

حَرْتُ وَاللَّهُ مِنْ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

مهدان كانباطباة وكانباصاؤة

مَعْ الْمُعْمِينَ الْمُونِينَ الْمُعْمِدُونَا مِعْمَالُهُ مُعْمِدُ الْمُعْمِدُونَا مِعْمَالُهُ مُعْمِدُ الْمُعْمِدُونَا مُعْمَالُونَ مُعْمِعِينَا مُعْمَالُونَ مُعْمِعِينَا مُعْمَالُونَ مُعْمِعِينَا مُعْمَالُونَ مُعْمِعِينَا مُعْمَالُونِ مُعْمِعِينَا مُعْمَالُونِ مُعْمِعِينَا مُعْمَالُونِ مُعْمِعِينَا مُعْمِعُونِ مُعْمِعِينَا لِمُعْمِعُونِ مُعْمِعُونِ مُعْمِعُ مُعْمِعُونِ مُعْمِعُ مُعْمِعُونِ مُعِمْمُ مُعِمِعُونِ مُعِمِعُونِ مُعْمِعُونِ مُعْمِعُ مُعْمِعُ مُعْ

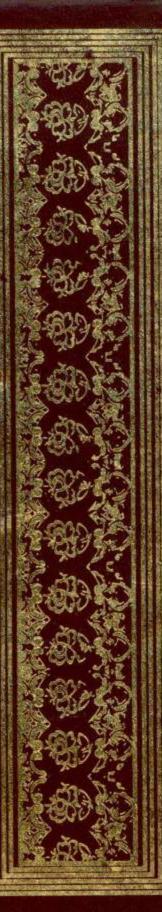

besturdubooks. Worldpress.com شرح اردو كتاب الطهارة - كتاب الحيض - كتاب الصالوة

> تاليف؟ حضرت للأضل مُرصت أير سنة في المنظمة المستاذ الحديث على العلوم الاسلامية علامه بنورى تاؤن كرانيم

> > مهمت برالي القرني ڪراچي- پاکستان

besturdubooks. Worldpress.com

## جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

なりには、 一下では、

مسنف: موللأنشل فيعشب أيسف تركي الكليك

منخامت : ۲۷ صفحات

طبع : اوّل

س طباعت: جمادي الأني ١٣٣٣ه بطابق ي ٢٠١٢ء

ناشر : مجست بالين القرني

كرَاجِي. بِالسَّتَان

زن : 03122022255 03332411115

اری کے ل : moa.pk@hotmail.com

ەيبان:: http://www.moa.com.co



|                                        | ······                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| 🗢 اسلامی کتب خانه ، بنوری تا کان کرایی | 🏚 مكتبه امام محتر بنوري نا وَن كرا بِي   |
| 🕏 مكتبة العرب، بنوري تا وَان كراجي     | 🏶 مكتبه لدهميانوي ، بنوري ثا دَن كرا بِي |
| 🖚 كمتبدد شيديد مركى ده وكوك            | 🏶 ادارة المانور بنوري تاكان كرا چي       |
| 🖚 كمتبه مغدريه راولينذى                | 🥸 دادالاشاعت ،ارود بإزاركرا حي           |
| 🏶 متنازكت خانه تصدخوا في پشادر         | ♣سدى كتب خان محاش قبل الحاك محمايى :     |

مراد المراد الم

# مهنوب المسترست مفاسلين

| مفحةنمبر   | منسایین                                       |                                        |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 74         | كتاب الطهار ة                                 | 8                                      |
| ۲۸         | یا کیزگی کابیان                               | €                                      |
| rq         | طبارت كي تعريف اوراقسام                       | 3                                      |
| ٣٠ '       |                                               | ₩                                      |
| ٣٠         | وضوكي فضيات كابيان                            | €                                      |
| ۳۳         | The application of the second                 | €                                      |
| <b>"</b> " | نماذ کے لئے وضوکر با فرض ہے                   | €                                      |
| 77.74      | مسئلتفاقدالطهورين                             | ₩                                      |
| ba-la.     | فتها وكاا نشكاف                               | €                                      |
| 77         |                                               | €                                      |
| 77         | كامل وتموكا بيان                              | €                                      |
| r2         | وضواور منسل بين مضمضه اوراستنشاق كي هيشيت     | €                                      |
| ٣2         | فقها وكرام كااختلاف                           | €                                      |
| ۳۸         | مرے مس فقباء کرام کا اختلاف                   | €                                      |
| , 79       | مرے من جمل ارکا تھم                           | €                                      |
| PΊ         | مرون کامتح                                    | €                                      |
| ١٣١        |                                               | €3                                     |
| ۱۳۱        | وضوكرنے اوراس كے بعدد وركعت برا دينے كى فضيلت | ₩                                      |
| r2         |                                               | €9                                     |
| 14         | وضو کے بعداذ کارمسنونہ کا بیان                | ###################################### |
| ۵٠         |                                               | ₩                                      |

| ئ 3% | فهستدست منسساج | ) r | تحقةالمنعم شرح مسلم جلدا |
|------|----------------|-----|--------------------------|
|      |                |     |                          |

|              | S                                                                                                                                                                                                                                | com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| V            | المن المالية ا<br>المالية المالية المالي | پشر ج مسلم با جله ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تحقةالمنعو |
| besturdubook | صفحةنمبر                                                                                                                                                                                                                         | مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Pez          | ۵۰                                                                                                                                                                                                                               | وضوكى كيفيت مين ايك اور باب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €          |
|              | ۵٠                                                                                                                                                                                                                               | مضمضه واستنثاق كي كيفيت مين فقهاء كاائتلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ⅌          |
|              | ۵۳                                                                                                                                                                                                                               | بد العراق والمستجمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ☺          |
|              | or                                                                                                                                                                                                                               | استشاق اوراستجمارين طاق عدد متحب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₿          |
| ı            | ٥٥                                                                                                                                                                                                                               | وستنجاء بالاحجاريس طاق عد د كأحَمَم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>⊕</b>   |
|              | ۵۸                                                                                                                                                                                                                               | باب وجوالي في الرجايي الجوالي المحالي  | •          |
|              | ۵۸                                                                                                                                                                                                                               | وضومیں یاؤں کا تکمل دھونا فرض ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|              | ٩۵                                                                                                                                                                                                                               | مستلةغسل الرجلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ି ଓଡ଼ି     |
|              | 70                                                                                                                                                                                                                               | بال والمراكم المراكم ا | ି ଓ        |
|              | 414                                                                                                                                                                                                                              | وضو کے اعضا یکا تکمل دھونا فرض ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ି ଓ        |
|              | cr                                                                                                                                                                                                                               | يات موسي المنطق  | <b></b> ⊕  |
|              | 70                                                                                                                                                                                                                               | وضو کے پانی ہے گمتاہ کے جھٹر نے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|              | rr                                                                                                                                                                                                                               | باب اطالة القريق في الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ]<br>(3)   |
|              | 11                                                                                                                                                                                                                               | اطانت غره کی فضیلت اوروضو کی جبک کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)        |
|              | 2r                                                                                                                                                                                                                               | باب فضل اسباخ الوجوء على المكارء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8          |
|              | ۷۳                                                                                                                                                                                                                               | مشکلات کے وقت کامل وضوبنانے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|              | ۷,۳                                                                                                                                                                                                                              | بابطيراك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ] 👸        |
|              | ۷۳                                                                                                                                                                                                                               | مسواك كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|              | 4٣                                                                                                                                                                                                                               | مسواک کی مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|              | ۷۵                                                                                                                                                                                                                               | مسواک ی مقدار<br>فقهاء کرام کاانشلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ] 👸        |
|              | ۷۸ -                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| i            | ۷۸                                                                                                                                                                                                                               | فطرى اورطبعي خصلتوں كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|              | ۸۳                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ] ]          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ ‴        |

| م.جلد ۲ | حمسا | منعدث                                   | تحفذال |
|---------|------|-----------------------------------------|--------|
|         |      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,     |

|           |         | ess.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|           | - C     | بعمش حسلم جلدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تحفةالم  |
| besturduk | صفحةمبر | منسایین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :        |
| pe        | ۸۳      | بیاب یا کی حاصل کرنے اور استقبال قبلہ کے بیان میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | €9       |
|           | Αſ      | مسئلة استقبال القبلة واستدبارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €        |
|           | 91      | بابالهي عن الاستحام المسمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₿        |
|           | ۹۱      | وائين باتھ ہے استخاء کرنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₩        |
|           | 91"     | بالبداليمن في الطهوروغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 1      |
|           | ar l    | طہارت وغیرہ میں دائمی ہاتھ سے شروع کرنامت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₿        |
| +         | 41-     | بالبالغ في المالي المال | € :      |
|           | qr-     | سایدداردرختوں کے نیچےاورعام راستوں میں یا خانہ کرنے کی ممالعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | €        |
|           | 91"     | بابالات والوالياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €        |
|           | 94      | يانى سے استخار كرنے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €        |
| ļ         | 90      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| '         | 90      | موزول پرمسح کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ⊕        |
|           | 4∠      | كھڑے ہوكر پیٹاب كرنے كائقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €        |
|           | 1•r     | The state of the s | €        |
|           | 100     | ممامد پرسے کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €        |
|           | 1+1"    | عمامه پرمسح کرنے میں فقہاء کا اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>⊕</b> |
|           | 1+4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₩.       |
|           | 1+0     | مسح على الخفين كى عدت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €        |
|           | 1+7     | تو قیت مسح میں فقهاء کرام کااختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €        |
|           | 1+A     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (⊕       |
|           | I+A     | ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €        |
|           | 1-9     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | €        |
|           | 1+9     | میندے اٹھ کریائی کے برتن میں ہاتھ وڈ النا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | €        |
|           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

|                      |         | / <del></del>                |
|----------------------|---------|------------------------------|
| ( تېسىرىت مغىپايىنى) | ۲ (     | تحقة المنعوش حمسلو، جلدا     |
| <del>*</del>         | <u></u> | فاخفه الهنعم سرح مستها جللدا |

|              | 355.00            |                                                                                                                |            |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|              | خسا يمالي المالية | يهشو حمسلم، جلد ۲ ( نبسوت                                                                                      | تحقة المنع |
| besturdubool | صفحةتمير          | مضايين                                                                                                         |            |
| beste        | 1 • 4             | مسئلةغمس اليدفي الاناء                                                                                         | 8          |
|              | 1/1               | باب عكم إن عالكلب                                                                                              | (3)        |
|              | ILI _             | كتة كي جمو في كالمتكم                                                                                          | (B)        |
|              | 11+               | کتے کے جھوٹے میں اختلاف                                                                                        | (⊕         |
|              | 111-              | طريقة تطبير بين انتلاف<br>طريقة تطبير بين انتلاف                                                               | (3)        |
|              | 117               | باب النهي عن البول في المناء الراكد                                                                            | - €3-      |
|              | 117               | کھڑے پانی میں بیٹاب کرنامنع ہے                                                                                 | (B)        |
|              | 112               | بالمسال في الماء الراكد                                                                                        | } ⊕        |
|              | 114               | <br>کھزے پانی میں شسل کی ممانعت                                                                                | (B)        |
|              | HA HA             | والمراوع والمسجد                                                                                               | (B)        |
|              | HA H              | جس نے مسجد میں پیشاب کیا اس کا دعو نافرض ہے                                                                    | · (3)      |
|              | IFf               | بالتحكية أرابا المالية المتحار كالمتاه المتحار كالمتاه المتحار كالمتاه المتحار كالمتاه المتحار كالمتاه المتحار | (G)        |
|              | IFI               | دودھ پیتے بچے کے پیٹاب کائکم                                                                                   | (3)        |
|              | 144               | الله - الله الله الله الله الله الله الل                                                                       | (a)        |
|              | IFF               | من کے پاک اور ٹاپاک ہونے کا بیان                                                                               | (B)        |
|              | Ira               | منی میں فقبهاء کروم کا ونتلا ف                                                                                 | ( e)       |
|              | IFA               |                                                                                                                | ] ©        |
|              | IFA               | <br>خون کی نجاست اوروهونے کی کیفیت کا بیان                                                                     | 8          |
|              | IFq               | بَالِيكُونَا لِلْمُ الْكُولُ الْمُؤْلِثُونِ الاستير المِن                                                      | 8          |
|              | irq               | پیٹاب نجس ہے اس سے بچنا واجب ہے<br>میٹا ب نجس ہے اس سے بچنا واجب ہے                                            | (E)        |
|              | IFF               | كتابالحيض                                                                                                      | €          |
|              | IF F              | كتاب الحيض كابيان ميض كابيان                                                                                   | 8          |
|              | 1P=P=             | حالصَه عورت پرحیض کے اثرات                                                                                     | (3)        |
| L            | <u>_</u>          |                                                                                                                | ~          |

|             | ć                          | 5.com                                                                                                         |           |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ن د         | این آلهادی<br>سایین آلهادی | هوشوح مسليد جلد۲ که هرست منس                                                                                  | تحقةالمن  |
| besturduboc | صفحةمبر                    | منسایین                                                                                                       |           |
| 100         | 188                        | A CANADA CONTRACTOR                                                                                           | €         |
|             | 1878                       | ازور بند کے او پر جا نفہ ہے یوں و کنار جائز ہے                                                                | €         |
|             | 1100                       | مرت حيض مين فقها وكالانتلاف                                                                                   | €         |
|             | ıra                        | "مُسْئَلَةُ الْإِسْتِيمْنَا عِمِنَ الْحَالِمِي"                                                               | ₿         |
|             | lma i                      | فقها وكرام كالاختلاف                                                                                          | €         |
|             | 111/2                      | للنب الأميطيعاعمع المحايض في لعاف و اجد                                                                       | €         |
|             | 147                        | حائضة عورت كے ساتھ ايك لحاف ميں ليٹنا جائز ب                                                                  | €         |
|             | II" A                      |                                                                                                               | €}        |
|             | IPA .                      | حا نصنه عورت کا پنے شو ہر کے مرکو دھو تا اور کنگھی کر تا جا ئز ہے                                             | 3         |
|             | ١٣١                        | سب ہے زیادہ یہودعورتوں کے حقوق یا مال کرتے ہیں                                                                | € (       |
|             | ואין                       | تاناتنى                                                                                                       |           |
|             | IFT                        | ندگ کا بیان                                                                                                   | € <u></u> |
|             | IL.L.                      |                                                                                                               | €         |
|             | 144                        | نیند ہے اٹھٹے کے بعد منہ ہا تھ دھونے کا بیان                                                                  | €         |
|             | الدلد                      |                                                                                                               | €         |
|             | ווירי                      | جنب كے سوئے كا جواز اوروضو كے مستحب ہونے كا بيان                                                              | (3)       |
|             | IMA.                       |                                                                                                               | ₩         |
|             | 16.7                       | عورت ہے تا نگل جائے تواس پر شسل فرض ہے                                                                        | (3)       |
|             | 100                        | المال و المال | (3)       |
|             | 100                        | مردوعورت کی منی کا تعارف اور یہ کہ بچہ دونوں کے نطقے سے پیدا ہوتا ہے                                          | ⊕         |
|             | 104                        |                                                                                                               | (a)       |
|             | 104                        | غسل جنابت كى كيفيت كابيان                                                                                     | (3)       |
|             | HI                         |                                                                                                               | €         |

| es.com        |          |                            |
|---------------|----------|----------------------------|
| فبسبرت منت عن | <u> </u> | (تحقة المنعم شرح مسلم جلد) |
| (¢)           |          |                            |

| Call September 1 | عوش مسلم جلد۲ ) م                                                                     | تحفادالمن        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| لىقىمىر          | مضايين                                                                                |                  |
| 141              | عشل جنابت اور وضومين ياني كي مستخب مقندار                                             | €                |
| 178              | صاغ کی مقدار میں نقنہا ، کاانسلاف                                                     | €}               |
| מדו              | عورتوں کے لئے مرکے بال جھوٹے کرنے کامسئلہ                                             | ₿                |
| 14.              | باب استجهات الاطالة الماكمة على الرأس للالا                                           | €                |
| 120              | عسل میں مر پر تمین بار پانی بہانامتحب ہے                                              | 3                |
| 141              | باب حكم ضفالوالمغسملة                                                                 | 3                |
| 12°              | عنسل کرنے والی عورت کی میپنزهیوں کامسئلہ                                              | (3)              |
| 124              | باب استحباب استعمال المعتب التعمل البعد في المعتب المسك                               | €                |
| 121              | عائفنہ عورت کے لئے منسل کے بعد خون کی جگہ پرخوشبولگا نامستحب ہے                       | €                |
| 144              | بانالت تعلق الماليا                                                                   | €                |
| 144              | متخاضة عورت كي تعلى كرفي اور نماز يرصف كاحكامات                                       | €                |
| IZA              | مستخاصند کابیان                                                                       | (3)              |
| 149              | متخاضدگااقسام                                                                         | <b>③</b>         |
| 14+              | معتاد و كأحكم                                                                         | €}               |
| _!^•             | مبتدأه كأحكم                                                                          | 3                |
| IA+              | متحيره كأفتكم                                                                         | €                |
| A+               | خون کے رنگوں بیل تمیز کرنا                                                            | €}               |
| IAI              | نقها وكااختلاف                                                                        | <b>(3)</b>       |
| IAT              | مصداق احادیث                                                                          | 3                |
| IAT              | مشخاضہ کے دضو کا تھم                                                                  | <b>€</b> }       |
| iar .            | مصداق احادیث<br>مشخاخه کے دخوکا تھم<br>فتہا ، کرام کا اختلاف<br>مشخاخه کے خسل کا مطلب | (3)              |
| 145              | متخاصة كي شل كامطلب                                                                   | ( <del>}</del> ) |
| IAZ              |                                                                                       | ⊕                |

فبسوسة منت على

|                                                      | مه شوح مسلم. جلد ۲ م                                                                                           | م تحفقا العنه |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>ئەنبر</u> مالاللالالالالالالالالالالالالالالالالا | مضايين                                                                                                         |               |
| IA.                                                  | حا نصر عورت برروزول كي تضاءواجب بينزول كي نبيس                                                                 | <b>⊕</b>      |
| 1A                                                   | باب تستر المغتسل يثوب و نحوه                                                                                   | ₩<br>₩        |
| IA                                                   | کیٹر ادفیرہ سے پر دہ کر کے شکل کرنا ثابت ہے                                                                    | €             |
| 19                                                   | باب تحريم النظر الى العور ات                                                                                   | ] 🕲           |
| 19                                                   | مستوره اعضاء کی طرف دیکھنا حرام ہے                                                                             | ] ፡፡          |
| 19                                                   | باب جو از الإغتسال عريالافي الخلوة                                                                             | <u></u> ⊕     |
| 19                                                   | تنبائی میں برہند ہو رغنسل کر ماجائز ہے                                                                         | €}            |
| 191                                                  | بابالاعتناء بحفظ العورة                                                                                        | ] ፡፡          |
| 191                                                  | مستورهاعضاءكے چھپانے كاامتمام                                                                                  | ] 😥           |
| 191                                                  | بيت الله كي تعمير كا قصه                                                                                       | ] 🚱           |
| 196                                                  | بالب ما يستور به لقضاء الحاجة                                                                                  | ] ⊹           |
| 19;                                                  | قفهاء حاجت کے وقت پر دہ کرنا                                                                                   | <b>₽</b>      |
| 19.                                                  | والمُن المُن ا | ⊕             |
| 14.                                                  | منی کے نکلنے ہے ہی غنسل واجب ہوتا ہے                                                                           |               |
| 19.                                                  | مستلة الاكسال ش اختلاف                                                                                         | <b>₽</b>      |
| ۲۰_                                                  | بالبير بوب البير بالعدانين                                                                                     | ⊕ .           |
| <u>_r</u> .                                          | التقاء نتمانین سے شسل دا جب ہوجاتا ہے                                                                          | <b>⊕</b>      |
| r•                                                   | يَانِّتُ الْوَضُوعِمْ عِلْمَسْتِ النَّارِ عِلْمُ عَلَيْهِ مِلْمُسْتِ النَّارِ عِلْمُ عَلَيْهِ مِلْمُ مِلْمُ مُ | (B)           |
| f+;                                                  | آگے ہوئی چیز کے کھانے سے دضو کا مسئلہ                                                                          | <b>⊕</b>      |
| 7-                                                   | فقهاء كاامحتلاف                                                                                                | €9            |
| r•.                                                  | بالهما في المنافقة المست النار                                                                                 | <b>⊕</b>      |
| 1-                                                   | آگ ہے کی ہوئی چیز کھا کروضو کرنامنسوخ ہو گیا ہے                                                                | (i)           |
| rı                                                   | ياب المحقق في العوم الايل                                                                                      | 8             |

| 1•  |                           | $\cap$ |
|-----|---------------------------|--------|
| 1 * | تحفةالمنعمشوح مسلم جلدا 🔵 | ' /    |

| - iessiom          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| فهسترست منسسا يمكن | ) 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فةالمنعوشو حمسلم جلدا )                            |
| صفحةتمبر           | مضايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| rı+                | كے كوشت كھانے سے وضوكر نے كا تقكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € اونث                                             |
| rı•                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فقهاء كاانتلاف                                     |
| rii                | ، لايتون أش الشكيريني بنيةن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | କ୍ରହ                                               |
| rii                | نبوٹو نئے کالقین ندہوشک ہے دضونہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جب تک وخ                                           |
| rir                | بُ فَهَارَةِ جَاوُدُ لِلْمُعِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ભં સ                                               |
| rir                | ت سے مردار کی کھال پاک ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وباغمة                                             |
| PM                 | بإب التيمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u></u>                                            |
| riy                | تجم کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                  |
| *14                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ج کم امامتوں پرامت محمہ یے گفشیلت                  |
| rr•                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ي سيدالرسلين ملوكي كي خصوصيات                      |
| **I                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ج مسائل ثيم مين فقهاء كالختلاف                     |
| ttr                | ار کے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ج كياشش جنابت كے التے بيم كرنا جا                  |
| 444                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                  |
| rra                | مؤمن نجس ثبيس ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                  |
| rr.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| rr.                | مالت جنابت دغيره عن الله كويادكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |
| rrı                | والمحامل ليباكل الطعاء لبل الرضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| rrı                | کا بے دضو ہونا اور پھر دضو ہے پہلے کھانا کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| ***                | ب يا قا عند الدوس المالحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <del></del>                                        |
| rr                 | ہیت الخلاء جانے کے وقت کی دعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <del>7/4                                    </del> |
| rrr                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بيت الخلاء جائے كے چند آواب                        |
| rrr                | Service State of the State of t |                                                    |
| rrr                | ہے ہوئے آ دی کی نیندے دضوئیں ٹوشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u></u>                                            |

besturdubook

|                        | وي .    | <sub>5</sub> .com                                            |          |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|
|                        |         | عوشر حمسله جلد۲ ( آبسوس منس                                  | تحقةالمن |
| besturdub <sup>c</sup> | صفحتمبر | منسایین                                                      |          |
| 1000                   | rra     | فتنها وكرام كاامتلاف                                         | €        |
|                        | rma .   | ال المعادي                                                   | €        |
|                        | rma     | אונאאַט                                                      | €9       |
|                        | TTA     | اركان شسك عجيب ترتيب<br>مسلومًا كي لغوى اورا مسطلا مي محتيق: | €        |
|                        | 144     |                                                              | €        |
|                        | 441     | نماز کی فرمنیت                                               | ᢒ        |
|                        | 441     |                                                              | ₿        |
|                        | 441     | اۋان كى ابتدا كابيان                                         | ⊕        |
|                        | 444     | اذان کی ابتر اکیے ہو گی ؟                                    | ⊕        |
|                        | 700     | اذان كى كفوى اورا صطلاحى تعريف                               | ❸        |
|                        | rra     | يا توس كي محتين                                              | ⊕        |
|                        | 777     | اذان کی شرعی صیثیت                                           | €        |
|                        | rr2     |                                                              | ⊕ '      |
|                        | 147     | ا ذان كيكمات كي جفت اورا قامت كيطاق موفي كابيان              | €        |
|                        | 447     | فقهاء كرام كاالختكاف                                         | €        |
|                        | rrq     | نماز کے لئے اقامت اوراس کے کلمات                             | ⊕        |
|                        | ro.     | فقها وكاالحتكاف                                              | ⊕ :      |
|                        | rar     |                                                              | ᢒ        |
|                        | ror     | اذان كى كيفيت كايبان                                         | €9       |
|                        | rom     | - Salver and Court                                           | €        |
|                        | ror     | ايك مجد ك لي دومؤذن ركفة كابيان                              | ᢒ        |
|                        | ror     |                                                              | €        |
|                        | ۲۵۳     | نابينا كى اذان جائز بي جبك بينا ساتھد مو                     | €        |
| 4                      |         |                                                              | . 3      |

| - 1                 |      |                             |
|---------------------|------|-----------------------------|
| ( فبسسرت مضياً يلاي | ır ( | ر تحقةالمنعوشو حمسلهـجلد٢ ) |
| ,, <del>,</del> ,   |      |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ress.com                              |                          |                                |                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|
| · 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( فبسرت منسگان                        |                          | ir                             | م شرحمسلم-جلد ۲                  | تحفةالمنه   |
| المختسلال المحتمد المح | 0                                     | يين                      | منب.                           |                                  |             |
| bestur roo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                     | الأمن المماء             | بالإسابية                      |                                  | (3)         |
| 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                     | تابند ہوجانے کا بیان     | اذ ان کی وجہ سے خون بہا:       | ' _                              | ] ⊕         |
| ran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | ومنطر ماقال المؤذن       | باذاسمع الاذان فليقا           | باد                              | €           |
| ran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | ں وہی کیے جومؤ ذن نے کہا | ِی اذان <u>سنے تو</u> جواب میر | جب کو                            | ∫ 😌         |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | ييدسها عالاذان           | بابتغرب العطائ                 | <u> </u>                         | <u>_</u> 69 |
| 74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | بطان کا بھاگ جا نا       | اذان سننے کے وقت شد            |                                  | 용           |
| 1.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | الخيفة والمنكبين         | ات استخال والا                 | <u> </u>                         | €           |
| rye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | ناكرنے كااستخباب         | كندهول تك رفع يدين             |                                  | _ (B)       |
| 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |                                | نمازين رفع يدين كاستله           | ₩           |
| rna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |                                | <u>پېلامىتلە</u>                 | (B)         |
| rya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                          |                                | دوبمرامستنه                      | . 3         |
| rya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          | <del>_</del>                   | تيرامتك                          | _ ⊕         |
| rys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          | اوراس کا پس منظر               | مرفع يدين مين فقها وكاائتلاف     | _ ®         |
| 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |                                | امام ترندی کی راستے              | €           |
| <b>*14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                          |                                | فیخ عبدالحق کی رائے              | _ ⊕         |
| 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          | <del> </del>                   | سوالات وجوابات                   | _           |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |                                | خلاصة كلام حسي                   | _ ⊕         |
| +∠r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·                                     |                          | مباالله تعالى كامناظره         | امام ابوحتيقة أورامام اوزاعي رح  | <b>↓</b> ⊕  |
| *2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | .كل رفع وخفض             | باب البات الميكيية عند         | <u> </u>                         | ⊕           |
| +29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> </u>                              | ت تحبیرات کا ثبوت<br>    | نماز میں اٹھنے بیٹھنے کے وقد   | ·                                | - ₩         |
| 12/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | معدفي كلركعة             | بابوجوب قرأة الفات             |                                  | . 🚱         |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | ھنادا جب ہے              | مِرِ رکعت میں فاتحہ بڑ         |                                  | (B)         |
| r24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                          |                                | نمازی <del>س قر</del> ائه کابیان | ₿           |

|             | e wardpress                                     | <sub>5,COM</sub>                                                |          |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| besturdubor | ر بر میر از | نعم شرح مسلم -جلد ۲ ا نبسرت مند                                 | تحفةالم  |
| besturdul   | ففحةنمبر                                        | مضامین                                                          |          |
|             | 7.4.                                            | بحث اول فاتحه کی رکنیت کے بیان میں                              | €        |
|             | 7/4                                             | فغتبا وكاانختلاف                                                | ₩        |
|             | TAI                                             | بحث دوم کتنی رکعات میں قر اُت فرض ہے                            | €        |
|             | PAL                                             | فقها مكاالحثلاف                                                 | €        |
|             | PAI                                             | بحث سوم قمر أنت خلف الامام                                      | €        |
|             | rar                                             | فقهاء كاالختلاف                                                 | ₿        |
|             | rq.                                             | قراءت خلف الامام ندكرنے پرصحابہ كے فتوے                         | €        |
|             | 791                                             | ایک نظیف مباحثه                                                 | € :      |
|             | rgr                                             | شوافع کے دلائل کے جوابات                                        | €        |
|             | TAV                                             | تماز میں تعدیل ارکان کامئلہ                                     | (⊕       |
|             | r                                               | تحديل اركان مين فتها ، كالختلاف                                 | €        |
|             | r·r                                             | حصرت شاہ انورشاہ کاشمیر ٹی کی رائے                              | (B)      |
|             | ۳۰۳                                             |                                                                 | €        |
|             | r.r                                             | المام کے بیچھے مقتذی کی قرائت پڑھنے کی قممانعت                  | €        |
|             | r+0                                             |                                                                 | €        |
|             | r+0                                             | نماز میں بسم اللہ آہت پڑھنے کی دلیل کا ثبوت                     | €        |
|             | ۳۰۵                                             | تماز میں بسم اللّٰد آ ہـتـہ یااد کچی آ واز ہے پڑھنی چاہیے ؟     | €        |
|             | r.5                                             | فقهائے کرام" کااختلاف                                           | €        |
|             | r.9                                             |                                                                 | €        |
|             | m.q.,                                           | ان حضرات کی دلیل جنہوں نے کیم اللہ کو ہرسورت کا جزء قرار دیا ہے | ∫ ⊕      |
|             | ۳۱۰ ۽                                           | کیا بسم الله جرسورت کا جزء ہے؟<br>فقہائے کرام کا اختلاف         | €9       |
|             | <b>1711</b>                                     | فقهائے کرام کا اختلاف                                           | €        |
|             | PIR                                             |                                                                 | <b>③</b> |
| i           | 1                                               |                                                                 | ┸ ——     |

| تحقة المنعم شرح مسلم جلد ٢ ال فيسوست منسايين | 255.COM         |     |                            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----|----------------------------|
|                                              | ( نیسرست منسایق | 11" | تحقة المنعم شرح مسلم جلد ٢ |

|           | .(             | ,55,00T                                                 |         |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------|---------|
|           | ~ ~ ~ ~        | نعم شرح مسلم -جلا۲ اس فیسست منس                         | تحقةالم |
| pesturdur | صفحةمبر        | منسایین                                                 |         |
| best.     | mil.           | تحبيرتم نيمه كے بعد دائياں ہاتھ بائي پرد كھنے كابيان    | 3       |
|           | PH/P           | تمازيس باتھ كيے باندھے جائيں؟                           | 3       |
|           | 710            | پېلامتله:ارسال په بن ياعدم ارسال؟                       | €       |
|           | 710            | فقهائے کرام کا انسکاف                                   | €       |
|           | 710            | دوسرامسكه: باتحدكهان بانده ي على ؟                      | €       |
|           | 410            | ننهائ كرام كااختلاف                                     | ᢒ       |
|           | LIA.           | تسرامسكذ باتع برباتع د كلف كيفيت مي اختلاف              | €       |
|           | r <sub>A</sub> | وائل بن مجر كون تقه؟                                    | €       |
|           | ria            |                                                         | €       |
|           | TIA            | نماز میں تشہد کا تھم                                    | €       |
|           | 1719           | كونساتشهدراغ ب؟                                         | €       |
|           | r i q          | فتهاء كانتكاف                                           | €       |
|           | rr.            | كايت                                                    | €       |
|           | mri            | تشهد بين اكر في تحقيق                                   | €       |
|           | ۳۳۱            |                                                         | €       |
|           | 771            | تشهدك بعد آخصرت صلى الله عليه وسلم يردرود يرسعنه كابيان | ⊕       |
|           | 977            | التحیات میں درود برد صنافرض ہے یاسنت؟                   | €       |
|           | mmm            | آل مرصلي الله عليه وسلم كون بين؟                        | €       |
|           | ۳۳۴            | "كماصليت" ك بحث                                         | ⅌       |
|           | 772            |                                                         | €       |
|           | 772            | سمع فله لمن حمده ربنالك الحمد اور أمين كابران           | €       |
|           | rra            | حجميد أسمع بن تنتيم<br>آمين بالجبمر كى بحث              | €       |
|           | pm/m +         | آمين بالجيمر كى بحث                                     | €       |
|           | L'             |                                                         |         |

|           | ,05 <sup>5</sup> | com                                                                         |         |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
|           | (E. Word Dre     | بنعوش حسلم وجلام ( فېسىرىت من                                               | تحفةالم |
| besturdur | مفحدتمبر         | منايان                                                                      |         |
| Q         | m/r.             | آبين بالجبر فقبها وكاانتكاف                                                 | €       |
|           | m44              | لطيفه: ا                                                                    | €       |
|           | H-h-h            | الميغد: ٢                                                                   | ₿       |
|           | 7""              |                                                                             | ᢒ       |
|           | -44              | مقتدى كوامام كى انتباع كرف كابيان                                           | €       |
|           | PPY              | معذورا ہام کے پیچے نماز پڑھنے کا تھم                                        | €       |
|           | rry              | فقهاء كاانتلاف                                                              | ₩       |
|           | rai              |                                                                             | ₩       |
|           | roi              | معذورالمام کے چھے مقتد ہول کا بیٹے کر نماز پر صناادرمد این اکبر کا قصہ      | 8       |
|           | PYO              |                                                                             | ⊕       |
|           | PYO              | جب امام کے آئے ش تاخیر موتو کسی اور کوامام بنانا جائز ہے                    | €       |
|           | P21              |                                                                             | ₩.      |
|           | · ٣21            | جب تماز میں کوئی حادثہ بی آئے تو مروق تھ کریں اور مورثیں ہاتھ پر ہاتھ ماریں | 8       |
|           | r_r \            |                                                                             | ᢒ       |
|           | F2F              | ول لكاكرا في خرج نماز يرصف كادكام                                           | ᢒ       |
|           | r20              |                                                                             | 39      |
|           | r20              | رکوع یا سجده دخیره میں امام ہے آھے بڑھناحرام ہے                             | 8       |
|           | W22              | عبرت تاک حکایت:                                                             | ₩       |
|           | FZ9              |                                                                             | €       |
|           | <u> </u>         | ممازيس آسان كي طرف ديكھنے كي ممانعت                                         | €       |
|           | <u> </u>         |                                                                             | ₩       |
|           | <b>*</b> A+      | نماز میں سکن اختیار کرنے اور سلام کے دفت ہاتھ نساتھانے کا تھم               | ₩       |
|           | MAY              |                                                                             | €       |

| ress.com        |  |
|-----------------|--|
| فب ورت منب المن |  |

| صفحةنمبر   | مضايين                                                    |       |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| ۳۸۲        | نماز میں صفوں کوسید ھاکر نے اوراگلی صفوں کی فضیاب کا بیان | (3)   |
| F/19       | بابلاترفع النساءرؤ سهن حتى يرفع الرجال                    | 3     |
| m A q      | جب تک حجد ہے ہے مر دمرنہ اٹھا کمیں عور تیل شاٹھا کمیں     | ₩     |
| P*4+       | بابخروج النساء الي المساجعة الاطهائر تبعليه فتنة          | (F)   |
| rq.        | جب فتنے کا خوف نہ ہوتو عورتوں کامسجد دں میں جانا جا تڑ ہے | €3    |
| rq.        | عورتوں کے مسجد میں جانے کے لیے چندشرا کط                  | 9     |
| ma1        | ان وتت کی نشر درت                                         | ₿     |
| m91        | ان وت کاما حول                                            | 3     |
| P92        | باب التوسط في القرأة بين الجهد والإبير اراذا خاف الفتية   | ₿     |
| m42        | جب فقنے کا خوف ہوتومتوسط آواز سے قر آن پڑھنا چاہے         | (j)   |
| P9A        | ایک بزاراحاریث کی تشریخ کممل                              | €}    |
| F99        | باب الاستعاج للقرأة                                       | 9     |
| #99        | كان لكا كرقر آن ينفي كابيان                               | ₩     |
| ~•r        | باب القر أق في المبح واللقر أق على الجن                   | (G)   |
| ı~ •r      | صبح کی نماز میں جنات کے سامنے قر آن پڑھنے کا بیان         | (G)   |
| الماء الما | عكاظ بإزار كاسيله                                         | · 😌   |
| 7+3        | _ جنا <u>ت کے متعلق چند مبا</u> حث                        | · (3) |
| l4+4       | جنات کا و جور ٹابت ہے<br>                                 | (3)   |
| ۲۰۰۲       | جنات کی جسما ٹی کیفیت کیا ہے؟<br>                         | 9     |
| 14.7       | _ جنات کس کی اولا دہیں؟<br>بست کس کی اولا دہیں؟           | ⓒ     |
| 14.2       | كي جنات مكلف في يأليل؟                                    | (3)   |
| <u>۴۰۷</u> | جنات کے لیے نبی کون ہوتا ہے؟                              | 3     |
| ۳٠۸        | کي جنات کھاتے ہتے ہيں؟                                    | 9     |

|   | _ |      |      |      |      |        | • |
|---|---|------|------|------|------|--------|---|
|   | r | جلد. | مسلم | إشرح | منعم | تحفةاأ | _ |
| = |   | _    |      |      | l    |        | _ |

|           | .(          | ass.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (         |             | نعم شرح مسلم و جلد ۲ کا فرسوت مشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تحفذالم  |
| besturduk | صفحة تمير   | مضايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 100 S     | r+9         | كيا جنات كوثواب وعقاب مطركا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [ ⊕      |
|           | יוויין      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ⊕        |
|           | MIK         | ظبراورعصر ين قرآن پڑھنے كابيان اورسعد كا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €        |
|           | יוי         | نقبها وكااختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | @        |
|           | ri4         | حضرت سعد بن الي وقاص " يراعتر اض كا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [ ⊕      |
|           | 144         | بالبالقر أقلي المتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)      |
|           | 44.         | فجرگی قر اُست کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ∫ ⊕      |
|           | ara         | باب القير أقافي العشائير قصة معاذ عَنظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> </u> |
|           | rra         | عشاء کی تمازیش قر اُت اور حضرت معاذ 🐣 کا قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₩        |
|           | 4.44        | بالبرام (الالمة بعض في الضلة الحي تمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>⊕</b> |
|           | ٠٣٠         | ائمہ کو بھیل کے ساتھ نماز مختفر پڑھانے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>₩</b> |
|           | م۳۵         | بالساعتيال ( كان إلعباؤة و تحقيفها في تمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €        |
|           | rra         | اعتدال اركان كے ساتھ مختفر نماز پڑھانے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ (3)    |
|           | rra         | بالنيابعة الأملة والقبل بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ (B)    |
|           | 7TA         | اه م کی متابعت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €        |
|           | . 14.4.4    | المنافق المناف | ₩.       |
|           | ٠ ١٩١٨      | نمازی جب رکوئ ہے سراٹھائے توکیا پڑھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €        |
|           | ~~~         | بات المعالمة المارك والسجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €        |
|           | ساماما      | سجدہ اور رکوع میں قر آن پڑھنے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₿        |
|           | <b>~</b> ~∠ | بالإمالياقال الكافئ والسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | €9       |
|           | .M.Z        | ركوع اور سجده مين كميا پرها جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _   ⊕    |
|           | اه۲         | آنخضرت الكائمة كاستغفاركا مطلب كياب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⊕        |
|           | 202         | بات المن الشيخة دو الحث عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>③</b> |

| com              |    |                       |
|------------------|----|-----------------------|
| م مسرست منسي هين | IA | تحفذالمنعوش مسلوبجلدا |
|                  |    |                       |

|           |                            | 55.COM                                                  |          |
|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|           | المناوين المناوين المناوين | نعمشوحمسلم-جلد۲) ۱۸ (نهسوست منس                         | (تحفدالم |
| besturduk | مفحدنبر                    | مضامین                                                  | _        |
| pestu     | 707                        | سجده کی فضیلت اور ترغیب                                 | ₿        |
|           | rac                        | ياب السجو دعلى سبعة اعضاء والنهى عن كف الشعر            | 3        |
|           | ۳۵۵                        | سات اعضاء پرسجده کرنے کا بحکم اور بال سمیٹنے کی ممانعت  | 3        |
|           | 100                        | فقها ، كا انتلاف                                        | €}       |
|           | raz                        | قدمن کو سجدہ میں جما کر رکھنا ضروری ہے                  | ᢒ        |
|           | 709                        | باب اعتدال في السجو دو النهي عن انبساط ذراعيه           | 3        |
|           | P29                        | نمازی سجده میں اعتدال کرے اور کہنیاں زمین پر نہ بھیلائے | 3        |
|           | 44.4                       | باب مايجمع صفانا لصلقة ومايفتح به و مايختم به           | 69       |
|           | 777                        | نماز کا جامع نقشه اوراس کے افتیاح اوراغتیام کا طریق     | <b>⊕</b> |
|           | ۳۲۳                        | تنجمير تحريمه بين فقبائ كرام كالختلاف                   | 9        |
|           | r13                        | ا تعده میں بیضے کا افضل طریقہ کیا ہے؟                   | (3)      |
|           | 17 11                      | فتباء كانسان                                            | €}       |
|           | 777                        | قعده میں شیطان کی طرح نه بیضا کر د                      | ₿        |
|           | 747                        | بابسترة المصلي                                          | €        |
|           | r42                        | نمازی کے <i>ستر</i> ہ کا بیان                           | (3)      |
|           | ~                          | عنز وایک اریخی نیز و                                    | €        |
|           | 1426                       | باب منع العاربين يدى المصلى                             | €        |
|           | 444                        | نمازی کے آگے ہے گزرنے کی ممانعت کا بیان                 | 9        |
|           | ۴۸۰                        | نمازیوں کے آگے ہے گزرنے کی چارصور تیں                   | €        |
|           | ۴۸۰                        | كيام تجد حرام عن نمازيول كے سامنے كررنا جائز ہے؟        | €        |
|           | rar                        | باب دنو المُصِلَى مِن السترة                            | (B)      |
|           | ۳۸۲                        | تمازی کاسترہ کے قریب کھنرے مونے کا بیان                 | (⊕       |
|           | I'A'                       | بابقدرمايستراليشلى                                      | ⊕        |
| i         |                            |                                                         |          |

| ملهاجلدا | همشرحمه | تحفةالمن |
|----------|---------|----------|
|          |         |          |

| الهسدست منسياتين | نغمشرحمسلم-جلد۲ [4]                                 | ر تحقه الم |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| سنح أسنح أمبر    | مضامین                                              |            |
| PAP              | اس سترہ کی مقدار جونمازی کے لیے پر دہ بن جائے       | 89         |
| MAN              | عورت ، گدھے اور کئے کے آگے سے گزرنے سے نماز کا حکم  | €          |
| ٣٨٥              | فقها ء کرام کاانحتلاف                               | €}         |
| ray .            | بالبالاعتراضين يدى المصلى                           | €          |
| ran              | عورت كانمازى كرمامة أرية أف كابيان                  | ₩          |
| MAG              | بابالصلوة في ثوب واحدو صفة لبسه                     | €          |
| MA9              | ایک کیڑے جمی نماز اور اس کے <u>مینئے</u> کاطریقہ    | ⊕          |
| rer              | فقهاء كاانتكاف                                      | ₿          |
| ren ren          | كتاب المساجدو مواضع الصلوة                          | €          |
| MAN              | مساجدا درنماز پڑھنے کے مقامات کا بیان               | (B)        |
| r 9∠             | اسلام میں مساجد کا مقام                             | €          |
| rgA              | بابالمساجد                                          | _ (B)      |
| ~9A              | مساجد کابیان                                        | ∫ ⊕        |
| rgA              | بيت الله اور بيت الم <u>ق</u> دس كي تعمير اورتاريخ  | €          |
| ٥٠٧              | باب ابتناء مسجد النبوى صلى الله عليه و سلم          | ₿          |
| 0.4              | مسجد نیوی کی تغییر کابیان                           | ₩.         |
| oir              | باب تحويل القبلة القدس الى الكعبة                   | €          |
| air              | میت المقدس سے بیت الله کی طرف قبلہ کی تحویل کا بیان | €9         |
| olf.             | حوبل قبله کی حکمتیں                                 | 43         |
| 217              | محویل آبلہ کے دقت مدینہ منورہ کا پس منظر            | . િ છે     |
| ۵۱۵              | کنے داقع ہونے کی محقیق                              | .   ⊕      |
| דום              | تحویل کونسی معجدا در کس نمازین بهوئی ؟              | <b>₽</b>   |
| ۵۱۷              | باب النهي عن يناء المساجد على القبور                | . વિક      |

| ( | .جلد ۴ | جمسلم | المنعيث        | نحفة |
|---|--------|-------|----------------|------|
|   |        | ·     | <del>,</del> - |      |

|               | ess.com                                                                                                        |                                                              |            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| C             | ب يون المالي | ح مسلم جلد ۲ ۲۰ ( فهسوست من                                  |            |
| besturdubooks | صفحةتمبر                                                                                                       | مضايين                                                       |            |
| bestu         | 214                                                                                                            | قبروں پرمساجد بنانے کی ممانعت کا بیان                        | (B)        |
|               | 245                                                                                                            | باب فصل بعاء الهيئة والمحث عليها                             | - B        |
|               | srr                                                                                                            | مساجد بنائے کی فضیلت اور ترغیب کابیان                        | <b>→</b> 😌 |
|               | ara                                                                                                            | باب و صع الايدى على الركيب المالي عن السع العليق             |            |
|               | ٥٢٥                                                                                                            | رکوع میں گفتول پر ہاتھ رکھتے اور تطبیق کے منسوخ ہونے کا بیان |            |
|               | 259                                                                                                            | باب جواز الإقعاء على العقبين                                 |            |
|               | ora                                                                                                            | ايزيول پرييشر پڙهناجا تر ہے                                  | — ÿ        |
|               | 3F +                                                                                                           | باب فيعرب الكرام في الفيلة قو كيسة ما كان من اباحة           | <b>→</b> 👸 |
|               | ٥٣٠                                                                                                            | نماز کے دوران گفتگو کی حرمت اور کلام کے منسوخ ہونے کا بیان   |            |
|               | ora                                                                                                            | باب جوالة أيكن الشيطان في الناء الصلوة و التعوذ منه          |            |
|               | ۵۲۸                                                                                                            | نماز میں شیطان پرلعت بھیجنا اوراس ہے تعوذ کرنا جائز ہے       |            |
|               | ۵۳۰                                                                                                            | باب جو الرجيد المالية الصلوة                                 |            |
|               | ٥٣٠                                                                                                            | نماز میں بچول کے اقعانے کے جواز کابیان                       |            |
|               | arr                                                                                                            | باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلوة                          |            |
|               | Art                                                                                                            | ضرورت کے وقت نماز ش ایک دو قدم چلناجائز ہے                   | )<br>(3)   |
|               | 000                                                                                                            | باب كرا بعد الاختفية إن في الصلوة                            |            |
|               | ع م                                                                                                            | نمازین اختصارکرنا کروہ ہے                                    |            |
|               | 20°4                                                                                                           | باب كراهة مسك العصي ويسوية التراب في الصلوة                  |            |
|               | 241                                                                                                            | نماز میں کنگری ہٹا ناور مٹی برابر کرنا مکروہ ہے              |            |
|               | ۵۳۷                                                                                                            | باب النهى عن البضاق في المسجد في الصلوة وغيرها               |            |
|               | ۵۳۷                                                                                                            | سجد میں تھو کتا مطلقاً منع ہے ۔<br>                          |            |
|               | aar                                                                                                            | باب جواز الصلوة في النعلين                                   |            |
|               | aar                                                                                                            | جوتوں <i>کے ساتھ فمازیو ھنے</i> کابیان                       |            |
|               |                                                                                                                |                                                              |            |

| م.جلد ۲ | <br>A      | 7 حف 11 |
|---------|------------|---------|
| ۾_جلد ۲ | <br>عنعمسر | تحجمه   |

| _ |  |
|---|--|
| • |  |
|   |  |

نبرست منسانين نبرست منسانين besturdy bc صفحةمبر مضيايين بأت كر الأقالصار فال ارب اداعلام € ۵۵۳ منقش چولدار کیزوں میں نماز مکروہ ہے ③ ۳۵۵ **⊕** باب كراهة الصلوة وحضرة الطعام عندمدفعة الاحيثان ۵۵۵ بعوك اور تقاضے كى شدت كے وقت نماز ير هنا مكروہ ب (3) ۵۵۵ بابالتهى عن حضور والمسيحد من الكل فرق المار الصد عطيد عمر €} ۸۵۵ €} جس نے کہن یا پیاز کھائی وہ معجد میں شاکئے اور حضرت عمر کے خطبے کے قصہ ۵۵۸ ♡ وي المالية المستجد AYO معجد میں مشدہ چیز کا اعلان کرنامنع ہے 0 AFG باب المهرفي المنازقو الشجرداء 0 64. ♡ نماز میں حیدہ سہو کا بیان Q4. ٩ تحبده مهوه كابيان \$Z. فقها وكالمحتلاف: 3 0Z1 حديث ذ والبدين كاجواب: (3) ۵۸۳ ا ذوالميدين كابيروا قعه كمب جيش آيا؟ (-) DAM احناف كاحديث ذواليدين سے پہلاجواب: (3) 000 (3) حديث ذواليدين كاردسراجواب: ٥٨٥ صديث ذواليدين كاتبسر االزامي جواب: 0 PAG € 049 ⅌ سجده تلادت كابيان 404 قرآن مجید کے عبدوں کا بیان BAG سحدہ تلاوت دا جب ہے یا سنت ہے؟ (3) 39. سورت عجم كانتكو بني سحيده 3 SAF سورة انشقاق اورسورة علق كي يحدب 69F (\*)

| ( فہسسہت منسامین 🖔 | rr | تحقة المنعوش حمسلم جلدا |
|--------------------|----|-------------------------|
|                    |    |                         |

|               | -5°.       | on'                                                      |           |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
|               | (oidpiron) | وشوح مسلم - جلد ۲ ۲۲ ( فبسوت منس                         | تحقةالمنع |
| besturdubooks | صفحةمبر    | مضابين                                                   |           |
| heste         | ಎಳಿಎ       | کن سور توں میں تحد سے ہیں                                | 3         |
|               | PPG        | فاندهمهمالكل مهمه                                        | ] @       |
|               | 292        | باب صفة الجلوس في الصلوة و الاشارة بالسبابة              | <b>⊕</b>  |
|               | 294        | تماز میں بیٹھنے کا طریقہ اورشہاوت کی اُنگی ہے اشارہ کرنا | €9        |
|               | 1++        | اشاره كافتكم:                                            | €         |
|               | Y-F        | باب السلام للخروج من الصلوة                              | €9        |
|               | 7+4        | نماز <u>نے نکلنے کیلئے</u> سلام کا بیان                  | ] ⊕       |
|               | ¥4#        | ووسلام پھیر کرنمازے نگنااصل سنت ہے                       | - €3      |
|               | 100        | نمازے نکلنے کیلئے لفظ سلام کی حیثیت میں فقہاء کا اختلاف  | } ⊹       |
|               | 7.0        | ياب الذكر بعد الصلؤة                                     | €         |
|               | 1+0        | فرض نماز کے بعد زور سے اللہ اکبر کہنے کا بیان            | €         |
|               | 4+4        | فرض کے بعداللہ اکبر بلند آ واز ہے پڑھے یا آ ہشہ؟         | €}        |
|               | 4•∠        | نماز کے بعدابل بدعت کائمل مستنزمین                       | ] ⊕       |
|               | 7+9        | باب استحباب المعو ذمن عذاب القبر                         | ] 🕲       |
|               | 7+9        | عذاب قبرے بناہ ہائکنے کا بیان                            | <i>⊕</i>  |
|               | 711        | بالم ما يستع المنطقة الصلوة                              |           |
|               | 111        | نماز کے اندرجن چیزوں سے بناہ مآتی جاتی ہے                | (i)       |
|               | ¢IT        | باباستخياباللاكرابعدالصلوة                               | 8         |
| '             | 413        | نماز کے بعداذ کارمسنونہ کے استحباب کا بیان               | :⊕        |
| į             | YIY        | فرائض کے بعد وظائف وادعیہ                                | (3)       |
|               | ۲۱۷        | فرائض کے بعداذ کارطویل ہیں یا تصیر ہیں؟                  |           |
|               | 114        | فرائض کے بعداجما ک دعا کا حکم                            | 8         |
|               | 7119       | تعزیت کی وعامیں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے                      | 8         |

|           | روخ                                                                                                            | 3, COM                                                                       |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
|           | المين ال | م شوح مسلم - جلد ۲ مند                                                       | تحقةالمنم  |
| besturdur | صفحةمبر                                                                                                        | مضامین                                                                       |            |
| De        | 444                                                                                                            | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        | ⊕          |
|           | 777                                                                                                            | سنتول کے بعداجتم عی وعا کالز وم بدعت ہے                                      | ₿          |
|           | YFF                                                                                                            | باب مايقول بين تكبيرة الاحرام والقرأة                                        | (3)        |
|           | 75"                                                                                                            | تنكبيرتم بمداورقر أة فاتحدكے درميان كيا پڙھنا چاہئے                          | €          |
|           | 750                                                                                                            | باب أستُحَيِّاتِ اليان الصلوة بوقار وسكينة                                   | ₿          |
|           | 110                                                                                                            | نماز کیلئے وقارا درسکون کے ساتھ آ نامنخب ہے                                  | <b>©</b>   |
|           | 15.3                                                                                                           | نقبها مكاانتلاف:                                                             | ₩ ₩        |
|           | 41"                                                                                                            | بالب يتى يقوم التاس للصلوة                                                   | ⊕          |
|           | YEA                                                                                                            | مقتدی نماز کے لئے کب کھڑے ہوں گے                                             | _   ⊕      |
|           | 4179                                                                                                           | ا قامت کے دفت مقتدیوں کو کمب کھٹرا ہونا چاہئے؟                               | _ ⊕        |
|           | YMT                                                                                                            | باب من أورك وكينيش الفيلل ولقندا درك الصلوة                                  | _ \        |
|           | 444                                                                                                            | جس نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے وونماز پال                                 | _  🕄 ,     |
|           | 444                                                                                                            | احناف فجر کی تمازاور عصر میں فرق کیوں کرتے ہیں؟                              | <u>_</u> 🕾 |
|           | 4124                                                                                                           | SACIONE LINE                                                                 | <b>(3)</b> |
|           | 44.4                                                                                                           | یانجوں نماز وں کے اوقات کا بیان                                              | _] ↔       |
|           | 477                                                                                                            | اوقات صلوة كاليس منظر<br>حديث أمامة جبر مل                                   | _ ⊕        |
|           | ۲۳۷                                                                                                            | عدیث امامة <u>جر ل</u>                                                       | €          |
|           | 101                                                                                                            | یا نج نماز دن کے متحب اوقات کا بیان<br>ظهر وعصر کے درمیان مشترک وفت کا مسئلہ | ₿          |
|           | COY                                                                                                            | ظهر وعصر کے درمیان مشتر ک وقت کا مسئلہ                                       | €          |
|           | 101                                                                                                            |                                                                              | . ↓ ⊕      |
|           | rar                                                                                                            | عصر كاوقت                                                                    | €3         |
|           | דמר                                                                                                            | عصر کاوفت<br>مغرب کاوفت<br>فقها مرکرام کاانتلاف:                             | <b>⊕</b>   |
|           | 102                                                                                                            | فقها مرام كاامختلاف:                                                         | J 👸 1      |

|            | s.com           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            | سەستىمنىڭ يېن س | مِثْرِ حسلم جلد ۲ ( في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حفةالمنع     |
| esturdupor | منحد نبر        | منسایین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| estur      | TOA             | ایک اورمسکلیه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>®</b>     |
|            | AGE             | وقت العشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ୌ ଓଡ଼        |
| ı          | Par             | وتت الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -<br>-       |
|            | 4414            | باب استخباب الإزاد بالطهر في شدة الحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₩            |
|            |                 | سخت گرمی میں ظہر کو شعند ہے وقت میں برا ھنامستحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ] 🕄          |
|            | 12.             | باب استحباب تقديم الظهورفي اول الموقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ] ස          |
| 1          | 12·             | ظہری نماز کو پہلے دفت میں پڑھنامتحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ] ⊕          |
|            | 721             | ظهر كامتنى وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ] 🚱          |
|            | 721             | فقهاء كالختلاف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ] 😘          |
|            | 725             | باباست فياب المعصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|            | 121             | عصر کی نماز جلدی پڑھنامتخب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>_</u> @   |
| ]          | 125             | صلوة عصر كامتحب وتت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [⊕           |
|            | 746             | فقها وكالحتلاف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [⊕           |
| - !        | 74A             | المصر المعالم المعارة المصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>.</u>     |
| ļ          | -YZA            | عصر کی تماز ضائع کرنے پرشدیدوعید کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . ₩          |
|            | - <del> </del>  | و المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € .          |
|            | 14.             | صلوة وسطى مدردصلوة عصرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | €            |
| }          | - IAI           | صلوة الوسطى كامصداق كنى تمازيج؟<br>فقهاء كرام كاائتتلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>.</b> (3) |
|            | LAF             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>₽</b>     |
| -          |                 | باب اضرافها فالقس والمنح المتحافظة عليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €            |
| -          | 7.7             | نماز فجر اورعدسر کی فضیلت اور حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3            |
|            |                 | والمراول النابي المراول المراو | €            |
| ļ          | <u> </u>        | مغرب کا پہلا وقت غروب آفتاب ہے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •            |

|                        | 1          | عوشر-مسلم-جلدr ) <sup>۲۵</sup> ( المسمستامنس         | <u> تحفة المن</u> |
|------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| besturdub <sup>c</sup> | صفحةنمبر   | مضایین                                               |                   |
| 1062,                  | 191        |                                                      | € !               |
|                        | 491        | وخت عشاء مين تاخير كابيان                            | €                 |
|                        | 194        | المن المن المن المن المن المن المن المن              | €                 |
|                        | 199        | فجر کی نماز اندهیرے میں پڑھنے کے متحب ہونے کابیان    | ₩                 |
|                        | ۷٠٠        | فجر كامتحب وقت                                       | €                 |
|                        | ۷•۰        | فتهاء كاانتلاف:                                      | ₿                 |
|                        | 2.00       | قائده                                                | ₿                 |
|                        | ۷٠۵        | العاد المعار                                         | ⊕                 |
|                        | ۷٠۵        | متحبادقات ئىلازكومۇخرىرىنامكردە ب                    | ₩                 |
|                        | 4.4        | ممنوع اوقات کا بیان                                  | ₩                 |
|                        | ۷٠٩ [      | ممنوعه ادقات بين نماز پزين خانقكم                    | €                 |
|                        | 2.4        | وجيفرق:                                              | ₩                 |
|                        | 411        | فالتناف والمناف والمناف والمناف والمخلف عنها         | ₩                 |
|                        | 20         | مماز باجماعت کی فضیلت اوراس سے چیچے دہنے پرشدید وعید | €                 |
|                        | 20         | نمازبا بماعت پڑھنے کی فضیلت                          | ₿                 |
|                        | ۷۱۲_       | جماعت فرض ہے یاواجب ہے باسنت ہے؟                     | €                 |
|                        | 41r        | تَغْتِها مِ كَانْتَمَا كَ :                          | ₩                 |
|                        | ۷۱۲        | ى كىر:                                               | €                 |
|                        | <u> ۱۳</u> | جماعت کے فوائد جماعت کے فوائد                        | ₩                 |
|                        | 417        | ترک بہاعت کے چنداعذار                                | ⊕                 |
|                        | ∠الا       | تنبانمازاور جماعت کی نماز میں او اب کا فرق           | €                 |

نَضَّرَ اللهُ إِمْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا. (الحديث طبراني)



هين بن آن محنت شاقد کو بن کا در علی اور عالی مرکز علی راه معقد البخوم الاسسلامید بنوری ناوی طرف منسوب کرتا بنون در من کے سیاریہ عاطفت میں



وَمِنَ مَنَٰهَبِىٰ حُبُّ النَّبِيِّ وَكَلَامِهٖ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعُشَقُونَ مَنَاهِب

روزِ محشر ہر کسے باخویش دارد توشهٔ من سینز ماضب رمیشوم''تث ریج''مسلم دربغسل



با کیزگی کا بیان

بسم الثدالرحن الرحيم

كتابالطهارة

پاکیزگی کابیان

نوٹ: الحدید ولالا آج ورمضان سسمارہ میں بندہ عاجزیت اللہ کے سامنے بیٹے کرمیجے سلم کی شرح '' تحقۃ المنعم اردوشرح میمج مسلم'' کی تحریر کتاب الطبارة سے شروع کررہاہے اس سے پہلے کتاب الائمان کی تحریر کمن موچکی ہے بیں اپنے رب کالا کھولا کھ شکرادا کرتا ہوں اور اس سے عاجزی کے ساتھ میسوال کرتا ہوں کہ میری اس محنت بیں میری خاص مدوفر مائے اوراسے قبولیت عامہ وخاصہ عطافر مائے کی بین یارب العالمین۔

"كاب" كاب الايمان ك عنوان ك قت كتاب اور باب اورفعل ك محقق وتعريف كعم جا يكل ب.

"انطهادة" كمى بحى مسلمان كے اعمال كى بنيادا يمان پر ہايمان كے بغيركوئى بھى عمل معترنيس ہے اى مقيقت كے پيش نظرامام مسلم رحساللہ نے اپنی کاب صحیح مسلم کی ابتداء میں کتاب الا بھان کور کھاا جادیث کی جو کتابیں اسحاح" کے نام سے مشہور ہیں ان کے مؤلفین کا بھی طرز عمل ب كدا بنى كماب كى ابتداء كماب الايمان س كرت بي جيس الم بغاري اورامام مسلم في كياب كيكن جوكما بين "سنن" كى نام س مشہور ہیں ان کے معنفین اپنی کتابوں کی ابتدا والواب الطبارة ہے کرتے ہیں جیے صاحب سنن تریزی اور صاحب سنن الوداؤدوفميرو فے کيا ے،امامسلم نے کتاب الا بمان میں انتہائی طوالت سے کام لیاہے اوراس کے اندروہ ابواب بھی ورج فر مائے ہیں جوا کٹر و بیشتر محدثین این ستایوں میں جلد ان میں ذکر کرتے ہیں لیکن عقائد کے پیش نظرامام مسلم نے نقدیر پرایمان بمعراج پرایمان بنزول عیسی اورظبور معدی برايمان اورخروج وجال اورخروج دابة الارض اورشفاعت برايمان كيحواله سان ابواب كوكماب الاممان ش ورج كياب-كتاب الايمان سے فارغ مونے كے بعد ضرورى تھاكدآپ كتاب العبلؤة كابيان شروع فرماتے كيونكدايمان كے بعد اسلام ميں سب اہم عرادت نمازے اس لئے كرنمازكا كات كى تمام عرادات كوشائل بے كيونكد نماز ميں قيام كى حالت ميں اشجاركي همادت سے مشابهت آتى ہے ادران فرشتوں سے محص مشابہت پیدا ہوتی ہے جو پیداکش کے دقت سے اب تک قیام کی حالت میں اللہ تعالی کی عبادت میں معرسے ہیں۔ ركوع على جيوانات كى عبادت سے مشاببت ہے اور مجد وعلى تمام مربيجودائيا وسے مشاببت ہے اور قعد وعلى بهاڑوں كى عبادت اوراس متم كفرشنول كاعبادت مصاببت بخلاصديك نمازجامع العبادات ب يانمازى جامعيت كآب يول مجهليس كرنمازي كعيدكى طرف مندكر نے سے رج كے ساتھ مشابهت آتى ہے كيونكد ج كاتعلق بيت الله سے ہے تزكية نفس حاصل كرنے بيس نماز كى عبادت ذكوة كى عبادت کوشائل ہے اور نماز میں اکل وشرب سے پر میز کرنے سے صیام سے مشابہت آتی ہے اور نماز میں اللہ تعالی کی انتہا کی تعظیم کی وجہ ے نماز توحیدی عبادت کوشائل ہرمنی لبندا نماز جامع العبادات ہے تواہمان کے بعدای کے ذکر کرنے کارتبداور مقام تعالیکن چونک طبارت نمازے لئے شرط ہے اور شرط کا درجہ شروط پر مقدم ہوتا ہے اس لئے کتاب العلوٰۃ سے پہلے کتاب العلمارۃ کورکھنا پڑا دوسر کی وجہ رہی ہے کہ طہارت مقام تخلید ہے کہ آ وی ہرگزدگی ہے اپنے آپ کو خالی کرتا ہے اور نماز مقام تحلید ہے کہ آ دی اپنے آپ کومزین کرتا ہے اورتكلية تحليه يرمقدم بإس لئطبادت كومقدم ركها-

پاکیزگی کابیان

## طهارت كى تعريف اوراقسام

طہارت کا لفظ مصدر ہے لبذاجنس کے اعتبار سے تمام طہارتوں کوشائل ہے بعض کتابوں میں طہارات جمع سے ساتھ و کر کیا عمیا ہے وہ بھی اچھا ہے تا کہ طہارت کی تمام انواع کوشائل ہوجائے۔

افت می طہارت پاکیزگی اور نظافت کو کہتے ہیں اصطلاح شرع میں اس کی تعربیف اس طرح ہے: "الطهاوة غسل اعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة" (كذافي العربفات)

المام غزالى رحمدالله في طبارت كى جارا قسام كواس طرح بيان كياسب:

- (١)طهارة البدن من الاخباث و الانجاس
  - (٢)طهارةالجوارحمنالأثام
  - (٣) طهارة القلب من الرذائل و الذمائم
    - (٣)طهارةالمسرعنءاسومي الله تعالمي

یعنی دل کے احساسات وخیالات اور نضورات کواللہ تعالی کے سواہر چیز سے پاک کرنا کے مرکز محبت صرف اللہ کی ذات ہوا وراس کے علاوہ کسی چیز پر نظر نہ ہویہ "طبھار قالمسو عن ماسوی اللہ"ہے۔

ان جارا قسام میں بہلی دو قسموں کا تعلق ظاہر بدن ہے ہاوردومری دو قسموں کا تعلق باطن بدن ہے ہودلوں ال کرانیان کھل ہوتا ہے کا ب الطہار ہ کے تمام مباحث کا محور طاہر بدن ہے اور اس کے بعد صلو ہ کے مباحث کا محور باطن بدن ہے ای کو خلیداور تحلید کے نام سے یاد کیا گیا ہے اگر جدام غزالی رحمہ اللہ نے ان چاروں اقسام کو مقام تخلیہ میں شار کیا ہے اور اس کو نصف ایمان کہا ہے اس کے بعد مقام شحلیہ ہے وہ بھی نصف ایمان کہا ہے اس کے بعد مقام شحلیہ ہے وہ بھی نصف ایمان کہا ہے اس کے بعد مقام شمل ہے تاری اور شان میں مباحث کوزیادہ طول نہیں دیتے ہیں اور شدان تعلیم مباحث کوزیادہ طول نہیں دیتے ہیں اور شدان کیا ہوں کا بید مزاج ہے کہ ان بھی فقتی مسائل کوزیادہ تفصیل سے بیان کیا جائے لہذا میں بھی کوشش کروں گا کہ فقتی اختلافی مسائل مسائل مسائل مسائل کوزیادہ تفصیل سے بیان کیا جائے لہذا میں بھی کوشش کروں گا کہ فقتی اختلافی مسائل میں اور وہ کا موالت کے بجائے انتظار کو بیش نفسیا سے بیان کیا جائے گا بول اور وور کا حدیث کی کتابوں میں ترک مشکو ہیں نفسیا سے کا مورا بودا کو دشریف ان تفسیا ہے کا مورا اور وور کا حدیث کی کتابوں میں توسیم میں خوالی میں توسیم کا مورا ہودا کو دشریف ان تفسیل ہے بیان کیا ہوں اور وور کا حدیث کی کتابوں میں توسیم کا میکا کو دیا ہوں گور کو بیان کیا ہوں اور وور کا حدیث کی کتابوں میں توسیم کا مورا ہودا کو دشریف ان تفسیا کی کتابوں میں توسیم کیا ہوں اور وور کا مدیر کیا ہون میں توسیم کیا ہوں میں تفسیم کی کتابوں میں توسیم کیا ہون میں توسیم کیا ہون میں توسیم کیا ہوں اور ور کو میں کا میں میں کتابوں میں توسیم کیا ہون کیا ہون میں کر کتابوں میں کتابوں میں کر کتابوں میں کتابوں میں کر کتابوں میں کو کو کی کو کر کیا ہون کیا ہون کر کتابوں میں کو کتابوں میں کر کا کو کتابوں میں کر کتابوں کر کتابوں میں کر کتابوں میں کر کتابوں کر کتابوں میں کر کتابوں میں کر کتابوں کر ک

بہر حال کتاب اطہارۃ میں پاکیزی حاصل کرنے ہے تمام مسائل کا ذکر ہے اسمام کے احکام میں بجیب حکمت ہوتی ہے مثلاً وضوی ابتداء میں ہاتھ دھونے کا تھم ہے تاکہ ہاتھوں ہے معلوم ہوجائے کہ پانی زیادہ گرم یازیادہ ٹھنڈاٹا قابل استعال تو نیس ہے جیسے عرب امارات میں نلوں میں پانی شدیدگرم ہوتا ہے جب معلوم ہوجائے کہ قابل استعال ہے تو بھرمند میں ڈالنے کا تھم ہوتا ہے تاکہ معلوم ہوجائے کہ میہ پانی ہے شور بادر شربت نہیں ہے پھر تاک میں ڈالا جاتا ہے تاکہ معلوم ہوجائے کہ بد بودار مزاہوا تو نیس ہے جب خوب اطمیمتان ہوجائے تو بھرچ ہو اور دیگر اعضا کے دھونے کا تھم دیا جاتا ہے سرچونکہ بادشاہ ہے اور یہ بلدالعلماء ہے کہ ونکہ حواس خسد کامرکز ہے اس لیے سرکودھو یا نہیں جاتا بلکہ اس بادشاہ کے ساسنے عرف سلیوٹ کر کے اس پر تر ہاتھ کھیر کرمٹے کیا جاتا ہے اسمام ہے احکام برقر بال جاوں اس میں کئی تعسیس ہیں۔ با كيزكى كابيان

#### باب فضل الوضوء

### وضوكى فضيلت كابيان

#### اس باب میں امام سکم نے صرف ایک حدیث کو بیان کیا ہے

حضرت ابو یا لک اشعری کے سے مروی ہے کدرسول اکرم میں کہنے نے قرمایا: پاک حاصل کرنا آ دھالیمان ہے اورالحمد للدروزجزاء کے دن (عدل) تراز وکو بھر دست گا اور سجان اللہ والحمد للدست زمین وآسان کے مامین نضا بھر جائے گئی اور نماز توایک روشن ہے ادر صدقہ بھی ایک دلیل ہے ادر صبر روشن ہے اور قرآن کریم تیرے لیے جمت ہوگا یا تیرے خلاف جمت ہوگا برآ دمی مجمع کوافعتا ہے اور اینے نفس کو بیجنے والا ہوتا ہے یااس کوآ زاد کرنے والا ہوتا ہے۔

#### تشريح

بِا كَيْزِكُ كَابِيانَ

نصف کے معنی میں تبین ہے بلکہ ایک جزء کے معنی میں ہے بھرمطلب آسمان ، وجائے گا کہ پا کیز می ایمان کا ایک حصہ اور جزء ہے۔

"والمحمد الله تعلا المبيز ان "مطلب يه ب كه اس كا وجراتنازياده ب كدا كراس كوجهم وياجائ اورتر از ويمس ركهاجائ أوتر از وبحر جائ والمحمد الله تعلق المراض المال كالمسئلة والمسئلة المسافية اورموى حرارت تولى جالى ب ارتفاع وانخفاض آولا جاتا ب تولى جاله المسئلة والمسئلة و

"وسيحان الله والحمد لله تملان "يعني الحراس كوجهم دياجائة توزيين وآسان كواس كالواب بعروي و

"او تملا" پہلےلفظ میں تشنیہ ہے یہال مفرد کا صیفہ ہے دونوں سیح ہیں آگر مفرو کا صیفہ ہے تو اس کا مرجع ذکر اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زمین وآسان کو بھرو بگا جونکہ یہاں 'سیحان الغذ' کا جملہ مزید آگیا ہے لہٰذائی کے تو اب کا دائر ہ بھی بڑھادیا گیا کیونکہ یہاں صفات سلہیہ اور صفات ثبوتیہ دونوں کا بیان آگیا ہے تو اس سے صرف تر از وہیں بلکہ زمین وآسان کے درمیان بھی فضاء بھرجائے گی۔

"والمصلوّة نود "جیمااو پر بیان کیا گیا کہ تماز جامع العبادات ہے توبہ عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرے بیں ہرتار کی اور برظلمت کے لئے نوری نورہوگی اور پڑھنے والے کے دل کوانوارمعارف سے روٹن کردیگی اوراس کے چبرہ کوونیاوآخرت بیں چھا کرد کھودیگی چنانچہ دنیا بیں صحیح العقیدہ نمازی کا چبرہ چھکا ہے۔

"وافصدقة بوهان"اس جملد كود مطلب بين ببلا مطلب بيب كرقيامت كون جبة دى ساس كمال كرار بارسيس موال الصدقة بوهان " وافصدقة بوهان " مال كرار بل بين بالمطلب بيب كرويل بن جائع گااور صدقه كرف والا بطور دليل كرويل كرويل بن جائع گاكونكر منافق آوى صدقه لوش في يوصد قد كيا بيه ومرا مطلب بيب كريه مد قد اس آوى سك سيح مؤمن بوفي پردليل بن جائع گاكونكر منافق آوى صدقه نبيس كرتا ب تواس كرا ميل مين موقى مالى قربانى بي جس سے معيارى محسوفى مالى قربانى به جس سے محمول ممان قربانى به جس سے محمول ممان قربانى كي مشكلات كي طرف كى فياس طرح اشار دكيا ب

گرجان طلی بتونخشم گرسرطلی بنونخشم محرز رطلی بخن در مین است

لینی اگر جان اورسر مانگو مے تو دینے کے لئے تیار ہول لیکن اگر مال وزر مانگو مے تواس کے لئے تیار نہیں ہوں ۔ یہاں صدقہ سے دجو بی اور نفنی اور فرضی تمام صدقات مراو ہو سکتے ہیں ۔

"الصبر ضياء" ابراجيم تواص رحمالله فرمات بين كه "الصبر هو النبات على الكتاب و السنة"

ینی کتاب وسنت پرمحکم ر بناصر ہے شیخ ابن عطائے نے قرمایا "الصبر هو الوقوف مع المبلاء بعد الادب" لینی معیبت کے وقت حسن ادب کامظاہر وکر ناصبر ہے۔

علاء نے صیر کی آخریف اس طرح کی ہے ''الصبو ھو منع النفس عما تشتھیہ''

يتن نش كواس كى جابت سن روك كانام صبرب ابوعلى وقاق رحمد الله في كبا" حقيقة الصبران الايعتوض على القدد"يعنى

با كيزگ كابيان

نقدير براعتراض ندكرنے كانام مبرب\_

صرك تين تمن مين: (١) الصبر عن المعصية (٢) الصبر على الطاعة (٣) الصبر على المصيبة.

عوام میں بدتیسری سم مشہورے کد مبروتی ہے جومصیبت کے وقت کوئی مبرکرے مبرکی ان قسموں کود کھے کر کہا جاسکتا ہے کد مبر پوری شریعت کوشال ایک عزیمت کانام ہے۔

"القوان حجة" يعنى اگرقرآن برمل كياتوية تيرى كامياني بردليل بادراگرئل مدكياتوية تيرے ناكامى بردليل بودنوں جانبوں كے لئے گواہ بياتيراموافق يا مخالف -

"کل المناس بغدو" لینی ہرآ دی صبح صبح محرے کمانے کے لئے نظائے ہور کمائی میں اپنی جان نگاتا ہے اس کے بدلے پچھ حاصل کرتا ہے نیک عمل میں بھی بھی بھی برن استعال ہوتا ہے اور برے عمل میں بھی بھی جسم استعال ہوتا ہے برعمل کا نتیجہ ای انسان کو ملتا ہے آئے والا جملہ اس مجمل جملے کی تغییر ہے "معتقلها" یعنی نیک کا م کر کے اس جان کودوزخ سے بچالیا اور چھڑالیا۔

"فعو بقها" بعنی برائمل کرکے اپنی این جان کو بلاکت میں ڈالدیا" ایباق" بلاک کرنے کے معنی میں ہے ہیہ مجیب جامع کلام ہے جو پوری دنیا کے تمام انسانوں کوشامل ہے اور خارجی واقعات کے مطابق ہے۔

#### بابوجوب الطهارة للصلؤة

## نما ذکے لئے وضوکرنا فرض ہے

اس بإب مين امام مسلم في تمن احاديث كوبيان كياب

٥٣٥ - حَدَّقَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُنَيْبَةُ بْنُسَعِيدٍ وَأَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِئُ - وَاللَّفَظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِسَعْدِ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُو مَرِيضَ فَقَالَ: أَلاَ تَذْعُو اللهَ لِي يَاابْنَ عُمَرَ . قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لِلْأَنْفَقِ إِلَّا لَا تُقْبَلُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُلُهُ و رِوَلاَ صَدَقَةً مِنْ عُلُولٍ " وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ .

حضرت مصحب بن سعد سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر این عامر جوکہ بیار تھے ان کی عیاوت کے لیے آئے۔ ابن عامر نے کہا اے ابن عمر اکیا تم اللہ تعالی سے میر سے لیے دعافیس کرتے ؟ افعول نے کہا کہ جس نے آپ میں گئے کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ نماز بغیر طہارت کے ٹیس قبول کیا تی ہے اور معدقہ بھی ٹیس قبول کیا جا تا اس مال غیمت میں سے جو با شخے سے مہلے بڑپ کرلیا جائے اور تم بھر و کے حاکم ہو بچے ہو۔

#### تشرتح

"ابن عامر" ابن عامركانا معبدالله باپكانام عامر ب-

حصرت عبدالله بن عمر ایک ایس محص کی عیادت کے لئے تشریف لے علتے جو پہلے بھر و کا تحوار و چکا تحالی محص تا ابی تحاصحانی میں تحاس

نے حضرت ابن عمر سے دعا کی جودرخواست کی ہے اس کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ کو یاوہ گلہ کررہا ہے کہ جس بھارہوں اور آپ میرے سلے سحت کی دعائیں کرتے حضرت ابن عمر نے جمیب انداز سے جواب دیااور قربایا کہ وضوہ کے بغیر نماز تھے نہیں ہے اور مال غنیمت جس خیانت کر کے اس محض کا صدقہ کرنا تھے نہیں ہے آپ چونکہ بھرہ کے گورزرہ بچے ہوادر گورزآ دی لوگوں کے حقوق جس گڑبر کرنے سے محفوظ نہیں رہ سک تو ایسے خص کے حق جس اور کی بھیر ہے گورزرہ بھے ہوادر گورزآ دی لوگوں کے حقوق جس گڑبر کرنے سے محفوظ نہیں رہ سک تو ایسے خص کے حق جس اور کے لئے اگر دعا کروں تو یہ ایسا ہوگا گویا بغیر وضوء کے کس نے نماز بڑھ لی یا چوری کے مال کوصد قد کیادہ بھی بے فائدہ ہے بیجی بے فائدہ ہے علامہ نووی لکھتے ہیں کہ حضرت این عمر کی مائز ہے مقصد ابن عامر کو تو برکی طرف متو جرکرنا تھا اور بطور زجراس کو ان چیز دل جس پڑنے سے بازر کھنا تھا ور نہ دعا تو فائن کے لئے بھی جائز ہے۔

مقصد ابن عامر کو تو برکی طرف متو جرکرنا تھا اور بطور زجراس کو ان چیز دل جس پڑنے سے بازر کھنا تھا ور نہ دعا تو فائن کے لئے بھی جائز ہے۔

ابن عامر کانام دنسب اس طرح ہے عبداللہ بن عامر بن کر میز القرشی ، فیض آنحضرت النائی کی حیات میں پیدا ہوا تھا، آنحضرت النائی اسے ان کے مند میں لعاب مبارک ڈالا ہے بچے بڑے شوق ہے آنحضرت النائی کی العاب دبمن چوستار ہا آنحضرت النائی نے در مایا کہ یہ تو پائی کا مشکیزہ ہے کہتے ہیں ابن عامر جہاں بھی جانا تھا اس کو اس بی مان تھی ہوئے ہے میں معارب دوساف انسان سے ہوئے ہیں حضرت مثان ' نے ان کو بھرہ کا گورزمقرر کیا تھا بھر فارس کے علاقوں کا بھی گورز بنا چنا نچے ای نے فراسان ، بحسان ، کرمان اور غرزی کی معارب کی اور انسان سے مواجع کی اور انسان کے اور جنگ کی اور انسان میں مید بر کھرا موال تقسیم کیے حضرت مثان کی شہادت کے بعد یہ دمشق جلے گئے بحر حضرت معادیہ نے ان کو دوبارہ بھرہ کا گورزمقرر کیا جنگ جمل میں یہ حضرت عائش کے ساتھ سے اور جنگ صفین میں آبیس کی جنگوں سے انگ مواجع کے بیر حضرت معادیہ یہ معالی میں بلکہ تا بھی ہیں آفرونت میں مدینہ آکر میں یہ میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں ذمن کر دیے گئے۔ (البداید النمار وجند برا میں بلکہ تا بھی ہیں آفرونت میں مدینہ آکر میں یہ میں ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں ذمن کر دیے گئے۔ (البداید النمار وجند برا ہوں ہم

لا تقبل صلو 5: لا تقبل كانك مطلب اور معنى لا تصح بي دوس اسطلب اور معنى لا يعونب عليه التواب بي يهال يهلام من مراد ي يعني وضو كر بغير نماز هي نبير من بيد

اس بات پراجماع ہے کہ حالت حدث بین نماز پڑھنا حرام ہے اگر کوئی شخص طیبارت کے بغیر قصد أنماز پڑھتا ہے اوراس کوجائز مجھتا ہے توفقہاء کے نزد بک اس شخص پر کافر ہونے کا خطرہ ہے۔"ای یہ خشی علیہ الکفو"

موجبات وضومیں سے بعض ایسے ہیں جن پرسب سحابہ کرام کا نقاق ہے نیز تابعین اور فقنہا وکا بھی ان پرا نقاق ہے جیسے بول و ہراز ہخروج رح اور خروج ندی وغیرہ ہیں ان سے سب کے نز ویک وضوٹوٹ جا تا ہے۔

اوربعض موجبات وضوءا يے جل جن ميں روايات كے اختلاف كى وجد صحاب وتا بعين كے بال اختلاف رہاہے - پرفقهائ كرام كالجى اختكاف رہاہے جيے حروج دم اور مس الممو أة اور مس ذكو اور ماحوج من غير المسبيلين وغير اان اسباب كى الگ الگ تفصيل آنے والى ہے بعض موجبات وضوا ہے جي جوصدراسلام ميں موجبات وضو تھے پھرآ فريس أو اقض وضوندرہ يا وہ كى وقت بھى موجبات وضوئيں آرائي جيے مامست المنازے وضوء كامستلہ ميں موجبات وضوئيں ہيں ۔

#### مسئلةفاقدالطهورين

اس باب کی دونوں مدیثوں سے مسئلہ فاقد العلمورین نکلتا ہے مشافا ایک مخص شیشہ کے لئے میں یا ایک مجلیش محبوس ہے جہاں نہ یائی ہے کہ وضور سے ادر نہ من سے کہ تیم کرے اور سر برنماز کاوقت آسمیاہے اب نماز پڑھنے کے لئے بیر مخص کیا کرے۔ایسے ہی مختص کو فاقد الطبور بن کہتے ہیں اس کے نماز پڑھنے نہ پڑھنے میں نقہائے کرام کا اختلاف ہے۔

#### فقيهاء كااختلاف

ا مام شافعیؒ سے پارا توال منقول ہیں۔ادل یہ کہ نی الحال واجب ہے اور بعد میں پانی ملنے پر تضاء بھی واجب ہے ہیںجے تول ہے۔ دوسرا تول ہے ہے کہ ٹی الحال ند پڑھے بعد میں قضاء واجب ہے۔ تیسرا تول یہ کہ فی الحال پڑھنامستحب ہے اور بعد میں قضاء کرتا واجب ہے۔ چوتھا تول ہے کہ نی الحال پڑھنا واجب ہے اور بعد میں پچھی نہیں۔

ا مام ما لک کے تز دیک نہ ٹی الحال پڑھناوا جب ہے اور نہ بعد میں تقناء کرنا ہے بلکہ پیٹھس معاف ہے۔امام ابوطنیفڈ فرماتے ہیں کہ ٹی الحال نماز نہ پڑھے اور بعد میں وجو باقضا کرے۔امام ما لک کا ایک قول ای طرح ہے احناف میں سے صاحبین فرماتے ہیں کہ ٹی الحال تشبیه بالمصلین کرے اور پھر بعد میں قضا کرے۔امام شافق کا اسمح قول بھی بچی ہے اورامام ابوطنیفہ نے بھی ای قول کی طرف رجوع کیاہے۔ بچی جمہور کا مسلک ہوا اور ای پرفتو کی ہے۔

ولائل

جہور یعنی شوافع اور صاحبین فرماتے ہیں کہ طبارت بشرط الاستطاعت فرض ہے مگر بھی بھی فرض بھی ساقط ہوجا تاہے جس طرح قرائت فرائض صلوۃ میں سے ہے مگرافری اور کوسکے کے تق میں بیفرض ساقط ہوجا تاہے تیام فی السلوۃ فرض ہے مگر بھی مجمی مجز کے وقت بیفرض ساقط ہوجاتا ہے ای طرح طہارت بھی فرض ہے لیکن مجودی کے وقت ساقط ہوجاتی ہے لبذا پڑھنا بھی واجب ہے اور قضاء کرنا بھی واجب ہے۔ انسان امام ابوصنیفڈ فرماتے ہیں کہ فاقد المطھود بن میں نماز پڑھنے کی اہلیت نہیں ہے جس طرح حالفہ عورت حالت حیض میں نمازروز ونہیں کرسکتی اس کا بیٹل کرنا شرکتا برابر ہے ای طرح فاقد المطھود بن کا پڑھنانہ پڑھنا برابر ہے۔

جواب: جمہورنے تیاں میں جو تمثیلات بیش کی ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے کیونکہ وہاں دونوں سکلوں میں تا ب موجود ہے اخری کے حق میں نا بحب تنبیجات ہیں یا قلبی تصورات ہیں اور قیام پر جو قادر نہیں ہے توقعوداس کا نا بہ ہے ورند اضطهاع ہے یہاں فاقد الطهورین میں نا بہ نیس البذائس پر قیاس کرنا جا بڑئیں ہے۔ بہر حال امام ابوطنیفہ نے اس مسئلہ میں جمہور کی طرف رجوع کیا ہے لبذا مسئلہ تعنق علیہ تو کیا۔

و لا صدفقة من غلول: غلول مال غنيمت مين نميانت كرنے كو كہتے ہيں يهان غلول سے مال حرام مراد ہے بہر حال حلال مال سے صدقہ دحمت الى كامظہر ہے اور حرام مال سے صدقہ كرنا قبر الى كامظہر ہے ہى لئے قبول نہيں اگر كسى كے ہاتھ ميں حرام مال آگيا توثواب كى نيت سے اس كاصدقہ نہ كرسے كونكہ اس ميں كافر ہونے كا خطرہ ہے ہاں ذمہ سے فارغ ہونے كى نيت سے خرج كرسے يعنى كى كوثواب كى نيت كے بغير ديد ہے۔

غلول کے لفظ سے اشارہ کیا گیا کہ مال نغیمت ہیں آگر چہ جاہدین کاحق ہوتا ہے پھر بھی اس میں خیاشت کرنا اوراس کا صدقہ کرنا اتنا تنگین جرم ہےتو اس کے علاوہ خالص حرام کا کیا حال ہوگا؟

٧٣٥- حَذَثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُنْتَى وَابْنُ بَشَارِ قَالاَ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بِنُ أَبِى شَيْبَةً حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بِنُ عَلِيَ عَنْ زَائِدَةً قَالَ: أَبُو بَكُرٍ وَ وَكِيعَ عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِي الْمُؤْتِلُ بِمِثْلِهِ.

حفرت اک بن حرب نی کریم المنظیل سے ای سند کیسا تھ نقل فرماتے الل ۔

٥٣٥ - حَدَّفَقا مُحَمَّدُ يُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَ اقِ بُنُ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بُنُ رَاشِدِ عَنْ هَمَّامٍ بَنِ مُتَيِّمِ أَخِى وَهْبِ بَنِ مُتَيِّمِ قَالَ: هَذَامَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ الشِّمْلُ فَيْكِمَ أَخَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ: رَسُولُ الشِّمْلُ فَيْكُمْ لَا تَقْمَلُ صَلاَهُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّاً".

حفرت امائم بن مبہ جووبہ بن منہ رحمۃ الشعلیہ کے بھائی ہیں ان سے نقل کرتے ہے انموں سے چندا مادیث نقل فرمائی ہیں جوابوھر پروڈ نے ہی اکرم منظ کیا ہے بیان کیں۔ان میں سے بعض احاد یث مبارکہ کوز کرکیا۔ان احاد یث میں سے ایک س ہے کہ آپ منظ کیا نے فرمایا تم میں سے محض کی نماز نہیں قبول کیا تی جب وہ بے دضوہ ہوجائے بہاں تک کہوہ وضوء کرنے۔



كامل وضوكا بيان<sup>×</sup>

#### بابصفةالوضوءوكماله

## كامل وككمل وضوكا بيان

### اس باب میں امام سلم نے دواحادیث کو بیان کیا ہے

٥٣٨ - حَذَقِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِ و بُنِ سَرْحٍ وَ حَرَمَلَةً بُنُ يَحْيَى التُّجِيئَ قَالاَ أَخْبَرَ اللَّيْقَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَ الْمَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ النُّوْهِ عِنْ يُولِينُ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَزِيدُ اللَّيْشَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَ الْمَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَمْ مَا اللَّهُ عَلَيْوَ ضُوءٍ فَتَوَ ضَّا فَعْمَلَ كُفَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّ التِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثُو ثُمَّ عَسَلَ وَجَهَهُ ثَلاَثَ مَرَّ اللهُ عَلَيْهِ فَي فَلَاثَ مَرَّ التِ ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْمُعْمَى وَاسْتَنْتُو ثُمَّ عَسَلَ وَجَهَةً ثَلاَثَ مَرَّ اللهُ عَلَيْهِ فَي فَلَاثَ مَرَّ اللهُ عَلَى الْمُولُ وَقَوْلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاثَ مَرَّ اللهُ عَلَى الْمُعْمَى إِلَى الْمُعْرَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے مولی (آزاد کردہ غلام) حضرت حمران رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹی مثلوہ یا اور وضوء کیا۔ پس اپنے ہاتھ کی دونوں بتنظیوں کو دھویا تمن تمن بار۔ پھروا کس ہاتھ کی کہنوں کو تمن بار دھویا۔ پس اپنے کا کہنوں کو تمن بار دھویا۔ پس ہاتھ کی کہنوں کو تمن بار دھویا۔ پس کے بعد سرکا سے کیا پھر مختوں تک وائیس پاؤں کو تمن باردھویا۔ پھر فرمایا کہ بیس نے آپ ملکھ گئے کہ و حکما کہ آپ ملکھ تا و مقوم فرمایا کہ بیس نے آپ ملکھ گئے کہ و حکما کہ آپ ملکھ تا ہوا اور ورکعتیں میر سے اس وضوء کیا میر سے دضوء کی طرح اور پھر کھٹرا ہوا اور دورکعتیں برحیاس طور پرکھ ہے دل میں کوئی بات نہ کرے۔ تو اس کے بچھلے تمام (صغیرہ) ممناہ معاف کرد ہے جا ہم ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ جا رہے کہ اس طرح وضوء کرنا نماز کے لیے سب سے کالی دضوء ہے۔

### تخريح

"بوضوء" واذَبر فتح به وضوبنانے کے لئے جو پائی استعال ہوتا ہے اس کو وضوء کہتے ہیں اگر ضمہ ہوتو وہ فعل وضوء کو کہتے ہیں ادرا گر کسرہ ہوتو وہ وضوء کر برتن کو کہتے ہیں تفصیل گذر بھی ہے۔ "شم مضمض "مند ہیں پائی ڈال کر ہلانے کو اور بجر مند سے باہر بھینئے کو مضمضہ کتھ ہیں۔ "واستنفل "ناک ہیں پائی ڈال کراو پر با نسے کل چڑھانے کو استثناق اور باہر بھینئے کو استنظار کہتے ہیں مضمضہ اور استثناق میں توب مبالغہ کرنا فضل ہے بال روزہ وارکوم الغہ تبیل کرنا چاہے منداور ناک ہیں کسی بھی طریقہ سے پائی جینچ سے بسنت اوا ہوجاتی ہیں توب مبالغہ کرنا فضل ہے مضمضہ اور استثناق میں دومقامات ہیں فقیاء کرام کا اختلاف ہے ایک تواس میں اختلاف ہے کہ مضمضہ اور استثناق میں دومقامات میں فقیاء کرام کا اختلاف ہے ایک تواس میں اختلاف ہے کہ مضمضہ اور استثناق کی کیفیت کیا ہے یہ مسئلے اگر چھ کندہ صدیث تمبر ۵۵۵ میں زیادہ وضاحت کے ساتھ آ کے ہیں گر بھے جو تجربہ ہے کہ مضمضہ اور استثناق کی کیفیت کیا ہے یہ مسئلے اگر چھ کندہ صدیث تمبر ۵۵۵ میں زیادہ وضاحت کے ساتھ آ کے ہیں گر جھے جو تجربہ

ہواہے دہ یہ ہے کہ زیر بحث حدیث سے ان مسائل کومؤخر کرنے ہیں ہے ترقیمی آتی ہے جس سے تشویش پیدا ہوتی ہے اس لیے میں ان ا مسائل کے تمام پہلوؤں کو بہاں بی بیان کرنا چاہتا ہوں ہاں کیفیت مغمضہ واستنشاق کے مسئلہ کا اختلاف میں آئندہ حدیث تمبر ۵۵۵ کے تحت بیان کروں گا۔

## وضوا ورغسل مين مضمضه اوراستنشاق كي حيثيت

آئدہ باب کی کئی احادیث میں "فلیستنٹو ثلاث موات" اور" فلیستنشق " کے الفاظ آ ہے ہیں اور بیام کے مسینے ہیں اس لئے اس میں فتہاء کا احتلاف پیدا ہوگیا ہے ما حظ فرما کیں۔

## فقبهاءكزام كااختلاف

مضمضہ اوراستنتان کی وضوءاور شسل میں کیا حیثیت ہے اس میں فتہاء کا اختلاف ہے اہام شافق اوراہام مالک کے نزویک مضمضہ اوراستنتان دونوں وضواور شسل میں سنت ہیں۔اہل ظواہراورامام احمد بن عنبل کے نزویک مضمضہ تو دونوں ہیں سنت ہے لیکن استنتان وضوءاور شسل دونوں میں فرض ہے بعنی شوافع و مالکیہ کے ہاں دونوں جگہ میں دونوں سنت ہے اور حنابلہ کے ہاں مضمضہ دونوں جگہ سنت اوراستنتان فرض ہے امراحناف کے نزویک وضوء میں بدونوں سنت ہے اور شسل میں دونوں فرض ہے۔ ولاکل:

امام ما لک اورامام شافعتی کی کیلی دلیل تو آیت الوضوء ہے جس میں تمام فرائعل کا ذکر کیا گیا ہے محروبان منع ضداوراسنشاق مذکورٹیس ہے اگر ہم حدیث سے قرض ثابت کریں گے توریخ بروا حدسے کماب اللہ پرزیاد تی لازم آئے گی جونا جا کڑھے لبندا فرض ٹیس بلکہ سنت ہے۔ ان حصرات کی دوسری دلیل حضرت عائشہ صدیقہ ہی کی روایت عشو من الفطو قاور عشو من سنن المعو سلین عدیث ہے جہال مضمضہ اوراسنشاق کوسنت کہا گیا ہے تو وضواورٹنسل دونوں میں بید دنوق منت ہیں۔

مبالفہ کو ذکر کیا ہے اس کا مقصد تو تب پورا ہوگا کہ جسم کے ظاہر سے آھے بڑھ کراس کے اس حصہ کو بھی دھویا جائے۔ جوایک حیثیت سے باطمن سمجھا جا تا ہے لہٰذامضمضہ اوراستنتاق کو الفاظ قر آن کے مطابق عنسل میں فرض ہونا چاہتے ہے کتاب اللہ پرزیادے نہیں بلکہ آیت کا تقاضا ہے تا ہم اس فرض کا مشرکا فرنہیں ہے گا کیونکہ اس میں اجتہا وکو دخل ہے۔

ا مناف نے اس کے علاوہ اس صدیث ہے بھی استدلال کیا ہے کہ ''قبحت کل شعر ہ جنابہ ''کیونکہ ناک بیں ایک بال نہیں سینکڑوں ہال ہوتے ہیں اور جنسی تعلقات بیں لعسو ن قبلوت میں منہ کو ہڑا دخل ہے تومغرضہ واستنتاق ضروری ہے۔

نیز جماع میں حیوانیت کی صفت ہے شریعت کی نظر میں اس میں بہت قلت ہوئی چاہیے اس لئے شریعت نے قسل میں شدت کی ہے تاک حیوانیت کم سے کم ہو، اس کا بھی تفاضا ہے کے قسل میں مضمضداور استنثاق فرض ہو۔

جواب: الل تلوا ہراور حنابلہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ امر جب خالی من قرینہ ہوتو دہاں وجوب کے لئے آتا ہے بہال توعدم وجوب برقرینه صارفہ مانعہ موجود ہے کہ اس ہے آبیت پرزیاد تی الزم آتی ہے۔

الزای جواب یہ کہ اگر ''فلیستنٹو'' امرکامیغہ عدیث میں آیاہے جس سے استنٹاق کے وجوب کاقول کیا جاتاہے توحدیث میں ''مَضَعِض ''امرکامیغہ بھی آیاہے تو قاعدہ کے مطابق معمضہ کوخش کیوں نہیں کہتے ہو؟

شوافع اور ما لکیدکوجواب بیر ہے کہ صدیت میں وضوء والامضمضہ ادراستشاق مراد ہے جوسنت ہے عسل والامراد نہیں ہے وہ قرآن کے تھم کے مطابق فرض ہے۔ ''شع مسمع ہو اُسه ''لین حضرت عثان فالٹنی نے پھرسر پرسے کیا۔ سرکے سے کا تھم قرآن کریم میں ہے اس کی فرضیت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ہال مقدار سے میں اختلاف ہے کہ کتنی مقدار فرض ہے اس میں چاروں اٹر کا اختلاف اس طرح ہے۔

## سركيمتح مين فقهاءكرام كااختلاف

امام مالک کے نزدیک پورے سرکاسے فرض ہے۔امام احمد بن طبل کے نزدیک اکثر دھد سرکاسے فرض ہے۔امام شافق کے نزدیک کوئی خاص مقدار نہیں بلکہ "ادنی مابطلق علیہ المسبع" فرض ہے خواہ وہ بعض شعرات (چند بال) کیوں نہ ہوں البیتران کے ہاں س عمل بحلیت سنت ہے بعنی تین بار کرارسنت ہے۔

احناف کے ہاں مقدار ناصیہ فرض ہے جورائی راس چارالگیوں سے اندازہ پرہے استیعاب سنت ہے اور سے میں کرارٹیس ہے سے کی تعریف اس طرح ہے "المصح هو امو او الید المعین لما العصو "یعن پائی سے تر ہاتھ کوکسی عضور پھیرنے کا نام سے ہے۔ ولائل:

امام ما لک کی دلیل قرآن کریم کی آیت "و اضنع خوا بر فو و سیکم " ب که بهال بازا که بتو" و امسعواد و سیم " به پورے سرکات فرض بوگیا یہاں پر" با "ای طرح زا کہ بے جس طرح جم کی آیت "و امسعوا بو جو هی می ایک بین دا کہ بے دہاں پوراچ برہ مراد ہے۔ امام احد بن صبل ہے کی روایات منقول بین گران ہے مشہور ہی ہے کہ وہ اکثر سرکے کونرض کہتے بیں ان کی دلیل بھی امام الک کی طرح بی آیت ہے لیکن وہ "للا کشر حکم الکل" کے قاعد ہے کے مطابق اکثر سرکے کونرض کہتے بیں امام شافی فرماتے بیں کدآیت بی مطاق کے کاذکر ہے اور مطابق کے ایک فرد پر عمل کرنے ہے مطابق برعمل ہوجا تا ہے لبذا چند بالوں پر سے کرنے سے مطابق کا تن ادا ہوجاتا ہے۔ سركم كاعان

امام ابوصیف کی دلیل مجی بھی آیت ہے جس بیل او اصب مو ابوؤو مسکم "ہے طرزات دلال کا ایک طریقہ اس طرح ہے کہ جس کمی تعل " کے بعداس کا مفعول برآتا ہے تو بیضروری نہیں کہ فعل ہورے مفعول بر پرواقع ہوجائے بلکہ فعل اگر مفعول بر کے بعض حصہ پرواقع ہوجائے تو متصود ہورا ہوجا تا ہے مثلاً "احضو ب ذید آ" میں بیمراز ٹیس کے جرج کو ماراجائے بلکہ ذید کے کسی حصہ پراگر ضرب واقع ہوگئ تو مقعود ہورا ہوجائے گا اورامرکا اجتمال ہوجائے گا ای طرح "والمسحوا" میں امرکا صیفہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ سرکے کسی حصہ پرکھے ہوجائے خواہ وہ فکیل کیوں نہ ہوتو سے اعتبار سے بیآ ہے جمل ہوگئ کہ کتنا حصہ مراد ہے اور جمل کے لئے شارع کی طرف سے تضمیر چاہئے جنا نچہ مغیرہ بن شعبہ "کی روایت سے اس کی تغییر ہوگئ جس میں مقدار ناصیہ کو شعین کیا گیا ہے الفاظ یہ جی " فیصسح بناصیہ کی شعر اورا تنابی فرض ہے۔

امول کی کتابوں میں طرزا شداا آل اس طرح بھی تھا ہے ۔ "و است و ابر ؤسکم "من با آلہ کے لئے ہے جوذی آلداورکل پردافل ہے جس ہے استیعاب کل مقصودیں ہوتا، مثلاً محاورہ عرب ہے "مست المجدار بالمید" اس کل جدارکا سے مراوہوتا ہے اور بعض حصہ ہاتھ کامراوہوتا ہے اور"مست بالمجدار" میں بعض جدارکا سے مراوہوتا ہے کوئلہ یہاں" با" آلہ پردافل ٹیس بلکہ کل پروافل ہے کویا" آلہ یا ذی الا آلہ "جس پر بھی واضل ہوگا اس سے بعض مدخول مراولیا جائے گا اور آیت میں "با" ذی الا آلہ اورکل پروافل ہے لائز ابعض کل مراو ہے اوروہ جمل حصہ ہے جس کی آفسیر حضرت مغیرہ بن شعبہ "کی روایت سے ہوگئ ہے جو تاصیہ ہے جس کا اندازہ ایک چو تھائی مرہ اور بی فرض ہے۔ پہلا جواب : اہام ہا لک توجواب ہیک "با" کوزائد مراولیا خلاف اصل ہے جب" با" موجود ہے تو اس کو کیوں زائد کتے ہیں باتی تیم کی آیت پر سے کی آیت کو تیاس کر تامیح نہیں ہے کوئلہ تیم وضوکا قائم مقام ہے اوروضویس پوراچرہ فرض ہے۔ لبذا قائم مقام اور ٹائب

و وسمرا جنواب نید ہے کہ اگرا سنیفاب کوفرض کہو مے تو آمحضرت ملائی کے عمل سے تعارض آجائے گا کیونکہ آپ ملائی سے ہمیشہ استیعاب ثابت نہیں ہے۔ یہ جواب امام احمد گوتھی ہے اور ان کو دوسرا جواب یہ ہے کہ "للا محضو حکم الکل "تب ہوتا جب" یا' موجود نہ ہوتی جب' با' آئی ہے تو بعض حصد مراد لیماضروری ہے جو مجمل ہے اور اس کی تغییر حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہیں ہے۔ شوافع کو جواب یہ ہے کہ آیت مطلق نہیں ہے کیونکہ طلق اور مقید کا مسکلہ مفاتیم اور افراد میں برتا ہے مقاد پر میں نہیں ہوتا اور یہاں مقدار

کی بحث ہے۔

ظیدا آیت مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے جس کی تغییر کی ضرورت ہے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے بیز اگر شوافع کا مسلک لیا جائے تو پھر آیت بیس سر کے مسح کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی بلکہ وضو کرنے کے دوران ممکن نہیں کہ پیکٹروں بالوں پرسم ساآ ہے تواس حسم کا مسح تو خود بخو دحاصل ہوجا تا ہے بعر تھم قر آن کی کیا ضرورت تھی بہر حال تمام بحث کے بعدا حتیاط امام مالک اورامام احمد کے مسلک میں ہے کہ بورے سرکامسے کیا جائے تا کہ اختلاف ختم ہوجائے۔

## سریے میں تکرار کا حکم

اب بيمسكدره عيا كدسركاست ايك باركرناب يا تمن بار؟ اوراس مين تثليث وتكرارمسنون ب ياتوحيدوعدم تكرارمسنون بيع؟ توجمهودفقها و

سرکے کابیان

كيزديكم مح ايك بارب اورعدم كرارمسنون باورشوافع كيز ديك مثليث ادر كرارمسنون ب.

ا ہام شاقعی ؓ نے حضرت عثمان ؓ کی بعض روایات ہے استدلال کمیاہے جن میں تمن ہارسے کا ذکر آیا ہے اورابووا ووشریف کے مس ۱۳ پریہ حدیث فرکور ہے۔

شوافع کی دوسری دلیل مسح کواعضاء مفعولہ پرقیاس کرناہے کہ جب اعضاء مفعولہ بیل تین بارمنسل ہے اور تکرار ہے توسیح بیل بھی تحمرار ہونا چاہیئے۔

جمهور كودائل آوي تاراحاديث بين بين شي وكراعضاء كيتين باردهو في كاذكر ب ادرك كريف بين ايك باركاذكر آيا ب ادرآ مخضرت المنطق في اردهو في كاذكر ب ادرك كريف بين الما المنافق الما المنافق المنافق

اس سے شوافع کی دلیل کا جواب ہو گیا کہ جہاں مثلیث کا ذکر آیا ہے وہ روایت قابل اشدال نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ جو کھرار کمی نے دیکھ وہ کے بعد سرکے بال بنانے کے لئے ہاتھ بھیرنا تھا سے کا تکرار تہیں تھا دیکھنے والے نے اس کو تکرار تہیں تھا دیکھنے والے نے اس کو تکرار تہیں تھا دیکھنے ہوگونکہ سرجم کا با دشاہ اگرسے میں تکرار کرد گے توبیشل بن جائے گا حالانکہ شریعت نے سرکے لئے سے مقرر کیا ہے تا کہ اس میں تخفیف ہو کو ون شامہ ، قوت ذائقه ہے اور یہ بلدالعالماء ہے۔ یعنی جنتے بھی اسب سرمیں ہیں وہ سب سرمیں ہیں جسے قوت سامعہ ، قوت باصر ہ، قوت شامه ، قوت ذائقه ، اور قوت لامسه یہ سب سرمیں ہیں ابنداس کا اعزاز بی ہے۔ باتی اگر آپ سرکود گراعضاء کے دھونے پر قیاس کرتے ہیں توبیہ تیاں می الفارق ہے اور اگر سرے سے کود گرمسو حد مقامات پر قیاس کرتے ہو مثلاً جبیرہ اور فی کی وغیرہ پر توبیہ تیا سے کو میں اور کی گھی تھرا ویا ہے۔ بارسے موتا ہے تکرار نہیں ہوتی ہے۔

فاقبل بھماد ادبر: اس جملہ کالفظی ترجمہ اس طرح ہے کہ سرکے پیچھے کی طرف ہے آھے کی طرف سے آھے کے طرف اور پھر آھے کے اس ترجمہ اس ترجمہ کے ساتھ سے آھے کی طرف اور پھر آھے کی طرف ہے کے طرف ہے کے طرف ہے گئے۔ اس ترجمہ ورنقہاء اس کے خلاف ہیں دہ فرماتے ہیں کہ سرکے اس تھے حصہ ہے کہ شروع کیا جائے گا اور پچھلے دھمہ پرجا کرفتم ہوگا اس منہوم کو واضح کرنے کے لئے اس جملہ کی تقییر "ہدابسفدم داسه" ہے گئی ہے تا کہ خلاف واقع مقبوم میں کوئی نہ پڑجائے ویسے جن حضرات نے ظاہر الفاظ کا ترجمہ لیا ہے دہ ترجمہ بیت اور محاورہ عرب کے خلاف ہے کیونکہ محاورہ میں عرب ہیشا قبال اور لفظ اقبل کو مقدم ذکر کرتے ہیں۔

جيام وَالْقِيس في الله عَمُورُ عِلَ العربيف مِن اقبال كالفظ كو يهلي ذكركما ب:

مكرمقرمقيسيسل مستديرمعا كجلمو دصخر حطه السيل منعل

تونعل میں ادبار لین چھیے کی طرف لے جانا مقدم ہوتا ہے اور قول میں اقبال لیمن آئے کی طرف لانا مقدم ہوتا ہے اس تشریح سے اس عبارت پروہ امتر اش بھی تمتم ہوگیا کہ یہ تغییر اپنے مفسر کے خلاف ہے اعتراض اس کے ختم ہوا کہ محاورہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ تغییر الکل

#### سركے كى كابيان

## 

چونک سر کے سے کی بحث چل رہی ہے توبیا شارہ بھی مناسب ہوگا کہ مع رقبہ یعنی کردن کے مسے کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ فقہاء کرائم کاال میں انسکاف ہے احناف میں سے بعض مفرات نے اس کوسنت اور بعض نے مستحب تکھاہے قاضی خان نے کھاہے کہ کردن کا سمح نہ سنت ہے اور نہ مستحب ہے البیعض نے اس کوسنت کہا ہے اور جب فقہاء کے اقوائی میں انسکاف ہو گیا تواب نہ کرنے سے سے کرنا بہتر ہوگا۔ ( قاشی خان جا میں انسکاف ہو گیا تواب نہ کرنے سے سے کرنا بہتر ہوگا۔ ( قاشی خان جا میں انسکاف ہو گیا تواب نہ کرنے سے سے کرنا بہتر ہوگا۔ ( قاشی خان جا بہت ہیں ہے لیکن امناف کے بعض علاء اور شوافع کے بھی بہت سمارے علاء کردن سے مسلح کوسنت یا مستخب کہتے ہیں۔

نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد نے' بدو دالا ہلہ - ص ۴۸ '' پرنگھا ہے کہ مسیح د فیدمکی حدیث کوفیر میچ کہنا میچ نہیں ہے کیونکہ مسیح د فیدمکی روایات تعدد طرق کی وجہ ہے استدلال کے قاتل ہیں احناف کی کمایوں میں پہلھا ہے کہ حلقوم کا مح اور گردن کا مسیح جائز ہے ( بہر حال میں نے بڑے علما مکووضو کے دوران گردن کا مح کرتے ہوئے میں دیکھا ہے )۔ (راقم)

٥٣٩- وَحَذَنِينَ زُهَيُرُ بُنُ حَرْبٍ حَذَنَا يَعَقُوبَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَذَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَدِ اللَّيشِيّ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عَثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عَثْمَانَ دَعَا بِإِنَّاءٍ فَأَمْرَ عَ عَلَى كَفَيْهِ ثَلاَثَ مِرَادٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَّاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَثْثَرَ ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مَرَاتٍ ثُمَّ مَسَعَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ عَسَلَ وِجُلِيُهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: وَسُولُ اللهِ مُعْلَيْتُهُمْ "مَنْ تَوضَّانَ حُووَ ضُولِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ عُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".

معزت عثان رضی الله عند کے خادم معزت جمران رحمۃ الله علیہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میر سے رو ہر و معزت عثان نے ایک برتن پائی کا طلب فرمایا ۔ پس تین باردونوں ہاتھوں پر پائی ڈال کروھویا ۔ پھرڈ الاا پنادایاں ہاتھ برتن ہیں تین بارکل کے لیے اور تاک صاف کرنے کے لیے ۔ پھر دھویا ۔ پھر سے کو تین بارد ہویا ۔ پھر اپنے مر سے ہمراپنے مرکس کا مسیح کیا ۔ پھر تین بارد وولوں پاؤں نور تین تین بارد وولوں پاؤں نور تین میں وضوء کی کھنے میں اور مولوں پاؤں نور تک وھوئے ۔ پھر کہا کہ دسول اکرم مان نا اسلامی ناوموان میں اور میں اس طور پر کہا ہے دل میں بات نہ کرے ۔ تواس کے بچھلے تمام گرناوموان میں اور میں اس طور پر کہا ہے دل میں بات نہ کرے ۔ تواس کے بچھلے تمام گرناوموان میں ہے۔

### باب فضل الوضوءو الصلؤة عقبه

# وضو کرنے اور اس کے بعد دور کعت پڑھنے کی فضیلت

اس باب میں امام سلم نے تیرہ احادیث کوبیان کیا ہے

• ٥٠ - حَلَّاتُنَا قُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفُظُ لِقُنَيْبَةً -

قَالَ: إِسْحَاقُ أَخْبَرْنَا وَقَالَ: الآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَّ: السَّحَاقُ أَخْبَرْنَا وَقَالَ: الآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: وَاللهِ سَمِعْتُ عُشْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعَا بِوَصُّوعٍ فَتَوَصَّا أَمُّ قَالَ: وَاللهِ لاُحَدِثَنَكُمْ حَدِيثًا لَوْلاَ آيَةً فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثُكُمْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لِمُظْ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلاَةً إِلاَّغَفَرَ اللهُ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَ وَالَّتِي تَلِيهَا".

حضرت عثان رضی اللہ کے خادم حضرت حمران سے مردی ہے کہ انھوں نے فر ہایا کہ میں نے حضرت عثان رضی اللہ نے سنااس حال میں کہ حضرت مثان رضی اللہ نے سنااس حال میں کہ حضرت سب کے حض میں ستے عصر کے وقت ان کے پاس مؤذن آیا۔ آپ نے وضوء کا پائی طلب کیا اوروضو کیا اس کے بعد آپ نے فر ہایا اللہ کی حتم : بیس آپ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اگر اللہ کی کتاب میں فہ کورہ آیات نہ ہو آئی زات الّذیاف یک گئی ہوئی ما آئی لُفا میں البیت نیس میں البیت نے تو میں فراہ مدیث بیان نہ کرتا۔ میں نے خود آپ البیت نے البیت نہ کرتا۔ میں نے خود آپ البیت نے البیت نہ کرتا۔ میں منان کورہ حدیث بیان نہ کرتا۔ میں اس کے تمام وہ کناہ معان کردیتا ہے (صغیرہ) جواس نماز سے بیوستہ دوسری نماز کے درمیان کے تھے۔

## تشرتح

"بفناء المسجد" يعنى مجدنوى كركزار يك پاس وضوبنايا آنے والى ايك روايت بيں" المقاعد" كالفظ آيا به بيايك خاص جكة تحى جبال لوگ بيٹنے تنے باتيں كرتے تنے اور وضوبناتے تنے حضرت عمر فاروق نے لوگوں كى باتوں كے لئے اور بیٹنے كے لئے مسجد سے باہرايك جَلِيْفِق فر مائي تقى تاكم مجدنوى بيس شور وشغب نهو۔

"الولا آیة" محاب کرام کی اکثریت اس بات پر قائم تھی کہ دہ آمخضرت کے کلام میں فرق آنے کے خوف سے بہت کم احادیث بیان کرتے تھے ای احتیاط کی طرف اس حدیث میں حضرت عثان ارشاد فرماتے ہیں کہ سمان علم کی وعید پر اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آیت نہ ہوتی تو میں بیصدیث بیان نہ کرتا ، بعدوالی حدیث میں آیت فہ کورہے۔

'' فیسعسن الوطنو و''احسان وضویہ ہے کہاس کے فرائض سنن اور منتجات کا پورا پورا نیال رکھا جائے فقہا ، کے اجتہادی اختلا فات سے بالاتر ہوکرا حقیاط پر بنی کامل اور کھمل وضویا یا جائے۔

"فیصلی صلوة "یعن ایس نماز پڑھے جس میں ول ووباغ پردنیوی خیانات کاگزرند ہوہر لحاظ سے انڈ تعالیٰ کی طرف توجہ ہواخلاص سے ہمر پورنماز ہوائی کو آئندہ دروایات میں "مقبل بقلبه "کے انفاظ سے بیان کیا گیا ہے ذیر بحث احادیث میں فرائض کا ذکر ہے دفال کی انسیات ہیں۔ "الا عفو اللہ " یعنی اس طرح اچھاوضو بتا کر یکسوئی کے ساتھ ایسی نماز پڑھے کہ اس میں و نیوی باتوں کا بالکل وسوسداور خیال نہ آیا۔ اس سے انسان کے سابقہ سارے صفائر گناہ معاف ہوجائے ہیں اور کم بائز کمزور پڑجائے ہیں آگر جی تو بہ کی تو بہ کی تو کہ کو کہ ان محاف ہوجائیں گے بہاں ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان صفائر کا ذکر ہے کے سابقہ تمام گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر ہے۔ سوال : یبال بیروال ہوتا ہے دونو سے سارے صفائر معاف ہوگئے تو پھر سمجد میں جانے سے اور ذکر اللہ سے اور نماز سے کیا سوال : یبال بیروال ہوتا ہے کہ جب وضو سے سارے صفائر معاف ہوگئے تو پھر سمجد میں جانے سے اور ذکر اللہ سے اور نماز سے کیا

معاف ہوگا عالانکہ اس سے بھی صغائر کے معاف ہونے کاؤکر ہے ای طرح ایک دمضان سے دوسرے دمضان تک روز دل کو مکر اس<sup>ین</sup> قرار دیا تمیا ہے ای طرح ایک جمعہ تک صغائر کے بلئے مکفر قرار دیا تمیا ہے ای طرح پانچ نماز میں بھی مکفر است ہیں عرف کاروز ہ ایک سال کے لئے مکفر ہے عاشورہ کاروز ہ ایک سال کے لئے مکفر ہے جب بیدعبادات مکفر است ہیں توسوال بیر ہے کہ جب وضوے سارے صفائر مث گئے تو پھران عبادات سے کیا ہے گا؟

جواب: علاء نے اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ تمام نیک اعمال واقعی صفائر کے لئے مکر ات ہیں ہرایک عمل اپنے اپنے
اندازاور مقدارے صفائر کومنا تا ہے اب آگر صفائر موجود ہوئے تو یہ اعمال اس کومنادی ہے اور اگر صفائر موجود نہ ہوں گے تو ان اعمال
میں سے ہرایک عمل اس مخص کے درجات کو ہلند کرنے کا ذریعہ ہے گا اور صنات سلنے کا سبب ہے گا اور اس مخص کے کہائر کو کمزور کرنے
کا ذریعہ بینے گا دیسے یہ بات بھی کھوظ رہنی چاہئے کہ صفائر کے ارتکاب میں کیا دیگئی ہے تو مکن ہے کہ ایک عمل سے موجود وہ صفائر معاف
ہو سے لیکن دو سریے عمل میں جانے سے پہلے بچر صغیرہ میں او آئے والا عمل اس کے منانے کے لئے ہوجائے گا مثلاً وضو سے سب
ہو سے لیکن مور میں داخل ہوتے وقت بائیاں ہیر آئے کہا تو بھر صغیرہ ہوگیا۔

''نلیها'' یہ قریب کے معنی میں ہے بعنی ساتھ والی نمازتک درمیان کے صفائر معاف ہو تھے آنے والی روایات میں نلل نماز کے علاوہ فرائعن کا ذکر بھی ہے تواس سے بھی صفائر معاف ہو تھے کیونکہ''ان المحسنات یڈھین السینات'' واضح آیت ہے مجے مسلم میں واضح طور پر ذکورہے کہ اگر صفائر نہ ہوں تو ایسے مخص کے درجات ان انجال سے بلند ہو تھے۔

ا ۵۴۳ وَ حَذَ ثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ حَ وَحَدَّثَنَا ابُنُ أَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ جَمِيعاً عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَفِى حَدِيثِ أَبِى أُسَامَةً "فَيْحُسِنُ وْصُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةً ". امام سلم سے دومری رویت بھی منقول ہے جس کے الفاظ یہ ہے کہ جوسلمان اچھی طرح وضوء کرےاور پھرفرض نماز اداکرے ، باتی صدید عش مابق ہیں۔

٥٣٢ - وَحَدَثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَثَنَا أَبِي عَنْصَالِحِ قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ وَلَكِنْ عُرُوةُ يُحَدِّثُ أَيْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ وَلَكِنْ عُرُوةً يُحَدِّثُ كُمُوهُ إِنِّى عَنْ حُمُرَانَ أَنَهُ قَالَ: فَاللهُ عَلَمُ اللهُ لِأَحَدِثُنَكُمُ حَدِيهُ وَاللهِ لَوْلاً آيَةً فِي كِتَابِ اللهِ عَا حَدَثُكُمُ وَ إِلَى عَنْ حَدُوانَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى الصَّلاَةَ اللهَ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِيلُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

حضرت حمران دحمدالله مع مردی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی الله عندوضو کر بھی الله دبیا الله رب العزت کی مسم ایمی ضرور بعضر ورتم سے ایک صدیت بیان کرتا ہوں اگر الله تعالیٰ کی کتاب بیں خاکورہ آیت نہ ہوتی تو بین بیر صدیث برگز بیان نہ کرتا۔ بین نے نبی اکرم میں کا کوفر ماتے ہوئے ستاج مسلمان خوب سے اورا چھی طرح وضوء کر سے پھر نماز اداکر ہی تواس کے وہ میں وجرتصل نماز تک تھے معاف کردیے جاتے ہیں۔ حضرت عروہ نے کہا کہ وہ بیآیات ہیں: "بے شک وہ لوگ جو ہمارے وااکل اور بدایت کو چیمیاتے میں جب کساس کے بعد ہم نے اس کو واضح کردیا ہے لوگوں کے لیے کتاب دلنہ میں۔ بہی و ولوگ میں جن پر الندلعنت کرتا ہے اورلعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔''

٥٣٣ - حَقَائَنَا عَبُدُ بْنُ مُحَمِّدٍ وَ حَجَّامُ بُنُ الشَّاعِرِ كِلاَهُمَاعَنُ أَبِى الْوَلِيدِ قَالَ: عَبْدُ حَدَّثَيْنَى أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللهِ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللهِ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَبْدَ عُشْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ: السُخَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُشْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ: سَعِفْ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

حضرت عمرہ بن سعید بن عاص رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ میں حضرت عثان رضی اللہ کے پاس موجود تھا، تو آپ نے وضو کرنے کے لیے پانی کوطلب فرمایا۔ بیس نے نبی اکرم شائی آئے سے سنا جو مخص فرض نماز کا دفت پائے اور سیج طریقے ہے وضو کرے اور خشوع و خضوع کیسا تھونماز کوادا کرے تو وہ نماز اس کے لیے تمام صغیرہ کمنا ہوں کا کفارہ ہوجائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس شخص ہے کوئی کیر دکناہ صادر نہ ہوا ہوا در پرسلسلہ ہمیشہ تائم رہے گا۔

٣٣٥ - حَلَقَنَا قُنَيْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةُ الصَّبِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرَ - وَهُوَ الدَّرَاوَرُدِئُ - عَنُّ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ عَنْ حُمْرَ انْ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: أَنَيْتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ بِوَ ضُوءٍ فَتَوَضَّا ثُمُّ قَالَ: إِذَ نَاساً يَسَحَدُّ ثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ مُنْ أَيْنَ أَحَادِيثَ لاَ أَدْرِى مَاهِى إِلاَ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ الْمُؤْمَّ فِي أَمِثُ أَمِثُ وَضَ لَهُ مَا تَفَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ وَكَانَتُ صَلاَ ثَهُ وَمَشْبُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً ". وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةً أَنْبَتُ عَثْمَانَ فَتَوضَاً .

حضرت عثمان کے مولی جران سے مردی ہے کہ جم حضرت عثمان کے لیے دضوکا پانی لے کرآیا۔ پس آپ نے اس سے وضو فرمایا اورفرمایا کہ لوگ حدیث بیان کرتے ہیں رسول الفرسلی اللہ علیہ وسلم سے ۔ جس تونیس جاننا کہ وہ کیا ہیں گریس نے خود آپ شائیائے کو یکھا کہ آپ وضوفر مار ہے نتھے میرے اس وضوء کی طرح اس کے بعد آپ شائیائے نے فرمایا: جو محض اس طرح وضو کرے گااس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جا کیں گے ۔اس کا چل کر جانا محید کی طرف اور نماز کی طرف بیالل

۵۳۵ – حَلَّمَ ثَمَنَا قَتَنِيَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيُو بُنُ حَرْبٍ - وَاللَّفَظُ لِقُتَنِبَةٌ وَأَبِى بَكُرٍ - قَالُوا حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى النَّصُرِ عَنْ أَبِى أَنْسِ أَنَّ عُثْمَانَ تَوْضَا بِالْمُقَاعِدِ فَقَالَ: أَلاَ أُرِيكُمُ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ طُلَّحَاتُ أَمَّا لَاَثَا ثَلاثاً. وَزَادَ قُتَنِبَةُ فِى وَابَيْهِ قَالَ: شُفْيَانُ قَالَ: أَبُو النَّصُرِ عَنْ أَبِى أَنْسِ قَالَ: وَعِنْدَهُ وِجَالُ مِنْ أَصْبَحَابٍ وَسُولِ اللهِ طُلُحَاتُهُمُ مَلاثاً. وَزَادَ قُتَنِبَةُ فِى وَابَيْهِ قَالَ: شُفْيَانُ قَالَ: أَبُو النَّصُرِ عَنْ أَبِى أَنْسِ قَالَ: وَعَ مَنْ سَالِهُ اللهِ عَلَى مِنْ اللهُ بَنِ اللهِ عامر دَمَةِ اللهُ عَلِي اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال يروضوء فرا يا يُعرفر ايا كذكيا عِن تم كوآبِ شَافَيْهُا كا وضوء نه وكال وَل - هِرآبِ نِے ثَيْن ثَمْن باروضوء كيا۔ قَيْب كى مند عِمل ايد ازیادتی ہے کہاس وقت حفرت علمان کے پاس اور سحابہ مجی موجود ستھے۔

تشرت

" بالمعقاعد" يرسجد نوى كے پاس وى جگرتھى جہال لوگ بين جاتے اور باتنس كرتے ہتے وضوبھى بناتے تتے \_

"نو صائلاتانلاتانلاتا"اس لفظ سے شوافع نے تحرار مسح کولیا ہے محراس ہے استدلال کرنے سے استدلال نہ کرنازیادہ بہتر تھا کیونک ہے۔ استدلال کی جگرنیس ہے اس کاسر کے مسے سے کیاتعلق ہے پیشسل کی بحث ہے۔

٥٣١ - حَذَفَتَا أَبُوكُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلاَءِ وَإِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنُ وَكِيعِ قَالَ: أَبُوكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنْ مِسْعَمٍ عَنُ جَامِعِ بَنِ شَكَادٍ أَبِى صَخْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بَنَ أَبَانَ قَالَ: كُنْتُ أَضِعُ لِعَثْمَانَ طَهُورَهُ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ مِسْعَمٍ عَنُ جَامِعِ بَنِ شَكَادٍ أَبِى صَخْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بَنَ أَبَانَ قَالَ: كُنْتُ أَضِعُ لِعَثْمَانَ طَهُورَهُ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ مَنْ اللّهَ عِنْدَانُصِرَافِنَا مِنْ صَلاَتِنَا هَذِهِ - قَالَ: مِسْعُو

يَوْمُ إِلاَّ وَهُو يُفِيضُ عَلَيْهِ نُطُفَةً . وَقَالَ: عَثْمَانُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ النَّوْمُ عِنْدَانُصِرَافِنَا مِنْ صَلاَتِنَا هَذِهِ - قَالَ: مِسْعُو

أَرَاهَا الْعَصْرَ - فَقَالَ: "مَا أَذُوكِي أَحَدَثُكُمْ إِشَى عَلَيْهِ فَيُعَلِي عَنْدَانُ اللّهُ عِنْدَانُ اللّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمَلِكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيَعِمَلِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمَلِي عَلَيْهِ الصَّلَواتِ السَّالَةُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمَلِكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمَلِكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمَلِي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمَلِكُمْ الللّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمَلِ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمَلِي اللّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمَلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيَعْمَلِكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَيْعَلَيْهِ فَيْعَالِلْ وَقَالَ السَّمُ اللْعَلَقُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّه

## تشريح

''حسوان''ساء برچیش ہے بید حفرت عمان بن عفان کے خاص خادم رہے ہیں۔

"نطفه" تکیل پانی کو بہاں نطف کہا گیا ہے بفیض بہانے کے معنی جس ہے حمران یہ بتانا چاہیے ہیں کہ حضرت عثان مرروز خسل فرماتے ۔ یہ معمول پانی استعال فرماتے مرکز اب کمانے اور طہارت کے حصول کا اتنا اہتمام تھا کہ خسل کے بغیر کوئی دن خانی نہ جاتا۔ ساتھ والی روایت میں "فی امار ف بشو" کا لفظ آیا ہے یہ اصل میں حمران اس حدیث کو حضرت عثمان کے دور کے بحد بشرکی والایت کے زمانہ میں ابو ہریرو" کو بیان کررہے ہیں اس کے بعد حدیث میں "لا ینھوہ" کا لفظ آیا ہے یہ فتح سے ہاتھائے کے جانے اور حرکت

ویے کے معنی میں ہے۔

حفرت جمران بن ابان رحمة الشعليد سے مروى ہے كدوه ابو بروة سے اس مسجد بيس بيش كدور حكومت بيس بيان كم اكرتے ہے كا كد حفرت عثان بن عفان في في فرما ياكدرسول اكرم صلى الشد عليد وسلم في ارشاد فرما يا: جوسلمان بھى وضوكو اللہ كے حكم كے مطابق صحح طریقے سے اواكر ہے توفرض تمازیں اسپنے تمام درميا في اوقات بيس سرز و مونے والے صغيره ممتا موں كا كفاره بن جاتى ہے ۔ خندركى روایت بيس بشركد در حكومت اور فرض نمازكي تيدنيس بيس۔

۵۳۸-حَلَقْنَاهَا وُنُبُنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَلَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ قَالَ: وَأَخْبَرَ لِى مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحْمَرَ الْمَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: تَوَضَّا عُثْمَالُ بْنُ عَفَّانَ يَوْما وَضُوءاً حَسَنا ثُمَّ قَالَ: وَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ طُلْكَافِحَ تَوَضَّا فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّا هَكَذَاثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يَثْهَرُ وُ إِلاَّ الصَّلاَةُ عُفِرَ لَهُ مَا خَلاَ مِنْ ذَنْبِهِ".

حفرت حران رحمة القدعلية سي روايت بكرايك مرتبه حفرت عثمان في وضوء كيا ادر بهت خوب طريق سي وضوء كيا مكركها كديس في رسول اكرم الفيليل كود يكها - آب الفيليل في وضوء كيا يحرفر ما ياجس في محى اس طرح وضوء كيااس كے بعد مسجد كی طرف جلاصرف نماز اداكر نے كاراد و سے ، تو معاف كي جاتے ہاس بچھلے تمام كمنا و۔

٩ ٥٥٥ وَحَدَّنِي أَيُو الطَّاهِ وَيُونُسُ بُنُ عَبُدِ الأَعْلَى قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنَّ وَهُبٍ عَنْ عَنْرِ وَيُونُسُ بُنُ عَبُدِ الأَعْلَى قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنَ وَهُبٍ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ الْمُحَدِّرَةِ وَعَبُدَ اللهِ بُنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَاذَبُنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ حَدَّنَ عَنْهَا اللهُ عَنْ عَنْمَانَ بُنِ عَفَّانَ عَنْ عَنْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٥٥٥ - حَذَقَنَا يَحْتَى بْنُ أَيُوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ كُلَّهُمْ عَنَ إِسْمَاعِيلَ - قَالَ: ابْنُ أَيُّوبَ حَذَقَا إِسْمَاعِيلَ - أَخْبَرَنِى الْعَلاَ ءُبْنُ عَبْدِ الرِّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الشَّمِلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الشَّمِلَ عَلَى الْحَدَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الشَّمِلَ عَلَى الْحُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كُفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُنَّ مَالَمُ تُغْشَ الْكَبَايْرُ".

حضرت ابوهریره رضی الله عندے مروی ہے کہ رسول اکرم مُنْ اَلْفَالِمَاتُ فَرَما یا: یا تجون نمازیں اور جھدے جعد تک اپنے درمیانی اوقات میں وارد ہونے والے گنا ہول کے لیے کفارہ ہیں جب تک کبیر و گنا ہوں کاارتکاب ندگریں

## تشريح

"مالم تغش الکبانو" يخي صفائر کناه معاف بوجاتے جي جبکداس کو کہائر نے و هانپاند بوليغني اس ميں کہائر ند بون اس جيے جملوں سے معتز لداستدال کرتے جي کدائر کہائر گناه موجود بول توصفائر کی معافی نمیں بوسکتی ہے اہل السنة کے نزویک ہے جمل شرط کے درجہ بین کہ اگر کہائر گناه موجود بول توصفائر کی معافر معاف بوجاتے جی محرکم ائر معاف نہیں بوتے اس کے بین نیک اٹھال سے سارے معافر موتا ہے کہ یہ جملداستناه کے درجہ میں ہے شرطنیس ہے ساتھ کے تو بہی خراجی ہے ساتھ والی دوایت بین اذاا جند بالکبانو کا مطلب بھی ہی ہے۔

١٥٥- حَلَّ تَنِي نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الأَعْلَى حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَقَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ طُهُمَا يَأْمَالُ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَارَاتْ لِمَا يَثُنَهُنَّ".

حضرت ابوهریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ مٹائی نے ارشاد فرمایا: پانچوں نمازین اور جعد سے جعد تک کے مناہوں کا کفار دبن جاتی ہے جوان نمازوں کے درمیان منا وصادر ہوجائے

٥٥٢- حَذَنْنِي آبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بُنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ أَبِي صَخْرٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةً حَذَّتُهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ" الضَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ مَائِئِنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ".

حضرت ابوهریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضور اکرم مطاق کے ارشاد فریایا: پانچ نمازی اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اپنے ماٹین تمام گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہے جب تک وہ کمیرہ گنا ہوں میں ملوث نہوں۔

بابالذكرالمستحبعقبالوضوء

وضوكے بعداذ كارمسنونه كابيان

اس باب میں امام مسلم نے دوحد پڑوں کو بیان کیا ہے

٥٥٣ - حَذَفَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم بِنِ مَنِمُونٍ حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّ حُمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَامُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةً - يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ - عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَئِيَ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ ثَقَيْرٍ عَنْ عُقْبَةً بُنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَتُ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ فَجَاءَتُ نَوْيَتِي فَرَ وَحُنُهَا بِعَشِي فَأَدْرَكُتُ رَسُولَ اللهِ فَأَوْيَمُ قَائِماً يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدُرَكُتُ مِنْ قَوْلِهِ" مَامِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّا فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلْ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبِهِ إِلاَّ مَنْ مَالَجْنَةُ ". قَالَ: فَقُلْتُ مَا أَجْوَدُه هَذِهِ . فَإِذَا قَائِلْ بَيْنَ يَدَى يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ . فَنَظَرْتُ فَإِذَا عَمْرُ قَالَ: إِنِّى وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْمَالِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مُنْ أَيْهَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُولُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الل

تشريح

"كانت علينار عاية الابل" يتن اونول كے جرانے كى بارى بھارے فائدان كـ ذمه پرتمى \_

" دعایة "راک سمرہ کے ساتھ رئی سے ہے جانوروں کے چرانے کو کہتے ہیں عرب کی عادت تھی کہ ایک علاقہ کے لوگ اپنے اونٹوں کو اکٹری کو اکٹری کا رفتان کے جرانے کے لیے خلاکے لوگوں اور مختلف فاندانوں کے افراد پراونٹوں کے جرانے کے لئے محلہ کے لوگوں اور مختلف فاندانوں کے افراد پراونٹوں کے جرانے کی باری مقرر کرتے ہتے اس بیس یہ آسانی ہوتی تھی کہ چھے لوگ اونٹوں کے چرانے پر مقرر ہوجاتے باتی لوگ اپنے دوسر سے کا سول کے بیاری مقرر کرتے ہوجاتے حضرت عقبہ بن عامرای ہیں منظر کو بیان فرماتے ہیں کہ اونٹ جرانے کی باری ہمارے فاندان کی تھی کھر فاند ان سے اندر فاص کرمیری باری تھارے فاندان کی تھی

"فروحتها" بانوروں کوسی جراگاہ کی طرف لے جانے کے لئے "غدوہ" کالفظ استعال ہوتا ہے اور جراگاہ میں چرانے کے لئے " "السرح" کالفظ استعال ہوتا ہے پھرشام کودا پس گھرلانے کے لئے" دواج "کالفظ استعال ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے گھروں ہے تکالنے کے وقت کا منظر بیان نہیں کیا ہے کیونکہ وہ منظر سین نہیں ہوتا ہے جانور بھو کے ہوتے ہیں میلے کھیلے ہوتے ہیں میلے کھیلے ہوتے ہیں ایک ایک جگہ فیک نگا کر پورے منظر کودیکھتا ہے اور جانور ہری بھری کا منظر بہت ہی جمیب ہوتا ہے بالک ایک جگہ فیک نگا کر پورے منظر کودیکھتا ہے اور جانور ہری بھری گھاس میں جرتے ہیں ای طرح دن بھرج کرشام کو جب یہ جانور بھرے پیٹوں کے ساتھ والی آتے ہیں تو طرح طرح سے دوڑتے گھاس میں جرتے ہیں ای طرح دن بھرج کرشام کو جب یہ جانور بھرے پیٹوں کے ساتھ والی آتے ہیں تو طرح طرح سے دوڑتے یں اور کھیلتے ہیں سورج بہاڑوں کی چوٹیوں سے رفصت ہونے والا ہوتا ہے یہ ایسا منظر ہوتا ہے جس سے زیاد و وکش منظر کوئی پیش نہیں کرسکتا ہے ای کوانٹد تعالیٰ نے یول بیان کیا ہے۔

''ولکم فید جمال حین تو یعون و حین تسر حون''اس بس منظر کاتعلق قبائل ہے ہے قبائلی علاء اس کو بچھتے ہیں شہری علاء زبان سے بیان توکر سکتے ہیں لیکن اس حقیقت کی تہدتک وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی اس کا نظار ونہیں ویکھا ہے۔

"بقلبہ و وجھہ"اں سے خشوع ونضوع مراد ہاورول ود ماغ ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متو جہوتا ہے کہ دنیوی خیالات میں ہے کوئی خیال ول بین نہ آئے علماء نے ان دورکعتوں کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے بڑی محنت کی ہے کہتے ہیں کہ شاہ اساعیل شہید جہاد کے دوران دورکعتوں کی فضیلت کے لئے گھڑے ہوں رکعتیں پڑھیں گر پھڑھی دل میں کوئی نہ کوئی خیال آٹا اور کال توجہ حاصل نہیں کر سکتے سے حضرت سیداحم شہید نے ان سے بو جھا کہ کیا محنت اٹھاد ہے ہو؟ انہوں نے ان دورکعتوں کی کیفیت اورفضیلت حاصل نہیں کر سکتے سے حضرت سیداحم شہید نے فرما یا کہ دو مو بنا لواور میرے بیچھے گھڑے ہوکر پڑھو و جنانچہ پوری نماز میں کال آتوجہ حاصل رہی اورکوئی خیال ول برنہیں گذرائی ہے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے سیداحم شہید بڑے اولیاء اللہ میں سے متھے۔

"مااجودهده" يعنى يدبشارت ادريهم ادت كتن عده ادراعلى بجوكم خرج بالانشين بمعنت كم ثواب زياده ب\_

"فافاعمو" یعنی مرفاروق نے فرمایا کہ یہ بشارت بھی بہت عمدہ ہے لیکن تم ابھی آئے ہواس سے پہلے کلام تم نے نبیس سنا ہے وواس سے بھی زیاد داعلی دار فع ہے۔

"فال" يعنى عمر فاروق نے تي مكرم التي كيا كى بورى حديث پڑھ كرسنادى -

اس باب کے عنوان اوران احادیث کا مجموعی مقصدیہ ہے کہ وضو کے بعد مسنونہ دعا تیں پڑھنی چاہئے اس کا بہت بڑا تواب ہے اب سے دعا تھی مختلف قسم کی دارد ہیں جس نے جس کو پڑھا تواب حاصل ہوجائے گا۔

بعض روایات میں تشہد کاذکر ہے جس طرح زیر نظرت دیث میں ہے سن ترخدی میں "اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من التوابین واجعلنی من التصاحب بین ہے۔ الفاظ خوروی، امام نسائی نے مجھ اورالفاظ پرشتل دعا کوش کیا ہے سب جائز ہے جس نے جو پڑ ھامتھ دحاصل ہوجائے گادھ و کے انفاظ خوروی، امام نسائی نے جو پڑ ھامتھ دحاصل ہوجائے گادھ و کے تقرار کے افران کی طرف و کیجتے ہیں تو آسان کی طرف و کیجتا تواجادیث سے ثابت ہے البتہ انگی افران شایداس لئے ہے کہ شہادت کے اقرار کے لئے عملی نمونہ پیش کرنے کے لئے ایسا کیا جاتا ہے حدیث میں اس کا نبوت شاید میں ہے۔

٥٥٥- وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةً بْنِ يَزِيدِ عَنْ أَبِي إِدُرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ وَأَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ مَالِكِ الْحَضُّرَ مِيِّ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ الْجُهَيْتِي أَنَّ وَسُولَ اللهِ الْمُؤْتِيُّ مِنَالَ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّا فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَة إِلاَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ".

حضرت عقبد بن عامرً كى يهى روايت دوسر اسناد ي بهى منقول بيكن اس مين كلم شهادت كے بيالفاظ بين: اشهدان

وضوى كيغيث كأبياك

## 

## وضوكي كيفيت مين ايك اورباب

اس باب میں امام مسلم نے پانچ احادیث کو بیان کیا ہے

٥٥٥ - حَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ حَدَّفَنَا خَالِدُ بِنُ عَبِدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَ يَحْتِي بَنِ عُمَانَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَ عَلَيْ فَيْ وَيُونِ عَلَيْ اللهِ النَّهُ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ النَّهُ النَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

### تشريح

"فاکفاء" برتن سے پانی گرانے بہانے کے لئے برتن کے میڑھا کرنے کوا کفاء کہتے ہیں پہلے ہاتھ باہردھوئے بھر پاک ہاتھول کو برتن میں ڈال کر یانی نکالا اوروشو بنایا۔

"فعصصص واستنشق من تحف واحدة"اس حديث مين مضمضه ادراستنثاق كى كيفيت كوبالكل داشح طور پربيان كيا كياب كه ايك چلوسے تين بار مضمضه اوراستنثاق كيا حميات كيكن بيان بهنى فقهاء كرام كے طرزتمل اوراجتها دى سوچ ميں اختلاف آياہے أكر جه سيا اختلاف اولى غيراولى ادرافضل غيرافضل كا اختلاف ہے جواز اورعدم جواز كائيس ہے۔

## مضمضه واستنثاق كي كيفيت ميس فقنهاء كااختلاف

من کف و احدة: حدیث مبارک کے اس لفظ ہے مضمضہ اورا سنشاق کی کیفیت کی طرف اشارہ کیا عمیا ہے اس کی کیفیت اور طرزعمل

مضمغداوراستنقاق كاليفيت

میں احماف اور شوافع نے اپنے اپنے انداز ہے الگ الگ طریقہ کوافعتل اور اولی قرار دیا ہے اس میں کل پانچ طریقے ہیں احماف سینے پانچویں طریقے کوافعنل اور راج کہاہے اور شوافع نے چوشے طریقے کو پسندید وقرار دیاہے جائز سب طریقے ہیں۔

(۱) پہلاطریقہ یہ کہا یک چلو پانی ہاتھ میں لے کرایک ساتھ منداور ناک میں تمین بارڈ الا جائے بینی ایک می چلو کا پچھے پانی مند میں اور پچھے ناک میں تمین بارڈ الا جائے۔

(٣) دوسراطریقہ میر ہے کہ ایک بی چلوپائی ہے گر پہلے مند میں اس کا پچھ حصہ تین بارڈالا جائے اور پھر ہاتی حصہ ٹاک میں تین بارڈالا جائے۔

(m) تمیسراطریقه بیرے که ایک چلوے تبین بارمضمضه کیا جائے مجمرد وسرے چلوسے تمین باروستنثاق کیا جائے۔

(۴)چوتھا طریقہ جوشوافع کے ہاں بہندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک چلو ہے اولاً مضمضہ اوراستنثاق کیا جائے بھردوسرا چلو لے کرمفنمضہ اوراستنثاق کرےادر بھرتیسرا جلو ہے مضمضہ اوراستنثاق کرے یہ

(۵) پانچوال طریقہ یہ ہے کہ الگ الگ تین جلو سے مضمضہ کیا جائے گھرا لگ الگ تین جلو لے کرا سنشاق کمیا جائے مگویا چے چلوؤں سے دونوں کا کام ہوجائے گاپیطریقہ احناف کے ہاں بسندیدہ ہے۔

اس تفصیل کوآپ مختصرطور پراس طرح سمجھ لیس کہ معمضہ کی کیفیت میں چاراتوال ہیں: (۱) غرفۃ (۴) غرفتین (۳) مُلاث غرفات (۳)ست غرفات ۔ یہ چوتھا تول احماف کے ہاں انعنل ہے اور تیسراقول شواقع کے ہاں انعنل ہے۔

شوافع حضرات نے زیر بحث حدیث "من کف و احدہ"کے الفاظ سے استدلال کیاہے کہ اس می غرفات میں وصل کا بیان ہے تو چوتفاطریقة وس کا بہترین مصدوق ہے۔

ائمہ احناف نے کی روایات سے استدلال کیا ہے لیکن تر ندی کی روایت مب سیدزیا و وواضح ہے جوعبداللہ بن زید کی روایت ہے۔ "قال ر آیت النبی پنٹائل مضمض و استناشق من کف و احد فعل ذلک ثلاثا" ۔ (رواوالتر بذک)

اوهرابوداؤدين بين بيل بالفاظ بين محالي فرمات بين الفرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق "(ص19)

ائمہ احناف "من تحف و احدة" کا مطلب میہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد میہ ہے کہ مضف اور استشاق نیس ایک ہاتھ کواستعال میں لاؤا یک ہاتھ کے چلو سے کام چلاؤ چرہ کی طرح دونوں ہاتھوں کواستعمال ندکرو۔

دوسراجواب یہ بے کوایک چلو سے مضمضاً وراستان بیان جواز کے لئے ہے و جائز ہم بھی استے ہیں اور شواقع کے ہاں نصل بھی جائز ہے تو کوک اختلاف تبیں اولی غیراوٹی کا مسئلہ ہے نیز قیاس کا نقاضا بھی یک ہے کیونکہ وضو کے تمام اعضاء کے لئے الگ الگ پائی سے کرتین ہاراستعال کیا جاتا ہے تو تاک اور منہ کا بھی اس طرح تھم ہوتا چاہئے نیز تھے مسلم اور بخاری کی روایت میں شلاث غرفات سے الفاظ موجود ہیں جواحناف کی واقعے ولیل ہے اس طرح زیر نظر صدیت میں "فقعل ذلک فلانا" کے الفاظ بھی احناف کی ولیل ہے۔ بخاری شریف کی آیک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں فعصہ مصلم واستنشر واستنشر فی استنفر فلائا ہٹلاث غوفات من ماء (بخاری) یعنی کی گیا اور تاک جمازی تین مرتبصرف ایک چلو ہے۔ ا

"فه غسل رجليه" پاؤل ك دهوني پر بيتارا حاديث ولائت كرتى بين يحرالي المكعبين كالفظ توباكل برس كرني كوتول اى

عمیں کرتا ہے کیونکہ سے کو تعبین تک کرنا کس کے بال نہیں ہے شیعہ کا وضوئیں آدنما زنہیں تو ہر خیر سے محروم ہیں۔

٧٥٥- وَحَذَثَنِي الْقَاسِمُ مُنْزَكِرِ يَاءَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ - هُوَ ابْنُ بِلاَلٍ - عَنْ عَمْرِ و بْنِ يَحْيَى بِهَذَا الْوِسْنَاذِنَحُوهُ وَلَمْ يَذُكُو الْكَعْبَيْنِ.

حفرت عمرو بن يكي رحمة الشعليد ساكاطرح اس اسنادكيساتهدروايت بليكن اس ش مخول تك كالذكر واليل ب

٥٥٥- وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بُنُ مُوسَى الأَنْصَارِئُ حَدَّثَنَا مَعْنَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ أَنْسٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ يَحْيَى بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: مَضْمَضَ وَاسْتَنْفُرَ ثَلاَثاً. وَلَمْ يَقُلُ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ. وَزَادَ بَعْدَقُولِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدُبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ وَأُسِهِ ثُمَّ ذَهَبِ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَمِنُهُ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ.

حفزت عمرہ بن بیکی رضة الشعلیہ ہے ایک اور سندکیسا تھ بی روایت اسی طرح مروی ہے معزت عبدالله بین زیدر شی الله عند نے کلی کی اور تاک میں پائی ڈالا تین باراوراس میں کف و احدة تهین فرما یا اورسر کے سے بارے میں فرماتے ایس کیسر کا س آگے ہے شروع کیا اور چیچے کدی تک لے گئے مجروا ہیں اس جگہانے جس جگہ ہے سے شروع کیا تھا اور مجرا پنے پاؤں کودھویا۔

۵۵۸ - حَلَقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ بِشُرِ الْعَبُدِئُ حَدَّثَنَا بَهُزْ حَدَّثَنَا وُهَبْ حَدَّثَنَا عَمُو وَيْنُ يَحْنَى بِمِثْلِ إِسْنَادِهِمْ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَقَالَ: أَيْصاً فَمَسَحَ بِرَ أَسِهِ فَأَقَبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّ ثَلَاثِ عَرَفَاتٍ . وَقَالَ: أَيْصاً فَمَسَحَ بِرَ أَسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّ ثَلَاثُ عَرَفَاتٍ . وَقَالَ: أَيْصاً فَمَسَحَ بِرَ أَسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّ ثَلَاثُ وَقَالَ: وَقَالَ عَمُو وَبُنُ يَحْمَى هَذَا الْحَدِيثَ مَوْ وَهُمْ اللّهُ عَلَى وَهُمُ مِنْ اللّهُ عَلَى عَلَى عَمُو وَلَى اللّهُ عَلَى عَمُو وَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَمُو وَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَمُو وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

٥٥٥- حَدَّفَقَا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفِ حَ حَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَاصِم الْمَازِنِيَ ثُمَّ الْاَنْصَارِي كُيَدُكُو عَمُوهِ بْنُ النَّعَارِثُ أَنْهُ مَعْرُو بْنُ الْمَالِيَ بَنَ وَاسِعِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَعِع عَبْدَ اللهِ بْنَ وَيُدِ بْنِ عَاصِم الْمَازِنِي ثُمَّ الْمَنْفَارِي كُي لَنَّ الْمَا وَبِي مَنْ عَبُولِ اللهِ مُؤْمِنَ فَي اللهُ الْمُؤمِنِ مَنَ اللهُ الْمُعَلِيلِ مَنْ مَعْرُو اللهُ اللهُ

سرے بہلے آپ انتخاب نے کلی کی اور چرناک صاف کیان کے بعد چرے وقی مرتبدہ ویااور بین باردا سی باتھ کواور تمن بار باسمی باتھ کودھویااوراپنے سرمبارک کاسم کیاا ہے پانی سے جو ہاتھوں سے بچاہوائے تھااور پاؤل کودھویا۔ یہال تک کوخوب صاف کیا۔

تشريح

"بماء غير فضل بده" يعنى سح مرك فئ اتحول كابجاموا بإنى استعال نبين كيا بكدنيا تازه بإنى ليااورس كياعام فقها مى يجى رائ ب

ا مناف بھی اس کا اقرار کرتے ہیں البت اگر کس نے مرکے سے ناپانی نہیں لیا بلکہ وضو کے پانی سے ترہاتھوں کے ساتھ مرکاسی کیا توسع ہوجائے گا کیونکہ سے ترہاتھوں کوعضو پر چھیرنے کا نام ہو دہ حاصل ہو گیا ہاتھ جب سیلے ہیں تو یہ سے کے لئے کا فی ہسٹن ترفزی ٹس پر لفظ "غبویدیه" کے الفاظ کے ساتھ بھی آیا ہے گرا ہام ترفزی نے اس لنے پر سخت تقیدی ہے احناف مرکے سے لئے نے پانی کے نہ لینے پراس لفظ سے استدلال کرتے ہیں گرییا شدلال کمزورہے کریہ نیزی خدوث ہے۔

مبرحال کائل وضود تل ہے کہ سر کے سلے نیا پال لیاجائے علامہ نووی نے صفۃ الوضوء کے لئے کی باب مختلف عنوانات کے ساتھ قائم کیے ہیں جو حشو اور تطویل بلکہ باعث تشویش ہے۔

> الحمدلله يسطور على مجرنوى على شام كونت عين انظار كرموقع پر رمضان ٢٣٣٢ ه على لكور با بون ــ باب الايتار في الاستنثار و الاستجمار

## استنشاق اوراستجما رمیں طاق عددمستحب ہے اس باب میں ام سلم نے چھا حادیث کو بیان کیاہے

٠٦٥ - حَدَّثَنَا تُمَنِيَةُ بَنُ سَعِيد وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبِدِ اللَّهِ بَنِ نُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُبَيْنَةً - قَالَ: قَمَيْبَهُ حَدَّثُنَا شَفْبَانُ - عَنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرُيْرَةَ يَبَلُغُ بِهِ النَّبِىَ الْمُؤْتِرَةُ وَإِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمُ فَلْتِجْعَلُ فِي ٱلْفُهِ مَاءً ثُمَّ لَيَسْتَبُورٌ ".

حضرت ابوهریرہ رضی اللہ عندے مردی ہے کہ آپ مُنظِّمَا آپ نے ارشادفر مایا: کو گُر خص بھی استفاء کر سے تم بھی سے تو طاق عدد اختیار کر ہے (۳ یا۵ عدد)ادر تم میں سے جسب کوئی طہارت حاصل کر ہے تو اس کو چاہیے کہ دواسیے ناک میں پاٹی ڈالے تھرناک کوجھاڑے۔ یعنی صاف کرے۔

### تشرح

كۇستىب،ائىتى بىرىكونكداىك مدىث شى بىمى خىلىلىقىدا ھىسىن "ومن لافلاھوج" (دواەالىسىن الادىمد) شوافع كالىك تول دېرب كاب كدايتارد تىلىت دەنوس داجب بىل دوسراقول استىباب كاب-

١٢٥ - حَدَّفَنى مُحَمَّدُ مِنْ رَافِع حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَّ اقِ بُنُ هَمَّامٍ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ أَنِ مُتَبِعٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَ فَعَنْ مَعْمَدُ عَنْ هَمَّامٍ أَنِ مُتَبِعِ قَالَ: هَدُ كُمْ فَلْيَسْتَنْ فِي عَلَى مَنْهَا وَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ظُلْكَامُ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْفِقُ مِنْهَا وَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ظُلْكَامُ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْفِقُ مِنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

حضرت ابوهریره رضی الله عندے روایت ہے کہ حضورا کرم منطق نے ارشاد فر مایا: کو کی مجی مختص تم بیں ہے وضوء کرے تواہیے دونو ل نشنوں میں یا نی ڈال کرصاف کرے چراس کے بعد ناک وجماڑے۔

### تشريح

"عنهمام بن منبه قال هذاما حدثنا به ابو هو يرةعن محمدر سول الله الله الله الله المائلة المائية المراحب المرحب

لیکن امام بخاری معزت ابو ہر پرہ کے صحفہ سے بواسط عبدالرحن ہرمزالا عرق حدیث کیتے ہیں مگران کا طریقہ اس طرح ہوتا ہے کہ امام بخاری اس محیفہ کی پہلی حدیث کے الفاظ تقل کرتے ہیں چنانچہ " بناب البول فی انساء المذائم" مس سے سپرامام بخاری فرماتے ہیں "نسعن الا خوون السابقون" ہے اس الجیفہ کی پہلی حدیث کے الفاظ ہیں ان الفاظ سے امام بخاری بٹاتا چاہتے ہیں کہ ہے حدیث معزرت ابو ہر یرہ" کے محیفہ سے لیم کئی ہے۔

"بمنخریه" یخرکا شنیے باک کے او پرحمد کو کہتے ہیں جوزم حدے ساتھ مخت حمد لگا ہوا ہے اس کوناک کابا سر کہتے ہیں استشاق اور است ادکافر ق کیس بھولنا چاہئے ایک میں پائی کا ناک بیس چڑھانا ہے دوسرے میں گرانا ہوتا ہے۔

٥١٢ - حَدَّثَهَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ايْنِشِهَابٍ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخُولاَتِيَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَذَ رَسُولَ اللهِ الْأَمْرَاقِ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّا قَلْيَسُقَنْيُرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ".

حضرت ابوسریره رضی الله عند سے مروی ہے که رسول اکرم منطق کے ارشاد فرمایا: جو مفس وضو کرے تو تاک صاف کرے اور جواستنجاء کرے تو وہ طاق عدد افتیار کرے۔

٥١٣ - حَذَقَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَسَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ حِ وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةً بْنُ يَحْيَى الْخَبَرَنِى الْخَوْلاَيْقُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدرِيْ الْخَوْلاَيْقُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدرِيْ الْخَوْلاَيْقُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً وَأَبَا سَعِيدِ الْخُدرِيْ يَقُولاَ نِقُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ ال

٥٦٣ - حَدَّثَنِي بِشُرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِئُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَ رُدِئَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَلْ مُحَقَّدَ بُنِ إِيْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيّ مُؤْكِّرُهُ قَالَ:" إِذَا اسْتَبْقَطَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْزُو ثَلاَثَ مَرَّاتِ فَإِنَّ الشَّبْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ".

حضرت الوهريره رضى الله عند سے مروى ہے كدرسول اكرم الفظائے فيد ارشاد فرمايا: جب بھى تم مى سے كوئى فيند سے بيدار موجائے توده ماك كوجها أزے تمن مرتبه كيو كدشيطان الى ك تفتول بلى دات بسركرتا ہے۔

### تشريح

"بیت علی خیاشیمه" پیفیوم کی جن ہے تاک کے اوپر حصر کو کہتے ہیں جہاں زم بڈی ہوتی ہے اس کے اوپر د ماغ ہوتا ہے ای کونخر بھی کہتے ہیں بعض الل اخت نے کھا کہ پوری ناک کوخیوم کہتے ہیں یہ سب قریب المعنی الفاظ ہیں۔

اب الساد الرب الرب من المنظال المنظال المنظال المنظال المنظار المنظار المنظار المنظال المنظل ال

٥٦٥ - حَدَّقَنَا إِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَ: إَنْ رَافِعِ حَدُّنَّنَا عَبُدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِنْ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ يَقُولُ قَالَ: رَسُولُ اللهِ مُنْ كَلِيْمَ "إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُويْرَ".

ُ حضرت جاہر بن عبدانشد شی انشد عنہ ہے دوایت ہے کہ دسول آگرم شکھ کانے ارشاد فر مایا: کوئی بھی استفام کر سے تم جس ہے تو وہ طاق عدواستعمال کر ہے۔

## تشرتح

"اذااستجمواحدكم فليوتو"ينى جبتم بن عكولَ فخض انتهاء بالاقهاد كرية تمن بتقراستهال كرع-آم "باب الاستطابة" من مديث كالفاظ الراطرح بن -

"او ان نستنجی باقل من ثلاثة احجاد "لینی تعمل روکا گمایے كه بم تمن دُهیاول اور پتمرول سے كم سے استنجاكري اس مديث سے
ا ايك اعتلائي مسئله مائے آتا ہے جو بي ہے۔

## استنجاء بالاحجار ميس طاق عدد كأتحكم

"ان نستنجى باقل من ثلالة احجاد "اس جمله من النفس كابيان آعميا اوراس من تيسر الم مسلك كاطرف اشاره كما كميا مياب جس

استغابالا تجاركا بيان

كاعثوان استنجاء بالاهجار ہاں میں نقباء کرام كانتلاف ہے۔

### فقهاءكرام كااختلاف:

یہاں تین چیز میں قابل کاظ ہیں(۱)افقا محل یعنی کل کوصاف کرنا(۲) مثلیث یعنی ٹین کے عدد کالحاظ رکھنا(۳)ایتار لیعنی طاق عدد کی رہایت کرنا ہیں۔ رہایت کرنا اس پرسب کا تفاق ہے کہ تینوں کی رہایت کرنی چاہئے گرانتگاف اس بھی ہے کہاس کی حیثیت کیا ہے۔ تو ایام شافتی اور ایام احمد بن حنبل کے نزویک سٹلیٹ بھی داجب ہے ایتار بھی داجب ہے اور انقاء یعنی صفائی حاصل کرنا بھی واجب ہے ایام یا لک ورایام ابوصنیف کے نزویک شفیہ یعنی کل کی صفائی واجب ہے اور شٹلیٹ دایتار ستحب ہے۔ تمر وَا اختیا ہے:

اختلاف کاثمرہ اس دقت ظاہر ہوتا ہے کہ شلاایک آ دی نے دوڈ صیلوں سے انقاء کرلیاب تیسراڈ صیلااستعال کرنا واجب ہے یا تیس توشوافع اور منابلہ کے بال واجب ہے تاکہ تثلیث حاصل ہوجائے اور ہالکیہ اور حتفیہ کے بال واجب نہیں ہے۔ اور اگر چارڈ حدینوں سے تنقیہ ہوگئ توشوافع اور حنابلہ کے بال ایتار کے حصول کے لئے پانچواں ڈ حیلہ استعال کرنا واجب ہے۔ جبکہ مالکیہا ورحنفیہ کے بال واجب نہیں ہے۔ ولاکل:

شوافع اور حنابلہ کی بہلی دلیل سلمان فاری گئی صدیث ہے جس میں تمین پتھروں ہے کم پراکتفاء کرنے کوئع کیا گیاہے۔ ان کی دوسری دلیل ای باب میں حضرت جابر اور ابو ہریر ہ گی روایت ہے "من استجمد فلیو تو "اس میں ایتار کا ذکر ہے بھرحضرت ابو ہریرہ م بی کی ایک روایت ان حضرات کی تیسری دلیل ہے جس میں "و اُجز بشلا ٹا قاحجاد" کے الفاظ آئے ہیں۔

ان حفزات كى چۇتى دلىل حفزت سلمان قارى كى ايك روايت ہے جس ميں "و لانكتفى بدون ثلاثلة احجاد" كالفاظ أسة إيں۔ ائر احناف اور بالكيد نے حفزت ايو ہريرة"كى اس روايت سے استدلال كياہے جوستكوة كے صفحہ ١٣٣ ميں مذكورہے جس ميں "من فعل فقد احسن و من لا فلا حرج" كے الفاظ آئے ہيں جس سے اباحت اوراستحباب معلوم ہوتا ہے۔

ان حضرات کی دوسری دلیل حضرت عائشہ کی روایت ہے جومشکو ہ شریف صفحہ ۳۲ پر ہے جس میں " فانھانہ خوی عند" کے الفاظ آ ہیں جس ہے احناف اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ آنحضرت مٹائی آئے نے تدجزی فر مایا ہے لینی پیٹھر کفایت کرتے ہیں یعنی عقیہ کے لئے کافی ہیں یہاں اصل مقصود انقا م کو بیان کیا ہے عدد اور ایتار و مثلیث کی ضرورت کو مسوس نہیں کیا گیا اس طرز پر بید صدیث ہماری دلیل ہے گی ورز بظاہر بیشوافع کی دلیل ہے۔

جواب: شوافع حطرات نے جن احادیث سے استدال کیاہے وہ تمن پھروں کے ثبوت پردال اور تمن سے کم کی نمی اور ممانعت پردال ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمن اور طاق ہمارے نزد یک بھی مستحب ہے تو ان احادیث کواستحباب پرحمل کریں گے تا کہ تمام احادیث میں تطبیق آجائے اور تحارض قتم ہوجائے اور تین سے کم پھروں کے استعال کو مکردہ تنزیکی مجھیں می تو تعارض فتم ہوجائے ہوائے گا۔ الزامی جواب اصل مقصود تقید اور صفائی ہے طاق ہونا یا تمن ہونا کوئی مقصود نبیں ہے اگر تنایث وایتارہ جو لی طور پر مقصود ہوتا تو پھر شوافع کے بال ایک ایسے پھرکوس کے تین کونے ہوں اور ہرکونہ الگ استعال کیااور تنقیہ حاصل ہوگی توان کے نزد یک میں

انتنجا بالاحجار كأبياك

ج تزكيول ہے حالا نكه مذاك ميں تثليث ہے ندايتار ہے معلوم ہوايہ چيزيں ضروري نبين صرف متحب ہيں يہ

ر جیع: گوبرگوکتے ہیں ''و جیع افعیل کے وزن پراہم مفعول ''مر جوع'' کے معنی میں ہے اردو میں اس کے معنی او نے اورلونائے جانے کے تیں اور گوبراور غلاظت بھی طبارت ہے نجاست کی طرف لوٹ کرآئے ہیں گوبرے استخاماس لئے ناجائز ہے کہ میں وجب تلویت ہے۔ بعظیم: بذک کوظیم کہتے ہیں بذک سے استخام جائز نہیں یا تواسلئے کہ چکنا ہٹ اور گوشت کی ہوئی تھی ہوئی بڑی ہے صفائی حاصل نہیں ہوسکتی ہے اور اگر خشک پر انی بڈی ہے اور یا نو کیلی ہڈی کی وجہ ہے اور انہونے کی وجہ سے صفائی حاصل نہیں ہوسکتی ہے اور یا نو کیلی ہڈی کی وجہ سے زخم کئنے کا خطرہ ہے۔

کیئن صدیث شریف شرممانعت کی وجہ یہ بتالگ گئی ہے کہ یہ جنات کی خوراک ہے اور یکی واضح ترہے استفاء میں استعال ہونے والی چیز وں ادراستعال نہ: و نے والی چیز ول کے لئے قاعدہ اور ضابط اس عمر لی عمیارت میں قرمایا: کل شبی طاهر قالع لملنجاسة غیر مصورم" زیر بحث حدیث میں رقبتے اور عظم کاذکرنیں ہے مگر آ گے ''جاب الاستطابة 'میں بیالفاظ آئے ہیں اس لئے میں نے بیماں اس کی تشریح کر دئ بیر جمیب اتفاق ہے کہ استفجاء بالاحجار کا مسئلہ کمر رکھھا عمیا ہے مجبوری سے ایسا ہوگیا ہے۔

### ( پڑھنے والے قاری اعتراض نہ کریں کچھالفاظ میں فرق بھی ہے )

مثلاً چندنوا نداس طرخ میں کہ روٹ اور دجیج ایک ہی چیز ہے جو گو ہر کے معنی میں ہے گرروٹ اورلید گھوڑوں کے فضلات کو کہتے ہیں اور ''بعو ہ'' بھیز بھری اوراونوں کی مینگنیوں کو کہتے ہیں اور سرقین بھینس گائے کے فضلات کو کہتے ہیں دجیج کی تشریح ہوگئی ہے، روٹ یعنی لید ہے استخوالی ممانعت کی ایک وجہ تو ہیہ کہ بیر حدیث میں منع کردیا گیا ہے کہ یہتمبارے بھائی جنات کی خوراک ہے اس میں جو دائے ہوتے ہیں وہ جنات کھاتے ہیں یا گو ہر جنات کے جانوروں کی خوراک ہے۔

اب یہاں ایک مشہوراعتراض ہے وہ یہ کہانسان اور جنات کی شریعت ایک ہی ہے بھر گو ہر جوحرام چیز ہے جنات اس کو کیمیے استعمال کرتے جیں اس کے دوجواب تو او پر گزر گئے ۔

م پہلا جواب یہ کربعض روایات میں آیا ہے کہ گو براٹھاتے ہی ان کے لئے وہ تھجور میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ شخ البند نے ریہ جواب دیا ہے کہ ایک ہی شریعت میں مختلف اصناف کے لوگوں کے حق میں عظم بدل جا تا ہے جس طرح مردوں کے لئے ریشم کالہاس حرام ہے اور عورتوں کے لئے جائز ہے توای طرح جنات کے لئے گو ہر جائز ہے۔انسانوں کے لئے حرام ہے۔

فانہ: اس نمیر کے مرجع میں کلام ہے کہ ضمیر مفرد کیوں ہے حالانکہ سائق میں دو چیزیں ہیں اس کا ایک جواب سے ہے کہ ضمیر عظام کی طرف راجع ہے اور عظام اگر چیز جمع ہے کیکن طعام کے معنی میں ہے توضمیرلونا تا تھیجے ہے۔

دوسراجواب یہ ہے کہ برایک کا سبارے ضمیرلوٹا لی کی ہے یعنی برایک ندکور کا سے کم ہے۔

تيسراجواب يب كرمرقات من الماعلى قارئ في جس نسخ كوفق كيا باس من "انها" كي خمير مؤنث ب-

و لا ہالعظام: بڈی سے استنجاء کی ممانعت کی وجوہات اورشرح اس باب کی صدیث نمبر ۲ بٹس گز رچکی ہے یہاں میہ بات یادرکھیں کہ بعض روایات ہے یہ چلنا ہے کہ جنات کے لئے ان بڈیوں پر نیا گوشت پیدا ہوتا ہے اوروہ اس کوکھاتے ہیں اور بعض روایات میں صرف سو تکھنے کا ذکر آیا ہے۔ سوات کے میرے محتر م استاذ مولا نافضل محتر نے درس مشکوہ کے وقت فر ما یا کہ میں سنے ایک من سے ہو مجما تھا تو اس نے کہا کہ ہم صرف سوگھ کرمیر ہوتا جاتے ہیں نیا شوگت نہیں آتا ہے۔

بعض روایات میں کوئلہ کی بھی ممانعت آئی ہے جیسا کہ اس باب کی آخری حدیث نمبر ۹ سیس ہے۔اس میں کوئلہ کو جنات کارزق بتایا گیا ہے توا سکا مطلب سے ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے کھانا پکانے میں آگ جلانے اور روشنی کرنے میں استعمال کرتے جیں تو ''ورز فا''جمعتی انتفاعاً ہے۔ جنات بھی مجیب کلوق ہیں۔

#### قاعده:

ا یک مامع قاعده کو بحدارا جائے کداستغام کن کن اشیاء سے جائز ہے توفر مایا:

يجوزالاستنجاء بكل جامدطاهرمنق قالع للنجاسة غير موذ ليس بذي حرمة ولاشرف ولايتعلق به حق الغير. (شرح نقايدملاعلي قاري <u>مالت</u>يج ا ص 9 م)

اس عبارت بیں لیس بدی حوصة کی قیدے وہ کیڑا خارج ہو گیا جو کی کام بیں آسکتا ہوای طرح روٹی بھی نکل گئی ای طرح مکئ پھٹے کا دانوں سے خالی حصہ بھی نکل گیا جس سے عمو ماعور تمی بچوں کے پاخانہ کوصاف کرتی ہیں نیز اس سے وہ سارے کاغذات بھی نکل کئے جوکی طور پر قابل احترام ہوں ہاں جو کاغذای صفائی کے لئے بنایا گیا ہوجیسے ٹو ائلٹ ہیچروغیرہ تو وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔

بابوجوب غسل الرجلين بكمالهمافي الوضوء

## وضومیں یا وُل کا مکمل دھونا فرض ہے

اس باب مين امام مسلم في دس احاد يث كو بيان كياب

نوث: الى بابك قرَّرَ وَمُرِيس خَسِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بُنُ عِيسَى قَالُواأَخْبَرَ نَاعَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ عَنْ مَخْرَمَةً بُنِ
١٦٥ - حَذَقَنَا هَا وُو ذُبُنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بُنُ عِيسَى قَالُواأَخْبَرَ نَاعَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ عَنْ مَخْرَمَةً بُنِ
بُكَيْرٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادٍ قَالَ: وَخَلْتُ عَلَى عَايْشَةَ زَوْجِ النَّبِي مُعْبُومَ يَوْمَ تُوفِي سَعْدُ بُنُ أَبِي وَقَامِي فَلَاخَلُ اللهِ مُعْبُومُ اللهِ مُعْبُومُ اللهِ مَعْدُ الرَّحْمَنِ أَسْبِعِ الْوَصُّوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مُعْبُولُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ أَسْبِعِ الْوَصُّوءَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مُعْبُولُ اللهِ مُعْبُولُ اللهِ مُعْبُولُ اللهِ مُعْبُولُ اللهِ مُعْبُولُ اللهِ مُعْبَرُ اللهِ مُعْبَولُ اللهِ مُعْبُولُ اللهِ مُعْبَولُ اللهِ مُعْبَولُ اللهِ مُعْبُولُ اللهِ مُعْبُولُ اللهِ مُعْبَرُ اللهِ مُعْبُولُ اللهِ مُعْبُولُ اللهِ مُعْبُولُ اللهِ مُعْبَدُ الرَّ حُمَنِ أَسِيعِ الْوَصُوءَ فَالِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مُعْبَرُ اللهُ مُعْبَولُ اللهُ مُو اللهُ مُعْبَرُ اللهُ مُعْبُولُ اللهُ اللهُ مُعْبَرُ اللهُ مُعْبَدُ اللهُ عَمْنِ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلَى مُعْبَدُ اللهُ مُعْبُولُ اللهُ عَمْدِ اللهُ اللهُ عَمْدِ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَالِمُ اللهُ عَلَالَةً عَمْلِ مِنْ النَّالُ وَاللهِ الْمُعْلَى اللهُ عَقَالِ مِنَ النَّالُ وَاللهُ اللهِ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کے پاس (ان کے بھائی) حضرت عبدالرحمن بن ابی بکررضی اللہ عندآئے اوران کے ہال وضوء کیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فرمایا: اے عبدالرحمن اصبح طریقے سے وضوء کرواور کھل طور پر کرو کیونکہ میں نے آپ النے کا کے فرماتے ہوئے سنا، رسول اکرم مان کی فرماتے ہے شخت ہلاکت ہے خشک رہنے والی ایز یوں کے لیے آگ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے ای طرح کی حدیث دور کی سند کیسا تھ بھی مردی ہے۔ مسئلة غسل الرجلين

تشريح

"ویل" ویل "ویل کالفظ بلاکت اورخسران کے لئے استعمال کیا حمیا ہے دوز نے کے ایک خاص مقام کو بھی ویل کہتے ہیں۔
"للاعقاب "یعقب کی جمع ہجو پاؤٹ کی این کی کو کہتے ہیں ذریعت دوایات میں چہ بار پر لفظ استعمال کیا حمیاس میں عہارت محذوف ہے
اسل عہارت اس طرح ہے" ویل لاصحاب الاعقاب من المناد المینی وضوح جن کی این استحق ہوگامرف این کی دوز نے می میں ہوگی مطلب یہ ہے کدایے خض کا وضوح نہیں ہوائو نماز می نوبین ہوئی توجن کی فرض نماز دو گئی وہ دوز نے کا ستحق ہوگامرف این کی دوز نے میں بیس ہوگی مطلب یہ ہے کدایے خض کا وضوح نہیں ہوائو نماز می نوبین ہوئی توجن کی فرض نماز دو گئی وہ دوز نے کا ستحق ہوگامرف این کی دوز نے میں بیس ہوگی ہوں ان اور بیٹ میں ایک لفظ "عراقیب" کا بھی آیا ہے بیم تو ہوں فاری این کی دور نے میں ایک لفظ میں ان کو نسر میں ان کو نسر میں ' کہتے ہیں فاری این کے اور کا ماتھ ہوں ان کو نسر میں ان کو نسر میں ان کو نسر میں ان کو نسر میں ان کی نوبی کہتے ہیں ہوئی میں اور کی اس کے نوبی کی اس کے نوبی کہتے ہیں ہوئی میں ان کو نسر میں کہا ہے:

ولابسرزن مسن الحمسام ماثلسة اوراكهسن صيقلات العراقيب

احادیث کی ان شدید دعیدات ہے روز روش کی طرح واضح ہوجا تا ہے کہ وضویش پاؤں کا دھونا فرض ہے۔ شاہ ولی النڈ فرماتے ہیں کہ جن خواہش پرست بدیختوں نے وضویش پاؤں کے دھونے کا اٹکار کیا ہے ہیا لیا ہے جیسا کہ کوئی شخص جنگ بدریا جنگ احد کے واقع ہونے کا ٹکار کرتا ہے بیر سئلہ تو آفراب نصف النھار کی طرح واضح ہے۔ (پیملیم) مبر حال اس سلبند میں مئلہ کی پوری آفصیل چیش خدمت ہے۔

#### مستلةغسل الرجلين

ویل للاعقاب من النار: تمام الل سنت تمام صحاب وتابعین اورتمام فقهاء وصلحا ورعلاء سلفاً وطلقاً ای پرشنق بین که وظیفتر رجلین وضویش فسک به اورعدم تخفف کی حالت بین یا کال برسخ کرنابالکل جائز نبیل سب شید المدید اوردوافض نے اس سئله بین پوری امت کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ وظیف کر حالت بین مرف سح ہے شسل نبیل بعض نے بیمسلک ابن جر برطبری کی طرف منسوب کیا ہے کین این جر برطبری دو بین آیک سی اور کہا ہے کہ وظیف رجلین مرفیس ہاوراگرابن جر برسی بھی بوتوان کا کمام اس سئلہ بین صرف کلام بین وهم ہے۔ ولاکل شیعہ:

شیعہ روافض نے آیت الوضویس "و أو جلكم الى الكعبین" كى جروالى قرأت سے استدلال كياہے كہ جركى صورت ميں يہ "رؤوسكم" پرعطف ہے ليعنى مر برسم كرواور پاؤل برجمي كروشيعہ نے كہا كہ "او جلكم "مين نصب والى قرأت بنز حالحافض ہے ليمن "أو جلكم" تصب كى صورت ميں ورهنيقت" بأو جلكم "تما باكو بنانے كى وجہ سے نصب آ ميا۔

شیعہ کی دوسری دلیل ابن عماس کا تول ہے جس سے الفاظ کم دبیش اس طرح میں ''لایدن کلام عللہ الابالمسیع و آبی الناس الاالعسل'' بعض نے بیالفاظ قل کئے ہیں''کھو اللہ بالمسیع و آبی الناس الاالعسل'' ای طرح شیعہ حضرت کی سے بھواتوال بھی بیش کرتے ہیں۔

ابل السنة كے دلائل:

الل سنت والجماعة كى دليل يمي آيت الوضوب ليكن وه "وار جلكم" بين نصب كى قرائت كوليتے بين جو "فاغسلوا وجو هكم" پر عطف ب جود هونے پرواضح دليل ب جمهوركى دوسركى دليل اس باب كى بهت سارى حديثيں بين جس بين پاؤسكى ايزى خشك رہنے پرشديد دعيد آئى ہے معلوم ہوايا دَن كا دطيفة كمل طور پروهونا ہے۔

جمہور کی تیسری ولیل حضرت عمر و بن عید "کی ایک روایت ہے جودر حقیقت آیت الوضو کی تغییر ہے حضرت عمر و بن عید "فرماتے این کد میں نے آنحضرت الناکائیے سے وضو کے متعلق ہو جھا آپ نے جواب کے من شرق فرمایا:

"كهيغسلقدميه الى الكعبين كما امر الله تعالى" (رواه ابن خزيمه وابوعوانه)

اس روایت سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ اللہ کاتھم" و او جلکہ المی المکعبین"سے منسل اوردھونا مرادہ جمہورنے اس سے بمی استدلال کیا ہے کہ آنحضرت اللہ بھی ہے پوری زندگی ہیں بھی نگلے پاؤس پرمسح ٹابت نہیں ہے ندمحابہ کرام ہے ایسا کیا ہے بلکدسب کاممل عنسل پرتھا گویا بیالیدالہ مان ہے جس ہیں اختلاف نہیں ہوسکتا۔

جوايات:

جمہور نے شیعہ شنیعہ کے دلائل کے کئی جوایات دیے ہیں۔

پہلا جواب: یہ ہے کہ آیت میں جو جرکی قرات آئی ہے یہ جرجوار ہے لینی ایک کلمہ کے پڑوس کی وجہ سے بھی بھی اس کا عراب دوسرے کلمہ کودیا جا تا ہے تو آیت میں ہو فرو سکم میں جرفتا تو و أو جلکم کوبھی اس پڑوس کی دجہ سے مجرور پڑھا ممیار لفظوں میں سم سے ساتھ کیکن معنی کے اعتبار سے یہ مغول کے ساتھ ہے کلام عرب میں جرجوار کا اعتبار ہے چنانچہ عبدالرسول لکھتے ہیں :

ے گاہ اسے میشود محب روراز بحب رجوار ہم ازیں جانزو عامہ جرار جل سشد روا

یعنی بھی کوئی اسم جرجوارکی وجہ سے مجرور ہوجاتا ہے ای وجہ سے عام علماء کے نزدیک و ارجلکم میں جرآ سمیا ہے۔ جرجوارقر آن عظیم سے بھی ٹاہت ہے جیسے "عذاب یوم البع" المیم عذاب کی صفت ہے جومرفوع ہونا چاہتے تھا مگر یوم کے پڑوس کی وجہ سے مجرور ہوگیا ہے۔

اورجیے "علداب یوم محیط" ہے کہ محیط جرجوار کی وجدے مجرورہے نیز "حجو طنب خوب" "ماء شن مار ہا"ای طرح حدیث میں "من ملک فار حم محرم" یہال محرم جرجوارے مجرورہ ہے۔ عرب اور عربیت کامشہور شاعرام وَأَنْقِس كہتاہے:

کے اُن ٹیسے فی عسر انین و بلسہ سمبیو انساس فیسے بجاد مؤمسل یبال ''مز مل'' کبیر افاس کی صفت ہے اسے مرفوع ہوتا چاہئے گر ''بجاد'' کے پڑوس کی وجہ سے مجرور ہو گیاہے۔ عید الرسول جومشہورٹوی ہیں انہوں نے یہاں اعتراض کیاہے کہ جرجوارسلسلۂ معطوفات میں ممنوع ہے اور یبال آیت ہیں واد جلکم معطہ :۔۔۔۔

اس كاجواب روح المعانى في ياب كرعبد الرسول كاليه كهناغلط ب كيونكه محاورة عرب بين اس كى كئي مثالين موجود إين خودقر آن كريم مين

"وحود عین "سلسله معطوفات میں جرجواد کے ساتھ آیا ہے پوداکلام اس طرح ہے وقعم طیر معایشتھون و حود عین (سورہ و اقعه آیت ۲۲) یہاں پر کسالی اور جرواد سام کی قرائت میں حود مین میں 'حود'' جرجواد کے ساتھ مجرور ہے اوراس کا پروی تم کا کلہ ہے جو پہلے سے مجرود جلاآ رہا ہے باتی قراً تول میں بیم فوج ہے۔

جہودامت کی طرف سے شیعد کودوسراجواب مید یا حمیائے کر عبدالرسول کے اس اشکال کی دجہ سے این حاجب نے ایک اور داستہ اختیار کیا ہے آپ نے لکھائے کہ "واد جلکم" اصل جم فعل محذوف کی دجہ سے منصوب ہے اصل عبارت اس طرح ہے:

"وامسحوابرؤسكمواغسلواارجلكم"

وہ فرماتے ہیں کریداز قبیل علفتھا تبناو ماء باردا ہے کہ موجودہ عالی کے علاوہ اصل عالی مخدوف ہے کیوکد موجودہ عال کے ساتھ معنی معنی معنی معنی معنی میں نے ادخی کو چارہ اور معند اپالی کھلا یا صال کہ پانی پلایا جاتا ہے کھلا یا نہیں جاتا لہذا معنی کو درست کرنے کے لئے مناسب فعل کو محذوف ماننا پڑے گا دروہ سفیتھا ہے بعنی "سفیتھا ماء باردا" ایک اور مثال ہے:

اذاماالغانيــــاتبـــرزنيومـــا درججـــنالحوايـــبوالعيونـــا

"ای و اکنه حلن العیو نا" یعنی جب گیت گانے والی تورش ایک دن نظل آئی آوانبول نے آبرو کے بالول کواسترہ سے بنایااورآ محمول میں سرمہ ڈالاتو یہال معنی درست کرنے کے لئے و اکنه حلن هل محذوف ہے کیونکہ آنکموں میں استرہ نیں چلایا جاتا بلکه سرمہ ڈالا جاتا ہے ای طرح شاعر کا پیشعرہے:

#### بالسنت بعلسك قسي الوغسى متقلسندا سيفاور محسا

اسكاش أكرتيراشو برلزائي كون الوارونيز وكو مطيي يس باندهكرة تار

یہاں "ر معنا" ہے پہلے "حاصلا" محذوف ہے تاکہ مطلب دورست ہونیا ہے لین تلوار کلے بیں اور نیز و کندھے پراٹھا کرآتا توجس طرح ان مقامات بیں معمول کے لئے مناسب فیل محذوف با نتا پڑا ہے ای طرح و أد جلکم کے لئے و اغسلو اکافل محذوف با نتا پڑے گا اور پہلاا غسلو ااس پر دلالت بھی کرتا ہے کہ و اغسلو کافعل اس کے لئے محذوف با نتا پڑے گا کہ "المی المکھین" کا جولفظ قر آن کی آیت بیں موجود ہے یہ قطعا سے کو قبول نہیں کرتا ہے کو تکہ سے بیل کھنوں تک سے کرتالازم نہیں ہے تو یہ الفاظ بہا تک دمال کہ درہے ہیں کہ یہاں پاؤں کا دھونا مراد ہے می مراز نہیں ہے لہذا و اغسلو اسحذوف با نتا پڑے گا نیز ہول اور فعل صحاب اور تمام احاد برے بھی کہ دری ہیں کہ یہاں پاؤں کا محمر اور میں ہے ان وجو بات کی بناء پر لامحالے قر اُست جر میں تاویل کرتا ضرور کی ہے۔

جمہورامت نے تیسراجواب بردیا ہے کرنصب کی صورت میں ''و انفسلو ا''نقل مقدرہے اور جرکی صورت میں برکہنا پڑے گا کر آن نے حالت مخفف کی صورت بیان کی ہے بعنی اگر موزہ پہنا ہوا ہوتو پھرسے کا فی ہے لیکن اِلمی المکھین نے جوتھد یدکی ہے اس کے ویش نظریہ جواب کزورہ کے کونکہ سے میں تھین تک کی کوئی تیزیس ہے معلوم ہوائسے کی صورت نیس۔

جواب: ابرہ ممیابیکشید نے حضرت ابن عہائ کی جوروایت نقل کی ہے توالل جرح واتعدیل اور محدثین کا کہناہے کہ بیدوایت من محرزت ہے جس کوشید نے محرر کھاہے جس کا کوئی اعتبار نہیں یاضیح احادیث کے مقابلہ میں بیر پھی مجمعی نہیں ہے باتی حضرت علی کی طرف منسوب دوایات بھی پایی بیوت کوئیس بینی چی اوه حالت تخفف یعنی موز و پہننے کی حالت پر محمول ہیں یاوضوعی الوضو کی صورت میں ہے۔ شیخ عبدالحق رائٹیلے نے لمعات میں بحوالہ طحاوی پاؤں کے سے اور شسل کے متعلق لکھا ہے کہ آیت میں نصب اور جردونوں قر اُتیں ہیں اور مشتند بھی ہیں اور دونوں میں تعارض ہے جب اس طرح کا تعارض ہوتا ہے تو دونوں کے تھم کوسا تھا کرکے حدیث کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اورا حادیث مشہورہ کشیرہ نے عسل د جلین کاتھم ویا ہے لہذا عسل متعین ہے سے ناجا کڑے۔

ا مام طحادیؒ نے فر مایا ہے کہ سے کا تھم اگر محدود زمانہ کے لئے تھا بھی تووہ پھر منسوخ ہو گیا ہے علاء نے تکھا ہے کہ خسل ر جلین کو اللہ تعالیٰ نے سے کے ساتھ رکھا کہ پاکاں دھوتے وقت پانی بس اسراف ہے بیجئے کا حساس دلا یا جائے کیونکہ نوگ پاکاں پرزیادہ پانی ڈاسلتے ہیں۔ بہر حال احادیث سیجے سریحہ کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے چرنی اکرم میل کی اور محابہ کرام کا دائی اجماعی کمل موجود ہے اور پھر تا بعین فقہا وکرام اور است محمد بیکا یہ متفقہ موقف موجود ہے اس کے باوجود شیعہ دوائض پاکاں پرس کرنے پرتلے ہوئے ہیں بیان کی بڑی مگر ابنی اور بدیختی ہے۔ اس بہت دھری سے ان کی و مفازیں بھی ریکار ہوگئیں جوہ ولوگ بھی بھار پڑھتے ہیں۔

ویل: بیکمد ہلاکت کی بددعاء کے لئے آتا ہے بعض نے کہا کردوزخ ش ایک خاص وادی کا نام ہے۔

الاعقباب: بیعقب کی جع ہے ایزی کو کہتے ہیں یہان ایزی کوامر واقعد کی وجہ سے فاص کیا کدایزیاں فشک رو کئی تعیس یاس کے کہ عام طور پرایزی میں خشک رہ جاتی ہے اس کا الف لام استفراق عرفی کے لئے ہے یعنی ونیا بھر کی ایز یوں کے لئے بدوعائیں بلکہ جوایزیاں خشک رہ کئی تھیں ان کے لئے بدوعاہے۔

یہاں مضاف مخدوف ہے بعنی خشک ایر میوں کے الک کیلئے ویل اور حتی ومشافت اور ہلا کست ہے۔

٧٢ ٥ - وَ حَدَّثَنِي حَوْمَلَةُ بُنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا ابْنُ وَ هَبِ أَخْبَرَنِي حَيُّوَةٌ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّ حُمَنِ أَنَّ أَبَاعَيْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِيّ مُثْؤُلِّقٍ بِمِثْلِهِ .

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے نبی اکرم النائل سے ایسی صدیت و دسری سند کیساتھ مجمی منقول ہے۔

٥٦٨ - وَحَلَاثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ قَالاَ حَلَاثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ حَلَّاثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّا رِحَدَّثَنِى يَعْنِي بُنُ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِى الْمَهْرِيَّ قَالَ: خَرَجْتُ يَخْتِى بُنُ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا - أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَلَّيْنِي سَالِمْ مَوْلَى الْمَهْرِيَّ قَالَ: خَرَجْتُ أَبَى كَثِيرٍ قَالَ: خَرَجْتُ أَبِى كَثِيرٍ قَالَ: خَرَجْتُ أَبِى بَكُرٍ فِى جَنَازَةٍ سَعْدِ بُنِ أَبِى وَقَاصٍ فَمَرَ وَنَا عَلَى بَابٍ مُحْجَرَةٍ عَالِشَةً فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّيِيّ صَلَى الله عليه وسلم مِثْلَةً .

حضرت سالم رضی الله عندمولی مبری سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور عبد الرحمن بن الی مکر معد بن الی وقاص ، کے جناز ب میں تشریف لے جارہے تنے ۔ اس وقت ہم نے حضرت عائشہ کے محرکے پاس سے کوئ کیا تو عین ای وقت حضرت عبد الرحمن نے حضرت عائشہ سے تی اکرم ملائی کی ای طرح کی حدیث روایت کی ۔

9 a a - حَدَّ ثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدِّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدِّثْنَا فُلَيْحْ حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى شَدَّادِ

بُنِ الْهَادِ قَالَ: كُنُتُ أَنَامَعَ عَائِشَةً - رضى الله عنها - فَذَكَرَ عَنُهَاعَنِ النَّبِيِّ مُلَّ أَيْكَ مِن الْهَادِ قَالَ: كُنُتُ أَنَامَعَ عَائِشَةً - رضى الله عنها - فَذَكَرَ عَنُهَا عَنِ النَّبِيِّ مُلْكَالِكِ

• ٥٧٠- وَحَذَثَنِى زُهَيُو بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَوَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنُ هِلاَ لِبُنِ بِسَافٍ عَنُ أَبِى يَحْنَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ كُلُّ فَيْ مَنْ مَكَةً إِلَى الْمَدِينَةِ حَقَى إِذَا كُنَا بِمَا وِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ هَتَوَصَّنُوا وَهُمْ عِجَالٌ فَائْتَهَ بُنَا إِلَيْهِمُ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَهَا الْمَاءُ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ مُنْ أَيْكُ مُنْ وَيُلُّ لِلاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُصُوءَ ".

حضرت عبدالقد بن عمر ورضی الله عنهمات مروی ہے کہ ہم رسول اکرم ملائی کے ساتھ مکہ کرمہ سے مدید منورہ کی طرف واپس آتے۔ تو راستے ہیں پانی کے ایک تھاٹ پر پہنچے تولوگوں نے جلدی جلدی وضوہ کیا نماز عصر کے لیے کیونکہ وہ جلد بازیتھے۔ جب ہم پہنچے تواکی باؤں کی ایڑیاں بھنگی کی وجہ سے چنک رہی تھیں، ان کو پانی نے مچوا تک نہیں تو آپ ملائی نے ارشا وفر مایا: محشک رہنے والے ایڑیوں کے لیے بلاکت ہے اللہ بہت ہی برئی فرانی ہے۔ اچھی طرح اور کھل طور پروضوہ کیا کرو۔

١٥٥- وَحَذَّ ثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثُنَا وَكِيعْ عَنُ سُفْتِانَ حَوَحَدَّ ثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَالِنْ يَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلاَ هُمَّا عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً "أَسْبِغُوا الْوُصُوءَ". وَفِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي يَحْتِي الأَعْرَجِ.

ا یک دوسری سند کیساتھ بھی بیدروا بہت سروی ہے لیکن اس میں '' وضو مکمل کرو'' کا جملہ منقول نہیں ہیں۔

٥٧٢-حَدَثَنَاشَيْبَانُهُنُ ثُرُّوخَوَ أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ جَمِيعاً عَنُ أَبِي عَوَانَةً -قَالَ: أَبُوكَامِلٍ حَدَّثَنَاأَبُوعَوَانَةً -عَنْ أَبِى بِشُرِ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَا النَّبِيُّ الْ حَضَرَتُ صَلاَةً الْعَصْرِ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى''وَ يُلْ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ''.

حضرت عبدالله بن محرورضی الله می سے مردی ہے کدایک مرتبہ ہی اکرم میں نہیں ہم سے بیچے خم مسے بہتے خم وقت آپ میں ایک مرتبہ ہی اکرم میں نہیں ہے جم وقت آپ میں ایک ہے ہے ہم کو پالیا تو اس وقت معرکی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ہم سب اسپنے اپنے پاؤں پر مسح کرنے کے تو آپ میں گئے گئے نے با آواز بلند اور خار اور خار بالا کت ہے۔ اور خار اور خار بالا کت ہے۔

٣٤٥-حَذَّثَنَاعَبْدُالرَّ خَمَنِ بْنُسَلاَم الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَالرَّبِيعُ-يَغْنِي ابْنُ مُسْلِمٍ-عَنْمُحَمَّد-وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ-عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً أَنَّ النَّبِيَ مُلْؤُمِّيُرَأَى رَجُلاً لَمْ يَغْسِلُ عَقِبَيْهِ فَقَالَ: "وَيُلْ لِلاَّعْقَابِمِنَ النَّارِ".

حضرت ابوھریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم مطاق کے نظر فریائی ایک آ دمی نے اُسپے این می کوئیں دھویا تو آپ النظائی نے ارشاد فرمایا: این یوں کے لیے جنم سے خت عذاب ہے۔ ۵۵۳ - حَذَفَنَا فَتَنِبَهُ وَأَيُوبَكُو بُنُ أَبِي شَيِبَةَ وَأَبُوكُويُ قَالُوا حَذَفَنَا وَكِيعُ عَنُ شُعْبَةً عَلَى مُحَدَبُوزِ يَادٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً أَلَّهُ وَأَى قَوْماً يَتَوَضَّنُونَ مِنَ الْمِعلُهَرَةِ فَقَالَ: أَسْبِغُو اللَّوْضُوءَ فَإِنِّى سَبِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ فَلْأَعْلِمَ يَقُولُ " وَيُلْ لِلْعَوَ اقِيبِ مِنَ النَّارِ". حضرت ابوهر بره رضى الله عند سے مردى ہے كہ انہوں نے ويكھا كہ بعض لوگ جو برتن جس موجود بإنى سے وضوء فرمارہ مقصے تو انہوں نے ان سے ارشاد فرما یا: وضوء پورا پورا كرد كيونكه جس نے ابوالقائم مُنْ فَيْنَ كُوفر ماتے ہوئے سنا: حشك ايز بيل كے ليے جنم سے خن عذاب ہے۔

٥٥٥- حَلَـنَنِي زُهَنِرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ مُرَّفَقَ } ''وَ يُلُ لِلاَّعْقَابِ مِنَ النَّارِ''.

حصرت ابوهر یره رضی الله عند سے مروی ہے کہ آپ منتی ہے ارشاد فر مایا: ( خشک) رہنے والی ایر یوں کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔

#### بابوجوب استيعاب محل الطهارة

# وضو کے اعضاء کا مکمل دھونا فرض ہے

### اس باب میں امامسلم نے صرف ایک حدیث کوفل کیاہے

٥٧٧- حَذَنْنِي سَلَمَةُ بْنُشَبِيبٍ حَذَنْنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْبَنَ حَذَثْنَا مَعْقِلْ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّا فَتَرَكَ مَوْضِعَ طُفُرٍ عَلَى قَلَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ مُؤْفِيَ فَقَالَ: " ارْجِعُ فَأَخْسِنُ وُصُّوءَكَ". فَرْجَعَ ثُمَّ صَلَّى.

حضرت عمر بن خطاً ب رضی الله عندے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے وضوء کیا اور اس کے پاؤں پر ایک نافن کے برابر خشک مجگہ روگئی۔ نبی آ کرم مٹڑ کائی نے جب اس کودیکھا توفور آارشا وفر ما یا: والیس لوٹ جاؤ۔ پس اپنا دضوا چھی طرح بھل کرو۔ پس ووفض لوٹ عمیا (از سرنو دضو کیا) پھرنماز پڑھی۔

### تشريح

"ظفر" ظااور فادونوں پر چین پڑھاجاتا ہے فاپرسکون بھی پڑھا جاسکتا ہے ای طرح ظاپرزیر پڑھنا بھی جائز ہے ظفر کی جمع اظفاد ہے ہاخن کو کہتے ہیں صدیت کا مطلب ہے ہے کہ آمحضرت ملط آئی نے اعضاوضو کے دھونے میں کمل دھونے کی سخت تا کیدفر مائی ہے آمرحل وضویں تھوڑی جگہ بھی خشک رہ جائے تو وضو جائز ہیں جب وضو جائز ہیں تو نماز بھی جائز ہیں ہوگی حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ آمرکس نے خفات اور جہالت کی وجہ سے کوئی جگہ چھوڑ دی تو جہالت بھی عذر نہیں ہے اور سنے سرے سے وضوکر تا ہوگا اس صدیث سے بیمسلے ہی واضح ہوگیا کہ آگر کل وضویس کوئی گوندیا تارکوئی یا کوئی ایسار تگ جس کا چھلکا بٹا ہوا ورجسم پرتہ جم جاتی ہویا کوئی روٹن لگ جائے جس کے وضوكى لغنيلت

نیچے پانی نہیں جا سکنا اور نیچے جگہ خشک رہ جائے گی تو وضویجے نہیں ہوگا عورتوں کونہایت احتیاط کی ضرورت ہے جو ناخن پالش استعمال کر گئی۔ ہیں اسی طرح رنگ روٹن کرنے والے مردول کومجی نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔

### بابخرو جالخطايامعماءالوضوء

## وضوكے پانی سے گناہ كے جھڑنے كابيان

اس باب میں امام سلم نے دوحدیثوں کو بیان کیاہے

٧٤٥ - حَذَثْنَا شُوَيْدُ بُنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَيس حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ - وَاللَّفُظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ عَنْ مَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْهُ وَ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

حضرت ابوهر یره رضی القدعند سے روایت ہے کہ آپ الفظیان نے ارشادفر مایا: جب کوئی مسلمان بنده یامومن بنده وضوکرتا ہے جب وہ چبرے کودهوتا ہے تواس نے آتھموں سے کے یا چرپائی کیساتھ جواس نے آتھموں سے کے یا چرپائی کے آخری تنظرے کیساتھ جواس نے ہاتھوں سے کہ آخری تنظرے کیساتھ جواس نے ہاتھوں سے پکڑکر کے جھڑ جاتے ہیں پائی کیساتھ یا پائی کے آخری تنظرے کیساتھ جب دہ اسے دونوں پاؤں کودهوتا ہے تو پاؤں جن گزار کے جھڑ جاتے ہیں پائی کیساتھ یا پائی کے آخری تنظرے کیساتھ دونوں پاؤں کودهوتا ہے تو پاؤں جن گناہوں کی طرف چل کر گئے تو دو تنام گناہ پائی کیساتھ یا پائی کے آخری تنظرے کیساتھ نکل جاتے ہیں۔ یہاں تک کدو میں ان ہوجاتا ہے۔

### تشريح

"او المعقوم" بہاں رادی کوشک ہوگیاہے کہ آیا نبی اکرم الفاقیائے نے "مسلم" کالفظ استعال فرمایا ہے یا" مؤمن" کالفظ ادا کمیاہے ای طرح مع المعاء اور مع اخو فطر المعاء میں بھی رادی کوشک ہوگیاہے صدیت کا مطلب سے ہے کہ آتھوں نے دیکھ کرصغیرہ ممناہ کا جواد تکاب کیا ہے یا اور ان اعضاء کے دھونے سے اس کے سادے مغائر معاف ہوجاتے ہیں البتہ کہائز کے لئے تو ہر نے کی ضرورت ہے اگر تو ہنیں کی چربھی کہائز کر در پڑجاتے ہیں۔
مغائر معاف ہوجاتے ہیں البتہ کہائز کے لئے تو ہر نے کی ضرورت ہے اگر تو ہنیں کی چربھی کہائز کر در پڑجاتے ہیں۔
اب بیسوال ہے کہ جب وضوے سارے صغائر دھل میں تو بجر دور کھت تھیۃ الوضوے کیاد ھلے گا؟ اس سوال وجواب کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ مغائرتو ہر لیمی میں ہوتے رہتے ہیں تو ساتھ ساتھ نکی ہے دھل بھی جاتے ہیں۔ مطلب سے کہ دیگر نیک انحال سے درجات کی ہلندی کے لئے تواب مل گا باقی گنا ہوں کی طرف تروح کی جونسیت کی تی ہاس میں کی افتک کی ضرورت نہیں ہے ساتھ اور خروج کی جونسیت کی تی ہاس میں کی افتک کی ضرورت نہیں ہے ساتھ اور خروج کی جونسیت کی تھے ہیں۔

قاضی عیاض ؓ نے بیرجواب دیا ہے کہ شروح کالفظ بطور مجاز بولا گیا ہے مرادان گناہوں کا معاف کرنا ہے تواس کا حقیق معنی مغفرت ہے کہ ہیں۔ عمناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

اردوز بان میں بھی اس مجاز کواس طرح استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں مجھے اسکی سر ادوں کا کرتمہاری شیخی تمہاری تاک سے نگل جائے گی۔ "نفیاً" صاف سخر ااور یاک وصاف ہونے کے معنی میں ہے۔

٥٧٨ - حَذَفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعْمَرِ بُنِ رِبْعِيَ الْقَيْسِيُّ حَذَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمَخْرُ ومِنُّ عَنْ عَبْد الْوَاحِد - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ -حَدَّثَنَا عَنْمَانُ بْلُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ الْمُنْكِدِرِ عَنْ مُحْمَرًانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَالَ: وَصُولُ اللهِ مُنْظَيَّمَ مُنْ تَوضَّافَا أَخْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَثَى تَخْرُجِ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ ".

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اکرم مینٹائیے نے ارشاد فرما یا: جس مخص نے اچھی طرح مکمل طور پر دضوء کیا تو اس کے بدن کے تمام گناہ معاف کردیے جاتے ہیں یہاں تک کہنا خنوں کے بیٹیے سے بھی نکل جاتے ہیں۔

#### باباطالة الغرةو التحجيل في الوضوء

# اطالت غره کی فضیلت اوروضو کی چیک کابیان

### امام مسلم نے اس باب میں نواحادیث کو بیان کیاہے

٥٥٥ - حَذَّ ثَنِي أَبُو كُرَيُبٍ مُحَمَّدُ مِنَ الْعَلاَءِ وَالْقَاسِمُ مِنْ زَكِرِ يَاءَ بُنِ دِينَا رِوَّعَبُدُ مِنْ حَمَيْدِ قَالُوا حَدَّثَنِي عَمَارَةُ مِنْ عَزِيَةَ الْأَنْصَارِئُ عَنْ نَعَيْمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحْجِمِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَرَيْرَةً مَنْ مَعْنِ مَنْ نَعَيْمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحْجِمِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عُرَيْرَةً يَتَوَضَّا فَعَمْ مَنِ عَبْدِ اللهِ اللهُ الْمُحْجِمِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عُرَيْرَةً اللهُ مَن عَنَى أَشْرَعَ فِي الْعَصَٰدِ ثُمَّ مَن مَا اللهُ اللهُ مُن عَنْ اللهُ مُن عَلَى اللهُ مَن عَلَى اللهُ اللهُ مَن عَلَى اللهُ اللهُ مَن عَلَى اللهُ اللهُ مَن عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَن عَلَى اللهُ ا

حضرت نعیم بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ یس نے حصرت ابوھریرہ رضی اللہ عندکو دضوفر اتے ہوئے و یکھا: پس جب انھوں نے اپناچرہ وھو یاتو پورا بورادھو یاس کے بعد انھوں نے اپنا والی ہاتھ دھو یا یہاں تک کہ بازوں کا ایک حصہ دھو وہ اپناچرہ وھو یاتو پورا بورادھو یاس کے بعد انھوں نے اپنا والی ہائی دھو یا۔ پھر بایاں ہائی دھو یا۔ پھر بایاں ہائی دھو یا۔ پھر بایاں ہائی باؤں پنڈلی تک دھو یا۔ پھر بایاں ہائی ہوئے ارشاد پنڈلی تک دھو یا۔ پھر فرمایا بیس نے ای طرح رسول اکرم میں گئی کو دضوفر ماتے ہوئے و بھا اور دوش میں اکرم میں تھا تھے ارشاد فرمایا: بورااور کا اللہ دضوکر نے کی وجہ سے بروز محترتم لوگ اٹھائے جاؤ کے دوشن بیشانی اور دوشن ہاتھ ہاؤں والے لیس تم

وضوى فنسيلت

تشرتح

" حتى اشرع فى العصد" اشرع كالفظ عضداور سال كساته لكابواب اس كامطلب يه ب كه باتعول كوكهنو ن تك دهوني كريد على ا بعداس شسل اوردهوني كواو پر بازوش داخل كرديا اور بازوؤل كوجى اطالت غرووتجيل كى غرض سے دهوليا اى طرح عمل پاؤل كردهوني كه بعد ناتكول يس شروع كيا"اى اد خل الفسل فيهما" (نودى)

"الغرالمفحة بَلُونَ"الغرب اغرى جَنْ ب "غرة "دراصل اس مفيدان كوكت بين جوهور ك بيشانى پر بوتاب بحربروش الغرالمف المن مفيدان كوكت بين جوهور ك بيشانى پر بوتاب بحربروش اور مشهور چيز پرغره كااطلاق عام بو كميايهال روش چيرول پرغره كااطلاق بو كيا بخره اور تجيل بين يفرق ب كه غره بيشانى ك سفيدون پر بولا جا تا ب اور تجيل و تجل اور تبل كااطلاق جانورون ك پاؤل كى سفيدى پر بوتاب جونها بت توبصورت منظر پيش كرتاب كو ياتشب كي ايش به خطور پروضووا ك نمازى كى بيشانى كى چيك كوغره كها كميا اور باتى اعضاك چيك برخيل كااطلاق كيا كيا سلم كى ايك روايت بن كي حامة و ن كونيا را جائي المور المعتجلون "كنام ب "يلدعون" كافظ آياب يعنى قيامت كون جب تخضرت التائين كيارا جائي كار اجائي كاتو "ايها الغر المعتجلون" كنام ب يكار ب جائي شي كي در مالى تارى)

بعض علماء نے اس مدیث سے استدلال کیا ہے کہ وضوصرف اس امت کی خصوصیات میں سے ہے اور قیامت کے دن میں چک د کم ان کی بیچان ہوگی لیکن علامداین مجرِّ نے فرما یا کہ ہے بات سیجے نہیں ہے کیونکہ وضوسابقہ امتوں میں مجمی تھاباں استے بڑے میتانے پر میہ چک د کمائی امت کی خصوصیات میں سے ہے۔

حضرت تعيم بن عبدالله سے روايت ب كدانھول نے حضرت ابوهريره رضى الله كودضوكرتے جوتے ويكھا انھول نے اسپنے

چیرے اور ہاتھوں کو دھو یا بیہاں تک کے قریب تھاوہ اپنے کندھے کو بھی دھر ڈالیں گے۔ پھراٹھوں نے اسپنے پاؤں کو دھویا بیہاں تک کہ پنڈلی تک پُنٹی گئے۔ پھر کھنے گئے کہ میں نے آپ مٹھائی کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ میرے امتی قیاست کے دن آئیں گےروٹن اور چکدار چیرے اور روٹن پاؤں ہاتھ والے وضو سکھاڑ کی وجہ ہے۔ پس جو بھی تم میں سے اس چیک اور روٹنی کولم باکرسکتا ہوتو وہ اس کولم باکرے۔

١٨٥- حَذَقَنَا سُونِدُ بْنُ سَعِيد وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ مَرْوَانَ الْفَرَّارِيّ - قَالَ: ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَذَقَا مَرُوَانَ الْفَرَّارِيّ - قَالَ: ابْنُ أَبِي عُمْرَ حَذَقَا مَرُوانَ الْفَرْارِيّ - قَالَ: "إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْرَعَةِ وَاللّهِ الْمُؤْوَقِيَ قَالَ: "إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْدَ مُولِ اللّهِ مِنْ أَنْ وَمُولَ اللهِ الْمُؤْوَقِيَ قَالَ: "إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَلْعَسَلٍ بِاللّهَنِ وَالْإِنْتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُومِ وَإِنِّي لاَصُدُّ النَّاسَ عَنْ عَوْضِهِ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَنَعْرِ فَنَا يَوْمَتِذِ قَالَ: "نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتُ لاَ حَدِينَ كَا يَوْمَتِذٍ قَالَ: "نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتُ لاَ حَدِينَ اللّهُ مَرْدُونَ عَلَى عُرُا اللّهِ اللّهُ مَنْ اللهُ أَنْعُولُ اللهِ أَنَعْ مِنْ اللّهُ أَنْعُولُ اللهِ أَنْعُولُ اللهُ أَنْعُولُ اللهُ أَنْعُولُ اللّهُ أَنْعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَمْ لَكُمْ مِنْ الْمُعْولُ اللهُ أَنْعُولُوا يَا وَمُولُ اللهُ أَنْعُولُ مَنْ يَوْمَتِذٍ قَالَ: "نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتُ لاَ حَدِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ وَقَولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

حضرت ابوهریره رضی الله عند سے روایت ہے کہ آپ مخافی نے ادشاد فرمایا: میراحوض مقام عدن سے لیکرا بلہ تک کے فاصلے ہے بھی زیادہ اور بڑا ہوگا اوراس حوض کا پانی برف سے بھی زیادہ سفید شہد دودہ سے زیادہ میشا ہوگا اوراس کے برخول کی تعداد ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی ۔ اور بی اس حوض سے دوسری است کے لوگول کواس طرح روکول گاجس طرح کوئی آ دی اینے حوض سے دوسروں کے اونوں کو پانی پینے سے روکن ہے ۔ حضرات صحابہ نے عرض کیایارسول اللہ! کیااس دن آ بہمیں بچان کیس میں افر مایا: ہاں! تمارے لیے ایسانشان ہوگا جود وسری استوں کے لیے ندہوگا۔ تم میرے سامنے آؤگے، اس حال میں کہ (تمہارے چرے ہاتھ یاؤل) وضو کے اثر کی وجہ سے روش اور چکدار ہوں گے۔

### تشريح

''لیست لاحد من الامع ''اس جملہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وضوا وراعضاء وضو کی یہ چمک دمک اس امت کے ساتھ خاص ہے لیکن علامہ ابن ججزُ فریائے ہیں کہ مجمع حدیث میں ہے ''ھذاو صونبی و وصوء الانبیاء قبلی 'کہتراوضواس امت کے لئے خاص نہیں ہے ہاتی سہ چمک د مک اس بڑے بیانے پراس امت کی خصوصیات ہیں سے ہے معمولی چمک سابقہ امتوں میں بھی ہوگی۔

و سراجواب بیا ہے کہ سابقہ امتوں میں میہ چمک دمک تبین تھی البتدان کے انبیاء میں تھی للنزایبال نفی امم سابقہ کے عام افرادے ہے توا جاویث میں تطبیق کا آسان راستہ نکل آیا۔ ''مسیما''علامت اور نشان کو ہیما کہتے ہیں۔

"ابلد" بيشام كاعلاقد ب-"عدن" بيمن كاعلاقدب حوض كوثركى وسعت بيان كرمامقصود ب-

٥٨٢ - حَلَّى ثَنَا أَبُو كُويُبٍ وَوَاصِلُ بُنُ عَبْدِ الأَعْلَى - وَاللَّفُظُ لِوَاصِلٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلِ عَنُ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم" تَرِدُ عَلَى أُنَتِي الْحَوْضَ وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ إِبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إِبِلِهِ " ، قَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ أَتَغْرِ فَنَاقَالَ: " نَعَمْ لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتُ لاَّحَدِّدُ غَيْرِكُمْ تَرِدُونَ عَلَىّ غُرَّامُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِوَ لَيُصَدَّنَ عَنِّى طَائِفَةً مِنْكُمْ فَلاَ يَصِلُونَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ هَوُّ لاَعِمِنُ أَصْحَابِى فَيْجِيثِنِى مَلَكُ فَيَقُولُ وَ هَلْ تَذْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ".

حصرت ابوهریرہ رضی الشرعنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم میں آئی نے ارشاد فربایا: اورٹائے جا میں ہے جھے پر میر سے اس م حوش کوٹر پراورش دور کروں گا دوسر سے لوگوں کو توش سے اس طرح جس طرح کوئی آ دی دوسر سے آ دی کے اونوں کو دور کرتا ہے۔ محابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آ ب ہم کو پہچان لیس ہے؟ فربایا: ہاں! تمہارے لیے ایک البی علامت اورنشانی ہوگی جو تمہار سے علاوہ کی اور کے سلیے نہ ہوگی۔ تم جس وقت میر سے پاس آ و کے تو وضو کے آٹار کی وجہ سے تمہار سے چرے ہاتھ پاؤں چکھ اور و شرکے آٹار کی وجہ سے تمہار سے پر سے ہاتھ پاؤں چکھ اراور دوش ہول کے اور تم ش سے ایک ہماعت کو میر سے پاس آ نے سے دوکا جائے گا۔ وہ جھے تک نہ بی کی سے میں سے ایس ایک فرشتہ بھے جواب و سے کا کہ آپ کو صوام مجی سے کہ آپ کے معلوم مجی ہے کہ آپ کو معلوم مجی سے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا تی ہا تمی (بدعات) تکالی تھیں۔

## تشرتح

"اَذُوْ ذَ" ذَا دَ بَذُو وَ رَو كَنْ كَمْ عَنْ مِن مِ "ليصدن" يهجهول كامينه بروك لين كمعنى مين بي يعنى ميرى امت كي يجولوگول كومير ك پاس حوش كوثر پرآنے سے روك لياجائے كا" بعثو لاءاصحابي" يعنى آنحضرت النَّفَاقِيَّ فرما محس محكر ميدلوگ تومير سے ساتھى بيں ان كوكيوں آنے سے روكتے ہو؟

سوال: بہاں یہ وال ہے کہ تحضرت مٹائی نے ان اوگوں کو کیے اپنا ساتھی مجھ لیا جبکہ یہ لوگ آپ کی و فات کے بعد پیدا ہوئے ستے؟ جواب: علامہ نو دی وغیرہ نے اس سوال کے کئی جوابات ویتے ہیں۔

پہلاجواب یہ ہے کہائ سے دہ منافقین مراد ہیں جود ضوبناتے تھے اور نماز پڑھتے تھے مقیدہ غلط تھا تکروضوا ور نماز کی بیارضی روشیٰ تھی آمحضرت نے ای روشیٰ سے اپناسائتی سجھ لیا۔

و مراجواب بہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جوآ محضرت ملائے کے زماند یس مسلمان سے آپ کے انقال کے بعد مرتبہ ہو گئے تو آپ نے چونکہ اپنی حیات میں ان کودیکھا تھا اس لئے فرمایا کہ بہتو میر سے ساتھی ہیں فرشتوں نے کہا یہ لوگ بعد میں مرتبہ ہوگئے تھے ان پروضو کی روشن ٹیس تھی تکرنمی اکرم شنے ان کو پہچان لیا۔

تیسر اجواب بیہ ہے کہ ان نوگوں سے وہ گرناہ گارمراہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گزا ہوں کاارتکاب کیابدعات کے مرتکب مجی ہوئے محر بدعت مقر و میں نہیں گئے تومسلمان ہونے کی وجہ ہے ان میں روشنی ہوگی محرفر شنے ان کوبطور سزار دکیں سے اور دوش کوژ پرجانے نہیں دیں مے بھرانلہ تعالیٰ ان پردم فرماد ہے گااور عذاب بھکتنے کے بعد جنت میں داخل ہوجا کمیں گے۔

علامدابن عبدالبرفر ماتے ہیں کہ جن تو گول نے دین میں بدعات کاار لکاب کیاوہ حوض کوٹرے بھگادیے جا کیں مے جیسے خوارج اور

روافض اور دیگراہل بدعت اور ہاتی ظالم لوگوں کوئی حوض کوڑے ہٹاد یاجائے گاای طرح علانیہ طور پر کمبائر کے مرتکب لوگوں کوحوض کوڑے دورر کھاجائے گابیہ حدیث اور واقعہ بھی ہر یلویوں کے مند پرایک طمانچہ ہے جوغلط عقائدر کھتے ہیں اورآ محضرت ملائی کا کوعالم ہما کان و مایکون کاعالم النیب بچھتے ہیں۔

٣٨٥- وَحَذَثَنَا عُثَمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَذَثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِمٍ عَنْ سَعُلاً بُنِ طَارِقٍ عَنْ رِبْعِيّ بُنِ حِرَاشٍ عَنْ مُخَذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ مُلْكُلِّيُمَ ' إِنَّ حَوْضِى لأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَذَنِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنِّى لأَذُو دُعَنُهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُو دُالرَّ جُلُّ الإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ ''. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهُ وَتَعْرِ فُنَا قَالَ: ''نَعَمُ نَرِدُونَ عَلَىّ غُرُّ امْحَجَلِينَ مِنْ آثَارِ الْوَضُوءِ لَهُسَتُ لاَّحَدِ غَيْرِكُمَ ''.

حفرت مذیندرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ملائے کے ارشاد فر ما یا: میراحوش مقام عدن ہے لیکر ایلہ تک کے فاصلے ہے ہی بڑا اور زیادہ ہوگا اور قسم ہے اس وات کی جس کے قبضہ قدرت جس میری جان ہے جس اس حوش ہے لوگول کو اس طرح میں اس حوش ہے اس فرات کی جس کے قبضہ دور کروں گاجس طرح کوئی آدمی اجنی اونوں کو اپنے موش ہے دور کرتا ہے۔ محابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ ہم کو پہچان کس کے جانہ ماری اللہ! آپ ہم کو پہچان کس کے جند اردروشن چرے اور ہاتھ پاؤں والے ہول می وضوء کے اس میں مدہوگ ۔

آثار کی وجہ سے اور بیطلامت تمہار سے علاوہ کسی میں نہ ہوگی۔

٥٨٥- حَلَقَنَا يَحْنَى بُنُ أَيُّوبَ وَسُرَيْحُ بُنُ يُونُسَ وَقَيَّبَةُ بُنُ سَعِيدِ وَعَلِى بُنُ حُجْرٍ جَعِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ جَعْفَمِ

- قَالَ: ابْنُ أَيُّوبَ حَلَثَنَا إِسْمَاعِيلُ - أَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ مُؤْمَنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَ حِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا عَلَيْكُمْ وَانَعَا اللهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُمْ وَانَعَا إِخُوانَنَا اللهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُمْ وَانَعَا إِخُوانَنَا اللهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُمْ وَانْعَا إِخُوانَنَا اللهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُمْ وَانْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى الْعَوْمُ عَلَى الْعَوْمُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَوْمُ اللهُ الل

حضرت ابوهر یره رمنی الله عند ب روایت بی کرآب منطقی ایک مرتبه قبر ستان تشریف لائے اور فرمایا: سلامتی ہوتم پر مؤمنوں
کے گھر ہم بھی انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ بس اس بات کو پند کرتا ہوں ہم اپنے ویل بھا بول کو دیکھیں محا بہ کرام نے
عرض کیا: اے اللہ کے رسول اکیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم تو میر سے سحاب ہوا ور ہمارے بھائی وہ ہیں جو
ابھی تک اس دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں۔ سحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول آپ ایک امت کے لوگوں کو کیے
بہانیں گے جوابھی تک بیدائیں ہوئے؟ آپ نے فرمایا: اگر تم دیکھو کسی صفید پیشانی والے ،سفید پاؤل والے

تھوڑے سیاہ تھوڑ دل بیںٹل جا تھی تو کیاوہ اپنے تھوڑ دل کو پہپان نہ لے گا؟ صحابہ نے جواب دیا: یارسول اللہ! کیول نہیں۔ آپ نے فر ما یا دہ لوگ جب آئیں گے تو دضوء کے اثر کی دجہ سے ان کے چہرے اور پاؤں روشن اور چنکد اربوں مے اور میں پہلے سے حوض کوئر پر موجود ہوں گا اور سنو! بعض ٹوگ میرے حوض سے اس طرح دور کیے جا کیں مے جس طرح ایک مجٹکا ہوا اونٹ دور کیا جاتا ہے جس ان کو بلاوں گا کہ ادھرآؤ تو تھم ہوگا کہ انھوں نے آپ کے وصال کے بعد (دین کو) بدل دیا تھا۔ تب اس دفت میں کہوں گا: دور ہوجاؤ ، دور ہوجاؤ۔

### تشريح

''اتی المعقبر ف''مقبرہ کے لفظ میں با پرزبرز پراور پیش تینول ترکات جائز ہیں'' دار قوم 'منصوب ہے یا اہل دارقوم مراد ہے۔ و اندانسٹاء مللہ: اب سوال ہیہ ہے بہاں لفظ اُنشاء اللہ کیوں استعمال کیا عمیا ہے آیا یہاں موت میں کوئی ڈکٹ تھا۔ اس کا ایک جواب ہیہ ہے کہ لفظ انشاء اللہ یطور تبرک استعمال کیا عمیا ہے قر آن کریم کی تعلیم بھی یہی ہے۔

"دهم بهم" كافي بون يس مبالغد كے لئے دومر الفظ" بهم" الله يا كيا ہے يعنى كافے كلوفے دهم يه ادهم كى جمع ہے كالےكو كہتے إيں۔ "و اما فوطهم" فرط اس پیش روكو كہتے ہيں جو آنے والے قافلہ كے لئے جگہ بنائے پانی اور دیگر بہولیات كا انظام كرے اس حديث ميں امت محمد يہ كى بڑى فضيات ہے كہ مركار دوجہاں ان كے لئے بیش رواد رفر طربو كئے۔ وضوكي فضيلت كالهج

''سحفانسحفا''مکان محق دوردارزمکان کو کہتے ہیں ترجمہ سے ہوگا''بعدابعدا' سحرارتا کیدے لئے ہے اورفعل محذوف کی وجہ سیجھ منصوب ہےای المزمھیم لللہ سعفاً۔

٥٨٥- حَذَّنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الذَّرَاوَ وَدِئَ حِ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بُنُ مُوسَى الأَنْصَارِئُ حَدَّثَنَا مَعْنَ حَذَّثَنَا مَالِکُ جَمِيعاً عَنِ الْعَلاَءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولُ اللهِ لَمُنْ كَالْحَارِيُّ إِلَى الْمَقْبُرَةِ فَفَالُ: "الصَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَقُومٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ". بِمِثْلِ حَدِيثٍ إِسْمَاعِيلُ بُنِ جَعْفَمٍ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكِ" فَلَيْذَا دَنَّ رِجَالٌ عَنُ حَوْضِي".

حفرت ابوهریره رضی الله عند کے مروی ہے کہ رسول آکرم منتی تیرستان تشریف لائے اورارشاوفر مایا: ((السلام علیکم دار قوم مومنین و اناانشاءاللہ بکم لاحقون)) باقی حدیث مبارکہ پہلے حدیث کی طرح ہے اورآ دمیوں کے رد کے جانے کاس میں ذکر نہیں ہے۔

٧٥٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَهُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَاخَلَفْ - يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ - عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةً وَهُو يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى تَبَلُغَ إِبْطَهُ فَقُلُتُ لَهُ يَاأَبُاهُرَ بُرَةً مَاهَلَا الْوُضُوءُ فَقَالَ: يَايَنِي فَرُوخَ أَنْتُمُ هَاهُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنْكُمْ هَاهُنَا مَا تَوْضَأَتُ هَذَا الْوُضُوءَ سَمِعُتُ خَلِيلِي مُلْأَيَّتُم يَعُولُ "فَبَلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَعِلُغُ الْوَضُوءُ".

۔ ابوعازم ہے روایت ہے وہ فریاتے ہیں کہ بین ابو ہر برہ ٹا کے پیچھے کھڑا تفاادروہ نماز کے لئے وضوہ کررہے ستھے کی انہوں نے اپنا ہاتھ بہت زیادہ دھویا بہاں تک کہ بخل تک پہنچا دیا ہتو میں نے کہااے ابو ہر برہ اید کیسا وضوء ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: اے فروخ کے بیٹے اتم بھی بہاں سوجود ہو واگر جھے معلوم ہوتا کہتم بہاں موجود ہوتو میں ایسا وضوء نہ کرتا و میں رول اللہ التا تیا کے بیٹے ماک کے بیٹے جاتی ہوئے ساکہ وصور کی فرینت وضو کی جگہ تک بیٹے جاتی ہے۔

# تشرتك

" پااہا ہو ہو "ابوحازم نے حضرت ابوہریرہ " کے وضوکر نے میں اطالت غرہ کی جس کیفیت پراعتراض کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابیہ وتا بعین میں اطالت غرہ کا پیٹل معرد ف نہیں تھا اور نہ معمول تھا پیرحضرت ابوہریرہ " کا بناایک منفردمسلک تھا جس کووہ خود بھی عام نہیں کرنا جائے بخصرف خود کمل کرتے ہتھے۔

"یابنی فروخ" کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دہیں حضرت اساعیل ادر حضرت اسحاق علیم سما السلام کے بعد فروخ کے نام ہے آپ کا بیٹا آیا تھا جس کی وجہ ہے مجم کی بہت زیادہ نسل بھیل گئ تھی اس کی طرف حضرت ابو ہریرہ ڈنے اشارہ کیا ہے۔ قاضی عیاض فریائے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ "نے بنوفروخ کہہ کرآزاد کروہ غلام مراد لیے ہیں آپ کا مخاطب ابوحازم تھا۔ قاضی عیاض وضوك فضيات

مزید فرماتے ہیں کہ مفترت ابو ہریرہ 'نے نارامنگی کا ظہاراس لئے کیا کہ یہ چیز قاتل تقلید ٹیس تھی بلکہ یہاضا فی بوجھا تھانے اور وسور دور کرنے ادر ضرورت کے پیش نظرشا ذخر ہب اختیار کرنے کا معاملہ تفاعوام الناس کواس ہیں پڑنے کی ضرورت نہیں تھی ۔ ''الحلبۃ'' چیک دیک اور خوبصور تی کوحلیہ کہا کہا ہے۔

بابفضل اسباغ الوضوء على المكاره

# مشکلات کے وقت کامل وضو بنانے کی فضیلت

اس باب میں امام مسلم فے دوحد یوں کو بیان کیا ہے

٥٨٧ - حَدَّثَمَا يَحْنَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنَيْتَهُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ: ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هَا لَهُ الْمُعَاقِيلُ اللهُ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الْخُعَرَنِى الْعَلاَءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَلَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهَ اَذُلَكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الْخُعْرَانِي اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَلَا أَنْ رَسُولَ اللهِ . قَالَ: " إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْيَطَالُ الشَّالَ وَبَعْدَ الطَّلَا وَبَعْدَ الطَّلَا وَبَعْدَ الطَّلا فِي اللهُ ال

حضرت ابوهریره رضی الفدعند منصروی ہے کہ آپ مختفی نے ارشاد فرمایا: کیا بھی آپ تو کوں کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس سے گناہ مث جاتے جیں اور اس سے درجات بلند ہوجاتے جیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ کیوں نہیں۔ آپ مختفیٰ نے نے قرمایا: بختی اور تکلیف جی وضوء کو کھل کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم چل کرجانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ (ورجات کے بلندی کاؤر بعدہے) لیس تمہارے لیے یکی رباط ہے۔

# تشرتح

"بمعدواللة" العنى الياعمل ندبنا ول جس سے الله تعالى مختاجوں كومناد سے اور جنت بي درجات عاليكو بر هاد سے يحوكر نے سے معاف كرنامراد ہے يانامة اعمال سے منانامراد ہے و صوعلى الممكارہ كى ايك صورت يہ ہے كہ خت سردى بي وضوبنائے يا سخت مرى بي سرح ميانى سے وضوبنائے يا سخت مرى بي سے وضوبنائے بيام منظے داموں پائى خريد كروضوكر سے بين مرح ميانى سے وضوبنائے بيام منظے داموں پائى خريد كروضوكر سے "كثرة المخطا" يعنى كھر سے مجددور ہے جانے بيل كائى سافت ہے زيادہ قدم پڑتے ہيں۔

''و انعظار الصلوّة ''محدین ایک نماز پڑھنے کے بعدہ دسری نماز کے انظار میں بیشنا یادفت سے پہلے آ کرمسجد میں نماز کا انظار کرنا میہ انظار صلوّۃ ہے۔

'' و بعاط''اسلامی سرحدات پر بہرہ دینے کور باط کہتے ہیں جس کی بہت بڑی فضیلت ہے یہاں اس عظیم کام کا ثواب مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹنے ہے اللہ تعالیٰ دیتاہے بیاس کا کرم ہے لیکن رباط کا بوراتو اب ای مخص کوماتا ہے جوسرحدات کی گرانی میں بیٹھار ہتاہے یہاں رباط کی طرح ایک جشم ثواب ملنامراد ہے۔ مسواك كابيان

لفظَرباط كوكررلا يا بموطاامام مالك مِن تَمَن بارتحرار موجود به يهال دوبارتحرارب بيامِتمام ثنان كي طرف اشاره ب ١٨٨ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَامَعُنْ حَدَّثَنَا مَالِكُ حِوَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنَا الْمُعَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنَا مُحَمَّدُ مَنَ الْمُعَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَالْمُعَنَّى حَدِّيثُ مُعْمَدُ فَيْ كُو الرِّبَاطِ وَفِي مُودِيثِ مُنْ عَبْدُ فَرِحُو الرِّبَاطُ وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ يُنْتَنِنَ "فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ". حَدِيثِ مَالِكِ ثِنْتَيْنَ "فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ".

حضرت شعبدرضی الله عند سے بیمی روایت مروی بلیکن اس بیس رباط کا تفظ تیس به اور ما لک کی روایت بیس فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، ومرتبہ ہے۔

### بابالسواك

## مسواك كابيان

#### اس باب مس الم مسلم في آخدا حاديث كوبيان كياب

صواک: مسواک استعال کرنے پرجی بولا جاتا ہے اور مسواک کی کٹری پرجی بولا جاتا ہے۔ ابن ملک قرباتے ہیں کہ سواک مسواک کرنے کہ جاتے ہیں اور مسواک کی کٹری پرجی بولا جاتا ہے۔ ابن ملک قربات کی کسواک مسواک کے جاتے جی ۔ دانت کل کرصاف کے جاتے جیں۔ "ماید لک بدالاسنان" عرب کہتے ہیں ساک فاہ یسو کہ جب اس کا مفول بدنے کور برقوساک فاہ کہتے ہیں اور جب مفول بدنے کور زبرتو استاک کی جہتے ہیں اور جب مفول بدنے کور زبرتو استاک کہتے ہیں کتا ہے کہ کی جہتے ہی موک کتب کی طرح آتی ہے۔ اور مسواک کی جہتے مساویک می آتی ہے بنانچ اسر والعیس اپنی مجوب کی انگریف میں کہتا ہے:

#### وتعطوبسر خص غير شمثن كأنهما اساريع ظميي اومساويكما مسحل

سب سے افضل مسواک زیون کی ہے پھر پیلوگ ہے بین جس لکڑی جس کر داہت زیادہ ہو عمدہ ہے۔ بلیغی کی مسواک بھی باتی ہے جو بہت تک عمدہ ہوتی ہے برش اور ٹو تھ بیسٹ سے مسواک کی سنت اوائیس ہوتی ہے آگر چدانت صاف ہوجاتے ہیں علام نو و کئی نے مسواک کی سنت اوائیس ہوتی ہے آگر چدانت صاف ہوجاتے ہیں علام نو و کئی نے مسواک کی سنیت پراجماع نقل کیا ہے اور مسواک پر تو انز عملی ہے۔ علاء نے مسواک کے سنز (۵۰) سے ذیارہ فو اند کھے ہیں ایک بڑا فائمہ میہ کہ موت کے وقت کلے شہادت نصیب ہوتا ہے ہمسواک کرنے کا مستحب طریقہ عرضاً یعنی چوڑائی جس استعمال کرنے کا ہے آگر چھولا بھی جائز ہے مگراس سے ذخم آئے کا خطرہ ہے جس شخص کے دانت نہ ہوں اس کے لئے انگل مسواک کے قائم مقام ہے بھورتمی بھی مسواک کر سکتی ہیں مگران کے لئے دندا سر بھی مسواک ہے جوزیادہ مناسب ہے جس شخص کے پاس مسواک نہ ہوتو روایت سے ثابت ہے کہ انگل مسواک کی جگد لے تا ہے۔

# مسواك كي مقدار

مسواک کی مقدارایک بالشت ہونی جاہئے بموٹائی میں انگوٹھ کے برابرہو، پٹلے پن میں چنگل کے برابرہو، اگر بالشت سے

مسواك كابيان

زیادہ کمی ہوتو اگر تربدی ہے تو اس کو کا ناصیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ اسراف ہے اگر کس نے عطیہ دی ہے تو زائد کو کاٹ کر ضائع کیا جا سکتا ہے، استعمال کے بعد جب چارانگلی کے برابررہ جائے تو کسی جگہ میں فن کروی جائے ،استعمال کے بعد مسواک کے رکھنے کا اوپ یہ ہے کہ اس کو الٹار کھاجائے تا کہ منہ میں استعمال شدہ حصہ زمین پر آجائے اس طرح اس میں پائی اندر کے بچائے یا ہرنچ موجائے گا تو ہدیو نہیں آئے گی نیز زمین میں نوشادر کے اجزاء ہیں اس سے مسواک میں سکتے جراثیم بھی مرجا نمیں صحے جمہور نے مسواک کوسنت قرار دیا ہے صرف داؤد ظاہر کیائے اس کو واجب کہاہے فنخ القدیر نے پانچ حالتوں میں مسواک کرنے کومسنون اور ضرور کی بتایا ہے۔

- (۱)جب دانت پیلے پڑ جاکیں۔ (۲)جب مندے بد ہوآ گے۔
- (٣) جب آدی نیندے جاگ جائے۔ (٣) جب نماز شردع کرے۔
  - (۵) جب وضوشره ع کرے۔

٩ ٨٥ - حَذَثَنَا قُتَنِيَةُ بُنُ سَعِيدِ وَعَمُرُو النَّاقِدُ وَزُهَيُو بُنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ أَبِى الرِّنَادِ عَنِ الأَعْرَ جِعَنُ أَبِى هُرَيْرَ ةَعَنِ النَّبِيَ الْخُلِّيُّ إِنَّالَ اللَّهُ أَنَّ أَشُقَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَلَى أُمَّتِنى - لأَمَرْتُهُمْ إِللَّهِ وَاكِ عِنْدُكُلِّ صَلاَةٍ ".

حفرت ابوهریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اکرم منتی نے ارشاد فرمایا: اگر مؤمنین پر گراں نہ ہوتا اور زہیر کی روایت میں ہے کہ اگر مجھے ایک امت پروشوار معلوم نہ ہوتا تو ان کو ہر نماز کے دقت مسواک کرنے کا تھم ویتا۔

## تشريح

نو لاان اشق: يبال سوال يه ہے كه لو لا انفاء تانى نكے لئے آتا ہے بسب وجود اول حالانك وجود اول يعنى مشت تحقق نبي ہوا ہوكا اس الله الله كا جواب يه ہے كه لو لا كرماتھ "خشية" كى عمارت تحدوف ما نا پڑے گا۔ چھر يہاں دومرا اشكال يہ ہے كه انفاء تانى تحقق نبيس ہوا ہے كہ يونكه مسواك كا تحكم ختم نبيس ہوا بلكه مستون طريقة پرموجود ہے اور تا خيرعشاء كا تحكم بھى برقر ارہ اس كا جواب يه ہے كه "امو تھم "ميں فرضيت اور دجو بل طور بر تحكم كى نفى كى مئى ہے اور وہ نفى موجود ہے كہ مسواك كرنا نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے ترجمہ يہ ہوا كہ اگر بجھے امت كے مشقت ميں پڑنے كا خوف موجود ہے الله على برخوا كر كا تحقم دينا ليكن چونك امت كے مشقت ميں پڑجائے كا خوف موجود ہے اسكے ميں نے وجو في طور پر مسواك كا تحكم دينا ليكن چونك امت كے مشقت ميں پڑجائے كا خوف موجود ہے اسكے ميں نے وجو في طور پر مسواك كا تحكم دينا ليكن چونك امت كے مشقت ميں پڑجائے كا خوف عدد ہے اسكے ميں نے وجو في طور پر مسواك كا تحكم نے الله الله الله تا تير عشاء ميں جو سے الفاظ آتے ہيں اور تيسرى روايت ميں "مع كل و صوء" كے الفاظ بحى صلو تا ہى الناظ كے اختلاف كى وجد سے فقہاء كرام كائل بارے ميں اختلاف جيدا ہو گيا كہ آيا مسواك سنن وضو ميں ہے ہے ياسن صلو قيل ہے ۔۔۔۔

# فقبهاء كرام كاانتلاف:

ائمہ احناف کے ہال مسواک سنن وضویس سے ہے اور شوافع کے ہال بیسنن صلو ۃ میں سے ہے ثمر ۃ اختلاف اس وقت ظاہر ہوگا کہ مثلاً ایک مخض نے وضو کے ساتھ مسواک کی اور پھرای وضو ہے گئی تمازیں پڑے لیس توا حناف کے نز دیک بیساری نمازیں مسواک والی

موں کی لیکن شوافع کے بال مسواک والی تبیل موں گی۔ ولائل:

۷٦

٠٩٠-حَلَثَنَا آبُوكُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَلَّانَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِشْرَ يُحِعَنُ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَالِشَةَ تُلْتُ بِأَيِّشَىءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِي مُنْزُعَ فِي إِذَادَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ: بِالنِتواكِ.

حضرت شریح رضی الله عندے روایت ہے کہ جس نے سیدہ عائشہ رضی الله عنعا سے سوال کیا جب آب مل اللے تھر تشریف لاتے توسب سے پہلے کس کے ابتداء فرمائے؟ توالھول نے فرمایا: مسواک ہے۔

تشری : "اذاد حل بینه" بینی گھر میں آئے کے وقت آخضرت منظیم کا پہلاکلام مواک ہوتا تھااس میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ سواک کرنے کی تعلیم عام ہوجائے دوسرا فائدہ بیٹھا کہ آخضرت منظیم اپنی است کو یہ تعلیم وینا چاہتے ہیں کہ گھر میں داخل ہوئے سکے بعدا پئی ہوی سے بوس و کنار کا موقع آسکتا ہے اگر مندسے بد بواٹھ رہی ہوتو یہ باعث نفرت ہوسکتا ہے اور نفرت سے میال ہوئی کے ورمیان جدائی آسکتی ہے اسلام از دوا بی زندگی کو مضبوط ویکھنا جا ہتا ہے اس لئے گھر میں داخل ہوتے وقت سواک کی ترغیب دی ہے آنے والی روایت میں "بشو حس فاہ" کا لفظ آیا ہے "ھو دلک الاسنان بالسو اک عرضاً" چوڑ الی میں سواک کرنے کے معنی سی ہے آنے والی روایت ۵۹۲ میں راوی کی نسبت المعولی ہے یہ معاول کی طرف منسوب ہے جو تبیلہ از دکی ایک ثاخ ہے۔ "لینهجد" هجود نیندے اٹھنے کے معنی میں ہے اس کے بعد پڑھنے والی نماز کو تبجد کہتے ایں۔

١ ٩٥- وَحَلَّوْنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَاعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِشُرَيْحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مُثْلُؤُلِيُّ كَانَ إِذَادَخَلَ بَيْنَتُهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ.

حضرت عائشهمد يقدرضي الشعنعا سدوايت بكررسول اكرم فانتيج جب محرتشريف لات تواولا مسواك فرمات يضر

٣٥٠ - حَلَّثَنَا يَحْنَى بُنُ حَبِيبِ الْحَارِبْقُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ عَنْ غَيْلاَنَ - وَهُوَ ابُنُ جَرِيرٍ الْمَعُوَلِيُّ - عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيّ طُلْقَالِمْ وَحَلَرَ فَ النِّيوَ اكِ عَلَى لِسَانِهِ.

حضرت الدموى اشعرى رضى الشعند عدر وى ب كرش في اكرم المؤلفية ك خدمت الدس ش ما ضربوا تو آب مرافقة كى درمت الدس ش ما ضربوا تو آب مرافقة كى درمت الدس شامر القال

٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَاهُشَيْمُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَالِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مُلْكُلُكُمْ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّواكِ.

حفرت حذیفدرض الله عندے مروی ہے کہ آپ منافق جب تجد کے لیے استعق تو مندمبارک کوسواک سے صاف کرتے تھے۔

٥٩٣ - حَذَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخُبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَحَذَثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدُثَنَا أَبِى وَ أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ
 الأَعْمَيْنُ كِلاَهُمَاعَنْ أَبِى وَائِلِ عَنْ حُذَّ يُفَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ الْمُؤْمِنَ إِذَاقَامَ مِنَ اللَّيْلِ. بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُولُو الِيَتَهَجَدَ.
 الأَعْمَيْنُ كِلاَ هُمَاعَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَّ يُفَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَا وَلَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

فرما 2 ادراس روایت میں تبجد کی نماز کا ذکرنہیں کیا۔

٥٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَابُنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا صُفَيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّيْنَ وَالأَعْمَشُ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ مُحَدِّيْفَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْكِيَ كَانَ إِذَاقَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

حضرت حذیف رضی الله رند سے روایت ہے کے حضور اکرم میں جب رات کواشے توسب سے پہلے مسواک فرماتے۔

٧ ٥ - حَذَفَنَا عَبْدُبنُ مُعَنهِ حَذَثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا أَبُو الْعَنْوَكِلِ أَنَّ ابْنَ عَبَاسِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ وَاللَّهِ عَنْدَالنَّبِي اللَّهُ عَبْدُ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ عَنْدَالنَّبِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالَ عَلَى الْمُعْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالَى الْمُعْمَالَ عَلَى الْمُعْمَالَى الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالَ اللْمُعْمَالَ اللْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَ اللْمُعْمَالَ اللْمُعْمَالَ الْمُعْمَالَ اللَّهُ الللْمُعْمَالَ اللْمُعْمَالَ اللْمُعْمَالُمُ اللْمُعْمَالُمُ اللْمُعْمَالِمُ اللْمُعْمَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللْمُعْمَالُمُ اللَّهُ اللْمُعْمِقُولُ اللْمُعْم

فطرى فصلتول كابياك

حسنرت ابن عم بس رضی اللہ ہے مردی ہے کہ انھوں نے ایک رات نبی آگرم النظائیائے پاس کر اری۔ پس نبی آگرم ملنظی رات کے آخری حصد پس ہا ہرتشریف لائے اور آسان کی طرف ویکھا چرسور و آل عمران کی ہے آیت: ''بِنَ فِی عَلْقِ المنسفؤ ات والاُزُوْنِ وَالْحَتِلاَفِ اللَّنِيلِ وَالنَّفَارِ ''ہے ''فقنا عذاب الناد ''تک الماوت قرمائی۔ پھر گھروا پس تشریف لائے۔ پس مسواک کیا اور وضوء فرمایا پھر کھڑے ہوئے اور نماز اوافر مائی پھر آپ لیٹ سکتے پھر کھڑے ہوئے اور باہر نکلے آسان کی طرف دیکھا اور یمی آیت الماوت فرمائی پھروا پس آئے ہمسواک کی اور وضو پفرمایا پھر کھڑے ہوئے اور نماز اوالی۔

#### بابخصالالفطرة

# فطرى اورطبعى خصلتون كابيان

#### اس باب میں امام مسلم نے نواحادیث کو بیان کیاہے

٩٤ - حَلَىٰ ثَمَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُ و النَّاقِدُ وَزُهْبُو بَنُ حَرْبٍ جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ: آبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيْنِةَ - عَنِ النِّي طُوْبَائِكُمْ قَالَ: " الْفِطُرَةُ خَمْسُ - أَوْ خَمْسُ مِنَ الْفَيطَرَةِ - عَنِ النِّيمِ طُوْبَائِكُمْ قَالَ: " الْفِطُرَةُ خَمْسُ - أَوْ خَمْسُ مِنَ الْفِطرَةِ - الْخِتَانُ وَالإِسْتِحُدَادُ وَتَغْلِيمُ الأَطْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَقَصُ الشَّارِبِ".

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی اکرم شائی آئیے نے ارشاد فرمایا: یا بچ تصلتیں فطرت میں ہے ہیں: عند کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کا اٹنا، بغلوں کے بال اکھیزنا، اورموجیس کتروانا۔

## تشريح

"الفطرة محمس"اس روايت بل راوى كوتنك بوكياب كه المفطرة خمس كالفظ به يا" خمس من المفطرة" كالفظ ب كيكن ساتهد والى روايت بس شكن نيس بكه يقين كرساته "المفطرة خمس" كالفظ آكياب \_

اب بربات قابل توجه ب كد"الفطوة" مت كيام ادب اسيس كل اتوال جير -

- (۱)علام خطائی فرائے بین کد فطوفت سنت مراد ہے۔
- (٢) عام على فرماتے بیں كه فطر قسے انبياء كرام كى سنت مراد ہے اورايك روايت ميں سنن المعومسلين كالفظ آيا ہے۔
- (۳)اس لفظ کا تیسرامطلب بیا ہے کہ میں انسانی فطرت اور طبیعت میں داخل ہیں ان خصلتوں کے اپنانے سے انسان اپنی فطرت اور خلقت اور ہیئت پر باقی رہتا ہے در ندانسان کی ہیئت غیر فطری ہوجائے گی۔
- سوال: یہاں ذہن میں بیسوال آتا ہے کہ زیر بحث حدیث میں پانچ چیز دل کو فطر فقرارد یا تمبیاہے حالانکہ آئے والی روایت میں دئ خصلتوں کوفطر قامیں شارکیا تم یاہے دونوں میں تصاد ہے۔
- جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ ان قطری اشیاء میں حصرتیں ہے بھی پانچ کا ذکر کیا تھیا ہے تو بھی دس کا۔ دس کا ذکر کامل بیان ہے اور پانچ کے ذکر کرنے میں اختصار ہے بہر حال ند پانچ میں حصر ہے اور ندوی میں حصر ہے علامہ نووی فر ماتے ہیں "و لیست منحصر ہ فی

فطرى خصلتول كابيان التي

المعشرة "ان فطرى اشاء مل كرنے ميں بعض واجب كرد ہے ميں ہيں بعض سنت اور بعض متحب كدر ہے ميں ہيں چنانچرآنے والی حدیث ۲۰۴ میں تفصیل سے ان خصلتووں بركلام كميا عميا ہے وہاں ملاحظ فر ما كيں۔

٥٩٨ - حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْنَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ الْمُؤْكِمِ أَنَّهُ قَالَ: " الْفِطْرَةُ خَمْسَ الإخْتِنَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَطْفَارِ وَنَتَفُ الإِبْطِ".

حعرت ابوهریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم میں گئے نے ارشاد فرمایا: پائے چیزیں قطرت میں ہے ہیں: (1) ختند کرنا، (۲) زیرناف بال صاف کرنا، (۳) موجیس کتروانا، (۴) ناخنوں کو کافنا، (۵) اور بغلوں کے بالوں کوا کھیڑنا۔

# تشرت

"الاحنتان" آنے دانی روایت میں دسویں چیز مصعب رادی نے بھولنے کی وجہ سے بیان نہیں کیا ہے اور فک کے طور پر کہاہے کہ ہوسکتاہے کہ دسویں خصلت مضمضہ ہو،لیکن قاضی عیاض فر ماتے ہیں کہ دسویں چیز اختان ہے کیونکہ جس حدیث میں پانچ فطری اشیاء کاذکر ہے دہاں الدختان کاذکر موجود ہے لہٰ ذاوی متعین ہے علامہ نو دی فر ماتے ہیں کہ ختنہ کرنا لڑکوں سے لئے بھی اورلڑ کیوں کے لئے بھی شواقع کے نز دیک واجب ہے۔

حفرت علاس محد بوسف بوریؒ نے ہمیں بغاری پڑھاتے ہوئے بتایا کہ معریش شوافع حفرات الرکیوں کے مند کے ای طرح اہتمام کرتے ہیں جس طرح لڑکوں کے لئے کرتے ہیں فرمایا کہ ہیں معریس لڑکی کے ختند کی ایک تقریب ہیں شریک ہوا تھا اور دموت ہمی کھائی تھی ائر احناف لڑکوں کے ختنہ کو واجب کہتے ہیں لیکن لڑکوں کے ختنہ کا دستونیس ہے لڑکوں کا ختنہ بچین میں ہوتا جائے بلوغ کے بعد شرم گا ہ کا چھیانا فرض ہے لبذا اس میں نہیں پڑتا جا ہے ساتویں دن ختنہ کرنا ستحب ہے۔

علامہ نو و کُ فرماتے ہیں کہ ختی مشکل کا ختنہ ایک قول کے مطابق بلوغ کے بعد دونوں راستوں میں واجب ہے۔

لیکن ایک قول ہے کہ ختی مشکل کا ختنہ تا جائز ہے جب تک کہ شرم گاہ میں پوراا تمیاز ندا جائے۔

علا سانو وی گھتے ہیں کہ اگر کسی لڑے میں پیدائتی طور پر دوآلہ تناسل ہول تو اگر دونوں کا م کرتے ہوں تو دونوں میں ختنہ ہوگا ور نہ جو فعال ہے اس کا ختنہ ہوگا غیر فعال کا ختنہ تبیس ہوگا یہ جمیب مسائل ہیں۔

"الاستحداد" بيرحديده استعال كرنے كے معنى ميں ہمردوں كے لئے زيرناف بالوں كے بٹانے كے لئے استره وغيره لو ہااستعال كرتازياده بہتر ہے جس سے مردانہ طاقت ميں اضافہ ہوجاتا ہے لوہے كے علاوه كمى طريقہ سے بالوں كاصاف كرنائجى جائزے عورتوں كولو ہااستعال كرنائيس جاہنے بال صفاوغيره سے صفائى كريں۔

٩٩٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَقُتَبْيَةُ بُنُ سَعِيدِ كِلاَهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ - قَالَ: يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْيِيِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ: أَنْسُ وَقِّتَ لَنَا فِي قَصِ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَطْفَارِ وَنَتْفِ الإِبْطِ

وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنَّ لاَنَتُرَكَ أَكُثَرَ مِنْ أَوْيَعِينَ لَيْلَةً.

حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ ہمارے لیے موجھیں کتر وائے ، ناخن کا فیے ، یغلوں کے بال اکھیز نے اور زیرنا ف بال مونڈ نے میں مدت مقرر کی می ہے کہ ہم چالیس ون سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ (بیزیادہ سے زیادہ مت ہے ورند بہتر تو بیہ کہاس عرصے سے پہلے تا ہے )۔

## تشريح

"وفت لنا" يآوقيت عدوت مقررك في معنى بين به يعنى ان جارا دكامات معنى المحضرت المنظم في تهمين بيدونت وياكد بهم جاليس ون تعد وقت مقركرنا جائية بلد مطلب بينيس به كد جاليس ون تكدم وخركرنا جائية بلد مطلب بينيس به كد جاليس ون تكدم وخركرنا جائية بلد مطلب بينيس به كد جاليس ون تكدم وخركرنا جائية بلد مطلب بينيس به كدمت المن مقائى عاصل كرنى جائية ليكن اتن تا فيرته بوك جاليس ون مدن أو وعرمه كذر جائة جولوك ناخول كوبزها كرد كان بين ووكند ما لوك غلط كام كرت بين خواه مرد بول خواه عورتس بول جاليس ون كارت كامز يرتفعيل بين آراى بهد وبرزها كرد كان كارت بين ووكند من كامز يرتفعيل بين آراى بهد وبرزها كرد كان أن في المنتقى حدّ وقائم أن المنتقى حدّ وقائم والمنتوبية حرة حدّ فنا المن أنه في حدّ وقائم أن المنتقى حديدها عن عبيد الله عن المنتوب عن المنتوب عن المنتوب المنتوب المنتوب عن المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب المنتوب عن المنتوب عن المنتوب ال

خطرت عبدالله بن عمرض الله عند سے روایت ہے کدآپ من فق نے ارشادفر مایا بموچیس کتر وا واور داڑھیاں بڑھاؤ۔

١٠١- وَحَدَّفَقَاهُ قُتَيْبَةُ بُنْ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنْسِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بُنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيَ مُلْؤَائِجُ أَنَّهُ أَمْرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ.

حضرت عبدالله بن عمرض الله رندے مردی ہے کہ نی اکرم منظیم نے ارشاد قرمایا: ہمیں تھم ویا گیاہے مو فچھوں کو جڑسے کا شخ اور داڑھی کو بڑھائے کا۔

٣٠٠- حَدَثَنَا سَهُلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَصُولُ اللهِ الْخِبَائِيُّ 'خَالِفُو اللَّمْشُرِكِينَ أَخفُو االشَّوَ ارِبَ وَ أَوْفُو االلِّحَى ''.

ں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ رند سے روایت ہے کہ رسول اکرم مان نے ارشا وفر مایا: مجوں کی مخالفت کر وہ موجھیں کتر وائد اور داڑھی بڑھاؤں

٧٠٣ - حَذَثَنِى أَبُوبَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخُبَرَ نَاابُنُ أَبِى مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَامُحَتَدُبُنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِى الْعَلاَعَبُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنُ بُنِ يَعْفُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ الْمُؤْتُمُ مَا \* الْمُعَجُوسَ \*\*.

حضرت ابوهریره رضی الله عندے سردی ہے کے دسول اکرم مانتیائیے نے ارشاد فرمایا: موٹیھوں کو کمتر واواور داڑھیوں کو بڑھاؤاور

فطرى خصلتون كابيان

ېوس يعني آتش پرستون کې مخالفت کيا کرد ر

٣٠٧ - حَذَفْنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدِ وَ أَيُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بُنُ حَزْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعُ عَنُ زَكَرِ يَاءَبُنِ أَبِى أَايْدَةً عَنُ مُصْعَبِ بُنِ شَيْبَةً عَنْ طَلْقِ بُنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ فِي أَلَوْ بَنْ عَنْ عَلِداللهِ فِي اللهِ عَنْ عَبُد اللهِ فِي اللهِ عَنْ عَبُد اللهِ فِي اللهُ عَنْ عَبُد اللهِ فِي اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ فَا اللهِ فَلْمُ اللهِ فَلْمُ اللهُ عَنْ عَبُد اللهُ فِي اللهُ عَنْ عَبُد اللهُ فِي اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

حضرت عائش صدیق رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول اکرم منظینی نے ارشاد فرمایا ؛ دس تصلیب سنت میں سے ہیں۔ موٹینیس کتر دانا، داڑھی بڑھاتا: مسواک کرنا: تاک میں پانی ڈالنا، ناخنوں کا کا ثنا، جوڑ دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیرناف بال صاف کرنا، پانی سے استخاء کرنا۔ مصعب راوی بیان کرتے ہیں کہ دسویں چیز کیاتھی میں بھول گیا۔ شاید دوکلی کرناہو۔

## تشريح

"عشر من الفطو ة"اس لفظ كا يك مطلب سنن الانبياء ہے بيني ان كى خلقت ميں داخل تقى توجارى خلقت ميں ہي داخل ہے اس كادوسرامطلب سنن الدين ہيں۔اس لفظ كا تيسرامطلب انسانى فطرت اورخلقت وطبيعت ہے۔ يعنی ہے وس خصلتيں انسانی طبيعت ادرفطرت ہيں" ہے چیزیں انسانی ہيئت كوباتى ركھتى ہيں درندانسان كى ہيئت غيرفطرى ہوجائے گی۔"

و قص الاطلقاد: یعنی ناخن تراشاایک فطری عمل ہے جولوگ ناخن بڑھاتے ہیں وہ غیرفطری اور غیرانسانی فعل کے مرتکب ہیں ناخی ا تراشاہر طریقہ سے جائز ہے لیکن بہتر طریقہ اس طرح ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی الگی سے شروع کرکے چھوٹی انگی تک تراش لیا جائے اور پھرانگو منھے کوتراش کر ہائیں ہاتھ کی چھنگل سے شروع کر کے انگو شھے تک کاٹ دیتے جائیں، بعض نے کہاہے کہ دائمیں ہاتھ کے انگو شے کوچھوڈ کر ہائیں ہاتھ کی شہادت کی انگل سے شروع کر کے انگو شھے تک تراش لیا جائے اور آخر میں دائیں ہاتھ کے انگو شھے پرفتم کرے اور یاؤں میں دائیں چیر کی چھوٹی انگل سے شروع کر کے انگوشے تک تراش لیا جائے ، یہی عام اور دائی طریقہ ہے۔ علامہ شیراح دعثاثی فرماتے ہیں کہ میعلامہ نووی کی ترتیب ہے تکرا جادیہ میں اس کی تصریح نہیں ہے۔

وغسل البواجم: يه"بوجمة "كى جمع ب الكيول كے جوڑول ميں جولكيري بين اس كو كتے أيل ليكن يد عم براس جلّه كوعام ب جہاں ميل جمع ہوتی ہے مثلاً كان كے اروگرداوراس كے اندركا حصد ہے ناك ادراس كے اندر جوميل جمع ہوتی ہے ياجسم كے باق حصول ميں جہال ميل جمع ہوتی ہے سب اس ميں واضل ہيں۔

و نعف الابط: یعن بغل کے بال صاف کرنا"نعف"نو چنے کے معنی جس ہے لئمۃ اس لفظ بتا تا ہے کہ بغل کے بال استرے سے صاف ش کئے جائیں کیونکہ اس سے بال کھنے ہوکر جنگل بن جاتا ہے اور پھر بد بو پیدا ہوتی ہے انگلیوں سے جب ابتداء سے اس کوا کھیڑنے کی عادت بٹائی جائے پھر یہ بال آسانی سے نوجے جانکتے ہیں مجبوری ٹیس استرانگانا جائز ہے۔

و حلق العانة؛ یعنی زیرناف بال موند تا این ملک (جوایک فتید ہیں) فرمائے ہیں کہ زیرناف بالوں میں منڈا تا ہی سنت ہے کمی اور طریقہ سنت ہے کمی اور طریقہ سنت کے بال سفااور نورہ سے صاف کرنے کو بھی جائز کہاہے گرفینی سے کا فراجا کرنہیں ہے مردول کے لئے لوہ ہمتر ہے اس سے ان کی افراجا کرنہیں ہے مردول کے لئے لوہ ہمتر ہے اس سے ان کی شہوت کنٹرول جوجاتی ہے اس سے ان کی شہوت کنٹرول جوجاتی ہے اس سے ان کی شہوت کنٹرول جوجاتی ہے اس سے ان کی سنت ہے۔

اس باب کی روایت میں ہے کہ آنحضرت النظائی نے محاب کے لئے کیوں کوساف کرنے تاخن تراشے بغل کے بال صاف کرنے اور زیرناف ہال ساف کرنے ہے گئی ہے ملاء نے بیتر تیب بتائی ہے کہ بغتہ وار صفائی حاصل کریں ورنہ بیاں حاصل کریں ورنہ چالیس ون میں حاصل کریں اس سے زیادہ ویر کرنا کروہ تحریکی ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ بیوی چیزیں وہ تھیں جس کے ذریعہ سے اللہ تعالی نے حضرت ابراہم علیہ السلام کا استحان لیا تھاجس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے ''وا ذابعلی ابر اہیم ربع ہکلمات فاقعهن'' توبیآ پ کی سنت تھی بھرتمام انہیاء کرام کی سنت رائی اور امتوں کی فطرت کا حصری تاہا۔

٧٠٥ - وَحَدَّ تَنَاهُ أَبُو كُو يَبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةً فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ: أَبُو هُوَ نَسِيتُ الْعَاشِرَةَ.

ایک دوسری سندے بھی صدیث روایت کی ہے لیکن اس میں نسب العاشو فالفظ میں۔

استقبال ثبله كاستكر

#### باب الاستطابة واستقبال القبلة

# یہ باب یا کی حاصل کرنے اور استقبال قبلہ کے بیان میں ہے

اس باب ميس امام مسلم في سات احاديث كوبيان كياب

"الاستطابة" سب سے پہلے اس لفظ سے متعلق بیرع ش کرنا ہے کہ احادیث کی کتابوں میں باب آ داب الخلاء کے عنوان سے ایک باب قائم کیاجا تا ہے امام سلٹم نے کافی تفصیل سے آ داب خلاء کی حدیثوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے لیکن علامہ نو وی نے ان احادیث پر مختلف عنوانات قائم کیا ہے یہاں 'الاستطابة '' کے نام سے ایک عنوان موجود ہے یہ باب استفعال کامصدر ہے جس کا مادہ 'مطیب'' ہے سین اور تا طلب کے لئے ہے یعنی پاکی اور طہارت حاصل کرتا، امام سلٹم نے اس عنوان کے تحت چار مسائل کو بیان کیا ہے ایک استقبال قبلہ کا مسئلہ ہے دوسراوا کی باتھ سے استخباء کرنے کی ممانعت کا مسئلہ ہے تیسرا تین ڈھیلے استعال کرنے کا مسئلہ ہے اور چوتھا کو ہر الیداور بڈی استعال نہ کرنے کا مسئلہ ہے۔

#### چندآ داب

اس مقام پرشاه دلی الله في الله عنه و الب خلاء من شعلق چند چيز ول كوبيان كيابس ان كوفش كرتابهون انشاء الله فائده بوگا:

(١) قفناء حاجت كودتت قبله أوربيت الله كى عظمت كولمح فاركه نا جائي .

(٣) صفائی اور نظافت کا پورا خیال رکھا جائے لہٰذا تین پھروں کواستنجاء میں استعمال کرے اس سے کم نہوتا کہ ٹوب سفائی آ جائے۔

(۳) لوگوں کے نقصان سے پر میز کیاجائے لہذارات میں یاسار دار درخت یا مجل دار درخت کے بنچے یا یانی کے کھاٹ پر قضاء حاجت نہ کرے۔

(4) ا ا فقصان سے پر ہیز کر سے لہذا سوراخ وغیرہ خطرنا ک جگدیں چیٹاب نہ کرے ( کیونک سانب چھوجن یا بحل ہوسکتی ہے)

(۵) بروسیوں اور بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھاجائے البذا جنات کی خوراک ہڑی اور کو بروغیرہ سے استنجانہ کرے۔

(۲)حقوق نفس کا خیال دیکھےللبذا دائیں ہاتھ سے استنجاء نہ کرے۔

(2) وسورے بینے کی خاطر عسل خاند میں پیٹاب کرنے ہے اجتناب کیا جائے۔

(۸) انسانی مروت کا خیال رکھ لہٰ دالوگوں کی آنکھوں ہے قضاء حاجت کے دنت ستر اور تجاب اختیار کرنے۔

(9) بیت الخلاء ش داخل ہونے اور نکلنے کے وقت مسئون دعاؤں کا اہتمام کرے۔

١٠١ - حَدَّاثَنَا أَبُو بَكُرِ مِنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةٌ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْمَى بَنْ يَحْمَى - وَاللَّهُ ظُلُهُ لَهُ - ١٠١ - حَدَّاثَنَا أَبُو بَعَاوِيةً عَالَى الْمُولِدَة وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْمَى بَنْ يَحْمَى - وَاللَّهُ ظُلُكُ اللَّهُ مَا أَبُو مُعَاوِيةً وَوَكِيعٌ عَنْ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّى الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنْ يَرْ يَدَعَنُ صَلْحَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمِ عَنْ المُعْمَدِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّمِ عَلَى الْمُعْمَلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّ

حضرت سلمان رضی الله عندے روایت ہے دوفر ماتے ہیں کدان سے عرض کیا گیا کہتمہارے ہی (مُنْفَحَاتُم) تم کو ہر بات کا تھم

۸۴

دیتے ہیں یہاں تک کر نضائے حاجت کے لیے ہیٹے کاطریقہ بھی بتادیا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عند نے فرمایا: ہاں ہم کو آپ ملڑ کانے نے چیشاب و پا خانہ کے وقت قبلہ کی طرف مند کرنے سے اوروائیں ہاتھ سے استخام کرنے سے یاہم استخام کریں تمن نے کم پھروں کیسا تھ یا گوہر یابڈی ہے استخام کرنے سے منع فرمایا ہے۔

# تشرتح

"عن سلمان" اس سے معرت سلمان فاری مرادیں وہ اپناوا قد خود بیان کرتے ہیں "فال "لینی سلمان فاری نے کہا۔ "فیل له" لینی ان سے کسی نے کہا۔ اصل میں شرکین میں ہے کسی نے مصرت علمان فاری پراستہزاء کے طور پراعتراض کیا کرتمہارا ہیا نبی تم کو ہر چیز بتاتا ہے تم سے چھوٹے نبچ بناد کھاہے یہاں تک کہ پا فانے کرنے کا طریقہ بھی عمر سیدہ اور جوان عاقل بالغ لوگوں کو سمجھا تا ہے یہ تم کو کس چکر میں ڈال رکھاہے۔

المنحواء فی خاکے کسرہ اور راء برمدکے ساتھ پاخانہ کے لئے بیٹنے کی کیفیت کو کہتے ہیں اورنٹس پاخانہ پرمجی اس کااطلاق ہوتاہے محر'' تا'' کے حذف کے وقت ہوتاہے بیخی المنحو اور النحو اور

لیکن اکثر راویوں نے فاکومنتوح اور راکو بغیر مدے پڑھالین خوا۔ اصل میں یافظ پرندوں کی بیٹ کیلئے استعال ہوتا ہے مگریہاں قضاء حاجت کے لئے استعال ہوا ہے اس لفظ سے پہلے مضاف محذوف ہے یعنی ادب المنحواء قامطلب بیہوا کتم کویہ بی پا خانہ کرنے کاووب سکھا تا ہے جھوٹی جھوٹی جیزوں کی تعلیم دیتا ہے اور بدیجی چیزوں کی بلاضرورت تعلیم دیتا ہے اس مشرک کی طرف سے بیکام استہزاء اور خدات تھا کہ پا خانہ کاطریقتہ کھاتے ہیں تہمیں بچے بنار کھاہے؟

اجل: يعنى بال جمين وه ني يديزين سكمات بين-

اب سوال یہ ہے کہ اس مشرک نے دین کا فراق اڑا کراعتراض کیا اور حضرت سلمان ٹے "اجل" کہ کراس کوسلیم کرلیا کیا یہ جائز تھا؟
جواب یہ ہے کہ حضرت سلمان ٹے اسلوب تکیم کے طور پر جواب ویا ہے جس کو تلم المعانی والے معاشات مع المحصم اور اور خاء
المعنان کہتے جی تاکہ وہ جواب سننے کے لئے خوب متوجہ اور تیار ہوجائے کو یا حضرت سلمان فاری نے کہا کہ اے جانور! من لویہ
تعلیمات آسانی جی جوردک بالعشل نہیں جی یہ جدیوات نہیں جی تم بوقف ہوکہ اس کو عقل کے دائرہ میں لانے کی کوشش کرتے
ہود یکھو جس بی سائی این جی مردک بالعشل نہیں جی جدیوات نہیں جی تم بوقف مولد اس کو عقل کے دائرہ میں لانے کی کوشش کرتے
ہود یکھو جس بی سائی نے تھا دیا ہے کہ ہم قبلہ کی طرف قضاء حاجت کے وقت مندنہ کریں بیتی اللہ ہے پھر تھا ہودا کی ہاتھ سے استخاء
نہ کریں یہ تی النفس ہے اور پھر تھا ویا کہ بڈی وگو برے استخاء نہ کریں بیتی اللہ خوان ہے تو اس تعلیم میں تی اللہ حق النفس اور حق
العباد تیوں آگئے جو کمل شریعت ہے اس کا فراق اڑا تا حافت ہے۔

#### مسئلة استقبال القبلة واستدبارها

نقدنهاناان نستقبل القبلة: پیشاب پاخاند کے وقت استقبال قبلد اورات براقبلد کرنے می نقباء کرام کا اختلاف ہے۔مشہور اور فیرشہور تمام مسلک آٹھ ہیں لیکن مسالک مشہورہ متبوع صرف چار ہیں ای کو بیان کیاجا تا ہے چونکدروایات مختلف ہیں اس لیے فقہا م کرام میں بھی اختلاف آگیا ہے اگر چدیہ طے ہے کہ سب کے ذریک اصح مانی الباب عدیث ابوا یوب انساری کی ہے جونی پروال ہے اور دوسری صدیث حضرت این عمر کی ہے جوجواز پروال ہے جو بعد میں آری ہے ابوایوب کی روایت بھی بعد میں آرہی کیے زیرنظر حدیث حضرت سلمان فاری کی ہے رہجی رائح مانی الباب ہے۔

#### فقهاء كااختلاف:

(۱) امام شافق اورامام مالک کے نز دیک استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ آبادی میں مطلقاً جائز ہے اور صحرامیں مطلقاً ناجائز ہے کو یا انہوں نے جمع بین الاحادیث کی کوشش کی ہے کہ جواز کی حدیثیں آبادی و بنیان پرمحول ہیں اور عدم جواز ادر نہی کی احادیث صحرا پرمحول ہیں۔

(۲) امام احمد بن عنبل نے استدبار قبلہ صحراءاور بنیان دونوں میں جائز قرار دیاہے اور استقبال کو دونوں میں ناجائز کہا ہے تو جواحادیث نہی کی ہیں وہ استقبال پرمحول ہیں اور جن احادیث سے جواز معلوم ہوتا ہے وہ استدبار پرمحول ہیں۔

(۳) امام ابوحنیفهٔ سفیان تورگ ،جهبور صحابه اورجهبور فقهاء کے نز دیک استقبال واستدبار آبادی و محراد ونوں بھکہوں میں تاجائز ہے اور کسی کے کہیں بھی مخواکش نبیس ہے۔

(۳) وا دُد ظاہری، رہید الرائی اورائل ظواہر کے نزدیک استقبال واستد بارمطلقاً جائز ہے خواہ بنیان میں ہو یاصحرامی ہو۔انہوں نے حضرت جاہز کی روایت سے استدبار کا جواز اخذ کیا۔ان حضرات کا کہنا ہے حضرت جاہز کی روایت سے استدبار کا جواز اخذ کیا۔ان حضرات کا کہنا ہے کہ دوایات متا نزجی لبذا ہے تاخ جی توانہ اللہ کے اعتبار سے کہ بیر دوایات متا نزجی لبذا ہے تاخ جی دلائل کے اعتبار سے شوافع ،احناف اورائل تھواہر کا اختلاف نمایاں ہے اس لئے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔

#### ولائل:

شوافع اور ما لكيدنے مطرت ابن عرص كى آنے والى حديث اللاسے استدلال كياہے جس ميں آنحضرت ملكي كافعل "مستدبو القبلة مستقبل الشام" بتايام كياہے۔

ان معزات کی دوسری دلیل معزت واک می معزت عائش سے روایت ہے جس میں یہ ہے کہ انحضرت ملائی کوجب بتایا ممیا کہ پھو لوگ قضاء حاجت کے وقت استقبال قبلہ کو کروہ بچھتے ہیں تو آپ نے فرما یا میراخیال بھی ہے کہ لوگوں نے ابیا شروع کیاہے تم لوگ میری قضاء حاجت کی جگہ قبلہ کی طرف موڑ دوالفاظ حدیث ملاحظہ ہوں:

الل ظوابراينا سناسد الل من حضرت جابر كل روايت ييش كرت بين جس كوابودا ود فص سابرنقل كياب الفاظ بيون:

عن جاہر فال نہی و سول اللہ فلٹی ان نستقبل القبلة بیول فر آیته قبل ان یقبض بعام یستقبلها۔ (نرمذی ابو داؤد) ان حضرات کی دومری دلیل وی عراک بن مالک کی روایت ہے جس سے شوافع نے بھی استدلال کیا ہے ادرا بن عمر کی روایت سے بھی اپر لوگ استدبار کے جواز کے لئے استدلال کرتے ہیں۔ لہٰ اان کے نزد یک استدبار واستقبال مطلقاً جائز ہے۔ ائمہ احناف رجمبور فقہاء اور تا بعین کی ایک دلیل تو میمی زیر نظر سلمان فاری کی روایت ہے جواضح مانی الباب ہے جس میں مطلقاً استقبال کی ٹھی کردی گئی ہے۔ جمہور کی ووسری ولیل: حضرت ابوا یوب کی روایت ہے جوائی باب کی حدیث ۲۰۹ ہے جس میں نہایت وضاحت کے ساتھ استقبال قبلہ اورا ستد باردونوں کی نمی کردی گئی ہے جس میں ابوالیوب انصاری ٹے شام کے سفراور قضاء حاجت کا تذکرہ بھی ہے اورا ستقبال ﴿ واستدبار نی الہیان کی تی بھی ندکورہے ابوالیوب ٹے ہے ایک اور مرفوع روایت بھی ہے۔

جمہور کی تیسری دلیل: حضرت ابوہریرہ کی روایت ہے جوائ باب کی صدیث ۱۱۰ ہے جس میں استقبال واستد باری تخت سے نمی

جمہور کی چوٹی ولیل: عبداللہ بن الحارث بن جزء کی مرفوع حدیث ہے جس کو ابن ماجداور ابن حبان نے فل کیا ہے جس بیں الفاظ آتے ہیں: "لایبولن احد کیم مستقبل القبلة"۔ (ابن حبان ابن ماجد)

### مسلک احناف کی ترجیجات:

استقبال قبله كمستلدين احناف كاسلك بهت ى وجوبات كى وجد براج ب چندوجو بات ملاحظه مول -

شخ عبدالحق محدث دیلوئ نے اپنی شرح امعات میں بھی انبیائے کرام کے فضلات کو پاک تکھاہے تاہم یہ ستاہ عوام کے سامنے مسجدوں میں بیان کرنے کانبیں ہے تشویش ہوگی۔

(۲) احناف نے جودلائل ٹیش کئے ہیں بیسب مرم ہیں یعنی حرست کوٹا بت کرتی ہیں اور جب مینے اور محرم میں تعارض آ جائے تو ترجیح محرم کودی جاتی ہے تا کرحرمت سے بچا جائے۔

(٣) احناف نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے وہ عام تشریح اور قانون کی حیثیت رکھتی ہیں جس عرب شریعت کا قاعدہ اور ضابطہ کلیہ بیان کی حیثیت بڑگی واقعات کی ہے اور جزئی واقعہ کے مقابلہ شریقا تعدہ کیا گیا ہے۔ اور باتی حضرت نے جن روایتوں سے استدلال کیا ہے ان کی حیثیت بڑئی واقعات کی ہے اور جزئی واقعہ کے مقابلہ شریقا تعدہ کلیہ کو اپنا یا جاتا ہے آنحضرت نظافی نے زندگی میں وو چار مرتبہ نہیں صرف ایک عرب استدبار کیا ہے اور اس میں بھی احتمالات ہیں۔ (٣) حضرت این عمر کیا ہے مقصود ومطلوب پر والمانت کرنے میں قطعی اور بھیٹی نہیں ہے کیونکہ حضرت این عمر کے دیکھنے میں تعلیمی کیا حقومت ایس عمر کیا کیا تعدیمی کوئی محتمل کیا جاتا ہے کہ آنحضرت میں کوئی محتمل میں اور پیشاب دوسری طرف ہوا کی حالت میں کوئی محتمل

استقبال قبله كاسئله

تحور كرنبين جها نك مكتا كمة حضرت ابن عمرٌ كي آبث من كرآنحضرت المُؤخِّخ نے مندموڑ لیا ہویا كوئي اورعذر ہو۔

حضرت این عمر کی اس روایت پرییشبه می ہے کہ اس میں آباد کی کا ذکر تمیس ہے توصر ف جیت پر قضاء حاجت اور صحراوونوں میں بکسال ہے تواس عدیث سے بنیان کے جواز پراستدلال نہیں ہوسکتا اور جیت کی چارد بواری خابت کرنامشکل ہے تو ولیل وہوئی کے مطابق نہیں ہے۔ کیونکہ جیت کی کھلی قضابنیان نہیں ہے۔

### الزامی جواب:

احناف نے حضرت ابن عمر" وغیرہ کی روایات کابیالزامی جواب دیاہے کہ بتاؤاجادیث میں نبھی عن استقبال الفقیلة کی علت کیاہے تو واضح بات ہے کہ اوب کعیہ علت ہے اگر علت یہی ہے تو گھر بنیان اور صحرا میں فرق کیوں کرتے ہو؟ یا دونوں جگہ جائز کہدو یا دونوں میں حرام کہدود، اگرتم بیفرق کرتے ہوکہ بنیان میں آڑاور حاکل ہے صحرا میں نہیں تواوب کے ساتھ عرض ہے کہ چار بالشت کی دیوار اگر حاکل بن سکتی ہے توکیا صحرا اور بیت اللہ کے درمیان ہیں جو کتا ہے بہاڑا در جنگلات حاکل نہیں ہو سکتے ۔ نیز اگر ادب کعبہ کی وجہ سے فرار دل میل ووصحرا وک بہاڑ دل اور آبادیوں میں تھو کنامنع ہے توکیا چیشاب پا خانہ منے نہیں ہوگا؟ خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ اس مسکلہ میں شوافع اور مالکے بہت کمزور ہیں بھی وجہ ہے کہ حافظ مغرب این حزم اندگئ نے حنفیہ کا تول اینا یا ہے۔

قاضی ابو کمر ماکئی نے بھی ای تول کولیا ہے ابن قیم حنملی نے بھی اس مسلک کواپنایا ہے۔ باتی جن حضرات نے جابڑ کی روایت سے
استدلال کیا ہے اور اس کی وجہ ہے نمی کی تمام احادیث کومنسوخ قرار دیا ہے توبی بہت افسوسناک بات ہے کیونکہ حضرت جابڑ کی روایت
اکٹر محدثین کے نزویک ضعیف ہے اس میں ایک راوی قعہ بن اسحاق ہے دو مراثو بان بن صالح ہے اور بیدونوں منعیف ہیں تو بیر روایت
خبخین کی ابوالی ہے والی میچ قرروایت کے لئے کہنے نائخ بن کئی ہے؟ اگر چہاس کوشن بھی قرار دیا جائے ، نیز اس میں بھی وہی احتمالات
ہیں جوابن مرح کی روایت میں ہیں۔

جن حضرات نے عراک بن مالک کی روایت سے استدلال کیا ہے تواس کا جواب ہے کہ اس کواگر چیعض حضرات نے حسن کہاہے لیکن اکثر محد ثین نے اس پر بہت کلام کیا ہے جنائچے علامہ ذہری وابین عزام ، ابوجائم ، اجھ بن صفیل اورامام بخاری نے اس میں کلام کیا ہے کہونکہ خالد بن انی الصلت محرالحدیث مجبول اورضعف ہے ووجگہ اس میں انقطاع بھی ہے اور بعض نے موقوف علی عائشہ وضی الله عنها کہا ہے۔ فیخ البند نے اس کا مجیب جواب دیا ہے وہ یہ کہ استقبال واشد باری ممانعت من کراوگوں نے برجگہ بیت الله کی طرف پیٹے کرنے میں ناوکیا اور برنشست میں پیٹے کر نے وجرام مجھنے گئے تو آنحضرت الائی کی اس کی بات ہے دوتا کہ پیٹے آب کی طرف ہو اور اور کول میں اس اعتدال آ جائے یہاں بیت الخلاء کا مقعدم اور بیس ہوگل کے اس کی بات ہے یہ بہت دفتی علی جواہر یارہ ہے۔

بروروں میں اسلوں بوسی کے ایک اصل میں زمین کے شیمی حصہ کو کہتے ہیں اس اعتبارے قضاء حاجت کی جگہ اور بیت الخلاء کو غا کط کہا گیا ہے کیونکہ عادت کے مطابق لوگ شیمی علاقہ کو قضاء حاجت کے لئے تلاش کرتے ہیں کیونکہ اس میں بروہ زیاوہ ہوتا ہے پھراس میں توسیع کروگ ٹی اور یا خانہ کو ہی غا کا کہد یا گیا: "نسمیة الحال ہاسم محله"۔

و لکن شرقو ااوغربوا: صدیث کے الفاظ برالفاظ آنے والی ابوابیب الساری کی صدیث کے بین ترتیب کی غرض سے یہاں لکھ د یابرحال سے مال مدینہ اللہ کے جنوب یا شال میں رہنے والوں کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہاں سے بیت اللہ جنوب کی جانب

واقع ہے اور شرق دمغرب کی طرف بیت اللہ نہیں ہوتا ہے بخلاف ہمارے ملک کے جومشرق میں واقع ہے بیتھم یہاں کے کے نہیں کھے کیونکہ یہاں مغرب میں بیت اللہ واقع ہے۔

شریعت میں بعض احکامات بعض او گول کے ساتھ خاص ہوکر آئے ہیں ہے تھم ای سے میں سے ہے۔استقبال واستدبار کا بیتھم راج قول کے مطابق بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے بیت المقدس کا تھم ایسانیس ہے۔

وان نستنجی بالیمین: یعنی ہمیں حضوراکرم مطاقی نے اس سے منع فرما یا کہ ہم دائیں ہاتھ سے استخاکر ہیں اس جملہ ہیں تق العبد کا بیان آھیا وراس ہیں درسے اہم مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ دائیں ہاتھ کواستخام ہیں استعال نہ کرو۔ اہل ظواہرادر ابعض شواقع سے ہاں وائیں ہاتھ سے استخاء کرنے سے طہارت ہی حاصل ہیں ہوگی کیکن جمہورامت کا مسلک یہ ہے کہ بیٹمانعت دائیں ہاتھ کی شرافت کی وجہ سے ہے درنہ اصل مقصود توصفائی حاصل کرتی ہے اوروہ دائیں بابا کی ہرایک ہاتھ سے حاصل ہوجاتی ہے شریعت نے دائیں ہاتھ کوا چھے کا موں اور ہائیں کونالیسند یدہ اور کمروہ کا مول کے لئے مقرر فرما یا ہے تواستخاء بھی کروہ کا م ہے جو ہائیں ہاتھ سے کرتا چاہئے تاکہ کہ انہ میں آلودہ کیا تھا اور اب اس کولقہ کے ساتھ منہ میں واقل کو باغ نہ میں آلودہ کیا تھا اور اب اس کولقہ کے ساتھ منہ میں واقل کر دہا ہے ہیرحال اصل صفائی توکی بی ہاتھ سے ہوجاتی ہو دائیں کو استخاء سے ہیا نااس کی شرافت کی وجہ سے۔

وان نستنجی مافل من ثلاثة احجاد: اس جمله می حق النفس كابيان آعميا اوراس مين تيسر ساايم مسئله كی طرف اشاره كيا كيا سيجس كاعنوان امتنجاء بالاتجار بياس مين فقها وكرام كااختلاف ب-

### فقباءكرام كااختلاف:

یہاں تمن چزیں قابل لحاظ میں: (۱) انقاء معل لین محل کوساف کرنا (۲) کنتلیث لین تمن کے عدد کالحاظ رکھنا۔ (۳) ایناد لینی طاق عدد کی رعایت کرنا اس پرسب اتفاق ہے کہ تینوں کی رعایت کرنی چاہئے مگرا نشاف اس میں ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ توانام شافق اور انام احمہ بن صنبل کے نزد یک مثلیث بھی واجب ہے ایتار بھی واجب ہے اور انقاء یعنی صفائی عاصل کرنا بھی واجب ہے۔ انام بالک اور انام ابوطنیف کے نزد یک مقلے لینی صفائی واجب ہے اور مثلیث وایتار مستحب ہے۔ شمر وَاختِکا فِ :

اختلاف کاثرہ اس دقت ظاہر ہوتا ہے کہ مثلاً ایک آدمی نے دوڈھیلوں سے انظاء کرلیااب تیسراڈھیلااستعال کرناواجب ہے یانبیں آوشوافع اور حزابلہ کے ہاں واجب ہے تا کہ تثلیث حاصل ہوجائے اور مالکیداور حنفیہ کے ہاں واجب نہیں ہے۔ اور اگر چار ڈھیلوں سے تنقیہ آگئی توشوافع اور حزابلہ کے ہاں ایٹار کے حصول کے لئے یانچواں استعال کرناواجب ہے۔ جبکہ مالکیہ اور حنیفہ کے ہاں واجب نہیں ہے۔ ماری ا

شوافع اور حنابلہ کی دلیل زیر بحث سلمان فاری " کی حدیث ہے جس میں تین پیقروں ہے کم پراکتفاء کرنے کوئٹ کیا گیا ہے۔ اگر احناف اور مالکیہ نے حضرت ابوہریرہ " کی روایت ہے استدلال کیا ہے جومشکو ۃ کے صفحہ سام میں ندکور ہے جس میں " من فعل فقلہ احسن و من لا فلا حوج " کے الفاظ آئے ہیں جس ہے اباحث اوراستحباب معلوم ہوتا ہے۔ جواب: شوافع حضرات نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ تمن پھروں کے ثبوت پردال اور ثبن سے کم کی ٹی اور ممانعت پردال ہے اس کا جواب سے ہے کہ بیر نتین اور طاق امارے نز دیک بھی مستحب ہے تواس حدیث کو استخباب پرحمل کریں گے تا کہ تمام احادیث میں تطبیق آجائے اور تعارض ختم ہوجائے اور نین سے کم پھروں کے استعال کو کروہ ننز یکی مجھیں مے تو تعارض ختم ہوجائے گا۔ الزامی جواب:

اصل متصود تنقیدہ اور صفائی ہے طاق ہونا یا تین ہونا کوئی مقصود تہیں ہے آگر تنگیث وایتار وجو لی طور پر مقصود ہوتا تو پھر شوافع کے ہاں ایک ایسے پھر کوجس کے تین کونے ہوں اور ہر کونہ کوالگ الگ استعال کیا اور تنقیہ حاصل ہوگیا توان کے نزد یک بیاجائز کیوں ہے حالانکہ نہ اس میں تنگیث ہے ندایتار ہے معلوم ہوا ہے چیزیں ضروری ٹہیں صرف مستحب ہیں۔

ر جیع: گوبرکو کہتے ہیں" رجیع "فعیل کے وزن پراہم مفعول" موجوع" کے معنی میں ہے اردویس اس کے معنی لوٹے اورلوٹائے جانے کے ہیں اورگو براورغلاظت بھی پاک خوراک سے نجاست کی طرف لوٹ کرآئے ہیں گوبرسے استنجاء اس لئے ناجا کز ہے کہ ب موجب کویٹ ہے۔ اور جنات کی خوراک بھی ہے۔

بعظم: ہُدُی کوعظم کہتے ہیں ہُدی سے استخاء جا کڑئیں یا تواس لئے کہ جکتابہت والی ہُدی اور گوشت کی بوٹی آئی ہوئی ہُری سے صغالی حاصل ٹہیں ہوسکتی ہے حاصل ٹہیں ہوسکتی ہے حاصل ٹہیں ہوسکتی ہے حاصل ٹہیں ہوسکتی ہے اور اگر خشک پرانی ہُری ہے تو ملاست کی وجہ سے لیعنی تحرورا نہ ہونے کی وجہ سے صفائی حاصل ٹہیں ہوسکتی ہے اور مہی اور ایس اور یا نو کیلی ہُدی کی دجہ سے زخم کننے کا خطرہ ہے گئی صدید شریف میں ممانعت کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بیجنات کی خوراک ہے اور مہی واضح ترہے عطاء نے استخاب میں استعال ہونے والی چیزوں اور استعال نہ ہونے والی چیزوں کے لئے قاعدہ اور ضابطہ اس طرح بیان کیا ہے: "کل شیء طاهر فالع للنجاسة غیر محترم"۔

حضرت سلمان رضی الله عند سے دوایت ہے کہ ہم سے مکہ کے بعض مشرکوں نے کہا کہ تمہوارے ساتھی (محمد ملاکھیا) تم کو ہر بات بتلاتے ہیں یہاں تک کرد فع حاجت کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں تو حضرت سلمان ٹے فر مایا: بے فنگ آپ نے ہم کوشع فرمایا ہ اس بات سے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک وائیں ہاتھ سے استخاء کرے یا قبلہ کی طرف منہ کر سے اور ہم کو گو ہرا ور ہلا کی دونوں سے استخاء کرنے سے منع فرمایا ہے اور آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایک بھی تین ہضروں سے کم کیسا تھ استخاء تدکرے۔

٨٠٨- حَذَقَنَا زُهَيْرِ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْمُ بُنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا زَكَرِ يَاءُبُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ظُنُّهُ إِنِّيَ مَشَحَ بِعَظُمٍ أَوْبِبَغْرٍ . حضرت جابروضی الله عندسے مروی ہے کہ دسول اکرم میں گئے گئے نے بڈی یا مینگنی سے استنجاء کرنے ہے منع فر مایا ہے۔

١٠٥ - وَحَذَثْنَا زُهَيْوَ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَحَدُثْنَا سُفْبَانُ بْنُ عُيَيْنَةً حِقَالَ: وَحَدَثْنَا يَحْتِى بْنُ يَحْتِى - وَاللَّفُظُ لَهُ - وَحَدَثْنَا رُهُ عُيْنَةً سَمِعْتَ الرُّهْرِ كَيَذُكُو عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيّ طُلْحًا فَيْ أَلَا تَعْمَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

حصرت مغیان بن عیدید سے سوال کیا آلی کہ کیا آپ نے زہری سے سٹا کہ حضرت ابوابوب انسادی رضی اللہ عند سے مردی ہے کہ نبی اکرم منظیٰ نے ارشاد فرمایا: جب تم جاؤ قضائے حاجت کے لیے تو نہ قبلہ کی طرف مند کرواور نہ بی چیے۔ البتہ مغرب یا شرق کی طرف مند کرو، حضرت ابوابوب انسادی فرماتے ہیں ہم ملک شام مجتے ہتو ہم نے وہاں کے بیت الحال وقبلہ درخ بے ہوئے یا ہے۔ ہم قبلہ سے بھرجاتے تھے اور اللہ تعالی سے مغرب ما تکتے تھے ۔ فرمایا: تی ہاں!

تشرتح

"فقد مناالمنام" اس سے پہلے بھی میں نے لکھا ہے کہ ابوا یوب انصاری سے اس بارے میں دومرفوع حدیثیں منقول ہیں لیکن اہام سلم فقد مناالمنام میں ایک خدیث کیا ہے اور شام کے سفر کی تفصیل بیان کی ہے الفاظ دونوں حدیثوں کے تقریباً ایک جیسے ہیں۔ قالی نعم: اس لفظ کو بچھنا چاہئے وہ اس طرح کہ بھی بن بھی نے سفیان بن عیبینہ سے بوچھا کہ کیا آپ نے زھری سے سناہے کہ وہ شخ عظاء اور وہ نظرت ابوا یوب سے اس حدیث کو بیان کرتے تھے؟

توسفيان بن عيندنے جواب شرفرايا "لغن إلى ش نے سنا ہے تو پيكئ كے سوال كے جواب ش لام كہديا ہے۔ ١١٠ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشْ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا وَحَدُ ثَنَا أَخِمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرِيعٍ - حَدَّثَنَا وَحَدُّ اللهِ عَنْ الْفَعْقَاعِ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللهِ الْمُؤْكِيَّ قَالَ: " إِذَا جَلَسَ آحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلاَ يَسْتَفْهِلِ الْقِبَلَةَ وَلاَ يَسْتَذْبِرُهَا". حَاجَتِهِ فَلاَ يَسْتَفْهِلِ الْقِبَلَةَ وَلاَ يَسْتَذْبِرُهَا".

حضرت ابوهریر ورضی الله عندے مروی ہے کے رسول اگرم مُنْاقِینی نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹے توقیلہ کی طرف مندند کرے اور نہ پیشے کرے۔

١١١ - حَلَقَاعَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةً بُنِ قَعْنَب حَدَّثَنَا سُلَبُمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ يَحْنِي بُنِ سَعِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْدَى عَنْ عَبِهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَةً إِلَى الْقِبَلَةِ فَلَمَّا فَصَبْتُ صَلاَتِي عَنْ عَبِهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: عَبْدُ اللهِ يَقُولُ نَاسَ إِذَا قَعَدُتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ فَلاَ تَقْعُدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ صَلاَتِي انْمَوْدُونُ لَكَ فَلا تَقْعُدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلاَ بَيْتِ الْمَقْدِيس - قَالَ: عَبْدُ اللهِ - وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَرَ أَيْتُ رَسُولَ اللهِ ظُولَ إِنْ اللهِ عَلَى لَيْتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً وَلاَ بَيْتِ الْمَقْدِيس - قَالَ: عَبْدُ اللهِ - وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ فَرَ أَيْتُ رَسُولَ اللهِ ظُولَ إِنْ اللهِ عَلَى لَيْتَيْنِ مُسْتَقْبِلاً وَلا بَيْتِ الْمَقْدِيس لِحَاجَتِهِ.

حضرت واسع بن حبان رضی الشرعنہ سے دوایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھی ایک وفعہ مجد بھی نماز پڑھ وہ ہاتھا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی الشرعنہ سے آپی طرف بن عمر رضی الشرعنہ نے تبلے طرف بن ایک جانب سے آپی طرف بن عمر رضی الشرعن عمر فرف ایک جانب سے آپی طرف مند پھرا تو حضرت عبداللہ بن عمر فرف ایا: لوگ کہتے ہے کہ جب تو تضائے جاجت کے لیے بیٹے تو قبلہ اور بیت المقدس کی طرف مند کرے نہ بیٹے حالا تک میں گمرکی جست پر چڑھا تو بیس نے آپ بھرا تھے کو دواینوں کے درمیان قضائے جاجت کے لیے ملک شام کی طرف مند کے بیاد میں جہوئے بیٹے دیکھا۔

# تثرتح

" رفيت "بية عن كم من من بم مرادمهت يرج هناب "لمن" مكى اينك كولينة كيتم بير\_

"لحاجته" قفاء حاجت مراد ہے اس روایت ٹی اختالات بہت ہیں تصوصیات بھی ہیں شوافع کی دلیل یکی حدیث ہے لیکن اس سے ان کامد کی پورائیس ہوتا ہے علامہ تو وکی کو چاہئے تھا کہ مصرت ابوا بوب انساری "اورسلمان فاری" کی حدیث کے بارے میں پکھے بیان کرتے اوراس کو کمی مجمل پرحمل کرتے مگر چونکہ ان کی دلیل ان کے بدعا کے اثبات کے لئے کافی نہیں ہے ہیں لئے خاموثی میں عافیت مجھے کرتے مے بیلے مگئے۔

١١٢ - حَلَقَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ الْعَبُويُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْهِ وَاسِعِ بُنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِى حَفُصَةً فَرَ أَيْتُ رَسُولَ اللهِ لِمُؤْفِيْكُمْ قَاعِداً لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَذْبِرَ الْقِبْلَةِ.

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنها ہے روایت ہے کہ میں اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنها کے تھری حیست پرچ عاتو نبی اکرم میں آئے کے کودیکھا قضائے حاجت کے لیے ملک شام کی طرف مند کیے ہوئے اور بیت اللہ کی طرف پیٹھ کیے ہوئے۔

#### باب النهى عن الاستنجاء باليمين

# دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنے کی ممانعت

# اس باب میں امام سلم نے تمن احادیث کو بیان کیاہے

٣١٣- حَذَثَنَا يَهُ مَنِي بُنُ يَهُ مَنِي اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيَ عَنْ حَمَّامٍ عَنْ يَهُ مِن يَهُ مِن اَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبُدِ اللهِ ثِن آبِي قَنَادَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ مُنْ كَانَ إِنَّ مُسِكَنَّ آحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَهِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلاَ يَتَمَسَّحُ مِنَ الْخَلاَ عِبِيَهِينِهِ وَ لاَ بَتَنَقَّمْ فِي الانَّاء ".

حضرت ابوقاً وہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ رسول اکرم ملائے کیے نے فرمایا :تم میں ہے کوئی ایک بھی پیٹا ہے کرنے کی حالت میں اپنے عضو خاص کود؛ کمیں ہاتھ سے نہ چھوٹے اور نہ دا کمی ہاتھ سے استنجاء کرے اور برتن میں سانس نہ لیں۔ ريك لايارا بتسار

تشريح

"لایمسکن احد کم ذکرہ بیمینه" یعنی وائیں ہاتھ سے پیٹاب کے وقت ذکرکو پکڑنا یااس کو پا فاند صاف کرنے ہیں استعال کرنا مکروہ ہان تینوں احادیث ہی یکی مسئلہ بیان کیا گیاہیہ۔

اسلام ایک جائع ندہب ہے اور مید کامل کھل بلکہ اکمل ضابط حیات ہے اس ش زندگی کے ہر شعبہ کے ہرتشم کے مسائل کاعل موجود ہے ای سلسلہ میں شعدوا حادیث میں بتایا گیا ہے کہ آ دمی کے وائمیں اور بائمیں ہاتھ کے الگ الگ فرائنس ہیں چنانچہ حضرت عائشۃ فرماتی ایں کہ آنحضرت کٹاؤٹٹے کا دایاں ہاتھ کھانے چنے اور ہرا جمھے اور مبارک کام کے لئے تھااور بایاں ہاتھ استنجاء اور ہراس کام کے لئے تھا جواجھانہیں سمجھا جاتا۔

شریعت مطبرہ نے انسانی طبیعت کے ساتھ مما ثلت کی ہے کیوکہ طبعا انسان کھانے اور پا خانے بیل فرق کرنا چاہتاہے اورکوئی انسانی طبیعت بینیں چاہتی کہ ابھی ابھی جس ہاتھ کو پا خانہ میں آلودہ کیا تھا اسے اب مند ہیں ڈال کرا پنے کھانے کی لذت کوتباہ کردے ای وجہ سے باتھ استعال ہوتا ہے اب عند بدہ کا موں میں یہ ہاتھ استعال ہوتا ہے اب ہیں انہائی و کا ایسانی اور کسی کی وجہ سے شیطان کا ہاتھ کہا گیا ہے بینی شیطان کے بہند بدہ کا موں میں یہ ہاتھ و تھے کا موں کے لئے پیٹا ب باخانہ ناک کی صفائی اور کسی گندی چیز کواٹھانے بی ہی ہی ہاتھ کو استعال کیا جائے گا اور دایاں ہاتھ و تھرا چھے کا موں کے لئے ہے تاکہ برعضو کے لئے الگ الگ تقسیم کارہ و۔ اب جن لوگوں کی طبیعت شیطانی ہوگئی ہے وہ ہا تیں ہاتھ کو پہند کرتے ہیں اور کھانے بینے ادر پا خانے ہیں اس کو برابراستعال کرتے ہیں وہ گندے اورا چھے کا موں میں دائیں بائیں کا فرق نہیں کرتے ہیں شریعت نے انسانی شرافت کا بہت بڑا نویال رکھا ہے رحمان کا سارانظام طہارت کا ہے اور دھمان ای کا تھم دیتا ہے اور شیطان کا سارانظام شجاست کا ہے اوروہ خبیث ای کا تھم دیتا ہے اور شیطان کا سارانظام شجاست کا ہے اوروہ اس کا تھم دیتا ہے اور شیطان کا سارانظام شجاست کا ہے اوروہ خبیث ای کا تھم دیتا ہے۔

٣ ١ ٢ - حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى أَخْبَرَ نَا وَكِيعُ عَنُ هِشَامِ الدَّسُتُو اثِيِّ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ لِلْهُ عَلَيْ ۚ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلاَ ءَفَلاَ يَمَسَ ذُكَرَ هُبِيَمِينِهِ \*\*.

حصرت ابوقنا وہ رضی اللہ عند ہے سمروی ہے کہ رسول اکرم میں گئے نے ارشا وفر مایا: جب تم میں سے کوئی ایک ہیت الخلام میں واخل ہوتو اپنے ذکر کواپنے والحس ہاتھ سے نہجیوئے۔

۵۱۷- حَذَثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّو بَ عَنْ يَمْتِيى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَنَّ النَّبِيَ الْمُؤْمِّ لَهِي أَنْ يَتَنَعَّسَ فِي الْإِنَاءِوَ أَنْ يَمَسَّ ذُكْرَهُ بِيَمِينِهِ وَ أَنْ يَصْتَطِيبَ بِيَعِينِهِ .

۔ حضرت ابوتنا دہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم میں گئے ارشا در فرما یا: برتن میں سانس لینے اورآ کہ تناسل کودا نمیں ہاتھ ہے جبوئے اور دائمیں ہاتھ کیساتھ استنجاء کرنے سے منع فرمایا ہیں۔



#### باب اليمن في الطهور وغيره

# طہارت دغیرہ میں دائمیں ہاتھ سے شروع کرنامستحب ہے

ال صديث بمن امام مسلم في دوحد يول كوبيان كياب

٦١٢- وَحَدَّ ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ ثَائِمًا لِيَ لَيْعِبُ التَّيَقُنَ فِي طُهُورِ وَإِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلُ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ.

حضرت عائش صدیقة رضی الله عنها ب روایت ب و و فرماتی بین که آپ مختی الله بین طبارت فرمات توپاک مامس کرنے میں دائی طرف سے شروع فرماتے اور کنگھی کرنے اور جو تا پہننے میں (مجی) دائیں بی طرف سے ابتدا فرمانے کو پہند فرماتے متے

١ ٧ - وَحَذَثَنَا عُنَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ حَدُثَنَا أَبِي حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَشرُوقٍ عُنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ عُنَى مَشْدُوقٍ عَ مُعَانِينَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ عُنَى مَشْدُونِ عَلَيْهِ وَمَرْ جُلِهِ وَطُهُورِ هِ.

حضرت عاکشرصد نقدرضی الله علما سے روایت نے کدرسول اکرم مین کام میں دائی طرف سے شروع کرنے کو پیند فرماتے تھے۔مثلاً جوتا پہنااور کتھی کرنااور طہارت حاصل کرنا۔

## تشريح

"الیدمیں" بینی آنحضرت مٹائی ہمراجھے کام کودا میں طرف سے شروع فرماتے تھے مثلاً احضاء وشو کے دھونے میں یابالوں میں تکلمی کرنے میں یاجوتا پہنے میں یاسمجد میں داخل ہونے میں یا کپڑا پہننے میں دائیں طرف سے ابتدا وفرمائے تا کددائیں جانب کواعز از حاصل ہوجائے۔ امام نووی نے اس عنوان کو بے مقصد قائم کیا ہے اس سے پہلے باب کاعنوان سب کے لئے کافی تھا۔ "کنعل" جوتا پہننے کو کہتے ہیں "کو جل "کنگھی کرنے کو کہتے ہیں۔

### بابالنهيعنالتخلىفيالطريقو للظلال

# سایدداردر ختوں کے بنچے اور عام راستوں میں پاخانہ کرنے کی ممانعت اس باب میں امام سلم نے مرف ایک مدیث کو بیان کیا ہے

١١٨ - حَذَثَنَا يَحْنَى بُنُ أَيُّوبَ وَقَنَيْبَةُ وَابْنُ حُجُو جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ جَعْفَرٍ - قَالَ: ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَا إِسْمَاعِيلُ -، ٱخْبَرَ نِى الْعَلاَءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ أَيْرَةً قَالَ: " اتَّقُوا اللَّعَانَيْنِ". قَالُوا وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: " الَّذِى يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ".

حضرت ابوهریره رضی الله عندے مردی ہے کہ رسول اکرم مان کے ارشاد فرمایا: بھٹکارے دوکاموں سے بچوم محابہ کرام نے

استنجاكي داك

عرض کیا: وہ مچھنکار کے کام کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: جولوگوں کے داستے میں یاان کے سابید کی جگہ میں قضائے حاجت کرے۔ یعنی اس کا پیٹل موجب بھٹکارہے۔

# تخرت

"اتقو الملعانين" يعنى دوباعث تعنت چيزول سے بجوايك تولوگول كى عام كرزگاہ ميں پاخاندكر نے سے اور دوسرااس سابي ميں جہال لوگ سستانے كے لئے عام طور پر بيٹھتے ہيں اب جس محف نے اليى جگہ ميں پاخانہ كرديا توگزر نے والداس پرلعنت كرے گاتوبہ چيزيں خود لعنت نبير كرتى جي بائن ميں يدخى اشارہ ہے كہ ايسے مخف پرجوكو كى لعنت بھيے گاوہ حق چيزيں خود لعنت نبير كرتى جي بائن ميں يدخى اشارہ ہے كہ ايسے مخف ہوگا و جنگل ميں بجانب ہوگا اور بي خوادر اضابي ميں توجنگل ميں بحان اوگوں كى آ مدور فت ہواور اضابي ميں توجنگل ميں كس سابد داردر خت كے بينے مين كريا خانہ كوئيس ہے۔

#### باب الاستنجاء بالماء

# پائی سے استخاء کرنے کا بیان

## اس باب میں امام سلم نے تین احادیث کو بیان کیاہے

١١٥ - حَذَثَنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ أَبِى مَيْمُونَةَ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَى مَعْمُونَةَ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْنَا وَقِي اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا ع

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول اکرم مائی آتا ایک باغ میں تشریف لے محتے اور آپ کے بیجھے ایک لڑکا تھا جوایک برتن اٹھائے ہوئے تھا پائی کا حالا تک وہ ہم میں سب سے جھوٹا تھا۔ اس نے اس برتن کو ایک بیرک کے ورخت کے پاس رکھ دیا ۔ مجر رسول اکرم مائی تو ہے تھائے جاجت کی اور پائی ہے استخام کر کے ہمارے پاس تشریف لائے ۔

## تشريح

"حانطاً"جس باخ كاردگرد چارد يواري بواس كوحا كل كت يي يد براباغ بوتاب-

"غلاه" ایک نوجوان خادم پرغلام کاوطلاق کیا گیاہے شاید حضرت انس ؓ نے اس سے حضرت ابن مسعودٌ مرادلیا ہو۔

"نىچوى"لىخى دەكز كامىرا بىم عمرتھامىرے ج*ىي تھ*ا۔

"میصاة" وضوبنانے کے چیوٹے اونے کو میصافہ کہا گیاہے"العنزة"اس لائٹی کو کہتے ہیں جس کے نچلے حصد میں نو کدارلو ہا پیوست ہویا چیوٹے نیزے کو کہتے ہیں بیزیاد ومشہورے"سدوة"بیری کے درخت کو"سدوة"کہتے ہیں۔

"وفداستنجاء بالماء" بإنى سے استخاء كرناجائز بے جواوك اس ميں شك كرتے بين ان كاشك غلط ہے تا ہم استخاك تمن طريقے

استنجاكياً داب

جیں سب سے انفغل طریقہ ہیں ہے کہ آ دی پہلے ذھیلا بھر استعال کرے اس کے ساتھ یائی استعال کرے اہل قباء کوائی طرح استنجاء کرنے پرفعنیات کی تقی دوسرے نمبر پربہتر استنجاء وہ ہے جوصرف یانی سے کیا جائے اور تیسری قشم استنجاء دہ ہے جوصرف پتفرڈ ھیلانشو ہیچ استعمال کیا جائے "بشیر ذ" یہ برازے ہے قضاء حاجت کو کہتے ہیں۔

"اداوة" لونے كو كہتے إلى بعض علاء نے چڑے كے لوٹے چھا كل كوا داو ہ قرار ديا ہے۔

• ٣٢ - وَحَدَثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَغُنْدُرْ عَنْ شُعْبَةً حَ وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي - وَاللَّفُظُ لَهُ -حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ مُثَلِّئُكُمْ يَدُخُلُ الْخَلاَءَفَأَ خُمِلُ أَنَا وَغُلاَ مُنْحُوى إِدَاوَةً مِنْ مَا وَوَعَنزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے مروی ہے کہ رسول اکرم منطق جب قضائے حاجت کے لیے دور پہلے جاتے تو میں اور میر سے جیسالیک ادرنو جوان پانی کالوناا در نیز واٹھاتے ۔ پس آپ لٹائیٹر پانی کیساتھ استنجا مزر ماتے ۔

۱۲۱ – وَحَذَثَنِى ذُهَبُرُ بَنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيُبٍ – وَاللَّفُظُ لِرُهَيْرٍ – حَذَثَنَا إِسْمَاعِيلُ – يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةً – حَذَثَبَى رَوْمُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مَيْمُونَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ الْخُؤَيِّ مِيَمَرَزُ لِيَحَاجِبَهِ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَبَتَغَسَّلُ بِهِ. معرَت السَّ بَن مَا لَكَ ّ سَهُ مُولَى سَهُ كَرَمُولُ اللّهُ مُؤْمِّ فِي الرّيةَ عَصْرَتُ السَّهُ عَلَيْهِ بِا لاتا تَوَا سَيَّاسِ سَامَعُهَا فَرِمَا ہِ كَرْمُولُ اللّهُ مُؤْمِّ فِي اللّهُ مَا يَعْرَفُونُ عَلَيْهِ اللّهُ

'' ٹوٹ' اُلمدللڈ کیا بالطہارۃ کی ابتداء سے یہال باب المسبع علی الحفین تک تشری میں نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں روضد رسول اللہ مُنْ کَانِیا کے سامنے بیٹھ کرکھی ہے۔

> نظل محربوسف ذكى نزيل المدينة التوره كمار مضان ٣<u>٣٣ ميلا</u>ه بالب المسمح على الخفين

# موزوں پرمسح کرنے کا بیان

اس باب میں امام سلم نے حمیار داحادیث بیان کی ہیں

نون: الحدلة بالمستخل الخين كا عاديث كا ترج من في دين موره عن البسي بر ٢٠ رمضان ٣٣ العين مكرم من العدى به و حدّ أنكا أبو المعالية المستخل المعارية عن التَّهِيمِي وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيْبِ جَهِيعاً عَنُ أَبِي مُعَاوِيَةً حِ وَحَدَّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً حَ وَحَدَّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ الْحَبَرُ اللهِ مُعَاوِيةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ مَكُرِ بُنُ أَبِي شَعْبَةً حَدَّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً وَ كِيعٍ حَ وَاللَّهُ طُلُ لِيَحْدَى - قَالَ: أَخْبَرُ نَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ مَعَامٍ فَعَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ تَفْعَلُ هَذَا . فَقَالَ: نَعَمْ رَأَيْتُ وَسُولَ اللهُ لَمُحْفَقُهُ إِلَى ثُمَّ مَو اللهُ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ تَفْعَلُ هَذَا . فَقَالَ: نَعَمْ رَأَيْتُ وَسُولَ اللهُ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ تَفْعَلُ هَذَا . فَقَالَ: نَعَمْ رَأَيْتُ وَسُولَ اللهُ عَمْشُ قَالَ: إِبْرَاهِيمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لَأَنَّ إِسُلامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُرُولِ وَمَسَعَ عَلَى خُفَيهُ قَالَ: إِبْرَاهِيمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لَأَنَّ إِسُلامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُرُولِ

الْمَائِدَةِ.

حضرت هام سے مروی ہو و فرماتے ہیں کہ حضرت جریر نے پیشاب کیا مجروضوء کیااورموزوں پرمسے کیا توان ہے کہا گیا آپ نے ایسا کیا؟ ہموں نے فرمایانہاں! یس نے رسول اللہ مٹائیائی کودیکھا آپ نے پیشاب فرمایا مجروضو فرمایا اورا ہے موزوں پرسے کیا۔ انجمش کہتے ہیں کیا براہیم کہتے ہیں کیائیں اس حدیث سے تجب ہواہی لئے کہ جریرتوسورہ مائدہ کے ذول کے بعداسلام لائے۔

### تشريح

"و مسع على خفيه "لين آخضرت النّها في موزوں برمع كيا خفين نف كا تشيه ہال جي اثارہ ہے كہم تب جائزہ كه دونوں پائل جي اور دونوں پائل كرم كرنا جائز بي ہے بہر حال سلم شريف كي ان سج اور دونوں پائل جي موزوں برح ثابت ہال جي ان محكم اور حري اور دونوں پائل كرم كرنا جائز بين ہيں ہورت ما كده كي آيت كابار بارحواله الله عوزوں برح كار تابت ہالى كي شك كي مخباكش نبيل ہان احاد بي جي سورت ما كده كي آيت كابار بارحواله آيا ہو دون برح كار تاب كار مول ہے تو وہ كي كرن ابلا كا الموافق و احساحو ابر و سكم و ار جدك الى الموافق و احساحو ابر و سكم و ار جدك الى الموافق و احساحو ابر و سكم و ار جدك الى الكمبين كا فظامرف منسل رجلين كو تعين كرتا ہے كوئك پاؤں برح كرنى كا صورت بي كوئل تاب كرن كاموال بي بيدانيس بوتا الكمبين كا فظامرف منسل رجلين كوئل ہائل الموافق و جو اور پاؤں برا كرموزہ بوتواس اى وجہ سے سحاب كرام حضرت جر برين عبوالله بحل شرح كرنى كام من بنت نبويہ ہے تصفیص آگئ ہوا وی پرا گرموزہ بوتواس بوت مسلمان بھی نبیل فالد الله بوتواس بوت منسلمان بھی نبیل فالہذا آیت كے منہوم شل جن بند ہو ہے ہے تصفیص آگئ ہے اور پاؤں برا گرموزہ بوتواس بوت منسلمان بھی نبیل فالد خلاہ و۔

ا مام ایومنیفد نے فرما یا کہ بیں نے موذ وں پرسے کرنے کواس وقت قبول کیا جب آقماً ب نصف النمار کی طرح واضح احادیث مجھ تک کا گئے۔ حمکیں پھرآپ نے موزوں پرسے کرنے کوائل السنة والجماعہ کی نشانی اور شعار قرار دیا آپ نے اٹل سنت ہونے کے بے تین چیزی لازمی قرار دیں اور فرمایا "ان نفضل النسیخین و نحب المحتنین و نوی المسیح علی المحفین"۔

ایک روایت مین نحب سے آخرتک خاطب کے میند کے ساتھ لحب کے بجائے تحب ہے بعنی ٹی ہونے کے لئے میضروری ہے کہ تم
آخصرت النظام کے دورا ہادوں حضرت نکی اورعثال ہے محبت رکھواورموزوں برسے کرنے کوجائز مجھواور شیخین یعنی صدیق وعمر کوس
سے انعمل مجھاو ۔ خلاصہ یہ کہ موزوں پرسے کرنا شرعا جائزہاں کا انکارکوئی مبتدع اور بدباطن کرسک ہے جیسے روافض حفد لہم اللہ نے
کیا ہے اور خوارت نے بھی کیا ہے ۔ چربیہ بات یا در کھیں کہ موزوں پرسے کرنا رخصت ہے اور پاؤں کا دھونا افضل اور عزیمت ہے لیکن
اگر کوئی تکلف کرتا ہے اور مشقت کے ساتھ یاؤں دھوتا ہے تواس طرح دھونا افضل نہیں ہاں اگر بغیر تکلف کے کوئی دھوتا ہے تو دھونا افضل
ہے ۔ صاحب سفر السعادہ نے لکھا ہے کہ جو کمل آخصفرت منافظ کی کے ساسے آیا ہے تو بغیر کی تکلف کے آ ب نے اس پر عمل کیا ہے اور ذرا بھی
تکلف سے کام نہیں لیا ہے ۔ تو تیت سے بیں فقہا و کا جواندگاف ہے دوآ کندہ باب التو قیت نی اسے بیس آرہا ہے ۔

٣٢٣ - وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بُنُ إِيْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بُنُ خَشُرَمَ قَالاَأَخُبَرَنَاعِيسَى بُنُ يُونُسَ حِ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَامِنْجَابُ بِنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ فِي هَذَا الإسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسَى وَسُفْيَانَ قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ عَبِداللهِ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلاَمَ جَرِيرِ كَانَ بَعْدَنُرُ ولِ الْمَائِدَةِ.

یدوا ہ بھی حضرت اعش سے حضرت ابو معاویہ والی حدیث ہی روایت کرتے ہیں سوائے میسی اور سفیان سے ، کہان کی روایت میں عبداللہ اوران کے ساتھیوں کواس حدیث ہے تجب ہوتا تھااس لئے کہ حضرت جریرط سورہ مائندہ کے نزول کے بعداسلام لائے۔

۱۲۴ - حَلَّا ثَنَا يَحْتِى بُنُ يَحْتِى النَّهِيمِيُ أَخْبَرَ مَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حُذَ لِفَةً قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي الْمُعَلَّمِينَ أَنْ الْمُنْقِينَ عَلَى النَّبِي الْمُعَلِّمِينَ أَخْبَرَ مَا أَنُو حَيْثَمَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ حُذَلِقَةً قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي الْمُعَلِّمِي الْمَعْقِينِ الْمُعْتَقِينِهِ فَتَوَصَّا فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. فَانْتُهَى إِلَى سُبَاطِرَةً قَوْمٍ فَبَالَ قَائِما فَتَنَتَّعَيْثُ فَقَالَ: "ادْنُهُ". فَلَذَوْتُ حَتَى تُعَنَّدُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَصَّا فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. حَمْر يَا مَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ فَيَوْمُ فَبَالَ قَائِما فَتَنَتَّعَيْتُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ فَتَوَصَّالُوهُ اللَّهِ عَلَي الْمُعْلَقِ فَيَوْمُ فَبَالُ قَائِمَ عَلَى خُفَيْهِ . حَمْر يَعْلَمُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَالَ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَيَعَ عَلَي اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ فَلَيْقِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَلَوْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَعْلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مُعْتَمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَعْتَهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعُلْقِ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَعْتَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَعْتَلَاعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْ عَل عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

# کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کا تھم

تشريح

"الى سباطة فوم" كرادان ادركوره خان كوساط كيتم بيسين برجيش بي تحرول كے پاس كوره كباره كينك كے لئے جوعام جك بن

ہوئی ہوتی ہے ای کوساط کہا میاہے اسی جگہ کسی کی ملیت بھی نیس ہوتی ہے اور نداس میں پیٹاب کی ممانعت ہوتی ہے لبندار کہنا کہ ا آمحضرت النائی نے کسی کے محرکی دیوار کے پاس اجازت سے بغیرا میے پیٹاب کیا میصوال بیکارہے۔

"فهال قانما" ليني آنحضرت مُنْ فَيْ نَ كَفِرْ عِيمُ اللَّهِ اللَّمِلْ اللَّهِ الللَّمِيلِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلْ

سوال: يهان سوال بكرة محضرت المائيل نے كھڑے ہوكر بيشاب كرنے ہے مقع فرمايا ہے چنانچه صديث يس ہے" باعمو لاتعبل قائمة " نجرآ پ نے خود كھڑے ہوكر بيشاب كوں كياس كى كياد جريق؟

جواب : علامه خطالی اور قاضی عیاض نے اس سوال کے مخلف جوابات دیے ہیں۔

پہلا جواب: یہ ہے کہ کمرکے درد کے لئے کھڑے ہوکر پیٹاب کرنا عرب کے بالعلاج تھا تو آئی خضرت ملاکیا نے کمرکے درد کے علاج کے لئے کھڑے ہوکر پیٹاب کیا۔

دومرا جواب: یہ ہے کہآ نحضرت منافظ نے سے محینے بھی تکلیف تھی اس لئے مجبوری اور عذر کی حالت بھی آپ منافظ نے ایسا کیا۔ تیسرا جواب: یہ ہے کہای کوڑو خانے بھی بیٹھنے کی جگٹیل تھی تو اس مجبوری کی وجہ سے آمحصرت منافظ نے کھڑے ہوکر پیٹاب کیا۔ چوتھا جواب: یہ ہے کہآ محضرت منافظ نے نے زندگی بھی ایک آوھ باربیان جواز کے لئے ایسا کیا تا کہ امت کو پہند چلے کہ کھڑے ہوکر بھی بھی چیٹاب کرنا حرام نہیں ہے۔

پانچواں جواب نہیے کہ بھی کھڑے ہوکر پیٹاب اس لئے کیاجا تاہے کہ فقط پیٹاب نکل جائے اور پاخاند کے نکلنے ہے آوئ محفوظ رہے بیٹے کر چیٹاب کرنے سے اچا نک پاخانہ بھی روانہ جوجا تاہے حضرت عمر فاروق نے فر مایا"البول فالمصاحص للدبو" بیٹی کھڑے ہوکر چیٹاب مقعد سے بچھ نکلنے کے لئے حفاظت ہے کو یا آنحضرت الخفائی نے است کے ایسے بی خطرناک صورت سے بچنے کے لئے است کوایک تعلیم دی ہے کہ ایس حالت میں اس طرح کرنا چاہئے بیٹوجیہ قاضی عماض کی ہے۔ (نورن)

اب رہی یہ بات کہ کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کی شری حیثیت کیا ہے توبعض روایات سے اوربعض محابہ کے افعال سے جواز کا پہت چاتا ہے اوربعض محابہ نے اس کو کمروہ کہا ہے اور ممانعت کی صرت اصادیث بھی موجود ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ''قالت من جدال کم ان النی النافیج کان بھول قانما فلاتصد قوہ ما کان بھول الافاعد آ''(نووی)

حضرت ابن مسعود امام شعق اورابرائیم بن معد کھڑے ہوکر پیٹاب کو کروہ کہتے تھے بلکہ ابرائیم بن سعد نے توفق کی دیاتھا کہ کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے والے کی کوائی معترفیں ہے بہر حال مجبوری اور عذرا لگ چیز ہے نیزایک آوے باراس طرح کرناالگ چیز ہے لیکن اس کوعادت بناٹا اورای پرچلنا بلکہ اپناشعار بناٹائی کے ناجائز ہونے میں کیافٹک ہے جن روایات میں یاصحابہ کے اقعال میں کھڑے ہوکر پیٹاب کاذکر ہے وہ اس کی ممانعت سے پہلے کے دور پرحل کیا جاسکتا ہے چنانچ حضرت عرق کوجب آخضرت نے فرمایا "باعمو لا تبل قائم ماف اللہ مافال میں میں اور جا کہ کھڑا ہوا تا کہ اطمینان سے بیٹا ہے کی فسان و فیلداور کفارا شرار کا پرشعار ہے لبذا کھراسلمان اس سے بیٹا ہے ۔ "فت حیت "لین میں دور جا کر کھڑا ہوا تا کہ اطمینان سے پیٹا ہے کریں کہی اوب ہے لدر طالبہ وخاد میں اور مربج بن کوابیائی کرنا چاہے یہ نہیں کہ بیرصاحب باتھ روم میں ہے اور خادم با ہر درواز سے پرچوکیدار کھڑا ہے اورا عمر کی حالت کی جاسوی کرد ہاہے۔

''اند'' یعنی اس وقت پیچے کھڑے ہوکر پر دووغیر و کی ضر درت تھی اس لئے آپ مانٹائیائے نے ان کوفریب کھڑے ہوئے کا فرمایا۔ علامہ نو دی کی لکھتے ہیں کہ کھڑے کھڑے بیشاب کرنے والے کے قریب ہونا اچھاہے لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنے والے سے دورر ہنا چاہیے کیونکہ بیٹھنے کی صورت میں کچھ بھی ہوسکتا ہے انسان کمزور ہے۔

٩٢٥ - حَذَثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا جَرِيرْ عَنَ مَنْصُورٍ عَنُ أَبِى وَالِلِ قَالَ: كَانَ أَبُو هُوسَى يُشَدِّدُ فِى الْبَوْلِ وَيَبُولُ فِى قَارُورَةٍ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِى إِسْرَ الِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَأَ حَدِهِمْ بَوْلُ قَرَ ضَهُ بِالْمَقَارِيضِ. فَقَالَ: حُذَّ يُفَةُ لَوَدِدُتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لاَ يُشَدِّدُهُ هَذَا التَّشُدِيدَ فَلْقَدُ رَأَيْتُنِى أَنَا وَرَسُولُ اللهِ لِمُؤْمِّ إِنْتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةً خَلْفَ حَالِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذُتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلْنَ فَجِفْتُ فَقَمْتُ عِنْدَ عَقِيهِ حَتَّى فَرَعَ.

الی واکن سے مروی ہے کہ الوموی پیشاب کے معالمے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے اور ایک شیعتی میں پیشاب کرتے ہیں سے کہ بی امرائیل میں ہے کہ بی ایک کے جم پر جب پیشاب لگ جا تا تو اس کو تینی ہے کا فن پر تا معزت مذیفہ فر اتے ہیں کہ میرک چاہت یہ ہے کہ تمہارا ساتھ اس طرح کی تی ندکرے کیونکہ میں ایک وقد رسول اللہ ملائی ہے ساتھ چل رہا تا تو اس کے اور عام اوگوں کی طرح کھڑے ہوکر پیشاب فرمایا تو میں ایک طرف ہوگیا، آپ ملائی آیا ہے دیور پیشاب فرمایا تو میں ایک طرف ہوگیا، آپ ملائی آیا نے میری طرف اشارہ کیا تو میں آگیا ہے جمعے کھڑا ہوگیا۔

تشررفح

''یشدد فی البول''لینی ابوسول اشعری' بیشاب سے بچنے میں بہت زیادہ شدت سے کام لیتے تنے یہاں تک کدآپ بیشاب کی نالی کوبوش کے اندرر کھ کر بیشاب کرتے تنے تا کہ جم پرکوئی چھینان لگ جائے۔

"فوضه بالمقاديص" مقاريش مقراض كى تمع يهمقراض فينحى كوكهتي بير\_

"جلداحدهم"اس جملہ کائیک مطلب سے بے کہ بنی اسرائیل کے لباس چڑے کے ہوتے تھے جب اس پر پیٹیاب کا چھیڈٹا پڑ جا تا تو قینچی سے چڑے کوکاٹ لیا کرتے تھے دھونے سے صاف نہیں ہوتا تھا دوسرا مطلب سے بے کہ چڑے سے جسم کا چڑا مراد ہے کہ بن اسرائیل اتنا تشد دادرا عتیاط کرتے تھے اوران کی شریعت کا تقم اتنا بخت تھا کہ اگرجسم پر ببیٹاب کا قطرہ لگ جا تا تو دھونے سے پاک نہ ہوتا بلکہ جسم کا وہ حصادراس کا چڑا قینچی سے کاٹ لیا جا تا تھا ابوموکی اشعری " یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹا ب کا مسلمانتہائی تشکین ہے اس لئے میں بہتند دواحتیاط کرتا ہوں۔

"لایشددهداتشدید" حضرت حذیقه فرماتے ہیں کدابوموی اشعری فریادہ تشددے کام نے رہے ہیں ان کوابیانمیں کرنا چاہتے یہ سنت کے خلاف ہے کیونکد آمخصرت دلی فرائے قوم کے کوڑا فہانے کے پاس کھڑے ہوکر چیٹاب کیاا درخاہرے کداس سے کوئی ندکوئی قفرہ جسم پرلگتا ہوگا یا گئے کا حمال ہوتا ہے تو دہاں نی تمرم المنافیاتی نے اس تشدد کے خلاف عمل کیا ہے ابوموک کوگی ایسا کرنا چاہیے۔ "فائنبذت" چیچے ہنتے اور دور ہوجانے کے معنی میں ہے میٹھوئی طور پرادب کا طریقہ سے اورایسا کرنا چاہیے۔ ٧٢٧ - حَذَّفَنَا قُتَيَبَةُ بُنُسَعِيد حَدَّثَنَا لَيُثُ حَوَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وَمُحِ بُنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْبَى بُنِسَعِيدٍ عَنْ مَعْدِ بِنَا اللَّهِ عَنْ مَعْدِ بَنِ الْمُعْدِرَةِ عَنْ اللَّهُ عَرَجَ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَهُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ أَلِيهِ اللَّهُ عِبْرَةً وَبُنِ اللَّهُ عَرَجَ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَرَجَ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَا عَنْ مَعْدَ بَنْ اللَّهُ عَرَجَ اللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَنْ مَا عَلَيْهُ عِينَ فَرَعَ مَنْ حَاجَةِ وَفَتَوَ ضَا وَمَسَعَ عَلَى الْخُفَيْنِ. وَفِي رِوَايَةُ المُنْعِرَةَ عَلَى الْخُفَيْنِ. وَفِي رِوَايَةُ البُن عَنْ عَلَى الْحُفَيْنِ. وَفِي رِوَايَةُ البُن وَعِنْ عَنْ عَلَى الْحُفَيْنِ . وَفِي رِوَايَةُ الْمُعْرَادُ عَنْ عَلَى الْحُفَيْرِ . وَفِي رِوَايَةُ النُهُ عَنْ عَلَى الْحُفَيْرَ وَاللّهُ عَنْ مَا عَلَى الْحُفَيْرِ . وَفِي رِوَايَةُ اللّهُ عَنْ عَلَى الْحُفَيْرِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحُمْدِينَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

حفرت عروہ بن مغیرہ موایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبدرسول اللہ مطابقیاتے قضائے حاجت کے لئے لکے توحفرت مغیرہ پانی کا ایک برتن کے کرآپ مٹائیاتے کے ساتھ گئے ، جب آپ مٹائیاتی تضائے حاجت سے فارغ ہوئے توحفرت مغیرہ کے ان پر پانی بہایا ہیں آپ مٹائیاتے نے وضور فرمایا اور موزوں پرسم فرمایا۔

اورائن رح کی روایت مین حین کی جکد احتی کی کا کافاظ جی ب

٧٢٧- وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَاعَبُدُ الْوَهَابِ قَالَ: سَمِعُتُ يَحْنِي بُنَ سَعِيدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: فَغَسَلَ وَجُهَةُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَ أُسِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُقَّيْنِ.

عبدالو اب سے روایت ہے ووٹر ماتے ہیں کہ میں نے بیٹی بن سعید سے ای سند سے سنا ور وہ کہتے ہتھے: '' آپ من اللہ نے اپنے چرے اور ہاتھوں کو دھویا اور سرپر کے کیا گھرموز وں پر کے کیا۔

٣٦٨ - وَحَذَثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحُوصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلا لِي عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ لِلْمُؤَلِّئِمُ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِذَا وَقَ كَانَتُ مَعِى فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفِّيهِ.

حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ بی ایک رات آپ میں آئے کے ساتھ تھا، آپ میں آیک مقام پراتر ہے اور قضائے حاجت فرمائی ، جب آپ میں آپ میں

١٢٥ - وَحَذَنَنَا أَبُو بَكُو بُنُ آبِي شَبْبَةً وَ أَبُو كُرَيْتٍ قَالَ: أَبُو بَكُو حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَقِ عَنْ مُسُلِمٍ عَنْ مَسُووِي عَنِ الْمُغِيرَ وَ بَنِ شُعْبَةً قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي طُنْ كَيْنَ فَي سَفَرٍ فَقَالَ: " يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإِدَاوَةً". فَأَخَذُ ثُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فَالْمُلَكَ وَسُولُ اللهُ الْمُعْبَرَةُ مُنْتُ مَعَ النَّبِي عَلَى مُنْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَقَ ضَا وَعَلَيْهِ جُبَةً شَامِيَةً ضَيِقَةً الْكُمّنِينِ فَذَهَ بَ يَخُوجُ يَدَهُ فَالْمَالَاقَ وَسُولُ اللهُ الْمُعْبَقِيمُ حَتَى تَوَازَى عَنِي فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَةً شَامِيّةً ضَيِقَةُ الْكُمّنِينِ فَذَهَ بَ يَخُوجُ يَدَهُ مَا فَاللّهُ وَلَى مُعَلِي فَقَ ضَالِكُ وَمُو مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ مَن عَلَيْهُ فَتَو ضَالًا وَصُوعَ وَهُ لِلصَلا وَثُمَ مَسْتَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلّى مَا عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى مُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ مَن عَلَيْهُ مَا أَحْدَ جَيَدَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَن عَلَيْهُ وَلَيْ مَن عَلِي مُن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْكُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَن عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ عَلَى مُن عَلَى مُعَلِقَ الْمُعَلِقِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعَلِيلًا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعَلّمُ مُعَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مُولِلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعَلِقُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُعْمَلُ عَلَيْهُ عَلَى مُعْمَلُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل مُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي موزول يرشع كابيان

او جمل ہو گئے ، پس آپ منظ فیانے نے قضائے حاجت فر مائی مجروا پس آئے اس وقت آپ منظ فیار نظف آستیوں والا شامی جبرتھا، ا پس آپ منظ فیانے نے اپنا ہاتھ نکالنا جاہا تو آسٹین تک تھی ، پھر آپ منظ فیانے نے اس کے بینچ سے ہاتھ ٹکال لیا ، پس میں نے آپ منظ فیار پانی بہایا، آپ منظ فیانے نے نماز والا وضو و فر مایا اور پھرنماز اوا فر مائی۔

# تشريح

''نوازی'' یہ چھپنے اور غائب ہونے کے معنی میں ہے آمنحضرت میں گئے گئے کی عادت مبارکتھی کدآپ تضائے حاجت کے لئے بہت دور پیلے جاتے تنے اس زمانے میں کھلے میدان اور صحراء میں قضائے حاجت کے لئے جانا پڑتا تھا کیونکہ عرب اول کی عادت بیٹیس تھی کہ محمروں میں ہاتھ روم بنایا جائے۔

"لمى سفر" بيه نرغز ده تبوك كاسفر قعابه

"فاخوج بدہ من اسفلها" یعنی شائ بُہد میں آپ مظافی ملبوس تھے جس کے آسٹین نگ سے باز دکواد پر چڑھا نامشکل تھا تو آپ نے آسٹینوں سے بازوؤں کو پنچ نکال دیا اور جب کے آسٹینوں کواپنے کندھوں پرڈال دیا اور دضو بنالیا یہ تو کی انداز ہے دیہاتی ماحول کا منظر ہے کرائی وغیرہ کے شہری اس کوئیس بچھتے تو اس کا مطلب غلط بیان کرتے ہیں دیاض الصالحین ہیں بعض مشہور حضرات نے غلط مطلب بیان کیا ہے آنے والی روایت ہیں "الد خلنھ ماطاھو تین" کے الفاظ آئے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہیں نے جب موزہ پہنا تھا اس وقت میراوضو کا لی تھا لہٰذا اب تین دن رات تک سے کرسکتا ہوں موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اور بیسفر ہے۔

١٣٠ - وَحَذَنْنَاإِسْحَاقً لِزُ إِثْرَاهِهِمَ وَعَلِيْ بُنْ خَشْرَمٍ جَمِيعاً عَنْ عِيسَى بْنِ يُونْسَ - قَالَ: إِسْحَاقً أَخْبَرَ نَاعِيسَى - ١٣٠ حَذَنْنَا الْأَعْسَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ لِلْأَثْلِيَةُ عِنْ صَاحَةَ فَلْقَارَجَعَ تَلَقَىٰنُهُ بِالإِدَاوَةِ فَصَنَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتِ الْجُتَةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُتَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا.

حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبدر سول اللہ مٹائیائی تضائے حاجت کے لئے تشریف لے ملے لیس جب آپ والیس آئے تو میں ایک برتن لے کرحاضر ہوا، لیس میں نے آپ مٹائیائی برپانی بہایا آپ مٹائیائی نے اپنے ہاتھوں اور چیرے کو دھویا پھر آپ مٹائیائی نے باز دُن کو دھونا چاہا تو وہ جبرتگ تھا، آپ مٹائیائی نے جب کے بیچے سے باز و فکا لے اوران کو دھویا اور سر اور موز دس کا سمح کیا، پھر ہمیں نماز پڑھائی۔

١٣١- حَذَثْنَامُحَمَّدُبْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا لَبِي حَدَّثَنَازَكَرِ يَاءُعَنُ عَامِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوَةُ يُنُ الْمُغِيرَةِ عَنُ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ طُوْعَ فِي ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مُسِيرٍ فَقَالَ: لِي " أَمَعَكَ مَاءً". قُلْتُ نَعَمْ. فَنَزَلَ عَنُ رَاحِلَتِهِ فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَفَأَفْرِ غُتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَةُ وَعَلَيْهِ جُبَّةً مِنْ صُوفٍ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنُ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِمِنُهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَامِنُ أَسْفَلِ الْجُتَةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَبِرَ أُسِهِ ثُمَّ أَهُوَ يُثُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهِ فَقَالَ: "دَعْهُمَا " فَإِنِّي أَدْخَلَتُهُمَا طَاهِرَتَيْن". وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ دوایت ہے کہ میں ایک دات سفر یمی آپ میں گئے کے ساتھ تھا ہی آپ میں نے فرما یا کہ آپ کے پاس پان ہے کہ میں ایک دات سفر یمی آپ میں گئے یہاں تک کردات سے اندھیرے میں جہب یک بہاں بان ہے کہ بہاں تک کردات سے اندھیرے میں جہب کئے ، بھر آپ میں گئے ایک اندھیرے میں جہب کئے ، بھر آپ میں گئے والی آئے میں نے آپ میں گئے کہ برتن سے پانی بہا یا، آپ میں گئے نے اپنے چرہ مبارک کودھو یا، اس وقت آپ میں گئے اون کا جہ پہنے ہوئے ہے ، لیس آپ میں گئے کے بازوآ سین سے نہ کس سے تو آپ میں گئے نے جہ کے بیجے سے بازو ان کو جو ز اور اس کو دھو یا اور سرکا مسے کیا، بھر میں بہتے جھا تا کہ آپ میں گئے نے انہیں پرمسے فرمایا۔

٢٣٢ - وَحَذَنْنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم حَدَّثَكَا إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ حَدُّثَنَاعُمَرُ بُنُ أَبِي زَائِدَةً عَنِ الشَّعْبِيّ عَنْعُرُوةً بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَضَّاَ النَّبِيَ لِتُؤْيِّرُكُمُ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ: " إِنِّي أَذَخَلُتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ".

هفرت مغیرہ بن شعبہ بنائی ہے روایت ہے کہ انہوں نے بی کریم منتی کے کووضو کروایا، یس آپ منتی کے وضوء فرمایا اورموزوں پرسے فرمایا اورارشا افرمایا: میں نے یہ پاک کی حالت میں پہنے تھے۔

#### باب المسح على العمامة

# عمامہ پرسے کرنے کا بیان

### اس باب میں امام سلم نے چھا حادیث کو بیان کیاہے

١٣٣- وَحَذَثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبِدِ اللهِ بُنِ بَرِيعِ حَذَثَنَا يَرِيدُ - يَعْنِي النَّرُ رَبِّعٍ - حَذَثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ حَدَثَنَا بَكُو بُنُ عَبِدِ اللهِ اللهِ الْمُرْفِئُ عَنْ عَرُوهَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ مُلْكُؤُنُ وَتَخَلَّفُ مَعَهُ فَلْمَا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: "أَمَعْكَ مَاءً". فَاتَبَتُهُ بِمَطُهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجُهَهُ ثُمَّةً ذَهَبَ يَحْيِمُ عَنْ فِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْمُجَيَّةِ فَأَنْ الْمُجَيِّةِ وَالْفَي مَا عُنْهُ بِمَطُهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَيْهِ وَجُهَهُ ثُمَّةً ذَهْبَ يَحْيِمُ عَنْ فِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْمُجَيِّةِ فَأَنْهُ وَعَمَلَ كَفَيْهِ وَجُهَهُ ثُمَّةً ذَهْبَ يَحْيِمُ عَنْ فِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْمُجَيِّةِ فَأَنْهُ مَنْ كَمَا عَلَى مُنْكَبِيهِ وَعَمَلَ كَنَامِ وَعَلَى الْمُعَامَةِ وَعَلَى خُفَيْهِ وَمُسَحَ بِنَاصِيتِهِ وَعَلَى الْمِعَامَةِ وَعَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ وَكِبُ وَرَاعِيهِ وَمُسَحَ بِنَاصِيتِهِ وَعَلَى الْمِعَامَةِ وَعَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ وَكَنْ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى مُنْكَبِيهِ وَعَمَلَى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحُمْنَ بَنَا عَنِي وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ وَقَدُ وَالْمَا اللّهِ فَلَمَا اللّهُ فَلَمَا اللّهُ فَي الصَّلَاقِ يَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحُونُ فَي وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ وَقَدْ وَالْمَالِ اللّهِ فَالْمَالِلُهُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى مَنْ عَامَالِكُونَ وَاللّهُ عَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ فَعَلَى الْمُعْمَلُولُ مُ اللّهُ عَلَى الْمَعْمُولُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مُعْمَلًا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْرِقُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعْرِقُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

حضرتُ مغیرہ میں شعبہ نے روایت ہے کہ ایک سفر میں حضور مُلاَئی فی زرا پیچھے رہ مگئے میں بھی آپ مُلاَئی کے ساتھ پیچھے تعاجب آپ مُلاَئی اِرْ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے توفر مایا: کیا تیرے پاس پانی ہے؟ میں ایک لوٹا لے آیا آپ مُلاَئی کیا نے وولوں ہاتھ اور چبرہ دھوئے ۔ بھروونوں ہاز واستعول سے نکالئے جائے وجب کی آسین مثل تھی آپ مُلاَئی کیائے جب کے پنچ سے ہاتھ نکال لیاادر جبہ کواپنے کندھوں پرڈال لیادونوں بازودھوئے بیشائی اور تمامہ اوردونوں موزوں پرمسے کیا۔ پھرآپ میٹھائی سوار ہوئے تو جم بھی سوار ہوگیا یہاں تک کہ ہم بھی قوم کے پاس جا پنچے۔ تووہ لوگ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے نئے۔اور حضرت عبدالرحمن بن موف انہیں نماز پڑھارے تنے۔اورایک رکعت پڑھا چکے تنے۔انہیں جب احساس ہوا کہ حضور میٹھائی آ چکے ہیں تو وہ چکھے بٹنے گئے آپ میٹھائی نے انہیں اشارے سے منع فرمایا چنانچے انہوں نے نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو نبی اگرم ملٹھائی اور میں کھڑے ہوئے۔اور ہم نے ایک رکعت جورہ کی تھی پڑھ لی۔

# تشريح

"الناصية" سركى جوئى كے بالول كونا صيد كہتے بين اس حديث سے بيہ بات واضح ہوگى كد سرك بعض حصد پرمسح كرنے سے فرض مسح
موجاتا ہا امام مالك امام احمد بن حنبل بور سے سركے كوفرض كہتے ہيں اختلاف پہلے گز دچكا ہے ذير بحث حديث الممداحناف كى مضبوط
دليل ہے۔ جوفر ماتے ہيں كدا يك جوفقائى سر پرمسح كرنافرض ہے اور بور سے سركا استيعاب سنت كے ورجہ بيں ہے امام شافئ نے اونى
مايطلق عليه اسم المسم كوكائى كہا ہے ذير بحث حديث سے وہ لوگ بھى استدلال كرتے ہيں ناصيدكى جومقدار ہے احتاف اس كور لح

"وعلى العمامة" تمامه "فعاله"ك وزن يرب اس وزن پرجويمي اسم آجائ اس بس اعاط كامعنى براب جيس "عمامه"ب "حماله" بجعاب عصاب وغيره الفاظ إن قامه تمن كركانجي بوتاب سات كزاور باروكز كانجي بوتاب

عمامہ ہاندھناسنن زوائد میں ہے ہے اقتداء بالرسول کی نیت کرنے ہے تواب ملے گاور نہ تو می عادت پر تواب نہیں ملتا ہے جیسا کہ بعض قوموں کی عادت ہے رومال ہاندھنے سے عمامہ کاحق ادائیوں ہوسکتا ہے البتدر دمال باندھنا عمامہ کالنگو ندہے عمامہ نہیں ہے۔

اب بدمسلا کہ عمامہ پرمسح کرنا کیسا ہے ہاب کی احادیث میں تین بارنبایت دضاحت کے ساتھ عمامہ پرمسح کرنے کے الفاظ آئ میں اورا یک بار'' شار'' کالفظ آیا ہے اس لئے اس مسکلہ میں فقہاء کا اختلاف پیدا ہوگیا ہے۔

# عمامه یرسح کرنے میں فقہاء کاانتلاف

و علی العمامہ: اس روایت میں مسبع علی الناصیة کے ساتھ مسبع علی العمامه کا ذکر بھی آگیا ہے اس وجہ سے فقہا مکرام کے درمیان مسح علی العما مہکے مسئلہ میں اختلاف آگیا۔

## فقهاء كرام كااختلاف:

امام احمدا بن منبل امام اوزائ داؤد ظاہری اوراسحاق بن را ہویہ کے زویک عمامہ پرسے جائز ہے اس سے سر کے سے کافرض پورا ہوجا تا ہے المبتد امام احمد نے یہ شرط لگائی ہے کہ گھڑی کامرارت پر پہنی ہو۔ دوسری شرط میہ کھامہ محند کلیہو یعنی شوڑی کے بنچ لیٹا کیا ہواور پورے سر برحادی اور محیط ہوئی موزہ کیلئے پاؤل پر محیط ہونا ضروری ہے۔ امام مالک المام ابوطنیف ورامام شافعی لینی جمہور کے نزویک محلط میں العمامة جائز نہیں ہے اس میں فرض بورانہیں ہوگا۔

دلائل: امام احمد بن عنبل ادرائل ظواہر نے زیر بحث مغیرہ بن شعبہ کی روایت سے استدلال کیا ہے جس جس عمامہ پرسے کاؤکر موجود کے اس کے علاو وسنن جس حضرت بلال کی روایت اور حضرت ٹوبان کی روایت سے استدلال کیا ہے جس میں عمامہ کاؤکر ہے۔ ان حضرات نے علی انتقین پر قیاس بھی کیا ہے کہ جب پاؤل کے بجائے موڈ ہ پرسے جائز ہے تو سرکے بجائے عمامہ پر بھی سے جائز ہے دونوں کا تھم ایک جیسا ہوتا جا ہے۔

جہوری پہلی دلیل توقر آن کریم کی وہ آیت ہے جس میں "و امسحو ابو ؤسکم" کا تھم ہے کہ سر پرمسے کروادرسر فیر ہے اور گیڑی فیر ہے گیڑی پرمسے کرنے سے بینبیں کہا جاسکنا کہ سر پرمسے کیا اللہ تعالیٰ کا تھم سر پرمسے کرنے کاہے گیڑی پرٹیس جمہور کی دوسری دلیل وہ سیج اور صرتے احادیث ہیں جو تقریباً ۹ مسحا بہ کرام سے ثابت ہیں جن میں سرکے سے کا ذکر موجود ہے اور عمامہ کا کوئی ذکر ٹیس ہے جمہور نے سے علی العمامة کی صدیث کا کئ طریقول سے جواب دیا ہے وہ بھی ملاحظ فرمائیں۔

جواب: کتاب اللہ کی آیت نص تعلق ہے اور سے علی العمامہ کی روایات اخبار آ حاد ہیں لہٰذا ہم ندآیت الوضوییں ان احادیث محتملہ کی وجہ سے تخصیص کر سکتے ہیں ندآیت میں تھید کر سکتے ہیں اور نداس میں تاویل کر سکتے ہیں۔

نیز مسیر را س کے مسئلے میں ای (۸۰) صحابہ کرام کی جوروایات ہیں ہم ان کونیس چھوڑ سکتے اور آیت کی موجود گی میں اور سیج صریح کثیر احادیث کی موجود کی میں ہم سم عمامہ کی اخبار آ حادو غرائب اور محمل ومضلرب روایات کو کمیسے لے سکتے ہیں۔

مسح مماسک روایات میں ایک احمال سے برکہ تحضرت ملکھنے نے مقد ارتاصیہ یرسے کرنے کے بعد پکڑی پرسے کیا ہوا وربعض روایات میں اس کاذکر مانا ہے توصر ف ملک سے برتھا جوآنحضرت ملکھنے کہ بیسے کہ بیسے اس قناع اور زم کیڑے پرتھا جوآنحضرت ملکھنے کہ بیسے کہ بیسے اس قناع کو مارے بینے احمال سے بہر احمال سے بھر استعمال فرماتے سخے اس قناع کو محاسب یادکیا مجمال اور قناع باریک ہوتا ہے تو مر پر کم جواتا ہے۔ تیسرااحمال سے بھر استعمال فرماست فرمالیں اس کو و کھنے والے نے آمسل سے تو مر پرکہا تھا گھر سر پر محمال میں مرورت بھی مارے مرک ضرورت بھی مرک مردوت بھی مرک میں باتھ بھر پر کھا در ہے کہ اور ہوتھا اور ہوتھا در ہے اس مرک میں بوادر و بال توسی طور پرتھا در مرح کھا در ہے اس کے ایک کہ مرک مراس قصدی طور پرتھا ادر سے مارے موروث مرک کا در ہوتا ۔

٣٣٣- حَدَّ ثَنَا أُمَيَّةُ بُنُ بِسُطَامَ وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِى بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْرِ الْمُغِيرَ ةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ مُنْ أَيْ فِي مَنْسَعَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَمُقَدِّمِ وَأُسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ .

حضرت مغيرة " بروايت ب كرحضور الفيكي في موزول برادرس كا محل حصاورات عمام بيسم كيار

٩٣٥ - وَحَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيَ الْخُلِّيَ إِيْنِهُ إِنِهِ مِثْلِهِ . موزول پرے کابیان

سابقدروایت اس مندے بھی منقول ہے۔

١٣٧ - وَحَذَثْنَامُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ: ابْنُ حَاتِمٍ حَذَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيد عَنِ التَّيْمِيَ عَنْ بَكْرٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةً عَنُ أَبِيهِ قَالَ: بَكْرُ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ مُؤْتَائِمُ تَوْضَاً فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْمِعَامَةِ وَعَلَى الْخُفَيْنِ.

حضرت مغيرة عصروى بكرة محضرت التفاقية في وضوفر ما يااورا بن يشال عامداورموزون برسم كيار

١٣٧ - وَحَذَٰلَنَا أَبُو يَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حِ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلاَهُمَاعَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجُرَةً عَنْ بِلاَلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُؤْمَّلِهُمْ مَسَحَ عَلَى الْخُفِّيْنِ وَالْحِمَارِ ، وفِى حَدِيثِ عِيسَى حَدَّ ثَنِى الْحَكَمُ حَدَّثَنَا بِلاَلْ

حصرت بلال سے مروی ہے کے حصورا قدس التائي في موزوں اور عمامہ پرمس كيا۔

میسیٰ بن بولس کی روایت بی من بلال کی بجائے صد کی بلال ہے۔

ِ ١٣٨-وَ حَذَقَنِيهِ شُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَاعَلِقُ - يَعْنِي ابْنَ مُسُهِرٍ - عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: فِي الْحَدِيثِ وَأَيْثُ رَسُولَ اللهِ طُؤْتُونِيَ.

اعش سے بھی سابقدروایت منقول بے لیکن اس مین اضافہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کوویکھا۔

# باب التوقيت في المسح

# مسحعلى الخفين كى مدت كابيان

## اس باب میں امام مسلم نے تین احادیث کو بیان کیاہے

٩٣٩ - وَحَلَثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِقُ أَخْبَرَنَاعَبُدُ الرَّزَّ اقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ قَبْسِ الْمُلاَ يُقِعَنِ الْحَفَيْنِ الْمُلاَ يُقِعَنِ الْحُفَيْنِ الْمُحَوَّمِةِ مَا مُنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيْ قَالَ: أَنْبُتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَيْنِ الْمُحَكَمِ بْنِ عُنْفِيَةً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخْبَيْرَةً عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيْ قَالَ: أَنْهُ مَا لَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مُؤْفِقَ إِنْ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ مُؤْفِقَ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

معرَت شرح بن مَانَى "فرمات بن كريش معرت ما نشر ك پاس تشريف لا ياان سيم على الخفين كه بارے بي وريانت كرنے كے لئے ۔ انہوں نے فرما يا كرتم اس بارے بي معرن على بن الى طالب سے پوچھو كيونكه وہ رسول الله مل كائے كے ساتھ سفريس ہوتے تھے۔ ہم نے ان سے سوال كيا توانہوں نے جواب ديا كدرسول الله مل كائے نے مسح كى مدت مسافر كے مسخنين كاندتكابياك

کے تمن ون تین رات اور مقیم کے لئے ایک دن اور رات مقرر فر مائی ہے۔

# تشريح

''عمو وہن قیس الملاتی''عرو بن تبس اکابرعلاء اور بڑے محدثین میں سے منے الملائی بے ملاء کی طرف منسوب ہے میم پر پیش ہے ایک قسم کے کبڑے کانام ہے اس کامفر دملاء ۃ ہے جو چادر کو کہتے ہیں بیرمحدث چادرد ل کی تجارت کرتے تھے علامہ نوویؓ فرماتے ہیں کہ بیا یک معروف کپڑے کو کہتے ہیں جس کی تجارت بے رادی کرتے تھے۔

"ابن ابی طالب"اس سے مرادحفرت علی چین آنے والی روایت پس"انت علیا" یام کی تصریح ہے معلوم ہواحفرت عاکثہ حضرت اللہ علی علی علی اللہ علی

ال واقعت يمجى معلوم ہواكہ جب بڑا عالم موجود ہوتو سائل بيں اى كى طرف دجوع كرنا چاہئے اس تقلير فضى كا ثبوت مانا ہے كوئك اس مسئلہ بين حضرت على مفروط مركتے ہے آخرى حديث بين ال كى تصرح موجود ہے ادريد بحى فذكور ہے كہ بيعد يث مرفوع ہے موقوف نہيں۔ "فلا فلة ايام و فياليهن للمسافو" تو قيت فى السح كامطلب بيہ كه شريعت نے جب موزوں برسم كا تقم ديد يا تواب و كھنا بيہ كه آيا ہے سمح كمى وقت مقرد تك ہے ياس كے لئے كوئى دقت مقرد يوں ہاس مسئلہ كوتو قيت اور عدم تو قيت فى المسم كے عنوان سے بيان كياجا تا ہے اس بين فقياء كرام كا اختلاف ہے۔

# توقيت مسح مين فقهاء كرام كااختلاف

ا ہام مالک کے نزدیک مسم علی الخفین خیر موقت ہے اس کے لئے کوئی وقت مقرد نیں ہے آدمی جب تک سے کرنا چاہتاہے کرسکتاہے اس میں تیم اور مسافر کا بھی کوئی فرق نہیں ہے ائمہ ثلاثہ جہور محدثین اور جمہور صحابہ کے ہاں سے علی الخفین موقت ہے یعنی تیم کے لئے ایک دن ایک دات ہے اور مسافر کے لئے تین دن تیمن دا تیں ہیں۔

# ما لکیہ کے دلائل

اہام مالک اوروہ حضرات جوعدم تو قیت سے کے قائل ہیں وہ ابودا کوشریف "ہاب تو قبت فی المسبح" کی دوصدیثوں ہے استدلال کرتے ہیں ایک حضرت فزیمہ بن ثابت کی روایت ہے جس میں پرالفاظ موجود ہیں" و لو استو د نالز اد نا "بیعنی جب آمحضرت مظاملہ نے مسے علی افغین کا مسئلہ بیان فرمایا تومقیم کے لئے آپ نے ایک دن اور ایک رات مقرر فرماد یا اور مسافر کے لئے تین دن تین را تیں مقرر فرمادیں اور آگر ہم اس سے زیادہ دنوں تک مسے کی اجازت ما تھے تو آپ زیادہ دنوں کی بھی اجازت وے دیے۔ امام مالک کی دوسری دلیل بھی سنن ابودا وُدکی ابی بن عمارہ کی روایت ہے ایک سحانی نے بوچھا:

"امسىح على الخفين؟قال نعمقال يومأقال يومين قال و فلاثه قال و ماشئت".

اس آخری جملہ سے عدم تو قیت پر مالکیدات دال کرتے ہیں کہ آدی جتنے دن سے کرنا چاہتاہے کرسکتاہے۔(ابوداؤوس ام) ابوداؤد میں اس حدیث کی ایک سند میں ان الفاظ کاوضافہ میں ہے: "حتى بلغ سبعاقال رسول الله مُنْ المُنْ المُن ال

مالکید کی تیسری دلیل دھنرت عقبہ بن عامر کا قصد ہے بیر محالی بہت تیز دفتار تھے شام سے مدیند منورہ تک ایک ماہ کاسنرایک ہفتہ میں کرتے تھے سکا برکا ہفتہ میں کرتے تھے سکے دوران بعض منروریات کے لئے ان کو مدینہ بھیج دیا کرتے تھے ایک دفعہ انہوں نے دھنرے عمر سے فرمایا کہ جس نے ایک جعد سے کردومرے جعر تک مسلسل مسمح کیا ہے۔

جمہور کے دلائل:

ال مسئلة من جمهور كے بهت زياده ولائل بين:

(۱) زیرنظر معنرت شریح بن حانی کی حدیث میں معنرت علی فرماتے ہیں کہ آمحصنرت منظونے نے مسافر کے لئے تین دن تبین راتیں مقرر فرمائیں اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات مقرر فرمائی سیسلم کی روایت ہے۔ (منظون م ۵۰)

(۲) ای کے ساتھ والی مفرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے اس کو بھی مسلم نے نقل کیا ہے۔

(۳) پھرقصل ٹانی کی حضرت ابو بکروٹا کی صرتے حدیث ادر دوایت ہے جس میں مسافر کے لئے ایک دن ایک رات اور مقیم کے لئے تین دن ادر تین رائیں مقرر کی کئیں ہیں اس روایت کو دارقطنی اور ابن جزیر نے نقل کیا ہے۔

(۳) پھرای کےساتھ دوالی روایت حضرت صغوان بن عسال کی ہےجس بیں تین دن تک موز وں کے ندنکا لنے کی وضاحت اور تصریح ہے۔اس کےعلاوہ بھی کی دلاکل ہیں تکریکا فی ہیں۔

چواب: امام مالک کی دلیل فزیمہ بن ثابت کی روایت کاجواب یہ ہے کہ ابن وقیق العیدنے تصریح فرمائی ہے کہ اس روایت میں و لو استو دنالز ادنا کے جملہ کااضافہ ثابت نہیں ہے۔ اور اگریہ جملہ ثابت بھی بوجائے توبیر صحافی کا ایک خیال ہے اس کی رائے ہے آخصرت الفائی کی مرفوع حدیث نہیں ہے مجر لو انتقاء ثانی کے لئے آتا ہے بسبب انتقاء اول تو یہاں ذیادت کا سوال بھی نہیں ہواہے اور نے زیادت ہوئی ہے۔

باتی سات دن تک کی مدت والی حدیث منعیف بھی ہاورا ہے مقصود بین تعین بھی نیس بلکھتل ہاں بیں دوراوی مجبول ہیں امام بخاری اور پیش نے ہیں کو منعیف کہا ہے۔ اور محتل ای طرح ہے کہ سات دن تک ایک ہی سمجے کا فی سمجے کیا تھا یا سات ون تک ترب کے ساتھ کے کرتار ہادونوں احتال ہیں بعنی سمج کے قاعدہ کے مطابق سفریس تین دن کے بعد موزے نکال کر یا وی دھوکر پھر سمج شروع کرتا تو سات دن یا ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک موزے پہنے رہتے تھے اور تربیب کے ساتھ قاعدہ کے مطابق سمج ہوتار ہا جیسے تیم کے بارے میں حدیث ہوئی اللے بالکہ اللے ساتھ بھی سے دوس سال تک ایک تیم نہیں جاتا ہے بلکہ مطاب ہے ہے کہ دی سال تک آئی تیم کی سے بالک ای اس کا مرح نہ کورہ سے کہ حرب سال تک آئی ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہے کہ تربیب کی حدیث ہی ہے کہ تربیب کی حدیث کے لئے بھی کا فی ہے اس کا مطلب بھی میں ہے کہ تربیب اور قاعدہ کے مطابق آٹھ دون تک موزوں پرسے تی کروایت کے بھی کا فی ہے اس کا مطلب بھی میں ہے کہ تربیب اور قاعدہ کے مطابق آٹھ دون تک موزوں پرسے تی کرتار ہا۔ آنے والی روایات کی تشریخ کے لئے پیشریخ کا فی ہے۔

٠٣٠-وَ حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا زَكْرِيَّاءُبْنُ عَدِيّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيَسَةَ عَنِ الْحَكَمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

حعرت علم مجى اى سند كے ساتھ سابقد دايت بعينه مروى بـ

مسخفين كي مشكابيان

١٣١ - وَحَذَفَنِي زُهَيُومُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَدِيمِ ةَ عَنْ شُرَيْحَ بَنِي هانِي قَالَ: سَأَلْتُ عَامِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْحُفَّيْنِ فَقَالَتِ اثْتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّى فَأَتَبَتُ عَلِيًّا فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ مُؤْمِّلَةً بِمِثْلِهِ .

حضرت شریج بن حانی ہے روایت ہے کہ بیں نے حضرت عائشہ ہے موزوں پر سے کے بارے بیں پوچھا توانہوں نے کہا کہ حضرت علی ہے پاس جاؤاس لئے کہ وواس سیلنے کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانے ہیں۔ چنا مجہ میں نے معفرت علی ہی خدمت میں حاضر ہوکر پوچھا انہوں نے سابقہ روایت نبی اکرم مشائل نے سائل فرمائی۔

بابجواز الصلؤة كلهابوضوءواحد

# ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھنا جائز ہے

اس باب میں امام سکم نے صرف ایک حدیث کو بیان کیا ہے

٣٣٠ - حَذَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بِمِنْ لَمَيْرِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَلَقَمَةً بُنِ مَرْ ثَدِ حِوْ حَدَّثَينى مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ - وَاللَّفُطُ لَهُ - حَدَثَنَا يَحْنِى بُنُ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِى عَلْقَمَةُ بُنُ مَرْ ثَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّقَ طَلَّحَةً بُنُ مَرْ ثَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّقَ طَلَقُهُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى خُفَيْهِ فَقَالَ: لَهُ عُمَرُ لَقَدُ صَنَعْتُ الْبَوْمَ شَيْهَا لَمْ تَكُنْ فَصَنَعْتُ اللّهُ وَمُ شَيْهًا لَمْ تَكُنْ فَصَنَعْتُ اللّهُ وَمُ شَيْهًا لَمْ تَكُنْ فَصَنَعْتُ اللّهُ وَمُ اللّهُ عَلَى خُفَيْهِ فَقَالَ: لَهُ عُمَرُ لَقَدُ صَنَعْتُ الْبَوْمَ شَيْهًا لَمْ تَكُنْ فَصَنَعْتُ اللّهُ وَمُ اللّهُ عَلَى خُفَيْهِ فَقَالَ: لَهُ عُمَرُ لَقَدُ صَنَعْتُ الْبَوْمَ شَيْهًا لَمْ تَكُنْ فَعَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّ

حطرت بریدہ فیصروایت ہے کہ بی اکرم منظفینے نے فتح مکہ کے دن ایک وضوے کی نمازیں پڑھیں اور موزوں پر بی فر مایا۔ حصرت عراقے خصور منظفینے نے زمایا: کہ آج آپ نے وہ کام کیا ہے جواس سے پہلے بھی نہیں کیا۔ آپ منظفینے نے فر مایا: کہ اے عرامی نے تصد ایسا کیا ہے بعنی بیان جواز سے لئے۔

## تشريح

''بو صوء و احد'' وضوئل الوضو من تب اُوّاب لما ہے کہ پہلے وضوے آ دی پکی نماز بڑھ لے یا کوئی نیک کام کرلے یا پکی و تقدر کھے تا کہ
فاصلہ آ جائے در نہ مصلاً وضو پر وضو بناناتخصیل حاصل ہے جس میں اُواب نہیں بلکداسراف کا تنظرہ ہے۔
رہ گریا یہ مسئلہ کہ ایک وضوے کوئی آ دمی کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے یا تہیں آوامت کااس پر اجماع ہے کہ ایک وضوے کئی نمازیں پڑھنا جائز
ہجی ہے اور ٹابت بھی ہے غزوۃ نعند ت میں آنحضرت مطاق نے صحابہ کی معیت میں ایک وضوے تین نمازیں ادافر مائی عرفہ میں دونمازیں
ایک وضوے پڑھی گئیں ای طرح مزولفہ میں اور جمع میں اِلصلو تین میں ایک وضوے دونمازیں پڑھنا ٹابت ہیں۔
بخاری شریف میں حضرت انس " ہے ایک حدیث منقول ہے جس کے الفاظ میہ ہیں:

قال كان رسول اللهُ تُنْفِينُ مِن صاعد كل صلة هو كان احدنا يكفيه الوضوء مالم يحدث (نورى)

باتی ایک کمنا مطبقہ کا کہنا ہے کہ ہر ہر نماز کے لئے تازہ وضوکر تا ہوگا محران پرندگی نے اعتاد کیا اور ندان کے ول پر کسی نے مل کیا ہے۔ اگر کو کی فخص آیت ''اخا قدمتم الی الصلو قفا غسلو ا''سے استدادال کرتا ہے تو ان کا استدال فلا ہوگا کیونکہ وہاں و انتم محدثون کا انتظا محذوف ہے جس پر تمام منسرین کا انفاق ہے اس کا مطلب بیہ ہوا کہ جب تم نماز کے لئے اٹھواور تم بے وضوبو تو وضوبا کر نماز پر حوباتی اگر بطور استجاب کو کی فخص وضوباتا ہے تو اس جس انتکاف نہیں ہے۔

"عمداصنعته باعمو"منزت عرف جب و يكماكم المحضرت الفيل في وضوت كل نمازي پرهيس وآب في بي مجماكه بي اكم بي كار بي ك كيابوا؟ المحضرت تفليل في جواب شرفر ما ياكم من في تعدا ايماكيات تاكد مئل معلوم بوجائ كديد جائز ب افضل بونا اور جيز ب اورجائز بونا اور چيز ب-

منداحمری ایک میج روایت میں ہے کہ انحضرت ملائل کو پہلے ہرنماز کے ساتھ دضو کا تھم تھا جب آپ پریدسٹلے شاق ہواتو اللہ تعالی نے اس کے بدلے مسواک کرنے کا تھم دیا اور بیتھم موقوف ہوگیا ابن عمر اسکوآ سان مجھ کرعمل کرتے رہے کمانی اُمشکل تا۔

### باب كراهة غمط اليدفي الاناء

## نیندے اٹھ کریانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنا مکروہ ہے اس بب میں امام سلم نے پانچی امادیث کو بیان کیا ہے

٧٣٣ - وَحَذَثَنَا نَصْوَ بُنُ عَلِيّ الْجَهْضَيِينَ وَحَامِدُ بُنُ عُمَرَ الْيَكُرَاوِيُّ قَالاَ حَلَّانَا بِشُو بَنُ الْمُفَصَّلِ عَنْ خَالِدِ عَنْ عَبِدِ اللهِ بْنِ شَفِيقٍ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ النَّبِى الْمُؤَيِّجُ قَالَ: "إِذَا اسْتَنْقَطَ آحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثَا فَإِنَّهُ لاَ يَدُرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ".

حفرت ابو ہریرہ کے مردی ہے کہ بی اکرم منتقائے نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اینی نیندسے بیدار ہوتو اپنے ہاتھ کویرتن میں ندؤ الے یہاں تک کراسے تین بارد مولے۔ کیونکردہ مخف نہیں جانٹا کراس کے ہاتھ نے رات کہاں گزار کی ہے۔

### تشريح

"فلایفمس بدہ" لین ایک آدی رات کی گہری نیندے اٹھ جائے اوراس کو پھوٹک ہوکہ مکن ہے ہاتھ کے ساتھ پھوگندگی کی ہوگی توالیے فض کے لئے ہاتھ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنائع ہاوراگراس کو پٹین ہوکہ ہاتھ پاک وصاف ہے تو بلاشک وشہ برتن میں ہاتھ ڈال سکتا ہے علامہ نو وئٹ نے تکھاہے کہ اگر برتن سے پانی لیمنا ہواور ہاتھ گندہ ہوتو پہلے مندسے پانی لیکرایک ہاتھ دھولے پھراس ہاتھ سے پانی لیکر دوسراہا تھ دھولے اور پھر دونوں ہاتھوں سے پانی لیکروضو بنا لے۔ یاسی اور سے مدد حاصل کرے یاسی پائل کپڑے سے پانی لیکر ہاتھ دھولے ہے ججب مسائل ہیں اس سئلہ میں فتھا ہ کا اختلاف ہے وہ اس طرح ہے کہ۔

### مستلةغمس اليدفي الاناء

فلابغمس بده في الاناء: يهال وضوكة داب من سي ايك ادب بي بتايا كما به حب سوكرا تفوتو ياني كرين من باتحدة الني س

پہلے تین دفعہ باتھوں کو دھولیا کرو بغیر دھوئے ہاتھ نہ ڈالا کرواب یہ ہاتھ دھوناواجب ہے یاسنت ہے اس می تفصیل ہے کہ آگر ہاتھ ہوگی گئے کا بھین یاخن غالب ہوتو پھر دھونا واجب ہے اور آگر صرف شک اورا حتال ہوتو پھر ہاتھ دھونا مستون یاستحب ہے۔
امام نو دئ فرماتے ہیں کہ المل حجاز اکثری طور پراستنجاء بالا مجار کرتے تھے اور دہاں گری کی شدیت ہوتی تھی نیز وہ لوگ شلوار کے بجائے ازار باند سے تھے اس لئے تو کی احتال تھا کہ حالت نوم میں ہاتھ نجاست کے مقام پر پڑجائے اور پسیند کی وجہ سے ہاتھ نجاست سے آلودہ ہوجائے یارائے کر بہدلگ جائے ماس لئے حضورا کرم ملظ فیانے نے تھم دیا کہ ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں نہ ڈالا جائے کو نکدا حتال نجاست ہے اس عبارت سے معلوم ہوا کہ آگر پانی سے کوئی استخاء کر سے بالزارے بجائے شلوار پہنے اور علاقہ بھی ٹھنڈا ہوتو ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں الا جاسک ہونے انہ برتن ہیں خدا اور تو ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ڈالا جاسک ہونے اس عبارت سے معلوم ہوا کہ آگر پانی سے کوئی استنجاء کر سے بیانزارے بجائے شلوار پہنے اور علاقہ بھی ٹھنڈا ہوتو ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ڈالا جاسکتا ہے۔

ببرحال جہاں تو ہم نجاست ہوہ ہاں بھی ہاتھ والنے ہے پانی تا پاکٹے ہیں ہوگا کیونکہ 'الیقین لایز ول ہالنشک''ایک مسلمہ قاعدہ ہے ہاں نظافت کے خلاف ہے بہرحال اس مسلمیں فقہاء کرام کا اختلاف بھی ہے جس کی تفصیل اس طرح ہے۔ فقہاء کا اختلاف:

اہل طوابرادراحمد بن حنبل کے نزدیک اگر نیندے اٹھنے والے فض نے پانی میں ہاتھ ڈالاتو پانی ناپاک ہوجائے گا۔البتداہام احمد نے چند قیود کا اضافہ کیا ہے کہ نیندے اٹھے لبندا بیبوش آ دمی کے ہاتھ ڈالنے سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔دوسری قیدیہ کہ رات کی طویل نیند ہولہٰذادن کی قلیل نیند کا بی تھم نہیں۔ تیسری قیدیہ کہ برتن میں ہاتھ ڈال وے لبنداغیر برتن کا تھم اس طرح نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں یہ قیودات احترازی ہیں۔

٣٣٣ - حَذَنْنَا أَبُوكُرِيْبُ وَأَبُوسَعِيدِ الأَشَجُّ قَالاَحَذَنْنَا وَكِيعٌ حوْحَدَثْنَا أَبُوكُرَيْبِ حَذَثْنَا أَبُوكُويَّ كِلاَ لَمُمَاعَيٰ الأَعْمَيْلُ عَنْ أَبِى رَزِينٍ وَأَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فِى حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةً قَالَ: قَالَ: وَسُولُ اللهِ طُلْحَالِكُمُ وَفِى حَدِيثِ وَكِيعِ قَالَ: يَرْفَعُهُ بِمِثْلِهِ.

٧٣٥ - وَ حَذَّ ثَمَا أَبُوبَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شَهْبَانُ بُنُ عَيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ حَوَ حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّ اقِ أَخْبَرَ نَامَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كِلاَهُمَا عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ الْأَكْلِيَمِ فُلِهِ. سابقہ روایت اس سند سے بھی منقول ہے تھر کچھالقاظ کے روو بدل کے ساتھ۔

٧٣٧- وَحَدَّفَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْبَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ أَبِي هُرَ يُوَةً أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَ لِلْأَكْفِهِ قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَطَ أَحَدُكُمْ فَلْيُغْرِعْ عَلَى يَدِهِ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُذْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَاهِهِ فَإِنَّهُ لاَ يَدُرِى فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ".

حضرت ابوہریرہ " سے مردی ہے کہ بی اکرم مختائیے نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہوتواسینے ہاتھ کوتین باردھولے قبل اس کے کداسے اپنے برتن میں ڈالے۔اس لئے کدوہ نہیں جانا کہ اس کے ہاتھ نے رات کس حال میں گزاری۔

١٣٧ - وَحَدَّثَنَا ثَعَنِيهُ يُنُ سَجِيدِ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَغِنى الْحِزَامِيّ - عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْوَ عِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً حِ وَحَدَّثَنِى أَبُوكُو يَبِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعُنِى ابْنَ مَخْلَدِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً حِ وَحَدَّثَنَا مَعْدُ الرَّزَ اقِ حَدَّثَنَا مُعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُتَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ وَحَدَّثَنَا الْحُلُو الْبِي وَابْنُ وَافِي عَلَيْ الْمَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُتَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ وَحَدَثَنَا الْحُلُو الْبِي وَابْنُ وَافِي عَلَيْهُ الرَّرَ الْعِي قَالاً حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَ اللهُ اللهُ وَابْنُ وَافِي قَالاً حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَ الْعَلَيْلِي عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلُ وَاجْدَو اللهُ عَلَيْلَ اللهُ عَلَيْلُ وَاجْدَو اللهُ عَلَيْلُ وَاجْدَو اللهُ عَلَيْلِ اللهُ عَلَيْلُ وَاجْدَو اللهُ عَلَيْلُ وَاجْدُو اللهُ عَلَيْلُ وَاجْدَو اللهُ عَلَيْلُ وَاجْدُو اللهُ عَلَيْلُ وَاجْدُو اللهُ وَالْمُولُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ عَلَيْلُ وَاجْدُو اللهُ وَاللهُ وَالْمُولُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُ وَاللهُ عَلَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالْمُولُولُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْلُواللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

یہ تمام سابقہ روایات حضرت ابو ہر یرہ ہ کی اکرم ملٹائی ہے نقل کرتے ہیں اور ان جمی صرف وصوبے کا ذکر ہے۔ جمین مرتبہ کا تذکرہ کسی روایت بیں نہیں سوائے جا ہر بن المسیب ، ابوسلمہ، عبداللہ بن شقیق ابوصالح ابورزین کے۔

## باب حکم لوغ الکلب کتے کے جھوٹے کا تکم

اس باب میں اہام سلم نے سات احادیث کو بیان کیاہے

۱۳۸ - وَحَذَ فَيِي عَلِيُ بُنُ مَحِجُرِ المَسْعَلِينُ حَدَّثَانَاعَلِيُّ بُنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنَ أَيِى وَذِينِ وَأَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ: وَسُولُ اللهُ المُعْلِيمُ أَوْ اللهُ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِثُمْ فَلُيْرِ قَهُ ثُمَّ لَيَعْسِلُهُ سَبْعَ مِرَارٍ " معرت ابوبر يره " م مروى م كَدنى اكرم المُؤَيِّيُ فِي إِنَاءِ اللهِ مِن مَن عَى مند والدسك تواس كو بهاد مادراس كومات بادوموت -

تشريح

"اذاولغ الكلب" چنانچ كهاچا تا ب: "ولغ يلغ ولغاو ولوغااذاادخل الكلب او السبع لسانه في الماء "حركه فيه ولحس

الكلب لحسأفاذا كان الاناءخاليافهو لحسرواذا كان فيهشيءفهو ولغار

لینی زبان کے کناروں سے درندے اور کتے وغیرہ جو پانی چاٹ کر پینے ہیں اس کو دلغ سمیتے ایں۔

## کتے کے جھوٹے میں اختلاف

کے کے جو نے ہے پاک کے بارے جم مختف احادیث آئی ہیں بعض جم "سبع موات" کا ذکر ہے بعض جمن آٹھ باردھونے کا ذکر ہے۔ دارقطنی جس بین برایک پر حمل کا افتیار دیا گیا ہے بعض دوایات جس دو نے کے ساتھ کی دوایات جس اینداء جس اینداء جس کی کا ذکر بھی آ یا ہے اور بعض جس نہیں ہے بھر اینداء جس اینداء جس کی کے استعال کا تھم ہے بعض جس آخر جس استعال کا تھم ہے بعض جس اتو ہیں بارٹی کے استعال کا تھم ہے بعض جس اتو ہیں بارٹی کے استعال کی تعلیم ہے بعض روایات جس آخو ہیں بارٹی کے استعال کی بات ہے روایات کے اس افتیان کی وجہ نے فتیاء کرام جس بھی افتیان آھی ہے جس ہے اور دو سراا فتیان میں الگ الگ افتیان ہے۔ ایک اختیان ہے اور دو سراا فتیان میں ہونے کی صورت جس برتن کے طریق نظیمیو جس ہے پہلے سکتھ جبور دو ایس اور دو سراا فتیان کی سے استعال کی ہونے ہیں ہوان کے طریق خطور ہیں اور امام ما لک آ کے طرف ہیں دو سرے جس جبور کا آپس جس افتیان ہے۔ ایک ہونے ہیں اور امام ما لک آ کے طرف ہیں دو سرے جس جبور کا آپس جس افتیان ہے ہے ہوان حضرات پراختیان ہوتا ہے کہ جب پاک ہے تو آپ حضرات برتن کے دھونے کو کو ن ضروری قرار دیے ہیں؟ اس کا جواب سے حضرات پراختی کہ ہونے تھی کہ ہے دھونا تعبدی تھم ہے بعنی شریعت کا تھم اللہ خوال المتیان ہے۔ اور دو تا تعبدی تھم ہے اور المام بھی افتیان ہے اور میان فیار تا ہے تو ہوئے ہیں یہ چیز عشل میں آئے والی تیس ہے اور یکس فیر معتول المتیاں ہے۔ اور دو سے نہیں بلک شریعت نے دھونے کا فرما یا ہے تو ہم دھوتے ہیں یہ چیز عشل میں آئے والی تیس ہے اور یہ تھی فیر معتول المتیاں ہے۔

ا مام شافق ادرامام احد کے ہاں کتے کے جھوٹے کی تطحیر ادر پاکی سات بارد مونے پر موتوف ہے کم سے پاک نہیں ہوگا۔امام ابوھنیفڈ فرماتے ہیں کہ کتے کے جھوٹے کی پاکی تین ہارد مونے سے حاصل ہوجاتی ہے ہاں سات بارتک مبالغہ کر کے دھونامستخب ہے۔ ولاکل :

سے کے جھوٹے کے پاک ہونے پرامام مالک اورامام بخاری نے قرآن مجید کی آیت سے استدلال کیاہے شکاری کوں کے بارے پیر قرآن کا تھم ہے کہ جن کوں نے شکار کر کے تمہارے لئے روکاہے تم اس کو کھاؤ۔

"فکلو احساا مسکن علیکم" طرزاتدلال اس طرح ہے کہ شکار کوجب کے نے منہ بن پکر نیا ہے تواس کالعاب مرور لگاہوگا اور قرآن میں اس کے کھانے کا ذکر ہے دھونے کائیس ہے معلوم ہوا کئے کے جونے ہے وہ شکار نیس ہوا تواس کا جمونا پاک ہوا۔ دوسری دلیل بخاری کی روایت ہے توصاحب مشکو ق نے نصل شائٹ ص ۵۰ میں معزمت ابن عمر کی روایت سے نقل کی ہے کہ "کانت الکلاف تقبل و تدبر فی المحسجد فی زمان رسول الله افلم یکو نو ایوشون من ذلک " تو ظاہر ہے کہ کے جب سمجدش آتے جاتے رہے تقد تو لعاب سمجد میں گرتا ہوگا اور دھونے کا ذکر نہیں تو معلوم ہوا کہ کئے کا جمونا پاک ہے۔ تیسری دلیل بخاری شریف کی وہ صدیت ہے جس میں ایک فاجر وجودت کی مففرت کا ذکر ہے کہ اس نے اسے موز دیس بیاسے کے کیلئے کویں سے پائی تکال کر چا یا۔ طرز استدلال اس طرح ہے کہ اس موز ہ سے جورت نے نماز بڑھی ہوگی اور دھونے کا کوئی ذکر نہیں ہے معلوم ہوا کہ کئے کا جمونا پاک ہے۔ جبور نے کے جمونے کی نجاست پر ذکور وصری اور جمح احادیث سے استدلال کیا ہے جبور فرماتے ہیں کہ نجس ہونے کی وجہ سے جہود نے کی نجاست پر ذکور وصری اور جمح احادیث سے استدلال کیا ہے جبور فرماتے ہیں کہ نجس ہونے کی وجہ سے کی موز نے کے جمونے کی نجاست پر ذکور وصری اور جمح احادیث سے استدلال کیا ہے جبور فرماتے ہیں کہ نجس ہونے کی وجہ سے کی موز کی دوجہ سے استدلال کیا ہونے کی نجاست پر ذکور وصری کا دور کے کا کوئی ذکر جبور فرماتے ہیں کہ نجس ہونے کی وجہ سے کہ دور نے کتے کے جمونے کی نجاست پر ذکور وصری کا دور سے کا کوئی دکھیں ہونے کی دور سے کہ دور کے کہ دور کے کہ دور کے کا دور کی دور کی دون میں میں کون کا کوئی دور کے کیا کی کوئی دور کے کی دور کی دور کی دور کی کا کوئی دور کو کے کا کوئی دور کو کی دور کی دور کے کا کوئی دور کی دور کوئی دور کوئی دور کی دور کوئی دور کی دور ک

طبارت سے حصول کے لئے علم اور دھونے ہے واضح الغاظ موجود ہیں اس کو امر تعبدی پرحمل کرنے کی کیاضر ورت ہے جس میں جھسیل<sup>©</sup> حاصل ہے کہ پاک تو ہے مگر پھر دھوتے ہیں ایسا کیوں نہیں کہتے کہ نجس تھا اس لئے دھونے کا تھم دیا عمیا۔ جمہور نے عقلی دلیل بھی جیش کی ہے کہ کما بدترین نجس ہے اس کا کوشت اتفاقی طور پرحرام ہے تو اس سے پیداشدہ لعاب کیسے پاک ہوسکتا ہے۔

جواب الم مالك اورامام بخاري فرآن كي آيت بجوات دال كياب اس كاجواب بيب كداكر "كلوا" كامركوكي قيد ك فحال بي المركوكي قيد ك فحال كياب المركوكي المركوكي قيد كان فاظ كرنے كه بغير طلق لو مح تو پير بناؤكد كيا كوشت كھاؤگ برون اورآ نون اورآ لودہ خون كے ساتھ كھاؤگ؟ كوئل قرآن بين "كلوا" آيا ہے لين كھاؤا كردھونے كي قيد تين توان سب چيزون كي تحديد مالا فكد آيت كا مطلب اقتضاء الص كے طور پر مقيد ب كدائ شكار كي كوشت كو بنالو، دھولو، پكالواور پر كھالوتو بغيردھوئے كھانے كا شوت كمان سے آيا جب آيت لازي طور پر مقيد ب تو پيروس نے جو لئے كي نواست تابت ہوگی۔

جہاں تک معجدوں میں کتوں کی آ مدورفت اورلعاب گرنے کی دلیل ہے تواس کا جواب بیہ ہے کدوہ نگ معجد تھی ریت کے تو دے تھے کو کی چارد بواری نیس تھی رات کو کئے آ جاتے ہے کو لعاب و پیشاب کی جگہ کا پیتے نیس چانا تھا گرم ملک تھا سخت وجوپ کی وجہ سے زمین پاک ہوجاتی تھی اور زکاۃ الار ص یہ سبھا پڑھل ہوتا تھا۔

ہم یہاں مالکیہ کوالزامی جواب دیتے ہیں کہ اگر لعاب گرتا تھا اوروہ پاک تھا تو بھیٹاب بھی کرتے ہوں گے اس کے دھونے کا بھی ذکر نہیں وہ بھی پاک ہو گیا؟ علامہ خطائی نے کہا کہ ہوسکتاہے کہ وہ کتے پیٹاب یا ہر کرکے پھر سمجد میں آجاتے ہتھے ہم نے کہا'' شایاش!!'' باتی اس فاجرہ عورت کے موزے کا معاملہ بھی مطلق نہیں بلکہ دھونے کے ساتھ مقیدے اگردھونے کاذکر نیس آبو دوسری چیزوں کاذکر بھی وہاں نہیں نیز اس کے ساتھ نماز پڑھنے کا تذکرہ بھی نہیں ہے کہ اس نے اس کے ساتھ نماز بھی پڑھی تھی۔

## طريقة تطهير مين اختلاف

کتے کے جمونے کے طریقة تطبیر کے بارے میں جمہور کا آپس میں اختلاف ہے۔ ولائل:

امام احمد اورامام شافعی فرمات بار و مومان اور جب ہے وہ ذکورہ صدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں سات بار کا ذکر ہے۔امام ابوطنیفہ فرماتے ہیں کہ تمن بار دھونے سے پاکی حاصل ہوجاتی ہے سہ عام ضابطہ ہے جو کتے کے جھوٹے کو بھی شامل ہے۔احناف نے حضرت ابوہریرہ فاکی روایت سے استدلال کیا ہے جس کوائن عدی نے اپنی کما ب الکامل میں ذکر کیا ہے جس کے الفاظ میں ہیں:

· "اذاولغالكلب في اناء احدكم فليهر قهو ليفسله للات موات"

نیز احناف نے حضرت ابو ہریرہ کے فتوئی ہے استدلال کیا ہے جس میں تین مرتبہ دھونے کا ذکر ہے اور طحاوی اور دار تنطق نے اس کُوْقل کیا ہے انہوں نے ریبھی لکھا ہے کہ جھنرت ابو ہریرہ ٹا کا پناٹھل بھی تین مرتبہ دھونے کا فقاان روایات سے شوافع کے متدلات منسوخ ہوکر رہ جاتے ہیں۔

جواب: احناف شوافع كويه جواب دية إلى كرسات مرتبد وهون كاحكم ابتداء اسلام من تفاتا كد كتول كي نفرت مسلمانول ك

دلول میں بیٹھ جائے بعد میں اس تھم میں تخفیف ہوگئ ہدایک جواب ہوگیا شوافع کی دلیل کا۔اوراس کا دومراجواب یہ ہے کہ سات باردھونے کی روایت استحباب پرمحمول ہے اور تین باردھونے کی روایت فرض پرمحمول ہے اس میں بھارا بھی اختلاف نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ کہ بحث میں یہ بات گز رچک ہے کہ بعض روایات میں تین اور پانچ اورسات باردھونے میں اختیار بھی دے دیا گیاہے جیسا وارقطنی کی روایت میں ہے جب اختیار ہے تو سات باردھونے کو واجب نہیں کہا جاسکتا ہے۔

چوتھاجواب مید کہ تین بارد حوناحصول طہارت کے لئے ہے اور سات بارطب د حکست اور علاج کے لئے ہے ای وجہ ہے آخر میں مثی کاذکرآیا ہے کیونکہ مٹی میں اجزائے نوشادر شامل ہیں جس سے کتے کے منہ کے جراثیم خاص طور پر مرجائے ہیں ای وجہ سے اس حکست کی تحقیق جب ایک ڈاکٹر نے کی تو وہ مسلمان ہوگیا کہ یہ حکست صرف وق سے معلوم ہوسکتی ہے۔

پانچواں جواب یہ ہے کہ اغلط الفجامسات فتریر کا جھوٹا اوراس کی غلاظت ،خود کتے کی غلاظت ، حیض کا خون اورد مجرنجاسات سب تین باردھونے سے پاک ، وجاتے ہیں تو کتے کا جھوٹا کیوں پاک نہیں ہوتا؟ حالانکہ اسمیں آوا خسکا ف بھی ہے کہ امام مالک اس کو پاک کہتے ہیں۔ آخر میں الزامی جواب یہ ہے کہ اگر نہیں مائتے ہوتو حصرت عبداللہ بن مغفل کی روایت میں آٹھ یاردھونے کا ذکر ہے تتریب کا ذکر بھی ہے تو آپ نے خودصدیث پر پورامل نہیں کیا ہے۔

#### لطيفه:

اگر کسی کتے نے کسی کا کیڑا منہ ہیں د بالیا تو اگر خصہ کی حالت ہیں دہایا ہے تو کیڑا نجس نہیں ہوگا اور اگر بیارے دیا یا تونجس ہوجائے گاوجہ فرق یہ ہے کہ خصہ کی حالت ہیں لعاب خشک ہوجا تا ہے نیز خصہ ہیں دانت کام کرتے ہیں جس ہیں لعاب میں اور بیارے چوشنے ہیں لعاب بھی زیادہ ہوتا ہے اور ہونٹوں سے بیار کر کے پکڑتا ہے جس سے لعاب لگ کرکیڑا نجس ہوجا تا ہے۔

سابقہ صدیث اس سند ہے بھی مروی ہے لیکن اس میں بہادیے کا تذکر ہوئیں۔

٠٧٠- حَذَثَنَا يَحْتَى بُنُ يَحْتَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُثْرَاكِمَ قَالَ: ''إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِاً حَدِكُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبْعَمَرًاتٍ ''

حضرت ابو ہریرہ اٹسے مردی ہے کہ نی اکرم میں آئے نے فر مایا: جب کتاتم میں سے کی کے برتن میں سے پیٹے تواسے جا ہے کہ برتن کوسات بار دھوئے۔

ا ٢٥ - وَحَذَثْنَا زُهَيُو بُنُ حَرْبٍ حَذَثْنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بُنِ حَسَّانِ عَنْ مُحَمَّد بُنِ سِيرِينَ عَنَّ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ: قَالَ: وَسُولُ اللهِ مُتَّوَاكُمُ " طُهُورُ إِنَّاءِ أَحَدِ كُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ مَسْعَمَرًاتِ أُولاَ هُنَّ بِالتَّرَابِ". حضرت العبريرة " مسمروى ب كه بى اكرم تُتَوَاجُ فِي المَاءِ جبتم بم سسكى كرين مِن كما مندار لِي تواس كى باك يه بكدا سمات بادوه يا جاسك اور بهلى مرتبه كل سها عجها.

٣٥٢ - حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّ اقِ حَدَّثَنَا مَعْمَوْ عَنُ هَمَّامٍ بْنِ مُتَبِهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللهِ لِلْفَائِيمُ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ: رَسُولُ اللهِ الْمُؤَلِّمُ \* طُهُورُ إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكُلُّبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ \* .

حضرت هام بن منبقر ماتے ہیں کہ بیدوہ احادیث ہیں جوہم سے ابوہریر ہ فیے حضور مُنظِیّا کے حوالے سے بیان کیں۔ پھران میں سے چنداحادیث این هام نے ذکر کیں ایک ان میں سے بیتھی کہ حضور مُنظِیّا نے فرمایا: اگرتم میں سے کسی کے برتن میں کیا مندؤال دیتواس کی پاکی ہے ب کدا ہے سات باردھویا جائے۔

٧٥٣- وَحَفَقْنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذِ حَقَّقَنَا أَبِى حَقَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أَبِى الثَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرِّفَ بَنَ عَبِداللهِ مِحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ لِمُؤْمِّئِ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ: " مَا بَالُهُمُ وَبَالُ الْكِلاَبِ". ثُمَّ رَخَّصَ فِى كَلْبِ الصَّيْدِ وَكُلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ: " إِذَا وَلَغَ الْكُلُّبُ فِى الْإِنَاءِ فَاغُسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّ ابْ وَعَقِرُوهُ الثَّامِنَةَ فِى النَّرَابِ".

حضرت عَبدالله بن مَعْفَل فرمات جي كرحضور مُنْفِيَّا أَنْ كُوْل كَ مار سَفَاكُمُ ويا تَعَا بِحِراً بِ مُنْفِيَّ فَرَما يا: ان كوّل كاكيا تصور ہے آپ مُنْفِيْنِ فِي شَعْفَل مَن كَ اور جانورول كي حفاظت كے لئے كتے ركھنے كی اجازت دے دى۔ اور فرما يا: جب تم جي ہے كى كے برتن جن كما مندڈ ال دہے تو اسے سات باردھولواوراً تھو ہي بارمٹي سے مانجھ تو۔

کتے کے جو تھے کابیان

## بابالنهيعنالبول فيالماءالراكد

## کھڑے پانی میں پیشاب کرنامنع ہے

اس باب میں امام سلم نے تین احادیث کو بیان کیاہے

اسلام ایک کال کمٹی جامع ضابط حیات ہے اس میں زندگی کے ہر شعبے کے مسائل کاحل موجود ہے پانی چونکہ انسانی زندگی کے لئے اہم ضرورت ہے اس کے پاک اور ناپاک ہونے کے لیے چوڑے مسائل ہیں اس لئے اسلام نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے پانی کے سارے مسائل وفضائل اور آ داب ومستحبات کو دانتے انداز ہیں بیان کیا ہے۔

٣٥٥ - وَحَدَّثَنَا يَحْنِي بُنُ يَحْنِي وَمُحَمَّدُ بُنُ رَمْعٍ قَالاَ أَخْبَرَ نَا اللَّيْثُ حِ وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ الفَوْلِنَّ فَإِنْ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

حضرت جابر عضور مُنْ عِنْ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مُنْ تَنْ اِنْ مِن بِانْ مِن بِیشاب کرنے ہے منع فر مایا۔

٧٥٧ - وَحَذَنْنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيوْ عَنُ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُوَ يُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ الْتَأْلِيَّ قَالَ: "لاَ يَبُولُنَّ أَحَدُكُمُ فِي الْمَاءِ الذَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ".

حضرت ابو ہریرہ آے مرد کی ہے کہ نبی اکرم ملائے گئے نے فر مایا جتم میں ہے ہرگز کوئی مستقل تغییر ہے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے ادر بھراس میں منسل کرے۔

### تشررع

قائم ودائم وراکد پانی میں پیٹاب کرنے ہے اس لئے روکا گیاہے کہ اگر یہ تلیل پانی ہوگاتو بیٹاب کرنے ہے بھی ہوجائے گااورا گرکٹیر ہوگاتوایک کے پیٹاب کود کھے کردوسرا آکرکرے گا۔اس طرح بالآخر پانی خراب ہوجائے گاو بیے بھی پانی میں بیٹاب کرناانسانی شرافت کے مناف ہے جنانچ منع ہے۔

شم یغتسل فیہ: "بغتسل" کا صیفرمشہور وایت کے مطابق مرفوع ہے بینی "لایبل نم هو یغتسل فیه" توبید لایبولن کے پورے جملے پرعطف ہے بعض علاء نے اس صیفہ کو جزم کے ساتھ ہڑھاہے اور اسکولائنی کے ماتحت بولن پرعطف کیاہے اور دونوں جملوں کوئی کے ( كوز \_ پان بر بيزاب ايني ب

ماتحت داخل کیا ہے۔

بہر حال پہلی صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ کوئی مخترے یانی میں بیٹناب نہ کرے اور یہ کتنی معقول بات ہے کہ پہلے بیٹناب کیا اور پھر اس سے عسل کرر ہاہے اس صورت میں تم استبعاد اور تعجب کے لئے ہوسکتا ہے۔ دوسری صورت میں حدیث کا مفہوم اس طرح ہوگا کہ کوئی مختص نہ کھٹرے یانی میں بیٹناب کرے اور نہ کھڑے یانی میں عسل کرے ،اس صورت میں دولوں باتوں سے منع کیا ہے بعض علاء نے تم کے بعد 'ان ''مقدر مان کر منصوب پڑھا ہے۔

١٥٧ - وَ حَلَمْ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزُ اقِ حَدَّثُنَا مَعْمَوْ عَنْ هَمَّا مِبْنِ مُتِبِهِ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثُنَا أَبُوهُ مُوَيَرَةً عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولُ اللهِ اللهُ المُعْمَوْ عَنْ هَمَّا إِلَيْهِ الْمَاءِ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ اللْمُلِي اللْمُلِيَّةُ اللْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّ

تشريح

"لاتبل فی الماء الدانم" اس باب کی تینوں احادیث میں کھڑے پانی میں پیٹاب کرنے کی ممانعت ہے کھرعلاء کاس پراتفاق ہے کہ بیٹاب کی ممانعت سے پاخانہ کی ممانعت بھی آجاتی ہے کو تکہ بانی میں پاخانہ کرنا تو بیٹاب کی ممانعت سے پاخانہ کی ممانعت بھی آجاتی ہے کہ وقا ہت آہت ہرتن میں بیٹاب کیا اور پھر بانی میں ڈالاتو وہ بھی منع ہے ای طرح پانی کی نہر کے قریب بیٹاب کرنا بھی منع ہے جوآ ہت آہت نہر میں جا پہنچا ہوان تمام صورتوں پرتمام علاء کا اتفاق ہے گرا بی ظواہر کے اہام واؤد بن علی ظاہری نے اس میں اختلاف کیا ہے وہ کہتے این کہ طاہر میہ حدیث میں خود انسان کے پیٹاب کی ممانعت کاذکر ہے للذا اگر کوئی شخص خود بیٹاب کی برتن میں کرلے اور پھر پانی میں جلا جائے تو وہ بھی جائز ہے ای طرح آگر پیٹاب کی میں ڈال و سے تو ہو جائز ہے ای طرح آگر پیٹاب کی جائے کوئی شخص بائی میں پاخانہ کر وے تو وہ بھی جائز ہے ای طرح آگر پیٹاب کی جائے کوئی شخص بائی میں پاخانہ کر دے تو وہ بھی جائز ہے ای طرح آگر پیٹاب کی واؤد ظاہری کا ای طرح نظام مدنو وی فرماتے ہیں کہ واؤد ظاہری کی ظاہر نصوص پر جمود کی ہے بدا اور تھر این اور قرح کے اور خلام کی کا ای طرح کی الفظاهر "(نووی)

باب النهى عن الاغتسال فى الماء الراكد كھڑسے پانی بیں عسل کی ممالعت اس باب میں امام سلمٌ نے مرف ایک حدیث نقل فرمائی ہے

٢٥٨ - وَحَدَّ ثَنَاهَا رُونُ بُنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بُنُ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ وَهْبٍ - قَالَ: هَارُونُ حَدَّثَنَا

جس في مجد من ميثاب كما

ابُنُوَهُبٍ - أَخْبَرَنِي عَمُوو بُنُ الْحَارِثِ عَنُ بُكَيْرِ بْنِ الأَشْجَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بُنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ: رَسُولُ اللهِ مُؤْمَّ يُمَّرِ ' لاَ يَغُنَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الذَّائِمِ وَهُوَ جُنُبُ''. فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلاً.

حضرت ابوہریرہ ؓ فرمانے ہیں کہ رسول اکرم میٹائیلے نے فرمایا : تم میں ہے کوئی تغیرے ہوئے پانی میں جنابت کی حالت میں عنسل نہ کرے لوگوں نے بھریو جھا کہ پھرچنی مختص کیا کرے ۔ فرمایا : کہ ہاتھوں میں لے کرٹنسل کرے ۔

## تشريح

اس باب کامفہوم گزشتہ باب کی احادیث ہے واضح طور پرمعلوم ہوجاتا ہے علامہ نووی کو یہ باب قائم ہی نہیں کرنا تھا بہر حال جنبی آ دی نجس ہوجاتا ہے علامہ نووی کو یہ باب قائم ہی نہیں کرنا تھا بہر حال جنبی آ دی نجس ہوجائے گاتو جتنازیادہ پانی ڈالے گا تناہی مزید نجاست بھیلے گ ہوتا ہے جب وہ گھڑے پانی میں امر کرخسل کرے گاتو سار اپانی نجس ہوجائے گاتو جتنازیادہ پانی ڈالس کی ممانعت آئی ہے کہ کی برتن یا پاک ہاتھ ہے اپنی لیکر بابرا ہے جسم پرڈال کرخسل کرتے وہ جائز ہے۔

بابوجوبغسل بول مزبال في المسجد

# جس نے مسجد میں پیشاب کیااس کا دھونا فرض ہے

اس باب مين امامسلم في تين احاديث كوبيان كياب

٩ ٧٥ - وَحَذَثَنَا تُتَنِبَةُ بُنُسَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ أَنَّ أَعْرَابِيَّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ مُؤْمَّيِّ مُنْ وَعُرهُ وَ لاَ تُزْرِمُوهُ \*\*. قَالَ: فَلَمَّا فَرَ خَ دَعَا بِدَلُو مِنْ مَا وَفَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

حضرت أس تعدد دايت بيك آيك ويهاتى في معدين بيشاب كرديا يعض لوك الى كى طرف الحدد در العالم وكفي كم المحدد در العالم والمنافق المعادية المعا

### تشريح

"ان اعوابیا" عرب کے صحر انشینوں کواعراب کہتے ہیں اس کی طرف نسبت اعرائی ہے بینی دیہاتی بادیے شین -اس دیہاتی کانام بعض فے ذوالخو بصر و بتایا ہے ہواک گانام بعض فی روایت میں ہے کہاں نے محد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد وعاومی کہا"اللہم او حمدی واد حم محدا و لانوحم معنااحدا" آمحضرت مائی آئے نے فرہایا تم نے وسیح رحمت کوبند کرنے کی کوشش کی اس کے مکھ بعد اس کھنے ہوئے کہا گانام اقرع بن حابس بعداں فی اس کے مکھ بعد اس فی اس کے کان حابس فی اور خوص کانام اقرع بن حابس فی اور خوص کانام اقرع بن حابس فی اور خوص کی اور خوص کانام اقرع بن حابس فی اور خوص کی کہا کہ اس خوص کی اور خوص کی دور خوص کی اور خوص کی اور خوص کی دور خوص کی دور خوص کی دور خوص کی اور خوص کی دور خوص کر خوص کی دور خو

مبرحال اس جیسی حدیثوں کا پرویزی لوگ مفتحکراڑاتے ہیں اور سیح حدیثوں کا اٹکارکرتے ہیں کہ کیسے ہوسکتاہے کہ کوئی مقتند مسجد ہیں بیٹنا ب کرے بھرحضور نے ہیٹنا ب کرنے کی مہلت اورا جازت بھی دیدی معلوم ہوا بیداستانیں ہیں حدیث نہیں۔ ( جس نے میں پیٹلب کیا

ان عمل کے اندھوں نے اس پرانے زمانے کی سوسائٹی اور ماحول پر قیاس کیا حالا نکہ اس وقت مسجد کی جگی زمین تھی مسجد اور غیر زمین کی کا متیاز مشکل تھا آ دی نو وار داور نومسلم تھا اور ناوا قف تھا مسجد کی زمین سوگز رقبہ پر مجیطاتھی بچھ آ بادتھی ہاتی غیر آ باداور بغیر چار و بواری کی تھی مٹی اور دیت کے و دے پڑے بنے فیصل احکام سیکھنے کی غرض سے قریب میں کھڑا ہو گیا کہ جلدی فارغ ہوجا وں گا ان کو معلوم بھی تہیں تھا کہ یہ مسجد ہاب آگر اس کو حضورا کرم فائل آئے ہوگا دیے تو مزید جگہیں بیٹاب سے آلودہ ہوجا تیں ادر پیٹاب روک کر خطر بناک بیماری کا خطرہ بھی تھا جگہ نا پاک ہوجکی تھی دھونالازم تھا اس کئے آنحضرت نظام کے فر بایا اب اس کومت روکو بیٹاب کرنے دوریہ بھی ہے اورا گرفقت خرابیا کہ سند اور دو تعرف تعرب کے ذرابی کے ایک کا فی ہے۔ خراب کر کے مسئلہ اور دا تعرف اس کے زبان سے اس کو گھیر لیا ان پر آوازی کسیں رو سے کے کہا۔" فیصاح بعد الناس ، بھی ہے۔ نشاو لمع المنام سے بعن لوگوں نے زبان سے اس کو گھیر لیا ان پر آوازی کسیں رو سے کے کہا۔" فیصاح بعد الناس ، بھی ہے۔

مدمد: مت كرمت كراس كودًا مُثايرس تناول كامفهوم ب باتفول سے بكر كرمارتامراؤيس ب-"مزد موه"برازرام سے كاشے ك

فنوباً: بڑے ڈول کوزنوب کہتے ہیں جس میں توب پائی بھراہو"دلو"اور غرب کے الفاظ بھی ہیں ای ڈول کے معنی میں ہے۔ میں ہے"صبه"بہانے کے معنی میں ہے"فشنه" بھی پائی بہانے کے معنی میں ہے۔

زمین کی طہارت کا طریقہ:

جمہور فرماتے ہیں کداگر زمین تا پاک ہوجائے تواس کو پاک کرنے کا صرف ایک طریقد ہے کہ پانی سے اس کودھو یا جائے۔امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ تا پاک زمین کے پاک کرنے کے تین طریقے ہیں اول میر کہ پانی سے دھو یا جائے بیا تفاتی صورت ہے۔

دوسرایہ کہ اس حصد کی مٹی کو کھود کرنکالا جائے اور ٹی مٹی لاکروہاں بھردی جائے۔ تیسراطریقتہ یہ کہ وطوب سے زمین کوخشک ہونے دیاجائے۔امام نووگ نے صرف پہلی صورت کو ماناہے باقی دونوں صورتوں پرددکردیاہے جومناسب نہیں ہے۔

اب اگر مجد کے وسط میں کسی نے پیشاب کیاتواں کودیکھاجائے گا اگرفرش بگاہے تو کیڑا یا تولید لیکر پہلے اسے خشک کرے
پھر کیڑا دھوکر پانی میں بھگو کراس نجس جگہ پرل لیاجائے دو تمن مرتبہ ملنے سے جگہ پاک ہوجائے گی وسط سجد میں پانی بہا کر پورے فرش
تک پھیلا نا اور پھر دھونا سیح نہیں ہے اور اگر پیشا ب مسجد کے سیکے فرش کے کنار سے پر ہے تواس جگہ کو ہر حال میں دھوکر پانی باہر کی طرف
گرایاجائے گا اور اگرفرش کیا ہے تو اگر می مضبوط ہے تواسے کھووکر باہر پھینکا جائے اور پاک مٹی وہاں بھر دی جائے اور آگر مٹی رہنی ہے
اور پانی اس میں جذب ہوسکتا ہے تواس پر پانی وال ویاجائے اور جذب ہونے تک انتظار کیاجائے تین دفعہ ایسا کرنے سے ذمین پاک
ہوجائے گی اور دھوپ پڑتی ہے توسو کھ جائے سے بھی زمین پاک ہوجاتی ہے البتہ جمہوراس کا اٹکار کرتے ہیں۔

لیکن احناف اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں ذکور ہے کہ کئے مسجد نبوی میں آتے جاتے رہتے ہتے اوراس کودھو یا نہیں جاتا تھاا حناف کہتے ہیں کہ یہ اذکو قالار صریب ہا" پڑمل ہوتا تھا احناف نے مصنف این الی شیبہ کی ایک دوایت سے بھی استدلال کیا ہے جومحہ بن حند یکا اڑے فرماتے ہیں "افوا جفت الاوص فقد ذکت" لینی جب زمین سو کھ جاتی ہے تو پاک ہوجاتی ہے۔

ہاں ایسی زمین پرنماز پڑھی جاسکتی ہے لیکن اس پرتیم نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ تیم میں قرآن کریم کے اندرنص قطعی کے ساتھ پاک مٹی کی تیدنگائی گئی ہے اور دیخو فالار ص بیسسھا خبر واحدہے جوتیم کے جواز کے لئے کافی نہیں ہے۔ ٠ ٢١ - حَذَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأَنْصَارِي ح وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدِ الْفَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَمْوَرِي ح وَحَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ الْعَبْرُ الْعَبْرُ الْعَبْرُ الْمَدَّذِيُ - عَلْ يَخْرَى بُنُ مَالِكِ يَذْكُو أَنَّ أَعْرَ ابِيَّاقَامَ إِلَى نَاحِيَةً فِى الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ لِلْقَالَ إِلَى نَاحِيَةً فِى الْمَسْجِدِ فَبَالَ فِيهَا فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ لِلْقَالَ يُوسُولُ اللهِ لِلْقَالَ عَلَى مَا لَكُولُ اللهِ لِلْقَالَ يَوْمُ وَلَى الْعَلَى مَوْلِكِ .

حضرت انس ڈرکر کرتے ہیں کہ ایک دیباتی معجد کے کنارے کھڑا ہوا پیشاب کرنے کے لئے ۔لوگ اس کورو کئے کے لئے ۔ چیخ چاہے تورسولی اللہ مٹائی آئے فرمایا: اسے چھوڑوو۔ جب وہ پیشاب کر کے قارع ہوگیا ۔ توحضور مٹائی آئے نے ایک مشکیزہ منگوا یا دروہ اس پر بہادیا گیا۔

١٢١ - حَذَثَنَا زُهَيُرُ بُنُ حَرْبٍ حَذَثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُّ حَذَثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّا رِحَذَثَنَا إِسْحَاقَ - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِمَعُ رَسُولِ اللهِ الْمُؤْكِنَ إِذْ جَاءَا عَرَابِي فَقَامَ يَهُولُ فِي الْمَسْجِدِمَعُ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْكِنَ إِنْ مَعُومَ اللهَ عَلَى الْمَسْجِدِمَعُ رَسُولِ اللهِ اللهُ الْمُؤْكِنَ إِنَّ مَعُومَ اللهِ اللهُ الْمُؤْكِنَ إِنَّ مَعُولُ اللهِ اللهُ الْمُؤْكِلُ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت انس بن بالک فرماتے ہیں کہ ایک بارہم مسجد می حضور النائی کے ساتھ بیٹے ہوئے سے کہ اس ووران ایک اعرائی آ یا اور کھڑے ہوئے سے کہ اس ووران ایک اعرائی آ یا اور کھڑے ہوئے سے کہ اس ووران ایک اعرائی جوڑو و آ یا اور کھڑے ہوئے میں بیٹاب کر بے لگا۔ رسول اللہ النائی کے صحابہ نے کہاتھ ہرجا، رک جا۔ حضور النائی کے وور ایس کا بیٹاب کر جنا ہے انہوں نے اے بوئی چھوڑا، یہاں تک کہ وہ بیٹاب کر چنا ہے بعد از ال حضور سائی بیٹاب مت روکو۔ اسے کرنے وو۔ چنا نچہ انہوں نے اے لیٹی بیٹاب بیٹاب بیٹائی اور نجاست وغیرہ بھیلا نے کے لئے مندور سائی بیٹاب بیٹائی اور نجاست وغیرہ بھیلا نے کے لئے مندور سائی بیٹاب بیٹائی اور نجاست وغیرہ کے اور اس میٹاب بیٹاب بیٹائی اور کو اور اور کول میں سے ایک طرح بچھ حضور سائی بیٹا ہے اور لوگوں میں سے ایک آ ہے اور اس بیٹاب بر بہادے۔

## تشرتكح

"ان هذہ المساجد لاتصلع"اں صدیث ہے اہام نوویؒ نے چند فوائد کااستناط کیا ہے میں چند کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ (۱) اس صدیث ہے تابت ہوا کہ انسان کا پیشا ہے جس ہے جسو نے بچے کا پیشا ہے بھی نجس ہے البتداس کے دھونے میں تحفیف ہے۔ (۲) اس صدیث ہے معنوم ہوا کہ مساجد کا احترام ضروری ہے اوراس کو ہرگندگی ہے پاک رکھنا چاہتے۔

(٣) اس سے بیمعلوم ہوا کرزمین کے پاک کرنے کا طریقہ بیہ بیکداس پر پانی بہادیا جائے بینیں کہ گھڑا کھودکرمٹی ہٹایا جائے جس طرح احزاف کہتے ہیں علامہ نووی کار کہنا ذہب احزاف سے بے خبری کی دلیل ہے ورنداحزاف کے نزدیک زمین کے پاک کرنے وده پين ني کي نيا بالکا

اوردهونے کا کم از کم تین طریقے ہیں جو لکھے جا تیں ہے۔

(٣)اس معلوم ہوا کہ بے خبر غافل اور جاال آوی کے ساتھ مسائل میں زی کرنی چاہتے آگر وہ معاند نبیں تواس کوایذ انہیں وینی چاہتے۔

(۵) متجدیس تلاوت یادرس و تدریس یااعتکاف کے لئے میٹھنا جائز ہے ای طرح نماز کے انتظار کے لئے یاوعظ سننے کے لئے میٹھنا جائز ہے اگریہ چیزیں شہول پھر بھی متجد میں بیٹھنا مباح ہے اگر چی بعض نے مکروہ لکھا ہے جو میجے نہیں ہے۔

(۲) مسجد میں سونا جائزے شوافع کا بھی مسلک ہے اوز اق شام نے مگر وہ کھاہے ام مالک تخریاتے ہیں کہ مسافر و مجبورے لئے جائزے ورزئیس ۔

(4) مسجدول ميں جانوريا پا گلوں كوداخل نبيں كرنا چاہئے ناسمجھاور نے تميز بچوں كوبھى داخل نہيں كرنا چاہئے \_

(۸) متجد کے اندرکسی برتن میں بیٹاب کر کے باہر پھینکنایا جسم ہے خون نکال کر برتن میں ڈالناجائز نہیں ہے مسجدوں کوصاف رکھنا مسلمانوں پرلازم ہے توضیحات ہے تھیل ضروری ہے۔

"مه مه" پیکلمہ بہ بہتمی ہے بیز جروتو نیخ کے دفت استعال کیاجا تاہے اس کامعنی بہ ہے کہ "ماھذا" پیکیا ہے بیکیا کردیا؟ اس لفظ کونکرار کےساتھ ذکر کیاجا تا ہے پیشتو میں اس کا ترجمہ بیہے" میکود میکوہ"۔

### بابحكمبولالطفلالرضيعوكيفيةغسله

# دودھ پیتے بچے کے پیشاب کا تھم

اس باب ميں امام سلم في إنج احاديث كوبيان كيا ب

١٦٢ - حَدَثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زُوجِ النّبِيِّ الْمُؤْكِيُّ أَذَّ رَسُولَ اللهِ مُؤْكِيُّ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّ كُ عَلَيْهِمْ وَيُحَيِّكُهُمْ فَأَيْنَ بِصَبِيّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِعَاءٍ فَأَتَبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلُهُ.

حضرت عا کنٹہ ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹوکیلیا کے پاس بچوں کولا یا جاتا ، آپ مٹوکیلیا ان پروعائے برکت فرماتے اوران کی تحسینک کرنے ہتے۔ایک بارایک بچہلا یا کمیا تواس نے آپ مٹوکیلیا پر بیشاب کرویا۔ آپ مٹوکیلیا نے پانی منگوا یا اور پیشاب جہاں کیا تھااس مبکد ڈال ویا۔اورا سے دھویانہیں۔

#### تشريح

جھوٹا شرِ تواریج یا بڑی جس نے ابھی تک دودھ کے سوا کھاٹا شروع نہ کیا ہوائی کے بیشاب کے بارے میں سب علاء کا اتفاق ہے کہ
نا پاک ہے سرف داؤد ظاہری نے لا کے بیشاب کو پاک کہا ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہاں فقہاء کالا کے کے بیشاب کے طریقے
تطہیر میں اختلاف ہے جس سے وہم ہوتا ہے کہ شوافع کے ہال لا کے کا بیشاب پاک ہے بیدہ ہم سے خبیں ہے کیونکہ شوافع کی کتابوں میں
اس کے ناپاک ہونے کی تصریح موجود ہے علا مدنو دی نے بار بارائ کونجس کہا ہے بول الفعلام کے بارے بیس احادیث میں مختلف الفاظ
آئے ہیں کہیں "دشح المعاء" ہے کہیں "فضح المعاء" کالفظ ہے کہیں"دش المعاء" کاذکر ہے کہیں "اتباع المعاء" کے الفاظ

جیں ادر کہیں" صب المعاء" اور کہیں" لم بعسله غسلا" کا جملہ ہے اس اختلاف کی وجہ سے فقہاء کرام میں بھی اس کے طریق تطبیر میں اختلاف آعمیا ہے۔ فقہاء کا اختلاف:

ا مام شافق اورامام احمد بن طنبل کے ہاں بول غلام پرصرف جھینے مارنا کائی ہے دھونے کی ضرورت نہیں ہے امام ہالک اورامام ابوصیفہ کے خود کے دھونا ضروری ہے لیکن خفیف خسل کافی ہے۔ عسل خفیف کی ضرورت اس لئے جیش آئی کدا حادیث میں دہشعے، دہش، نضعے، صب اور لمم یغسلہ غسلا کے مختلف الفاظ آئے جی تواس کے لئے ایسامعنی لیرا چاہئے جوسب الفاظ پرصادتی آجائے اور وہ شسل خفیف کے الفاظ ہے جو تمام الفاظ پرصادتی آجائے اور وہ شسل خفیف کے الفاظ ہے جو تمام الفاظ پرصادتی آتا ہے اور تمام روایات کا تعارض بھی ختم ہوجاتا ہے شوافع اور حنابلہ نے بہت احتجاج کیا کہ صرح حدیث ہے جس کے احداث و مالکیہ خلاف جارہے ہیں۔

ا ام ابوطنین تر ماتے ہیں کہ بچ کا پیشاب یاک بے یا بخس؟ اگر بخس مانتے ہوتو پھر چھینے مارنے سے نجاست مزید تھیلے گی جومزید تھو ہت کا باعث ہے لہٰ داان الفاظ سے قسل نفیف کامتی لیما بہت ضروری ہے شوافع حضرات بیا اعتراض کرتے ہیں کہ ام تیس ٹی روایت میں "فنصحه ولم یعسله"الفاظ آئے ہیں جس میں تفتح کے بعد قسل کی صریح نفی ہے اور تفتح کو چھیئے مارنے کے سواسی اور معنی میں نہیں لیا جاسکتا ہے دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔

جواب: مالکیدادرا مناف اس کاجواب بیددیت ایل کفتح سے مراد شل خفیف ہے ادر نم بغسلہ سے مراد مبالغہ کے ساتھ دھونے کی نفی ہے کیونکہ بہال مسلم شریف کی روایت میں "لم یغسلہ غسلا" کے الفاظ آئے این تومفعول مطلق تاکید کے لئے آیا ہے اور نفی ای تاکید کی طرف متوجہ ہے جومؤکدہ اور تاکید کامعردف قاعدہ ہے لین "لم یغسلہ غسلامؤ کلدا"۔

نیز ابودا وَرشریف کی روایت پی ہے "فصب المهاء و لم یفسله "اور صب کالفظ عربی میں بہانے کے لئے استعال ہوتا ہے جیسے آیت میں ہے "انا صب بنا المهاء صبا"جب بہانے کالفظ موجود ہے تو مجر صرف دش یاد شدح یا نضح سے کا مُہیں ہے گا نیز نضح کالفظ عربی میں دھونے کے ایس جی تعلق اور نجاست کے لئے آیا ہے جبکہ وہاں چھینے اور نے کامنی نہیں لیاجا سکتا ہے بہر حال مسل تحفیف سے تمام احادیث برعمل مجمی موجاتا ہے اور احتیاط پر عمل بھی ہوجاتا ہے توریب بترہے باتی لڑکی کے بیشاب دھونے کا ضابطہ وہ تی ہوجاتا ہے دوسرے جو عام نجاست کا ہے اب سوال یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے پیشاب دھونے کا ضابطہ وہ تی ہوجاتا ہے دوسرے جمر برعور تیں احتجاج کی مربوط تا ہے دوسرے میں نہیں دی ہے جس برعور تیں احتجاج کر دہی ہیں کہ مارے حقوق پایال ہوگئے۔

علاء نے اس کا آیک جواب مید و یا ہے کہ طبیعت اور مزاج کے فرق کی وجہ سے سنا کی حیثیت میں فرق آعیا ہے لاک کے پیشاب میں لتفن اور جد ہوتی ہے لائے ہیں ایسانی سیائی کے بیشاب میں لتفن اور جد ہوتی ہے لیا ہے کہ بیڈرق دراصل لوگوں کی عادت اور جبوری کی وجہ سے ہے کہ نگر کی دراصل لوگوں کی عادت اور جبوری کی وجہ سے کوئلد لاکوں کو مجلسوں میں لا یا جاتا ہے کندھوں پر اٹھا یا جاتا ہے کود میں بھا یا جاتا ہے تواس میں مشقت اور حرج ہے کہ ان کے میں مہولت دی ہے اور لاکوں میں میرجرج اور مجبوری میں این اس کو دی ہے اور لاکوں میں میرجرج اور مجبوری خبیں ہے لائدائر بعت نے لائے جوشر بعت نے ان کودی ہے اس

پرشکر کرنا چاہے تقسیم کرنے والے ہم نہیں نثر یعت ہے۔

٢٦٣ - وَحَدَّثَنَا زُهَيُرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثُنَا جَرِيرَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: أَتِيَ رَسُولُ اللهِ طَأَعَ فَيَا بِصَبِيّ يَرْضَعُ فَبَالَ فِي حِجْرٍ وِفَدَعَابِمَا وِفَصَبَهُ عَلَيْهِ \_

حضرت عائشہ سے مردی ہے کہ حضور اقدی منظم کے پاس ایک شیرخوار بچہ لا یا کیاس نے آپ منظم کی کود میں پیٹاب کردیا۔ آپ نے پانی منگوایا اور اس جگہ پر بہاویا۔

> ۲۱۳ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَ اهِيمَ أَخْبَرَ نَاعِيسَى حَدَّثَنَا هِشَامْ بِهَذَ الإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ. مِثَام نے ابن نمیرکی روایت کی طرح امی سندے ساتھ روایت نقل کی ہے۔

٧٦٥ - حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ وُمْحِ بُنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ قَبُسِ بِنْتِ مِحْصَنِ أَنَّهَا أَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُثَلِّئَةٍ إِبْنِ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَوَضَعَتُهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ - قَالَ: - فَلَمْ يَزِ دُعَلَى أَنُ نَصَّحَ بِالْمَاءِ.

حضرت ام قیس بنت محصن سے مروی ہے کدوہ حضور ملائے آئے گیاں اپنے ایک ٹرے کوجو کھانانیں کھا تا تھائے کرآئی اور اے آپ ملائے کیا کی گود ہیں رکھ دیااس نے پیشاب کردیا۔ آپ ملائے کیائے اس پریاتی جیٹرک دیا۔ اور اس کے علاوہ پکھند کیا۔

٦٦٦- وَحَلَّـٰ ثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَيُو بُكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمُرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بُنُ خَرْبٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: فَدَعَا بِمَا ءِفَرَشَّهُ.

ز بری سے اس مند کے ساتھ بھی میدوایت منقول ہے اوراس میں مدالفاظ بیں کہ آب نے پانی منگا یا اوراس پر چھڑک دیا۔

١٦٧٥ - وَحَذَقَنِيهِ حَرْمَلَةٌ بُنُ يَحْنَى أَخْنَرَنَا ابْنُ وَهْ إِنْحُنَرِنِى يُونَسُ بُنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَشِهَا إِلَّا أَخْبَرَنِى الْحُنَرِنِى يُونَسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَشِهَا إِلَّا أَخْبَرَنِى الْحُنَرِينَى يُونَسُ بْنُ يَرْبِدَ أَنَّ ابْنَشِهَا جِرَاتِ الأُولِ اللاَيْنِى بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ اللَّيْنِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ اللهَ يَعْنَدُ اللهِ اللهَ يَعْنَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت ام قیس بنت محصن نے جواولین مہاج بن خواتین بل سے خص جنہوں نے آنحضرت مطاق ہے بیعت کی تھی۔اور حضرت عکا شہن محصن جو بنواسد بن فزیمہ کے ایک فروشے۔مجھ سے بیان کیا کہ دہ رسول اللہ مٹائیا گئے کے پاس اپنے ایک لڑے کو جوابھی اس عمر کوٹیس پہنیا تھا کہ کھانا کھا سے لے کرآئی سے بیان کیا کہ دہ رسول اللہ مٹائیا گئے کے پاس اپنے ایک لڑے کو جوابھی اس عمر کوٹیس پہنیا تھا کہ کھانا کھا سے لے کرآئی کی سے بیان کیا کہ دہ رسول اللہ مٹائیا گئے کہ میں بیشا ب کرویا۔حضور مٹائی گئے نے پائی مثلوایا اورا سے دمویانیس۔

نشرتح

''حسجس''ان احادیث میں جمر کالفظ کی بارآیا ہے تو ہیرح کے کسرہ اورجیم کے سکون کے ساتھ جھولی کو کہتے ہیں جا پرکسرہ اور ڈپٹس دونوں پڑھ منامشہوراور جائزے۔

"ولم بغسله غسلا" يہاں مفعول مطلق تاكيد كے ہاورقانون بيہ كنفى جب فعل اورقيد كى طرف متوجہ وجاتى ہے توفعل كى نفى مقصور تبيس ہوتى ہے بلكة يدكى فى مطلوب ہوتى ہے تو حاصل بي لكا كرچسوئے بچے كے بيشاب كوتاكيد كے ساتھ فيس وتو يا بلكے سل خفيف كے ساتھ وهويا۔ باب حكم الممنى

## منی کے پاک اور تا پاک ہونے کا بیان

اس باب میں امام سلم نے سات احادیث کو بیان کیاہے

٧١٨- وَحَدَّ ثَنَا يَحْنِى بُنُ يَحْنِى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدَ عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِبِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسُودِ أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَتَ يَغُسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَتْ: عَائِشَةُ إِنَّمَا كَانَ يُجْرَ ثُكَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ تَعْسِلُ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَ نَصْحُتَ حَوْلَهُ وَلَقَدُرَ أَيْثِنِي أَفْرَكُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللهِ الْمُؤْمِّئِ مُؤْكِنَا فَيْصَلِّى فِيهِ .

حضرت علقمہ اور اسود سے مردی ہے کہ ایک محض حضرت عائشہ کے ہاں مہمان جوا میج کودہ ابنا کپڑادھونے لگا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: کہ تیرے لئے اثنائی کانی تھا کہ اگر تونے کئی دیکھی تھی آواس حصہ کودھوڈ الٹااور اگرٹیس دیکھی تواس کے اردگردیا فی کے چھینے ماردینا۔ میں حضور ملٹی کئے کپڑوں سے کن کو کھرج لیکی تھی۔ اور آب مٹٹی کیٹٹے انکی کپڑوں میں نماز بڑھ لیا کرتے تھے۔

### تشرتح

"ان و جلائز ل بعائشة" يآ دى حضرت عائش كامبران تعاحديث قمير ١٧٣ يس اس نے اپناپورا قصه بيان كيا ہے اس كانام عبدالله بن خصاب خولائى ہے حضرت عائش نے ان كومبران خانہ بن تخبر ايا اتفاق ہے رات كواس خص كواحدام ہو كيا مج اس نے كپڑ دل كو دھوكرا يك برتن ميں ديا كرد كاد و شربا يا بھى ہوگا حضرت عائش كو جب معلوم ہوا كدائ خص نے كپڑ دل كا براحشر كيا ہے كد هوكر سكھائے بغير برتن ميں ديا كرد كاد ياس پرحضرت عائش نے فرما يا كہ تير سے لئے يدكافى تھا كه صرف منى كى جگد دھوليت سارا كيم ادھونا ضرورى نبيس تھااس تعليم ہوتا ہے كہ يخفل طالب علم بن كرآيا تھا حضرت عائش نے ان كواز الدمنى كے لئے كھر بينے كا علاج بھى بتايا چنا نجداس باب كى احاد بن ميں حك، طرك، حت، كالفاظ كھر بينے كے معنى ميں ہے شل كے الفاظ بھى ہیں۔

منی کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ساتھ والی حدیث میں تفصیل ہے آ رہاہے یہاں علامہ نو وی کے پچھ نوادرات ملاحظہ ہوں چنا نچہ علامہ نو ویؒ نے منی کے بارے میں اس حدیث کی تشریح میں کھا ہے کہ نی کے طاہر ہونے میں امام شافعیؒ اسکیے نہیں ہیں بلکہ حضرت علیؒ حضرت سعد بن الی وقاص ؓ ،حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن محرؓ کی رائے بھی ہے ہے کہ کی پاک ہے شخصیفؓ نے کہا کہ نی نجس ہے مگراس کے ساتھ پڑھی تمنی نماز صحیح ہے لونا نا ضروری نہیں۔ حسن بھری فرماتے ہیں کہنی کے ساتھ پڑھی گئی نماز میں یتفصیل ہے کہ اگر منی کپڑتے پر لگی ہوتو نماز نہیں اوٹائی جائے گی لیکن اگر جسم
پر لگی ہوتو نماز لوٹائی جائے گی ۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک شاذ قول ہے ہے کہ عورت کی منی نجس ہے مرد کی ہاکہ ہے
فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ شاذ قول ہے ہے کہ دونوں کی منی نجس ہے حالا انکہ تن ہے ہے کہ دونوں کی منی پاک ہے علامہ مزید فرماتے ہیں کہ
جب منی پاک ہے تو کیا اس کوکوئی آ دمی کھا سکتا ہے؟ فرمایا کہ اس میں دوقول ہیں زیادہ واضح ہے ہے کہ قباحت کی وجہ ہے اس کا کھا نا حلال
مہیں ہے طبیعت اس کوئیس چاہتی ہے لبندا ہے خبائیت میں ہے ہے حرام نہیں ہے باتی رہ گئی ہے بات کہ آیا انسان کی منی کے علاوہ
دیگر میوانات کی منی کا کیا تھم ہے اس میں تین اقوال ہیں پہلاقول ہے ہے کہ تمام حیوانات کی منی پاک ہے دوسراقول ہے ہے کہ حیوانات کی منی
مطلقا نجس ہے تیمراقول ہے کہ حلال جانوروں کی منی پاک ہے حرام جانوروں کی منی حرام اور نجس ہے بہر حال منی کے پاک اور ناپاک

## مني مين فقبهاء كرام كااختلاف

ا مام شافتی کے زویک اورامام احمد کے اصح قول کے مطابق منی پاک ہے۔امام مالک اورامام ابوصنیف کے نزویک من نجس ہے ہاں ان دونوں میں آئیں میں اتنافرق ہے کہ امام صاحب کے ہاں اگر منی کپڑے پر سو کھ جائے اور بھر کھرج کی جائے تو کپڑ اپاک ہوجائے گاہیم می تعلیم کا ایک طریقہ ہے اورا گرکی تر ہوتو ہر حال میں دھونالازم ہے لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ منی تر ہویا فشک ہوہر حال میں اس کادھونا فرض ہے کھر چنے سے کپڑ اپاک نہیں ہوگا۔

دلائل:

امام شافعی اور امام احراب استداد ل بی فرمات میں:

(۱) کے صدیت میں من کے ازالہ کے بارے میں "حک اور حت" کے الفاظ آئے ہیں جور گڑنے اور کھر پنے کے معنی میں ہیں اور ب بات واضح اور ظاہرے کہ کھر پنے سے پوری نجاست اکھڑ نہیں جاتی بلکہ کچھ باتی رہ جاتی ہے اور آمحضرت مرائع نے کمر پنے پراکھافر مایا ہے معلوم ہوامن پاک ہے تب بی تواس کے کمیل اجزاء کو برواشت کیا گیا ہے۔

(۱) کو یامنی پہتان کے دودھ کی ظرح ہے۔

(۲) منی ہے ماں کے بیب میں بچیفذ احاصل کرتا ہے تواسکو پاک مانٹا ہوگا۔

(m) نیزاس سے اولیا ، دا بیا ، بیدا ہوئے میں توادلیا ، دا نبیا ، کی بنیا داور امسل کو کیسے نبس کہو ہے؟

(4) حضرت ابن عماس "كى روايت كودار تطى في اس طرح تقل كياب:

"منل النبي صلى الل عليه و سلم عن العني يصيب الثوب فقال انما هو بمنز لة المخاطر البزاق".

یعنی می کی تشبیة ب نے ناک کی آلائش رینھ سے دی ب ظاہر بر دینھ یاک بے تومن بھی پاک ب-

الم الوطنيفة اوراماً م مالك فرمات بين كدكس حديث م كبين بهي بيرثابت نبيس ب كدة مخصرت النائي ني أن كم ساته نماز پرهي م مومان من كازالد كرطريق مخلف بين كمي منسل اوردهون سي زال كي من بيم فضك مون كي صورت من "حك" حت" سے طریقہ سے اس کا از الدکیا حماہ ہاز الدجوصورت بھی ہویہ بات طے ہے کہ من کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھی گئی ہے جواس کی نجاست کی ا بڑی ولیل ہے اگر یہ پاک ہوتی توبیان جواز کے لئے ایک آوھ مرتبہ آمحضرت مٹائی کئے از الدیے بغیراس کے ساتھ نماز پڑھتے پڑھاتے ہمعلوم ہوا کہ ٹن نجس ہے۔

اگر شوافع بہ کہددیں کہ "حک" نوک اور "حن" ہے منی کا ازالہ بالکلیے نہیں ہوتا ہے کھے اجزاء باتی رہتے ہیں اورآ محضرت ملاکھیا نے تک وغیرہ پراکتفاء کیا ہے معلوم ہونے پاک ہے۔ اس کا الزامی جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ تفاء حاجت کے بعداستنجاء بالا حجاراً پ مانتے ہو حالا نکہ احجارے کمل ازالہ نہیں ہوتا ہے نجاست کے پکھ فررات باتی رہتے ہیں جس کولیل ہونے کی دجہ ہرداشت کیا حمیا ہے لہذا ہے۔ حضرات انسانی غلاظت کو بھی پاک مہدیں۔ یہاں یہ بات بھی یا در ہے کہ احناف کے بال قدر درہم ہے کم نجاست معاف ہے لیکن شوافع کے بال نجاست کی کوئی مقدار معاف نہیں ہے۔ ای لئے مجبور ہوئے اور ان کو کہنا پڑا کہ نی پاک ہے لیکن استخاء بالا حجار میں وہ کیا کہ اس نجاست کی کوئی مقدار معاف نہیں ہے۔ ای لئے مجبور ہوئے اور ان کو کہنا پڑا کہ نی پاک ہے لیکن استخاء بالا حجار میں وہ کیا کریں گے۔ یہ بات یا در نے کہ ملائم اشیاء سے نجاست کے لیو مجھنے اور درگڑنے سے اس کا از الہ ہوجا تا ہے جیسے آئینہ چاقو تکوار موز ہ وغیرہ ان ملائم اشیاء کی ملائم اشیاء سے نجاست کے لیو مجسے اور درگڑنے سے اس کا از الہ ہوجا تا ہے جیسے آئینہ چاقو تکوار موز ہ وغیرہ ان ملائم اشیاء کی پاک کے شوافع بھی قائل ہیں تو بیضرور کی نہیں کہ جس چیز کوند دھویا تکیا وہ پاک ہے احناف اور مالکیہ نے ترفی کی اس واضح حدیث سے استدلال کیا ہوئی تا کل ہیں تو بیضرور کی نہیں کہ جس چیز کوند دھویا تکیا وہ پاک ہے احناف اور مالکیہ نے ترفیل کی اس واضح حدیث سے استدلال کیا ہے جس کے الفاظ میں ہیں:

"واغسله اذاكان رطباو افركه ان كان يابسا"\_

صحح ابوعوا نداورا مام طحادی نے بھی ای هم کی روایت نقل قر مادی ہے حضرت عاکثہ قر ماتی ہیں کہ: ''کنت افو ک المنی من ثوب رسول اللہ تانی نیا الااکان یابساو اغسله اذا کان رطبا''۔

جواب: منی کو پتان کے دورہ پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے کیونکہ دودہ کے نظنے کاراستہ اورہ اور من کے نظنے کاراستہ اور ہے۔ دورہ کاراستہ باک ہے اور منی کے نظنے کاراستہ بیٹاب ادر مذی اورووی جیسے نجس اشیاء کے خروج کاراستہ ہے نیز ایک طلام جب پید میں مقلب ہو کر گو ہر بن جا تا ہے تو وہ نجس سمجھا جا تا ہے اسی طرح من بھی طعام سے مبدل ہو کر نجس ہوجاتی ہے نیز خروج من من موجب حدث ہادر جو چیز موجب حدث ہے وہ نجس ہے تو من بھی نجس ہے بلکہ بیتو حدث اصغر نہیں حدث المرکوواجب کرتی ہے۔ باتی ہے کی غذا کی جربات ہے تو اس سے من کی طہارت پردلیل نہیں الائی جاسکتی ہے کونکہ بچے تو دم جیش سے بھی غذا حاصل کرتا ہے تو کیا جیش کا نون بھی پاک ہوگا۔ باتی ان حضرات کی ہے دلیل کرتی ہے اولیاء اور انہیاء پیدا ہوئے ہیں تو من لوکہ نی کی خطیل وم کی طرف ہے دم کی خطیل و تو بیل کوئی ہوئیل و تو بل وجول اور تبدیل و تبدل اور ماہیت کے تغیر کی حدیث ہے باک ہوجاتی ہے۔

بائی حضرت ابن عباس یکی تشبیدر بیشہ سے جودی ہے تو یہ باکی میں ٹیس ہے بلکہ طریقد از الدکویتا یا ہے کہ میں اس کور بیٹھ کی طرح بنا تا ہوں تو وہ زائل ہوجاتی ہے دینھ کی طرح سخت ہے غلیظ ہے چیکنے والی چیز ہے بٹانے سے پوری بہٹ جاتی ہے یا در ہے موجودہ زمانہ میں منی کی کیفیت ٹیس رہی بلکہ چاہے وغیرہ غیر معیاری خوراک کی وجہ ہے نمی چیلی ہوتی ہے تو اب اس کے از الدے لئے پانی ہی استعمال کرنا چاہئے۔ ویسے بھی وحتیا طاحناف و مالک ہے مسلک میں ہے۔ یہ تمام مسائل بڑا ئبات میں سے ہیں تکرچونکہ بیانسلاف اصادیث کی بنیاد پر ہے اورا صادیث سے مستنبط ہے للبندااس کا خاق اڑا نا اوراس کے ساتھ دڈرا سے بازی کرنا جائز نہیں ہے اصادیث کی تو ہین کا خطرہ ہے للبنداانحتانا ف بیان کرونگراس کا خداق نداڑا یا کروبیعلمی وقار سے بھی خلاف ہے اوردیانت وا مانت کے بھی خلاف ہے۔

٩١٦- وَحَذَثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بَنِ غِيَاثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الأَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَشوَدِ وَهَمَّامٍ عَنْ عَائِشَةً فِي الْمَنِيّ قَالَتُ: كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ تُوبِ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَا لِيَهِمْ عَنْ عَائِشَةً فِي

اسود اورها م حضرت عائش سے من کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے قربایا: میں حضور میں آئے کے گیروں سے من کو کھرج لیا کرتی تقی۔

١٤٠ - حَذَفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّفَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَانٌ ح وَحَدَّفَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِيْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَاعَبُدَةُ بُنُ سُلِمَانَ حَدَّفَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ جَعِيعاً عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ح وَحَدَّفَنَا أَبُو يَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّفَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ مَهْدِي بْنِ مَهُمُونِ عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ ح مُخَدَّفَنى ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّفَنَا عِبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ مَهْدِي بْنِ مَهُمُونِ عَنْ وَاصِلِ الأَحْدَبِ ح وَحَدَّقَنِي ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّفَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّفَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةً كُلُّ هَوْلاَءِ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنِ إِلَّا الْهِيمَ عَنْ اللَّيْنَ وَلَا عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةً كُلُّ هَوْلاَءِ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً فِي حَبَّ الْمَنِي مِنْ تُوبِ وَصُولِ اللهِ مُنْ عَلَيْ حَدِيثٍ خَالِدِ عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ.

حضرت عائش في من كريخ كي بار عين الومعشر كي روايت كي طرح روايت نقل كرتي جيد-

۱۷۱ – وَ حَلَّا ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنُ إِبْرَ اهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَايَنَهُ بَنَهُ مِو حَدِيثِهِمْ. جامٌ مفرت عائثةٌ سے حسب سابق روایتوں کی طرح حدیث نقل کی ہے۔

٣٧٢- وَحَذَثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَقَدُ بُنُ بِشُرِ عَنْ عَمْرِ و يُنِ مَيْمُونِ قَالَ: سَأَلُتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارِعَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَيَغْسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ الثَّوْبَ فَقَالَ: أُخْبَرَ تُنِى عَايْشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مُؤْكُونِ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخُرُ مُجِ إِلَى الصَّلاَةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثْرِ الْغَسْلِ فِيهِ .

منی کودھویا جائے گایا پورے کیڑے کو ؟ انہوں نے فرمایا کہ جھے حضرت عائشہ نے بتلایا کدرسول اللہ ملائل من کودھویا کرتے ہے۔ منی کودھویا جائے گایا پورے کیڑے کو؟ انہوں نے فرمایا کہ جھے حضرت عائشہ نے بتلایا کدرسول اللہ ملائل منی کودھویا کرتے ہے۔ اورای کیڑے بین نماز کے لئے نکل جاتے ہتے اور پی ان کے دھونے کا اثر آپ لملائل کے کیڑوں میں دیکھوری تھی۔

٧٧٣- وَحَذَثْنَا أَبُوكُم لِ الْجَحْدَرِئُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ \* يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ ح وَحَدَثَنَا أَبُو جُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُعَارَكِ وَابْنُ أَبِى زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَمُرِو بُنِ مَيْمُونِ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَمَّا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ فَحَدِيثُهُ كَمَا قَالَ: ابْنُ بِشُرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طُؤْلَيْنَ كَانَ يَغُسِلُ الْمَنِيَّ وَأَمَّا ابْنُ الْمُهَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِي حَدِيثِهِ مَا قَالَتُ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ تَوْسٍ رَسُولِ اللهِ لِمُؤْلَيْنَ خون نجس ہے

عمرو بن میون سے ای سند کے ساتھ روایت منفول ہے مگر این الی زائدہ کی روایت میں بشر کی روایت کی طرح الفاظ ہیں کہ رسول کی بڑے کے من کودھوڈ التے ستھے اور این مبارک اور عبدالواحد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں من کورسول میں بھے کیڑوں ہے دھوڈ التی تھی۔

عبدائة بن شباب نولانی مفرماتے ہیں کہ میں ایک بار معفرت عائش کے بال مہمان ہوا جھے اپنے کیڑوں میں احتلام ہو گیا۔ میں نے اپنے دونوں کیڑے پانی میں ڈبود ہے ، حضرت عائش کی ایک با ندی نے بھے دیکے لیااور معفرت عائش کواس کی خبر
کردی معفرت عائش نے بھے بلوا یااور فر بایا کہ تمہیں کس چیز نے آبادہ کیا کہ تم اپنے کیڑوں کے ساتھ وہ کرد جوتم نے کیا؟
میں نے مرض کیا کہ میں نے وہ ویکھا جوسونے والا خواب میں ویکھتا ہے معفرت عائش نے فرمایا: کہ کیاتم نے اپنے ان
کیڑوں میں اس کا بھوا تر بھی ویکھا تھا؟ میں نے عرض کیا تہیں فرمایا: اگر تم بھود کھتے تواسے دھوڈا لئے اور میں توحفور میں توحفور میں تھا۔
کیٹروں میں اس کا بھوا تھے اور میں توحفور میں کیا تھیں۔ فرمایا: اگر تم بھود کھتے تواسے دھوڈا لئے اور میں توحفور میں تھی۔
کیٹروں میں اس کا بھوا نے ناخن کے ساتھ کھری لیا کرتی تھی۔

#### باب نجاسة الدمو كيفية غسله

## خون کی نجاست اور دھونے کی کیفیت کا بیان

اس باب مين امام سلم في دوحد يثول كوبيان كياب

120 - وَحَذَنَنَا أَبُو بَكُرِ بُلُ أَبِى شَيْبَةَ حَذَنَا وَكِيعٌ حَذَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً حَ وَحَذَنَنى مُحَقَدُ بَنُ حَاتِم - وَاللَّفُظُ لَهُ - خَدَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً قَالَ: حَدَنَّنَ هَا طِيمَةُ عَنْ أَسْمَاءً قَالَتْ: جَاءَتِ الْمَرَأَةُ إِلَى النَّيِي طُلُّمَا فَيَ خَدَنَا يَحْيَى بْلُ اللَّهِ مِنْ عُرُوةً قَالَ: حَدَنَّنَ فَاطِيمَةُ عَنْ أَسْمَاءً قَالَتْ: جَاءَتِ الْمَرَأَةُ إِلَى النَّيِي طُلُّمَا فَيَ فَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

تشريح

"نحده" كمريخ كي ليح لفظ حت اورلفظ فرك استعال موتاب-

"تقوصه" ہاتھ کی انگیوں کے کناروں ہے مل کر کاشنے اور پھر پانی بہانے کے مل کوقرص کہا گیاہے یہ باب نصر سے بھی ہے اور باب

خون بخس ہے

تغعیل سیجی استعال کیاجاتا ہے۔

"ننضعه"نشح وحونے کے متی میں ہے۔

علامہ نووی فریائے ہیں کہ نجاست دوھتم پر ہے ایک نجاست حقیقیہ ہے دوسرانجاست حکمیہ ہے جونجاست نظر آئی ہے نجاست حقیق کے عسل کے لئے ضروری ہے کہ اس کا عین زائل ہوجائے۔

وہ نجاست حقیقی ہے اور جونظر نہیں جیسے نون ہے انسانی غلاظت وغیرہ ہے اور جونظر نہیں آتی ہے وہ نجاست حکمیہ ہے جیسے جنابت ہے اور بے وضو ہوتا ہے اصل چیز نجاست کا زالداور صغائی حاصل کرنا ہے از الد کے طریقہ مختلف ہے نجاست حقیقید کے از الد کے لئے شرط ہے کہ اس کا میں زائل ہوجائے اس میں ایک دفعہ پانی بہائے یا کئی دفعہ بہایا جائے کچے ڑنا مجی احناف کے نز دیک ضروری ہے ہاں وحونے کے بعد اگر گو بر کا پیلا پن اور رنگ نظر آتا ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

نجاست حکمیہ کے لئے بھی ٹین دفعہ دھونا ضروری ہے اکر احناف کے نزدیک نجاست خفیفہ کا اگر ایک رائع حصہ باتی ہوتواس کو برداشت کیاجا سکتا ہے اور نجاست نش کوئی مقدار معافی نہیں ہے دہن کے ایک ہوائت کیا جا سکتا ہے اور نجاست نش کوئی مقدار معافی نہیں ہے دہن کی کہ است میں کوئی مقدار معافی نہیں ہے دہن کی کھیے ہیں اگر کھا الارض بیسے کوئی کے بنانے کوئی کلم پر کا درید تھے ہیں اگر کھا فرش کی تھی ہوتواں کہ میں دفعہ بانی ڈال کر جب ذھین بان کہ ہوجاتی کے دور کے بیات کوئی کا میں ہوتواں پر ٹھین دفعہ بانی ڈال کر جب ذھین بان کو جوس لے تو باک ہوجائے گی اس باب بھی مرف مین کے خون کی تطمیر کا بیان ہے اس کے خون کے انتقال الوضو و مونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے دوایک انتقال الوضو و مونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے دوایک انتقال الوضو و مونے نہ ہونے کوئی تعلق نہیں ہے۔

٧٧٧ - وَحَلَاثُنَا أَيُوكُرُ يُبِ حَلَّاثُنَا ابْنُ نُعَيْرِ حِوْحَلَّاثَنِى أَيُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَ نِى ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِى يَحْيَى بْنُ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ وَ مَالِكُ بْنُ أَنْسِ وَعَمْرُ وَبْنُ الْحَارِثِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ. يَكُنُ بن سعيدَى طَرَى ذَوْره سندے شام بن جُردہ ہے می متقول ہے۔

باب نجاسة البول ووجوب الاستبراءمنه

بیشاب نجس ہے اس سے بچناواجب ہے

اس باب من امام سلم في دوحديثون كوبيان كياب

٦٧٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ وَأَيُوكُويُ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَ ءِ وَإِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ: الإَخْرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعْ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِداً يُحَدِّثُ عَنْ طَاؤُيس عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهُ اللهُ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: "أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَدُّ بَانِ وَمَا يُعَدُّ بَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّهِيمَةِ وَأَمَّا الآخَو فَكَانَ لاَ عَلَى عَنْرَيْنِ فَقَالَ: "أَمَا إِنَّهُمَا لَيْعَدُّ بَانِ وَمَا يُعَدُّ بَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّهِيمَةِ وَأَمَّا الآخَو فَكَانَ لاَ عَنْ مَنْ وَمَا يُعَدِّي مَنْ مَا الْمَعْمَ مِنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَى هَذَا وَاحِداً ثُمَّ قَالَ: "لَعَلَّهُ وَمُنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَى هَذَا وَاحِداً ثُمَّ قَالَ: "لَعَلَهُ أَنْ يُعْمَلُونَ مَنْ مَا اللهُ عَلَى هَذَا وَاحِداً ثُمَّ قَالَ: "لَعَلَهُ أَنْ يَعْمُ مَا مَا لَهُ مِنْ مَا مَا لَهُ مَنْ مَا اللهُ عَلَى هَذَا وَاحِداً وَعَلَى هَذَا وَاحِداً أَمْ قَالَ: "لَعَلَهُ فَا مَا لَهُ مَنْ مَا مَا لَهُ مَنْ مَا مَا لَهُ مَنْ مِنْ مَا اللّهُ مَنْ مَا مَا لَهُ مَنْ مَنْ مَا مَا لَهُ مَنْ مَا مَا لَمُ مَنْ مَا مَا لَمُ مَنْ مَا مَا لَهُ مُنْ اللهُ مُعَدَّمُ مَا مَا لَهُ مَنْ مُنْ مَا مَا لَهُ مَنْ مَا مَا لَهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَا مَا لَهُ مَنْ مُنْ الْعُلْمُ مَنْ مُنْ الْعَلَمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللْمُعُلِمُ مُنْ مُنْ اللّ

خون نجس كني

حضرت ابن عمال است مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضور مٹائیلے کا دوتبروں پرگز رہوا آپ مٹائیلے نے فرمایا کے ان دونوں کوعذاب ویاجہ رہاہے اوران دونوں کو کس بزے گناہ میں عذاب نہیں ہورہا۔ان میں ایک چفل خورتھااوردومراا پنے پیشاب سے اجتناب نہیں کرتا تھا۔ابن عمال فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ ٹٹٹٹائی نے ایک مجور کی ترشاخ منگوائی اوراسے چرکر دو محمزے کیا ایک کواس کی قبر پرگاڑ دیا اوردومری کواس کی قبر پرگاڑ دیا۔ بجر قرمایا: کہ شایدان دونوں سے ان ٹہنیوں کے خشک ہونے تک مذاب بلکا ہوجائے۔

## تشريح

"و ما یعد بان فی کبیر "امام بخاری نے اپنی کماب اوب المقرومین اس مدیث میں ان الفاظ کوبھی و کرفر مایا ہے۔

"وانه فكبير" اور يح بخارى كى كماب الوضوء من "بل انه كبير"ك الفاظ آئة بين ان روايتون سے ثابت بواكد يو ممناه كبيره بين آئے "و مابعذبان في كبير"كافيح مطلب كساجائكا.

"المنسمة "فيعلى كمان كونيمركت بين اس كاتعريف اس طرح ب "نقل كلام الناس من بعضهم إلى بعض على جهة الافساد".
"لا يستنر" اس من لا يستنز وكالفظ بحى باور" لا يستبر "كالفظ بحى برسب كامعنى ايك ب كر فيخص بيشاب سينيس بينا قعاا حتياط واحر از نيس كرتا تعااس حديث كي يوري تفصيل ملاحظ فرما كي ر

على قبوين: الى مِن بحث ب كديده ونول قبري مسلمانول كتفيل يابيلوك كافريق بعض علاء في تكھاب كديده ونول كافريقے كونك بعض دوايات ميں "قبوين" كے ساتھ "فلا يعمن "كافظ مجى ملائے بعنی قديم جاہليت كی قبريت تعين كين حافظ ابن مجرٌ نے ان دونول كيمسلمان ہونے كور جي دى ہا اورا بن ماجر كي حديث ميں ہے: " هو النبي مُن أَنْ إَنْ بقبوين جديدين "اس معلوم ہوا كہ يہ لوگ مسلمان سے بعض روايات ميں ہے كہ آنحضرت النَّرَيَّ في صحاب ہو چھا آج تم نے يہاں كس كوفن كياہے اس سے بھى معلوم ہوا كہ مسلمان سے بعض روايات ميں حصر ہے كہ و ها بعذ بان الافي الغيبة و البول معلوم ہوا كہ كفركى دجہ سے عذاب نبيس تھا بلكہ بيد مسلمان سے كفر كے علاوہ دو گنا ہوں كی دجہ سے عذاب ہور ہا تھا۔

و مایعذبان فی کبیر : یعنی ان دونول کوکی بڑے گناہ کی وجدے عذاب بیس ہور ہاہے۔

سوال: اب یبان بیاعتراض آتا ہے کہ بیشاب ہے نہ بچناا در چنلی کھانا تو کمیرہ بین یبان نفی کیے کی گئی؟ تیز بعض روایات میں "ملی انعلکبیو" کے الفاظ آئے بین تو یبان کیے کمیرہ کی نفی کی گئی ہے؟

جواب: اس کالیک جواب یہ ہے کہ کیرہ شاق کے معنی میں ہے جیسے قر آن میں ہے: "و انھا لمکبیر ۃ الاعلی المعان عین "دہاں کیرہ سے شاق اور کرال مراد ہے۔مطلب یہ ہے کہ یہ کناہ اگر چہ دوسر سے بڑے گناہوں کی نسبت ان جیسے بڑے نہیں جی گر ٹی نفسہ بڑے جیں یا یہ مطلب نے کہ تہمار سے نزدیک تو یہ کام اور یہ گناہ اتنا بڑائیس ہے گرانقہ تعالی کے ہاں بڑا ہے فاص کر جب اس پر عداد مت ہوجائے۔ اب یہ شبہ ہے کہان گناہوں کا عذاب قبر سے کیا تعلق ہے کہ قبری میں عذاب مسلط ہوجا تاہے۔

تواس کا جواب میہ ہے کہ بول سے نہ بچنانماز کوخراب کرتاہے کیونکہ ظاہری طہارت جب نہ ہوتو نماز نہیں ہوگی اورنماز کاحساب کتاب

خون نجس ہے <sup>ان</sup>

قیامت میںسب سے پہلے ہوگا اور قبرآ خرت کا پیش خیمہ اور پہلی منزل ہے تو قبری سے عذاب شردع ہو گیاای طرح چنگی ہے بچنا ہائٹی « طہارت ہے جب طہارت ضائع ہوگئ تو قبرے عذاب شروع ہو گیا۔ یا یوں سمجھو کہ چنگی سے فتنہ وفسادا ٹھتا ہے جس ہے قبل وقائل واقع ہوجا تا ہے اور قیامت میںسب سے پہلے حقوق العباد میں ناحق خون کا حساب ہوگا اور قبر آخرے کی پہلی منزل ہے تو پہیں سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا حساب شردع ہوگیا۔

شم احد جویده در طبیه: قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں کہ مجور کی شاخ کود وکڑے کرے آمحضرت مُنْفِیْنِ نے جوایک ایک قبر پرگاڑ ویا تھا یہ شفاعت چغیری کے قبیل سے ایک عمل تھا کہ جب تک شاخ ہری رہے گی میری شفاعت رہے گی تو عذاب نہیں ہوگا تو یہ خصوصیت چغیری ہوگئی اورمسلم شریف کی ردایت ہیں اس کی تصریح ہے کہ یہ شفاعت تھی توکی اورکواختیار نہیں کدیے کمل کرے۔

علا مداہن جڑ فرماتے ہیں کدشاخوں کا بدگاڑ ناایک سبب پرمحمول ہےاوراس کی ایک علت تھی لہٰذار خصوصیت پیغیبری نہیں تھی بعض علاءنے الکھا ہے کہ ترشاخ خشک ہونے تک تبیع پڑھتی ہے جس کا اثر صاحب قبر کے عذاب پر ہوتا ہے اور تخفیف آتی ہے۔

نیز بریدہ بن الخصیب "نے ترشاخ اپنی قبر برگاڑنے کی وصیت کی تھی البذایہ ایک سبب پرمحمول ہے۔ یہ توایک علمی بحث تھی لیکن آج کل لوگ قبروں پر جوگل پاٹی کرتے ہیں اور پھولوں کی چاوریں چڑھائے ہیں یہ تو کہیں ہے بھی ٹابت نہیں ہے یہ آج کل ایسی رسم ہوگئی ہے کہ غیر مسلم لوگ بعض مشہور قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں یا مسلمان سربراہان وغیرہ مسلموں کی قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں یہ سب نصول اور لفوگل ہے اس کا اس حدیث ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔

علامة تطالي فرمات بين: "ما يفعله الناس على القبور لا اصل له" (نورى)

اب تولوگوں میں اتنا غلوہوگیا کہ جولوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں ان کوو ہائی کہہ کرملعون کرتے ہیں۔ حالاتکہ اگر اتباع حضور مقصود ہے
تو پھرشاخ گاڑنا چاہیے بچول چڑھانا کہاں ہے آیا ہے۔ نیز حضورا کرم شخ گئے نے تو معذین کی قبروں پر بیٹل فرما یا تھاا درآج کل مقربین
کے ساتھ یہ عمل ہور ہاہے۔ نیز آنحضرت مشخ گئے کے اصل تبعین صحابہ کرام سنتے ان سے پھول چڑھانا اور نچھا در کرنا ٹابت نہیں ہے
نیز حضورا کرم شخ گئے نے اس عمل کو ان دوقبروں کے علاوہ کہیں نہیں کیا۔ اس لئے صداً لللذر انع بدعات سے بچنے کیلئے علماء نے متع کیا ہے
تا کہ نوبت بھولوں سٹالوں ، دوشالوں ، ہاروں اور قبوں اور دیواروں تک نہیجے جائے۔

٧٧٨ - حَدَّقَنِيهِ أَحْمَدُ يُنُ يُوصُفَ الأَزُدِئُ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِعَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَيشِ بِهَذَا الإسْنَادِعَنِرُ أَنَّهُ قَالَ: "وَكَانَ الآخَوُ لاَ يَسْفَتُزِهُ عَنِ الْبَوْلِ أَوْمِنَ الْبَوْلِ"

ائمش سے اس مند کے ساتھ بھی معمولی تبدیلی کے ساتھ سابقہ روایت منقول ہے کیکن معہوم ایک ہی ہے۔

الحمدالله باب المسع على الخفين سے كماب المعض تك ال تمام احاد بث كى تشریح ميں نے مكمرمد ميں بيت الله الحرام سے ساست كسى ہے بہت زياد واز دھام ہے شديد كرمى ہے ٢٢ رمضان ٢٣٣٠ ه ہے انسانوں كاسيا ہے شاخيس مارد ہاہے اس دفت بندہ عا يزاس تحرير ہے فارغ ہوا۔ الحمد لله حمد الكثير أ

فعنل محد بن نورمحد بوسف زئی نزیل مکده اکسکرمه ۲۷ رمضان ۲۳ ۱۳۳۱ چ معن کابیان

كتابالحيض

## حيض كابيان

نقہاء میں یہ بحث بنی ہے کرچیف انجاس میں ہے ہے یا حداث میں ہے ہے، دونوں طرف فقہاء کی آراء ہیں گراس اختلاف کی وجہ مسئلہ پرکوئی فرق نہیں پڑا المبنۃ حیف کی تعریف پراس کا اثر پڑتا ہے، جن حضرات نے حیف کونجاست اورانجاس میں ثار کیا ہے ان کے ہال حیف کی جوتعریف ہے ای کوفقل کیا جا ہے۔

## حيض كى تعريف:

حيض كالغوى معنى بي البينا الكاب عرب كتب جين الحاض الوادى "أى سنالَ اوراى مفهوم بين حوض بي جس كي طرف بإنى مهد كرجع جوجاتا ب اورشر يعت بين حيض كي تعريف فقهاء في السطرح كي بي الفؤ ذخ يَنفَظهُ وَخَمْ الغَوْأَةِ بَالْمِعَةَ مِن غَيْرِ ذَاءِ "الس مرض بين مثلاً عورت كوحائش بجي كتب جين اورها تفنه بحي بولا جاتا ہے بعض في يفرق كيا ہے كه الحافض "مين دوام كامفهوم براہ اور "المعاقصة "مين حدوث اور تجدد كامفهوم براہے "المحيضة" حاكفته كرساتھ ايك بارتيض آتے كو كہتے جين اور "حا" براكركرو آجائة ويريض كانام بھي ہوروہ حالت بھي ہے جس حالت مين بي عورت جتلا ہے۔

ہرار بار بشویم دہن بمشک دگلاہے۔ توزنام تو گفتن کمال بے ادبی است

#### خيض كالپس منظر:

حیف کی ابتداء کیے ہوئی اوریہ بیاری عورتوں کے ساتھ کیوں گئی؟اس کے بارے میں ایک تو نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: ''اللّٰہ تعالٰی نے حیف کی اس بیاری کوآ دم علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ لگار کھا ہے۔''(امعات) کو یاحیش عورت کی طبیعت اور بشری تقاضا ہے اور سان کی فطرت کا حصہ ہے۔۔۔۔

بعض نے یہ بھی کہاہے کہ سب سے پہلے حیض بنی اسرائیل کی عورتوں کوآیا تھا۔ مسئنہ، عمبدالرزاق میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ'' بنی اسرائیل کی عورتیں اور مروا کہتھے سجد میں جا کرنماز پڑھتے تھے تو عورتوں نے بیٹر ارت شروع کیا کہ چچھے سے حيض كابيان

مرد دں کےمستورہ اعضاء کوجھا تک کر دیکھتی تھیں تو انڈرتعالی نے ان پرحیض کی بیاری ڈالدی۔''

حضرت این عباس است موایت ہے کہ اللہ تعالی نے جب حواظیما السلام کوجنت سے زمین پراتاراتواس کے ساتھ حیض کی بیاری اگاد کی سے سب بچھ لمعات میں جب گذم کے درخت کی تبین میں ہیں ہے کہ حضرت حوائے جنت میں جب گذم کے درخت کی تبین سے دانہ حاصل کرنا چاہاتو وہ نہنی او پر کی طرف بلند ہوگئی حضرت حوائے جب اس کو تھنچا تو ووٹوٹ گئی اوراس سے خون بہنے لگاس نہنی نے بدد عادی کہ اللہ تعالی تجد ہے ای طرح خون جاری کردے جس طرح خون تونے مجھ سے جاری کیا اس بدد عاکے بعد مورتوں کوچیش آنا شروع ہوگیا۔ بہر حال جس عورت کوچیش آنا شروع ہوگیا۔ بہر حال جی نہیں ہوتی مولی بایا یک طبی نظام ہے جوعورت کی فطرت اور خلیق کا حصہ ہے۔

## حا ئضهٔ عورت پرخیض کے اثر ات

حیف کنی چیزوں پراٹرانداز ہوتا ہے اور کئی چیزول کے لئے مانع ہے چند چیزیں ملاحظہ ہوں:

(١) حيض طبارت ك لي مانع ب جب تك حيض ب طهارت نبيس آسكن -

(r) حیض ' وجوب الصلوٰق'' کے لئے بھی مانع ہے اور 'صحة الصلوٰق'' کے لئے بھی مانع ہے چنانچے حالت حیض میں ندنم از جائز ہے اور ندواجب۔

(٣) حيض ''صحة الصوم'' کے لئے بھی مانع ہے البنة'' وجوب الصوم'' کے لئے مانع نبیس ہے روز ہ حالت حیض ہیں واجب ہوجا تا ہے البتہ قضا کرنا ہوگا۔

(4) حیض تلاوت کلام ادرمس مصحف کے لئے مانع ہے جا تعنہ عورت یا دہے بھی تلاوت نہیں کرسکتی۔

(۵) میش دخول مسجد کے لئے مانع ہے۔

(۲) حیض بوی کے ساتھ جماع کے لئے بھی مانع ہے۔

( ۷ )حیض کی حالت میں عورت کوطلاق دینا بدعت قبیجہ ہے۔

## بإب مباشرة الحائض فوق الازار

از ار بند کے او پر حا تصنیعورت سے بوس و کنارجا تز ہے اس باب میں امام مسلمؓ نے تیمن احادیث کو بیان کیا ہے

كَنَابِ الحيض سے كتاب الصلوة تك علامة وكي في اسسابواب قائم كي الله

٧٤٧ - حَدَّثَنَا أَيُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَنِيَةَ وَزُهَيْو بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ: الآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتُ حَايُصاً أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ الْتُؤَيِّعُ فَتَأْثَرُ رُبِازًا رِثُمَّ بِبَاشِوْهَا. حیض کا بیان<sup>۳</sup>

حضرت ام المؤمنین عائشۂ فرماتی ہیں کہ ہم میں ہے (از واج مطھر ات )اگر کو کی حالت حیض میں ہوتیں توحف ورصلی اللہ علیہ وسلم اسے ازار باند ھنے کا تھم دیتے اور پھرمباشرت فرماتے ۔ (مباشرت سے مراوجسم سے جسم ملاناہے)

تشريح

" ٹیم بیانسو ہا" پیافظ" مباشرت" ہے ہے مگر تر نی میں مباشرت بوس و کنار کے معنی میں ہے اور یہاں یہی مراد ہے اردو میں مباشرت جماع کے لئے استعال ہوتا ہے وہ معنی یہاں مرادنہیں ہے جولوگ" یباشر" کا اردو میں مباشرت ہے تر جمہ کرتے ہیں وہ غلط ترجہ کرتے ہیں۔

حیض ہے متعلق کی مہاحث ہیں اور اکثر میں اختلاف ہے۔

بحث اول: حیض معلق پہلی بحث اس کی مت میں ہے تواقل مدے حیض ادرا کثر مدے حیض دونوں میں اختیاف ہے چنانچہاس اختیاف کی تفصیل اس طرح ہے۔

## مدت خيض ميں فقهاء كااختلاف

امام ما لکٹ کے نزویک اقل مدے حیض ایک قول کے مطابق "دفعة واحدة" ہے یعنی ایک بارخون کا جھلکنا کافی ہے ، دوسراقول 'بوم لیلة" کا ہے ،امام شافعی اورامام احمد کا قول بھی ہوم لیلتہ کا ہے ،امام ابولیسٹ کے نزدیک اقل حیض دوون اور تیسرے دن کا اکثر حصہ ہے۔امام ابوحنیفہ کے نزدیک اقل مدے حیض تین دن اور تین راتیں ہیں یہ تواقل مدے حیض میں ان حضرات کا اختلاف ہے۔اب اکثر مدے حیض میں بھی اختلاف ہے امام مالک کے نزدیک اکثر مدے میض ستر دون ہے ،امام شافتی اورامام احمد کے نزدیک اکثر مدے حیض بندرودن ہے ،امام شافتی اورامام احمد کے اکثر مدے حیض دن ہیں۔

### ولاكل:

ا ہُم شافع اورامام احمدٌ کے پاس اقل مدت حیض کیلئے دلیل کے طور پر کوئی حدیث یائص شرعی نہیں ہے اورا کشر مدت حیض کے سلے ان حصرات نے ان تَفَعَدُ احْدَا کُنَ شَطَوْ عَمْرِ هَا لَا تُصَلِّی وَ لَا تَصُومُ "اے استدلال کیا ہے۔ بید حضرات شطر کے لفظ کونصف کے معنی میں لیتے ہیں اور ہر ماہ کا نصف پندر دون ہوتا ہے۔

احناف كالمشدلال ان روايات سے ہے جوحضرت انس ،حضرت معاذبن جبل اور حضرت عائشہ ہے مرفوعاً منقول ہيں ۔

ا : صاحب بدايين وارتطني اورطبراني كي روايت سے استدلال كياہے كه "أفلَ الْمَحْيْضِ بِلْجَادِيَةِ الْبِكُو ثَلَا لَهُ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيْهَا وَ آكَفُوهُ غيفيز ةَ أَيَّامٍ".

> ٣: عَنْ مَعَادَ مِنْ اللَّهِ عَنْ فَالَ لَا حَيْضَ ذُوْنَ قَلَا فَهَا يَامِ وَ لَا حَيْضَ فَوْقَ عَشْرَةِ آيَامِ \_ (اخر جدابن عدى واسناد دواه) ٣: عَنْ لَى نَهِ الكِ اور سند سے مندرجہ بالاحديث كو تحقير مثن كے ساتھ اس طرح لقل كيا ہے:

حيض كابيان

" وَ لَا حَيْصَ افْلُ مِنْ لَلَاتُ وَ لَا أَكُنُو مِنْ عَشْرَ " الى طرح حصرت انس كى روايات بهى إلى \_

٣٠ عَنْ عَائِشَةَ مَرْ فَوْعَا أَكْثَرُ الْحَيْضِ عَشْرَ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثُ (أَعْرَجُهُ مِنْ حَتَانٍ فِي الطَّعَقَاءِ)

جواب: شوافع کی دلیل کا حناف نے یہ جواب دیا ہے کہ شطر نصف کے لئے متعین نہیں بلکہ شطر کا اطلاق جزء پر بھی ہوتا ہے نیز اس سے وقل حیض یوم دلیلة پر کہاں دلالت ہوتی ہے تو تقریب تامنہیں نیز بیدوایت ضعیف بھی ہے۔

### "مَسْئَلَةُ الْإِسْتِمْتَاعِمِنَ الْحَالِصِ"

بحث ووم: فقہاء کرام کے درمیان دوسراا ختلاف اس میں ہے کہ حالت جیش میں عورت کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا چاہے کس قشم کا تعلق جائز ہے ادر کس قشم کا ناجائز ہے۔

یہود نے عورت کو حالت جین بی نجس بھے کرایا الگ تھلگ کیا کہ گھر میں رہنا سہنا، اس کے ساتھ ملتا جاتا، اس کے ہاتھ کا کھانا پکانا سب
کونا جائز اور ممنوع قرار دیا گویا ایام کے دنوں میں عورت سے سوشل بائیکاٹ کرتے تھے، ادھر نیسائیوں نے سب پچھ جائز ترار دیا تھا
یہاں تک جماع کرنے کو بھی جائز کیا اور چیش کا اٹکار کیا ، اسلام چوفکہ معتدل اور افراط تفریط سے پاک مہذب نہ جب ہاس لئے اس نے
مسلمانوں کورا ، اعتدال دکھائی کہ نہ سوشل بائیکاٹ کرواور نہ جماع کرو، آمحضرت منظم نے اسپے قول وقعل سے امت کے سامنے ایک
معیار دکھاجس کی تفسیل فقہا ، کرام نے اس طرح بیان فر بائی ہے۔

## فقهاءكرام كااختلاف

حالت حيض مِن عورتول ميميل جول او تعلق ريھنے کي چند صورتيں ہيں:

ا : حالت حیض میں دبتی بیوی ہے بوس و کناراورموا کلت و ملامست سب کے نز دیک جائز ہے اہل اسلام میں کمی کا اس میں اختلاف خمیس ہے۔

۲: حالت حیض میں عورت ہے جماع اور ہم بستری کرنا اجماعاً حرام ہے۔

سا: حالت حیض میں استعناع الازار کیاجائے یانہیں اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ نام احمد بن عنبل امام محمدٌ اور مفیان تورگ کے نزدیک ہے وستمتاع جائز ہے بشرطیکیا وی بچارہے اور موضع دم یعنی خون کی جگہ ہے اجتناب کرے۔ جمہورائمہ کے نزدیک استمتاع بماتحت الازار ناجائز ہے۔ ولائل :

ا ما احدُّ ومُحدٌّ نے حضرت انس کی اس روایت ہے استدلال کیا ہے جس میں بیالغاظ آئے ہیں ''اِضنَعُوْ اکْلُ شَیٰ والآالنِکَاحُ ''تو تحت الازار استمناع جائز ہو گیا کیونکہ جماع کے سواسب کچھ کرنے کی اجازت دکی گن ہے۔

جمہور کی دلیل ابودا ؤوجیں حضرت عائشہ کی روایت ہے جس کے الفاظ ہیر بین' فَلَمَ مُفقر بُوسُو فَی اللّٰہِ مُنْفَعُ کِا وَلَمُ مُلَّمُ عَلَىٰ اللّٰهِ مُنْفَعِ کِلِی اللّٰہِ مُنْفِعِ کِلِی اللّٰہِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰہِ ال ''فَالَ مَافَوْ فَ الْإِذَادِ ''بیصدیثیں اصل میں سائل سے بوال سے جواب میں ہیں جس سے انداز جواب کونظر انداز نہیں کیا جاسکا۔ سی ہیں۔ جواب:''اِحسنغوَ انحُلَ شین ۽ ''کامطلب يہود سے غلوکڙو ژنا تعاجوسوشل بائيکاٹ کرتے ہے تو آپ مُنْ آئيج نے قرما يا لاحسنغوَ انحَلَّ شيء يعنی بالکل بائيکاٹ ندر کھو بلکہ بوس وکناد کرومیل جول رکھوليکن جراع ندکرو۔

و وسراجواب: بیکه ' نکاح''ے جماع اور دوائی جماع کی نفی اور نبی مراد ہے اور قحت الاز ارکا جواستمتاع ہے وہ خالص دوا می جماع میں سے ہے لہٰذامنوع ہے۔

مبرحال نوق الازار کی صرح حدیثین موجود ہیں اور تحت الازار استعاع کرنا یقینا دائی جماع ہے توبیع بی باجائز ہے۔ ناف سے پیچے اور تھننے کے او براس درمیانی حصہ کو ماتحت الازار کہتے ہیں اور اس کے علاوہ کونوق الازار کہتے ہیں کیونکہ رات کو استعال کرنے والے ازار بندگی یمی حدود ہیں۔

١٨٠ - وَحَفَقُنَا أَبُوبَكُو بَنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنَ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَائِي حوَحَدَّثَيَى عَلِى بَنُ مُسْهِرٍ الصَّغَدِى - ٢٨٠ وَحَفَقَنَا أَبُوبِكُو بَنُ أَنْ عَلَى بُنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَائِي حوَحَدَثَى عَلَى بَنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : كَانَ إِللَّهُ ظُو لَا أَنْ ثَالَةً لَهُ أَنْ ثَالَةً لَا يَعْمُ عَنْدِ الرَّحْمَ بِهِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ : كَانَ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حفرت عائش فرماتی ہیں کہ اگرہم میں ہے کوئی حائفہ ہوتی توحفور مٹائی آیا ہے تبیند باندھنے کا تھم دیتے جبکہ خون جش پر ہوتا پھرآپ مٹائی آیاس سے مباشرت فرماتے حضرت عائش فرماتی ہیں تم میں سے ایساکون ہے جواپنی خوامشات پرایسا قادر ہوجیسی قدرت حضور مٹائی آم کھتے تھے۔

### تشريح:

"ناتور" واحد مؤنث کا صیف ہے ازار باند معنے کے معنی ہے جھٹنوں ہے او پراور تاف سے نیچ جسم کا جو حصہ ہے ہی مراد ہا دورای پرازار باندھا جا تا ہے جس کو تنگوٹ کہ سکتے ہیں ہی منوعہ علاقہ ہے کہ ازار کے بغیراس سے فائدہ نیس اٹھا یا جا سکتا۔

" بھی فاؤ دِ خیصہ بھا" نی فور ہیں جارمجرور " امو " سے متعلق ہے اور" فوریش " سے کٹرت خون اور جوش خون مراد ہے بینی حیش کے ابتدائی وقت میں بھی آخصر سے شائل ہی ہوں و کنار فر باتے ہتے تو اس کے علاوہ اقامت میں ازار بند پر فائدہ اٹھا نابطریق اولی تھا" از بعد" الف پرزیر ہے اور راء ساکن ہے علامہ نووی کھتے ہیں کہ اس سے عضو محصوصہ مراو ہے ، علامہ خطا ای فر باتے بال کہ پر افظا ہمزہ اورائے فتح کے ساتھ ہے اس سے انسانی حاجت مراد ہے بیبال شہوت پر کنزول بنانا مقصود ہے علامہ خطائی نے پہلے مطلب کو غلاقر اردیا ہے۔

گرچا کم روایات میں ہمزہ کا سرومنقول ہے علامہ اُنی فرماتے ہیں کہ ہمزہ کے سرہ کے ساتھ عضواور حاجت دونوں پر بولا جاتا ہے ہیں گر ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ عضواور حاجت دونوں پر بولا جاتا ہے ہیں گر ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ عضواور حاجت دونوں پر بولا جاتا ہے ہیں گر ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ عضواور حاجت دونوں پر بولا جاتا ہے ہیں گر ہمزہ سے کسرہ کے ساتھ عضواور حاجت دونوں پر بولا جاتا ہے ہیں گر ہمزہ سے کسرہ کی علیہ مطاب کو قبل بہت و میں جس کے ساتھ عضواور حاجت دونوں پر بولا جاتا ہے ہیں گر ہمزہ سے کسرہ کی مواج سے مرحل میں مقول ہی ہوں میں مواج ہوں ہے۔

حضرت عائشہ کامقصدیہ ہے کہ یوی وکنارا گرچہ جائز ہے لیکن دوسرے لوگ آمحضرت منظینے کی طرح جذبات پرقابوٹییں پاسکتے ا بیں توکہیں حرام میں داقع موجا ئیں گے اس لئے جوانوں کواس سے احتر از کرنااحتیا طاوراوٹی ہے۔

بہر حال حالفہ عورت ہے جماع کرنا قطع حرام ہے، اس کو حلال سجھنے والا کافر ہوجا تا ہے اور گناہ مجھ کر جماع کرنا گناہ کمیرہ ہے۔ ''خفض'' یہ جمع ہے اس کامغر د حائض ہے حالفہ عور تیں مراد ہیں ۔

١ ٨٧ – حَذَثْنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرْنَا خَالِدُ بُنْ عَبْدِاللّهِ عَنِ الشَّيْبَانِيّ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةٌ قَالَتْ ؛ كَانَ رَسُولُ اللّهِ تُتَوَّقَعَ إِيّاشِرْنِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضْ.

عفرت میمونهٔ فرمانی میں کر مفور منظور کی ازواج مطحرات مے بیش کی حالت میں ازار کے اوپر سے معاشرت فرماتے متھے۔ بَابَ الْإِصْبِطِجَاعِ مَعَ الْحَافِضِ فِي لِحَافِ وَاحِدِ

# حا تصنه عورت نے ساتھ ایک لحاف میں لیٹنا جائز ہے

اس باب میں امام سلم نے دوحد یون کو بیان کیا ہے

٧٨٢ - حَذَثَيْنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ مَخْرَمَةً ح وَحَدَثَنَا هَارُونُ بُنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ وَأَخْمَدُ بُنُ عِيسَى قَالَ : صَعِيدُ الأَيْلِيُ وَأَخْمَدُ بُنُ عِيسَى قَالَ : صَعِيدُ الأَيْلِي وَأَخْمَدُ بُنُ عِيسَى قَالَ : صَعِيثُ مَهْمُونَةً زَوْجَ النَّبِي مُثَلِّمًا فَيَ اللَّهِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ : سَمِعْتُ مَهْمُونَةً زَوْجَ النَّبِي مُثَلِّمًا فَيَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَلْمَا فَيْ إِنَّهُ مَلْكُونَ مَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَلْمَا لَيْنِ عَلَيْ اللَّهُ مَلْمَا لَهُ إِنْ اللَّهُ مَلْمَا فَيْ إِنْ عَلَيْمَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ وَهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْعُلِي عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللللْعُلِي عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت ام المؤمنين ميونة في مروى ب فرماتي بين رسول النُّؤَيِّ ميرے ساتھ لينا كرتے ہے عالانكه ميں بين ميں ہوتي تعی اور ميرے اور آپ مُنْ فِيْنِ كے درميان كيز ابونا تھا۔

\_\_\_\_<u>يغن ك</u>غيالكان

تشرتح

''المخصيلة''سياس چادركوكيتي جي جس ك كنارول بن جهالر بوالمخصّلُ عربي مين جهالركوكيتي بين"انفست" يهال حيض پرنفاس كاطلاق كيا گياہے۔

اہام بخاری فریائے ہیں کہ نفاس کے لفظ سے حیض مرادلیا جاسکتا ہے خواہ نون پر چیش پڑھا جائے یاز ہر پڑھا جائے۔امام اصمعی اور قاضی عیاض نے فرمایا کہ دولوں طرح پڑھنا دولوں معنوں کے لئے پڑھا جاسکتا ہے بعض اہل لغت نے فرق کیا ہے کہ نون کے فتح کے ساتھ حیض پر بولا جاتا ہے اور چیش کے ساتھ نفاس پر بولا جاتا ہے۔

## ہاب غنسلِ المحافض دَ أَسَ ذَوْجِهَاوْ تَوْجِیٰلِهِ حا کفنہ عورت کا اسپیے شو ہر کے سرکو دھونا اور کنگھی کرنا جا نز ہے اس باب ہیں امام سلم نے کیارہ احادیث کُوْتِل کیا ہے

٧٨٣ - حَذَثْنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَايِشَةً قَالَتْ ;گانَ النَّبِيُّ الْأُوْبَلِيَّ إِذَا اعْنَكَفْ يُنُنِي إِلْنَ رَأْسَهُ فَأَرْ جِلْهُ وَكَانَ لاَيَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّلِحَاجَةِ الإِنْسَانِ.

حضرت عائشًة فرماتی بین که رسول منتخطی جب اعتکاف کرتے تھے توا بنا سرمیرے قریب کردیے میں آب منتخطی کی تعلقی کے کہا تھی کردیا کر اور آب منتخطی کے مسلمی کردیا کر آل اور آب منتخطی کے مسلمی کردیا کرتی اور آب منتخطی کے مسلمی کردیا کرتی اور آب منتخطی کے مسلمی کا مسلمی کے ایک کا مسلمی کے ایک کا مسلمی کے ایک کا مسلمی کی اور کا کردیا کردیا کہ کردیا کہ کردیا کہ کا مسلمی کی کا مسلمی کردیا کہ کردیا کہ کا کہ کا مسلمی کردیا کہ کردیا کہ کردیا کہ کردیا کی کہ کردیا کہ کا کہ کردیا کردیا کہ کردیا کہ کردیا کہ کردیا کہ کردیا کہ کردیا کہ کردیا کردیا کہ کردیا کہ کردیا کہ کردیا کہ کردیا کہ کردیا کردیا کہ کردیا کردیا کردیا کہ کردیا کہ کردیا کردیا کردیا کردیا کہ کردیا کردیا کہ کردیا کردی

حيض كابيان

١٨٥ - وَحَذَثَنَا قُنَئِنةُ بُنُ سَعِيدِ حَدَثَنَا لَئِثٌ حِوْحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحٍ قَالَ: أَخْبَرَ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَا بُ عَنْ عُرُوةً وَعَمْرَةً بِنُبِ عَبْدِ الرِّحْمِنِ أَنَّ عَائِشَةً زُوْجَ النَّبِي النَّغَرَّخِ قَالَتُ : إِنْ كُنْتُ الأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَهَا أَسْدُ وَهُو فِي الْمَدْ خُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَهَا أَسْدُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْبَيْتَ اللَّهُ عَلَى الْبَيْتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الل

حضرت مرہ بنت عبدالرمن فر ماتی ہیں کہ حضرت ما آئٹ نے فر ما یا کہ میں ضروری حاجت کے لئے (اعتکاف کی حالت میں) تھر میں وافل ہوجاتی اور حضور لئے بنائے اور حضور بنائے اور حضور بنائے اور حضور بنائے میں است میں استحد میں

١٨٢ - وَحَذَثَنِى هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّبِي عَلَى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلُحُ اللهِ عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلُحُ اللهِ عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلُحُ اللهِ عَليه وسلم أَنَّهَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلُحُ اللهِ عَليه وسلم أَنَّهَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلُحُ اللهِ عَليه وسلم أَنَّهَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلُحُ اللهِ عَليه وسلم أَنَّهَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلُحُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيه وسلم أَنَّهَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلُحُ اللهِ عَلَيه وسلم أَنَّهَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلْحُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

حضرت ام المؤمنين عائشةٌ فرماتی بين كه رسول الله طائبيني اعتكاف مين ريتے ہوئے مسجد بي مين اپنا سرمبارك ميري طرف سرتے مين آپ نظائيني كاسرمبارك وحوديتي حاله تكه مين جيش مين ہوتی تھی۔

٢٨٧ - وَحَذَثْنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى أَخْبَرْ نَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنُ هِشَامٍ أَخْبَرْ نَاعُرُو أَعْنُ عَايْشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ
 الثُّؤُلِيُّ يُدْنِى إِنَى رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي فَأَرْ جِّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَايْضٌ.

۔ حضرت عائشۂ فرمانی ہیں کہ رسول اللہ التا کی ایناسر مہارک میری طرف نکال دیتے تھے میں اپنے تجرہ میں ہوتی اور حالت حیض میں ہونے کے باوجود آپ مان کیا کے سرمیں کنگھی کرویتی تھی۔

٧٨٨ - حَذَثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِى شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كُنْتُ أَغْسِلُ وَأَسْ رَسُولِ لِللْوَالْمُؤْكِيَّةِ وَأَنَا حَائِضْ.

حضرت عائشةً فر ما تي جين كديمن هيش بهواتي تقي أورحضور التفاقيل كاسرمبارك وحود باكر تي تقي-

٩ ٢٨ - وَحَدَّ ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: يَحْيَى أَخْبَرَ نَا وَقَالَ: الآخَرَ انِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةُ عَنِ الْأَعْمَرُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدِ عَنِ الْفَاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ: لِي رَسُولُ اللهِ مُثَالَيْنِي اللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ: لِي رَسُولُ اللهِ مُثَالَيْنِي اللهِ عَنْ عَائِشَ فَي يَدِي رَسُولُ اللهِ مُثَالَةً فَي اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الل

حصرت عائشٌ فرماتی ہیں کہ صفور ملط فیانے جھے فرمایا کہ معجدے میراجائے نمازا فعالاؤیس نے عرض کیا کہ میں حیض

حيض كابيان

یں ہوں آ پ مٹائائے نے فرمایا کہ نیش تمہارے ہاتھ میں تونیس ہے۔

تشرتح

"ناو لیننی" برافظ اضدادیس سے بہ لینے دینے دونوں پر بولا جاتا ہے، یہاں لیما مراد ہے بینی مجدسے برچائی جھے لاکر دیدواس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخضرت منظینی تھرکے کرے یس سے اورعا نشر ماہواری یس تھی اور چٹائی مسجد بینی مخترت عائشہ نے ہاتھ برعا کرنیا" اَلْخَفْرَةُ اَ چُنائی کو کہتے ہیں نماز پڑھنے کا جائے تماز مراد ہے آنے والی روایت یس "النوب" کالفظ آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخضرت منظینی مسجد یس معتلف سے اور کیڑا گھر میں تفاح مزت عائش میں گھر میں تھی مرجی تھی "النوب" کی اُنسنت بی بوتا ہے کہ آخضرت منظینی مسجد یس معتلف سے اور کیڑا گھر میں تفاح مزت عائش میں گھر میں تھی اور کیڑا گھر میں تفاح مزت عائش ہی گھر میں تو تا آنے والی روایت میں "النفز ق کی اللہ میں اور کیٹر انستہار ہے صرف ہاتھ یا سر بڑھانے سے کھی تیں ہوتا آنے والی روایت میں "النفز ق کی النتہار ہے مرف ہاتھ یا سر بڑھانے سے کہی تا انستہاں ہول ہا ترجی سے مراد ہڈی سے گوشت کھانا ہے اس سے یہ بنانا مقصود ہے کہ حالفہ مورت سے سوشل با ٹیکاٹ کرنا جا ترجیس ہے بلکہ بھرائے کے علاوہ سب میل جول جائز ہے۔

• ٢٩ - حَذَثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ وَابْنِ أَبِى غَيْبَةَ عَنْ ثَابِثِ بْنِ عُبَيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ : أَمْرَئِى رَسُولُ اللّهِ عُلَّى إِنَّ أَنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ . فَقُلْتُ إِنِّى حَائِضْ . فَقَالَ: "تَنَاوَلِيهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِى يَدِكِ ".

عفرت عائشہ فرمانی جی کہ جھے حضور مٹائیائی نے تھم دیا کہ مجدے آپ کوجائے نماز لاکردوں جی نے موض کیا کہ جی حیض جی ہوں بفرمایا کہ:افحاد و!حیض تمہارے ہاتھ جی تونیس ہے۔

١٩١ - وَحَذَثَنِى زُهَبُرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ - قَالَ: زُهَيْو حَذَّثَنَا يَحْتَى - عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَلْهَمْ عَنْ أَبِى حَرْبُ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ - قَالَ: "يَاعَائِشَةُ يَخْتَى - عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِى حَالِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً قَالَ: "يَاعَائِشَةُ فَى يَدِي كِ" فَنَاوَلَتْهُ.
 نَاولِينِي الثَّوْبِ". فَقَالَتْ: إِنِّى حَائِضْ. فَقَالَ: "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتُ فِي يَدِكِ" فَنَاوَلَتْهُ.

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بارحضور ملکھنے مسجد می تشریف فرماتھ کہ آپ ملکھنے نے فرمایااے عاکشہ! مجھے کے اُر کیڑاددانبوں نے عرض کیا میں جین سے بول، آپ ملکھنے نے فرمایا کہ '' تمہاراحیض تمہارے باقھ می تونیس ہے ہی انہوں نے دے دیا۔''

٧٩٢ - حَذَفَنَا أَبُوبَكُرِ مِنُ أَبِى شَيْبَةً وَزُهَنِوْ مِنْ حَرْبِ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنْ مِسْعَرٍ وَصُفْتِانَ عَنِ الْمِفْدَامِ مِنْ شُويْعِ عَنْ مِسْعَرٍ وَصُفْتِانَ عَنِ الْمِفْدَامِ مِنْ شُورِيعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَ أَنْ اللّهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَ مَا وَاللّهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَ فَا أَعْلَى مَوْ ضَعَ فَيَ اللّهُ عَنْ فَيَشْرَبُ .
الْعَرْقَ وَ أَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَا و لُهُ النَّهِى مُنْ فَيَضْعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِي . وَلَمْ يَذْكُو رُهَيْرٌ فَيَشْرَبُ .

حضرت عائشہ فر مانی ہیں کہ میں حیض کے دوران برتن میں پانی ویک تھی اور پھروہ حضور منظیم کود یک تھی آپ منظیم برتن سے ای

خيض كابيان

حصد پرمندلگائے متے جس جھے پر میں نے مندلگا یا ہوتا اور پانی بیا کرتے اور میں ہڈی سے گوشت نو چی تھی حالت جیش میں اور پھروہی ہڈی آپ مٹائیکیا کودی تی تو آپ مٹائیکیاس جگہ مندر کھتے جہاں میں نے مندر کھا ہوتا تھا۔

٣٩٣ - حَلَمْنَنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُهُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الْمَكِّىٰ عَنُ مَنْصُورٍ عَن أَيِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ الْمُؤْمِّئَ يَتَكِئ فِي حِجْرِى وَأَنَا حَائِضُ فَيَقُرَ أَالْقُرْ آنَ.

حضرت عاكث فرمانی بين كرآب من كياني ميري كوديس مرر كھتے اور قرآن كى تلاوت كياكرتے ستے حالاتك بين حيض بين بوتى تھى۔

## سب سے زیادہ میہودعورتوں کے حقوق یا مال کرتے ہیں

٣ ٢٩ - وَحَذَثَنِي رُهَيُونِ نُنُ حَرْبٍ حَذَثَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ مَهْدِي حَذَثَا حَقَادُ بُنُ سَلَمَةَ حَذَثَا ثَابِتْ عَنْ أَنْهِى أَنَّ الْمَيْوِتِ فَسَالَ أَصْحَابُ النَّيِي مُعْلَقُ إِلاَّ اللَّهُ وَكَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَالَ أَصْحَابُ النَّيِي مُعْلَقُ إِلاَّ النَّهِ مَا أَنْ يَعْرَفُوهَا وَلَمْ يُحَامِعُوهُ أَذِى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ أَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ )... إلى آخِرِ الآية ... فَا فَانَزُلُ اللَّهُ تَعَالَى: " وَيَسَالُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَاعْتِرْلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ )... إلى آخِرِ الآية ... فَا فَانَانُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تشرتك

"أنَّ الْمَيْهُوْدَ" عُورتوں كے حيض اور ماہوارى كے بارے ميں يہودونصارى نے افراط تفريط سے كام لياہے يہود نے اس يمارى كى حالت

میں مورتوں سے سوشل بایکاٹ کیا اور مورتوں کو الگ مکان میں بہا یا ان کا کھانا الگ، برتن الگ، کیڑا الگ، ان کے باتھ کا کھانا نہیں گھانا ہے۔

ان ہے میل جول رکھنے کو جائز سمجھا، جس طرح آئ کل بعض یہود تو موں میں پردہ کا رواج ہے لیکن وہ ایسا پردہ ہے کہ کوئی انسان حق کہا گ کاشو ہر بھی اس کا جہرہ نہیں و کھے سکتا ہے پوراجہم کیڑوں میں لیٹا ہوا ہوتا ہے شوہرا گران سے جماع کرنا چاہتا ہے تو اس کی شلوار میں ساسنے کی طرف سے سوراخ کر کے جماع کرتا ہے کیڑوں کو اس کے جسم سے نہیں ہٹا سکتا۔ یہود کے اس افراط کے مقابلے میں نصار کی نظام قائم سے کام لیا اور چیش کے ایام میں عورتوں سے جماع کرنا شروع کردیا، جب اسلام کے عادلانہ نظام میں اعتدال پر بنی نظام قائم ہوگیا تو عورتوں کے ایام میں اعتدال پر بنی نظام قائم ہوگیا تو عورتوں کے ایام میں یہود کی طرح جماع کوجائز کیا بلکہ یہود کے تشدد کو چھوڈ کر جائے کیا گیا اور نہ نصار کی کی طرح جماع کوجائز کیا بلکہ یہود کے تشدد کو چھوڈ کر جائے کو ترام کہددیا۔

### بَابِالُمَذِيّ

## مذی کا بیان

#### اس باب ميں امام سلم نے تمن احاديث كوبيان كياہے

٧٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ وَأَبُومُعَا وِيَةً وَهُشَيْمٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرِ بُنِ يَعْلَى - وَيُكُنّى أَتَا يَعُلَى - عَنِ ابْنِ الْحَنَفِقَةِ عَنْ عَلِيّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّا وَكُنْتُ أَسْتَحْبِى أَنْ أَسْأَلَ النَّبِقَ مُلْؤُكُمْ لِمَكَانِ ابْتَتِهِ فَأَمَرْتُ الْهِقُدَادَبُنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "يَغْسِلُ ذَكْرَهُ وَيَتَوَضَّأُ".

حضرت علی قرماتے ہیں کہ بین بہت مذی والاتھا (میری مذی بہت نکلی تھی) بجھے اس بارے بین حضور فٹونیا سے بوجھنے پرحیاء الفی تھی کہ آپ مٹونیا کی صاحبزادی میرے نکاح بین تھی تو میں نے مقداد بن اسوڈ سے مذی کے متعلق سوال کرتے کو کہاتو انہوں نے آپ مٹونیا سے اس بارے میں دریافت کیا۔ آپ مٹونیا نے جواب میں فرمایا کواسٹے ذکر کودھودیا کردادروضوکر لیا کرو۔

تشرح

" كُنْتُ زَجْلًا مَذَّاء " حفرت على فرمات بي كر مجعة زياد وقدى آتى تقى \_

مَذُاءَ نَدَى سفید پانی کی طرح ایک سیال مادہ ہے جو طاعب و وجوب کی وجہ سے یا تذکر اُجناع کے وقت شوق شہوت کی وجہ فارج ہوتا ہے۔ مَدَی کے خروج سے صرف وضوفوٹ جاتا ہے اس لئے وضووا جب ہے اور خسل واجب نہیں ہوتا اس سئلہ میں توسب کا اتفاق ہے بال اس میں اختلاف ہے کہ وضو کے وقت کتنی مقدار ذکر کا دھونا ضروری ہے جمہور کے ہاں موضع النجاسة کی مقدار دھونا ضروری ہے اور امام احمد بن صبل کے بال پورے ذکر کا دھونا ضروری ہے امام ما لک ذکر مع الانتھین کا دھونا ضروری قرار دیتے ہیں۔

امام ما لک نے ابودا وُدشریف کی اس روایت سے استدلال کیاہے جس میں ذاکیراورائٹین کاؤکر آیاہے، امام احمد بن عنبل نے اس روایت سے استدلال کیاہے جس میں "وَ اغْسِلُ ذَکُورگ" کے الفاظ آئے ہیں اور ذکر کااطلاق پورے ذکر پر موتاہے۔

جمہور فرمائے ہیں کہ اصل قاعدہ وقانون نجاست کے از الد کا ہے تو جان نجاست ہے وہاں تک دھونا واجب ہے ، اس سے زائد کا ذکر اگر آیا ہے یا انٹین کا ذکر آیا ہے تو وہ علاجاً اور تبرید آہے کہ زیادہ پائی ڈالنے سے شنڈک آتی ہے جس سے مذی کا مادہ نکلنا بند ہوجاتا ہے ریتھم بطور مسکنہیں بلکہ بطور علاج ہے یا بیتھم استحبالی ہے وجو لی نہیں ہے۔

لِمَكَانَ إِنفَتِه: بِعِنْ فاطمد مِيرِ سِ نَكَاحَ مِينِ هِي ابِ آمخصَرت مُلِقَافِي كَساسے مَدَى مِن اورودى جيب پوشيده اشياء سے ذکر کرنے سے حياء مالع تقى اس حدیث کے اس جملہ سے ایک لطیف اخلا تی تعلیم لتی ہے کہ دا ماد کوسسر کے ساسے شہوت سے متعلق باتوں کا چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ فاَمَوْ تُ الْمِفْذَاذُ: یعنی میں نے مفرت مقداد سے عرض کیا کہ یہ مسئلہ آ ہے معلوم کریں۔

سوال: یبال بیسوال انعمّا ہے کہ اس حدیث اور دوسری احادیث میں تعارض ہے کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علیٰ نے حصرت علیٰ نے حصرت علیٰ نے حصرت مقارکے ذریعہ مسئلہ حصرت مقارکے ذریعہ مسئلہ بوچھوایا، تیسری روایت میں ہے کہ حصرت علی نے خود مسئلہ بوچھا۔

جواب: اس کاجواب ہے کہ حضرت علی ہے جہلی میں ذکر کیا تو حضرت مقداد نے بھی ہوچھا اور جہلی ہیں بیٹے ہوئے حضرت عمار نے بھی پوچھا تو روایتیں ووہو گئیں اور حضرت علی نے ابتدا میں بوجہ حیاء بالواسطہ پوچھا بھرا خمینان حاصل کرنے کے لئے بغیرواسطہ خود پوچھا یا بوں کہیں کہ بعد میں حضرت علی نے سوچا کہ دینی مسائل میں اگر بیرحیاء مانع بن کئی تو بہت سادے مسائل کا نقصان ہوجائے گااس لئے بعد میں خود بوچھا کیونکہ ''اِنَ مللہُ لاَ نِسْمَتُحی مِنَ الْحَقِّ 'مُتَعَم ہے۔

٧ ٩ ٧ – وَحَذَثَنَا يَحْنَى بُنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَذَّثَنَاخَالِدٌ - يَغْنِى ابْنَ الْحَارِثِ - حَذَّثَنَاشُغَبَةُ أَخْبَرَنِى صُلَيْمَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مُنْذِراً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَنْ عَلِيّ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَصْأَلَ النَّبِىّ الْخُلَيْمَ عَنِ الْمَذَى مِنْ أَجُلِ فَاطِمَةً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَالَهُ فَقَالَ: "مِنْهُ الْوُصُوءَ".

حصرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتھی تھی کہ آپ ما النائیات مذی کے بارے میں پوچھوں حضرت فاطمہ کی وجہ ہے ۔ تو

میں نے حضرت مقدادین اسور کوکہا: توانہوں نے آپ ملکھائے سے دریافت کیا حضور کھٹھائے نے جواب دیا ندی سے وضوء واجب ہوتا ہے۔

٧٩٤ - وَحَدَقَنِى هَارُونُ بُنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ وَأَحُمَدُ بُنُ عِيسَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ أَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حصرت ابن عباس "فرماتے ہیں کہ حضرت علی "فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت مقداد بن اسود " کوحضور منظیمی باس بھیجا توانہوں نے آپ منطق کیا ہے دریافت کیا کہ اگر کسی مخص کو ندی آ جائے تو وہ کیا کرے تو آپ منظیم کے فرمایا: "وضوء کرے اور عضو خصوص کو دھود یا کرے۔"

> بَابِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيُنِ إِذَ السَّيَنِ قَطَ مِنَ النَّوْمِ نيندے الحضے کے بعدمنہ ہاتھ وھونے کا بیان

اس باب میں امام سلم نے سرف ایک حدیث تقل کی ہے

٨٩٨ - حَدَّقَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ أَبُو كُرَيْبِ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنْ مُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلِ عَنْ كُويْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَذَ النَّبِيَ النَّبُولِيُّ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَصْى حَاجَنَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ ثُمَّانَامَ.

حضرت این عباس میں روایت ہے کہ نی مشکل جب رات کے دفت نیندسے بیدار ہوتے قضاء عاجت کرتے تھر چیرہ اور ہاتھوں کودھوتے بھرسو جایا کرتے۔

> بَابْ جَوَاذِ نَوْمِ الْجُنْبِ وَ اِسْتِحْبَابِ الْوَصْوْءِ لَهُ جنب كے سونے كاجواز اور وضوكے مستحب ہونے كابيان

> > اس باب ميس الم مسكم في دس احاديث كو بمان كيا ہے

٩ ٩ ٣ - حَدَثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى النَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ قَالاَ أَخْبَرَ نَا النَّبُثُ حِوَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ خَمْنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ النَّوْعَ فِي كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُّتِ تُوضًا أَوْ صُوءَهُ لِلصَّلاَ وَقَبْلَ أَنْ يَنَامَ.
وُضُوءَهُ لِلصَّلاَ وَقَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

حضرت عائشہ فرمانی بیں کے حضور مٹن کیا جب حالت جنابت میں سونے کا اراد و کرنے توسونے سے پہلے وضو و کرلیا کرتے جیسے نماز کے لئے وضوء کیا کرتے تھے۔

تشريح

"تُوْصَّنَّهُ وَصُوْنَهُ لِلضَّلَوْةِ"اس باب كى احاديث سے يہ بات واضح طور پرمعلوم ہوتی ہے كہ جنبى آوى كيلي عسل سے پہلے سونانجى جائز ہے اوردوبارہ جماع كرنانجى جائز ہے اى جائز ہے القات ہے كہ جنبى آدى كابدن اور پسيند پاك ہے اس باب كى مديث ٥٠٥ كى اوايت يس حفرت عبدالله بن الى قيس نے حضرت عائشة سے اس بارے ميں سوال كياتو آپ نے جواب ديا كه آسمحضرت نے بھى عنسل كيا اور بھى بغير عسل سے سوستے اس برسائل نے كہا الحمد لله كه الله تعالى نے اس سئلہ ميں امت پروسعت فرمادى۔

اب، والراضوكا سئلدكمة ياجنية وي كي لي سون سي يملي وضوبنانا ضروري بي يانبين؟

توالی ظواہراوردا وُدظاہری کا مسلک ہے کہ جنی آ وی کے لئے وضوء بنائے بغیردات کو سوبا جائز ٹین ہے اس باب کی احادیث کے پچھے جملوں سے وہ استدادل کرتے ہیں کیاں جہورامت کا اس پرا نقاق ہے کہ جنی آ دمی وضو کے بغیر بھی سوسکتا ہے البتداس کے استجاب برجہور شغن ہیں کہ وضو بنانام سخب ہے البتدائی انورشاہ کشمیری وحمۃ اللہ نے فیض الباری ہیں تکھاہے کہ جوآ وی ہمیش طنسل یا وضو کے بغیر جنابت ہیں ہوتا ہے۔ بخیر جنابت ہیں جانزے میں حاضرتیں ہوتا ہے۔

نتخ الملم میں طبر انی کے حوالہ سے ایک حدیث نقل کی ممٹی ہے اس میں بیہ ہے کہ جنی آ دی وضوکر کے سوئے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ وہ سوتے میں مرجائے تو جبرئیل امین اس کے پاس حاضر نہیں ہوئے۔

بہرحال اصل مسئلہ میہ ہے کہ سونے سے پہلے منسل کرنااگر چہ مستحب ہے مگر داجب نہیں ہے بھرسونے سے پہلے وضوکر نامستحب ہے مگر داجب نہیں ہے اس کے بعد صرف استنجاءاور ذکر دھونے کے استحباب کا مسئلہ ہے۔

ہاں کھانے سے پہلے جنی آ دمی کو چاہیے کہ وہ وضو بناسے اور وضویعی کال وکمل بنائے جس طرح نماز کا وضوب اس باب کی احادیث میں یہی مسائل بیان ہو نکے تا ہم بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وضو سے لغوی دضومرا دیے نظیق میہ ہے کہ المحضرت منافظ کیا نے بمعی نماز کی طرخ کامل وضو بنایا ہے اور بھی استخاء کر کے ہاتھ دھوکرلفوی وضو بنا کرکھانا کھایا ہے لہٰذاکوئی تصاد و تعارض کہیں ہے۔

٠٠- حَذَثَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَثَنَا ابْنُ عُلَيّةً وَوَكِيعٌ وَعُنْدُوعَنْ شُعْبَةً عَنِ الْمَحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسُودِ
 عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ الْمُؤْمِّئِ إِذَا كَانَ جُنْبًا فَأَوَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلا ٓ ﴿

حضرت عائشۃ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ملائے ہے۔ حالت جنابت میں ہوتے اور اس حالت میں کھاتے ، پہنے اور سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز حبیباوضو مرکہ لیتے ہتھے۔

ا • > - حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ مُنُ الْمُثَنِّى وَابُنُ بَشَارٍ قَالِاَ حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ ح وَ حَدَّثَنَاعُ بَهُ لَلْمُ اللَّهُ مُعَاذِقًا لَ : حَدَّثَنَا أَبِى الْمُثَنَى فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِ مِهُ يُحَدِّثُ اللَّهُ مُنَتَى فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِ مِهُ يُحَدِّثُ اللَّهُ مَنْ عَنَى خَدِيثِهِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِ مِهِ يَحَدِّثُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الل اللَّهُ ا

٢٠٥٥ وَحَذَشِي مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي بَكُمِ الْمُقَدِّمِي وَرُهَيُ وُرُهَيُ بُنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَهِ عَيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ الْلَهِ اللهِ عَدَ ثَنَا أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بَنُ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ نُعَيْرٍ - وَاللَّهُ ظُلَّهُ مَا - قَالَ: ابْنُ ثُعَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ: آبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ مَنْ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ نُعَيْرٍ اللهِ أَلَى عُمْرَ قَالَ: اللهِ أَنْ عُمْرَ اللهِ أَيْلُ قُدُا حَدُثَا وَهُو جُنْبُ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا تَوَضَّالًا عَلَى اللهِ أَيْلُ قُدُا حَدُثَا وَهُو جُنْبُ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا تَوَصَّالًا عَلَى اللهِ أَيْلُ قُدُا حَدُثَا وَهُو جُنْبُ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا تَوَصَّالًا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

٣٠٥ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزُّ اقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَ النُّخَائِجُ فَقَالَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبِ قَالَ: "نَعَمَ لِيَتَوَ ضَّأَثُمَ لَئِنَمُ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَاشَاءَ".

حضرت ابن عمر عمر دی ہے کہ مضرت عمر فے رسول میں گئے ہے سوال کیا کہ ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سوسکتا ہے ؟ آپ میں کئے نے جواب میں قرمایا: ہاں لیکن اسے چاہئے کہ وضوء کرنے اور چرسوجائے اور چرجب چاہے عسل کرلے۔

٣ • ٧ - وَحَدَّ ثَنِي يَحْبَى بُنُ يَحْبَى قَالَ: قَرَ أَتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِينَا وَعَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ لِرَسُولِ اللّهِ مُنْ كَالْحَالَيُ إِنَّا لَهُ مِنَا لِلْكِلْ فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللّهِ الْمُؤْكِلَ فَيَا أَوْاعُسِلُ ذَكْرَ كَ ثُمَّ مَنْ \* . حَرْتَ ابن مُرْفَرُ مَاتَ بِين كَهِ مَعْرَتَ مُرْفَعُ مِنْ مِنْ اللّهُ فِي كَمَارِ مُنْ فَيْقِ فَي اللّهِ عَل فرما يا دِخْوَ عَرَلُوا ورعَضَوْتُعُومُ وهولوا وري مُرسوجا وَ۔

۵ - ۵ - حَذَنَا قُتَيْتُهُ بُنُ سَعِيدٍ حَذَنَا لَنِثْ عَنْ مُعَاوِيةَ بُنِ صَالِح عَنْ عَبْدِ اللهِ إِنْ إِلَى قَيْسِ قَالَ: سَأَلَتُ عَانِشَةَ عَنْ وِتْهِ وَسُولِ اللهِ اللهِ

٧ • ٧ - وَ حَذَثَنِيهِ زُهَيُو بُنُ حَرُبٍ حَذَثَنَا عَبُدُ الرَّحْسَنِ بُنُ مَهُدِيَ حَوَ حَذَّثَنِيهِ هَا رُونُ بُنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ حَذَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ جَهِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

حضرت ابن وصب نے حضرت معاویہ بن صالح " ہے بھی ای سند کے ساتھ سابقہ حدیث ذکر کی ہے۔

٧٠٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُريْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ح

وَ حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَابُنُ نُمَيْرِ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بَنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم'' إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنُ يَعُودَ فَلَيْتَوَ ضَّأَ". زَادَ أَبُو بَكُرٍ فِي حَدِيثِهِ ـ بَيْنَهُمَا وْضُوءاً ـ وَقَالَ: ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ .

حصرت ایوسعیدالخدری فرماتے ہیں کہرسول منتی نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنی یوی سے محبت کرے اور پھردو بارہ محبت کرنے کاارادہ کرے تواسے چاہئے کہ وضوء کرلے۔

٨٠٧- وَحَذَثَنَا الْحَسَنُ بَنُ أَحْمَدَ بَنِ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّ انِيُّ حَدَّثُنَا مِسْكِينٌ - يَعْنِي ابْنُ بُكَيْرِ الْحَذَّاءَ - عَنْ شُعْبَةً عَنْ هِشَامِ بْنِزَ يُلِاعَنُ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ الْمُؤْلِّعُ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ.

حضرت انس افراتے ہیں کر انحضرت منافق این از واج مطھر ات میں سے ایک ای شل سے کی سے فارغ موجاتے۔

تشرتح

" نیطُوْفْ غلّی نِسَانِه" یہاں بطوف ہے جماع مراد ہے چونکہ ایک بوی ہے جماع کر کے دومری کے پاس جانے میں گشت اور چلنے کی صورت پیدا ہوتی ہے اس لئے اس کو بطوف کے نام سے یاد کیا حمیا ہے۔

سوال: اس حدیث پر بظاہر شہر کیا جاسکتا ہے کہ فتم اور باری مقرر کرنے کے احکام میں یہ ہے کہ باری مقرد کرنے کے سلے کم اذکم ایک دن کا دفت ہے اس سے کم میں باری نہیں ہوسکتی توسوال یہ ہے کہ آمخصرت میں گئے نے باری مقرد کرنے کو کیسے ترک کیا اورایک ہی رات میں کہے سب کے پاس تشریف لے گئے؟

جواب: ان سوال کے کئی جواہات ہیں۔

مِبلا جواب بدے كة محضرت النظيم بربارى مقرركرنا واجب نيس تفاقكر جة ب نے پابندى كى ب-

دوسراجواب بيب كازواج مطهرات كىمرضى سابيا بوا

تنیسر اجواب یہ ہے کہ اس طرح صرف دووا تنے ویش آئے ہیں اور دونوں جمۃ الوداع کے موقع پر ویش آئے ہیں ایک احرام سے پہلے تھااور دوسرامنی کے قیام کے دوران ہوم عرف کے بعد پیش آیا تھا ،اس وقت آخصرت مٹائی عالت سفر میں تنصا ورسفر میں باری فتم ہوجاتی ہے بخاری کی ایک دوایت میں ہے کہ آخصرت مٹائی کے عمارہ مورتوں پر دورفر ماتے تھے۔

تواس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مرف وہ ازواج مطھر ات مراوی جواس وقت محیارہ بن سے زندہ تھیں اوران سے جماع کیا جاسکا تھا نیزیہ اشکال بھی بے جا ہے کہ استے جماع کی طاقت کس کو ہے؟ کیونکہ دھٹرت انس سے جب بیسوال کیا گیا کہ "او نیطنی فلا"کیا آمحضرت التا نیا اس کی طاقت رکھتے تھے تو جواب بیس معٹرت انس ٹے فر مایا:" ہم آئیں بیس کفتگوکرتے رہتے تھے کہ آمحضرت ملکا تھا۔ کوئیس اہل جنت کی طاقت دی مجمع تھی۔' اور معٹرت معاز ہیں روایت بیس جالیس اہل جنت کا ذکر ہے اورا یک جنتی کی طاقت سوآ دمیوں کے برابرہو کی تواس اعتبارے میہ چار ہزار آ دی سینتے ہیں اس ہیں منظر میں کہا جاسکتا ہے کہ انحضرت منظ می نے نویو ہوں پر قاعت کر تھے۔ صبر کا ایک نمونہ قائم کیا ہے۔

''بِغُسُلِ وَاحِدِ" ابودا وَدشریف کی ایک روایت ہے کہ آخصرت نے ہر جماع کے بعد شسل کیا ہے اور پھرفر مایا''خذااَذٰ کئی وَاحَبُ وَ اَطْهَوٰ "معلوم ہوا دونوں عمل ثابت اور جائز ہیں۔

آخهنرت عُلِيَّاتِيَ كَي كَثِرت ازواج كي عَلمت ادر موال وجواب بركلام انشاء الله كتاب النكاح من بوگالله بقصاس وقت تك ذهر و محية مين

# بَابُوْ جُوْبِ الْغُسُلِ عَلَى الْمَوْ أَقِبِ خُوْوْجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا عورت من نكل جائة واس يرخسل فرض ہے

اسباب میں امام سلم فے سات احادیث کو بیان کیاہے

٩ - ٧ - وَحَدَّ فَيْنِ وُهِ مَيْرُ فِي حَرْبُ حَدَّفًا عَمَرُ فِي فَمَن الْحَنْدِي حَدَّفًا عِكْرِمَةُ فَيْ عَمَارٍ فَيْ كَانَ عَمَرُ فَيْ يُوفَى الْحَنْدِي حَدَّقَ أَلْمَ عَلَامُ عَلَمْ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ عَلَيْ عَلَامُ عَمَرُ فَيْ أَلَى عَلَيْ عَلَيْ فَقَالَتْ : لَهُ وَعَالِيشَةُ عِنْدَهُ يَا رَسُولِ اللهِ إِلْلَهِ عَلَيْمَ فَقَالَتْ : عَايشَةُ يَا أَمْ عَنْدَهُ يَا رَسُولِ اللهِ إِلْلَمْ أَهْ ثَوَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَناعِ فَتَرَى مِنْ نَفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ . فَقَالَتْ : عَايشَةُ يَا أَمْ سُلَيْمٍ فَصَحْتِ النِسَاءَ تَوِيتَ يَعِيثُكِ. فَقَالَ: لِعَائِشَةَ "بَلُ أَنْتِ فَتَرِيتُ يَعِينُكِ نَعَمُ فَلْتَعْنَسِلُ يَا أُمْ سُلَيْمٍ فَصَحْتِ النِسَاءَ تَوِيتَ يَعِينُكِ . فَقَالَ: لِعَائِشَةَ "بَلُ أَنْتِ فَتَرِيتُ يَعِينُكِ نَعَمُ فَلْتَعْنَسِلُ يَا أُمْ سُلَيْمٍ فَصَحْتِ النِسَاءَ تَوِيتَ يَعِينُكِ . فَقَالَ: لِعَائِشَةَ "بَلُ أَنْتِ فَتَرِيتُ يَعِينُكِ نَعَمُ فَلْتَعْنَسِلُ يَا أُمْ سُلَيْمٍ اللهِ الْحَكَ وَادَى إِيلَ مَعْوِدُ مُلْكِي مَاتِي اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْلُنَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ الل

#### تشرتع

مواجس کانام عبدانشقا جو حضرت انس کا سوتیا بھائی تھااس کا ایک بیٹا پیدا ہواجس کانام اسحاق تھاام سلیم اسحاق کی دادی تھیں اور حضرت ابوطلحاس کے دادا تھے ای حقیقت کوراوی نے اس روایت بس بیان کیا ہے کہ ام سلیم اسحاق کی دادی تھی لیکن یہاں ایک بہت بڑا سفالط گلا ہے جس سے بڑی غلط بھی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سند بیں اسحاق بن الی طلحہ کاذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسحاق ابوطلحہ کا بیٹا ہے حالا تکدا سحاق ابوطلحہ کے بیٹے عبداللہ کا بیٹا ہے تب جاکر اسلیم دادی اور ابوطلحہ دادا بڑا ہے۔ سنداحمہ بیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ ذکور ہے یہاں سمجے مسلم میں بڑام بہم لکھنا کمیا ہے بلکہ سموجہ کمیا ہے۔

"فَطَخْتِ النِّسَاءَ" لِعِن احتلام ك بارے بل تم تم نے جوسوال كيااس سے تم نے عورتوں كورسواكيا كيونكد عورتوں كے احتلام كامعالمہ مردوں پرظاہر كرنے سے عورتوں كى رسوائى ہوئى بيعورتوں كاايك يوشيده معالمہ تعاجس سے مردآ گاہ نيس شے۔

سوال: ام سلمہ نے انتہائی حمرت وتعجب اوراستعنہام انکاری کے اندازے آمحضرت انٹائلیاسے پوچھاہے کہ کیاعورتوں کو بھی احتلام ہوتاہے؟ اب سوال بیرے کہ ایک واضح حقیقت سے حصرت ام سلمہ ؓ نے کیسے انکار کیا؟

جواب: اسوال كعلاء في جوابات دي يي ال

(۱) پہبلا جواب ہے کے صفاء باطن کی وجہ ہے اصات اُلمومٹین کواحثلام کا عارضہ ڈیٹن نیس آتا تھااس کئے انہوں نے انکارکیا۔ (۲) دومرا جواب ہے ہے کہ احتلام کی صورت بی خواب میں شیطان انسان کی صورت میں متشکل ہوکرآتا ہے اورمرد یا مورت کو ورغلاتا ہے اور شیطان آمحضرت کی شکل وصورت بنا کرخواب میں ٹیس آسکتا ہے اور آمحضرت مانٹائی کے علاوہ وومرے انسان کا از واج مطبرات کے پاس نواب میں آنامکن نہیں تھااس لئے ازواج مطبرات احتلام کی تقیقت سے آگاہ نہیں تھیں اس لئے ام سلمہ نے اس کا تکارکیالیکن ام ملیم اس حقیقت سے آگاہ تھیں توسوال کیا۔

ان وونوں جو ابوں پر بیاعتراض ہے کہ میں جوابات تب صحیح ہو تکے کہ از واج مطہرات پر جا بلیت کا کوئی دورٹین گز راہویا انہوں نے پہلے کی شو ہرے نکاح ندکیا ہو حالانکہ معاملہ اس کے برخکس ہے تو جا بلیت کے ذیانہ جس احتلام نہ ہونے کی کیا گارٹی تھی۔ نیزیہ بھی ایک حقیقت ہے کہ احتلام صرف شیطان کے منتشکل ہوکرآنے ہے نہیں ہوتا بلکہ بھی تعکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے بھی طویل سفر کی وجہ سے ہوتا ہے بھی رخی ہونے سے ہوتا ہے بھی زیادہ کھانے سے ہوتا ہے بھی نطفہ کے بڑھ جانے سے ہوتا ہے لبذا نہ کورہ دولوں جوابات کمزور ہیں۔

(۳) توامل جواب یہ تیسرا جواب ہے جس کا ظامہ یہ ہے کہ ام سلم " نے احتلام کا جوانکار کیا ہے وہ اصل بیں جورتوں کے اس عیب کو چھپانا چاہتی تھیں کہ جورتوں کو احتلام نہیں ہوتا اس لئے کہا کہ ام سلم و یے فرضی باتوں کا پوچھتی ہیں جورتوں کو کہاں احتلام ہوتا ہے حضرت عائشہ نے ام سلم پر جونکیر فر مالک ہے کہ تم نے جورتوں کے اس پوشید وراز کو فاش کر کے جورتوں کورموا کردیا یہ بھی ام سلم کی تا تمدیمی جورتوں کے اس پوشیدہ عیب کے چھپانے کی کوشش تھی ای لئے آم خضرت ما تا ہے ہی جو تی جواب دیا ہے کہ اس بداک "ایعنی تیرے دونوں ہاتھ و فاک آلود ہوجا کی اگر جورتوں کا نطفہ نیس ہے اور احتمام تیں ہوتا تو چر بچر بھی جورت کے مشابہ کیوں آتا ہے اس حمن میں قدیم تر مان اطباء پر بھی واضح رویو گیا جن کی رائے رہتی کہ نطفہ صرف مردیمی ہوتا ہے جورتوں کا نطفہ نیس ہوتا ہے۔ تر مان مان میں ہوتا ہے۔ تر مان مان میں ہوتا ہے۔ تر مان میں ہوتا ہے۔ بہر حال ام سلیم کو آنحضرت نے احتمام کی صورت میں مسل کرنے کا تھم دیدیا تو تمام جورتوں کا نطفہ نیس ہوتا ہے۔

الحاجة فَنَاعَبَاسُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ رُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَزِيدُ بُنُ رُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ الْمَوْأَةِ تَوَى فِي مُنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ مِنْ الْمَوْأَةِ تَوَى فِي مُنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ مِنْ الْمَوْأَةِ تَوَى فِي مُنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ مِنْ الْمَوْقَةِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَاللهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الللّهُ مَا اللّهُ اللهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِلْمُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ مِنْ الللّ

حعرت آبادہ فریاتے ہیں کر حضرت الس بن یا لک نے ان سے فرمایا کہ انہوں نے آخضرت المنظیٰنی سے دریافت کیا کہ آگر مورت خواب ہیں وہ کی بچھ دیکھے جومرود کھتا ہے تواس کا کیا تھم ہے؟ رسول اللہ منظیٰنی نے فرمایا: جب مورت اس طرح کی کھود کھے توظسل کرلیا کر سے اس پر حضرت ام سلمہ نے فرمایا جھے بڑی حیاء آئی اورانہوں نے تیجب سے کہا کہ کیا مورت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے حضور منظیٰنی نے فرمایا: ہاں اور نہ بچ کے اندر ماں کی مشاہرت کہاں سے آئی ہے شک مردکی من گاڑھی اورسفید ہوئی ہے اور مورت کی منی تبلی اور زروہوتی ہے دونوں ہیں سے جو بھی خالب آجائی ہے تواس کی مشاہرت بچ ہی آجاتی ہے۔

تشرت

"وهل يڪون هذا"لين*ئ کيا گورت کواحتگام ہوتا ہے؟* 

مورد كى كى نكافى برمسل فرق

سام سلمد کی طرف سے ای حقیقت کو چھپانے کی کوشش ہے۔

"غلیظ ابیض "یعی جب مردصحت مند ہوتواس کی می سفیداورگاڑھی ہوتی ہاور کورت کی پہلی ہوتی ہے مرد کی پیٹھ ہے اچھل کر پ در پنکل آتی ہے جس میں لذت ہوتی ہے اور نکلنے کے بعد جسم میں نتورآ تا ہے مورت کی چھاتی سے نکل کرآتی ہے می میں تین خصوصیات میں اول ہے کہ شہوت ہے اچھل کر نکلنے کے بعد نتورآ جائے دوم ہے کہ اس میں رائحہ ہوآئے کی طرح یا سکیلے کی طرح یا مجور کے کا بھے کی طرح سوم یہ کہ اچھلے میں کی بارا چھل کرنگل آئے ہے مردول کی منی کی خصوصیات اور علامات ہیں۔

"قمن ابھساعلااو سبق مکون منه المشبه" يهال دوالفاظ ايک علاكالفظ بجوغالب ہونے ئے منی ميں بے يعنى مرد كا نطف عورت كے نطف پرغالب آسميا كورت كے نطفے كواہے اندر مغلوب كر كے ركد يا يا اس كائلس ہو كميا كه عورت كا نطف غالب آعميا دوسرالفظ "سبق" بے يعنى سرد كا بانى عورت كے رحم ميں پہلے بينج عميا يا اس كائلس ہو كميا كه عورت كا يا نى رحم ميں پہلے بينج عميا

اب مرداور مورت کے اس پانی کا بچے پردواٹرات مرتب ہوتے ہیں ایک اٹر یہ کہ بچہ یا لذکر آتا ہے اور یا مؤنث بن کر آتا ہے دومرااٹر یہ کہ بچہ باپ کے مشابہ بن کر آتا ہے یا مال کے مشابہ بن کر آتا ہے۔

اب زیر بحث حضرت انسؓ کی روایت میں ہے کہ جس کا پانی غالب آعمیا یا پہلے پیٹھ عمیان کی وجہ سے بیچے میں مشابہت آتی ہے اوراس کے بعد حضرت عائشہ کی روایت ۱۹۵میں ہے کہ جس کا یانی غالب آعمیا بچے ای کی طرف جاتا ہے۔

شارسین نے اس طرح تشرح کی ہے کہ پائی کا عالب آنا بیعات ہے بچے کے مشابہ بن کرآنے کے لئے توجس کا پائی عالب آسمیا بچرای کے مشابہ بوگا اور پائی کارتم میں پہلے پہنچنے کوشار میں نے بچے کے ذکر ادر مؤنٹ بن کرآنے کے لئے علت قرار دیا ہے تو ماں باپ میں جس کا پائی رخم مادر میں پہلے پہنچے کوشار میں نے بچے کے ذکر ادر مؤنٹ بن کرآئے گا ، یہ بہت انچھی تشرح توجید دوشتے ہے لیکن آئندہ آنے والی معزب تو بان کی صدیث 11 سے بہتر کے مطابقت نہیں رکھتی ہے جس میں آئیک بہودی عالم کے سوال کے جواب میں آئے مفرت مطابقت نہیں رکھتی ہے جس میں آئیک بہودی عالم کے سوال کے جواب میں آئے مفرت مطابقت نہیں رکھتی ہے کے ذکر اور مؤنٹ بن کرآنے کے لئے علت ہواں "مسبق" کا لفظ است کے ان کا فظ است کے بیاں "مسبق" کا لفظ است کے بیاں "مسبق" کا لفظ است کے لئے علت ہے وہاں "مسبق" کا لفظ است کے بیاں "مسبق" کا لفظ است کے لئے علت ہے وہاں "مسبق" کا لفظ است کے بیاں "مسبق" کے لئے علت میں استعمال فرمایا ہے کہ بیانی کا فائد است کے ان کا مقال کے بیان کا فائد کی کا مقال کے بیان کے بیان کی مقال کے بیان کی مقال کے بیان کی مقال کے بیان کا مقال کے بیان کی مقال کے بیان کی کا مقال کے بیان کی کا مقال کے بیان کی کا مقال کے بیان کا مقال کے بیان کی کا مقال کے بیان کا مقال کے بیان کا مقال کے بیان کی کار کا مقال کے بیان کی کا مقال کے بیان کی کا مقال کے بیان کی کی کار کی کا مقال کے بیان کی کی کی کی کار کی کی کار کی کار کی کی کار ک

اس اشكال كى دجه سے شارعين انتهائى الجماؤ كاشكارين كى نے تو خاموشى اختيار كى ہے كو يا يہاں بجو بھى نيس ہے اوركس نے بجولكھا ہے محرد درمرے كو سجھانے ميں كامياب نيس ہوئے علامہ قرطبئ نے كہا كہ حديث توبان ميں جولفظ "علو" كا استعال ہوا ہے وہ بيش كے معنى ميں ہے لہذا ہے كا ذكر ومؤنث بن كرآ تا يائى كى سبقت كى وجہ سے جس طرح باقى روايات ميں ہے ميرے خيال ميں ان احاديث كى درميان اس تضادوتعارض كوجس نے سمجھا ہے ہو وہ علامہ محمد بن خليفہ وسطستانى الائى الماكى المتوفى ٨٢٨ جو ايس ميں پہلے كورميان اس تضادوتعارض كوجس نے سمجھا ہے ہو وہ استان فرماتے ہيں "و المسبق الى الموحم علمة المتذكبور و المتانب و المعلوعلة شبه الاعمام و الاخوال و بخوج من مجموع ذلك ان الاقسام اربعة:

(١)ان سبق ماء الرجل وعلا (اى غلب) اذكر و اشبه الو لداعمامه

مورت کی منی لگنے پائسل فرض

- (٢)وان سبق ماء المرأة وعلا (اي غلب) أنث واشبه الولداخو الله
  - (٣)وانسبق ماءالرجل وعلاماء هااذكر واشبه الولداخواله.
    - (٣)و ان سبق ماء المرأة و علاماء ه أنث و اشبه الولدا عمامه.

بعنی رحم مادریس پانی کا پہلے پینچنا نذکر یامؤنٹ ہونے کی علت ہے اور پانی کا غالب آنا چھاؤں یا ماموؤں کے ساتھ مشابہت کی علت ہے توجموعی اعتبارے یہاں چارصورتیں بنتی ہیں جومندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) اگر مرد کا پانی رقم میں بھی پہلے بڑج کمیا اور مورت کے پانی پر غالب بھی آگیا تو بچالا کا ہوگا اور بچاؤں کے مشابہ ہوگا۔

(۲)اورا گرمورت کا یانی رحم میں ہمی پہلے بہتے کمیاور سرد کے بانی پر غالب ہمی آگیا تو بچیلز کی موگ اور ماموؤں کےمشاب موگ ۔

(٣)اورا گرمروکا پانی رحم مادر میں پہلے ہی میں مگر عورت کا پانی اس پرغالب آعمیا تو بچیار کا ہوگالیکن ماموؤں کے مشاب ہوگا۔

(٣)اورا كرعورت كا پانى رقم مى بىلى بى مى كىلى كى مى يىلى ئى اس پرغالب آسمياتو ئىلاكى بوگىلىكن چا ۋال كەمشاب بوكى -

خلاصه بيك رحم ميں بانی كاپہلے پنجنا تذكيروتانيث پراثر انداز بوجا تاہے اور بافئ كاغالب بوجانا مشابهت پراثر انداز ہوتاہے۔

 ١ ١ ٥ - حَدَّ ثَنَا دَاوُ دُنِنُ وَشَنِدِ حَدَّ ثَنَا صَالِحُ بُنُ عُمَرَ حَدَّ ثَنَا أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِينُ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ: سَأَلَتِ
 امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ لِثَمْ أَيْنَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَوَى فِى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِى مَنَامِهِ فَقَالَ: " إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلُ اللهِ عَلَى مَنَامِهِ فَقَالَ: " إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلُ اللهِ عَلَى مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِى مَنَامِهِ فَقَالَ: " إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلُ اللهِ عَلَى مَنَامِهِ مَنْهُ مِنْ الرَّعْ جُلُ فَى مَنَامِهُ مَا يَعْمَلُ مِنْ الرَّعْ جُلُ اللهِ عَلَى مَنَامِهُ مَنْ الرَّعْ جُلُ فَى مَنَامِهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى مُنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

حفزت انس بن ما لک سے مروی ہے کہ ایک عورت نے رسول مٹائیائے ہے عورت کے بارے میں سوال کیا آگردہ بھی خواب میں الی چیز دیکھے جس طرح مردد کھنا ہے تواس کا کیا تھم ہے ؟ آپ مٹائیائے نے فرمایا: آگرعورت سے بھی دہی چیز خادج جوجائے جومرد سے ہوتی ہے تواسے جائے کے مشل کرلے۔

٢ ١ ٧ - وحَذَثْنَا يَحْتَى بُنُ يَحْتَى التَّعِبِمِى أَخْتَرَ نَا أَبُومُعَا وِيَةَ عَنُ هِشَامِ بَنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ذَيْنَ بِنِتِ أَبِى صَلَعَةً عَنُ أَمِّ صَلَعَةً وَالنَّهُ إِنَّى النَّعِيمِ النَّعِيمِ النَّعِيمِ النَّعِيمِ النَّعَ النَّمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لاَ يَسْتَحْيَى مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى عَنْ أَمِّ صَلَعَةً وَاللَّهُ إِنَّى النَّبِي النَّمَ عَلَى عَلَى النَّعِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

حفرت اسلمہ فرماتی ہیں کدام سلم تبی کر بم می گئی کے پاس تشریف لائیں اور کہا: یارسول اللہ اللہ عزوجل فق بات سے حیاء ضیس کرتے کیاعورت پر مجی عشل واجب ہے اگر عورت کو احتلام جوجائے تو نبی لٹری آئی نے فرمایا: تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں ای کی دجہ (منی ) سے بی تو بچ عورت کے مشابہہ ہوتا ہے۔

٣ ١ ٧ - حَذَنْنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالاَحَذَثْنَا وَكِيعْ حوَ حَذَنْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَذَّثَنَا سُفْيَانُ جَمِيعاً

عورت كان تكلنے برطس الرطاق

عَنْ هِشَامٍ بْنِعْزُوَ قَبِهَذَا الإِسْنَادِمِثْلَ مَعْنَاهُ وَزَادَقَالَتْ: قُلُتُ فَصَحُتِ النِّسَاءَ.

سابقدوایت کے ہم منی روایت ال سندے ہی منقول ہے مرف اتنا اضافہ ہے کہا مسلم ٹے فرمایا ہونے مورتوں کورمواو کردیا۔ ۱۲ - وَحَدُ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِکِ بُنُ شُعَیْبِ بُنِ اللَّهِ بُحَدَّ ثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی حَدَّ ثَنِی عُقَیْلُ بُنُ خَالِد عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَ نِی عَنْ جَدِی حَدَّ ثَنِی عُقَیْلُ بُنُ خَالِد عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَ نِی عَنْ وَ اللَّهِ بِی اللَّهِ اللَّهُ الْمَالَةِ اللَّهُ اللَّ

۵ ا ۵ - حَذَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى الرَّاإِنَّ وَسَهُلُ بُنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفُظُ لاَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ: سَهْلَ حَذَثَنَا وَقَالَ: الآخَرَانِ أَخْرَوَالْبُنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُضعَبِ بُنِ شَيْبَةً عَنْ مُسَافِع بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرُوةً بُنِ الرُّبَيْرِ عَنْ الرَّبَيْرِ عَنْ الرَّبَيْرِ عَنْ الرَّبَيْرِ عَنْ الرَّبَيْرِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّه

حضرت عائشة فر باتی بین کدایک عورت نے آنحضرت من فیل سے پوچھا کیاعورت پرجی عسل ہے؟ اگرا ہے احتمام ہوجائے اور من و کھیے لے آپ من فیل نے فر مایا: ہال حضرت عائشة نے فر مایا تیرے ہاتھ خاک آنود ہوں اور اسلحہ سے کاٹ دیتے جا کمی حضور من فیل نے خطرت عائشة سے فر مایا: اس رہنے دوعورت کی منی وجہ می سے تو بچ بی اس کی مشابہت آتی ہے۔ جب عورت کی منی مرد کی منی پر عالب آجاتی ہوتا ہے۔ جب عورت کی منی مرد کی منی پر عالب آجاتی ہوتا ہے۔ جب عورت کی مشابہہ ہوتا ہے۔

تشريح

"اذاابصر ت العاء" ينى خواب و كيمين كے بعد جب سيج جم يابستر پر نطف كا پانى ديكھ لے تو پيراس مورت پرخسل واجب ہے اوراگر پانى البين و يكھا سرف خواب ديكھا تو اور مردول كے البين و يكھا سرف خواب آيا ہے ليكن بير سنام مورتول اور مردول كے لئے عام ہے جمہور علاء كے نزو يك اس مسئلہ جس تفصيل نہيں ہے صرف انتا ہے كہ كى فخص نے خواب كے بعد اگر صح منى و كھے لى توخسل واجب ہے اوراگرنہيں و يكھا تو بجھي نہيں ہے گرائم احتاف كے نزويك اس علم منا و كھے كى توخسل واجب ہے اوراگرنہيں و يكھا تو بجھي نہيں ہے گرائم احتاف كے نزويك اس على اس طرح تفصيل ہے۔

احتلام كي صورتين:

اگرا حتلام کے بعد نیند سے اٹھنے کے بعداس مخص نے نہتو منی دیکھی نہ کو کی اور تری نظر آئی تواس صورت میں عنسل نہیں ہے اورا گر پچھ خارج

مواب اورتری نظر آئی ہے تو پھر چندصور تیں ہوں گی۔

①اس مخض کویقین آسمیا کدیدئ ہے۔ ﴿ یا یقین آسمیا کدفری ہے۔ ﴿ یا یقین آسمیا کدوری ہے۔

پیریقین کی ان تیوں صورتوں بیں اس فخص کواحتلام یاد ہوگا یا حتمام یاد نیس ہوگا تو یقین کی یہ چھ مورتیں بن محکیں ان بیس تین صورتوں بیل اس فخص کواحتلام یاد ہوگا یا حتمام یاد ہو یا مجول میا ہوئٹس واجب ہے۔
مورتوں بیل خسل ہے اور تین بیل بہوں ہے وہ اس طرح کہ اس فخص کو یقین ہے کہ بی ہے تو احتمام یاد ہو یا مجول میا ہوئٹس واجب ہے۔
مید دصورتی ہوئٹی یا یقین ہے کہ بیودی ہے تو احتمام یاد ہو یا مجول میا ہواں بیل خسل واجب نیس ہے یا یقین ہے کہ بیدن کے اور میں میں خسل میں اگر احتمام یاد ہو تو سال میں خسل میں اگر احتمام یاد ہو تو احتمام یاد ہو میں میں خسل میں اور دی کی دوسورتوں اور خدی کی ایک صورت ان تینوں میں خسل میں ہے اور ددی کی دوسورتوں اور خدی کی ایک صورت ان تینوں میں خسل ہے۔

اب اگر شک کی صورت او تواس کی تفصیل اس طرح ب کد:

①اس ش شک ب کریری ب یا ذی ہے۔ ﴿ اس مِن شک ب کریری ہے یادوی ہے۔ ﴿ اس مِن شک ب

کہ بیندی ہے یاودی ہے۔ اس منی فدی ودی تینوں میں ایک ساتھ فک ہےتو فکک کی کل جارمورتیں بن سکیرے

اب ان چارول صورتول میں احتلام یا وہوگا یانبیں توکل آٹھ صورتیں ہوگئیں ان میں احتلام یا دہونے کی صورت جی امام مالک اور امام ابو حنیفہ سے زو یک خسل چاروں صورتول میں واجب ہے اور احتلام یا و ضابونے کی چاروں صورتوں میں خسل نہیں ہے۔

فک اور بقین کی بیسب چود مصورتیں بن محکی سات میں شمل واجب ہے اور سات میں نہیں ہے۔ یہ تفصیل احتاف کے ہاں ہے با آل ائمہ کے ہاں اگر منی ہے توشش ہے ور زنیس ہے مزید تفصیل نیس ہے حدیث میں مجی تفصیل نہیں ہے۔

"اف لمک" اس حدیث سے اوپر والی حدیث میں حضرت عائشہ نے اف کالفظ استعال کیا ہے بیلفظ انتہائی احتقارا درانکار کے وقت استعال کیا جاتا ہے یہاں مرف انکار کے طور پر بولا گیا ہے۔

اف کالفظ اصل میں ناخنوں کے درمیان میل کچیل کو کہتے ہیں کو یا تحقیرہے علامہ نو دی فرماتے ہیں کہ اف میں دس لغات ہیں انہوں نے سب کوذکر بھی کیاہے۔

اس لفظ س بھی پہلے ایک لفظ حصرت امسلم نے استعال کیا ہے وہ "و تحصلم المعر أة "كالفظ ہے وہال جمز واستفہام محذوف ہے "اى او تحصلم المعر أة " يعنى كياعورت كوجى احتكام بموتا ہے؟

"والت"اس لفظ میں ہمزہ پرضرے لام پرشدادر فتہ ہے اور تا پرسکون ہے تائیت کے لئے ہے اس کا مادہ کہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ خاکہ آلود ہوجا کیں اور اس کا کو لہ جا تھرے دونوں ہاتھ خاکہ آلود ہوجا کیں اور اس کا کو لہ جارے گرب جب بدد عادیتے ہیں تو اکثر ہاتھوں اور انگلیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت حسان "نے قائل حمزہ وحش بن حرب سے بارے ہیں کہا" شلت بداو حشی من قائل " یہال الت کا متی زخی ہونا ہے اور اگر الت کو الت کہدو تو ہمی معنی درست ہوگا کہ تیرا ہاتھ وائٹ جائے ہے و قیمتی ہے لئو میٹیس ہے اردو ہے حربی ٹیس ہے۔

والدين من مناببت

#### باببيان صفةمني الرجل والمرأة وان الولدمخلوق من مائهما

# مردوعورت کی منی کا تعارف اور بیر کہ بچیدونوں کے نطفے سے پیدا ہوتا ہے اس باب میں امام سلم نے دوحدیثوں کو بیان کیا ہے

١٤ - حَدَّثِنِي الْحَسَنُ بِنُ عَلَي الْحُلُو الذي حَدَثَمَا أَبُو ثَوْبَةً - وَهُوَ الرّبِيعُ بُنُ فَافِع - حَدَثَنَا مُعَاوِيةً - يَعْنِي الْمَسَلَمُ عَالَ: حَدَّثِي أَجُو اَسْتَا عَالَةٌ حَبِي أَنَّ ثُوبًا نَ مُولَى رَسُولِ اللهِ اللهِ الْمُعْلَقُ الْمَسْتِ أَبَاسِلامٌ عَالَ: المَعْلَا وَعَيْلَى يَا عَدَدَ عَفْهُ دَفْعَهُ دَفْعَهُ دَفْعَهُ كَادَ لِمِسْتُ عَنْ الْعَلَا عَلَيْكَ يَا عَدَدَ عَدْ . فَذَ فَعَهُ عَدُفْعَةُ كَادَ لِمِسْتُ عَنْ اللهُ وَعَمَّلَ اللهِ وَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَدْ عَنْهُ كَادَ لِمُعْلَى عَنْهُ أَلَا نَعْلَ اللهُ وَقَالَ: المَعْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَا مُسْتِي مُحَدَّ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَّ إِنَّمَا فَدُعُو وَ عِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حصرت توبان فرماتے ہیں جو کہ آپ مواقع کے آزاد کردہ غلام سے کہ میں آیک بار آخصرت موفی کے پاس کھوا تھا کہ یہودی علاء
میں سے ایک عالم آپ شاخ کے پاس آ بااور کہا: السلام علیک یا محرا میں (توبان آ) نے اس کوایک زورداردھاد با ترب تھا کہ دہ
چاروں شانے چت زمین پر گرجا تا اس نے مجھے کہا تو نے مجھے کیوں دھاد با ؟ میں نے کہا کیا تو بارسول اللہ موفی کے کہ سکتا ؟ اس
نے کہا ہم آئیس اس نام سے پکارتے ہیں جوان کے گھروالوں نے ان کار کھا ہے۔ رسول اللہ موفی نے فرمایا! میرے گھروالوں نے
میرانام مجھ موفی نے کہا ہم آئیس کے کہا میں آپ سے بکھ بو جھنے آیا ہوں آپ موفی نے فرمایا! اگر میں تھے بکھ بنا دل توکیا تھے
میرانام مجھ موفی نے کہا ہی اپنے کہا میں آپ سے بکھ بو جھنے آیا ہوں آپ موفی نے فرمایا! اگر میں تھے بکھ بنا دل توکیا تھے
میرانام کی موفی کے اس نے جواب دیا ہیں، ہے کا نوں سے سالوں گا (امید ہے کہا کہ کوفائدہ ہوجائے) حضور موفی نے ایک کھڑی سے ایک کوفائدہ ہوجائے) حضور موفی نے ایک کھڑی سے نوائی کہا کہ دوس کے ایک کو اس سے بدل جائیں گے واس

کون اس بل سے گزرے گا؟ فرما یا! فقراء مہا جرین ۔ یہودی نے کہاجب وہ جنت میں داخل ہوں کے توسب سے پہلے آئیں کیا افعام دیاجائے گا؟ فرما یا جنت کا بیل افعی کا افعام دیاجائے گا؟ فرما یا جنت کا بیل ان کے لئے ذرح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چہتارہا ہواں نے کہا تھانے کے بعدان کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ ما کہا ہے ان کے لئے فرما یا جنت کا بیاجی ہوگا؟ آپ ما کہا تھا ہے کہ بی جند افراد ( بیٹی چندافراد ) اس کے بارے آب میں دیاجی ہوگئے نے فرما یا: کیا میں جائے گا ہوں سے من اول گا ( مجراس نے کہا میں اپنے کہا ہوں کے بارے میں جائے گا ہوں اسے من اول گا ( مجراس نے کہا میں اپنے کا فول سے من اول گا ( مجراس نے کہا میں آپ سے ادلاو کے بارے میں ہو چینے آ یا ہول آپ میں گئے نے فرما یا: آدمی کی من سفید ہوتی ہے ادر گورت کی منی ہو اس کے بارے کہا ہوں اپنی ہوگئے نے فرما یا: آدمی کی منی سفید ہوتی ہے ادر گورت کی منی ہو گئے ہوگئے ہوگئے نے فرما یا: آدمی کی منی سفید ہوتی ہے ادر گورت کی منی ہو گئے ہوگئے ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کی منی ہوگئے ہوں کہا ہوں کی میں سفید ہوتی ہو اورا کر حورت کی منی ہو نال کہا ہوں کہ جو باتی ان کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا کہا ہوں کہا ہوں کہا کہا کہا کہا کہ

تشريح

''حسر من احباد المبھو د''یہود کے بڑے عالم کوجر کہتے ہیں جاء پر زبراورزیر دونوں جائز ہے حبر سیابی کوجھی کہتے ہیں مگروہ صرف جائے کسرہ کے ساتھ ہے۔

"دفعته" دهکادینے کے عنی میں ہے" بصوع منه "اینی قریب تھا کراس سے گرجا تا کرتے گرتے فی کمیا۔

"امسمع ماذنی" بینی دونوں کا نوں ہے سنوں گا در قبول کرنے کے لئے سوچوں گا" نمی ظلمہ " بینی پلی صراط پر چڑھیے ہے پہلے ایک اندھیری مبکّہ میں ہونے گئے آئندہ دھنرت عائشہ کی روایت میں ملی الصراط کا لفظ ہے تو ہوسکتا ہے کہ بیٹنلف احوال کاذکر ہواصل حقیقت بہی ہے کہ دنیا کی زمین سے ہٹ کرلوگ اس وقت بلی صراط پر ہوتے ہے۔

''تحفیہ ''تخذاس ہدیہ کو کہتے ہیں جوکوئی محنص کی کوخصوصی طور پر بطورا کرام دیدے زیر نظر شرح تحقۃ المنعم شرح صحح یجی ہے اللہ تعالیٰ کاخصوصی کرم نوازی ہے کہ بندہ عا ہز کو بی پاک شائل کے خرابین سمجانے کی توفیق عطافر مائی ہے۔

شاہ عبدالعزیز نے تغیر عزیزی بی سورت نون کی مہلی آیت کی تغیر بین اس طرح بہت ہو کھاہے کو یا بیغیر ثابت بھی ہوسکا ہے لیکن کا ماناس کا افار بھی نہیں کیا جاسکتا ہے اللہ تعالیٰ کے کارخانہ و عالم پر فرشیع ہرجگہ کار تدست جیں اس میں نہ کوئی شرک ہے نہ فساد عقیدہ ہے "باکل من اطراف میں نہ کوئی شرک ہے نہ فساد عقیدہ ہے "باکل من اطراف میں چرکر خوب مونا ہو کمیا ہے علامرانی اکلی کہتے جیں کہ بہ وہ تال نہیں ہے جس کے اور زیبن کھڑی ہے کوئکہ ریتو جنت میں چرد ہائے۔

"اسالک عن الولد" علامہ انی مالک فرماتے ہیں کہ یہ یہودی چونکہ عالم تھاتوعلم کی وجہ ہے اس شرسوال کاسلیقہ تھااورا تہائی برد باراور ہوشیار تھااس نے عالمانہ سوال کیے ہیں ان کادومراسوال بچے کی بیدائش ہے متعلق ہے کہ بچے بھی باپ اور بھی مال کی طرف جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے آمحضرت مالی کھیے نے وقی آنے کے بعد جواب ویا جس سے یہودی کواطمینان ہو گیا کہ بیابی طرف سے بات نہیں کرتے ہیں بلکہ نی ہیں وقی کا انتظار کر کے بتاتے ہیں "ان کو ا" یعنی بچے اللہ تعالی کے تھم سے ذکر بن کرآتا ہے۔

" آنٹا" لینی بچیمؤنٹ بن کرآتا ہے یہاں دونوں بھیہون میں "علا" کالفظ سبق کے معنی میں ہے جس کاتعلق تذکیروتا نیٹ سے ہے پہلے تفصیل گذر بچکی ہے۔

ے اے و حَذَنْنِيهِ عَبُدُ اللّهِ بْنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَ فَا يَحْيَى بْنُ حَشَانُ حَذَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَمَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَبْرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنُتُ قَاعِداً عِنْدَرَ شُولِ اللّهِ فَأَنْ فَأَلَى أَوْلَدَهُ كَبِدِ النّونِ. وَقَالَ: أَذُكَرَ وَ آنَثُ. وَلَهُ يَقُلُ أَذُكْرَا وَ آنَاً. بِهِ رَوَایت اس شدک ساتھ بھی منقول ہے تکراس شہر یہ الغاظ ایس کہ ش (حضرت قوبان ا) رسول النَّوْقَ کے پاس بیٹا تقانیز مزید بھی بچھالفاظ کی کی وزیاد تی ہے۔

#### باب صفة غسل الجنابة

# غسل جنابت کی کیفیت کابیان

### اس باب میں امام سلم فے آٹھ احادیث کو بیان کیا ہے

٨ ١ ٥ - حَذَفَنا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى التَّمِيمِيُ حَذَثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنْ هِشَامِ بُنِ عُوْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ می گئی جب عسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دولوں ہاتھوں کودھوتے پھردا میں ہاتھ سے
بائیں ہاتھ پر پانی بہاتے اورشرمگاہ کودھوتے بھرای طرح وضوہ فرماتے جس طرح نمازے لئے وضوہ کرتے ہیں پھر پانی

والدين سے مينے كي مشابهت

لیکرانگیول کو بالول کی جِژول میں داخل کرتے اور جب آپ کواظمینان ہوجا تا کہ بال تر ہو مکتے ہیں آبو اپنے سرپر تمن جلو پاُگ<sub>ی</sub> ڈولتے پھر پورے جسم پریانی بہاتے اور آخر میں دونوں یا وَل دھوتے ہے۔

تشريح

"اذااغتسل" عنسل سے متعلق دوباتی سجھنا ضروری ہے ایک تونسل کی اقسام کو سجھنا ضروری ہے اور دومری فسل کی کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے تونسل کے کئی اقسام ہیں۔

ایک عنسل فرض کے درجہ میں ہے جیسے جماع کے بعد عنسل کرنا مردو گورت وونوں پرفرض ہے جیش ونفاس کے بعد مورت کے لیے عنسل کرنا فرض ہے احتمام کے بعد کنی دیکھ کرم دو گورت پر عنسل فرض ہے۔

دوسرانسل داجب ہے جیے مردول کونسل دیناز ندول پرداجب ہے۔

تیسراغنسل سنت مؤکدہ کے درجہ میں ہے جیسے جمعہ کافنسل ہے۔

چوقھائنسل متحب ہے جیسے عمیدین کانٹسل اور حج وعمرہ کے لئے احرام باندھنے کے دقت اور ری جمرات کے دقت اور اسلام قبول کرنے کے وقت چنانچہ محدثین ابواب باندھنے اورا عادیث کی تخریج میں طنسل مسنون اور شسل مغروض کا فرق کرتے ہیں مفکوۃ شریف میں اس کے لئے الگ الگ دوابواب قائم کیے ملتے ہیں۔

صحیح مسلم میں یبال ان احادیث می شمل کی کیفیت کا بیان ہے جوہ اضح ترہے جس میں کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے شوافع کے نزدیک دضو کے ساتھ پاؤں دھونے کا تھم ہے' وضو نہ للصلوٰۃ'' تشبید احادیث میں ہے اس سے ایک دہم دورہ وجا تاہے وہ یہ کشس میں جب پورے بدن پر پائی ڈالا جاتا ہے توسر اور پاؤں پر پائی آجاتا ہے لہٰذاسر کے مسح کی ضرورت نہیں اور نہ اس وضومیں پاؤں دھونے کی ضرورت ہے اس شدے دورکرنے کے لئے یہ تشبید یدی گئی ہے کہ با قاعدہ کمل دضو بنایا عمیا تھالہٰذا کمل وضو بناتا ہے۔

البتہ عسل سے پہلے اگر کسی نے دضونییں بنایا اور پورے بدن پر پانی ڈال کر عسل کیا تو عسل ہوجائے گا تکریے کل خلاف اولی ہے شوافع کے ہاں دضو کے ساتھ یا دُن کا دھونا ہے۔

ای طرح اگرخسل خاند کچاہ اور پانی تی جوجا تا ہے تو وضو کے ساتھ پاؤں کو ندوھوتا چاہئے آخر جس گندے پانی ہے ہٹ کر پاؤں کو وھوتا چاہئے۔ ''فلداستیر آ''استبراء سے مرادیہ ہے کہ پانی بالوں کی جزول تک پہنے جائے ''حفن'' دونوں ہاتھوں سے پانی لیکرلیوں ہیر کرسر پرڈالنے کو حفن کہا گیاہے ''حفنہ ''مفرد ہے اور ''حفنات 'جمع ہے خسل جنایت میں سب سے پہلے اس جنابت کا دھوتا اور ہٹانا واجب ہے جو بدن کے کس حصہ سے جماع کی وجہ سے گل ہو پیر بہتریہ ہے کہ پہلے سرکودھو یا جائے پیروا میں کندھے پر پانی ڈالا جائے ہیر باکس کندھے پر پانی ڈالا جائے بیسب استحالی امور جیں۔ اس حدیث میں پاؤں دھونے کا ذکر ہے آئندہ صدیموں باکس کندھے پر ان جمہ ہونے کی صورت میں استی نفی کا ذکر ہے آئندہ صدیموں بانی جمہ میں پانی جمع ہونے کی صورت

میں پاؤں کوشسل ہے مؤخر کیا گیا ہے وہ ایک عارض کی وجہ ہے ہے تعارض نہیں ہے۔

٩ ا ٧ - وَحَذَفَنَاهُ قُنَيْتَهُ بُنُ سَعِيدٍ وَرُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ قَالاً حَدَّثَنَا جَرِيوَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْمَانَدِةِ وَلَهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَالِمُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا

٠ ٣ ٢ - وَ حَذَّقَنَا أَيُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَذَّنَا وَكِيعْ حَذَّنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ مُلَّأَيُّمُ اعْتَسَلَ مِنَ الْجَنَانَةِ فَبَدَأَفَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّةً ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً وَلَمْ يَذُكُرُ غَسْلَ الرِّ جُلَيْنِ.

حفرت عائشٌ فرماتی ہیں کے رسول مُعَنَّقُونِ فِي مُناسِتِ كياتو وَوَل باتھوں كونفن بارومو يَااس روَايت مِي بِي اس ومونے كاذ كرنبيں ہے۔

ا ٢ ٥ - وَحَلَمُ ثَنَاهُ عَمُرُو النَّاقِدُ حَلَّمُنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ عَمْرٍ و حَلَّمُنَكُ ذَالِدَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى عُرُوةٌ عَنْ عَالِشَةً أَنَّ رَسُولَ لِلْهِ الْمَالَةِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ ال

٢٢٢ - وَحَذَنْنِى عَلِيُ بُنُ حُجُرِ الشَّغِدِيُّ حَذَّتَنِى عِيسَى بُنُ يُونُسَ خَذَنْنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُر يُبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: حَذَّنَتِي مَيْعُونَةُ قَالَتْ: أَذَنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ الْخُؤَيُّمُ عُسُلَة مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَيْهِ كُر يُبِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: حَذَّنَتُنِى خَالِيَى مَيْعُونَةُ قَالَتْ: أَذَنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ الْخُورُمُ عَلَى الْمِنْ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَة بِشِمَالِهِ ثُمُّ صَرَّبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضُ فَذَلَكُهَا دَلُكُمُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى الْمِنْ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَة بِشِمَالِهِ ثُمُّ صَرَّبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضُ فَذَلَكُهَا دَلُكُمُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى وَأَسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتِ مِلْ اللهَ مُعَلَى مَا يُرْجَعِهِ مُنْ اللهُ عَلَى وَأَسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتِ مِلْ اللهَ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَأَسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتِ مِلْ اللهَ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَأَسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتِ مِلْ اللهَ مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى وَأَسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتِ مِلْ اللهَ مَنْ اللهُ عَلَى مَا يُر اللهُ عَلَى وَأَسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتِ مِلْ اللهَ مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَا مُنْ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَالِقُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت ابن عبائ قرمات بن ورك مجعد سے ميرى فالد حضرت ميمون في قرمايا : كر بن نے دسول مل الله كار شرمگاه بريانى لك بالى قريب ركھا آپ ملوكي في الله عمر شرمگاه بريانى بن مرتبه دهويا كير برتن بن باتھ والا كير شرمگاه بريانى بيا يا اور يا كي باتھ دالا كير شرمگاه بريانى بيا يا اور يا كي باتھ دالا وضوء كيا كيرا بي بري باتھ كوز من برد ورسے در الدرا يھى طرح ملا كير نماز والا وضوء كيا كيرا بي سر به تمن جلويانى دالا كير سارے جم كودهويانى كے بعدا بنى جگه سے جث كرا بين دول كودهويا كير بي رومال لے كرآئى تواب ملائين في اليے مرساد يا ي

٣٣٧ - وَحَذَ لَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ وَ أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرْيْبٍ وَالأَشَجُّ وَإِسْحَاقُ كُلُّهُمْ عَنُ وَكِيمٍ ح وَحَدَّنَاهُ يَحْنِي بُنُ يَحْنِي وَ أَبُو كُرْيُبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَيْ بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَلَئِسَ فِي

حَدِيثِهِمَا إِفْرَاعُ ثَلاَثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ وَفِى حَدِيثِ وَكِيعٍ وَصُفُ الْوُضُوءِ كُلِّهِ يَذَكُو الْمَضْمَطُّ وَالإِسْتِنْشَاقَ فِيهِوَلَئِسَ فِيحَدِيثِ أَبِيمُعَاوِيَةَ ذِكْرُ الْمِنْدِيلِ.

سابقہ روایت اس سندہے بھی منقول ہے مگرائی ہیں سر پر ٹین چلو پانی ڈالنے کا تذکرہ نہیں ہے۔اور حضرت وکیج ٹاکی روایت میں سارے وضوء کا ذکر ہے اور اس میں کلی اور ٹاک میں پانی ڈالنے کا ذکر بھی ہے اور حضرت معاویہ ٹاکی روایت میں رومال کا تذکرہ نہیں ہے۔

٣٣٧- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنْ إِذْرِيش عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَ عُلْمُ كَالِّيْ مِنْدِيلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا يَغْنِي يَنْفُضُهُ.

حضرت میمونہ سے مردی ہے کہ آنحضرت مظامَلِیائے پاس کپڑالا یا ممیاتوآپ مٹائیکیائے اسے نہیں چھوا ( یعنی واپس کردیا)ادریانی کوچھٹر کئے گئے۔

#### تشرتح

"دلکاشدیدا" اس روایت بین شمل کاظریقه زیاده وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس زمانہ میں صابی وغیرہ کا انظام ہیں تھا اس کے باتھ کی جکنا ہت دورکرنے کے لئے اکرمٹی سے کام لیاجا تا تعاجاتی آمحضرت ملکی ہے اس مقصدے لئے زمین پر ہاتھ مارا اور پھر نوب رگز لیا اب شمل میں بدن پر کمل یانی ڈالنے کے بعد رگڑنے کی شرع حیثیت کیا ہے توامام مالک اس کوشل کے جمع ہونے کے لئے ضروری سجھتے ہیں دیگر فقہاء کرام اس کو افضل کہتے ہیں "بالمدند بل فرده" یعنی بدن بو ٹیھنے کے لئے تولید لایا حمیا مگر اس کو افضل کہتے ہیں "بالمدند بل فرده" یعنی بدن بو ٹیھنے کے لئے تولید لایا حمیا مگر اس کو بااب سوال بد ہے کہ دضواور شمل کے بعد تولید استعال کرنے کی حیثیت کیا ہے توزیر بحث روایت سے تابت ہے کہ آخوال بیان کرتے تولید والیاس کر ویا استعال کرنے کو کردہ کہا ہے اگر چیملام تو وی نے باری ہو ہے امام شافئی نے تولید استعال کرنے کو کردہ کہا ہے اگر چیملام تو وی نے بان کرے تیمر سے تولید کو استعال کرنا جائز ہے کہ کوئی استعال کرے یا ترکے کوئی حق تابت کہ حوقہ یشف بان بند یدہ تول ہے گردگر فقہاء کے نزدیک تولید استعال کرنا جائز ہے کہ نگا ہو ایک واضع حدیث ہے کہ توانت کہ حوقہ یشف بان بند یدہ تول ہے گردگر فقہاء کے نزدیک تولید استعال کرنا جائز ہے کہ نگا ہو ایک واضع حدیث ہے کہ تولید استعال کرنا جائز ہے کہ نگا ہو استعال کرنا جائز ہے کہ نگا ہوں وہ شدہ قالبود (کذافی الابی)"

بہر حال جب دونوں طرف احادیث ہیں تو بہتر تعلیق یہ ہے کہ گرمیوں میں استعال ندکیا جائے اور سرویوں میں استعال کیا جائے الگل روایت میں "یقول بالماء" یعنی ینفضه،"قال"کا صیغہ صلہ کے بدلنے کی دجہ سے بدل جاتا ہے"قال بیده"ا تثارہ کرنے کے معن میں ہے تو یہاں بھی"یقول بالمعاء ینفض" کے معنی میں استعال کیا گیا ہے۔

200 - وَحَذَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بُنِ أَبِي شَفْيَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ الْخَصَّلَ مِنَ الْجَنَايَةِ دَعَا بِشَيْءِنَهُ وَ الْحِلاَبِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرَ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَيْهِ فَقَالَ: بِهِمَاعَلَى رَأْسِهِ. حصرت عائشہ فرماتی ہیں کدرسول منافق جب عسل جنابت فرماتے توا بطلب کے برابرکوئی برتن منگواتے پھرچلو میں پانی لیتے اورسر کے دائی جانب سے ابتداء کرتے اور پھر یا کی جانب پراور پھر دولوں باتھ بھر کرسر پرڈالتے۔

تشريح

"نعوالمحلاب" طاب ت كركره كساته دودة دهون كال برتن كوكت بي جس بين ايك افتى كددده كى مقدارا سكى بواس كو المعلاب "طاب ت كركره كساته دودة دهون كوكت بين جس بين الأنى كادوده نكالا جاتا به ابوعاهم نه كهاكه "بانه اقل من شبو فى شبو "(صحح الوقوانه) لينى بالشت بالبربرت كوكت بين وفى دواية للبيهة فى "كقدر كوزيسع فعانية ادطان" ايك كوزه كى مقدار بهس بين المحدد كوزيسع فعانية ادطان" ايك كوزه كى مقدار بهس بين المحدد المدركة بين -

مبرحال افتی کے دود دود و رونے کی طرف شاعراس طرح اشارہ کرتاہے۔

صماحهالهال أيستبسراع ودفى الضرع ماقرئ في الحلاب

لین مرے دوست کیا تم نے کی الیے جروا ہے کود یکھا ہے جس نے طاب برتن میں جع دود ہو کو تعنول میں واپس کرد یا ہو؟

امام بخاری نے ایک باب با ندھا" باب من بدآ باالع ملاب و الطیب "اس میں شار مین جران ہیں کداس کا مطلب کیا ہے حصرت شاہ انورشاہ کشیری نے فر بایا کہ ہا یک برتن ہوتا ہے جو جانوروں کے دود ہدتکا لئے کے ساتھ خاص ہوتا ہے اس میں دود ہدتکا لئے کی دجہ ہے ایک خاص فو شہورہتی ہے جس ہے آلمحضرت ما فریق نے فلسل کیا ہے امام بخاری نے والطیب کا لفظ بڑھا کرا شارہ کردیا کہ جب اس برتن کے بائی خاص فو شہورہتی ہے جس ہے آلمحضرت ما فریق نے فلسل کیا ہے امام بخاری نے والطیب کا لفظ بڑھا کرائی سے مسل کرتا ہی ؟ جب اس برتن کے بائی ہے فلسل جائز ہواجس میں لا کالہ دود ہی فو شہور کی آمیزش ہوتی ہے تو بائی میں فوشبوڈال کرائی سے مسل کرتا ہی ؟ جب اس برتن کے بائی ہے تو بائی میں ہوتی ہے تو بائی اسلاحات ہی شہری علام اس جو سائر ہوتی ہے تو بائی اسلاحات ہی شہری علام اس کو میکھا ہوتا ہے ہوتا سام کا انظ ہی آیا ہے ۔ ترین کے الفظ ہی آیا ہے " ترین کی مقدار میں گلف الفاظ آئے ہیں" فرق" کا لفظ ہی آیا ہے" ترین المداد" کالفظ بھی آیا ہے ہوتا کی مقدار میں گلف الفاظ آئے ہیں" فرق" کالفظ ہی آیا ہے " ترین کی مقدار میں گلف الفاظ آئے ہیں" فرق" کالفظ ہی آیا ہے " ترین کی الفظ ہی آیا ہے ۔ ان کالفظ ہی آیا ہے بیا کی الفظ ہی آیا ہے ایک صماع کا لفظ ہی آیا ہے ۔

"ففال بھماعلی رأسه"اس سے پہلے تکھاجا چکا ہے کہ قال کامعن صلے کہ تبدیلی کی وجہ سے بدل رہناہے یہاں پائی بھانے کےمعنی میں ہے أی صب علی رأسه المعاه باليدين۔

> باب القدر المستحب من المهآء في الغسل و الوضوء عُسل جنابت اوروضوبين بإنى كي مستحب مقدار اس باب يس امام سلم في جوده اعاديث كوبيان كياب

٣ ٢ ٧ - وَحَدَثَنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ الْنِيشِهَابِ عَنْ عُرُوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ رَسُولَ

( هسلِ جنابت العانوش يأني كانقياد

اللهِ النُّهُ عَلَيْهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنُ إِنَّا عِهُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَائِةِ.

حضرت عائشة مع مروى ب كدرمول منافقي عسل جنابت جس برتن مع زمايا كرتے ميے اس كانام "فرق" تعا\_

٧٢٤ - حَذَفَنَا قُتَنِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَالَيْثُ حَوَحَدَثَنَا ابْنُ وَمْحِ أَخْبَرَ نَا اللَّيْثُ حَوَحَدَثَنَا قُتَنِيَةُ بْنُ سَعِيدِ وَأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَوْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَناعَ نِالرُّهْ مِنِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَافِشَةً قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ النَّوْظُوَ الْفَرَقُ مَنْ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُو فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ. وَفِي حَدِيثِ شَفْيَانَ مِنْ إِنَاءٍ وَالْحَدِ. قَالَى الْفَرَقُ ثَلاَئَةً آضع.
واجدٍ. قَالَ: قُتَنْبَهُ قَالَ: سُفْيَانُ وَالْفَرَقُ ثَلاَئَةً آضع.

وَاحِدٍ. قَالَ: فَتَنْبَنِهُ قَالَ: سُفُيَانُ وَالْفَرَقُ ثَلاَئَةٌ آصْعِ. حضرت عائشٌ فرماتی ہیں کہ حضور مُنْفَقِیُّا یک بیالہ جے فرق کہاجا تا ہے اس میں شل فرماتے تھے اور میں اور آپ مُنْفَقِیُّا یک عی برتن سے شل فرمایا کرتے تھے۔ سفیان اور قتیہ فرماتے ہیں کے فرق ٹین صاع کا ہوتا ہے۔

تخريح

"هوالفرق"اس باب کی احادیث بی وضواور مسل کے برتن کی مقدار میں مخلف الغاظ آئے ہیں "الفرق "کالفظ مجی آیا ہے "ف"

ادررائے فتح کے ساتھ بھی پڑھاجا تا ہے اورزیر سکون بھی پڑھاجائے دونوں افت جائز ہیں البتدراء پر فتح زیادہ مقبور ہے ہاس برتن

کو کہتے ہیں جس بیس تین صباع پانی آتا ہے جو ساڑھے تیرہ سیر پانی بنتا ہے علاسہ عانی فتح اسم میں لکھتے ہیں کہ جس طرح صباع یعنی بیانہ

ادراُ وڈھی کی مقدار میں فقہا و کا اختلاف ہے وہ اختلاف مفرق میں صباع ہے اوراس بر بھی اتفاق ہے کہ ایک فرق تین صباع ہے موجودہ

ابوعبیدہ نے کہا ہے کہ الل افت کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک فرق تین صباع ہے اوراس پر بھی اتفاق ہے کہ ایک فرق سوار والل ہے موجودہ

دور کے حساب سے بعض شارعین نے اس کی مقدار ساڑھے تیرہ ایش کی کھا ہے۔

# صاع كىمقدار مين فقباء كاانحتلاف

اس کے بعد ہی باب کی احادیث بیں لفظ صاح مجی آیاہے صاح ایک پیانہ ہے جس سے غلہ بیانہ کیا جاتا ہے اس کواوڑھی ہولئے
جی پہنو جس اس کو ''اوعے'' کہتے جی انگراحناف کے نزویک ایک صاح آنھی رطنی کا ہوتا ہے امام احمد بن صنبل کا بھی بہی مسلک ہے امام
مالک امام شافعی اورامام ابو یوسف کے نزویک ایک صاح ایک مگٹ بالا پانچ ارطال پر مشتل ہوتا ہے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ
میں جب مدینہ منورہ آیا تو انصار ومہا جرین کی اولا دیمی ہے ایک سوچ اس شیوخ میرے پاس اپنے اپنے صاح لائے اورسب نے کہا کہ
بیرسول اللہ اللہ فائے آئے کا صاح ہے جس نے جود یکھا تو وہ سب پانچ ارطال اور ایک انسٹ کی مقد ارکے متے توجی نے امام ابو صنیفہ کے مسلک سے رجوع کیا اور اہل مدینہ اورجہ بورفقہا ہے مسلک کولیا۔ (جہلم)

الم طحاوى نے امام ابو يوسف كاتول اس طرح تقل كيا ہے "قلدمت المعدينة فاخوج الى من الق بدصاعاً و قال هذا صاع النبي مظامين المائين مواقعة عند من المائين مائين من المائين المائين من المائين المائين من المائين المائين

كتى إلى كدامام مالك في مناظر وكرك امام الوبوسف كواس كا قائل كياتوآب في رجوع كياادرامام مالك والل مدين كاقول اينايا - والمام البوطيف أورامام مالك في مناظر وكرك امام البوطيف المجهدي المام البوطيف أورامام محدٌ في المراوية والمام أن المراوية المراوي

دارقطنی شرایک شعیف روایت ہے جس کے الفاظ بر ہیں عن عائشہ چینط و انس چینے ان رسول اللہ منافق کان یتو صابالعدو طین ویعنسسل مالعداع نعانیة ارطال۔ (فیلم)

" وأجى عن ابن ابى شببة عن يعين الدم قال سععت حسن بن صالح يقول صاع عمر شعائية او طال" (العمر المبله)

اتراحناف بدوليل محى يش كرت بي كراس بات برتمام فقها وكافقاق به كرايك صاع چارد بر مشتل بهوتا به اورا برجى سبكا القاق به كرايك مدووطل بر مشتل به قواس به محى ايك صاع آخد وطل كا تابت بوجاتا به دواصل بهال زمان ومكان كااثر اوراختلاف به بحى ايك صاع به بحس به ما المرابع والمرابع فرابع فراب من المرابع والمرابع والم

ال كے بعد حضرت عرق كے زمانہ من صاع عراقى زياده منهور بوكى اورآپ نے اس كوجارى كما جزآ تھارطال پر مشمل تھا تو حضرت عرق فے اس كے بعد حضرت عرق كے اس كوجارى كما جزآ تھارطال پر مشمل تھا تو حضرت عرق فى ديدياس حضوراكرم ملائے في كے زمانے ميں جو بڑا صاح تھا اى كوا پنايا اوراس كوا مام ابوصنيفة نے ليا اور صدقات و كفارات ميں اى پر فتوى ويدياس صاح كوصاع جا جى بھى كہتے ہيں كو كو عرق الله و في روست نے اسكوزياده رائع كميا تين المحاصل ميں المحاصل ميں المحاصل المحاصل ميں المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل ميں بوست الله على المحال المحاصل و بقول المها معرب ككم صاع د صول الله ملائي في المعالم المحاصل المحاصل على معالى المحاصل المحاصل على معالى المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل المحاصل عن معالى المحاصل المحاصل عن المحاصل المحاصل عن معالى المحاصل المحاصل عن المحاصل عن المحاصل المحاصل المحاصل عن المحاصل الله ملائين في المحاصل المحاصل عن معالى المحاصل عن المحاصل ع

حجاج بن بوسف اس سے صاع فاروتی مراد لیتے تھے بہر حال اس کو صاع کوئی بھی کہتے ہیں چنانچ بعض علاء نے اس مساع کے بارے میں بیشعر پڑھا ہے۔

دو مسد و هنشاد توله مستقیم

صاع کوفی بست اے مردے فہم (۱) صاع بحساب درهم ایک بزار چالیس درہم ہے۔ (۲) صاع بحساب مثقال سات سوہیں مثقال ہے۔ هسل جنبه عدونوش بأن كانتدر

(۳) معاع بحساب د چار دے۔

(م) ماع بحراب التارايك موافحار والتاري

بہرحال علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اس پرامت کا جماع ہے کیٹس اور وضویس جوپائی استعال کیاجا تا ہے اس کی حد تعین نہیں ہے بلکے شا اور وضوکی سحت کی شرط آگر پوری ہوتی ہے کہ پائی اعتماہ بہرجائے تو بھر پائی قلمل استعال ہو یا کثیر استعال ہواس میں کوئی پابند نیس ہے ہاں اسراف ہے بچاضروری ہے ای طرح کی ہے بچا بھی ضروری ہے اسراف حرام ہے نیز اس حدیث ہے میاں بوئی کا ایک ساتھ شال کرنا بھی ٹابت ہوجا نا ہے تو یہ بھی جا کر ہے اس طرح مرد کا بچا ہوا پائی آگر عورت طہارت کے لئے استعال کرتی ہے تو بیجی اتفاقا جا کر ہے ہاں عورت کا بچاہوا پائی مروا پی طہارت حاصل کرنے میں استعال کرسکتا ہے بانہیں آواس میں فقیاء کا تھوڑ اسا افتحال ف ہے۔

تفسیل ترین مرسم و بین سمیر

تنعیل آری ہے پکھا نظار سیجے۔ ...

تغرت

کنت اغتسل آنا: مرداور تورت جومیاں بوی بوں آگر معاساتھ مساتھ مسل کری توانقا قاید جائزے اس میں کوئی کراہت نہیں اور آگرمونے
پہلے مسل کیا اور تورت نے بعد میں کیا تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں آگر تورت نے قلیہ میں پہلے مسل کیا باور مرد بعد میں اس کے بقیہ پائی سے
مسل کرتا چاہتا ہے تو اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے امام احد بن حفیل اور اللی ظواہر کے زد یک میں مورت کروہ ہے جہور علاء کے زد یک
مرف تورت کے پہلے مسل کرنے ہے پائی مورونیس ہوتا البقامرد کے لئے اس سے مسل کرنا مکر ووہ نیس ہے۔ ان معزمات کی دلیل ہی فہورہ
مدیث ہے جنابلہ اور اللی ظواہر نے ان دوایات سے استدال آگیا ہے جن میں تورت کی بعد مردوں کے افتسال کو محوم کے لئے اللہ اؤ کے
بہموران دوایات کار جواب دیے این کردہ اجتمال شدہ پائی پر محول ہیں یعنی اجنبیت کی وجہ سے فیرموم کے لئے اللہ اؤ کے
باعث منع کیا جمیا ہے یا وہ دوایات ایس مورتوں کے بارے میں ہیں جو مسل کرنے کا میکھ سلیقر نیس جانی ہوں اور پائی میں چھمیشمیں پڑجائی
ہوں آو دہ کر دہ ہے ور زندیں۔

باتی حعزت عائش نے جس منظر کو بیان فر مایا ہے اس کا ہیں منظراس طرح ہے کہ اس وقت پانی کی بھی نگی تھی الگ میسر نیس تھانیز الگ الگ برتن بھی میسر نہیں منے نگ مکان کی وجہ ہے الگ الگ جگہ بھی میسر نہیں تھی چھر رات کی تاریکی میں ایک دوسرے کا بدن بھی نظر نہیں آتا تھا تو ا س میں کوئی اسی بات نہیں ہے جس پر منظرین حدیث کواعتراض کا موقع لیے۔

ال جنث باطن كاتوكو كى علاج تبين كسى في خوب كهاب،

فعين الرضاعن كليعيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا

٨٧٥ - وَحَدَنَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ عُسُلِ النَّبِيِّ مُثْنَا فَيَ مِنَا لَهُ عَنْ مَا مَا فَذَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدُرِ الطَّاعِ فَاعُتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتُو وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثًا. قَالَ: وَكَانَ أَزُّ وَامِجِ النَّبِيِّ مِلْكُمْ إِيَّا يُخَذُّنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالُو فُرْةٍ.

حضرت الوسلمدين عبدالرحن فرمات بي كدم اور حضرت عائشة كدضا في جما في حضرت عبدالله بن يريد حضرت عائشة كي پاس آئے اور آپ نے بى كرم ملائي كا برتن ملكوا يالور خسل اور آپ نے بى كرم ملائي كے سل جنابت كے بارے ميں وريانت كيا۔ انہوں نے ایک صاح كے بعقد پائى كا برتن ملكوا يالور خسل كياس طرح ہے كہ بمادے اور ان كے درميان پردہ تعااور اسپنے سر پرتين بار پائى بها يافر ما يا (ابوسلمة نے) نى اكرم ملكئ كي اور واج مطہرات اسپنے سروں كے بال كا تاكرتى تعين اور كانوں كى أو كے بعقد دركھاكرتى تعين ۔

تشری : "واخو هامن الوضاعة" علامه نودی فرماتے ہیں که حضرت عائشہ کے اس رضائی بھائی کا نام عبداللہ بن بزیر تھا اور قصہ
بیان کرنے والا ابوسلم بھی جھٹرت عائشہ کا رضائی جمائی تھا آپ کی بہن ام کلثوم بنت الی بحرکا دودہ اس نے بیا تھا۔ " لهدعت
بیافاء" حضرت عائشہ نے تولی تعلیم کے بجائے عمل تعلیم کوڑ جج دی کیونکہ سمجھانے میں بیزیادہ مؤثر ہوتا ہے "و بیدننا و بین بھاستو" پورا
بردہ مراذبیں ہے بلکہ جسم کے نیچلے حصد کا پردہ مراد ہے جس کی طرف بحرم نہیں و کھ سکتا جسم کے او پر مرکا حصہ نظر آیا تھا جس کی طرف محرم
کود کھنا جائز ہے اگر کھمل پردہ مرادلیا جائے تو بھراس فعلی اور علی تعلیم دینے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا کما قال القاضی عماض۔

## عورتوں کے لئے سرکے بال چھوٹے کرنے کا مسئلہ

"بانحدن من دوفسهن " یخی از دائ مطهرات آمحصرت ملکویی کی دفات کے بعد سرکے بال چیوٹا کیا کرتی تھیں۔ اس نظاسے سوجودہ الدی باؤران اور آزاد سنٹ جورتیں بالوں کو چیوٹا کرنے کے لئے استدالا کرتی ہیں۔ ان کا بیاستدالا کی گیا طرح سے غلط ہے ایک توبیک الدی جورتوں کے لئے مدیث سے استدالا کی کیا ضرورت ہے جبدہ وہ پورے دین سے بغادت کرچی ہیں اور اصافی زینت کے لئے وہ بالوں کو چانچ از دان سطہرات نے ہوگئی کی حیات ہیں بھی تہیں کیا تھا کیونکہ اس وقت زینت بڑھانے کے لئے وہ بالوں کو چانچ ان وہ الوں کو بالوں کو بی ہورت کہ بالوں کو بورے کہ جورتوں نے بھی تبین تھی اور اس طرح رکھنے تھیں بہر حال عالم کا فرق کی ہورت میں بیوات بھی تھی ہورتوں کے لئے سرکے بالوں کو سی کہا کہ میں بالوں کو سی کھر ڈاکٹروں نے بھی تو رتوں کے لئے سرکے بالوں کا کرنا تا ہوں کو بالوں کو سی بھی تھی ہورتوں نے بھی تو مارے بیدا کی داڑھیاں نگل آئیں پھی ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے بعدائی داڑھیاں نگل آئیں پھی ٹو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے بعدائی داڑھیاں نگل آئیں پھی ٹو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے لئے ملک ہوگئی الیا بیس کرنا ہوں ہوں کہا تھی بھی ٹو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے بعدائی داڑھیاں نگل آئیں پھی ٹو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے بعدائی داڑھیاں نگل آئیں پھی ٹو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے بعدائی داڑھیاں نگل آئیں پھی ٹو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے بعدائی داڑھیاں نگل آئیں بھی ٹو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے بعدائی داڑھیاں نگل آئیں بھی ٹو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے بعدائی داڑھی ہورٹوں کے کہا کہ بھی کے بعدائی داڑھی ہورٹوں کے کہا کہ بھی کو کہا کہ بھی کو کو بھی کے کہا کہ بھی کو کی خورتوں کے کہا دائیں کو کی خورتوں کے کہا کہ بھی کو کی خورتوں کے کہا کہ کی دورتوں کے کہا کہ بھی کو کی خورتوں کے کہا کہ کی کو کی کو کی کر کر کھی کی کو کیا کہ کو کی کو کی

بہر حال بیانڈ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس کوای طرح رکھتے میں حکمت ہے عورتوں کی حرارت بدن بالوں میں جا کرچرہ صاف رہتا ہے اور مردوں کی داڑھی رکھتے سے چرہ کی سجاوٹ باتی رہتی ہے کہ بہی بال فیرشعوری طور پرمردوں کے چیروں کو نیچے کی طرف مینچ کر سجاوٹ کو برتر ارکھتی ہے بہر حال حکمت ہے جو بھی ہواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اسلام کا حکم سب سے بہتر ہے "کا تو فو ہ" بہاں تین شم کے بالوں کے لئے تین الفاظ استعال کئے جاتے ہیں" باب المتو جل " میں تفصیل ہے بہاں صرف و فو ہ جمعہ لمعہ میں فرق براتا ہے۔ علاس الی مالک اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ لغت کے امام شیخ اسمی فرماتے ہیں کہ بالوں میں سب سے چھوٹے بالوں کو "جمعہ" کہتے ہیں۔ بیل بھراس سے بچھوٹے و فو ہ " کہتے ہیں۔ بیل بھراس سے بچھوٹے و فو ہ " کہتے ہیں۔ شیخ اسمی کے بلوں کو " و فو ہ " کہتے ہیں۔ کیا دور بھرائی سب سے جھوٹے کو " و فو ہ " کہتے ہیں جو کا فوں تک چینچے ہوں بھراس کے بعد بھرائی کے نظاوہ دیگر افران تک چینچے ہوں بھراس سے بھوٹے کو " و فو ہ " کہتے ہیں جو کا فوں تک چینچے ہوں بھراس کے بعد بھرائی کے نظاوہ دیگر افران تک چینچے ہوں بھراس سے بھوٹے کو " و فو ہ " کہتے ہیں جو کا فوں تک چینچے ہوں بھراس کے بعد بھرائی کے نظاوہ دیگر افران کو " جمعہ " کہتے ہیں اور پھر سب سے بھوٹے کو " و فو ہ " کہتے ہیں جو کا فوں تک چینچے ہوں بھراس

علامه اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ و هذا لأخذ کان بعدوفاته النظائی والا فالمعروف ان نسباء العرب بنخلان القرون والذوانب النظائی۔ لینی از واج مطہرات کا بیٹل آمنحضرت النظائی کی وفات کے بعد تفادر زعرب کی عورتیں توبالوں کوا تنابڑ حاتی تنفیس کہ وواس سے مینڈ حیال بنا کررکھتی تھیں۔

ہمراُ القیم عرب عورتوں کے لیے بالوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بال اتنے لیے ہوتے ہتھے کہ اس سے کمرکوزینت حاصل ہوتی تھی۔ و فوع المعتن اصو دفاحی الیٹ کفنو االنجلة المتعشکل

ادر محبوبہ کے ایسے بالوں کود مکھاجواس کی کمرکومزین کرتے تھے وہ کو کلے کی طرح سیاہ تھے اورات تے تھے تھے جیسے مجورے گا بھے میں گنگو جی ہوتی ہے۔

٩ ٢ ٥ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنَّ سَعِيدِ الأَيُلِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتُ : عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللهِ الْمُؤْلِيُّ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْعَاءِ فَقَسَلَهَا ثُمَّ صَبَ الْمَاءَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتَّى إِذَا فَرَعَ مِنْ ذَلِكَ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ . قَالَتُ : عَائِشَةٌ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرُسُولُ اللهِ الْإَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِنَّا عَوْا حِدُولَ نَحْنُ جُنْبَانِ.

حفرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے مردی ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا:حضور مرفظ البہ ب عسل کیا کرتے ہے تو دا کمی ہاتھ سے شرد کا کرتے ہوے اس پر پانی بہاتے دھوتے اور پھرجم پر آئی نجاست پر پانی بہاتے دا کمی ہاتھ سے اور اس کودھوتے باکس ہاتھ سے اور جب اس سے فارخ ہوجاتے تواپنے سر پر پانی بہایا کرتے ۔ حضرت عائشہ فرماتی ایس کہ بمی اور حضور مرفظ بالیک برتن سے بی عسل کرتے سے حالانکہ جنابت کی حالت میں ہوتے ہے۔

• ٣٧ - وَ حَدَّ ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّ ثَنَاشَبَابَةُ حَدَّثَنَالَيْثْ عَنُ يَزِيدَ عَنْ عِرْ اك عَنْ حَفْصةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّ حُمْنِ بْنِ

أَبِى بَكُرٍ - وَكَانَتُ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ - أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهَا أَنَّهَا كَانَتُ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ مِثْ أَلْمَا كَانَتُ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ مِثْ أَلْمَا كَانَتُ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ مِثْ أَلْمَا كَانَتُ مَا يُسَمُّ ثَلَا ثَمَّا أَنْهَا كَانَتُ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ مِثْ أَيْمَا وَالْعَلِيْ يَسَمُ ثَلاَ ثَمَّا أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ.

حصرت عائشہ فر مالی جیں کدوہ اور ہی اکرم الفری ایک ہی برتن میں شمل کرتے ہے جوتقریباً تین بدیا اس کے قریب کی بقدر وسعت رکھنا تھا۔

١ ٣٧٠ - حَدَثَنَا عَبُدُ لِللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ فَعْنَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ : كُنْتُ أَغْنَتِ لَلْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَائِشَةً قَالَتْ : كُنْتُ أَغْنَتِ لَلْ اللّهِ عَلَيْهِ عِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عِنْ الْجَنَايَةِ .
 اكْنْتُ أَغْنَتِ لُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ عُلْمُ عَلَيْهِ عِنْ إِنَا وَوَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ عِنَ الْجَنَايَةِ .

حضرت عائشہ فرماتی میں کد میں اور رسول میں آیا ایک علی برتن سے مسل جنابت کرتے ہے اور ہم دولوں کے ہاتھ اس میں بڑتے ہے۔

٣٣٧ - وَحَدُثَنَا يَحْتَى بُنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا أَيُو خَيثُمَةَ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ عَنْ مُعَاذَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَثْ : كُنْتُ أَغْنَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ لِللْمِثْلُ كَلِيَهِمِنُ إِنَاءٍ - بَيْنِي وَبَيْنَةً - وَاحِدٍ فَيْبَادِ رُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْلِي دَعْ لِي دَعْ لِي. قَالَتْ : وَهُمَا جُنْبَانٍ.

حطرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضور ما فائل عنسل کرتے تھے اور میرے اور آپ ما فائل کے درمیان ایک ہی برتن مواکرتا تھا آپ ما فائل عنسل میں مجھ سے زیادہ جلدی فرمایا کرتے تھے بہاں تک کدمیں کہتی کدمیرے لئے بھی مچموڑ و بجئ (پانی) میرے لئے بھی مچموڑ دیجئے۔اور ہم دونوں جنی ہوتے تھے۔

### تشرتح

" دع لی دع لی" یکن میرے لئے پانی چھوڑ دیجے چھوڑ دیجے پہلے کھاجا چکا ہے کہ اس وقت تک مکان تھے الگ برتوں کا انتظام نہیں تھا پانی کی بھی قلت تھی دات کے اند جر سے ش میاں بیوی ایک برتن سے پانی کیر شسل کیا کرتے تھے تو اس ش کیا حرج اور قباحت ہے یہ تو کوئی دن کے اجالے بھی سویمنگ پول کا قصہ نہیں تھا اگر میاں بیوی کسی مجبوری سے دن کے وقت مجی ایک برتن سے شسل کریں تو اس کی اچھی صورت یہ ہے کہ درمیان میں برتن ہوا و پر سے پر دہ لئک رہا ہوم دایک طرف ہو عورت دومری طرف ہواور درمیان شی برتن سے شسل کر رہا ہوں تو اس بھی مجی کیا حرج ہے۔

حضرت عائشة فرماتی بین كدمین نے زندگی میں مجھی آمحضرت مطاقع کے مستورہ اعضاء كونيس ديكھاہے۔

بہر حال اگر کو کی ملحد نقشہ خراب کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل ود ماغ کی خرا بی ہوگی۔

٣٣٧ - وَحَدَثَنَا قُنَيْبَةُ بُنُ سَعِيدِ وَ أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةً جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ: تُتَنِّبَةُ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وعَنْ أَبِى الشَّعَثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: أَخْبَرَ تُنِي مَيْمُونَةُ أَنَّهَا كَانَتُ تَغُتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ مِثْنَا إِنَّا يَوَاحِدٍ. معرت ام سَمَدُ فرماتي فِي كه وه اوررسول النَّقِيْنَ ايك بي برتن عن شل جنابت كياكرت شخص

٣٣٧ - وَحَذَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَ اهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ: ابْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَكُو أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ: أَكْبَرُ عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطُوْ عَلَى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ أَخْبَرَ هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَصْلِ مَيْمُونَةً.

حفرت ابن عباس معددايت بكرسول التفييم حفرت ميونة كي شل بي يج موت بانى المسلسل كماكرة مناهد

٥٣٥ - حَدَّ تَنَامُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَامُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِئْتَ أُمِّ سَلَمَةً حَذَّتْتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً حَذَّثَتُهَا قَالَتْ بْكَانَتْ هِي وَرَسُولُ اللَّهِ مُرْكَائِمَ يَغْتَسِلاً لِن فِي الإنَّاءِالْوَاحِدِمِنَ الْجَنَابَةِ.

حصرت سلمدرضی انتدعنها سے روایت سے کدوہ اور رسول انتد التَّا اَلَيْهِ الك بى برتن سے عسل جنابت فرماتے ستھے۔

٣٧ - حَذَثْنَا عُبَيْدُ لِللَّهِ بُنُ مُعَاذٍ حَدَّثْنَا أَبِي ح وَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثْنَا عَبَدُ الرَّ حُمْنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالاً حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ مُؤْتِّلِمُ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيكَ وَيَتُوَ ضَأَبِمَكُوكِ. وَقَالَ: ابْنُ الْمُثَنِّى بِخَمْسِ مَكَاكِتَ . وَقَالَ: ابْنُ مُعَاةٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَذُكُرِ ابْنَ جَبْرٍ. حفزت انس افر ما ياكرتے يتے كه حضور ملائية باخ كوك بانى سے شل كياكرتے يتھادرايك كوك بانى سے وضوء كياكرتے تھے.

"مكاكبك" يه مكوك كى جمع بداورمير كم معنى مين بريافظ "مكاكبي" بجمل بدو دمجى جمع بم مفرد كوك ب شد كے ساتھ ب مدكوكمت بين مدايك سيركوكمت بين رطل آ دهيم سراور بونذكو كيت بين چرپا واور حيمثا نك كى بارى آتى ہے۔

٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ ابْنِ جَبْرِ عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مُثَوَّقِهُم يَتَوَصَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.

حضرت انس است مروی ہے کہ بی کریم ملافق ایک مر پانی ہے وضور کرتے اور ایک صاح سے لے کر پانچ مدیک سے عسل

"بيتؤ صاأبالممد" بعني ايك مدياني سے وضو بناتے يتھے مكالفظميم كي ضمداوروال كي تشديد كے ساتھ ہے۔ بيدورطل دو پونڈ كے ويلانے کانام ہے اور صاع اس بیاند کانام ہے جس میں چار مدیعنی آٹھ رطل آتے ہول سیاحناف کے بان ہے تفصیل مرزم کی ہے۔اس صدیث اورديگراهاديث معلوم موتاب كدا تحضرت من في ايك مدياني سه وضواورايك صاح باني سيخسل فرمالياكرت يقد فغنہا ، کرام کائی پراتفاق ہے کہ وضواد رعسل میں پانی استعال کرنے کی کوئی حد بندی نہیں ہے البتہ اسراف اور تفتیر بعنی کی سے

بجناضروری ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ بیدامورعادی چیں عادمت کی وجہ سے بدلتے چیں بھی زبانہ بھی مکان ومقام کی وجہ سے اس بیس فرق آتا ہے بھی پانی کی قلت وکٹرت اور بھی مزاج کے تغیر سے اس بیس تغیراً تا ہے ہی اکرم مطاق کے عموماً اس مقدار کو استعال فرباتے ہے جس کاذکر اس حدیث میں آیا ہے۔ پہلے بھی پکھی کھاجا چکا ہے۔

ساتھ والی حدیث میں "بغسلہ الصاع"اں میں صاح فاعل ہے اور مرفوع ہے بعنی ایک صاع آپ کوٹسل دیتا تھااورایک مدوضو کراتا تھااس ترکیب میں اسناد المی غیر ماھو لہ ہے دونوں باب تفعیل کے مینے ہیں مطلب یہ ہے کرآ محضرت ایک صاع سے شسل اور ایک مدے وضوکرتے ہتے۔

٨٣٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِئُ وعَمُرُو بُنُ عَلِيّ كِلاَهُمَاعَنُ بِشْرِ بُنِ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: أَبُوكَامِلِ حَدَّثَنَا بِشُو - حَدَّثَنَا أَبُورَ يُحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مُثْلِّمَا لِيَهِ يُعَالِمُ الضَاعُ بِنَ الْمَالَةَ عَنْ الْمَالَةِ وَيُوطِقُوهُ الْمُلَّدِ. معرت سفية فرات بن كرمنور مُثْنَا فِي المِسْرِنابِ كَ لَحَاكِم مِسَاحَ إِنَى ادريضوه كَ لِحَاكِم مِيانَى كانى بوتاتها .

9 27- وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُنُ عُلَيَّةَ حَوَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بَنُ مُحجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ أَبِي رَيْحَانَةً عَنْ سَفِينَةً - قَالَ: أَبُو بَكُرٍ - صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلْحَاقِيَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَرُ بِالْمُدِّ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُحجِرٍ أَوْ قَالَ: وَيُطَهِرُهُ الْمُدُّ. وَقَالَ: وَقَدْ كَانَ كَبِرَ وَمَا كُنْتُ أَيْقُ بِحَدِيثِهِ.

حضرت سفين جوصفور مُنْ فَيْنِ كِصحابي بين فرمات بين كررسول مُنْفَقِيم كيد مساع بانى سيفسل ادرايك مديانى سيدوضور كماكرت تفيد

### تشريح

"ابو ریحانه"اس کانام عبدالله بن مطرب "عن صفینه" په رسول الله مانی آج کے صحابی اور آزاد کردہ غلام بیں حضرت ام سلہ نے ان
کواس شرط پرآزاد کیا تھا کر عمر بحر نی اکرم شائی کی خدمت شی د بیں مجا نکاامس نام کیا تھااس میں کئی نام فدکور بیں مشہور بہہ کہ ان
کانام مبران بن فروخ تھاسفینہ نام پڑھنے کی وجہ بہ ہوئی کہ ایک فزوہ میں مجا صدین ساتھی اپناسامان ان کے او پر لاوتے رہے اور بہ
اٹھاتے رہے آخ مشرت میں کی نے ویکھا توفر مایا "النت صفینه" بس بھی نام پڑھیاردم میں کافروں کے ہاتھوں قید ہوگئے تھے قید سے
بھاگ کرجنگل میں راستہول کے شیرے با تھی کیں توثیر نے حفاظت کے ساتھ آبادی تک پنجادیا۔

"فال ابو بکو"اس سے مراد ابو بکر بن ابی شیبہ جواس روایت کے راوی اور امام مسلم کے استاذ ہیں بیلطور جملہ معتر ضدہ جس سے وہ سفینہ کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ "صاحب رسول الله "بیتی سفینہ آمجھنرت مٹائی کی کے محالی ہیں تو نفظ صاحب جرور ہے جوئن سفینہ میں سفینہ کے لئے شفت ہے ابن مجرکی روایت ہیں سفینہ مطلق فذکور ہے بیر قید ابو بکر بن افی ہمینہ کی روایت میں جیتے ہم فی ذبان کے شارحین ہیں سب نے لکھا ہے کہ صاحب کا لفظ سفینہ کے لئے صفت ہے اور یہ جرور ہے شکر اردوتر اہم نے فیش تلطی کی جس کی وضاحت آربى بي "قال كان دسول الله"اس قال كافاعل محالي رسول حضرت سفيدوس .

"وبطهره المد"بينل بن حجركي روايت شي اختلاف الفاظ كي طرف الثاره ب كدانهون نے "بتطهره بالمد"كي جَكَّد "بطهره « المد"كالفظ استعال كياب.

"قال"اس قال کا فاعل ابور پر اندراوی ہے"و قلد کان کیر" یہاں کان اور کبر کی ضائر حضرت سفینہ کی طرف راجع ہیں کبرے کبر من اور بڑھا یامراد ہے۔

یعن ابور بحانہ کہتے ہیں کہ حفرت سفینہ کی عمراتی ہوگئ تھی کہ اب ان کی قوت حافظہ پر بیں اعماد ٹیمیں کرسکتا تھااب سوال یہ ہے کہ جب ابور بحانہ کواس روایت پر بھروسٹیمیں ہے تو بھرامام مسلم نے اپنی سمجے میں اس روایت کو کیوں ذکر کیا؟

اس کاجواب یہ ہے کہ یہ متابعات میں امام سلم نے ذکر کیا ہے ایک بر یلوی عالم نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے اس مولوی صاحب کا نام غلام رسول سعیدی صاحب ہے اس مدیث کا ترجمہ بالکل غلاکھا ہے بلکہ صدیث کو سمجھائی نہیں وہ اس صدیث کو ابو بکر صدیق ٹی کی صدیث ہے ترجمہ بھی خالص غلاکھا ہے وہ ابو بکر بن ابی شیبہ کوجول اسلم کا استاد ہے ابو بکر صدیق ہے ترجمہ بھی خالص غلالکھا ہے وہ ابو بکر بن ابی شیبہ کوجول اسلم کا استاد ہے ابو بکر صدیق ہے ترجمہ بھی خالص غلالکھا ہے وہ ابو بکر بن ابی شیبہ کوجول اسلم کا استاد ہے ابو بکر صدیق ہے جیشا ہے فیاللعجب ۔

مولانا مزیز الرحمن فاصل اشرفید نے بھی تر جمہ غلط تکھاہے شاید انہوں نے اس بریلوی مولوی صاحب کی تقلید کرے تکھاہے حالا تک ابو بکرے مرادا بن انی شیبہ ہے جوسلم کے استاد ہیں اور صاحب رسول اللہ سے مراد حضرت سفینہ ہیں کہ وہ محالی ہیں۔

باب استحباب افاضة المآء على الرأس ثلاثا

# عسل میں سر پرتین بار پانی بہانامستحب ہے

اس باب مي الم مسلم في جارا حاديث كوبيان كياب

تشرتخ

"تمادوا" يتنازعاورا خلاف كمعنى مين باتمحضرت كياس اسطرح تنازعهوا

"فقال بعض القوم" ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تخضرت ملائے کی مجلس میں جسم ادر سر پر پانی ڈالنے کا ذکر چل پر اجس میں پھے اختگائی یا تھی ہوئی ہوئی ہے۔

ہوئی آوسحا ہیں سے چند نے خسل میں اپنائمل بٹادیا اس پر آنحضرت ملائے نے فرمایا کہ بہر حال میرامعمول توریہ ہے کہ میں سر پر تمین بار پانی ڈالنا ہوں۔ آنے والی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ" ثقیف" کا ایک وفد عدید آیا تھا انہوں نے خسل کرنے میں تمین بار پانی بانے کا ہے تو بہانے کوشکل مجھ لیا کیونکہ طائف کا علاقتہ شمند اٹھا اس پر آمحسرت ملائے کی نے فرمایا کہ میرامعمول توسر پر تمین بار پانی بہانے کا ہے تو پورے جسم پر بھی تمین بار پانی بہاتا ہوں فقیاء لکھتے جی کہ سراور بدن پر تمین بار پانی بہانا استحبابی اس ہے افلات اسکف"اکف سے حفنات مراد جی تین گوری جسم کے اور کا کہوں۔

ا ٣٧٧ - وَ حَذَقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّالٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفُرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُلَيْعَانَ بُنِ صُرَدٍ عَنْ جُعِفْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُلَيْعَانَ بُنِ صُرَدٍ عَنْ جُعَيْرٍ بِنِ مُطَعِمِ عَنِ النَّبِي طُلُوْ فَيَا أَنَّهُ وَكُورَ عِنْدَهُ الْفُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ: "أَمَّا أَنَا فَأَوْ عُ عَلَى رَأُسِى ثَلاَثًا". حضرت جبرين طعم صروايت ہے كہ بى اكرم مُلْفِئِي كے ماصف سل جنابت كا ذكر كيا كميا تو آپ مُلِوَقِي نے فرما يا مِن سرير تمن باريانى بها تا بول -

٣٣٢ – وَحَدَّقُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ سَالِمِ قَالاَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنُ أَبِى بِشُرِ عَنُ أَبِى شُفْيَانَ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَيْدِاللهِ أَنَّ وَفُدَ تَقِيفٍ سَأَلُوا النَّبِيَّ مُنْ كُورِيَّا فَقَالُوا إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضَ بَارِدَةٌ فَكَيْفَ بِالْغُسُلِ فَقَالَ: '' أَمَّا أَنَا فَأَفُرِ عُ عَلَى رَأْسِى ثَلاَنًا''. قَالِ ابْنُ سَالِم فِي رِوَائِيّهِ حَدَّثُنَاهُ شَيْمٌ أَخْبَرَ نَا أَبُو بِشُرِ وَقَالَ: إِنَّ وَفُدَثَقِيفٍ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ.

حضرت جابر بن عُبدالله ﷺ فرماتے ہیں کہ بنوٹھیف کے وفعہ نے حضور ملٹھ کیا ہے۔ سوال کیا اور کہنے لگے کہ ہماراعلاقد ایک سرو خطارہ زمین ہے ہم کس طرح عشل کریں آپ ملٹھ کا نے فرمایا: میں تو اسپے سر پر ٹین یار پانی بہا تا ہوں۔

تشريح

"قال ابن سائم "اس دوایت بین ایوسفیان کافر کرئیت کے ساتھ ہے ان کا نام طلح بن نافع ہے اور ابو بشر کا نام جعفر ہے ابن سائم کے حوالہ سام سلم نے ایک احتیاط کاوی انداز ابنایا جوان کی خصوصیات بیل سے ایل دہ اس سلم نے ایک احتیاط کاوی انداز ابنایا جوان کی خصوصیات بیل سے ایل دہ اس طرح کد اصل روایت بیل حقیم ہے ابویشرے من کے ساتھ روایت نقل کی ہے اور حشیم علی ہے اور مدس کا عنصد معتبر نیس ہے امام سلم نے اس شک کو دور فرما یا اور کہا کہ ابن سائم کی دوسری روایت بیل "حدثنا ہند بیم قال احبو ناا ہو بسو" ہے توطعن تم ہوگیا۔ سام کے و حدّ قَدَّ الله عَلَیْ مَن اَلله عَلَیْ مَن اَلله عَلَیْ الله عَلَیْ مَن اَلله عَلَیْ الله عَلَیْ مَن اَلله عَلَیْ الله عَلَیْ مَن اَلله عَلَیْ مَن اَلله عَلَیْ مَن اَلله عَلَیْ مَن اَلله عَلَیْ اَلله عَلَیْ اَلله عَلَیْ مَن اَلله عَلَیْ مَن الله عَلْمَالله عَلْمَالله عَلْمَالله عَلَیْ اِلله عَلْمَالله عَلْمَالله عَلْمَالله عَلْمَالله عَلْمَالله عَلَیْ اَلله عَلْمَالله عَلَیْ اَلله عَلْمَالله عَلَیْ اَلله عَلْمَالله عَلْمَالله عَلْمَالله عَلْمَالله عَلَیْ الله عَلْمَالله عَلْمَالِمُ عَلْمَالله

حا تفدي المريقة

تشريح

"كلاث حفنات" ي حفيقى جمع بي ليول كوكم إس

"العسس بن محمد" بيشن محربن الصفية كاينات اس كى مال حنيد كرما تهو معزت على في خصرت فاطر كر بعد لكاح كيا تماجس مع يهدا بوئ مدبراً دى تقر

"ان شعوی کٹیو "لیننی میرے سرکے بال بہت محضا ورزیادہ ہیں ٹین لیوں سے میں شسل ٹیس کرسکوں گااس کے جواب میں معنرت جابر" نے فرما یا کہ میرے بھائی آپ کے بالوں سے نبی اکرم النائائی کے بال زیادہ بھی شے اور پاکیزہ بھی ہے آمحسنرت النائی نے جب تمن لیوں سے مسل کوکانی سجمائے و آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کوکا فی نیس بھتے ہو؟ کثر سے سے پانی ڈالو مجرتو وسواس بن جاؤ ہے۔

#### بابحكم ضفائر المغستلة

# عشل کرنے والی عورت کی مینڈھیوں کا مسئلہ

#### اس باب من الممسلم في وإراحاد بث كوبيان كياب

٣٣٧ - حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ: إِسْحَاقُ أَخْبَرَ نَاسُفُهَانُ عَنْ أَيُّو بَبْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قُلْتُ يَا رَمُولَ اللهِ إِنَّى امْرَأَةً أَشُدُ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُصُهُ لِغُسْلِ الْجَنَايَةِ قَالَ: " لاَ إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَحْشِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ".

حفرت ام سلمہ فرمانی جیں کہ جس فے حضور منطق ہے عرض کیا یارسول اللہ ایس اسے سرکی چوٹواں باعدہ کے رکھتی موں کیا شناس جنابت کے لئے انہیں کھولوں؟ آپ منطق نے فرمایا: کہ نہیں تمہارے لئے بھی کافی ہے کہ تمین بارس پرچلو بھر یائی ڈالو بھراس پر یافی بہا و توقع یاک ہوجا ہ گی۔

تشريح: اشد:شدبشدمضبوط كرفاورباند من يمعى من بـ

حنفود اسی: صنفو ضاد کے فتح اور فا کے سکون کے ساتھ زیادہ مشہور ہے ضعر مغرد ہے اس کی جمع صفائر ہے ہیمینز منہوں کے معنی میں ہے اب بھی دیبا توں بیس شرفاء عورتی سرکے بالوں کو بٹ لیتی بیں اور مینڈ ھنیاں بناتی بیں اور اس کام پرکائی وقت لگناہے تو ہر خسل کے لئے اس کا کھولنا آسان کام نہیں اس لئے ام سلمہ "نے مسئلہ پوچھا تو آنحضرت میں گئی نے عورتوں کے لئے شکو لئے کی رفصت دی اب یہ رفصت عورتوں کے ساتھ خاص ہے مردوں میں ہے کسی فقیر ملنگ کواس کی اجازت نہیں کونکہ اس کے لئے مینڈ ھنیاں بنانا جا رنبیں ۔

اس مسلے میں فقیہ و کا اختلاف ہے کہ عورتوں کے لئے عسل سے وقت مینڈ ھنیاں کھولنا ضروری ہے یانہیں توامام مالک

ادراحد بن حنبل کے بار جیش کے سل میں تقص ضفا رُضروری ہے باتی عسلوں بین جبورفقها مے نز دیک می بھی عسل میں عورت کے لئے تقص ضفا رُضروری نہیں ہے بشرطیکہ یانی بالوں کی جڑوں تک پہنچا ہو۔

امام ما لک واحد نے بخاری کی اس روایت سے استدلال کیا ہے جو ججۃ الوداع کے تصدیش ہے جس بیس حضرت عائشہ فرماتی ایک کہ بھی میں اور کے تصدیش ہے جس بیس حضرت عائشہ فرماتی کی کہ بھی سرکے بالول کو کھول دول اور کنٹھی کر کے شمل کرلول ایک صدیث بیس بیالغاظ ہیں '' فائمو نمی النہی می کھائے کا انفضی د آسمی و امت شعط ''اور چوکند بیشن کے بعد شمل کے ماس کے مرف بیش کے شمل میں تعلق میں انفضی د آسمی و امت شعط ''اور چوکند بیشن کے بعد شمل کے ماس کے مرف بیش کے مسل میں تعلق میں میں تعلق میں میں تعلق میں تعلق میں تعلق میں تعلق میں میں ت

جواب: مالکیدادر حنابلہ کے اعتدلال کا جواب یہ ہے کہ بینتف ضفائر کا تھم ج کے موقع پردوسرے میل کچیل دورکرنے کی دجہ فرما یا تعامیف کے ساتھ تخصیص نہیں بلکے کل ج کے ساتھ خاص ہے۔

٥٣٥ - وَحَدَّثَنَا عَدُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا عَبُدُ بَنُ مُحَمِيدِ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّ آقِ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّ آقِ فَالاَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّ آقِ فَانَقُصُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَايَةِ فَقَالَ: "لاَ"ثُمُّ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بُنِهُ وَسَى فِي هَذَا الإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عَبُدِ الرَّزَ آقِ فَأَنْقُصُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَايَةِ فَقَالَ: "لاَ"ثُمُّ وَيَعْمُ عَنِينَةً .

ایوب بن موی اس سند کے ساتھ سابقہ روایت منقول ہے مرف عبدالرزاق کی روایت میں چین اور جنابت دونوں کا تذکرہ ہے باقی روایت ابن عیمیند کی طرح ہے۔

٧٣٧ - وَحَدَّثَيْدِهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا زَكْرِ يَاءُبْنُ عَدِيٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَغْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ - عَنُ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا آيُوبُ بُنُمُوسَى بِهَذَا الإِسْنَادِوَ قَالَ: أَمَّا حُلَّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَايَةِ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْتَحْبُصَةَ.

ابوب بن موی این اختروایت ای سند کے ساتھ بیان کی ہائ میں کھولئے کا ذکر ہے اور حیض کا ذکر میں۔

٧٧٥ - وَحَذَنْنَا يَحْتَى بُنُ يَحْتَى وَأَبُو بَكْرِ بِنُ أَبِى شَيْبَةً وَعَلِى بُنُ مُحْجَرٍ جَدِيعاً عَنِ ابْنِ عُلَيَةً قَالَ: يَحْتَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَةً عَنُ أَيُوبَ عَنْ إِنِي الزَّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةً أَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَنْمِ وَ الْمَ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلُنَ أَنْ عَبْدَ اللهِ بِعَنْ وَهَذَا يَأْمُو النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلُنَ أَنْ يَنْقُصُن رُعُوسَهُنَ فَقَالَتُ بَاعَجَبا لِإِبْنِ عَنْمٍ وَهَذَا يَأْمُو النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلُنَ أَنْ يَنْقُصُن رُعُوسَهُنَ لَقُوسَهُنَ أَعْرَفَ عَنْمَ وَهُ مَا يَالُهُ مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِدِ وَلاَ أَنْ يَنْعُمُن رُعُوسَهُنَ لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ مُؤْكِمَ إِنَاءٍ وَاحِدِ وَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَغْرِعَ عَلَى إِنْ أَوْرَسُولُ اللهِ مُؤْكِمَ كُواحِدٍ وَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَغْرِعَ عَلَى أَنْ أَغْرِعَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

عفرت عاكثہ سے دوایت ہے كد مفرت عبدالله بن عمر عورتوں كو كلم دينے كفسل كوفت مركى جو ثيول كو كھولاكري معفرت

عائشہ نے کہا ہے کہ تجب ہے ابن عرام پر کہ عور تول کو توسل کے وقت سر کھولنے کا تھم دیتے ہیں تو دہ انہیں مرمنڈوانے کا کیوں نہیں کہتے ؟ بے شک میں اور رسول اللہ ملڑ کا آیک برتن سے طسل کرتے تھے اور میں اپنے سر پرتین بار چلو بھر پائی سے زیادہ نہ بہاتی تھی۔

تشريح

"ان بنفض رؤسهن "لین عبدالله بن عمروبن العاص طائفه عورتوں کو تھا دیتے کہ جیش سے قارغ بوکر عشل کرنے میں مر کے بالوں کی مینڈھیوں کو کھول کو عن کی کروجب حضرت عائش کواس کاعلم ہوا تو تبجب کے انداز میں غصر کا اظہار کر کے قربا یا کہ اس عبدالله بن عمرو پر تبجب ہے جو یہ موجود کی اور پر اسر و بھیرا کر میں تا کہ نہ بال بن عمرو پر تبجب ہے جو یہ موجود کی دھرت مو پھر حضرت عائش نے اپنامشاہدہ بیان کیا کہ آمحضرت ما گھائی کے ساتھ میں عشل میں شریک ہوجاتی آم محضرت میں گھائی کے ساتھ میں عشل میں شریک ہوجاتی تا محضرت میں گھائیں کے ساتھ میں شریک ہوجاتی تا محضرت نے بھی میں شریک ہوجاتی تا محضرت نے بھی ایس کھا ہو وی فرباتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو تا کہ احتیاط کے طور پر تھا یاان کوام سلم تا کی حدیث کاعلم نہیں تھا یا شایدان کا مسلک یہی تھا اس لئے انہوں نے عورتوں کو مسلک کے لئے مینڈھنیاں کھولئے کا تھم و یا علماء نے لکھا ہے کہ اگر سرکی جڑوں تک یا نی نہیں تھا۔

مسلک یہی تھا اس لئے انہوں نے عورتوں کو مسل کے لئے مینڈھنیاں کھولئے کا تھم و یا علماء نے لکھا ہے کہ اگر سرکی جڑوں تک یا نی نہیں تھا۔

ہوتوا نین عورت کے لئے مینڈھنیاں کھولنا ضروری ہے۔

# باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصه من مسك حا تضرعورت ك ليحسل ك بعد خوان كى جكد پرخوشبولگا نامستحب ب المسلم في بالح احاد بدكو بيان كياب اسلم في بالح احاد بدكو بيان كياب

٣٨ - حَذَنَا عَمُوو بْنُ مُحَقَد النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُبَيْنَة - قَالَ: عَمُوو حَدَّثَنَا شَفَّهَا نُ بْنُ عُيَيْنَة - عَلْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَة عَنُ أَيْهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةَ النَّبِيّ الْمُؤَيِّعُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا قَالَ: فَذَكُوتُ أَنَّهُ عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيّة عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةَ النَّبِيّ مُؤْفِقٍ كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتْهَا قَالَ: "تَطَهَر يها قَالَ: "تَطَهَر يها قَالَ: اللهِ." عَلَمَ عَلَى اللهِ. " وَالسَّنَة وَ الْحَدَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَجُهِهِ - قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةً وَاجْتَذَبَتُهَا إِلَى وَعَرَفَى مَا أَرَادَ النَّبِي مُؤْفَقٍ فَي إِلَى اللهِ." فَقُلْتُ تَتَبْعِي بِهَا أَثَوَ الذَّ مِ وَقَالَ: ابْنُ أَبِي عُمْرَ فِي رِوَايَتِهِ فَقُلْتُ تَتَبْعِي بِهَا آثَارَ الذَم. وَقَالَ: ابْنُ أَبِي عُمْرَ فِي رِوَايَتِهِ فَقُلْتُ تَتَبْعِي بِهَا آثَارَ الذَم. وقَالَ: ابْنُ أَبِي عُمْرَ فِي رِوَايَتِهِ فَقُلْتُ تَتَبْعِي بِهَا آثَارَ الذَم.

حضرت ام المؤسنين ما كثر فرماتى بين كرايك عورت كے حضور ملئ فيات وريافت كيا كر حيض بي كى كافسل كس طرح كرے ؟ حضرت عائش فرماتى بين كر آپ ملئ فيانے اسے حيض سے باكى كے عسل كا طريقة سكھا يا اس بين آپ ملئ فيانے فرمايا: عورت كوجائ كرائل سے باكرى حاصل كرے اس نے كہا اس سے كيے باكيزى حاصل كرے اس نے كہا اس سے كيے باكيزى حاصل كروں؟ آپ ملئ في نے نے فرمايا: باكيزى حاصل كر سيمان الله إورآپ ملئ فيانے اس سے أزكرى دروى كہتے إلى كرسفيان

بن میینٹ نے ہمارے سامنے ابناہاتھ چیرہ پرر کھ کراشارہ کرکے بتا یا کہ آپ مٹھٹیٹے نے اس ملرح آڈکرلی۔ صغرت عائشہ فرما آن بیں کہ میں نے اس عورت کواپٹی طرف کھینچااس نئے کہ میں آپ مٹٹٹائیٹے کا منشاہ بھی کی میں نے اس سے کہا کہ منگ کے کلڑے کوخون کے مقام یہ دکھ دے۔

#### تشريح

"فوصة من مسك "فوصة فا پرزیر براء ساكن بے كرے كركتے ہيں مك معروف فوشوكو كتے ہيں يعني خسل كے كمل ہونے كے بعد متك لگا كبر اليكراس كے ذريعہ سے پاكی حاصل كرو" العنظهر "پيلفظ يہاں تطبيب كے معنی بیں ہے كيونكه خسل سے پاك تو حاصل ہوگئ ہے اب بيلفظ فوشبواستعال كرنے ميں متعين ہو كريا ہے۔

"سبحان الله" أمحضرت التأليك يلفظ تعب كمواقع براستعال كياب جوعام عرب العطرح استعال كرت بيل-

"واستنو" لین آنحضرت ملکی نے حیاء کے طور پر چیرہ پر پردہ ڈالااس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے ایسے مسائل جس میں مردوں یا عورتوں کے پوشیرہ اور مستورہ نسائل کاذکر ہواس کوجتامکن ہو پوشیرہ رکھنا جاہے۔

"واشاد لناسفیان بیده "بیصدیث مسلسل بالاشاره ب آمحضرت کی طرح سفیان توری نے بھی اپنے شاگردوں کے درمیان ای طرح چره چھیانے کی طرف اشارہ کیا۔

"تنبعی بھااتر المدم" معزت عاکش نے اس فاتون کوضاف صاف بتادیا کہ جہاں جہاں فون لگاہے دہاں پر فوشیودار کیڑال اوتا کہ خون کی یہ بواورا زَختم ہوجائے چونکہ کورت کے بیشیدہ مسائل اگر کورت بتادے تو وہ مردوں کی بنبیت ہلکا ہے اس لئے معزت عاکش فی خون کی یہ بواورا زَختم ہوجائے چونکہ کورت تھی۔
فیکول کھول کھول کر بتادیا آنے والی روایت میں وضاحت ہے کہ موال کرنے والی کورت اساء بنت فیکل تھی جوانصاری مورت تھی۔
علامہ نووی فریاتے جی کہ خوشیولگانے کا تفصیل طریقہ اس طرح ہے کہ مخک کیکراس کو کیڑے پرل لیا جائے یاروئی کے پنبہ میں رکھ لیاجائے اور کی مزال کو نیاس کو اندام نہانی میں داخل کر کے لئے ہے اکا میں موالی کرے سب کے لئے متحب ہے۔
اب علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے تو سے کہ یہ مل رائے کر یہدکوزاکل کرنے کے لئے ہے اور کل کی صفائی اور خوشہودار بنانے کے لئے ہے اور کل کی صفائی اور خوشہودار بنانے کے لئے ہے اس کے علاوہ جس نے جو پہلی کہاہے وہ ہے مقصد کہا ہے۔

٩ ٣٧ - وَحَدَّ ثَنِي أَحُمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِيمُ حَدَّ ثَنَا حَبَانُ حَدَّ ثَنَا وَهَيْبُ حَدَّ ثَنَا مَنْ صُورٌ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَايْشَةَ أَنَّ المَرَآةَ سَأَكَتِ النَّبِيَ النَّافَيَةِ عَنْ عَايْشَةَ أَنَّ المَرَآةَ هَنْ مَنْ مَنْ كُةً فَتُوضَّ فِي بِهَا ". ثُمَّ ذُكُونَ مُحوَ حَدِيثِ سُفَيَانَ. النَّبِيَ النَّفَيَةِ عَنْ الطَّهُو فَقَالَ: "خُدِى فِوْصَةً مُمَتَّ كُةً فَتُوضَّ فِي بِهَا". ثُمَّةُ ذُكُونَ مُحوَ حَدِيثِ سُفَيَانَ. حَرَرُ لَ النَّبِي مُنْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلُ اللَّهُ اللَّ

• ٥٥ - حَذَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ابْنُ الْمُثَنَّى حَذَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

الُمُهَاجِرِ قَالَ: سَمِعُتُ صَفِيَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَالَتِ النَّبِيِّ مُظْوَلَتُهُا عَنْ غُسُلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ: " تَأْخُذُ الْحَدَاكُنَ مَاءَهَا وَسِدُرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتَحْسِلُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصْبُ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدُلُكُهُ دَلْكاً شَدِيداً حَتَى تَبُلغَ شُنُونَ وَأَسِهَا ثَتَدُلُكُهُ دَلْكا شَدِيداً حَتَى تَبُلغَ شُنُونَ وَأَسِهَا ثَتَدُلكُهُ وَلَكا شَدِيداً حَتَى تَبُلغَ شُنُونَ وَأَسِهَا ثُمَّ الْمُعَالِيَةِ فَقَالَ: " شَبْحَانَ وَأَسِهَا ثُمَّ اللهُ عَلَيْهَا الْمَاءَ. ثُمَّ المُحْدُونِ مَهُ مُمَتَكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا". فَقَالَتُ أَسْمَاءُو كَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ: " تَأْخُذُ مَا اللهُ تَعْلَى مَا اللهُ وَحَدَّى تَتَلِعُ الطَّهُ وَحَدُّ مُ مَنْ اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اساء نے نبی کریم میں گئے ہے سن جی گرے ہیں ہو چھا آپ میں گئے ہے فرمایا: مورت پہلے سل کا پائی اور ہیری کے بیٹے اورائی سے انہی طرح پاکیزی حاصل کرے پھرسر پر پائی بہائے اورائی طرح لے بہاں تک کہ بائی بالوں کی ہزوں تک بھٹے جائے پھر منک کا ایک گڑا لے اورائی سے پاکی حاصل کرے اسام نے کہا: کہ اس سے بہاں تک کہ بائی بالوں کی ہزوں تک بھٹے جائے پھر منک کا ایک گڑا لے اورائی سے پاکی حاصل کرے مفرت عائشہ نے قرایا: بہان میں مسل کر اس من کر اس کے اورائی سے بہا کی حاصل کرے مفرت عائشہ نے قالبا چیکے سے کہ ویا کہ خون کے مقام پردکھ دے اورا سام نے نے سل جنابت کے بارے میں آپ میں آپ میں گئے ہے اورائی کی اورائی کی اور اورائی کی ماصل کر اورائی کی طرح بالوں کول اور بہاں تک سے انجی طرح بالوں کول اور بہاں تک سے انجی طرح بالوں کول اور بہاں تک کہ بالوں کی باقد کے ساتھ پاک ہوجا، پھرسر پر پائی بہا دَاورائی کی بھر میں گئی جائے پھرسر پر پائی بہا دَاس کے بعد مفرت عائشہ نے فرمایا: بھر بن مورشی انسادی عورتی ہیں کہ انبیں شرم وحیا و دین کی بچھ سے دو کئی ہیں ۔

#### تشريح

"سدرتها" پانی کوسفائی کے لئے زیادہ مو رہتا نے کے وہ موش نظر پہلے زبائے ہیں بیری کے سینے پانی ہیں ملایا کرتے ہے آج کل مسابن استعمال کیاجاتا ہے "دکا شدیدا" بینی سرکے بالوں کو بہت زیادہ ٹل لیاجائے تاکہ پانی بالوں کی بڑوں تک پختی جائے "شنون راسها" بینی بالوں کی بڑوں تک پانی بختی جائے "شنون راسها" بینی بالوں کی بڑوں تک پانی بختی جائے ۔ "ممسکہ "بینی کپڑے کا ایسا کھڑا لے لیس کے ساتھ خوب مفک لگایا گیاہو۔ "فقطهر" یہاں اس طہارت سے خوشبو حاصل کرنامراد ہے پاکیزگی تو پہلے ہی حاصل ہوگئی ہے "فقالت اسماء" اس سے اساہ بنت الی کرم اونیں ہے بلکہ اسماء میت شکل مراد ہے آنے والی حدیث می تصریح موجود سے بیانساری خاتون تھی اس لیے حضرت عائشہ نے انساری عورتوں کی تعریف میں ان کو حیا مہیں موک سکتی۔

١ ٥٥ - وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ: قَالَ: "شَيْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِ ى بِهَا". وَاسْتَثَرَ.

٢٥٧ - وَحَذَثْنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى وَأَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ كِلاَهُمَا عَنُ أَبِى الأَحْوَصِ عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ عَنْ \*\* صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَلْكُاكُمْ أَنْهَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ كَنْفَ تَغُتَسِلُ إخدَانَاإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهِ غُسْلُ الْجَنَابَةِ.

حضرت عائش سے مروی ہے کہ اساء بنت شکل حضور ملائی کی خدمت میں حاضر ہو کی اور عرض کیا یارسول اللہ اہم میں ہے کوئی حیض سے پاک کے بعد کس طرح عسل کرے؟ ہاتی حدیث ای طرح بیان کی مسل جنابت کا تذکر وہیں کیا۔

#### بابالمستحاضة وغسلها وصلاتها

# متحاضه عورت کے عسل کرنے اور نماز پڑھنے کے احکامات

#### اس باب میں امام سلم نے آٹھ احاد بث کو بیان کیاہے

40 - وَحَدَثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةً وَ أَبُو كُرَبُ قَالاً حَدَثَنَا وَكِيعَ عَنُ عِشَامٍ بَنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ جَاءَتُ فَاطِعَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى النّبِي النَّهَ عَلَى النَّهِ إِللّهَ إِنِّى الرّاَةُ أَشْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَادَ عُالصّلاَةً فَقَالَ: "لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقَ وَ لَئِسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصّلاَةً وَإِذَا أَدْبَرَتُ فَاعْبِيلِي عَنْكِ اللّهَ وَصَلّى" "لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقَ وَ لَئِسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصّلاَةً وَإِذَا أَدْبَرَتُ فَاعْبِيلِي عَنْكِ اللّهُ وَصَلّى " لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقَ وَ لَئِسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصّلاَةً وَإِذَا أَدْبَرَتُ فَا عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه

٣٥٧- حَذَثَنَا يَخْتَى بُنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَقَدِ وَأَبُو مُعَاوِيَةً حَ وَحَدَثَنَا تُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَثَنَا جَرِيرْ حَ وَحَدَثَنَا ابُنُ نُمَيْرٍ حَدَثَنَا أَبِي حَ وَحَدَثَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ حَدَثَنَا حَقَادُ بُنُ زَيْدِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوقَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ وَكِيعِ وَإِسْنَادِهِ. وَفِي حَدِيثٍ قُنَيْبَةً عَنْ جَرِيرٍ جَاءَتُ فَاطِمَةً بِنْتُ أَبِي مُبَيْشٍ بُنِ عَبْدِ الْمُطَلِّفِ بُنِ أَسَدٍ وَهِيَ امْرَأَةً مِنَا . قَالَ: وَفِي حَدِيثٍ حَمَادِ بُن زَيْدِ زِيَادَةُ حَرْفٍ تَوْكُنَا ذِكْرَهُ .

حصرت ہشام بن عروۃ " ہے بھی دکیج کی ردایت کی طرح روایت ہے مگر پچھالغاظ کی کی بیشی ہے۔

### تشريح

''اہن عبدالمصطلب بن اسد''تمام علاء کااس پراتفاق ہے کہ یہاں ابن عبدالمطلب میں این کالفظ وہم کی بنیاد پرآ عمیا ہےاصل روایت میں الی جیش بن المطلب ہے عبد کالفظ غلط ہے۔ "وهى امر أة منا" به بشام كهتے إلى كه فاطمه بنت الى جيش جمارے خاندان كى عورت تھى دونوں كااسد قبيلہ سے تعلق تھا۔

240 - حَذَفْنَا قُتَيْنَةُ بُنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثَ حِوحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَخْبَرَ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ اسْتَقْتَ أَمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ جَحْشِ رَسُولَ اللهِ التَّهُ أَنَّ أَنْ أَنْ تَحَاضُ. فَقَالَ: "إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقَ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ اسْتَقْتَ أَمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ جَحْشِ رَسُولَ اللهِ التَّهُ أَنِي أَنْفَقَالُتُ إِنِي أَنْفَقَالُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أَنْ أَنْفَقَالُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

حضرت عائشٌ فرماتی ہیں کدام حبیبٌ بنت جحشؓ نے رسول طوّع کیا ہے دریافت کیا کہ میں ستحاضہ ہوں آپ موان کیے نے فرمایا: وہ تورگ کاخون ہے لہٰذانماز پڑھتی رہو چنانچہ وہ ہرنماز کے وقت عسل کرتی تھی۔

حضرت لیٹ کہتے ہیں کہ ابن شباب زہریؓ نے بیز کرنہیں کیا کہ آنحضرت مُنٹی کیا نے ام حبیبہؓ بنت جمش کو ہرنماز کے وقت عسل کرنے کا حکم دیا تھا بلکہ انہوں نے بذات خودا بیا کیا۔

تشريح: "فكانت تغتسل عند كل صلوة "يعني ام حبيبه بنت جحش برنماز كے ليے مسل كرتي تھيں۔

#### مستحاضه كابيان

مسائل ستحاضہ مہمات فقہ بل سے عمین اور شکل ترین مسائل ہیں علماء نے ہرز مانہ بل پر ستعقل کتا ہیں کہیں ہیں۔ مثلاً علامہ نو وی ٹے نے اس پر ستعقل کتاب لکھی ہے امام حمد ؓ نے ستعقل کتاب لکھی ہے اور امام طحاویؒ نے بھی اس پر ستعقل کتاب لکھی ہے مستحاضہ اور استحاضہ کے متعلق چندا بحاث کو الگ الگ لکھنا ضروری ہے اس کے بعد تمام احادیث کو ان ابحاث کی روشن میں جھنا بہت آسان ہوجائے گا میجے مسلم کی روایات ہیں توطویل مباحث کی طرف اشار و نہیں ہے لیکن سنن ترفدی اور سنن ابوداؤد نے ان مباحث کی روایات کو چھیڑا ہے اس لئے ہیں گو باسنن ترفدی ابوداؤواد ورشکو قاکو پیش نظر رکھ کھمل ابحاث لکھتا ہوں۔

#### بحثثاول

چلی بحث اس میں ہے کہ استان میں اور اصطلاحی مفہوم اور حقیقت کیا ہے تو استان مار کا محددہ اس کا مجردیش ہے جو باب حاض یعدیض حیصنا ہے آتا ہے باب استفعال میں بوسین اور تاکی زیادتی ہوتی ہے اس کے لئے تواس ہیں یہاں سین اور تازیادتی یا تو مبالغہ کے لئے ہے یعنی بہت زیادہ خون کا بہنا اور یا یہ مصدر تحول کے لئے آیا ہے یعنی ایک حقیقت سے نکل کر شے دو مری حقیقت میں چکی می ہے مثل استنو فی المجمل ای تحول المجمل المی الدافلة یا کہا جائے "کان حمار افاستین ای صار المحمار اتانا" یعنی پہلے کدھا تھا اب محرص ین می ہیں جی استان میں صار المحیض شیئا اخر ای تحول المحیض استحاصة یا کہا جاتا ہے: استحجو المطین ای اب بطوراطیف علمیہ یہ بات مجھلو کہ استخاصہ ہے مادہ دورصیف ہے آپ جو بھی صیف استعمال کرو گے دہ مجبول کا ہوگا معروف کا صیفہ نہیں آ کے گئی۔ گاای طرح اسم فاعل استعمال نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے اسم فاعل کوتو ڈکر اسم مفعول بنانا پڑے گا۔

تواستحاضت المرأة نبيل كهاجا سكائب بلك تستحاض المعرأة بااستحيضت المعرأة تجبول كاميد بولنا پڑے كامرأة مستحيضة كبنا سيح نبيل بلكم شخاصة ضروري بجواسم مفعول بتوبيا سخاضك لفوى شختي تتى \_

استحاضد کی اصطلاحی تعریف ہے ہے جی جویان الله من فوج المعراة فی غیر او اند "ایعیٰ جیش اور نفاس کے علاوہ عورت کے تبل سے جونون آتا ہے وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔

احادیث میں استحاضہ کی وجہ اور اس کے اسباب کے بارے میں مختلف الفاظ آے ہیں۔ ایک جگہ انھار کھندة المشبطان کے الفاظ ہیں دوسری جگہ "عرف انقطع" کے الفاظ وارد ہیں اس کی تشریح میں ایک حدیث میں داء عرض کے افعاظ ہیں۔

شاہ ولی اللہ فرات ہیں کہ بدایک رگ ہے جس کانام "عاذل" ہے اور حضر میں شاہ انور شاہ سٹیری اس کفم رحم کانام دیے ہیں جو پچو بھی

ہویہ خون خورت کی "فیل" ہے آتا ہے البتہ یہ غیر طبی خون ہے جو مزاج کے فساد کی وجہ ہے آتا ہے مدیث جس "داء عوض" کے

جوالفاظ آتے ہیں یہ اس غیر طبی نظام کی طرف اشارہ ہے اب ر محصنہ الشبطان ان آخری دونوں اسباب کوشائل ہے کہ شیطان کی یہ

ٹھو کر بھی تو عرق انقطع کی صورت جس ظاہر ہوتی ہے اور بھی داہ عرض کی صورت جس ظاہر ہوتی ہے عرق عاذل کی اصطلاح اطباء کے

بال نیس ہے باتی چیز دل میں وہ شخق ہیں ہمر حال بھی بھی یہ خون رحم کے اندر کی رگ سے بھی آتا ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے ستحاضہ مورت

اسحاب اعذارا ور شرق معذور بن کے تئم میں ہے لہذا ہے دگر معذور بن کی طرح نماز پڑھے گی تمام عبادات اوا کرے گی شوہر اس کے ساتھ

اسحاب اعذارا ور شرق معذور بن کے تئم میں ہے لہذا ہے دگر معذور بن کی طرح نماز پڑھے گی تمام عبادات اوا کرے گی شوہر اس کے ساتھ

جرکسی امر شرق کے لئے مانع نیس ہے۔

ا بن جُرِّ نے آنحضرت مُنْ اَنْ بَی استحاصہ بیں بہتا دی عورتوں کا ذکر کیا ہے ان بیں تین تو بنات جمش تعیں فاطمہ بنت ابی جحش اور سودہ بنت زمعدام سلمہ اساء بنت عمیس اساء بنت سرعد سہلہ بنت سہیل اور بادیہ بنت غیلان تعیس۔

بحثثادوم

## متحاضه كى اقسام

ائمداحناف کے نزویک مستحاضہ کی کل تین تسمیں ہیں متعادہ بمبتداً ہاور متحیرہ ہرایک کے الگ الگ احکام ہیں جمہور علاء کی بھی میں رائے ہے۔ لیکن ان کے ہال ستحاضہ کی ایک چڑتی تشم بھی ہے جو ممیز ہ کے نام سے مشہور ہے۔ سیح مسلم میں اسکی تفصیلات کی طرف اشارہ نہیں ہے لیکن سنن تریزی اور سنن ابوداؤد کی روایات سے ممیز ہ کی قشم کو جمہور نے اخذ کمیا ہے۔

متخاصنہ کے احکامات مستحاصنہ کے احکامات

# مغتاده كأحكم

مغنادہ وہ عورت ہے جس کی مدت حیض اور اس کے دن معروف اور مقرر ہول کد مثلاً آشھ یادس دن یا پانچے دن حیض آتا ہے بیاس کی عادت ہے انسان ناف کے ہاں تین بار جسب ایک ہی انداز سے حیض آگیا تو عادت کے ثبوت اور تقرر کے لئے بہی کافی ہے معنادہ کا تھم یہ ہے کہ مدت عادت تک حیض شار ہوگا اور اس کے بعد استحاضہ شمر ہوگا حیض کے ایام میں بیدعورت شرق احکام اوانہیں کر سکتی ہے اور استحاضہ میں سب اواکر ہے گی احادیث میں جن مستحاضہ عورتوں کا بیان آیا ہے احزاف کے ہاں وہ اکثر معنادہ تنسیں۔

### مبتدأه كأحتكم

مبتداً واس متحاضہ عورت کو کہتے ہیں جس کو ہلوغ کے دقت جو پہلی بارخون آیادہ اتنالمباہ وکیا کہ اکثر مدت حیض ہے بھی آھے بڑھ گیا۔ مبتداً و کا تھم احناف کے ہاں یہ ہے کہ دس دن اس کا حیض ہے باقی استحاضہ ہے شوافع کے ہاں ۱۵ دن حیض ہے باقی استحاضہ ہے مالکیہ کے ہاں ۱ے دن حیض ہے اور باقی استحاضہ ہے ہر مادیس اس کا یہی تھم رہےگا۔

### متحيره كأهكم

متحیرہ دہ ستحاضہ عورت ہے جو اپنے ایا م بیض اور زمانہ استحاضہ ہی تمیز نہ کرسکے اور تو د جرانی اور بریشانی کی دجہ ہے اس کی تمین اور فقیہ کواس کے دیتی اور تھمبیرہ و پیچیدہ مسائل نے جیران کرکے دکہ دیا اس متحیرہ کی جیرانی اور بریشانی کی دجہ ہے اس کی تمین فتسمیں ہیں یعنی ایک شم شجیرہ فی دہ الزمان ہے کہ کتنے وال خوان آیا تھا اس میں جیران و پریشان ہے دوسری قسم شجیرہ فی اوقات الزمان کہ کب بیدخون شروع ہوا تھا آیا ابتداء مہینہ میں تھا یا دفت تھا یا آخر مہینہ تھا ہتھیرہ کی تعسری تسم وہ تعیرہ ہے جوسب میں جیران و پریشان ہے۔ اس کا تھم اجمالی طور پر بھی لیس کہ بیورت اپنے مسائل میں سوچ دبچارا در تحری کرے اور پھڑھن خالب برعمل کرے فقہاء و پریشان ہو با پریشان کی خورت اپنے مسائل میں بڑنے سے صرف جیران ہونا پڑے گا جیرانی کے سوا کہ جو اصل احتاف کی تفسیلات کا بہی خلا صد ہے ، اس سے ذیا دہ اس کے مسائل میں بڑنے سے صرف جیران ہونا پڑے گا جیرانی کے سوا کہ جو اس کے مسائل میں بڑنے سے صرف جیران ہونا پڑے گا جیرانی کے سوا کہ جو اس

#### بحثش سوم

# خون کےرنگوں میں تمیز کرنا

ا مناف کے نز ویک ستحاضہ کی وہی تین تسمیں ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے دیگر فقہاء کے نز دیک ستحاضہ کی ایک چڑھی تشم بھی ہے جس کومیز ہ کہتے ہیں جواپنے ایا م کا تعین خون کے رنگوں کو دیکھ کر کرسکتی ہے امناف کے ہاں اسکا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بہر حال یہاں ہیں بحث ہے کہ کو نسے الوان اور کون ہے رنگ کا خون حیض کا ہے اور کون ہے دنگ کا استحاضہ ہے۔ فتح القدیر میں انکھا ہے کہ خون کے کل رنگ چھ ہیں: (1) حمرۃ (۲) صفرۃ (۳) کدرۃ (۲) فعفرۃ (۵) تریۃ (۲) اور سودا۔ متحاضه کے احکامات

ان اقسام میں ہے دونشمیں یعنی حمرۃ اورسود ابالا تفاق حیض کا خون ہے اورصفرۃ اورخضرۃ کے بارے میں بھی علامہ نو وی کا کہنا ہے کہ دو بھی حیض کا خون ہے۔

### فقهاء كااختلاف

اب اس میں فقہاء کا انسلاف ہے کہ الوان اورخون کے رکھوں کا اعتبارے بانہیں ہے بعنی وم کے رنگ کا اڑھا جب وم پر پڑے گایانہیں؟

تو جمہور کے زدیک الوان اورخون کے رقموں کے اختلاف کا عتبار ہے پھرآ پس میں ان کابیا ختلاف ہے کہ آگر عادت اورخون کے رقگ میں اختلاف آیا تو ترجیح سم کودی جائے گی لیٹی عادت کا تقاضا اور ہے اور دنگ کا اور ہے تو ترجیح سم کوہو گی؟ توامام احمد فرماتے ہیں کہ عادت کو ترجیح ہوں گوہو گی ؟ توامام احمد فرماتے ہیں کہ عادت کو ترجیح ہو گی اور امام شافئ فرماتے ہیں کہ محمیز ہ کی خیز کو ترجیح دی جائے گی بہر صال جمہور کے ہاں الوان وم کا اعتبار ہے اور اس سے ان کے ہال محمیز ہ بھی ہے جوخون کے رنگ کود کھی کرفیصلہ کرسکتی ہے کہ بینے نون چین کا یا استحاضہ کیا ہے۔ احمان کے ہال الوان کا کوئی اعتبار نہیں کر سکتے ہیں۔ کے ہال الوان کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ ریتو بسااوقات انتا مشکل ہوجا تا ہے کہ اطباء اور ڈاکٹر بھی اس کا فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ و ڈاکل :

جمہور نے فاطمہ بنت الی حیث کی روایت ہے؛ شدلال کیا ہے جس میں بیالفاظ آئے ایں "فانه دم اسو دیعرف" لینی حیث کا خون سیاه موتا ہے جو پہچانا جاتا ہے اس کی تمیز عورت کرسکتی ہے۔ لہذا تمیز بالالوان کا عتبار ہے اور ممیز و ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے جمہور کے بال قمیز بالالوان اور ممیز وبطور ضابطہ وقاعدہ تسلیم شدہ ہے اکر احمناف نے حضرت عائشہ کی روایت سے استدلال کیا ہے جس کوامام مالک ہے موطامی نقل کیا ہے دوایت یہ ہے:

"كان النساء يبعثن الدرجة الى عائشة فيها الكرسف فيه الصفر ةمن دم الحيض يستلنها عن الصلو ققالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضا" (موطامالك ص٣٣)

بعنی عورتیں اپنے کرسف حیض کے چینھڑے ڈبید میں بند کر سے حضرت عائشۃ کی خدمت میں بھیجا کرتی تھیں تا کہ وہ فیصلہ کریں کہ بیٹون حیض کا ہے یااستحاصہ کا ہے تا کہ نماز پڑھنے کا تھکم معلوم ہو جائے حضرت عائشۃ فریاتی تھیں کہتم عورتیں جلد کی نہ کرویہاں تک کہتم خالص سفید ک دکھیاد جب سفید پانی آ جائے تو وہ چیض کا خون نہیں ہوگا بھرتم نماز پڑھ کتی ہو۔

احناف نے فاطمہ بنت الی حبیش کی روایت ''اذا کان دم الحیض فانه دم اسو دیعوف'' پردواعتراض کئے ہیں پہلے اعتراض کا تعلق جمہور کے اس اشدلال کے الفاظ اور سند سے ہے:

- 🛈 بيہقى نے كہا ہے كديدالفاظ مضطرب إلى-
- 🕜 ابن انی حاتم نے کہا کہ میں نے اپنے باپ ہے ان الفاظ کے بارے میں پو چھاتو انہوں نے کہا کہ یہ روایت مشکر ہے۔

🕏 یمینی بن سعید قطان نے کہا کہ منقطع ہے طحاوی نے ہیں روایت کوشاذ قرار دیا ہے۔

دوسرااعتراض احناف نے بیکیا ہے کہ الوان کا اعتلاف اغذیہ اسکنہ اوراز مندکی وجہ سے ہوتا ہے چنا نچے گوشت کھانے وائی عورت کے حیض کا خون کا لاآ تا ہے اور ہزی کے زیادہ استعمال سے خون کے دیگ میں ہزی کا رنگ غالب ہوجا تا ہے اور گری اور مردی کے مقامات و بلدان اور آ ب وہوا کا اثر لازی طور پر انسانی طبیعت پر پڑتا ہے لہذا خون کے دیگوں کو بیش اور استحاضہ کے خون کے لئے معیار اور ضابطہ نہیں بنایا جاسکتا ہے۔ بلکہ عاوت ایک مضبوط نظام طبی ہے ای کو معیار کے طور پر قبول کرتا چاہئے نیز احادیث کے ذیادہ تر انفاظ کے اشارے عادت کی طرف جی مرف یہ ایک جملہ جواد پر ذکور ہوا اس میں الوان کا ذکر ہے لیکن یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے خصوصاً جبکہ اس کے مقابلہ میں دیگر احادیث بھی ہیں۔

جہور نے نصل اول کی پکل حدیث ''فاذاقبلت حیضتک فدعی المصلوٰ ق''ے بھی اشدلال کیا ہے لیکن اس حدیث ہے الوان دم پراشدلال کرنا ٹا قابل نہم ہے لہٰذااس کے جواب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

بحث چہارم

#### مصداق احاويث

باب الاستحاضہ میں ستحاصہ کے بارے میں احادیث میں مختلف احکام فرکورہ ہیں تنبع اور تلاش سے پیتہ چاتا ہے کہ یہاں نین قسم کے احکام کاذکرآ یا ہے۔

D متخاصف كے لئے آمحضرت النظائي كا ببلاتهم يہ ك ندع الصلوفة ايام اقرانها كريض كا يام من يكورت نمازي جيوز كى۔

"اذااقبلت حيضتك فدعى الصلوة و اذادبرت فاغسلي عنك الدم".

اس روایت میں حیف کے آنے جانے کے اوقات کی طرف اشارہ ہے اور عورت کے عمل کو بتا حمیاہے۔جس سے معتادہ کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے۔

🗭 "لتنظر عددالليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر "\_

اس روایت ش بھی اشارہ ہے کہ حورت کواسے ایام کا خوب حساب کرنا جاہتے۔

ائمہ احناف کے نزدیک ان تمام روایات کاتعلق مقادہ ہے ہے اور بیانکام بھی مقادہ کے بیان ہوئے ہیں اور شوافع کے ہال دوسری روایات میں مقادہ اور ممیز و کا اخمال ہے اور تیسری روایت ممیز ہ کے لئے ہے احناف اور حنابلہ کے ہال ممیز و کا دجوذ ہیں متحاضہ یا مقادہ ہے یامبتدہ ہے اور یا تنجیرہ ہے جس کوضالہ اور مضلہ بھی کہتے ہیں کیونکہ بیٹورت یا حقیقت پانے سے خود کم شدہ ہے یا فقیہ کو کمراہ کر رہی ہے۔ بحث پنجم

# متحاضه کے وضو کا تحکم

باب المستحاصة كي روايات مين متخاصة عورت ك احكام وضواورا حكام مسل كي بارك مين كن فتهم ك الفاظ آئ بين مثلاً ايك

ستحاضه کے احکامات

روایت میں تنوضاً لکل صلوٰۃ کے الفاظ بیں دومری روایت میں تغتسل لکل صلوٰۃ کے الفاظ آئے ہیں آیک روایت میں تنوضاً لو صلوٰۃ کے الفاظ ہیں الفاظ کے اس میں تنجمع بین الصلوتین بغسل واحد کے الفاظ ہیں الفاظ کے اس اختلاف کی دوایت میں تنجمع بین الصلوتین بغسل واحد کے الفاظ ہیں الفاظ کے اس اختلاف کی دیدے نقباء کرام میں مجمی اختلاف آخرا ہے۔

### فقهاءكرام كاانتثلاف

انقشا و بیش کے بعد ستحاضہ پرایک عسل بالا تفاق فرض ہے وضو کے بادے میں امام مالک فرماتے ہیں کدائتھا ضد کے خون سے وضوفییں ٹو نتا اور جن روایٹوں میں وضوکا تھم آیا ہے وہ مالکیہ کے نز دیک استحباب پرمحول ہے انحہ ثلاثہ کے نز دیک وم استحاضہ کا فروج موجب للوضو ہے مستحاضہ کووضوکرنا پڑے گا بھران حضرات کا آبس میں وضو کے بارے میں انتقاف ہواہے کہ آیا برنماز کے لیے مستحاضہ وضوکرے یا بروقت کے لئے وضوکرے۔

شوافع کے نزدیک متحاضہ پرلازم ہے کہ وہ ہر نماز کے لئے دضوکرے اگرایک وقت کے اندرکی نمازیں پڑھٹی ہیں آو ہر فرض نماز کے لئے نیاد ضو بنانا پڑے گاہاں وقت کی نماز کے ساتھ جو تو الع سنتیں ہیں وہ اس وضو سے پڑھ سکتی ہیں گویا فرض نماز کے بعد ستحاضہ کا دضوٹوٹ میا۔ انکہ احمان اور حمنا بلہ کے نزدیک ستحاضہ نماز کے وقت کے لئے وضوکرے گی جب نماز کا وقت نکل جائے گا تو اس کا دضوٹوٹ جائے گا وقت جب تک موجود ہے بیستحاضہ اس وقت میں ہر تسم کی کئی نمازیں پڑھ سکتی ہے نواوٹو افل ہوں یا فرائض ہوں۔ سنک

### دلائل:

المام شافقی نے دنو صالکل صفوۃ اور تعوصاً عند کل صفوۃ والی روایات سے استدلال کیاہے اورظم لگایا کہ متخافہ جب بھی
نماز پڑھے گی نیاوضو بنائے گی بہت ساری جدیٹوں بی وضور نے کا تھم آیا ہے اور عدی بن ثابت کی روایت بی تنتو صاعب کل صلوۃ
کے الفاظ موجود ہیں جوشوافع کی دلیل ہے۔ (رواہ الاود وور) احتاف اور حتابلے کی دلیل وہ روایت ہے جس بی تنو صالو قت کل صلوۃ
کے الفاظ آئے ہیں اس روایت کو ابن قدام نے این مشہور کتاب مغنی بین ذکر کہاہے یہ فاظمہ بنت الی حیث شن کی بعض روایات کے
الفاظ ہیں بعض روایات بی حتی بعید نے ذلک الوقت کے الفاظ آئے ہیں اس ہے بھی و حتاف نے احتدال کیا ہے وہ وقت کے لئے
وضو ہے کیونکہ وقت کی صروحت موجود ہے۔

ائدا حناف اور حنابلہ نے جب تنو صائلو قت کل صلو ہ کی روایت سے استدلال کیا تو اب تنو صالک صلو ہ اور عند کل صلو ہوالی روایتوں سے ان کے لئے مسلکھڑا ہوگیا کہ ان پرعمل کیسے ہوگا اور اس کا جواب کیا ہے گا۔

تواحناف کے مشہور تحقق این جائم فرماتے ہیں کہ اجادیث میں تین تشم کے الفاظ ہیں لوقت کل صلوقی لمکل صلوقی عند کل صلوق پہلالفظ وقت کے لئے متعین ہے اور آخری دونوں جملوں میں وقت اور نماز دونوں معنوں کا احتمال ہے کیونکہ لام اور عند تعلیلیہ بھی ہو سکتے ہیں تومعنی یہ ہوگا کہ ستحاضہ ہرنمازکی وجہ ہے وضو بنائے اور وقتیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوجائے گا کہ متحاضد نماز کے ہروقت کے لئے وضوبنائے اب ان محمل کھات کوان متعین کلمات پرحمل کرنا چاہئے گجن میں وقت کا تعین کیا ہے۔ جیسے نتو صالو قت کل صلو ہ ہے فلاصہ یہ کہ مجمل اور محمل کو متعین پرحمل کریں مجے اور عربی لغت میں وقت کے نتیج استعال ہوتار ہتا ہے قر آن کریم کی آیت ہے افعہ المصلو ہ المدلوک المشدم سے یہاں لام وقت کے لئے ہے ای وفت دلوک المشدم سے بہاں لام وقت کے لئے ہے ای وفت دلوک المشدم س ای طرح عرب کہتے ہیں آنب ک المظھیر ای فی وقت انتظھو۔

خلاصہ بہ نکا کے حدیث کے تمام الفاظ کوونت کے معنی پرآسانی ہے حمل کیا جاسکتا ہے اور صلوق کامفہوم آگرلیا توان روایتوں پر عمل نہیں ہوسکتا جن میں وقت کالفظ قریا ہے۔ امام طحاوی نے شواقع پریہ اعتراض کیا ہے کہ مثلاً ایک متخاصہ عورت نے نماز کے لئے وضوقو بنالیا محرنمازند پڑھی اور نماز کاوفت بنا تواب بنا واس کاوضو کیے ٹوٹے گا جبکہ اس کے لئے آپ معزات نماز ، تفن للوضو بناتے ہو؟

### متخاضه تحشل كامطلب

متخاصہ متعلق سن کی تنابوں میں جواحاویت وارو ہیں ان میں بعض ہے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ملائے آئے نے مستخاصہ کو ہرنماز کے لئے شمل کا جمہو یا تھا امام طواد کی نے بھی سبلہ بنت سہیل \* کے متعلق نقل کیا ہے کہ ان کو حضورا کرم ملائے آئے نے ہرنماز کے لئے عشل کا حکم دیا تھا اماء بنت عمیس \* کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں لمعا الشند علیها الفصل یعنی ہرنماز کے لئے ایک خسل کرنے کا تھم دید یا اس سے بھی ہرنماز کے لئے شمل کا تھم معلوم ہوتا ہے ای طرح ابود اور شریف میں جمتہ بن جمش کی روایت سے دو نماز وں کے لئے ایک خسل کا تھم معلوم ہوتا ہے یعنی ظہرا ورعمر کے لئے ایک خسل اور مغرب اور عشاء کے لئے دو راخش اور نجر کے لئے تیس خسیل آئے۔ نہی خسل کا تھم معلوم ہوتا ہے بعنی ظہرا ورعمر کے لئے ایک خسل اور مغرب اور عشاء کے لئے دو راخش اور نجر کے لئے تیس خسل آئے ہیں خسلوں کا تھم اس حدیث ہیں بھی ہوتا ہے اساء مناز دل کے لئے تین خسلوں کا تھم اس حدیث ہیں بھی ہوتا ہے اساء مناز دل کے لئے تین خسلوں کا تھم اس حدیث ہیں بھی ہوتا ہے تو خسل کی ادار ہے میں ہوتا ہے اب انہما در بدر کا مسلک وضوکا ہے تو خسل کی ان اب خسلوں کے علاوہ ہرنماز کے لئے دختو کرنے کا تکم بھی گئی احادیث میں آیا ہے اب انہما دربد کا مسلک وضوکا ہے تو خسل کی ان صدیث میں ایک اس حدیث میں آئی ہوتا ہوتا ہوتا کا ان احدیث کی انہمار بعد اور جمہور فقہاء کی طرف ہوتا ہوتا کی آئی۔ اس میں ایک بیا۔ حدیث میں آئی ہوتا ہوتا کی ان احدیث کی آئی۔ اور بین کی انہمار بین کی انہمار بعد اور بھی کی انہمار بعد کی انہمار بعد اور جمہور فقہاء کی تھی۔ علی اور بین کی آئی۔ اس میں ایک بیں۔

- اولی توجیہ اور جواب یہ ہے کوشل کی تمام احادیث استجاب پرمحول ہیں کوشس داجب تونہیں لیکن اگر کرے تومتحب ہے کہ ہرنماز کے لئے ایک شسل کرے۔
   ہرنماز کے لئے الگ الگ یا دونماز دن کے لئے ایک شسل کرے۔
- © عشل کی تمام احادیث کاتعلق علاج ہے ہے مطلب ہیا کہ ان متحاضہ عورتوں کوشس کا تھم اس لئے دیا تھیا تا کہ شھنڈ ہے پانی کے استعمال کرنے سے خون میں کمی آجائے اور خون رک جائے۔
- احادیث طسل کی تمام احادیث کانقشہ بہت اجھے طریقہ ہے امام طحادی نے ڈیش کیاہے۔ فرمائے ہیں کہ سبلہ بنت سبیل کی احادیث کی تمام احادیث کانقشہ بہت اچھے طریقہ ہے امام طحادی نے ڈیش کیاہے۔ فرمازوں کے لئے ایک طسل کانتم دے اس میں زمی کرے دونمازوں کے لئے ایک طسل کانتم دے ۔

دیاجب یہ بھی ان پرشاق ہو گیا تو آپ نے ہرنماز کے لئے وضو کا تھم دیا تو دونماز وں کے لئے ایک طنس کے تھم سے ہرنماز کے لئے طنس کا تھم منسوخ ہو گیا پھر ہرنماز کے لئے وضو کرنے کے تھم سے طنس کا تھم منسوخ ہو گیا اورا گرطنس کا تھم منسوخ نہیں ہے توعلاء نے بیے جواب دیا ہے کہ چنورا کرم ڈکٹا گئے نے بطور علاج تہرید سے حصول کے لئے طنسل کا تھم دیا تھا۔(واللہ اعلم)

٧٥١ - وَحَدَّ فَتَا مُحَمَّدُ مِنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ مِنْ وَهُبٍ عَنْ عَمْرِ و بُنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَا بٍ عَنْ عُرُوةَ بَنِ الزُّبِيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرِّحْمِنِ عَنْ عَائِشَةٌ زُوجِ النَّبِي مُثْلُمُ كُلُمُ أَمَّ حَبِيبَةٌ بِنُتَ جَحْمِ - خَمَنةٌ رَسُولِ اللهِ عَرُوا وَتَحْتَ عَبْدِ الرِّحْمِنِ بُنِ عَوْفٍ - امْتُحِيضَتْ مَبْعَ سِنِينَ فَاصْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ذَلِكَ فَقَالَ: رَسُولُ اللهُ اللهُ عَلَى الله عليه وسلم في ذَلِكَ فَقَالَ: رَسُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ فَكَانَتُ وَلَكَ فَقَالَ: رَسُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَكَانَتُ وَلَكَ فَقَالَ: رَسُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ اللهُ عَلَيْ وَصَلَّى ". قَالَتُ عَايُشَةٌ فَكَانَتُ وَلِكَ فَقَالَ: رَسُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَكَانَتُ اللهُ عِيهِ وَصَلَّى ". قَالَتُ عَايُشَةٌ فَكَانَتُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى ". قَالَتُ عَايُشَةٌ فَكَانَتُ لَا عُمْرَةُ اللهُ عِلَى وَصَلَّى ". قَالَتُ عَايُشَةٌ فَكَانَتُ لَا عُمْرَةُ اللهُ عِلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عِلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

حضور منظینی کی زوج محتر مدهفرت عائشہ فرماتی ہیں کدهفرت ام حبیب بنت جمش جو انحضرت منظینی کی خواہر نہتی اور حفرت عبد الرحمن بن عوف کی زوجہ تھیں اندیں استحاضہ کاخون سات سال تک جاری رہا۔ انہوں نے رسول اللہ منظینی سے اس بارے میں تھم شرق دریافت کیا آپ منظینی نے فرمایا: بہکوئی جیش کاخون کیوں ہے بلکہ یہ توایک رگ کاخون ہے انبذاتم خسل کرواور فماز پڑھودھ منت عائشہ نے فرمایا: وہ ایک سلخی جس شسل کرتی تھیں اپنی بہن مفرت زینب بنت جمش کے جمرے میں یہاں تک کہ خون کی سرخی پانی کے دیک پر فالب آجاتی تھی۔

ا بن شہاب زبری کہتے ہیں کہ میں نے بیصدیث ابو بحر بن عبد الرحمن بن الحارث بن مشام سے بیان کی توانبوں نے فرمایا کماللہ ہندہ پررحم کرے کاش وہ بھی نے تو کی بن لیتی خدا کی تسم وہ اس بات پر بہت روتی تھی کدوہ نماز نہیں پڑھتی۔

#### تثريح

"ختنة رسول الله "ام حبية بنت بحش كواس مديث مين دومفتون سے متازكيا كيا ہے ايك صفت بدك بدآ محضرت ما الحقي كى سائى تقى رين بن جمش كى بہن تقى دوسرى صفت بدك بدوم بدار حمن بن موف كى بوئ تقى ان تصر بحات سے بدبات واضح كرنا مقصود ہے كہ بدام حبيب المتحضرت المقابل كى بيوى نبيل بلك آپ كى بيوى اس كى بهن زين بنت جمش تقى لوگول كود بم بوگيا ہے كمام حبيب كنيت ہے زين بنت بحش كى ، اورزين بوگويا استحاضہ لاتى بوگيا تھا بدو بم غاط تھا امام سلم نے واضح كرديا ہے -

"فاغتسلی" آنحضرت نے ان کوصرف عشل کافر مایا تھا گرانہوں نے اپنی طرف سے پانچ نمازوں میں ہرنماز کے ساتھ عسل کرنا شروع کردیا۔ " فی مو کن" گلن ، شانک ، تقرای اورایک نشم مب کومرکن کها تمیا ہے۔

"فی حجو قاحتهازینب"ال ہے بھی معلوم ہوا کہ تعزیت زینب بنت بخش جوام اُمؤمنین ہیں ان کواستحاضہ بیں تھاان کی بہن ام حبیب کوتھا۔ "بو حج الله هنداً"نفتهاء کے ہال جب بیر سئلہ سلم ہوگیا کہ ستحاضہ عورت استحاضہ کی حالت میں نماز پڑھیکی تو ابن شہاب زہری نے کہا کہ میں نے بید سئلہ ایک بڑے درح فر مائے کہا کہ میں نے بید سئلہ ایک بڑے درج فر مائے کاش وہ اس نوی کوئن لیک کہ مستحاضہ عورت نماز پڑھے گی تو دہ نماز ترک نہ کرتی اس کی رائے تھی کہ ستحاضہ نماز نہیں پڑھ ستحاضہ کاش وہ نووستحاضہ متحی تو نماز ترک نے کہا کہ ان اور کی کول جھوڑ ویا۔

202- وَحَذَفَينِي أَبُوعِمُرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ- يَعْنِي ابْنَ سَعْد - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الْوَحْمَرِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ جَاءَتُ أُمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ جَحْشِ إِلَى رَسُولِ اللهِ طُلُّمَا يُحَمِّرُ كَانَتِ اسْتُحِيضَتُ سَفِعَ مِنْ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ جَاءَتُ أُمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ جَحْشِ إِلَى رَسُولِ اللهِ طُلُّمَ أَلْمُ عَلْمَ عَمْرِ وَبْنِ الْحَارِثِ إِلَى قَوْلِهِ تَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ. وَلَمْ يَذُكُونَ مَا يَعْدَهُ.

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جمش رسول مطابع کی خدمت میں حاضر ہو کی اور انہیں سات برس تک استحاضر آیا آتی حدیث سابقد حدیث کی طرح ہے لیکن آخری حصر فد کو رنہیں ہے۔

٨٥٥ - وَحَذَفِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّ ابْنَةً جَحْشِ
 كَانَتْ تُسْشَحَاضُ سَبُعَ سِنِينَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمُ.

حفرت عائشة عددايت بكرام حبيب بنت جحل كومات سال كى عريس عفي آيا---

9 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّبُثُ حِ وَحَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعَدُ مَا مُعَلَّمَ عَنْ عَرُوا اللَّهِ عَنْ عَرُوا عَنْ عَرُوا عَنْ عَائِشَةً إِنَّا أَمَّ حَبِيبَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ اللَّمْ عَنْ عَرُوا عَنْ عَائِشَةً وَأَيْثُ مَعْ عَلَا عَلَيْهُ وَأَيْثُ مَا عَلَيْهُ وَأَيْثُ مَا عَلَيْهُ وَأَيْثُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَامًا عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَا عَلَا عَا

حضرت عائقة " سے مروی ہے کہ حضرت ام حبیبہ" نے حضور متائج کیا ہے حیف کے قون کے بارے میں دریافت کیا حضرت عائشہ " فرماتی ایس کہ بیں نے ان کے خسل کا برتن دیکھا دہ خون ہے بھر ابوا تھارسول متائج نے فرمایا: استے دلوں تک تھبری رہوجتنے دن تنہیں بیض نماز سے دو کے دیکھاس کے بعد خسل کر ہے نماز پڑھنا شروع کردو۔

٧١٥ - حَدَّقَنِي مُوسَى بْنُ قُرَيْشِ القَوسِويُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي جَعْفُو بُنُ رَبِيعَةً
 عَنْ عِرَاكِ بُنِ مَالِكِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيّ مُؤْمَثُ أَنَّهَا قَالَتُ إِنَّ أَمَّ حَبِيبَةً بِشَتَ جَحْشِ النِّي عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُرْدَةً أَنْهَا قَالَتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

متحاضہ کے دکامات

حضرت عائث وجد مطهرہ نبی اکرم مل کھنے نے فرمایا: که ام حبیبہ بنت بحش جو حضرت عبدالرحمن بن عوف کی زوجہ تھیں۔ انہوں نے آنحضرت ملک کیا ہے خون جاری رہنے کی شکایت کی آپ ملک کیا نے ان سے کہا: استے ون تک نماز سے تفہری رہوجتے دن تہمیں حیض آئے اس کے بعد مسل کرلو۔ چنا نچہ وہرتماز کے النظمسل کیا کرتی تھیں۔

بابوجوب قضاءالصومعلى الحائض دون الصلوة

# حا ئفنەغورت پرروزوں كى قضاءواجب ہےنماز وں كىنہيں

اس باب میں امام سلم نے تین احاد بٹ کوفنل کیا ہے

١ ٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهُ مُرانِيُّ حَدَّثَا حَمَّادُ عَنُ أَيُّوبَ عَنُ أَبِى قِلاَ بَهُ عَنْ مُعَادُةً مَنْ مُعَادُةً عَنْ يَزِيدَ
 الرِّشُكِعَنْ مُعَادَةً أَنَّ الْمَرَأَةُ سَأَلَتُ عَائِشَةً فَقَالَتُ أَنَّقُضِى إِحْدَانَا الصَّلاَةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا فَقَالَتُ عَائِشَةً أَخُرُورِيَّةً أَنْتِ
 تَذْكَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِرَسُولِ اللهِ لِلْمُؤْمِلُ أَنَّهُ مَرْ بِفَضَاءٍ.

حفرت معاذہ " ہے مروی ہے کہ ایک مورت نے حفرت عائشہ ہے کہا کیاہم میں سے کوئی مورت اپنے ایام حیض میں نمازوں کی قضاء کرے گی؟ حفرت عائشہ نے فرمایا: کیاتو حروریہ ہے ( غار جی )رسول مُنٹیکیا کے زیانے میں اگر ہم میں ہے کسی کوچش آتا توحضور انٹیکیلا سے نماز کی قضاء کا تھم نہیں دیتے ہتھے۔

#### تشريح

"عن ابی قلابه" ابوقلایہ کا نام عبداللہ بن زید ہے قاف پرزیر ہے" بزید الرشک "را پر کسرہ ہے اورشین ساکن ہے یہ بزید بن ابی یر بیشن بن ابی یو بید بن ابی یر بیشن بندری ہے " بیزید بن ابی یو جہ میں علاء کا اختلاف ہے بعض علاء نے کہا کہ رشک فاری لفظ ہے اس کا معنی " نام " ہے بعض نے کہا کہ رشک فاری لفظ ہے اس کا معنی " قام " ہے بعض نے کہا ہے کہ یہ غیور کے معنی میں ہے بعض نے کہائی کا معنی تھنی واڑھی والا ہے بعض نے کہا کہ رشک چھوکو کہتے ہیں بزید کورشک ان کوخود بد نہ چلا کہ ایس بر بھوگھس کمیا تھا وارشک کہ تین دن تک ان کوخود بد نہ چلا کہ اندر بچھوگھسا پڑا ہے اس لئے وہ اس لقب ہے مشہور ہو گئے بہر حال اگر عنواء یہ لکھتے کہ رشک فاری فقظ ہے جو غبط اور رشک کرنے کے معنی میں ہے بی ایک میں کہا گئے کہا گیا کہ ان کو جہ ہو سکتی تھی گرکی نے بیل کھا ہے تو میں کیا کھوں گا۔

"ان امر أة سألت" يهان تصرح نهيل ہے بلكه اس عورت كانام مبهم جيوز اگياہے اللّی روايت ميں اس كانام "معاذة" ذكور ہے به "معاذة" توداس روايت كی روايت كرنی والی ہے۔

"اتقضى احداناالصلوة؟" يعنى نماز كاورج بهت اونچاہ اور دوزه دومرے مرتبہ پرے جب روز وكى تقاہ توكيا بم نماز كى قضاء نہ كريں يعنى نمازكى تضاءكرنى چاہتے بياستقبام كوياتقريرى ہے۔ "أحو وریة أنت " حضرت عائش نے استفہام انکاری کے طور پرجواب دیا کہ کیاتم خوارج ہیں ہے ہو کہ تماز پڑھنے کی بات کرتی ہو ہی کو آنحضرت انٹائیڈ نے نماز کی قضاء کانہیں فر ما یا البتہ روزہ کی قضاء کا تعمیل فرجیں عالب آنے لگیں تو حضرت معاویہ کی فوجوں نے نیزوں پر جو کوف سے دوسل کے فاصلہ پرہے جنگ صفین ہیں جب حضرت علی کی فوجیں عالب آنے لگیں تو حضرت معاویہ کی فوجوں نے نیزوں پر قر آن اٹھا کے اور کہا کہ "بینناو بیند کی محتاب اللہ افضات علی ہے جنگ کر ایا کہ یہاں لوگوں کی ایک جنگ چاہ کہ در گر آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ قر آن کے سامنے ہم لڑنے نہیں جائیں گے جنانچوں کے لئے تکیم کا واقعہ چیش آیا اس میں ناکا کی ہوئی اور جنگ مزید تھی حضرت علی "نے انسانوں کو تھم مقر کر کے ساتھیوں نے بناوت کردی کہ تھم اور تو کی مقام میں بیٹھ گئے اور حضرت ملی پر کفر کا فتو کی لوگ مقر و کا کردی مقدول کے خات نہروان میں ان کے جے ہزار آدی مارے گئے ہوا و سے انگ ہوگئے و راء مقام میں بیٹھ گئے اور حضرت ملی پر کفر کا فتو کی لوگ کردی کے مقدول کے مقام میں بیٹھ گئے اور حضرت ملی پر کفر کا فتو کی لوگ کروں اور مقام میں بیٹھ گئے اور حضرت ملی پر کفر کا فتو کی لوگ کا می کھوں ہے بناوت کے ساتھواں خوارج کے عقائد میں بھی فساد آگیا تھا آئیس میں سے ایک مقدول میں ان کے جے ہزار آدی مارے گئے بغاوت کے ساتھواں خوارج کے عقائد میں بھی فساد آگیا تھا آئیس میں سے ایک مقدول میں ان کے جے ہزار آدی مارے نے کئی فیاد کی کرنے گئے نمان در و و سے او نجی ہے۔

حفرت عائشہ یے اس عورت ہے یہ کہا ہے کہ کیا تیراتعلق خوارج ہے ہے کہ اس طرح سوال کرتی ہواس نے کہا کہ میں خوارج نہیں ہوں بیسوال صرف بچھنے کے لئے ہے تعنت اور چھٹڑے کے لئے نہیں ہے اب اس پر حفرت عائشہ نے فرمایا کہ بس ہم شریعت کے پابند ہیں ہمیں آنحضرت میں گئے نئے روزہ کی قضا کے لئے کہا نماز کی تضاء کے لئے نہیں کہا اب علماء کرام نے نماز اور روزہ میں فرق بیان کیا ہے کہ روزے سال میں ایک بارا تے ہیں اگر دی دن قضاء ہو بھی گئے تو پورے سال میں اس کار کھنا اور قضاء کرنا مشکل نہیں لیکن نمازیں دن رات میں بائے ہیں یائے قضاء بھی لگ جا کمیں اور گھر یاوکا مما لگ ہوتو اس کو پورا کرتا بہت جرج ہوگا۔

اس لئے اسلام نے قرق کردیااور صرف روزہ کی قضاء کا تھم ویا توارج نے اس کوٹیس مانااس صدیت میں بھی تفکیکو ہے ساتھ والی روایت میں "بہجزین" کالفظ ہے جو"بقیصن" کے معنی میں ہے قصبی بقضی کی طرح ہے" لا تبجزی نفس عن نفس "کی اطرح ہے۔ ہم رحال" ان بہجزین "اور بقصیون" دونوں جملے استفہام و تکاری کے مقام پر ہیں ہمزہ استفہام موجود ہے حضرت عاکشہ اس عورت کے جواب میں فرماتی ہیں کہ آنحضرت کے زمانہ میں عورتیں حاکفہ ہوتی تھیں تو کیا نبی اکرم النے بین ان کونماز قضا کرنے کا تھم وسینت تھے کہ وہ قضا کریں؟ نہیں بلکہ آپ صرف روزوں کی قضاء کا تھم فرماتے تھے" افاقعہ ھن ان بقصیدن؟ ای ماامو ھن بقصاء الصلوات۔

٣ ٧ ٧ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِ يَدَقَالَ: سَمِعَتُ مُعَاذَةَ أَنَّهَا سَأَلَتُ عَائِشَةَ أَتَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلاَةَ فَقَالَتُ عَائِشَةُ أَحَرُو رِيَّةُ أَنْتِ قَدُكُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللهِ مِثْلَقَائِمَ يَضِفَ أَفَامَرَ هُنَّ أَنْ يَجُزِينَ قَالَ: مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ تَعْنِى يَقْصِينَ.

حضرت معاذہ " ہے مروی ہے کہ انہوں نے صفرت عاکثہ ہے در یافت کیا کد کیا حاکفہ عورت نمازی قضاء کرے گی؟ حضرت عاکث اُ عائث اُنے فر مایا: کیا تو خارجیعورت ہے رسول القد مائی اُنے کی از واج مطہرات اُس کو بھی چیش آتا تھا کیا آپ مائی نے انہیں نماز معسل میں پردہ کابیان

کی تعنا و کاتھم دیا؟ ( تعنی نبیں دیا)

٣٢٥ - وَحَذَ ثَنَاعَبُدُ بُنُ حُمَيُدِ أَخْتِرَنَا عَبُدُ الرَّزَّ اقِ أَخْتِرَنَا مَعْمَرُ عَنْ عَاصِمِ عَنْ مُعَاذَةً قَالَتْ سَأَلُتُ عَايِشَةً فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَايْضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ فَقَالَتُ أَحَرُو رِيَّةً أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُو رِيَّةٍ وَلَكِنِّى أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانْ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فُنُوْمَ وَبِقَعَا عِالصَّوْمَ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقُصَاءِ الصَّلاَةِ.

حضرت سعادہ میں ہیں میں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ کیا دجہ ما تفد عورت روزہ کی تو تفاء کرتی ہے لیکن نمازوں کی قضاء نیس کرتی ؟ حضرت عائشہ نے فرمایا: کیا تو خارجیہ ہے؟ میں (معاذہ ") نے کہائیں۔ میں خارجیہ نیس ہوں کیکن آپ سے وریافت کردی ہوں فرمایا: کدا گراس طرح ہوتا تو ہمیں روزوں کی تضاء کا تھم ہوتا اور نمازوں کی قضا مکا تھم نہیں ہوتا۔

#### بابتستر المغتسل بثوب ونحوه

# کپڑاوغیرہ سے پردہ کرکے شمل کرنا ثابت ہے

اس باب من الم مسلم في جارا حاديث كوبيان كياب

٣٤٧- وَحَلَىٰتُنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصُّرِ أَنَّ أَيَا مُرَّ قَمَوْ لَى أُمِّ هَانِيْ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْيَرَ هُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيْ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبُتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ الْمُؤْكِرُ عَامَ الْفَتْحِ فَوَ جَلَّنُهُ يَغْتَسِلُ. وَ فَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ.

حضرت ام هانی بنت ابوطالب فرماتی وی که بس فتح مکدوالے سال رسول الله منتقط کے پاس من تو میں نے حضور منتقط کو تسل کرتے ہوئے پایاس هال میں کرآپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ ؓ آپ انتقائی کوآ زمیں لئے ہوئے تعیں۔

#### تشريح

"ام حانی"" ان کانام فاضة بت ابی طالب ب بعض نے فاطمہ اور بعض نے صندہ بتایا ہے آخضرت منظینے کی بچا زاد بہن ہے بڑی
عاقلہ، فاصلہ خاتون تھی، آخضرت منظینے نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تو کہنے گلی کہ میں آپ کو بی کی حیثیت سے دیکھنا پیند کرتی ہوں جب
نکاح ہوجائے گاتو بھرآپ شوہر ہوجا سی ہے، فتح کمہ ہموقع پر اسلام لائی ہے "عام الفقع" نے فتح کمہ کے دن کی بات ہے مضرت علی ان کے پاس آئے تو گھر میں ان کے شوہراور دیورکو پایا وہ مشرک سنے، حضرت علی نے ان کوئل کرنے کی دھم کی دیدی توام حالی "
آخضرت منظینی کے پاس دور کرمی اور بان کے لئے امان لیا، آخضرت منظینی معجدرا یہ کے مقام پر خید لگا بیکے سنے، جو چھپرہ بازار بھی اسے آئے کل سب علاقے توسیع میں آعمیا ہے۔

٣٤٥ - حَلَقَنَامُ حَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِنْدِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ

#### تشريح

"وهوباعلی مکن"اس سے مرادوی جگہ ہے جہاں سجدرایہ قائم ہے جوچھپرہ بازار بی تھااب توسیع حرم بی آکرسب کھونتم ہوگیا" نصان رکعات" علاء کا ایک طبقداس طرف کیا ہے کہ یہ آٹھ رکعات صلاق اللّتی تھی اور یہ نماز اب بھی ہے کہ فتح کے موقع پرایک سلام سے آٹھ درکعات پڑھ لیا جائے مگر علاء کا ایک طبقہ اس طرف کیا ہے کہ یہ چاشت کی نماز کی آٹھ درکعات تھیں جس سے چاشت کی نماز پڑھنے کا واضح ثبوت ملک ہے بہر حال اگر صلاق الفتح اور صلوق الفتی دونوں اس سے تابت ہوجائے تو اس بی کوئی تعارض نہیں ہے آئے والی روایت بیس" سجدات" کالفظ آیا ہے اس سے دکھات مرادی نسسمیدة الکل باسم الدجزء۔

٢١٧ - وَحَلَقَنَاهُ أَبُوكُرَيْبٍ حَلَّنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بَنِ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بَنِ أَبِي هِنْدِيِهَ ذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ: فَسَتَرَتُهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّااعُتُسَلَ أَخَذَهُ فَالْتُحَفَّ بِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ وَذَلِكَ ضُحى.

حضرت سعیدین الی صدر ہے ہی اس طرح کی روایت مروی ہے کہ آپ مافائل کی صاحبزادی فاطمہ نے اپنے کیڑے ہے۔ پروہ کیا جب آپ مافائل محسل سے فار فی ہو محیاتو آپ مافائل نے کیڑ سے کوائی طرح لیبنا اور چاشت کی آٹھ رکھات پڑھی۔

٧٢٧ - حَلَقْنَا إِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْطَلِقُ أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَارِئُ حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَائِهِ عَنِ الْمُعَمِّقِ اللَّعْمَةِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ عَلَا عَمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

حفرت ميونة فرماني بين كديس آب من كان كاليك كالياني ركمتي اورآ وكرتي تحي توآب من تا منسل فرمات-

بابتحريم النظر الى العورات

# مستورہ اعضاء کی طرف دیکھنا حرام ہے

اس باب مين ام مسلم في دوحد يون كوبيان كياب

٨٧٨ - حَدَّثَهَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بَنُ الْحُبَابِ عَنِ الصَّحَاكِ بُنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بَنُ أَسُلَمَ عَنُ عَبْدِ الرِّحُسْنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِثْلَيْقِيْ قَالَ: "لاَ يَنْظُرُ الوَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلُ وَلاَ الْعَوْأَةُ مسل میں پردہ کا بیان اس

إِلَى عَوْرَةِ الْمَرُ أَقِوْ لاَ يُفْصِى الرَّحُلُ إِلَى الرَّحُلِ فِي ثُوْبِ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْصِى الْمَرْ أَةُ إِلَى الْمَرْ أَقِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ" حضرت ابوسعيدالحذريُّ سے مردی ہے کہ آمحضرت مُظَافِيُّ نے قرمایا: کوئی مردکسی مورت کے سرّ کورد کیے اور شدی کوئی مورت کسی مورت کے سرّ کود کیھے ای طرح دومردا یک کیڑے میں لیٹ کرنہ موسی اور ندی دومورتس ایک کیڑے میں لیپٹیں۔

تشريح

"الا بنظر الرجل" اینی مردکی مردکی شرمگاه کوئیں و کیے سکتا ہے اور تورت بھی کمی تورت کی شرمگاه کوئیں و کیے سی بالا جماع حرام ہے ای طرح کوئی مردکی مردکی مرد کے ساتھ بربند حالت بین سوسکتی ہے ای طرح کوئی مردکی مرد کے ساتھ بربند حالت بین سوسکتی ہے الا بدکہ درمیان بین لباس اور کیٹر دل کا حائل حالت بین سوسکتی ہے الا بدکہ درمیان بین لباس اور کیٹر دل کا حائل ہوا کی سرد درمر ہے مردکے محتفول سے او براور تا اس کے بنچ حصر کوئیں و کیے سکتا ہے ایک محرم ابنی محرم عورت کے بالوں اور جہم کے او پرحصول کود کیے کرسکتا ہے ای طرح محمد کوئیں و کیے سکتا ہے ایک محرم ابنی محرم امر داور بے ریش خوبصورت لاکول کی طرف و کی مینول کے بنچ اعضاء کا دیکھنا جائز ہے عورتوں کی طرف و کیجنے کی طرح امر داور بے ریش خوبصورت لاکول کی طرف و کیجنے کے بیسارے مسائل اس خوبصورت لاکول کی طرف و کیجنے کے بیسارے مسائل اس دونی جبرہ کوئی شری یا عرف مجبوری نہ ہوا گرشری مجبوری ہے تو بھرد کیجنا جائز ہے ساتھ والی روایت میں عورق کی جگر عمر یہ کالفظ ہے ان دونول افظول میں زیادہ فرق نبیس ہے مستورہ اعضاء مرادیں اس کی طرف و کیمنامنع ہے والبت شوم برطرح آزاد ہے۔

٨٧٨ - وَحَدَّثَنِيهِهَارُونُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكِ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ عُثْمَا لَ بِهَذَا الإشنادِ وَقَالاً -مَكَانَ عَوْرَةٍ - عُرْيَةِ الرَّ جُلوَ عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ .

منحاک بن عنمان سے مابقہ روایت ای سند کے ساتھ مروی ہے البتہ پچھالفا ظ کی ردو بدل ہے۔

بابجواز الاغتسال عريانافي المخلوة

تنہائی میں برہند ہو کر خسل کرنا جائز ہے

اس باب بین امام سلم نے صرف ایک حدیث کونفل کیاہے

عَدَ مَنْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ الرَّرَ اللهِ عَدَ اللهِ عَلَيْمَ عَنْ هَمَامِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَعُتَسِلُ وَحَدَهُ فَقَالُوا وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلُونُ عُرَاةً يَنْظُورُ بَعْضَهُ إِلَى سَوْأَةِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَعُتَسِلُ وَحَدَهُ فَقَالُوا وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَعُتَسِلُ مَعَنَا إِلاَ اللهِ عَلَى عَدْمِ فَقَوْ اللهِ عَلَى عَدْمِ اللهِ عَلَى عَدْمِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ عَلَى عَدْمِ فَقَوْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

تنهائی میں برہنہ ہو کوشش کریا

ضَّرْبُمُوسَىبِالْحَجَرِ.

حضرت ها م بن منبہ کہتے ہیں کہ یہ وہ احادیث ہیں جو صفرت ابد ہر برہ فلے ہم سے بیان کی ہیں چرھام نے ان ہی سے چندا حادیث بیان کس اور کہا حضور مرفق نے نے ایا: بی اسرائیل کی عادت تھی کہ نظے نہا یا کرتے ہے اور ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھا کرتے ہے جبہ حضرت موئی تنہائی ہی شسل کیا کرتے بی اسرائیل نے آپس ہیں یہ کہا کہ خدا کی جسم موی امارے ماری ہیں جتا ہے ہیں ایک مرتبہ حضرت موئی منسل کررہ سے اور اپنے کیڑے اس کے بیتھے ہما کہ منسل کررہ سے اور اپنے کیڑے ایک پتھر برر کھے تھے کہ اپنا کہ پتھر اس کے بیتھے ہما کہ سے سے اور اپنے کیڑے اس کے بیتھے ہما کہ سے موٹ کہتے ہوئے کہا ہما کہتے ہوئے کہا اس کے بیتھے ہما کہ سے موٹ کہتے ہوئے کہا ہما کہتے ہوئے کہا ہما کہتے کہ اس کے بیتھے ہما کہتے ہوئے کہا کہ خدا کی منسم موئی " کوتوائی کوئی بیاری نہیں ہے بس پتھر و ہیں دک عماییاں تک کہ لوگوں نے اچھی طرح آپ کود کھولیا پھرا پہتے کہڑے کے خدا کی منسم موئی " کوتوائی کوئی بیاری نہیں ہے بس پتھر و ہیں دک عمایا کہندا کی صمر اس بتھر برموی کے اس ان خوال موجود ہیں۔

تشرتح

"عواقا" ینی بنواسرائیل برہنہ ہوکرایک ساتھ نہاتے تھے بیان کے نسق و فجور کا ایک حصد تھا۔ اگر کوئی مخص تنہائی میں برہند ہوتا ہے تو بید عائز ہے خواہ عسل کے لئے ہویا کی اور ضرورت کے تحت ہو یغیر ضرورت خلاف اوٹی ہے ہاں بچھ عام میں برہند ہونا حرام ہے "سو آق"عورت غلیظ اور مستورہ اعضا کو کہتے ہیں جس کے دیکھنے ہے آوی ممکنین ہوجا تاہے "آخد" ہمزہ ممدودہ ہے وال پرزبرہے راء پرتئوین ہے آذر کے دزن پر ہے بیاس مخص کو کہتے ہیں جس کی خصیین پھولنے کی وجہے بڑی ہوئی ہوں اس کو "برہنا" کی بجاری بھی کہر سکتے ہیں بنی اسرائیل نے بطور استہزاء وایڈ اور کام کیا اور نبی کے ساتھ استہزاء کفرہے۔

"فجسم موسی "فقیقتے ہے جموح تیز دوڑنے کو کہتے ہیں "مذب "اثر ادرزُثم کو کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے جینے انبیاء کو بھیجا ہے وہ سب مرد تھے اور مردوں میں بھی کال مرد تھے ان میں کوئی نامر دُنیس تھا اور نہ ان میں کوئی تنگر الولاتھا اور نہ تابینا تھا اور نہ کسی بیاری میں کوئی جسل کو معاشرہ میں عیب سمجھاج تا ہو معزت مولی علیہ السلام پریہ جوالزام تھار عیب کی قشم میں سے تھا اس کئے اللہ تعالیٰ نے موی علیہ السلام کو بری کردیا۔

بابالاعتناءبحفظالعورة

مستورہ اعضاء کے چھپانے کا اہتمام اس باب میں ام سلم نے تمین احادیث کو بیان کیا ہے بیت اللّٰد کی تعمیر کا قصہ

 ١ ١ ١ ١ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمِ بُنِ مَنْمُونِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ بَكُرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال المُعْمَامِ عَلَى اللّهُ عَلَى ال حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ – أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ لَثَمَّا بُنِيَتِ الْكَفْبَةُ ۚ ذَهَبَ النَّبِيُّ الْخَبَاسُ لِلنَّبِيِّ الْكَفْبَةُ وَمَنَا لَا لَعْبَاسُ لِللَّنِيِّ الْكَفْبَةُ وَمَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَالِيْهِ كَ مِنَ الْحِجَارَةِ . ذَهَبَ النَّبَيُ اللَّهُ عَلَى عَالِيْهِ كَ مِنَ الْحِجَارَةِ . فَالَ النَّهُ اللَّهُ عَلَى عَالِيْهِ كَ مِنَا اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: "إِزَّ ارِى إِزَّارِي ". فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ . قَالَ: ابْنُ وَافِيعِ فِي رِوَانِيَهِ عَلَى رَقَيْبِكَ . وَلَمْ يَقُلُ عَلَيْهِ كَ ـ وَالْمَاقِيمُ كَالِيْقِكَ لَـ اللَّهُ مَا يَقْلَلُ : "إِزَّارِي إِزَارِي ". فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ . قَالَ: ابْنُ وَافِيعِ فِي رِوَانِيَهِ عَلَى رَقَيْبِكَ . وَلَمْ يَقُلُ عَلَى عَائِقِكَ كَ

حضرت جابر بن عبداللہ فراتے ہیں کہ جب کعبہ کی تعمیر کی کئی توحضور میں آور معزت عباس پھرا تھانے کے حضرت عباس سے بی ایک کیا تو فوراً زبین عباس نے نبی اکرم میں گئی ہے کہا: کہ اپنا تبیند کندھے پر رکھ ود پھرا تھانے کے لئے آپ میں آئی نے ایسا کیا تو فوراً زبین پر چت کر پڑے اور آپ میں گئی کی آئیسیں آسان کی طرف اٹھ کئیں اور فرمانے کے بیر اتبیند، میر اتبیند، حضرت عباس نے پر چت کر پڑے اور آپ میں گئی کی آئیسیں آسان کی طرف اٹھ کئیں اور فرمانے کے بیر اتبیند، میر اتبیند، حضرت عباس نے آپ لیکھی کا تبیند باندھ ویا۔

ابن رافع" کی روایت میں کندھے کے بمائے گردن کالفظ ہے۔

#### تئرر

"لمابنیت الکعبة" كعبركواس كے كعبركت إلى كدونياك كهيلاؤك وقت به جكدايك ثيلدى مائند بلندتى بركعبرى عمارت بحى بلنداور درور بعلامدورى كيمة إلى "وسميت الكعبة كعبة" لعلوهاو ارتفاعهاو قبل لاستدار تهاو علوها"

"لمابنيت"علام يكي فرمات يل كرتاري عالم من بيت الله كاتميريا في مرتبهولى ب-

- اسب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر حضرت آ دم علیہ السلام کے بینے حضرت شیٹ علیہ السلام کے زمانہ یں ہوئی ، حضرت آ دم علیہ السلام کے زمانہ یں بیت اللہ ایک سرخ موتی ہے ہے ہوئے خوبصورت خیمہ کی شکل میں تھا حضرت آ دم علیہ السلام اس کا طواف کرتے تھے اور اس سے جنت کی تسلی حاصل کرتے ہتے کی وکلہ بیٹھارت جنت ہے آئی تھی جودہاں بیت المحود کے نام سے شہورہے۔
  - © دوسرے نمبر پربیت اللہ کو تعفرت ابراہیم علیالسلام نے بنایا۔
- تیسرے نمبر پراسلام سے پانچ سال پہلے قریش نے بیت اللہ کو بنایا جس میں آنحضرت منافظ نے حصہ لیاز پر بحث صدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔
   طرف اشارہ ہے۔
- چوتے نمبر پر بیت اللہ کی تعیر اس وقت ہوئی جب جیل الی تیس ہے آگ کی چنگاری آ کر بیت اللہ کے پردوں بی آئی جس سے بیت اللہ کا اکثر حصہ جل کیا یہ عبداللہ بن زبیر اگاز ماند تھا آپ نے بیت اللہ کا کمار یا اور پھرتھیر کی بیٹھیرآ محضرت میں آئی کی خواہش کے مطابق تھی وودروازے بنائے محکے دونوں زمین پر متے اور حلیم کو بیت اللہ کے اندروافل کردیا کیا۔
- پ ہے یں مرحلے میں عبد الملک بن مروان کے علم کے مطابق تجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کی ممارت کو کراد یا اور پھر قریش کے طرز پر بناد یا عبداللہ بن زبیر کی ممارت کو کیول کرایا ای طرح

جھوڑتے تواچھا تھار تنصیل کچرتغیرے ساتھ علامہ عثاثی نے فتح الم حم میں بیان کی ہے کچھاور تفصیلات بھی ہیں میں نے اہل تاریخ کے جے جو اور تفصیلات بھی ہیں میں نے اہل تاریخ کے جو راشے یاد کیے ہیں اور مختلف جنگہوں میں کھا ہے اس کو مختصر طور پریہاں لکھتا ہوں شاید فائد و ہوگا۔

حفرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پراتارے مجے تو آپ بہت عملین سفے کونکہ ساتوی آسان میں آپ فرشنوں کے ساتھ بیت المعود کا طواف کیا کرتے سفے حفرت جریل کی رہنمائی میں آپ سراندیپ (موجود اسری انکا) سے کہ آ ہے بیاں فرشنوں نے بیت بیت العود کی بیاد میں بعردیں اور عنفف مبارک پہاڑوں سے بڑے بڑے بھر لاکر بنیادی بھردی اور اوپر سے فرشنوں نے بیت العود کی مارت زمین پر لاکران بنیادوں پر رکھد یا طوفان نوح میں اللہ تعالیٰ نے بیت العود کووایس آسانوں پر اٹھالیا اور بیت اللہ کی بنیادی بر بنمائی میں کھودلیا اور بیت اللہ کی تعیر فرمائی بنیادی بر بنیادی بر بیم بیم السلام نے ان بنیادوں کو جریل امین کی رہنمائی میں کھودلیا اور بیت اللہ کی تعیر فرمائی اور بیت اللہ کی تعیر فرمائی میں کھودلیا اور بیت اللہ کی تعیر فرمائی کر برجیت بنیں تھی ورواز سے بھی تبیل سفے صرف و ہواری تھیں بھر بہت بیادشاہ نے اس کے درواز سے بنا ہے اور جوست ڈال کر بردے الکا دیا ہو جو اللہ بھر بارون کر بردے اللہ بھر بارون کے جو اللہ بھر بارون کے بیادوں کے بیادوں کے بیادی بیا ہو بھر بیادی کے بارون کے درواز سے بھر بہت کہ بارون کے درواز سے بھر بہت کی کہ بیا ہو بھر کی تعیر کراؤں اس کے جواب بھر الم مالک نے فرمایا کہ اب بیت اللہ کوکر انابتانا جرام ہے بیادشاہوں کے میل کا فرید بین جانے گا بھر قیامت کے وقت اللہ تعالی بیت اللہ کی حقیقت کو ایمائے گا تو قیامت کے وقت اللہ تعالی بیت اللہ کی حقیقت کو ایمائے گا تو قیامت کے وقت اللہ تعالی بیت اللہ کی حقیقت کو ایمائے گا تو قیامت کے وقت اللہ تعالی بیت اللہ کی حقیقت کو ایمائے گا تو قیامت تائم ہوجائے گا بھر قیامت کے وقت اللہ تعالی بیت اللہ کی حقیقت کو ایمائے گا تو قیامت تائم ہوجائے گا بھر قیامت کے وقت اللہ تعالی بیت اللہ کی حقیقت کو ایمائے گا تو قیامت کو وقت اللہ تعالی ہو سے گا بھر تیامت کے وقت اللہ تعالی ہو گا ہو تیامت کے وقت اللہ تعالی بیت اللہ کی حقیقت کو ایمائے گا تو قیامت کے وقت اللہ تعالی ہو گیا ہو تھی ہو کی کی سے کو وقت اللہ تعالی ہو ہو کے گی ۔

"فنحو المی الاد ص" بین آنحضرت الفائل ہے ہوتی ہوکرز مین پر کمر پڑے تاکہ اختیاری طور پر آپ سے بیلفزش سرز دندہوہ انہیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور معصومیت کا سطلب بہی ہے کہ اگروہ گناہ کرتا چاہیں محر پھر بھی اللہ تعالیٰ گناہ سرز دنہیں ہوئے دیں محر سٹا حضرت بوسف علیہ السلام کے سامنے اگر حضرت لیقو ب علیہ السلام کی تصویر ظاہر ہوگئی ہوتو یہ بھی عصمت انہیاء کا حصہ تھا تاکہ بوسف علیہ السلام سے گناہ سرز دند ہوجائے بہاں آخصرت الفی آئی کوآپ کے جیانے ازار بندا تارکر کندھے پردیکنے کا تھم دیا کیونکہ کندھا فالی تھا اس پر پھر رکھنا سٹکل تھا اور برہند ہو تا تو بیت اللہ کے پاس قریش کے لئے باعث عیب نہیں تھالیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا چنا نچہ روایت میں ہوتا ہے کہ حضرت ہو تا ہے ہوئی کی عالت میں فرمارے شے میں ہے کہ حضرت برائی اور اور یہ دویرا کیڑا و یہ دعلامہ الی نے تکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آخضرت برکن کی نظر ابھی تک نہیں پڑی تھی اور آپ کے از اور بندگو با ندھا۔

تو آپ کوکسی نے برہنہ حالت میں نہیں دیکھا بعض روایات میں ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آخصرت برکن کی نظر ابھی تک نہیں پڑی تھی اور آپ کے از اور بندگو با ندھا۔

ایک عدیث میں آتحضرت فرمایا" من کر امنی علی الله انی ولدت مختو ناولم بطلع فی احدعلی شیعی" یعنی مختون اس کئے پیداکیا گیا تاکرآپ کے مستورہ اعضاء پرکسی کواطلاع ندہویہ آنحضرت مُنْائِنْ کا اعزاز تھا۔ ای اطرح ایک روایت ہے کہ آتحضرت مُنْائِنْ نے جوانی کے زمانہ میں ایک دفعہ قریش کی شادی کی ایک محفل میں شرکت کی تاکہ کھیل کودے لطف اندوز ہوں جونمی پہنچتو آپ پر نیند طاری ہوگئی۔ اور شیح تک سوے رہے تھیے جب اٹھے تو خال میدان پڑا تھا۔" فیخو 'کھرینصر سے گرنے کے معنی میں ہے جیسے" فیخو موسیٰ صعفا"۔ "و طعمحت عیناہ" طعمع فنځ یفتح سے ہے آسان کی طرف آنکھیں کھول کرد کھنے کو کہتے ہیں۔

٧٧٧ - وَحَذَقَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا زَكَرِ يَاءُبُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا وَهُو بِنُ دِينَا وِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُعَرِّدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ عُمْرًا فَيَقُلُ مَعْهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَاسُ عَمْهُ عَالِمَ اللهُ عَلَيْمُ مَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حضرت جابر بن عبدالله عن عروى ب كدرسول الله المنظم الوكول كساته كعبة الله كے لئے يتفر افعاد ب سخم ب منظم تها تبدند با ندھے ہوئے شخص كدا ب المنظم كے بچا حضرت عباس في آپ سے كہا: اس مير سے بينجي اتم اپنا تبيند كھول كركندھ پرد كھ لوا ب المنظم نے اپنا تبيند كھول كركندھے برد كھا توشش كھا كركر پڑے۔اس كے بعد آپ منظم كا كو بھى عرياں تيس ديكھا كميا۔

حضرت مورین مخرمہ ہے روایت ہے کہ بیں ایک مرتبہ ایک جماری پخفر اٹھا کرلار ہاتھائی حال میں کہ میرا تہیند وصیلا تفاہو جو کی وجہ سے میراتہبند کمل کمیا اور میں پخفر کے بوجو کی وجہ سے تہیند ہاندھنے کے قابل نہیں تفاتو میں ای حالت میں چاتار ہا یہاں تک کہ میں اپنی جگہ پر بہنچ کمیا حضور النظائیائے نے جھے دیکھا تو فر بایا: جا وَاپنا کِبْرُ الواور مریاں نہیں پھرا کرو۔

بابمايستتر به لقضاء الحاجة

قضاء حاجت کے وقت پر وہ کرنا اس باب میں امام سلم نے ایک حدیث کوفل کیا ہے

الم أو وكُ في اس باب يعنوان باب المتسموعند البول كوحديث كظاف قائم كياب علامدا في ماكل كاعنوان مج باس المتسموعند البول كوحديث كظاف قائم كياب علامدا في ماكل كاعنوان مج باس

٣٧٧ - حَذَثْنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوحَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الصُّبَعِيُّ قَالاَ حَدَّثْنَا مَهْدِئُ - وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَنِدِ اللهِ بُنِ أَبِى يَعْفُوتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدِ مَوْلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ:`` أَرْدَفَنِنَى رَسُولُ اللهِ ثُلْغَائِيَ ذَاتَ يَوْمٍ خَلُفَهُ فَأَسَرً إِلَىّ حَدِيثًا لاَ أَحَدَّثُ بِهِ أَحداً مِنَ النَّاسِ وَكَانَ أَحَبَ مَا اسْتَتَرَبِهِ رَسُولُ اللهِ النَّامِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَدْفَ أَوْ حَانِشُ نَخْلٍ. قَالَ: ابْنُ أَسْمَاءَفِي حَدِيثِهِ يَعْنِي حَالِطَ نَخْلٍ.

حسرت عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ ایک روز حضور ملط ایک نے بچھے اپنے بیچھے سواری پر بھایا اور میرے کان بی ایک بات کی جوش کو گول میں سے کسی کوئیس بٹاؤں گا اور رسول اللہ ملط کا کے بات بہت پہندھی کہ آپ ملٹی کا نہ سے سے کوئیس بٹاؤں گا اور رسول اللہ ملٹی کی کوئیس بہندھی کہ آپ ملٹی کی کا بست کے دفت کسی میلے یا کسی مجمود کے ورخت کے جیجے۔

تشريح

"احب مااسنتوبه" آمحضرت مُنْ فَلِنِي كايك عادت مباركديتى كرآب قضائ حاجت كے لئے بہت دورجاتے عضآبى دوركا عادت كر التي كرآب تضائے حاجت كوبيان كيا كيا ہے۔
يقى كرآب تضائے حاجت كودت بہت ذياده پرده فرماتے سے تاكرآب كاجهم بھى نظر ندآئے يہاں اى دوسرى عادت كوبيان كيا كہا ہے۔
"هدف" زيين كے بلند حصة و ده اور ثيلہ كو كہتے ہيں اس كى آڑ ميں بين كر تضائے حاجت قبائل كاعام دستورتها" هدف" مرفوع ہے جبر ہاس كو "و هدة ابھى كہتے ہيں "حافش نعل "اى حافظ نعل و هو البستان اس كو "خفش "جى كہتے ہيں اور "جنش " بھى كہتے ہيں حقوق اورضد دونوں جائزے آج كل عرب لوگ پر پوشيده مقامات بين خواہ محمر كى كيلرياں بول يا باغات كے پوشيده مقامات بول يہاں مجور كے جند مرادے بيہ جي مرفوع ہے خبروا تھے ۔

باب بيان انما الماء من الماء

منی کے نکلنے سے ہی عسل واجب ہوتا ہے اس باب میں ام سلم نے آٹھ احادیث کو بیان کیا ہے مسئلة الا کسال میں اختلاف

222- وحَقَالَنَا يَحْتَى بُنُ يَحْتَى وَيَحْتَى بُنُ أَيُوبَ وَقُتَيْتُهُ وَابُلُ مُحَجِّرٍ - قَالَ: يَحْتَى بُنُ يَحْتَى بُنُ يَحْتَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ: الآخُوونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنُ شَرِيكٍ - يَعْنَى ابْنَ أَبِى نَعِرٍ - عَنُ عَبُد الرَّحُمْوِ بُنِ أَبِى سَعِيدِ الآخُوونَ حَدَّقَ إِنْ الْمَحْدُرِيَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ فَلْحَاكُمْ يَوْمَ الإِثْنَيْلِ إِلَى قُبَاءٍ حَتَى إِذَا كُنَا فِى بَنِى سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنَى إِلَى قَبَاءٍ حَتَى إِذَا كُنَا فِى بَنِى سَالِمٍ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى بَابِ عِبْبَانَ فَصَرَ خَهِ فَخَرَجَ يَحْرُ إِلَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْفَقِعٌ " أَعُجَلُنَا الرَّجُلَ". فَقَالَ عِبْبَانُ يَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّامُ اللهُ ا

حضرت ابوسعيد الحذري فريات بي كرايك مرتبه بين حضور الفي كاكتراته بيرك روز فكا قباء كي طرف جب بهم بنوسالم كم محله

میں پہنچ توحفور ملکھ نتبان بن مالک میں دروازے پر کھڑے ہوئے اوراسے زورے آوازدی وہ اپنا تہبئہ تھینے ہوئے ۔ باہر نکلے حضور ملکھ کے نے فرمایا: ہم نے اسے جلدی میں ڈالا۔ عتبان میں کئے گئے: یارسول اللہ ااگر کوئی محض جلدی اپنی بیوی سے جدا ہو جائے اوراسے انزال نہیں ہوا ہوتواس پر کہا واجب ہے؟ رسول اللہ ملکھ کے نے فرمایا: پانی تو پانی سے واجب ہوتا ہے۔

#### تشرت

"اعجلناالوجل" لینی آدی جماع میں مشغول تھا ہم نے آواز دی اس نے جماع کوڑک کیااور انزال سے پہلے باہر آسمیا ہم نے اس کوجلدی میں ڈال دیااس حدیث سے حضرت عتبان بن مالک کی اطاعت رسول مٹائنٹی کا بہت بڑا جذبہ معلوم ہوتا ہے کہ آمخضرت مٹائنٹیز کی آواز کے بعدا کیے لیحہ انتظار نہیں کیااور زندگی کا اہم تر کین لیحہ چھوڑ کردوڑ کر باہر آ گئے اس کو لم یعمن لیم یننزل بعجل عن احواث اور یک سل کے الفاظ سے یادکیا گیا ہے۔

انساالمهاء من الساء: ای انساو جوب استعمال المهاء بالمنی تو اول ماء سے شسل کا پانی مراد ہے اور دوسرے ماء سے نطفہ اور من کا پانی مراد ہے اس حدیث کے الفاظ جمل حصر ہے کہ مشسل صرف اس صورت بیس فرض ہے جبکہ منی کا خرون ہوجائے خروج منی کے بغیر شسل واجب نہیں خواہ حثفہ غائب ہو یا غائب نہ ہواورخواہ النقاء نتما نین ہویا نہ ہوائز ال منی اگر ہواتو نشل ہے ورنہ سل نہیں ہے۔ اس مسئلہ کاعنوان اکسال بھی ہے اکسال کسل ہے ست ہونے کے معنی ہیں ہے۔

زیر بحث مسئلہ میں اکسال کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخص انزال کے بغیر ذکر کو خارج کر کے شنڈ اکرنے اورست بنانے کی کوشش کرتا ہے اب بظاہر ابوسعید خدری کی بیروایت آئیں و حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بالکل متعارض ہے کیونکہ اس میں نعیو بت حشفہ پرخسل کو واجب قرار دیا ممیا ہے خواہ انزال ہویانہ ہوا دریبال انزال کونسل کے لئے شرط قرار دیا ممیا ہے۔

ای طرح بیروایت معزت عائش کی روایت سے بھی متعارض ہے جس میں اذا جاوز المحتان المحتان و جب الفسل کے الفاظ آئے جی جو بعد میں آرہی ہے۔ ای طرح معزت ابوموی اشعری کی تفصیلی قصد اور معزمت عائش کے جواب ہے بھی ابوسعید کی روایت متعارض ہے۔

احادیث کے اس تعارض کی وجہ سے ابتدا واسلام میں دور محابہ میں اس مسئلہ میں بڑا انسان ف بیدا ہو گیا تھا مہاجرین محابہ توالو ہریرہ اور حضرت عائشہ کی روایت کولیر غیو بت حشد پر شسل کو واجب کرتے ہے لیکن افسار محابہ انسان المعاء من المعاء ابوسعیہ خدری کی روایت پر شمل کرتے ہے حضرت عرش فرمائی تا کہ سب مسلمان ایک تھم پر متحد ہوجا تھیں چنا نچ آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا تو طے یہ ہوا کہ اس مسئلہ کا تعلق از دوائی زندگی سے ہے لہذا از وائی مطہرات سے بوجینا چاہئے حضرت عمر فاروق نے ابوموی اشھری کو حضرت عائشہ نے باس بھیجا تو حضرت عائشہ نے المتحاس مسئلہ پراجمائ روایت بیان فرمائی تب حضرت عرف مرایا تو اس مسئلہ پراجمائ

اكسال كالمستله

منعقد ہو گیااب دداؤد ظاہر کی کے سواپوری امت ہیں کسی کا اختلاف ندر ہااب انزال ہو یانہ ہوشقہ کے غائب ہونے سے عسل واجب ہوجا تا ہے ، حضرت ابوسعید خدر کی " کی ردایت ہیں سحابہ کرام کے اجماع کے بیش نظر اور دیگر کی احادیث کے بیش نظر تا دیل کرنا ضرور کی ہوجا تا ہے ، حضرت ابوسعید خدر کی " کی ردایت ہیں اس ہو گیا ہے چنانچہ آئندہ حضرت عائشہ کی روایت بھی اس ہو گیا ہے چنانچہ آئندہ حضرت عائشہ کی روایت بھی اس پرصرت کو دلالت کرتی ہے کہ بیتھم ابتداء اسلام ہیں تھا بھر منسوخ ہو گیا۔ دوسری تاویل آپ نے حضرت ابن عباس " کے حوالہ سے رہی ہے کہ حضرت ابن عباس شرح والہ سے رہی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ " اندما المعاء من المعاء "کا تھم احتلام کے بارے ہیں ہے۔

٧ ٧ ٤ - حَذَثْنَا هَارُونُ بُنُ سَعِيدِ الأَيُلِئُ حَدَّثَنَا ابُنُوَهُ ۚ أَخُبَرُنِي عَمُوو بُنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِشِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةُ بُنَ عَبْدِ الرِّ حُمْنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ الْمُؤْتِلِجُ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّمَا الْمَاءُمِنَ الْمَاءِ".

حضرت ابوسعيد الخدري سي روايت بك تي المنظم في النائد الذي توياني سي الى حدى واجب موتاب-

٧٧٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعَتَمِرُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي الْعَلَاعِ بَنُ الشِّيِّخِيرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لِلْهِ أَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ مَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضاً.

ں ہے۔ حضرت ابوالعلاء بن مخیر ٹفر ماتے ہیں کہ حضور مان کھیا بھی بعض اوقات ایک حدیث کودوسری حدیث سے منسوخ کیا کرتے تھے جیسے قرآن یاک کی ایک آیت دوسری کومنسوخ کرتی ہے۔

تشرتح

" پیسیخ حدیثه بعضه بعضهٔ" بینی جس طرح قر آن کی آیتیں ایک ووسرے کومنسوخ کرتی ہیں ای طرح احادیث بھی ایک دوسرے

كومنسوخ بناتي جي جيها كه "انهاالمهاء من المهاء" والي حديث كو" ا ذامس المنحتان المنعتان المنارع منسوخ كرديا \_

سوال: امامسلم في الوالعلاء بن المشخر كاموتوف كلام يهال سم مقصد كرف بيش كياب كولى ربط أوروج بجه بين آتى ؟

جواب: ان کاجواب برے کرامام سلم پر بتانا چاہتے ہیں کہ "انساالساء من المعاء 'والی مدیث مشوخ ہے اوراس کے لئے ناتخ

حضرت ابو ہریرہ اورحضرت عائش کی حدیثیں ہیں اور ایک حدیث سے دوسری حدیث منسوخ ہوسکتی ہے اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ

علاء فرمايا م كرحديث كامنسوخ موجانا جارفتم برب-

ن كل تم يب كرمد يث متوار يدومرى متوار مديث منسوخ موجائد

ادرر كاتم يه كفرواحد دومرى فرواحد منوخ بوجائد

🕆 تيىرى تىم يەب كدا خبارة حاد فېرمتوا تركى دريعە سے منسوخ موجائـ

چقی شم یے کہ عدیث متواتر اخباراً عادے ذریعہ ہے منسوق ہوجائے۔

پہلے تین اقسام بیں کسی کا انسکاف نہیں ہے البتہ چوتی تشم میں اختلاف ہے جمہور کے نزدیک بیائ جا انزنییں ہے ہاں الل ظواہر کے نزدیک جائز ہے۔(لودی)

اس مئلدی مزید تشریح بول ہے کہ کٹ کالنوی معنی منانا الکھنا اور نقل کرنا آتا ہے۔

اوراصطلاح يمركن كي تعريف السطرح ب"النسخ هورفع الحكم الشوعى بدليل شوعى مناخو المشكوة شريف بمل"الاعتصام بالكتاب والسنة "كعنوان كتحت حضرت جاير"كي روايت من صديث كالفاظ السطرح ذكوري قال رسول المنطاقي كلامى لاينسخ كلام الله و كلام الله ينسخ كلامى و كلام الله ينسخ بعضه بعضاً الماصديث سيمي جارصور تم أقلي إلى -

🛈 قر آن کریم قر آن کے لئے نامخ ہو۔

D مدیث دوسری مدیث کے لئے انتخ ہو۔

@قرآن كريم حديث كے لئے تائ مو۔

@ مديث شريف قرآن كے لئے نائخ ہو۔

ملی تین صورتوں میں امد کا اتفاق ہے آخری صورت میں انتالاف ہے۔

المام شافعی اورامام احمد بن منبل مے زویک حدیث شریف سے قرآن کریم کی آیت منسول نبیل ہوسکتی ہے۔

امام ما لك اورامام الوحنفية كونز ديكمشبور حديث عقر آن كي آيت منسوخ بوسكتي ب-

جہور کا بھی یکی سکک ہے محرصہ یت سٹکو ہ شریف میں دارتھنی سے حوالہ سے منفول ہے ادر میں نے او پرنقل کیا ہے عام محدثین سے نزد یک وہ روایت نا قابل احتجاج ہے یا خود وہ روایت منسوخ ہے۔ سوال: بعض جابل نوگ میداعتراض کرتے ہیں کہ ننخ کے بارے ہیں ہم ہو چھتے ہیں کہ پبلانازل کروہ تھم <mark>تھے تھا یا غلا تھا اگر تھے۔</mark> تھا تومنسوخ کیوں ہوا؟ اورا گر غلا تھا تو غلا تھم نازل کیسے ہوا؟

جواب: ان کاجواب واضح ہے کہ نئے کا دار حکمت پرہے اور حکیم کی حکمت پر اعتراض کرنا احقوں کا کام ہے دیکھوا یک حکیم اپنے ایک مریض کو ایک وقت میں ایک نئے دیتا ہے اور دوسرے وقت میں وہی حکیم اس نئے کو تبدیل کرتا ہے تو کیا پہلا نئے نظا تھا یا غیر مغیر تھا؟ ایسا نہیں بلکہ طبیب نے مریض کے مزاج کے مطابق لئے تبدیل کیا ہے ای طرح حالات اور واقعات کے بدلنے سے ضرورت کے پیش نظر وہی کے نزول کے دوران حکم میں آخیر آتا رہتا ہے نماز اور روز ہے ادکا بات میں عہد نبوی میں آخیر آیا ہے۔

جہاد میں تعداد مجاہدین کے احکامات میں تغیر آیا ہے تو یہ تغیراور پہلنے ہمارے علم سے اعتبارے تھاللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلام خوال سے وقت سے استے تل وقت کے لئے امرا تھاجتنے وقت میں بیمنسوخ ہوا ہے بہر حال تسخ ہماری نسبت سے ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی الہی تی بات نہیں آئی جو پہلے معلوم نہتی جس کو یہود ملعون ' بدا' ' کہتے ہیں لینی پہلے معلوم نہ تھا اب اچھائی ظاہر ہوگئی۔

٨٧٧ - حَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَثَنَا عُنْدُوعَنُ شُعْبَةَ ح وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى وَابُنْ بَشَارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَلَى أَبِى سَعِيدِ الْخُدُرِيَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْمُؤْفِقُ مَرَّ عَلَى رَجْلٍ مِنَ الْخَصَّرِ فَا أَنْ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيَ أَنَّ وَسُولَ اللهِ الْمُؤْفِقُ مَرَّ عَلَى رَجْلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقُطُو فَقَالَ: "لَعَلَنَا أَعْجَلْنَاكَ ". قَالَ: نَعَمُ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ: "إِذَا أَعْجِلْتَ أَوْ اللهِ مَنْ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى مَا لَوْ اللهِ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى المُعَلَى المُعَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَقَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

تشريح

"على رجل" اس" رجل" مرادوجي عتبان بن مالك محالي بين جوان تمام احاديث ك لي بنياديس-

"اذاع جلت" يعنى جبتم جلدى ميں يرماؤكرانزال سے يہلے جماع كوختم كروتوصرف وضوكرو\_

"او افعطت" بدافظ قط سے بناہے قط اصل میں آسان سے پانی رکنے اور بارش بند ہونے کو کہتے ایل یہاں مراد ہے کہ جب تمہارا پانی اور نطفہ قبط زدہ ہوجائے اور باہر نہ نکلے تو تم کونسل کی ضرورت ہے۔

 أكسال كاستك

الزَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْ أَوْثُمَّ يُكْسِلُ فَقَالَ: "يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرُ أَوْثُمَّ يَتَوضَأُ وَيُصَلِّي ".

حَفرت الى بن كعب سے مروى ہے كہ مل نے حضور مُنْ أَيْن ہے ہم الرمردابن بوى ہے جماع كے دوران اكسال كرے (الخيرانزال كے عفونخصوص كوورت كى فرج سے بابرنكال لے) تواسے جوگندكى عورت سے لكے تو پھردہ كيا كرے؟ آپ مُنْ فِيْن نے فر مایا:عضو پر جورطوبت كى ہے اے دحوكروضوءكر لے اور نماز پڑھے۔

#### تشريح

'' تم یکسل ''لینی شو ہر جماع کے دوران خروج می ہے پہلے ذکر کو ہوی کے فرخ سے نکال کر شند اکرتا ہے جب وہ ست پڑجا سے تو یک اکسال ہے جس کے بارے بی ابتداء اسلام ہیں تھم تھا کہ صرف وضوکا نی ہے اس صدیت ہیں بھی حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ہیں نے آئی شرب الطفائی سے بوچھا تو آپ نے ذکر کے دھونے اور وضوکر کے نماز پڑھنے کا تھم ویا یہاں حضرت ابی بن کعب سے بہل منقول ہے لیکن مشکل ق شریف ہیں باب افسل کی فصل تالیث میں حضرت ابی بن کعب سے بید صدیث منقول ہے ''عن ابھی بن کعب قال انعاکان المعاء من المعاء رخصة فی اول الاسلام نیم نصی عنھا (دو اوالتو مذی و ابو داؤ دو المداد می )

اس سے واضح طور پرمعلوم ہو گیا کہ سلم شریف میں حضرت انی بن کعب کی حدیث کاتعلق ابتداء اسلام سے ہے اور آپ نے بعد میں اس کے منسوخ ہونے کو واضح طور پر بیان کیاہے۔

٨٥- وَحَدَثَنَامُحَمَدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَامُحَمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَاشُعْبَهُ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً حَدَّثَينى أَبِى عَنِ الْمَلِيَ
 عَنِ الْمَلِيّ - يَعْنِى بِقَوْلِهِ الْمَلِيّ عَنِ الْمَلِيّ آبُو آبُوبَ - عَنْ أُبِيّ بُنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ الْمُؤَلِّيُمُ أَنَّهُ قَالَ: فِى الرَّجُلِ
 يَأْتِى أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ قَالَ: "يَغْسِلُ ذَكْرَةَ وَيَتُوضَّأَ".

حصرت ابی بن کعب مصور ملافیان سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ملافیانے ایسے محص کے بارسے میں جوا پنی بوی سے جماع کرے اور انزال نہ کرے فر مایا: وہ اپنا محضوم مصوبے اور وضوء کرے۔

تشريح

۔ 'عن الملی عن الملی'' اعلی علم سے بعرا ہوا آ دی نیز قائل اعتادادر قائل بعروسہ آ دی کولملی کہا گیاہے پہلے لی سے ابوا بوب مرادہ ہے جواس سے پہلے ردایت بیں غرور ہے اور دو ہم ہے کی سے حالی رسول حضرت ابی بن کھپ مراد ہیں۔

اً ١٨٥- وَحُدَاثِنِي زُهَيُومِنُ حَوْبٍ وَعَبَدُهِنُ حُمَيْدِ قَالاَ حَدَّثَنَاعَبُدُ الْصَمَدِ بَنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بَنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بَنُ عَبْدِ الْفَارِثِ بَنُ عَبْدِ الْفَارِثِ بَنُ عَبْدِ الصَّمَدِ - وَاللَّفُظُ لَهُ - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّى عَنِ الْمُحسَيْنِ بْنِ ذَكُوالْ عَنْ يَحْتِي بْنِ أَبِي كَثِيرِ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ أَنَّ عَلَا الْمُحْبَرِي أَبُوسَلَمَةً أَنَّ عَلَا عَنْ مَا يَعْوَى أَنْ وَلَهُ مَنْ عَلَا الْمُحْبَرِي أَنْهُ صَالَ عَنْمَانَ بْنَ عَفَانَ قَالَ: قُلْتُ أَوَ أَيْتَ إِذَا جَامَعُ الْوَجُلُ الْمُرْأَتَةُ وَلَهُ مِنْ وَسُولِ اللهِ الْمُحْبَرِي أَلْحَلَا وَعَنْ مَا لَهُ مُعْمَلًا وَوَيَغُيلُ أَنْ كَوَهُ ". قَالَ: عَثْمَانُ سَمِعْنَهُ مِنْ وَسُولِ اللهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيُّ أَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّ

أكسال كاستكل

کرے اور انزال نہ کرے تو کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا: نماز کی طرح وضو م کرے اور عضو تخصوص کو دمولے ۔ اور حسزت مسل حکان نے فر مایا: میں نے حضور مُنزِئینے سے ای طرح سنا ہے۔

تشرتك

''فال عنعان ''اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کی رائے بھی انصار کے ساتھ تھی کہ اکسال سے منسل واجب ٹیس ہوتا ہے علامہ انی ماکئ نے شرح مسلم میں اس مقام پر حضرت عثمان '' کی طرف زائد نسبت کی کہ وہ بھی اکسال کے قائل تھے ہخت تالفت کی ہے اور کئی مضبوط دلائل سے اس کوروکردیا ہے کہ حضرت عثمان '' اکسال کے قائل تھے۔

٢ ٨٨- وَحَذَثَنَاعَبُدُالُوَا دِثِ بُنُ عَبُدِالطَّمَدِ حَذَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدَى عَنِ الْمُحْسَيْنِ فَالَ: يَحْسَى وَأَخْبَرَنِى أَبُوسَلَمَةَ أَنَّ عُرُوَةَ بُنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّومِ سَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ مَنْ كَالْمُ عَلَيْكُمْ فَيَ معرت ابوابوب "سے دوایت ہے کہ انہوں نے صور ان فی شائع کے سے کہ بات تی ہے۔

بابوجوب الغسل بالتقاء الختانين

# التقاءختانين سيغسل واجب موجاتا ہے

اس باب مين الممسلم في جاراحاديث كوبيان كياب

٣٨٧- وَحَذَنِينَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ وَأَبُو غَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ حِ وَحَذَثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَذَّنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً وَمَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرِّ لِرَةً أَنَّ نَبِيَ اللهِ لِمُؤْوَرُ قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شَعْبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسُلُ". وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ " وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ". قَالَ: زُهَيْرُ مِنْ بَيْنِهِمْ" بَيْنَ أَشْعُبِهَا الأَرْبَعِ".

حضرت ابو ہر یرہ کے دولوں ہے کہ اللہ کے نبی میں کا اللہ کے اور مجراس اور میں جانب میں بیضرجائے اور مجراس سے کوشش کرے تو بے حک اس پر عشل دا جب ہو کیا اگر چہ انز ال نہیں ہوا ہو۔

تشريح

"من شعبھاالار بع"لینی جب آ دمی جماع کی غرض ہے عورت کے چارکونوں کے درمیا ﷺ خینے جائے اور مردا ہے ختنہ شدہ جگہ عورت کی ختنہ شدہ جگہ کے ساتھ ملائے اور بھرا پنے آلئہ تناسل کو دبا کرتر کت دے اور حثند غائب ہوجائے توبس اب شسل فرض ہو کیا انزال ہو یانہ ہوسرف غیو بت حفظہ انزال کا قائم مقام ہے اس صورت میں اگرا کسال مجمی کرے تب مجی شسل واجب ہوجا تا ہے لہذا کسال کا تھم منسوخ ہو کیا التقاء ختا نین کا قانون آ میا۔

شعب جمع ہے اشعب بھی جمع ہے اس و مفردشعبہ ہے وئے کو کہتے ہیں اب سوال بدہے کہ چارکونے کیسے بنیں سے؟

اكسال كأتكم منسوخ بوثيل

قاضی میاض نے مورت کے فرج کے چارکونے مراد لیے ہیں۔

"نم جھدھا" آلیّ تناسل کورکت و ینامراوے اس معلوم ہوا کہ صرف ذکر کوفرج پررکھنا سرادنیں ہے اس سے منسل واجب نہیں ہوتا بلکہ آلیّ تناسل کو دبا کر حرکت دینے سے اور حثفہ کے فائب ہونے سے منسل واجب ہوجاتا ہے"مطو" راوی کانام ہے۔

٨٨٣ - حَذَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ عَبَادِ بُنِ جَبَلَةَ حَذَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيّ حِ وَحَذَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي حَذَثَنِي وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ كِلاَ هُمَاعَنُ شُعْبَةً عَنُقَتَادَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةً "ثُمَّ اجْتَهَدَ "وَلَمْ يَقُلُ" وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ".

حضرت قنادہ ﷺ ہے بھی سابقہ روایت ای سند کے ساتھ سروی ہے لیکن شعبہ کی روایت میں انزال کا ذکر نہیں ہے۔

۵۸۵ - وَحَذَثَنَا مُحَمَّدُ مِنَ الْمُثَنَى حَدَثَنَا عَبُدُ الأَعْلَى - وَهَذَا حَدِيثُهُ - حَدَثَنَا هِشَامٌ عَنُ حُمَيْدِ بَنِ هِلاَ لِهَالَيْ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ: الْحَتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهُطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَقَالَ: اللَّهُ الْحَيْرُونَ بَلُ إِذَا خَالَطَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ. قَالَ: اللَّهُ الْحِيْرُونَ بَلُ إِذَا خَالَطَ فَقَدُ وَجَبَ الْغُسُلُ. قَالَ: اللَّهُ عَادِشَةً فَأَذِنَ لِي فَقَلْتُ لَهَا يَا أَمَّ الْمُعْمِنُ ذَلِكَ. فَقَمْتُ فَاسْتَأَذَنْتُ عَلَى عَائِشَةً فَأَذِنَ لِى فَقَلْتُ لَهَا يَا أَمَّا الْمُعْمِنُ ذَلِكَ. فَقَمْتُ فَاسْتَأَذَنْتُ عَلَى عَائِشَةً فَأَذِنَ لِى فَقَلْتُ لَهَا يَا أَمَّا الْمُعْمِنُ ذَلِكَ. فَقَمْتُ فَاسْتَأَذَنْتُ عَلَى عَائِشَةً فَأَذِنَ لِى فَقَلْتُ لَهَا يَا أَمَّا الْمُؤْمِنِينَ " إِنَّا مَا اللَّهُ وَبِينَ اللَّهُ مِنْ فَلِكَ عَنْ شَيْعٍ وَإِنِي أَنْ اللَّهُ عِيلِي . فَقَالَتْ لا تَسْتَحْمِي الْ ثَسْلَة عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَا كُنْتُ سَائِلاً عَنْهُ أَمِّى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى عَلَى عَلَالِهُ وَلَى عَمَا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أَمْ كَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ لِكُولُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

حضرت ابوموی اشعری سے مروی ہے کہ مہاجرین وانعمار محابیہ میں سے ایک جماعت میں اختلاف رائے ہوا انصار محابہ \* نے کہا کہ جب تک منی کودکر شہوت کے ساتھ نہ لکے اور انزال نہ ہوتو شسل واجب ٹبیں ہوتا۔ جبکہ مہاجرین محابہ کرام \* نے کہانبیں بلکہ صرف مرود عورت کے اختلاط سے شمسل واجب ہوجاتا ہے۔

حضرت ابوموی اشعری نے قرمایا: میں ابھی جمہارے درمیان فینلد کرویتا ہوں میں اٹھا اور حضرت عائش ہے اجازت طلب کی جھے اجازت مل می تو میں نے این ہے عرض کیا ہے امال جان ایا قرمایا: اے ام اُمؤمنین! میں آپ ہے جھے اجازت مل می تو میں نے این ہے حرض کیا ہے امال جان ایا قرمایا: اے ام اُمؤمنین! میں آپ ہے جھے بوجنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آئی ہے تو حضرت عائش نے فرمایا کہ توجس بات کے بوجھے سے اپنی مال سے شرم ندکر اور بوجھ میں تیری مال ہوں میں نے کہا کس چیز سے شمل واجب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: تہمار ابہت ایسے اور باخبر سے واسطہ پڑا ہے "مرسول اللہ میں نیش نے فرمایا: "جب مرد مورت کے چاروں اطراف میں بیش جائے اور شرمگاہ شرمگاہ سے ل جائے اور شرمگاہ شرمگاہ سے ل جائے اور شرمگاہ شرمگاہ سے ل جائے تو اس پڑھل واجب ہے۔

تشرتح

"على المحبير سقطت" يعنى ايك واقف كارآ دى سے تيراواسط پر اجواس مسئله كے ظاہرى اور بالمنى تمام پہلوؤں سے آگاہ ہے بيايك كہاوت ہے سب سے پہلے اس كہاوت كوس سے حكما وہل سے ايك فخص ما لك بن جبير نے استعمال كيا ہے۔ چنانچے علامدانی مالك نے اپنی شرح اكمال اكمال المعلم بيس يول لكھا ہے:

هذا مثل قال ابوعبيد و اصله لمالك بن جبير احد حكماء العرب و به تمثل الفرز دق حسين لقيه الحسين تَنظُّ وهو يريد العراق للبيعة وقال له ماوراء كب؟قال على الخبير سقطت قلوب الناس معكم وسيو فهم مع بني امية و الامرينزل من المآء فقال صدقتني (الابي ح ٢ ص ١٩٤)

و مس العنان العنان النعنان "خال ختن سے بیچے کے فقت کو کہتے ہیں مراد فقت شدہ جگہ ہے لڑکول ہیں تو فقتہ معروف اور مسنون اسلائی طریقہ ہے گراؤ کیوں سے فقتہ کو کہتے ہیں تھا استواء پر قائم گرم مما لک ہیں اس کا رواج پہلے ہی تھا اور اس بھی ابعض مما لک ہیں اس کا رواج پہلے ہی تھا اور اس بھی ابعض مما لک ہیں ہے اور شوافع حضرات معروفیرہ ہیں اس کو ضروری سجھتے ہیں کیونکہ ایسے مما لک ہیں لڑکیوں کے اندام نہائی ہیں گوشت اور چربی کا ایک کلوا ابھر کرتا ہے اسے کا شے سے طرفین کے لئے جماع کی لذت ہیں اضافہ ہوتا ہے گوشت یا چربی کے ای کلوے کو کا ایک کلوا اندام کورتوں کا فقتہ ہے لیکن یا در کھو یہ مسئلہ برصفیر کے مما لک کہلئے ہے اس سے علما وی کے خطاف الی بدھت بڑا طوفان اٹھا تے ہیں لہذا اس مسئلہ کا تذکرہ ہی نہیں کرنا جا ہے۔

حعرت عائش کی بیروایت انتہائی واضح اور مفعل ہے اکسال کا تھم منسوخ ہوچکا ہے امام مسلم نے پہلے دن احادیث کو بیان کیاجس سے انکسال کا تھم ٹابت ہوتا ہے پھر آپ نے ان احادیث کو بیان کیاجس سے اکسال کا تھم منسوخ ہو کمیا اور امام سلم کی بھی عادت ہے کدوہ منسوخ ردایات کو پہلے لاتا ہے اور پھرناسخ روایات کوذکر کرتا ہے۔

٢٨٧- حَدَقَنَاهَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ وَهَارُونُ بُنُ سَعِيدِ الأَيْلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُوهُ إِنَّ بُنَعَبُدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ أُمِّ كُلُثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ الْمُؤْقِيَّ عَالَتُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مُلَا عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مُلْ وَعَائِشَةً جَالِسَةً . فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " إنِّى لأَمْتُلُ ذَلِكَ أَنَاوَ هَذِهِ ثُمَّ فَعَيْدٍ لُكُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مُلُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مُلْ وَعَائِشَةً جَالِسَةً . فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " إنِّى لأَمْتُلُ ذَلِكَ أَنَاوَ هَذِهِ ثُمَّ فَعَيْدٍ لُكُ مَا لَهُ مُلْ وَعَائِشَةً جَالِسَةً . فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " إنِّى لاَ فَعَلْ ذَلِكَ أَنَاوَ هَذِهِ ثُمَّ فَعَيْدٍ لَهُ مَا لَا يَعْمِ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ مُلْ وَعَالِمُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا لَهُ مُلْ وَعَائِشَةً عَالِمَةً وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا أَنْ عَلَيْهِ مَا لَا لَهُ مِلْ عَلَيْهِ مَا اللّهُ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ

زوجہ النبی میں کا تعرب ما تشر سے روایت ہے کہ ایک محض نے صفور میں کیا ہے سوال کیا اس آ دمی کے بارے میں جوایتی بیوی سے جماع کرے اور انزال نہ کرے (اکسال کرے) تو ان وونوں پر مسل واجب ہوگا؟ معرب عائشہ والی قریب میٹی تیس آ پ میں کی نے فرما یا: میں اور میکھی ای طرح کرتے ہیں اور پکر مسل کرتے ہیں۔

#### باب الوضوءممامست النار

# آگ ہے کی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو کا مسئلہ

#### ال باب من امام ملم في تمن احاديث كوبيان كياب

٧٨٧- وَحَذَفَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ شَعَيْبِ بُنِ اللَّهُثِ قَالَ: حَذَّتَنِى أَبِى عَنْ جَذِى حَذَّتَنِى عُقَيْلُ بُنُ خَالِدِ قَالَ: عَذَّقَنِى أَبِى عَنْ جَذِى حَذَّتَنِى عُقَيْلُ بُنُ خَالِدِ قَالَ: عَالَ: قَالَ: اللَّهُ شَهَابٍ أَخْتِرَ فِى عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ أَبِى بَكُرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ الْحَارِثِ بُنِ هِشَامٍ أَنَّ خَارِجَةَ بُنَ زَهُدِ الأَنْصَارِيَ اَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ يَقُولُ "الْوُضُوعُ مِتَاعَتَ النَّوْلُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مُنَا مُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَ

حضرت زیدین تابت سے مردی ہے کہ بی نے صفور من آنے کو بیفر مائے ہوئے سنان کہ آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے ہے وضوء الازم بوتا ہے۔

#### تشريح

"الوضوء معامست النار "لين آگ سے جو چيز کی ہواورآگ نے اس کو چيوليا ہو،اس کے کھائے سے وضووا جب ہوجا تا ہے امام مسلم نے بے در بے دوبايوں بس اس مسلم كو بيان كيا ہے پہلے باب بس وہ احاد بث إلى جن ہے تا بت ہوتا ہے كہ آگ سے كى ہو كى چيز كے كھائے سے وضووا جب ہوجا تا ہے اس بس پہلی حد بيث وضرت زيد بن تابت سے مروى ہے اور دومرى حديث ابو ہريرة سے مروى ہے اور تيسرى حديث وحفرت عائشة كے حوال سے وحفرت عروہ بن زير سے منقول ہے۔

اس کے بعدامام سنگتم نے دوسرے باب میں اس مسئلہ کے منسوخ ہونے پر بارہ احادیث کو بیان کیا ہے جوزیا دہ تر حضرت مبداللہ بن عباس اس مسئلتم ہے بعدامام سنگتم ہے دوسرے باب میں اس مسئلہ کے درمیان اس سسئلہ میں بھی بحث ومباحث اورمناظرہ بھی ہوتا تھا۔ چنانچے علامدانی اکنی لکھتے ہیں و فی التو مذی مناظر ابن عباس اباھریو قفی المسئلة فقال ابن عباس او و جب الوصوء معامست الناز لم یہ بنا الوصوء معامست الناز لم یہ بنا الوصوء بالماء الدحار فقال ابو هریو قفی الماد شت عن رسول الله ترای الا تصوب به مشلار (ج م م ۱۰۰) بہر حال اگر چاس مسئلہ میں اختلاف اب باتی تمیں رہا ہے لیکن ابتداء میں کھوا تھیا اس کواس طرح بیان کیا حمل اس ا

#### فقهاء كااختلاف

الوضوء معامست النار: آگے سے کی ہوئی چیز کے کھانے اوراستھال کرنے سے وضوئو قاہے یا نہیں اس بارے میں اہتداء میں وور صحابہؓ میں معمولی ساا ختلاف تھا حضرت ابو ہریرہ ؓ وغیرہ بعض صحابہ اس کے قائل ستھے کہ وضوئو فائے للذا نیا وضویتا تا چاہتے لیکن بعد میں صحابہ بھی عدم دضو پر شفق ہو گئے تو جمہور محابہ جمہور تا بعین اور جمہورا تمہ کے نزویک اکل معامست النار تائن وضوئیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ؓ وغیرہ نے اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے استدلال کیا ہے جس میں تو صنو اامرکا صیغد آیا ہے۔ جہور علاء نے مصامست النار کے استعمال سے عدم وضو پرجن احادیث سے استدلال کیاہے دہ بہت زیادہ الم اسلم نے اپنی میں مسلم میں اس کے لئے بارہ احادیث کو پیش کیا ہے امام نووی نے اس کے لئے اس باب کے بعدالگ باب قائم کیاہے اور اس کو تائخ قرار دیا ہے۔ ان تمام احادیث میں نہایت وضاحت کے ساتھ بتایا گیاہے کہ مماست النارسے وضو کا تھم نہیں ہے اب حضرت زیدین عابت ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی روایات کے علاء نے کئی جوابات دیتے ہیں۔

(۱) بہلا جواب تو علاء کرام نے بید یا ہے کہ حضرت این عباس کی آنے والی روایت سے حضرت زیداور ابو ہر پرہ کی بیدروایتیں منسوخ ہوگئی ہیں این عباس کی روایت سے بین نے بجا ہے گراس ہیں اتنی تصریح نہیں ہے جتی تصریح حضرت جابز کی روایت میں ہے جوابوداؤو شریف میں ہے آب ٹے فر مایا ''ان آخو الا موین من النہی المنظم کے کے سالو ضوء معامست الناو ''اس آخو الا موین سے زندگی مجر کے دواعمال میں سے اُخری عمل مراو ہے لہٰذا بیواضح طور پر سابقہ تھم کے لئے نامخ ہے اس میں کوئی فیک نہیں۔

(۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ دخوکا تھم اب بھی ہے تگریے تھم استحبابی ہے کیونکہ آگ مظہر خصنب اللی ہے تو خواص کو دخوکر لیمنا چاہتے و بیے بھی پکانے بیس کتنی مصیبتیں آتی ہیں آگ کی تیش ہے، پسینہ ہے، ناک سے رینٹ نکلتی رہتی ہے کیل الگ ہے بدیوالگ ہے دھوان الگ ہے تو پکانے والے اور پکا کر کھانے والے کے لئے وضوستحب ہے۔

(سو) تیسراجواب ید که وضوی مرادلغوی وضوی جو باتھ وحونااور مضمضہ کرنا ہے اور ترفدی جلد تانی کتاب الاطعمہ میں حضرت مکرائی اللہ کے خصرت الفائل کیا ہے۔ الاطعمہ میں حضرت مکرائی اللہ کے خصرت الفائل کی خصرت الفائل کی خصرت الفائل کے خصرت الفائل کے خصرت کے خصرت الفائل کے خصرت الفائل کے خصرت الفائل کے خصرت الفائل کے خصرت کے خصرت کے خصرت کی میں الفائل کے خصرت کے خص

٨٨٧ - قَالَ: ابْنُشِهَابِ أَخْبَرَنِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَ جَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُعَلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُمِنْ أَثُوارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا لأَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الْمُؤْكِلِمُ يَقُولُ " تَوَضَّهُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّانُ".

ا بن شہاب زبرگ فرماتے ہیں کہ مجھے عربن عبدالعزیز نے بنایا کہ عبداللہ بن ابراہیم بن قادظ نے آئیس بنایا ہے کہ حضرت ابوہریرہ کوانبوں نے سجدیش وضوء کرتے ہوئے دیکھااورہ فرمارہ سے کہیں اس لئے وضوء کردہا ہول کہیں نے پتیرے فکڑے کھائے ہیں اور میں نے رسول اللہ انٹائیکٹے کویٹرماتے ہوئے سنا کہ:'' آگ پر کی ہوئی چیز کھا کروضوء کیا کرو''۔

#### تشريح

"بیتو صاعلی المستجد" یعنی مورک او پروضو کررے تھاس لفظ کا ترجمہ جینے شارحین نے کیا ہے وہ ہے کہ ابوہریرہ مسجد کے اندروضو کررے تھے بلکے علامہ نووی آنواس کی وجہ بیان فربارہ ہیں کہ بیصدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مجد کے اندروضو بنانا جائز ہے آپ نے علامہ ابن منذر کے حوالہ ہے اس پرعلاء کا اجماع بھی نقل کیا ہے بشرطیکہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، یہ بات اپنی جگہ پرسیح ہوگ محرمیرے نیال جس سیستند قبائل سے دسم وروائ سے متعلق ہے جارہ ہاں سیدوں کی مجست لکڑ ہوں سے بنائی جاتی ہے اس پر اپوئے گزیرابر کی ہوتی ہے اس کے او پرلوگ تھو کتے بھی ہیں اوراستنجاء کے بغیر دضو بھی کرتے ہیں فقہاء کرام نے بھی اس کوجائز رکھاہے زیر بحث صدیت میں جب علی المسجد کالفظ واضح طور پر فذکور ہے تو اس حقیقت کوچھوڑ کرفی المسجد کی طرف جانا اور مجاز اپنانا مناسب نیس ہے۔

"انو ارافط"ا توارجع ہا سکامفروتورہ جوقطع اور کرے کے معنی میں ہاور"افط" قرط کو کہتے ہیں جس کامعتی کیزے یہ آبن منحنجو ہددودھ سے بھی بنایا جاتا ہے اور کس سے بھی بنایا جاتا ہے بلوج اور چتر الی لوگ اس میں بہت ترقی کر چکے ہیں۔

9 42-قَالَ: ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بَنُ خَالِدِيْنِ عَمْرِ وَبَنِ عَثْمَانَ وَأَنَا أُحَدِثُهُ مَذَا الْحَدِيثَ. أَنَّهُ سُالَ عُرُوّةً مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ بَنِ عَثْمَانَ وَأَنَا أُحَدِثُ مَذَا الْحَدِيثَ. أَنَّهُ سُالَ عُرُوّةً سَمِعْتُ عَالِشَةً زَوْجَ النَّبِي طُوْلَ مَثَلُ قَالَ: وَسُولُ اللهِ مُثَالَمُهُمُ اللهِ مُثَلَّمُهُمُ اللهِ مُثَالَمُهُمُ اللهِ مُثَالِقَهُمُ اللهِ مُثَالِمُ اللهِ مُثَالِمُهُمُ اللهِ مُثَالِمُ اللهِ مُثَالِمُ اللهِ مُثَالِمُ اللهِ مُثَالِمُ اللهِ مُثَالِمُ اللهِ مُثَالِمُ اللهِ مُثَالًا اللهُ اللهِ مُثَالُهُمُ اللهِ اللهُ ا

حضرت ابن شہاب نہری کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن خالد بن عمر و بن عثمان نے مجھے بتایا اور شی ان بی ہے صدیث بیان کرر ہاتھا کہ انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر ہے آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے سے وضوء سکے لازم ہونے کے ہارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا: کہ میں نے حضرت عائشہ زوج اللی منافق کو یہ فرماتے سنا: کہ حضور منافق نے فرمایا: ''آگ پر بکی ہوئی چیزے وضوء کیا کرو۔

#### بابنسخ الوضوء ممامست النار

# آگ سے کی ہوئی چیز کھا کر وضوکر نامنسوخ ہوگیاہے

ال باب من الم مسلم في بارواحاد يث كوبيان كياب

49 - حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةً بُنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَلَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَبَاسٍ أَلَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي

حضرت ابن عباس معدوايت بكرسول وللد الفي في خرى كى دى كاكوشت كما يا محرنماز يزعى اوروضو وفيل كيا-

ا 20- وَحَدَّثَنَازُ هَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْمَى بَنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ أَخْبَرَ فِي وَهْب بْنُ كَيْسَانُ عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ عَبْرِ اللهِ بْنِ عَبْلِ اللهِ بْنِ عَبْلِي عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ح وَحَدَّثَنِى الزَّهْ فِي عَنْ عَلِي بْنِ عَبْلِه اللهِ بْنِ عَبَاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ح وَحَدَّثَنِى الزَّهْ فِي عَنْ عَلِي بْنِ عَبْلِه اللهِ بْنِ عَبَاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ح وَحَدَّثَنِى الزَّهْ فِي عَنْ عَلَي بْنِ عَبْلِي عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّبِى الزَّهُ فِي عَنْ عَلْمَ عَنْ عَبْلِهِ اللهِ بْنِ عَبْلِي اللهِ عَنْ ابْنِ عَبْلِي حَلَى النَّهِى الْمُؤْمِلُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى وَلَهُ وَعَلَى عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى وَلَهُ عَلَى وَلَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

تہیں کیا۔

٣ ٧٩- وَحَلَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُسَعُدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بُنِعَمْرِو بُنِ أُمَيَّةَ الصَّمْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ مُنْ كُولَةً مِنْ كَيْفِ يَأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتُوطَّأُ.

حضرت عمرو بن اميدهمرى السي روايت ب كدائبول نے رسول الله المائل كودى كا كوشت تجرى سے كاث كركھات و یکھا بھرآ ب النائل نے نماز پڑھی اور وضور نہیں کمیا۔

٩٣ ٧ - حَذَنْنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَنْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ عَمْرِ و بُن أُمَيَّةَ الصَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ لِلْأَوْلِيَ يَحْتَزُ مِنْ كَيْفِ شَاةٍ فَأَكُل مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَّةِ فَقَامَ وَطَرَ عَالَيْمَكِينَ وَصَلَّى وَلَمُ يَتُوَ ضَّأً.

حضرت عمرو بن اميدهمري " سے مروى ہے كديس نے حضور النظام كود يكھاكد بكرى كى دى كا كوشت جا توسے كاك رہے ہیں پھر آ ب مرافظ نے اس سے کھایاس کے بعد آپ مرفظ کا کونماز کے لئے بلایا سمیا تو آپ اٹھے چھری میں کی اور نماز پڑھی لیکن

٣ ٧ ٧ - قَالَ: النَّى شِهَابٍ وَحَدَّ ثَنِي عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَلِيمِ إِلَّهُ لِكَ.

٩٥ - قَالَ: عَمُو وَحَدَثَنِي بُكَيْرُ بُنُ الأَشْجَ عَنْ كُويُبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ مَيْمُونَةٌ زَوْجِ النَّبِيِّ الْمُؤَيِّيُ أَنَّ النَّبِيّ مُنْهُمُ إِنَّا كُلِّ عِنْدُهَا كَتِفَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتُوصَّأُ.

حضرت این عباس ؓ اورزوج النبی حضرت میموند ؓ سے مروی ہے کہ حضور میں کے ان کے پاس دی کا موشت کھایا مجرتماز يزهمي اوروضوء تبين كبإبه

٧ ٩ ١ - قَالَ: عَمُرُو حَدَّثَنِي جَعَفَوْ بُنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ الأَشْجِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ مَيْمُونَةُ زُوْجٍ النَّبِيِّ مُنْ أَيْرُ إِنَّالِكَ.

٧ ٩ - قَالَ: عَمْرُو حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي هِلاَ لِعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ بُن أَبِي رَافِعِ عَنُ أَبِي عَطَفَا ذَعَنُ أَبِي وَافِعٍ عَالَ: أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشُوى لِوَسُولِ اللهِ لِمُنْ كُلُومُ لِللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ ال حضرت ابورافع " من روايت ب كريم من في كريم من كيا من كريم من كريم من كريم من كريم المن المن كابت مجونا تعالى ال

"امنوی" یہ لفظ ضرب مصرب سے ہے گوشت بھوننے کو کہتے ہیں پہلے زمانے ہیں آممک کے انگاروں پر گوشت سے کھڑے ڈال كريكائ جاتے تھے ياآگ ميں كرمشده بتھر كے ساتھ كوشت چيكاكر يكاياجا تاتھا آج كل طريقے بدل محتے ہيں" بطن الشاه " يعنى

کری کے اندر کے جھے بھونما تھا،اس سے دل کردہ کیجی وغیرہ نرم گوشت مراد ہے بہال کلام میں پکھ حصد محذوف ماننا پڑے گاتا کہ قیم عسلی کی تفریع جوجائے عبارت کی تقدیر ہے ہے۔ ''فیا کل مند شم صلی ''اس حدیث سے پہلے احادیث میں چندالفاظ کی وضاحت اور معانی بھی ملاحظ فرما کیں ''عرفا'' یہ بڈی کو کہتے ہیں بڈی کے اوپر کوشت کھانا مراد ہے ''بعضز ''جھری سے کائے کے معنی میں ہے ''سکین سے جیا تو کو کہتے ہیں اس کواس ''سکین '' یہ سکین '' یہ سکین سے جاتو کو کہتے ہیں اس کواس کے ایک کیا تھے۔ کی اس کواس کے کہتے ہیں کہتے ہیں اس کواس کے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اس کواس کے کہتے ہیں اس کواس کے کہتے ہیں کہ

٨ ٩ ٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيُثَّ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَايِس أَنَّ النَّبِيّ طُوْبَاقِ شَرِبَ لَبَنا ثُمُّةٍ دَعَابِمَاءِ فَتَمَصْمَضَ وَقَالَ: "إِنَّ لَهُ دَسَماً".

۔ حضرت ابن عمال ﷺ سے مردی ہے کہ حضور ملائی نے دودھ پیا مچٹر پانی منگوا کرکلی کی اور فر مایا؛ کہ دودھ بیں پیکنائی ہوتی ہے۔ تشریح

"ان له دمسما" یعنی درده میں پچکنا ہٹ اورلز وجت ہوتی ہے اسکاز انقد مند میں باتی رہتاہے اس لئے آنحضرت میں پیٹی نے اہتمام کے ساتھ کلی کر کے مندکوصاف کیا ہے۔

مابقدروایت اس سند سے بھی ای طرح منقول ہے۔

٨٠٠ وَحَدَّثِنِي عَلِيُّ بْنُ حُجُرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و بْنِ حَلْحَلَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و بْنِ حَلْحَلَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و بْنِ حَلْحَلَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و بْنِ عَلَيْهِ بْنَايَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الطَّلاَ وَفَأْتِي بِهَدِ تَقِ خُبْرٍ وَلَحُمٍ فَأَكَلَ عَمْرٍ و بْنِ عَطْرٍ و بْنِ عَلَا عَنْ مُحَمَّدُ بْنَ عَلَيْهِ بْنَايَهُ فَمْ خَرَجَ إِلَى الطَّلاَ وَفَأْتِي بِهَدِ تَقِ خُبْرٍ وَلَحُمٍ فَأَكَلَ ثَلْثَ لُقَمٍ ثُمَّ صَلَى بِالنَّاسِ وَمَامَشَ مَاءً.

حصرت ان عباس الرمائ الله كالمنظم المنظم الم

ا • ١ • ٥ - وَحَذَثْنَاهُ أَبُوكُوبُ مِ حَذَثْنَا أَبُوعُ أَمَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَذَثْنَامُ حَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و بُنِ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَاسٍ.
 وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةً وَفِيهِ أَنَّ ابْنَ عَبَاسٍ شَهِدَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيّ طَلْحَالَهُ وَ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ.
 عروبن عطاءٌ قرمات بين بن ابن عماسٌ عصاته تعا بحرسانة روايت كوالفاظ كى كيش كَسَاتَهُ اللَّهُ كيا ہے۔

#### باب الوضوء من لحوم الابل

# اونٹ کے گوشت کھانے سے وضوکرنے کا تھم

#### اس باب میں امام سلم نے دوحد یثوں کو بیان کیا ہے

٢ - ٨٠ - حَلَمْ ثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بَنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِئُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَوْهَبٍ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِى ثَوْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ اللهِ عُلَيْمَ إِنَّ أَنْوَضَّا أَمِن لُحُومِ الْعُنَمِ قَالَ: "إِنْ شِفْتَ قَتَوَضَّا أَمِن لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ: "نَعَمُ فَتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ". قَالَ: أَصَلَى فِي مَرَابِضِ الْعُنَمَ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: أُصَلَى فِي مَرَابِضِ الْعُنَمَ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: أُصَلَى فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ قَالَ: "لا"

حفرت جابر بن سمرہ " سے مروی ہے کہ ایک فض نے آمحضرت مُنْ فَیْنَا ہے وریافت کیا کہ یا بھیٹر بکری کا گوشت کھانے سے وضوء کروں؟ آپ مُنْ فَیْنِیَ نِے فرمایا: اگر چاہوتو کرلیا کرو۔ اور چاہوتو مت کرو۔ اس نے پوچھااونٹ کا گوشت کھانے سے وضوء کروں؟ فرمایا: ہاں اونٹ کے گوشت سے وضوء کرو۔

اس نے کہا میں بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھتا ہوں فر ہایا: ہاں پڑھ لیا کرد پھر پوچھا میں اوتوں کے باڑے میں نماز پڑھوں؟ کہائنیں۔

#### تشرتك

"اتو صَالَمَن لَحوهِ الابل؟قال نعم "لعِنى كياادن كَ كُوشت كُعانے كے بعد ميں وضوبنا دُن تُو آنحضرت مُنْ آيَا ہے ہاں اونٹ كے كوشت كھانے كے بعد وضوبنا يا كرد -

اونث کے گوشت کھانے کے بعد آیا وضود اجب ہوجاتا ہے یائیس تواس مسئلہ میں نقبہا عرام کا احتلاف ہے۔

#### فقبهاء كااختلاف

جہور کامسلک یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضوواجب نہیں ہوتا البتہ امام احمد بن طنبل نے ظاہر صدیث کودیکھ کرجہور کے خلاف یڈنیسل کیا ہے کہوم اٹل کے استعمال کے بعدوضوواجب ہوجاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ماحست الناد کا تھم عام تھالحوم ائل کاتھم خاص ہے اس کامسمامست النار ہے کوئی تعلق نہیں دونوں میں فرق ہے۔ لہذالحوم الائل میں وضود اجب ہے مامست الناد والی حدیث کے منسوخ ہونے سے لحوم الائل والی حدیث منسوخ نہیں ہوگی آئی بن راحویہ کا بھی کہی سلک ہے۔

چوا سے: جمہورنے جابر بن سمرة "كى روايت كاجواب بيديا ہے كہ يہال دضواستحاني مراد ہے وجو لي نيس ہے۔استحاني دضو كے لئے كماونث کے گوشت میں بخت دسومت ،راگد کر بہداور چکنائی ہوتی ہے۔اس لئے وضو کرنے کومتحب قرار دیا میا۔ودمراجواب یہ ہے کہ بیتھم ابتداء میں تھا پھر مسامست المناد کی احادیث سے مشوخ ہونے سے بیعی منسوخ ہوگیا کیونکدائ عموم سے تحت بیعی وافل ہے کو کی فرق نہیں ہے۔ فی موابض الغنم: یعی بریوں کے باڑہ میں اگر کوئی صاف جگدے تواس میں نماز پڑھنا جائزے یانیں؟ آمحضرت من فائے نے فر ما یا جائز ہے اور اونٹوں کے باڑہ میں جائز نہیں ہے۔ان دونوں میں بیفرق ہے کہ کمری ایک مشکین جانور ہے اس کے قریب نماز پڑھنے میں تشویش کی کوئی بات نہیں ہوتی نیزوہ جھک کر بیشاب کرتی ہے توچھیٹیں پڑنے کا خوف نہیں ہوتا پھروہ پتھریلی زمین میں رہتی ہے وہاں پیٹاب زین میں جذب ہوکر پھیلتانہیں ہے اس کے برمکس اونٹ ایک متوحش جانور ہے اس کے قریب نماز پڑھنے میں تشویش ہوگی نیزوه آسان جیسی بلندی سے بیشاب چھوڑ تاہے جس سے چھینئیں پڑنے کا خطرہ ہے ای طرح اونٹ نرم زمین میں رہتا ہے اس میں بیشاب جذب بوكر يحيل جاتا ہے اونٹ كابيشاب زياده بھى بوتا ہے البندااونۇل كے باڑه ش نماز پڑھنے سے آخضرت منظونے نے منع فرمايا ويسے بھى عرب کے ہاںاد منوں کاباڑہ اکٹرنا یاک جگه میں ہوتا تھالوگ خود بھی وہاں پیشاب کیا کرتے ہتے اس لیے وہاں نماز پڑھنے ہے منع كرديا كيا كريول بن اينائين موتا ہے۔ "مبادك" يمبرك كى جنت ہواؤنوں كے بيضنے كى جگدكو كہتے بين مرادوى اونوں كابا زومے۔ ٨٠٣ - حَذَثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكٍ ح وَحَدَّثَيَى الْقَاسِمُ بْنُ زُكَرِ يَاءَ حَدَّتَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْ هَبٍ وَأَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ كُلُّهُمْ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ أَبِي ثُوْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةُ عَنِ النَّبِيِّ لِمُؤْمَ كِيبِيشُلِ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ عَنْ أَبِي عَوَالَةً . حضرت جایر بن سمرة " سے ابوموانہ والی روایت کی طرح بیدروایت منقول ہے۔

بابلايتوضأمن الشكحتي يتيقن

# جب تک وضوٹو ٹنے کا یقین نہ ہوشک سے وضونہ کر ہے

اس باب من المام سلم في دوحديثون كوبيان كياب

٩٠٨- وَحَدَفَيْ عَنْ وَالنَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِى شَبْبَةَ جَيِعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: عَمْرُو حَدَّثَنَا شَهْيَادُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِ عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَّادٍ بْنِ تَجِيمٍ عَنْ عَيْهِ شُكِى إِلَى النَّبِي مُثْلِكُمْ الرَّجُلُ فَحَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّةً يَجَدُّ الشَّيْءَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ ال

لحوم ابل سنة وضوكا مسئله

سعیدا ورعبا دین تمیم دونول عباد کے پچاہے روایت کرتے ہیں کہ حضور مُلاَقِیْنے شکایت کی گئی کہ بعض اوقات آ دمی کونماز میں گمان ہوتا ہے کہ پچھ ہواد غیرہ خارج ہوئی ہے آپ مُلاَقِیْنے نے فر ما یا کہ جب تک ہوا کی آ داز ندین لے یا بد بوزمحسوس کر لے نمازے نہ مجرو۔

ابو بكراورز بيرت الني روايتول يس عبادك بچاكانام عبدالله بن زيد بناياب

تشريح

"حتی بسسع صوفا" یعنی ایک خض کومشانی نماز میں یا نماز سے باہر بیر شک لاتن ہو کمیا کہ شایدان کا وضوئوت کمیا ہے تواس خض کو چاہئے کہ جب تک وہ ہوا خارج ہونے کی بدیونہ سوقھے کہ جب تک اس کو وضوئو نئے کا لیقین ندا جائے وہ نماز کوچھوڑ کر صحبہ سے باہر ندجائے بلکہ جب تک وہ ہوا خارج ہونے کی بدیونہ سوقھے یا آ دوز نہ سنے اس وقت تک دہ اسپنے آپ کو با وضو خیال کرے جونکہ مجد میں یا خانہ وغیرہ کا اختال نہیں اتصابی لئے اس حدیث میں ان نواتش کا ذکر کیا گیا ہے جر ندان دو میں حصر نہیں نواتش کا ذکر کیا گیا ہے ور ندان دو میں حصر نہیں ہوتا تا ہے جس کا مبد میں واقع ہونا ممکن تھا اس کے ان دو چیز وں کو بطور خمیل اور نمونہ بیش کیا گیا ہے ور ندان دو میں حصر نہیں ہوجا تا ہے جنگ کی بنیا و پر فیصلہ ند کرے ور ند شیطان آ دی سے کھیلار ہے گا۔

نیز اگر کسی کے کان بہرے ہول یا قوت شامہ خراب ہوتورہ ندآ وازین سکتا ہے ادرنہ بدیو تکھ سکتا ہے تووہ کیا کرے گالہذا اصل مداریقین آنے پر ہے ادر ''المیقین لایزول بالمشک''بنیادی قاعدہ ہے۔

بعض غیرمقلدین اس میں نقصان کرتے ہیں کہ آ وازینے اور بدیوسو کھینے کے انتظار میں بیٹے رہے ہیں حالانکہ یقین کے ساتھ ہوا خارج ہو چکی ہوتی ہے ایسے حضرات کے پیچھے نماز پڑھنا خطرنا ک ہوگا اگر چیتے وضودا لے غیرمقلد کے پیچھے نماز سیجے ہے۔

"الموجل" اس آ دی سے مرادعبراللہ بن زید ہے "عن عمد" میں جیا ہے مرادیھی کہی عبداللہ بن زید ہے اس لئے رادی نے وضاحت کردی مگر بیعبداللہ بن زید بن عبدر رہنیں ہے وہ صاحب اذان ہے جواور شخص ہے۔

۵ + ۸ - وَ حَذَثَنِي زُهَنِهُ بُنُ حَرُبٍ حَذَثَنَا جَرِيرْ عَنْ شَهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ مُنْ أَيْلَا يَخْرُ جَنَّ مِنْ أَلَا يَخْرُ جَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوُمَا أَوْ يَجِدَ رِيحاً". أَحَدُكُمْ فِي بَطَنِهِ شَيْنَا فَأَشْكُلَ عَلَيْهِ أَخَرَ جَمِنُهُ شَيْءًا أَمْ لاَ فَلا يَخْرُ جَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوُمَا أَوْ يَجِدَ رِيحاً". معزت ابو ہریرہ \* فرات ہیں کے صور مُنْ اَنْ اِن مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ اللهِ ع موجائے کہ آیا کچورت نگل موگ یا نیس تو ہر گزم جدسے نہ نگلے یہاں تک کہا دائن سلے یابد یوموں کرے۔

بابطهارة جلودالميتة بالدباغ

### و باغت سے مردار کی کھال پاک ہوجاتی ہے۔ اس باب میں امام سلم نے دس احادیث کو بیان کیا ہے

٧ - ٨ - وَحَذَثْنَا يَحُيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو يَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً قَالَ:

يَحْيَى أَخْبَرَ نَاسُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَيَاسٍ قَالَ: تُصْلِدَقَ عَلَى مَوْلاَ قِلْمَيْمُونَةٌ \* بِشَاةٍ فَمَاتَتُ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ لِنُؤْكُمُ إِنَّقَالَ: " هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغُتُمُوهُ فَانْتُفَعُتُمْ بِهِ ". فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ: " إِنَّمَا حَوْمَ أَكُلُهَا". قَالَ: أَبُو بَكْرِ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا عَنُ مَيْمُونَةً رضى الله عنها .

حفرت ابن عماس سے مروی ہے کہ حفرت میںونہ کی آزاد کردو ایک باندی کوکس نے بھری صدقد کی وہ بھری مرحمیٰ حضور النظیان بال سے گزرے توفر مایا: تم نے اس کی کھال کیوں نہیں اتاری؟ تم اے د باغت و بی اوراس سے فائدہ اٹھاتی ۔انہوں نے جواب دیا کدیر رواز تھی آپ منظیانے نے فرمایا اس کا توصرف کھانا حرام کیا گیا ہے۔

تشريح

"فدبغتموه" وباغت كي اصطلاحي تعريف اس طرح بـ

الدباغ هواصلاح الجلد بمايمنع النتن والفساد

و باخت کی طریقہ سے ہوتی ہے تعویب بینی مٹی سے ، نشسمیٹ یعنی دحوب میں ڈالنے سے تقویط بینی بعض درخت کے چھکول سے ادرنمک ملئے سے ہوتی ہے۔

د باغت کے کے ضروری ہے کہ کھال قائل دباغت بھی ہوالبذا سانپ اور چوہے کی کھال نا قائل دباغت ہونے کی وجہ ہے اس تھم خارج ہے بھر حلت و حرمت اور دباغت کا بیتھم مردار جانوروں کی کھالوں کا ہے حلال ہے انسان اور فتریر کے علاوہ جمہور نقنبا ہ کے ہاں ہر کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے اور اس سے انتقاع جائز ہے انسان کی کھال انسانی شرافت کی وجہ سے منوع ہے اور فتزیر نجس العین ہونے کی وجہ سے منوع اور نا پاک ہے۔

امام ٹافق نے کے کی کھال کے بارے بی لکھا ہے کہ چونکہ کانجی افیمن ہے لہذااس کی کھال بھی دیا خت سے پاک شہوگی۔امام مالک کے نزدیک دیا خت سے مردارجانور کی کھال پاکٹیں ہوتی لہذااس سے انتفاع ناجائزہ جہورنے زیر بحث صدیث کے علاوہ آنے والی کئی حدیث استفادہ اورانتفاع کوجائز کہا گیا ہے جبکہ دیا غت موجائے۔امام مالک نے عبداللہ بن محکیم کی روایت سے استدال کیا ہے جس میں ''ان لا تنفعو االمستة باھاب و الاعصب ''کالفاظ آئے ہیں جس کور ڈی اورایوداؤونے اپنی ایک سن میں ذکر کیا ہے جمہور نے اس کا جواب بید یا ہے کہ بیمردارجانور کی وہ کھال ہے جس کود باغت نیں۔

نیز است کا تعافل بھی جواز پر ہے اوراس ایک صدیث کے مقابلے میں بہت ساری صدیثیں ہیں جوتوا ترکے قریب ہیں بیصدیث ان کے معارض نہیں ہو کتی ہے۔

و لاعصب: یشوں کا تھم بھی کھال کی طرح ہے اس لئے کہ پھوں میں حیات ہے کیونکہ اس کے کافنے سے درد ہوتا ہے بڈی شراحیات

نبیں اس کا تھنم کھال کی طرح نبیں جن حضرات نے پیٹوں میں حیات کا افکار کیا ہے وہ چی نبیں ہے۔

''فانی ابو بکو ''امام سلم اسکام کفن کرنے ہے ہے بنانا چاہتے ہیں کدیدہدیث مندات میموند میں ہے ہے مندات ابن عماس میں ہے نہیں ہے بلکدابن عماس معنزے میمونڈ نے فل کرتے ہیں او پر روایت ہے ایسامعلوم ہوتا ہے کدیم مندات ابن عماس میں ہے ہے۔

٥٠ ٥- وَحَدَثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَوْمَلَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُنُ وَهْبٍ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ ابْنِشِهَابٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ إِنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِنْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حفرت ابن عباس "سے مروی ہے کہ حضور ملائی نے حضرت میمونہ" کی آزاد کردہ بائدی کی صدیقے کی بکری کومردہ پڑا جواپایا تو آپ ملائی نے نے ایا بہتم نے اس کی کال سے فائدہ کیوں ٹیس اٹھایا؟انہوں نے کہامیہ تومردار تھی آپ ملائی نے فرمایا: اس کا کھاناصرف قرام کیا حمیا ہے۔

٨٠٨ - حَذَّثَنَا حَسَنَ الْحُلُو انِيُّ وَعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ إِبْرَ اهِيمَ بُنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَ الإِسْنَادِ بِنَحُورِ وَايَةٍ يُونُسَ.

حضرت یونس کی روایت کی طرح حضرت صالح این شهاب سے بھی روایت منقول ہے۔

٩ - ٨ - وَحَذَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِئُ - وَاللَّفُظُ لِإبْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالاَ حَذَنَا اللهَ فَيَانُ عَنْ عَمْرٍ وَ عَنْ عَلَمْ وَعَنْ عَلَمْ وَحَدَّا أَعْلَيْتُهَا مَوْلاً أَنِي عُمْرَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: النَّبِئُ اللَّهُ أَيْ اللَّهُ عَلَيْتُهَا مَوْلاً أَنِي عَبَاسٍ أَنَ رَسُولَ اللهِ عُلَيْقَ إِنِهِ " اللَّهَ عُلَيْتُهَا مَوْلاً أَعْلَمُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ الله

حصرت این عباس ٹے مردی ہے کہ دسول اللہ مٹائی آیا ہمری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے میدیکری حضرت میرون کی باندی کوصد قد کی گئی حضور مٹائی آیا نے فرمایا: تم نے اس کی کھال کو کیوں نہیں اتارا کداسے دباغت دیتی اوراس سے فائمہ ہ افعاتی۔

١٠ - حَلَمْنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْ فَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نِى عَمُرُو بْنُ دِينَا رِأَخْبَرَ نِى عَطَاءً
 مُنذُ حِينٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى ابْنُ عَبَاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةً أَخْبَرَتُهُ أَنَّ دَاجِنةٌ كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ طُؤْمَ إِلَيْ الْمَاتَتُ فَقَالَ:
 رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم" أَلاَ أَخَذْتُهْ إِهَا بَهَا فَاسْتَمْتَعْتُهْ إِيهِ".

حضرت ابن عباس تسدوایت ہے کہ ام اکمومنین حضرت میمونہ کے انہیں بتلا یا کر حضور ملائظیا کی کسی زوجہ محتر سے بال ایک جانور پلا ہوا تھاوہ سر کمیا حضور ملائظیا نے فرما یا کرتم نے اس کی کھال کو کیول نہیں لیا کہ اس سے فاکدہ اٹھاتے۔

١١٨ - حَلَقَنَا آبُو بَكُرِ مُنْ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّ حِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاوِعَنِ ابْنِ عَبَاسِ أَنَّ النَّبِيَّ طُنْظَيِّ مُرَّ بِشَاةٍ لِمَوْ لاَةٍ لِمَيْمُونَةً فَقَالَ: "أَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا". حضرت ابن عمائ سے روایت ہے کہ حضور میں اٹھانے حضرت میں نہ کی یا عمری ہوئی بھری سکے پاس سے گزرے تو فرمانے ملکے کتم نے اس کی کھال سے کیوں فائمہ ونہیں اٹھایا۔

٨ ١ ٨ - حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلاَ لِعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ وَعُلَةً أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَاسِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ الْمُؤْلِّقَ يَقُولُ " إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهْرَ "

حضرت عبداللہ این عماس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مُنٹائیا ہے سٹا آپ مُنٹائیا فرمار ہے بتھے کہ جب کھال کو دیا غت دی جاتی ہے تو دویاک ہوجاتی ہے۔

١٣ - وَحَذَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِى شَيْنَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالاَ حَذَنَا ابنُ عُيَيْنَةً ح وَحَذَنْنَا تُحْتِيَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ وَكِيعٍ عَنُ سُفْتِانَ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ وَكِيعٍ عَنُ سُفْتِانَ كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ النَّبِيّ الْمُؤْمِنِ يَعْنِى حَدِيثَ يَحْتَى بْنِ يَحْتَى.
أَسُلَمَ عَنْ عَنِد الرَّحْنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ إِبْنِ عَبَامِى عَنِ النَّبِيّ الْمُؤْمِنِ عِنْ عَنِي حَدِيثَ يَحْتَى بْنِ يَحْتَى .

حضرت ابن عباس مابقدروايت كى طرح حضور من كالسيدوايت لقل كرت إلى ..

٨١٨ - حَذَفَنِي إِسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ وَ أَيُو بَكْرِ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَمَّا وَقَالَ: ابْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَ نَاعَمُو وَ بُنُ الرَّبِيعِ أَخْبَرَ نَا يَحْبَى بُنُ أَيُوبَ عَنْ يَرْ يَدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثُهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعَلَهُ السَّيَايَ فَرُواً الرَّبِيعِ أَخْبَرَ نَا يَحْبَى بْنُ أَيُوبَ عَنْ البَّرَ بَا أَنْ عَنْ اللَّهِ بْنَ عَبْلِي قُلْواً فَهَا لَنَهُ بَنْ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَبْلِي قُلْتُ إِنَّا نَكُو ذُبِالُمَ غُرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُومُ مُنْ فَقَى بِالْكَبْشِ قَلْدُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### تشريح

"السبائي" بيلك ساكى طرف منسوب \_\_\_

''فووا''ائل نغت کہتے ہیں کدیہ جمع ہاں کامفر فراء ہے جیسے کعب وکھا ہے کاوزن ہے پیشین کو کہتے ہیں بعض علماء نے اس کامفر فروۃ بتایا ہے سیمی صحح ہے اگرچ قلیل ہے ''مانک نصصه' ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس پوشین کوفورسے دیکھر جھونے دالے نے اس کے پہنچ میں شک کیا کہ یہ مردارجانور کی کھال ہے اس پر بہننے والے نے جواب دیا کہ آپ کیوں اس کوچھوتے ہواورشک کرتے ہو؟ بید دہا خت شدہ کھال ہے اورا بن عبات اللہ است میں نے بھالی ہے۔ سے میں نے پوچھا تو آپ نے جواز کافتوی دیا کہ دبا خت سے میہ یا کہ ، ہوگئ ہے اس طرح ہمیں آنحضرت شرح کیا گئے نے بتایا ہے۔

"المعنوب" يرعرب كاليك برا المك ب علامه حوى لكين في كرمغرب افريقه كى آخرى حدود ب ليكر المك "مسوس" كى برك بيازون كي يجري الكريك برا الله بيازون كي يجري الكريك بيازون كي يجريك بيازون كي يجريك بيازون كي يجريك بيازون كي المائي التي يك المؤدومين بيازون كي المائي التي يك المؤدومين كالمرومين من المروب الكري الكرم منبوط قوم كانام بي جنبون في جهاد بي برا مارتا ما انجام دين كفار في الكرم الكريام كريا بيات كرير برقوم كى فد مات بريادكروك .

"الو دک" پر نی کودرک کہتے ہیں بینی مشکیزوں میں چر بی رکھتے ہیں تو کیااس کھال میں رکھی ہو گی جر نی کھانا جائز ہے حضرت این عماس " نے جواز کافتو کا دیا۔

"بىشاقىمطوو ھة"بىلفظاس سے پہلے ایک مدیث بیں گزرا ہے یعنی بحری جینی ہوئی پڑی تھی۔ "داجنة جھر کی لی ہوئی بحری کو کہتے ہیں دجن گھر میں بیٹھنے کو کہتے ہیں "اھاب النمیر مد ہونہ کی کھال کو کہتے ہیں اس کے بعدوائی صدیث بیں ایک لفظ ہے"ارای تو اھ بلینی اس شخص نے حضرت ابن عماس سے ہوچھا کہ آپ جو بتارہے ہوتو کیا ہے کوئی آپ کی رائے ہے یا قیاس ہے جوآپ نے کیا ہے یا صدیث ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ صدیث ہے۔

٥ ١ ٨- وَحَذَفَيى إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورِ وَ أَبُوبَكُرِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ الرَّبِيعِ أَخْبَرَ نَا يَحْتَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الرَّبِيعِ أَخْبَرَ نَا يَحْتَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِى الْمَخْبِ حَدَّثَةَ قَالَ: حَدَّثَنِى ابْنُ وَعُلَةَ الشَّيَائِيُّ قَالَ: سَأَلَتُ عَبْدَ اللهِ يَنْ عَبَالِى قُلْتُ إِنَّا نَعْمَ لِلهُ عَبْرِ لِللهِ فَيْ أَيْنَ عَبْلِى سَعِعْتُ رَصُولَ اللهِ فَيَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ وَاللهُ وَكُنْ فَقَالَ: الشَّرَبُ . فَقُلْتُ أَرَأَى ثَرَاهُ فَقَالَ: ابْنُ عَبَاسِ سَعِعْتُ رَصُولَ اللهِ فَيْ أَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ ا

بابالتيمم

لتيمم كابيان

اس باب من الم مسلم في أخدا حاديث كوبيان كياب

حيم نفت من تصد أعمن من بقرآن كريم كي آيت والاأمين البيت الحوام من أمين اى قاصدين البيت المحرام

كمال كي وباغت كاستله

تصدی کے معنی میں آیا ہے ایک عربی شاعرا ہے اونٹوں کے سفر سے متعلق کہتا ہے۔

### وميبصدو والعبس منخرق الصبا فلمهدر خلق بعده اين يمما

بعنی اس مخص نے اونٹوں کے قافلے کومشر تی ہوائی طرف ڈال دیااس کے بعد کسی کومعلوم ند ہوسکا کہاس نے کہاں کا ارادہ کیا۔

اصطلاح شریعت میں تیم کی تعریف اس طرح ہے"قصدالتراب و مایقوم مقامه علی وجه مخصوص بنیة المطهارة"بعض نے تیم کی ثبت کے بیالفاظ نقل کے ہیں"نویت ان اتبام الرفع المحدث و استباحة الصلوة "کین اس واستان کے کین کی ضرورت نیس ہے۔ بلکے قبلی نیت کافی ہے۔

تیم کائکم پائے ہجری ہیں اس دفت آیا تھاجب آنحضرت مُنْ کُنٹے غزوہ بنو مطلق کے موقع پر سفر میں بیٹے معزت عائش نے اس کاپورا قصہ خود سنایا ہے امام بخاری نے اس کُنٹل کیا ہے ترجمہ ملاحظہ ہو۔

١٦ - حَذَفَنَا يَحْنَى بَنْ يَحْنَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ مُثَلَّمَ يَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ - انْقَطَعَ عِقْدُ لِى فَأَقَامَ رَسُولُ لَخَرَجُنَا مَعْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِهَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنَّى النَّاسُ إِلَى آبِي بَكُمٍ لَلْهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِهَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْسَ مَعَهُمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ال

بَكُرٍ وَرَسُولُ اللهِ طُلُّمَا فِي أَصِعْ رَأْسَهُ عَلَى فَحِذِى قَدُنَامَ فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ طُلُّمَا فَيَ النَّسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَا يَعَلَى مَا يَعَلَى مَا عَلَى مَا يَعَلَى مَا عَلَى مَا يَعَلَى مَا عَلَى عَ التَّعَمَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَعِذِى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى التَعَمَّى اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ الل

تشرتك

"بالبیداء" کمدو مدینہ کے درمیان ایک جگر کانام ہے مجنون کیل نے ایک کتے کومقام بیدا ویس دیکھاتواس کواپتی چادر پر جھاد یا لوگوں نے ملامت کی تو کہاملامت نہ کرویس نے اس کولیل کی گلیوں بیس تھوستے ویکھاتھا بیس چاہتا ہوں کہ اس کے پاؤس میری چادر پرلگ جائیں۔شاعرنے کہا:

راىالمجنسون فسي البيسداء كلبسأ

فلاميسو وعلسيي ماكسيان منبسه

فقسال دعواالملامسة انعيسني

فجر اليسمة للاحسسان ذيسلا فقسالو المعنحست الكلسب نيسلا راتسم مسرة فسي حسى ليسسلا لتيم كابيان

"اوہذت المجسش" اوشک کے لئے ہے ہے کمہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کانام ہے علامہ حویؒ کیسے ہیں کہ ذات انجیش ذوالحلیفہ اور "برٹان" کے درمیان ایک وادی کانام ہے جب آمحصرت ملائے اللہ در کی خرف جنگ کے لئے نگلے تو یہاں آپ نے پڑاؤڈ الا تھاؤورای طرح جب غزوہ تی انمصطلن ہے آپ ملائے اللہ والی آرہے تھے آپ نے ذات انجیش میں پڑاؤڈ الا تھاجہاں معزت عاکثہ کاہار کم ہو کمیا تھا اور پھرتیم کی بت انزی تھی۔

"عقدنی" کے کے ہارکو"عقد بھی کہتے ہیں اور "فلادہ" بھی کہتے ہیں یہ ہارورحقیقت حصرت اساء کا تھا حضرت عائش کے پاس بطورعاریت تھا۔"المتعاسم" وحوز نے کے معنی ہیں ہے" لینسواعلی ما؟ "بینی لوگ پانی کے گھاٹ یا چشمہ یا نہر کے پاس بھی نہیں ہیں اور ندان کے پاس سامان میں پانی ہے" ولیس معھم ماء"کا یہی مطلب ہے۔

"خاصوتی" پہلوہ فاصرہ کہتے ہیں حضرت عائش کی فدائیت کودیکھیں کہ خود سب کھ برداشت کردی ہیں گین ترکت اس لئے نہیں کردی ہیں کہ تخضرت الخانج کے آرام میں فلل نہ آئے "اسعادالنقاء" مید بند مورہ سے جولوگ المحضرت الخانج کے لئے کے لئے اور اسلام تبول کرنے کے لئے مک لئے مان حضرت الخانج کے ایام شارہ ہوتے ہیں یہ "فیلة العقبة" کے نام سے تاریخی ایام شارہ ہوتے ہیں یہ "فیلة العقبة" کے نام سے تاریخی ایام شارہ ہوتے کے بین اور نسلیت کے اعتبار سے بہت بڑے ایام ہیں ای فضیلت کی طرف اشارہ ہے "بال ل بو کنکھ" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائش کا بار دو نقد کم جوانھ ایک وفقہ ہونے کی صورت میں واقعہ الک شخیر آ آیا جس سے نتیج بس سورت نوراتر کی جوامت کے لئے بڑی اس نشر برکت ہود مری برکت آ می فار برگی ہوئے ہیں اس مسلم کے نیے بڑی آ سانی پیدنہ ہوگئی یہ دوسری برکت آ می اطرف حضرت اسید بن حضیر اس صدیت میں اشارہ فرمارہ ہیں امام سلم نے اس باب ہیں جن احادیث کو بیان کیا ہوان میں محضرت سے اورای کی حدیث نمیں ہے وہ حدیث امام سلم نے ابنی می میں اور جگہ میں بیان کی ہاں حدیث میں بہت محدہ ترب ہو اورای کی حدیث نمیں ہے اورای کی حدیث نمیں ہی مسائل ترب سے سائل ترب کے سائل کرتار ہیاں کیا ہے جنانچہ و این نقل کرتے ہیں۔

# تمام امتول پرامت محدید کی نصیلت

وَعَنْ حَذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ مُؤْمَّقِ فُصِّلُنَاعَلَى التَّاسِ بِثَلَاثِ جُعِلَتْ صُفُوْ فَنَا كَصْفُوْ فِ الْمَلَائِكَةِ وَجَعِلَتْ لُنَا الْآرُصُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَعُهَا لَنَاطُهُوْ وَالْذَالُمْ نَجِدالْمَاءَ (روامسلم)

ترجہ: حضرت مذیفہ سے روایت ہے کہ بی کریم مظافی نے ارشادفر مایا ہم لوگ (پہلی امتوں کے) لوگوں پر تمن چیز دل سے فسیلت دیے کے جیں:(۱) ہماری سفیں (نماز میں یا جہاد میں) فرشتوں کی صفوں جیسی (شار) کی گئی جیں(۲) ہمادے واسطے تمام زمین سمجد بنادی گئ ہے(کہ جہاں چاجیں نماز پڑھ لیس)(۳) جس دفت ہمیں پائی ندسط توزیمن کی مٹی ہمارے لئے پاک کردیے والی ہے۔ فیضل نماعلی النماس بشلاث: یہ نسیلت اور یہ ضوصیت ومت محربہ علی صاحبه مماالف الف تحید کی ہے یہاں تمن تيم كابيان <sup>المال</sup>

خصوصیات کاذکرے دوسری روایات میں اس سے زیادہ کاذکر بھی ماتا ہے لیکن اعداد و شار میں تعارض نہیں ہوتا ہے کیونکہ عدداقگ عددا کشر کی نئی نہیں کرتا نیز فضائل میں زیادتی اللہ تعالی کی طرف ہے ہوتی رہتی ہے۔ تو پہلے تین کاذکر آیا چرزیادہ کاذکر ہوا۔ "الناس": ہے سرادسابقہ استوں کے لوگ ہیں کیونکہ آنے والے لوگ قیاست تک اس اُسّت کے دوراول کے حصرات سحابہ کرام سے تابع ہیں۔ لہذا" الناس" ہے اس اُسْت کے آنے والے لوگ مراونہیں ہو سکتے ہیں۔

# سيدالمرسلين فلأفائغ كي خصوصيات

یبال به بجهنا بھی ضروری ہے کہ آمحضرت منظیانی کی خصوصیات اور آپ کی است کی خصوصیات بہت ساری ہیں کمیکن بہال صرف تین کاذکر ہے باب تواب ہذہ الاسة اور ہاب فضائل سیدالرسلین شائلی میں ان تمام خصوصیات کابیان ہے چندکاذکر میہال بھی کرنامناسب ہوگا چنانچے آپ نے فرمایا:

(۱) مجھے ایک ماہ کی مسافت تک دورد شمن پر عب پڑنے کی خصوصیت دی من ہے۔ (۳) غزائم کومیرے لئے حلال کیا حمیا ہے۔

(۳) مجھے شفاعت کبرٹی کااعزاز دیا گیاہے۔(۳) مجھے پوری دنیا کے انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیاہے۔

(۵) مجھے جوامع النکم دیئے گئے۔(۱) میرے ذریعہ نبوت کی برکات کی بھیل ہوگئی ہے۔

(٤) میں خاتم النہین مول۔(٨) مجھے بوری دنیا کی تنجیاں دی مئی ہیں۔(٩) میرا نام احمد رکھا گیا۔

(۱۰) اور میری امت کوسب سے افضل امت قرار دیا تمیاب ۔ (۱۱) میرے اعظمی پیچلے کمناموں (لغزشوں) کومعاف کر دیا تمیا۔

(۱۲) عرش عظیم کے نیچے خاص خزانہ سے مجھے سورت بقرہ کی آخری آیتیں دی سکتیں۔(۱۳) مجھے دخ کوڑ دیا حمیا۔

(۱۴) قیامت کے دن مجھے ایسا حبینڈا ملے گاجس کے ینچے حضرت آ دم علیہ السلام اور ان کے علاوہ ماتی سب لوگ مجمی ہوں مے۔

ابوسعيد نيشا پورئ في اين كماب اشرف المصطفى" كى سائد تصوصيات كاذكركياب عقيقت بيب كه:

فانفضال ومسول الأليسالية حدفيع وبعنده تساطق بفسم

صفو فنا: اس سے میدان معرکداور میدان جہاد کی مفیل مراد ہیں بعض نے نماز کی صفول کا بھی کہا ہے۔

الار ص محلھا مسجد آ: یعنی پوری زمین اس قابل بنادی گئی ہے کہ اس پرہم نماز پڑھ کتے ہیں جب قبکہ پاک ہوخواہ وہ خاص مسجد جو یامسجد کے علاوہ مکان ہوبنی اسرائیل پراتی تنگی تھی کہ وہ مسجد سے باہر کی قبکہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہے ادر مسجد میں جماعت کے بغیر پڑھناجا تزنہیں تھامال نغیمت کو کھانے کے بج ئے جلاتے ہتے اور کپڑے سے نجاست کی قبکہ کو کاشنے ہتے ،رات کا پوشیدہ گناہ مگر کے درواز ہیر لکھا جاتا تھا کہ اس شخص نے بیا گناہ کیا ہے گوشت میں جربی نہیں کھا سکتے ہتے دغیرہ وغیرہ۔

و جعلت تو بتھالناطھود آ: یعنی زمین کی مٹی کو یانی کے قائم مقام بناد یا جس طرح پانی سے طہارت عاصل ہو یکتی ہے تیم کی صورت میں مٹی ہے بھی طہارت مصل کی جاسکتی ہے۔اس حدیث اور اس جیسی آنے والی دیگرا حادیث میں تیم کے فضائل اور چندا فتلانی مسائل میم کابیان

سائے آھے ہیں۔ تیم کے سائل میں چارا سے بڑے مقامات ہیں جہال فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

# مسائل تيم مين فقهاء كااختلاف

🛈 پہلا انحتلاف:اس میں ہے کہ کن چیزوں پرتیم جائز ہے ادر کن پر جائز نہیں ہے۔

تو امام شافق کے زویک اور امام احد کے مشہور تول کے مطابق تیم صرف تراب منبت یعنی زرخیز مٹی پر جائز ہے دیگر کسی چیز پر جائز نہیں ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ تراب منبت کے ساتھ ساتھ ویت پر بھی تیم کرنا جائز ہے۔امام ابوطیف امام مالک اور امام محد کے نزویک ہروہ چیز جوجش الارض سے ہواس پر تیم جائز ہے بھرامام مالک نے جنس الارض کے متعلق فرمایا کہ ہروہ چیز جوز بین سے ملحق ہووہ بھی جنس الارض میں شامل ہے جنانچہ ان کے باں اس ککڑی پر بھی تیم جائز ہے جس کا ایک حصد زمین سے ہوست ہو۔

امام ابوصنیفئر نے جنس الارض میں یہ قیدلگائی ہے کہ جو چیز جلانے سے نہ جلتی ہو، پچھلانے سے نہ پچھلتی ہو، حل کرنے سے حل نہ ہوتی ہواور گلانے سے گلتی نہ ہواس پرتیم جائز ہے لہٰذاان کے ہال ککڑی ،سونا ، چاندی ، بیتل ،لو ہا، تا نبا بمک وغیرہ اشیاء پرتیم جائز نہیں ہے ہاں اگران چیز دل پرگر دوغمار پڑجائے تو پھرجائز ہے لیتن دوتر اب منبت کے تھم میں ہے۔ ولاکل :

امام شافین واحد وابوبوسف کی ولیل به آیت ہے افتیصمو اصعیدا طیبانی تر ابامنینا "جس بی صرف زرخیزمی کاذکرہے ہال اما ابوبوسف ؓ نے ایک حدیث کی وجہ سے دیت پر بھی تیم کوجائز قراردیاہے حدیث اس طرح ہے کہ آمحضرت میں آئی کے پاس ایک وقد آیا اوراس نے عرض کیا:

فقالوا الانكون بالرمال الاشهر الثلاثة و الاربعة و يكون فينا الجنب و الحائض و النفساء و لانجدالماء فقال عليه السلام عليكم بالارض ـ (احميم تمير طيراني)

احناف اور مالکید کی دلیل بھی قرآن کی بھی آیت بھیمو اصعیداطیا" ہے لیکن ان کے ہال صعیدعام ہے اس سے وجد الارض مراد ہے تراب منبت کیساتھ خاص نیس کیونکہ دوسری آیت میں 'صعیداُ جرزا'' اورصعیداُ زلقاً کے الفاظ آئے ہیں جو وجد الارض کے لئے عام ہے تراب منبت کیساتھ خاص نیس ہے۔

دوسری عقلی دلیل یہ ہے کرتیم کے جواز کی اصل علت میسر سہولت اور آسانی فراہم کرناہے اور آ اب منبت کی قیدسے تو میسر میں تبدیل ہوجائے گاخصوصاً عربستان کے ریکستان میں تراب منبت کا لمانا یانی سلنے سے ذیا وہ دشوارہے ۔

تیسری دلیل یہ کہ آمخصرت ملی کے تیم کے تقم کے آنے کے بعد بھی نہ حصر میں اور نہ سفر میں تراب منبت کی حلاش کی ہے اور نہ ہی اسکا تھا دیا ہے اور نہ ہی اس کو خرور کی سمجھا ہے۔ جمہور کا مسلک تو کی تر اور سمجھ تر ہے ہاں احتیاط اس میں ہے کہ مٹی کو حلاش کر کے اس پرتیم کرتے ہیں اگر مٹی پر کیا جائے ان نہ تا کو اس میں جائے گئی ہے کہ کا جائیں سمجھ کا جائیں سمجھ کی موجود کی میں خالص فرم ملائم پھر پرتیم کرتے ہیں اگر مٹی پر کیا جائے تو انسکاف سے بھی لکل جائیں سمجھ

أوراحتياط يرتجى عمل موكابه

ا دوسر اا ختلاف: اس بات میں ہے کہ تیم طہارت مطلقہ اصلیہ ہے یا طہارت ضروریہ ہے یعنی ایک تیم ہے کئی نمازیں اوا ہوسکتی ایک تیم سے کئی نمازیں اوا ہوسکتی ایک تیم سے میں نماز اوا کی جائے گی۔

امام شافق کے زوی تیم طہارت ضروریہ ب "والمصوورة تنقدو بقدو الصوورة "لبندائیک تیم سے ایک فرض مع نواحقہ جائز باتی
جائز نیس ائر احناف فرماتے ہیں کہ تیم وضوکا قائم مقام اور ظیفہ ہے وضوا ممل اور تیم اس کا فرع ہے تو جوکام اممل کا ہوگا وہ اس کے
قائم مقام اور ظیفہ کا ہوگا ایک وضو سے جب کی فرازیں پڑھ سکتے ہیں تو ایک تیم سے کی نمازیں بچی پڑھ سکتے ہیں یہ احناف کی پیلی عقلی
دلیل ہے جونص شری سے مستنبط ہے۔ احناف کی دوسری دلیل ہے ہے کہ تیم والے آدی کے بیچے وضووا لے آدی کی نماز اور امامت شوافع
کے نزویک بھی جائز ہے اس سے بھی بات واضح ہوجاتی ہے اور ضابطہ کے مطابق سے مانا پڑے کا کرتیم کی طہارت وضوکی طرح طہارت
مطافۃ اصلیہ ہے بال سے الگ بات ہے کو اگرتیم عبادت غیر مقصود کے لئے ہوتواس سے عبادت مقصودا وانیس ہوسکتی ہے۔

بہاں بطورلطیفہ یہ سنلہ بھی سمجھ لیس کہ غیرمقصودہ عبادت کے لئے پانی کی موجودگی میں بھی تیم جائز ہے تواب لے ما مثلاً ایک آدمی سمجد میں جا کرسے تواب ہے ما مثلاً ایک آدمی سمجد میں جا کرصرف بیضنا چا ہتا ہے تو آگر چہ توض میں پانی موجود ہے ہو بھی سمجھ صول برکت طہارت کے لئے تیم کرسکتا ہے یادات کوسوتے وقت وضو کے بجائے تیم کرتا ہے تو جائز ہے یاد بنی اور فقہی کتابوں کوچھونے کے لئے تیم کرنا چا ہتا ہے تو کرسکتا ہے اور گناہ سے نکی سکتا ہے خواہ سفیرہ کیوں نہ ہواور مقام تقو کی کو حاصل کرسکتا ہے۔

التيراانتلاف: تيم كى كيفيت من بكرة يافل تيم من صوبعين بين ياصوبة واحدة بياكياب-

تواہام احرین طبل ، داؤد ظاہری ، اسحاق بن راهو یہ ادراکشر محدثین کے ہاں جم میں صوبة و احدة کانی ہے یعنی ایک بار ہاتھوں کوئی پر مارڈ الداور چرہ اور بازوں پرمسے کردیا۔ امام ابوطنیقہ ، امام مالکہ ، امام شافق اورصاحین کینی جمہور کے ہاں جم میں ضریقین ضروری بیں : هنر بة للوجة وضر بة لليدين الى الموفقين ۔

### دلائل:

احناف، ما لکیادر شوافع یعنی جمهور کی ایک دلیل توسند بزار کی روایت ہے جس میں حضرت ممارین یاسر فرماتے ہیں:

"قال كنت في القوم حين نزلت الرخصة في المسبح بالتراب اذالم نجدالماء فامرنافضر بنابواحدة للوجه ثم ضربة اخرى للبدين الى المرفقين."(مسديزار)

اس روایت میں تیم کے لئے دوخر میں داختے طور پر فرکور ہیں۔ جمہور کی دوسری دلیل بھی بزار کی حضرت عاکشہ سے بوایت ہے جس ش سے الفاظ ہیں: ''ان النبی شائل فیا قال التیمیم ضربتان طربة للوجو هو ضوبته للیدین المی المعوفقین۔''(نصب الوابه) جمہور کی تیسری دلیل حضرت جابر'' کی روایت ہے جس کی تخریج حاکم نے کی ہے دارقطنی نے بھی اس کوفق کیا ہے اس مرفوع حدیث میں سے · الفاظآك إلى: "قال التيمم ضربتان ضربة للوجه و ضربة للذراعين الى المرفقين". (نصب الرايه)

جہور کی چوتھی دلیل ابودا وَ دشریف میں حضرت ممارین یاسر" کی روایت ہے جس میں دوضر بوں کی تصریح موجود ہے" کم عادوا فصن ہوا با کفھم"۔ (ابودازد)

جمهوركى پانچوي دليل ابوداؤد من حضرت تافع كى ردايت بيجس كالفاظ يدجين:

ضوب رسول الله التي المائية التي الحالط ومسح بهما وجهه المضوب ضربة فمسح ذراعيه (رواه ابوداؤد)

حنابلہ اور محد شین وافل ظواہر کی ولیل حضرت ممارین یاس کی روایت ہے مراحت کے ساتھ ایک ضرب کا پیڈیس چاہ ہے ہاں مرف اتناہ کہ آنحضرت نظر کیا نے چرواور ہاتھوں برس ایک ساتھ کیاا ب دوخر بول ہے کیا یا ایک خرب ہے کیا بید حدیث بی نہیں ہے نیز یہ تعلیم کے دوران آنحضرت نظر کیا نے بطور نمونہ بتا دیا کو شمل کے لئے مٹی میں لوٹ بوٹ مونے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ وضو کے تیم کی طرح ضرب مارکراس طرح چرہ اور ہاتھوں کا من کھاتو یہاں کھل تیم کر کے دکھانا نہیں تھا بلکہ یہ بتانا تھا کہ جنابت کے لئے بھی وضو کے تیم کی طرح تیم کافی تھاصرف بھی بتانا مقصور تھا۔ ہاتی اگر جمہور کے دلائل بھی کر در جن تو پر داہ نہیں کھرت روایات کی وجہ سے اس میں بڑا زور ہے۔ دوسری ہات یہ بھی ہے کہ ایک ضرب کی حدیث پر مل کرنے سے دوخر بوں وائی حدیث پر مل نہیں ہوسکتا ہے اور اگر دوخر ہوں والی حدیث پر مل کیا جائے آئے مرب وائی حدیث پر خود بخو دکمل ہوجائے گا۔ تواحتیا طامی میں ہے۔

تیسری بات بیجی ہے تیم میں ٹن استعال ہوتی ہے جوامل کے اعتبارے مطبرتیس بلکہ الوث ہے اور پانی اصل کے اعتبارے مطبر جب ایک پانی کو استعال کے بغد دوبارہ استعال ٹیس کیا جا سکتا ہے تو ایک ٹن کے انز اور استعال شدہ اجزا مکوآپ دومرے عضو پر دوبارہ کیسے استعال کر کتے ہیں ہر حال جمہور کے مسلک ہیں بہت تی احتیاط ہے۔،

﴿ جِوتَهَا احْتَلَا فَ وَ مُلَّمِم مِن بِ كِونك "بد " كالفظ لفت مِن كندهون تك بولاً جاتا ب اور الى المعر افق كي تيدقر آن مِن وضو كي ليح توب تيم كي ليخيس بهاس ليحاس مِن فقها وكي آرا ومختف موئي جي امام احمد بن منبل اوراسحاق بن راهو بيكامسلك سيب كرتيم صرف د سغين يعنى كلائي تك به يور ب باتحد يعنى كبنى تك نبيس ب-

رائج اقوال کے مطابق امام ابوطنیقہ امام شافق اورامام مالک یعنی جمبور کے زویک پورے ہاتھوں کا کہنے ل تک مشروری ہے،البتہ امام مالک یعنی جمبور کے زویک پورے ہاتھوں کا کہنے سے مشروری ہے،البتہ امام مالک یعنی کلائی تک فرض کہتے ہیں اور کہنچ ل تک سنت کہتے ہیں۔ابن شباب زہری مناکب اور کندھوں تک مسمح کے قائل ہیں۔ بہر حال تین چارضریات کا دورای طرح کندھوں تک سے کرنے کا انتہار بعد میں سے کوئی قائل نہیں ہے لہندائ سے کوئی قائل نہیں ہے لہندائ سے کا دورای مالیا ہیں جم کا نیا نیا تھا اور دور سموں " پر ہر صحابی نے اپنے اسپندانداز سے ممل کیا تھا ہے کوئی ضابط ہیں تھا ابعد میں ضابط وہی بن گیا کہ دوسر بیں ہیں اور کہنچ ل تک سے ہاں پر جمہورامت کا تمل ہے حضرت ممار کی حدیث میں اضطراب بھی ہے امام احمد بن منبل نے کا ان تک مراد لیا ہے تو کہاں بھی مطابق یدی کا ذکر ہے گرامت نے کا ان تک مراد لیا ہے تو کہاں بھی

ابیابی ہونا چاہئے۔اس کاجواب جمہور نے بید یا ہے کہ قطع بدر اجرات میں ہے ہے اور تیم عبادات میں سے ہے زاجرات میں شریعت تھے۔ ہے کم مزا پر ٹمل کا حکم دیتی ہے لیکن عبادات میں تو زیادہ سے زیادہ کا حکم ہونا ہے لہذا بیدتیاس مع الفارق ہے۔

١٤ ٨- حَذَثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةَ حَذَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَوْحَذَثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَذَثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْرُ بِشْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةٌ فَهَلَكَتُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ فَتُؤَيَّقُ نَاساً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِها فَإِيهُ عَنْ عَائِشَةً أَنَهُ اللهَ عَنْ عَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

حسزت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے حسزت اساء سے ایک ہار مستعار لیا تھادہ مم ہوگیا۔ حضور منظ نے نے صحابہ میں سے چند کواسے تلاش کرنے کے لئے بھیجا نماز کا دقت ہوا تو انہوں نے بغیر وضوء کے نماز پڑھ لی۔ جب وہ حضور منظ نے لئے کے پاس آئے تو آپ منط کی ایس خار کے اس کی شکایت کی جنانچہ ای وقت تیم کی آیت نازل ہوئی رحضرت اسید بن حفیر نے حضرت عائشہ نے کہااللہ تعالی آپ کو جزائے تیر عطافر مائے۔ خداکی منم آپ پر جب بھی کوئی مصیبت نازل ہوئی اللہ نے اس سے انٹی سے کے خلاصی کی صورت نکال دی اور تمام مسلمانوں کے لئے اس میں بر کمت رکھدی۔

تشريح

"انهااستعارت" يعنى حفرت عائشٌ كاجرباركم بوكياتفاوه درحقيقت حفرت اساء بنت الى بكركاتفابطورعاريت حفرت عائشٌ في لياتفاليكن ادنى ملابست كي وجهداس كي نسبت حفرت عائشٌ كي طرف بهي بوئى به "فهلكت" يم بون كي محمد عن بيس ب-"فصلو ابغير و صوء" يعن تجم كافقم جب نبيس آياتفاتو بجومحاب في دضوك بغيرنماز برص كي-

# کیاعشل جنابت کے لئے قیم کرنا جائز ہے؟

١٨ - حَذَفَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِى مُعَاوِيَةَ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ حَدَّفَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: أَبُو مُحَدِي الْمَاعَ عَبْدِ اللّهِ وَأَبِى مُوسَى فَقَالَ: أَبُو مُوسَى يَاأَبَاعَبْدِ الرَّحَمْنِ أَرَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَرِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُمْنُ جَالِسامَعَ عَبْدِ اللّهِ وَأَبِى مُوسَى فَقَالَ: أَبُو مُوسَى يَاأَبَاعَبْدِ الرَّحَمْ عَلْمُ أَكْمُ مَا يَعْمَدُ اللّهُ وَأَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَشَهُ وَالْمَاءَ لَهُ مُن اللّهُ وَالْمَاءَ مُن اللّهُ وَالْمَاءَ فَيْمَ اللّهُ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تيم كابيان

فِى هَذِهِ الآيَة - لأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَبَعَّمُوا بِالصَّعِيدِ. فَقَالَ: أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللهِ أَلَمْ تَسْمَعُ قَوْلَ عَمَّارٍ \* بَعَثْنِى رَسُولُ اللهِ طُؤْلُوْلِمَ فِى حَاجَةٍ فَأَجْنَبُتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّ غُتُ فِى الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّ عُ اللَّابَةُ ثُمَّ أَتِيتُ النَّبِيّ الْخُلُكُمُ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالُ: " إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولُ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ". ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْبَعِينِ وَطَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَجُهَهُ. فَقَالَ: عَبُدُ اللهِ أَوْلَمْ ثَرَعُ مَرَ لَمْ يَقُولُ عِمَّالٍ.

تنظین فرائے این کہ بین ایک بیار مفرت عبداللہ این مسعود اور مفرت الوموی اشعری کے پائی بیغا ہوا تھا ابوموی الشعری کی اے کہا: اے ابوعبدالرمن ! آپ کی کیارائے ہاں بارے ہی کہا: ایک مفل جنابت کی حالت ہیں ہواور اسے مہیتہ ہم پائی نہ طے مفرت ہم بینہ ہم پائی نہ طے مفرت ہم بینہ ہم پائی نہ طے مفرت الوموں کی نماز کیا تھم ہے؟ عبداللہ این مسعود کے فرمایا: تیم نہ کرے اگر چرمہینہ ہم پائی نہ طے مفرت عبداللہ نے فرمایا: ابوموں کے کہا پھر سورہ ما کہ وکی آیت: ''اگر تم پائی نہ پاؤتو پاک منی ہے تیم کرو' کا کیا متصد؟ مفرت عبداللہ نے فرمایا: الوموں کے کہا پائیس مردی کلاتو پاک منی ہے تیم کرلیا اگر اوگوں کو اس آیت کی بناء پرتیم کی اجازت دے دی جائے تو بہت تیس کن کہ انہوں نے فرمایا: کہ جھے نی اگر م مان کا کی صرورت کے لئے ہم جارات ہی جھے جنابت ہوگئی اور جھے پائی نہیں مائتو میں منی میں تصرف فرمایا: کہ جھے نی اگر م مان کا کی مشرورت کے لئے ہم بیمارات ہی میں گئی گئی کے پائی آیا اور اس کا ذکر کیا آپ مان کی تی مرتبہ پھر بایاں ہاتھ میں کہ تھوں کہ سرتہ پھر بایاں ہاتھ میں کہ تھوں سے اس طرح کرتے پھر آپ مان کو عبداللہ کے دونوں ہاتھ درخوں یا تھوں سے اس طرح کرتے پھر آپ میں انوعیداللہ کے دونوں ہاتھ درخوں یا تھوں کے مرتبہ پھر بایاں ہاتھ داکر کیا آپ تھوں کی بات پر تا عت نہیں دیکھے کہ مضرت داکر کیا آپ کی ہاتھ پر پھیرااور تھیلیوں کی بہت پر پھیرااور چرے پر پھیراتو عبداللہ کے ذرایا: کہ ''کیا آپ تبیس دیکھے کہ مضرت کا کر کیا تا کہ تارائی کا کہ کرنے کا تیمن کی ہے کہ مضرت کھاڑ کی بات پر تا عت نہیں کی ہے۔

### تشرتح

"کنت جالسامع عبداللہ ابی موسی "عبداللہ ہے مرادعبداللہ بن مسعود ہیں ای روایت میں آپ کی کنیت ابوعبدالرحن بھی ذکور ہے طبقہ صحابہ میں بسب مطلق عبداللہ بن آجائے تو اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود مراد ہوتے ہیں ابوموکی اشعری کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ اس باب میں چندا عادیث ہے ہے مکندز پر بحث آیا ہے کہ آیا غسل جنابت کے لئے تیم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے حضرت عمر قاروق اور حضرت ابن مسعود کے ہاں تیم جائز نہیں ہے ہرحال میں پانی استعال کرنا ضروری ہے۔

لیکن حضرت ابوموک اشعری اور حضرت عمار بن باسر کے نزویک ہر حم کی جنابت کے لئے بدرجہ مجبوری تیم کرنا جائز ہے اس مسئلہ، میں حضرت ابوموک اشعری کا حضرت ابن مسعود کے سے طویل تفکیلو بلکہ فیمک شاک مدلل مناظرہ ہوا ہے۔

ای طرح حضرت عمارین یاسر اور حضرت عمر فاردق کا مجی اچھا خاصار کالمہ ہواہے زیر بحث حدیث میں جب ایوموی اشعری نے قرآن کی آیت ہے واضح استدلال کیا تو حضرت ابن مسعود فاموش ہو گئے لیکن پھراصل حقیقت واضح فرمادی کداگر ہم جنابت کے لئے تیم کے جواز کافتوی دیدیں تولوگ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں گے اور معمولی سردی کو بہانہ بنا کر خسل کے بجائے تیم پراکتھا کریں گے تيم كابيان

محوياييم نے جوفيملكيا بيدور حقيقت سداللفوانع بكراوك بازري .

یجی رائے حضرت عمر فاردق کی بھی تھی لہٰذااب مسئلہ ہیں اختلاف باقی نہ رہاادر تیم حدث اصغر کی طرح حدث اکبرے لیے بھی کافی ہے امت کااس پراتفاق ہے اورتمام فقہا وکرام کااس پراجماع ہے۔

بعض شارعین کہتے ہیں کہ جنابت کے لئے تیم کرنے کی احادیث اتن کثیر ہیں کہان کی وجہ سے حصرت عمراور حصرت ابن مسعود کی رائے کوچھوڑا جائے گابعض شارحین نے ان حصرات کارجو ع<sup>نق</sup>ل کیا ہے:

آنے والی روایت ۲۰ میں فہ کورے کہ حضرت عرفاروق نے کی خض کوئنوی دیا کہ شاہت کے لئے تیم صحیح نہیں ہے اگر پائی خیس سات ہے ہے تیم صحیح نہیں ہے اگر پائی خیس سات ہے ہے تو تم نماز چھوڑ دو گرتیم کا تحم دیا تھا حضرت عمار تھا ہے تھا معزت عمر اللہ مندن اللہ ہے تو تم نماز چھوڑ دو گرتیم کا تحم دیا تھا حضرت عمار نے فر مایا کہ چونکہ آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں واجب نے فر مایا کہ چونکہ آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں واجب الله طاعت ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کھی اس مسلک کو بیان نہ کروں تو میں کھی بیان نہ کروں گااس پر حضرت نم فاروق نے فر مایا کہ تم الله طاعت ہیں الفاظ میں مجھی وہی راز پوشیدہ نے جس جی جی وہی راز پوشیدہ کے حس جرح چاہو بیان کروتم جانو تمبارا کام جانے ان الفاظ میں بھی وہی راز پوشیدہ ہے کہ حضرت عمر نے دورا کیں۔

٩ - وَحَدَّنَا أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِئُ حَدَّثَنَاعَبُدُ الْوَاحِدِحَدَّثَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ: أَبُومُوسَى لِعَبْدِ اللهِ
 وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِى مُعَاوِيَةً غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَسُولُ اللهِ الْمُؤْلِثِيَّ " إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِيصَةٍ فَعَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَسُولُ اللهِ الْمُؤْلِيَّ " إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَمَا فَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَحَمَّهُ وَكُفَيْهِ.
 هَكَذَا " . وَضَرَبَ بِبَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكُفَيْهِ.

حضرت اعمش شقیق سے سابقدروایت ای طرح منقول ہے سوائے استے اضافے کہ آپ مشخطینے وونوں ہاتھوں کوز مین پر مارا بھران کو جھٹک دیااور چبرے اور ہاتھوں پرمسح کمیا۔

٨٢٥ حَذَقَنِى عَبْدُ اللهِ بَنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُ حَدَّثَنَا يَحْتِى - يَعْنِى ابْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ - عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: كَدَّتَنِى عَبْدُ اللهِ بَنْ عَبْدِ الْرَحْمَ فَالَى: لاَتُصلِّ عَنْ ذَرِعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَ فِي الْبَرْيُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلا أَتَى عُمْرَ فَقَالَ: إِنِّى أَجْنَبَتُ فَلَمْ أَجِدُ مَا عَنَا أَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذُ أَنَا وَأَنْتَ فِى سَرِيّةٍ فَاجْنَبَتَا فَلَمْ نَجِدُ مَا عَفَا أَنْتَ فَلَمْ تَصْلِ وَأَمَّا أَنْتَ فَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذُ أَنَا وَأَنْتَ فِى سَرِيّةٍ فَاجْنَبَتَا فَلَمْ نَجِدُ مَا عَفَا أَنْتَ فَلَمْ تُصلِ وَاللّهَ اللّهُ عَمْر اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكَ أَنْ وَضَدَ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الل اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

حضرت عبدالرس بن ابزی اینچ والدی تقل کرتے ہیں کہ ایک مخص حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا کہ: جھے جنابت لاحق

ہوگئی اور میرے پاس پانی نیس؟ حضرت محراف فر بایا: نمازنہ پڑھو۔حضرت ممارا نے کہا:اے امیر المؤسنین! کیا آپ
کو یادئیس کہ میں اور آپ ایک نظر میں بتنے اور ہم دونوں کو جنابت لاحق ہوگئی تھی اور پانی بھی ہمیں نہیں ملا تھا تو آپ نے
نمازئیس پڑھی اور میں نے مٹی میں کو شدہ لگائی اور نماز پڑھ کی تو ٹی اکرم منظی نے فر ما یا تھا کہ: جمہیں مرف بھی کائی تھا کہ
زمین پردونوں ہاتھوں کو مارتے بھران پر بھو تک مدارئے اور پھر دونوں ہاتھ چرے اور دونوں ہتھیا ہوں پر بھیرو سے مصرت
عرائے فر ما یا اے محداد اللہ سے از دو۔حضرت محارات فر ما یا : اگر آپ جا این تو میں آئندہ مید مدین بھی بیاں ٹیس کروں گا۔
اور ایک دوایت میں ہے کہ حضرت محرائے اس پرفر ما یا کہ: تمہاری دوایت کی فرمدداری تمہارے او پر ہے۔

#### نشريح

"فتمعکت" یہی بین بی آوی بی اوٹ ہوئی اوٹ اوٹ اوٹ اور قابان عاص کر گھوڑااور کدھائی بیں اوٹ ہوئی ہوئی اوٹ ہوئی ان اس کے وضوے لئے تیم کا پورافقٹ بھی سامنے بیں قائو کی محاب نے کندھوں تک منی سے تیم کیا اور شمل کا فقشہ بالکل ٹیم اقعائی ووجہ سے حضرت عمار نے اجتہاد کی جیاد ہوئی بی سامنے بیں قائو کی محاب بہت کی منی سے تیم کیا اور شمل کا فقشہ بالکل ٹیم اقعائی وجہ سے حضرت عمار نے اجتہاد کی جیاد اس کی طرف اشارہ کیا گر آنحضرت النہ فی نے تیم کا اثنارہ فرمایا کہ تیرے لئے مرف تیم کا فی قایماں پورائیم بتانا مقصود نہ تھا بلکہ اس کی طرف اشارہ کیا تھا تھا اللہ اس کی طرف اشارہ کی الفیانہ اس سے بہلے گر دا ہو وہ ان تعمل کے مینی ہیں ہو وہ اس کی طرف اشارہ حقیقت کی طرف اشارہ سے بہلے گر دا ہو وہ ان تعمل کے مینی ہیں ہے وہ ای مقتب کی طرف اشارہ میں ہے۔ حقیقت کی طرف اشارہ کے مین ہیں ہے کہ ہاتھوں سے جو کن گائی تھا ہے اور کر کر کی کی ہے میں ہے کہ ہوئی گائی تھا کہ کو کر ہوئی گائی تھا گائی کو کر کر کر کر کر کر کر گائی کی کر کر کر گائی کر کر گائی کر کر کر گائی کر کر کر گائی کر کر گائی کر کر گائی کر کر کر گائی کر کر کر گائی کر کر گائی کر کر کر گائی کر کر گائی کر کے گائی کر گائی کر کر گائی کر کر گائی کر کر کر گائی کر کر گائی کر کر کر گائی کر کر کر گائی کر کر کر گائی کر کر گائی کر کر گائی کر کر کر گائی کر کر گائی کر کر گائی کر کر کر گائی کر کر کر گائی کر کر کر گائی کر کر گائی کر کر کر گائی کر کر کر گائی کر کر کر گائی کر کر گائی کر کر گائی کر کر گائی کر کر کر کر گائی کر کر گائی کر کر گائی کر کر کر گائی کر کر گائی کر کر کر گائی کر کر گائی کر کر کر کر گائی کر کر کر کر کر کر کر گائی کر گائی کر کر کر کر کر کر کر کر ک

حضرت عبدالرحمن بن ابزی استے والدسے بیان کرتے ہیں کہ ایک خض حضرت عرائے پاس آ یااور کینے لگا ہی جنی ہوگیا ہوں اور جھے پانی نہیں ملا چرآ کے سابقہ صدیث کی طرح بیان کیا۔اس اضافہ کے ساتھ کہ حضرت محالاً نے فرمایا:است امیرالمؤسنین!ا گرآ پ اس حق کی بناء پر جواللہ نے آپ کا مجھ پردکھا ہے یہ چاہتے ہیں کہ میں آئندہ اس حدیث کو بیان نہ کروں تو میں بیان نہیں کروں گا۔

٨٢٢ - قَالَ: مُسْلِمْ وَرَوَى اللَّيْثُ بُنْ سَعْدِعَنْ جَعَفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرِّ خَمْنِ بُنِ هُرْمُزَ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابُنِ عَبُّاسِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلُتُ أَنَا وَعَبُدُ الرِّ حُمْنِ بُنُ يَسَارِ مَوْلَى مَيْمُونَةً زَوْجِ النَّبِيِّ مُرَّفُحَ مَتَى ذَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ

تيم كابيان

بُنِ الْحَارِثُ بُنِ الصِّمَةِ الأَنْصَارِيَ فَقَالَ: أَبُو الْجَهُمِ أَقْبَلَ رَسُولُ اللّٰهِ الْكَالِيَّ مِن فَلَمْ يَوْذَرَسُولُ اللهِ الْتُؤَلِّيُ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَوَجْهَهُ وَيَدَايِهُ ثُمَّ رَذَّعَلَيْهِ الصَّلاَمَ.

حضرت عمير جوابن عباس کے آزاد کروہ غلام تھے کہتے ہیں کہ میں اور عبدالرحن بن میار جوحضرت میمونڈ زوجدالنبی ملائے کے آزاد کروہ غلام تھے کہتے ہیں کہ میں اور عبدالرحن بن میار جوحضرت میمونڈ زوجدالنبی ملائے کے آزاد کروہ غلام شے دونوں ابوالجہم بن صارت العمد الانصاری کے پاس آئے ابوالجہم نے کہا کہ حضور ملائی ہی جانب سے تشریف لائے تو آپ ملائے کی ایک کہ آپ ملائے کی ایک تشریف لائے تو آپ ملائے کی ایک کہ آپ ملائے کیا کہ تو بادر کے مرسلام کا جواب دیا۔

تشريح

''فال مسلم'' پرروایت منقطع ہے کونکہ امام سلم کی ملاقات لیدہ سے نہیں ہوئی ہے اس شم کی روایت مطلق ومنقطع کہلاتی ہے امام سلم کی سچے میں تقریبا چود منقطع روایات ہیں اس میں ہے ایک روایت یہ بھی ہے ' عبدالرحن بن بیار' علامہ عثاثی فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن بن بیار بالکل غلاہے بیعبداللہ بن بیار ہے بخار کی اور ابوداؤ دہیں عبداللہ بن بیارواقع ہے۔ ( الجاحم )

"على ابى المجهم" علاستان فرمات بين كريه الواجعيم ب الواجعهم غلط ب تعفيرك ساته هج به الواجعم الك محاني بين جوقريق بين ادريه الواجعيم انساري بين جس كانام عبدالله ب "فلقيه و جل" ين الواجعهم ب جواس عديث كاراوي ب" برّ جمل" دينه منوره بين ايك جكه كانام ب جومشهور ب -

"فاقبل على المجداد "معلوم ہوا غالص پتھر برتیم کرنا جائز ہے ہی احناف کامسلک ہے کوئکمد بیندگی و یواریں سیاہ پتھروں ہے بنی ہوئی تھیں سیاستدلال سیجے ہے اگر چیقین تعین ہیں ہے کوئکد دیواد پرمٹی کی لیائی تھی بھی درمیان میں ٹی ہوتی ہے بیرسنلڈ قوائلی علماء چاہتے ہیں۔ "فلم ہود" بینی آئے ضرت میں تھیں نے اس محض سے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ دیوار کی طرف جاکر پہلے تیم کیا پھرسلام کا جواب دیا معلوم ہوا کہ سلام کے لئے بھی یا وضو ہونامستحب ہے کوئی فرض واجب یاست مؤکدہ نہیں ہے گراففل اولی ہے۔

"ان د جلا" اس سے وی حدیث کاراوی صحافی ابوا جمم مرادسے۔

٨٢٣ - حَدَّثَنَاهُ حَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ مُلْؤُلِّقٍ يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَوْدَّ عَلَيْهِ ـ

حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور ملائیل قضائے حاجث کررہے منتھ کد ایک فخص وہاں سے گزراای نے سلام کیا تو آپ ٹنٹائل نے جواب نہیں ویا۔



# م كاميان الله

#### باب المؤمن لاينجس

# مؤمن نجس نبيس ہوتا

### اس باب میں امام سلم نے دوحد یٹوں کو بیان کیا ہے

٣٣ - حَذَثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَا إِيْنَ عَلَيْهَ عَنْ سَيَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - قَالَ: لِحَمَيْدُ حَدَّثَنَا حَوَحَدَّثَنَا أَيُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْنَةً - وَاللَّفُظُ لَهُ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيْةً عَنْ مُحَمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَبِي رَافِعِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً أَنَّهُ لَقِيّهُ النَّبِي ثُلْكُا أَيْ فَيَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ النَّبِي ثُلْكُو أَيْ فَلَمَا جَاءَهُ قَالَ: " أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا طُرِيقٍ مِنْ طُوقٍ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ كُنْتَ يَا أَبَا عُرْبُ فَكُو هُتُ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَى أَغُتَسِلَ. فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ مُنْ كُنْتَ يَا أَبَا عُرْبُ فَكُوهُ مُنْ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَى أَغُتَسِلَ. فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ مُنْ كَثُمْ عَنْ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَى أَغُتَسِلَ. فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ مُنْ كَثِيرًةً " . قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللله

حضرت ابوہریرہ اُ سے مردی ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے راستے پر نبی الطاقیات کے وہ جنابت کی حالت میں تھے تو وہاں سے تصک کر چلے گئے اور شنس کیا نبی مطاقیات آ پ کوتلاش کیا جب وہ آئے تو نبی مطاقیات کہاا ہے ابوہریرہ! کہاں وہ گئے تے؟ انہوں نے کہا: آپ جب مجھے ملے تو میں جنبی تھا بھے یہ بات کروہ محسوس ہوئی کہ میں جنابت کی حالت میں آپ کے ساتھ جھوں حضور مشاقیاتے نے فر ہایا: بجان اللہ! مؤمن تو تا پاک نہیں ہوتا۔ (ظاہری نجاست سے)

### تثريح

"فانسل" بیانسلال ہے ہے چیکے ہے کھسک کر نگلنے کو کہتے ہیں دوسری روایت میں" فحاد عنہ" کے الفاظ ہیں بعنی ابو ہریرہ " کسی طرف مزکر چلے گئے حاد بعید ٹیڑ ھا ہوکر جاتا۔

"فعفقده" يعني آنحضرت المنتقير في إن الون كم يا ياتون كم متعلق بوجها كدابو بريرة كمال ب-

"المحرهت" يعنى جنابت كى حالت مين آپ كى مبارك مجلس مين بيضنے كونا كوار مجماعلامداني ماكنى لكھتے ہيں كرعلاء نے اس حدیث كى وجہ سے علاء كرام اور مشائخ كے احترام اوران كى مجالس كى قدرو قيمت اور عظمت كوستحب قرار دياہے اور يہ كدمشائخ اوراسا تذہ كى مجالس ميں پاك وصاف بدن كے مماتھ نوشبودار اور عمرہ كبڑول كے مماتھ آكر بيشمنا چاہئے تا كهم اورعلاء كى مظمت كاحق ادام وجائے۔" سبعان علاً" يكر بطور توب اورا لكاراستعمال ہوتا ہے يہال ايسانى ہے۔

"لاینجس "یرصیند باب سمع سے بھی آتا ہے اور باب کرم مکرم سے بھی آتا ہے جس اور نا پاک ہونے سے معنی میں ہے علامہ نووی کھھے جس کہ یہ حدیث ایک عظیم اصل ہے کہ سلمان خواہ زندہ ہوخواہ مراہوا ہووہ پاک ہے زندہ سلمان کے بدن کے پاک ہونے پرتوسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ پاک ہے حتی کہ چھوٹا بچہ جب پیدا ہوجاتا ہے اگر چہاس کا جسم آلودہ ہوتا ہے وہ بھی پاک ہے اور مردہ مسلمان كيجهم مين علواء كا اختلاف ب رائع به ب كداس كابدن بهى پاكرة حميا كافركا معاملة تواس كابدن بهى پاك بى جمبوركا يكى مسلمان كيجهم مين علواء كا اختلاف ب رائع به به بروكا يكى باك مسلك ب البنة بعض علماء كى رائ به كوكابذن بنب به كونكه "انهاالمه مشرك ن نجس اقرآن كى آيت بجمبور فرمات بين كه اى سنه اعتقادى نجاست مرادب اكر ظاهرى بدن پر نجاست نه يوتواس كو پاك مجما جائه كالبندام سلمان كي طرح اس كه بدن كالبينداس كالعاب اس كه آنسون اوراس كاجمونا پاك ب خواد يحب بو ياحائض بو يا نفساء بواى طرح مسلمان بحول كه باته اورجهم اوركيش كالعاب اس كه آنسون اوراس كاجمونا پاك ب خواد يحب بو ياحائض بو يا نفساء بواى طرح مسلمان بحول كه باته اورجهم اوركيش كالعاب اس كه آنسون اوراس كاجمونا پاك به خواد يحب بوياحائض بو يا نفساء بواى طرح مسلمان بحول كه باته اورجهم اوركيش كالعاب اس كه آنسون اوراس كاجمونا پاك به خواد يحب

۵۲۵ – وَحَدَ لَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً وَ أَبُو كُو يُبِ قَالاَحَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ عَنُ مِسْعَرٍ عَنُ وَاصِلِ عَنْ أَبِى وَائِلِ عَنْ حُدَّ ثِنَا وَكِيعٌ عَنُ مِسْعَرٍ عَنُ وَاصِلٍ عَنْ أَبِى وَائِلِ عَنْ حُدَّ ثِفَةً أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِثُ الْمَعْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِم

بابذكرالله تعالى فيحال الجنابة وغيرها

حالت جنابت وغيره ميں اللّٰد كويا دكرنا

ال باب مين امام مسكم في صرف ايك حديث كوبيان كياب

٧ ٣ ٨ - حَذَثَنَا أَبُوكُرَ يْبِ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَ ءَوَ إِبْرَ اهِيمُ بُنُ مُوسَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِد بُنِ سَلَمَةً عَنِ الْبَهِيَ عَنْ عُرُوةً عَيْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذُكُرُ اللهُ عَلَى كُلِّ أَحْبَانِهِ .

حفرت عائشة فرماتی بین كرحضور المنظيم برمالت مین الله كافركر ت يق \_

تشريح

"عن ابھی" با پرزبرے طاپرزبرے اور یا پرشدے ہے آیک راوی کا لقب ہے جن کانام عبداللہ بن بٹارے حضرت مصحب بن زبیرکاغلام تھا۔

"على كل احدانه" يعن آنحضرت النَّهُ إلى برحالت بس الله تعالى كاذكر فرمات يتهد

سوال: اس حدیث پر بظاہریہ اشکال ہے کہ اس میں ہروفت ذکراللہ کے جواز کا بیان ہے حالانکہ بعض اوقات وحالات میں ذکراللہ اورقر آن کی تلاوت منع ہے جیسے جنابت وحیض کی حالت میں ای طرح قضاء حاجت اور جماع کی حالت میں جائز نہیں ہے۔

نیز اسحاب سنن نے حضرت علی کی بیروایت نقل کی ہے" لا یع حجز ہ من القر آن شبیء ل المجنابة " جنابت کے علاوہ کو کی چیز تلاوت سے رو کنے والی نہیں ہوتی تھی تواس روایت سے تعارض بھی ہے اس کا کیا جواب ہے؟

جواب: اس کاایک جواب یہ ہے کہاس ہے وہ اوقات مراد ہیں جوتلاوت اور ذکراللہ کے لئے مناسب ہوں، تا مناسب حالات

اور نامناسب اوقات اس سے خارج ہیں علامہ سندھیؒ نے لکھا ہے کہ ''احیانہ ''گی ضمیر ذکر اللہ کی طرف راجع ہے بیعتی جواوقات ذکر کے ۔ تھے اس میں آنحضرت اللَّیْ آئِی ذکر فرماتے ستھے علامہ نوو کُنْ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث خاص ہے ان احوال کے ساتھ کہ جن احوال میں ذکر اللہ منع نہ بولہٰ تو ایس میں اور جنابت کی حالت کے علاوہ اوقات پرمحمول ہے خلاصہ یہ کرچین اور جنابت کی حالت میں ذکر اللہ منا ہے ہیں منع ہے اور بادسے قرآن کا پڑھنا اور ہاتھ میں لیما بھی منع ہے ہاں صرف بے وضوآ دی یاد سے ذکر اللہ کر سکتا ہے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔

جمہوراوراحناف کا بھی مسلک ہے البتہ ایک آیت ہے کم پڑھے ہیں جا کفنہ کے بارے ہیں علام طی اوی اورعلامہ کرتی کا اختلاف ہے امام طی اوگئ کے نزویک جا کتھا ہے گئے مادون الایہ قرآن پڑھنا جا کڑھے کیونک اسے قلیل مقدار پرقرآن کا تھم نہیں لگتا ہے لیکن اہام کرخی کے نزویک الایہ کا پڑھنا جا کڑھیں ہے اب بعض مفتی صاحبان نے علامہ کرخی کے قول کورائے کہاہے کہ اس میں احتیاط ہے بعض نے امام طیادی کے قول کورائے کہا ہے کہ اس میں مسلم میں کا تقاد پایا جاتا ہے آج کل بنات کے مدارس ہیں مسلم میں کا تقاد پایا جاتا ہے آج کل بنات کے مدارس ہیں معلمات کے لیے یہ مسئلہ دروس بنا ہوا ہے تو علااان کوامام طیادی کا قول بناتے ہیں کہ ایک آیت سے کم پڑھیں آیت کو کا شد کا ک

بابالرجل يحدث ثميأكل الطعام قبل الوضوء

ایک آ دمی کا بے دضو ہونا اور پھر وضوے پہلے کھانا کھانا

اس باب ميں امام سلم نے چارا عاد بث کو بيان كيا ہے

٨٢٥ - حَذَّتُنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: يَحْنَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ وَقَالَ: أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: يَحْنَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدِ وَقَالَ: أَبُو الرَّبِيعِ حَمَّا اللَّهِ عَنَّا مِنْ أَنْ أَعْلَامُ عَنْ مَعْدِدِ بُنِ الْحُوثِيرِ ثِعْرَابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ مُثْوَلِّ إِنْ عَنَالُهُ عَنْ عَنْ مَعْدِدِ بُنِ الْحُوثِيرِ ثِعْرَابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي مَا لَكُو بُولِ الْمُالُوطُ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْعَلَى عَلَّالُوطُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ الْمُعْمَلِقُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

حضرت این عباس سے مروک ہے کہ نی شخفی بیت الخلاء ہے تشریف لاے تو آپ مخفی کے لئے کھانا چی کیا کیا لوگوں نے آپ الوگوں نے آپ النظامی کے اللہ کا داوہ کرد ہاہوں؟

٨٢٨ - وَحَذَثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَاسُفُيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنُ عَمْرٍ وعَنْ سَعِيد بْنِ الْمُحَوَيْرِ ثِسَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ كُنَا عِنْدَ النَّبِيّ مُنْأَمُ إِنِي فَا يُعَالِطُ وَأَيْسَ بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ أَلاَ تَوَضَّأُ فَقَالَ: " لِمَ أَأْصَلِي فَأَتَوَضَّأَ".

حضرت ابن عباس شے مروی ہے کہ حضور کھڑنے ہیت انگلاء ہے باہرتشریف لائے تو آپ کے لئے کھا تالایا حمیا آپ سے کہا گیا کیا آپ وضور نہیں فرمار ہے؟ فرمایا: کیول کیا ہی نماز پڑھ رہا ہوں؟ جووضو مکروں۔ ٩ ٨ ٢ - وَحَذَّتَنَا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى أَخُبَرَنَا مُحَقَدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ عَنُ عَمْرِ و بُنِ دِينَا رِعَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُحَقَدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ عَنُ عَمْرِ و بُنِ دِينَا رِعَنْ سَعِيدِ بُنِ الْمُحَقَّدُ بِيَّ مَوْلَى آلِ الشَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبَاسٍ قَالَ: ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُؤْكِيُّ إِلَى الْغَائِطِ فَلَقَا جَاءَقُدِّمَ لَهُ طَعَامُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَوَضَّأَرُ قَالَ: ''لِمَ أَلِلصَّلاَةِ ''.

حصرت ابن عباس مع مروی ہے کہ حضور ملن کی استجاء کے بعد تشریف لائے تو آپ کے سامنے کھا نالایا حمیا اور کہا حمیا اے اللہ کے رسول ! کیا آپ دضو نہیں قرمار ہے؟ قرمایا کیوں؟ کیا نماز پڑھنی ہے؟

٨٣٠- وَحَدَّقَنِي مُحَمَّدُ مُنْ عَمْرِ و بْنِ عَبَادِ بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حُويْدٍ ثُلَّا النَّبِي مُعْمُولُ إِنَّ النَّبِي مُعْمُولُ النَّبِي مُعْمُولُ إِنَّ النَّبِي مُعْمُولُ النَّبِي مُعْمُولُ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى ا

حصرت ابن عباس ؓ سے روایت ہے کہ نبی مٹائینے قضائے حاجت سے فارغ ہوکرتشریف لائے تو آپ کے ساسنے کھا تالایا ''کہا آپ مٹائینے نے یانی کو ہاتھ دگائے بغیر کھانا کھالیا۔

عمرون وینار نے سعیدین الحویرث کے حوالے سے اس طرح بیان کیاہے کد حضور ملک کیا ہے فرمایا گیا کہ آپ نے وضوہ نہیں کیا ہے تو آپ نے فرمایا: میں نے کوئی نماز پڑھنے کا ادادہ کیاہے جو وضوء کروں ..

### تشريح

''انک لم تو صنا'' یہاں ان تمام احادیث میں شرقی وضومراو ہے لغوی وضوئیں ، وضو کے اکثر الفاظ کے ساتھ ہمزہ استفہامید لگا ہوا ہے آگرنہیں ہے تو ما نا ہوگا کیونکہ آمحضرت ملٹائی نے بطوراستفہام ہو تھا ہے کہ کیا میں کوئی نماز پڑھتا ہوں کہ وضو بناؤں ؟ تہیں نماز کے علاوہ وضولاز منہیں ہے علیاء کا اس براتفاق ہے کہ بے وضوآ دمی کھانا پیٹا کرسکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرسکتا ہے یا دسے قرآن پڑھ سکتا ہے بہوی سے جماع کرسکتا ہے ہاں استحباب الگ چیز ہے کہ ہرونت باوضور دہنا مستحب ہے۔

بابمايقول اذاار اددخول الخلاء

# بیت الخلاء جانے کے وقت کی وعاء اس باب میں امام سلم نے دواعادیث کو بیان کیا ہے

١ ٣٨ - حَدَثْنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى أَخْبَرَنَا حَقَادُ بُنُ زَيْدِ وَقَالَ: يَحْنَى أَيْضاً أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ كِلاَ هُمَاعَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ
 صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسٍ - فِى حَدِيثِ حَقَادٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ طُلْقَائِمُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَوَ فِى حَدِيثِ هُشَيْمٍ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ

بیت الخلاء جانے کے آداب

مُوْتَاكِمُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبِثِ وَالْخَبَائِثِ".

" حضرت انس " ہے روایت ہے کہ حضور اقدی الفائل جب بیت انخلاء میں واضل ہوئے توفر مائے: '' اللهم انبی اعو ذبک من المنحن والمحبائث ''اے اللہ اِمِس آپ کی بناہ ما کما ہوں نجاستوں اور نایاک چیز وں ہے۔

### تشريح

"اذا دخل افتخلاء" بیت انخلاء بین داخل ہونے کے بعد دعا پڑھنائیمی ہے بلکہ داخل ہونے سے پہلے دعا ہے لہٰڈا یہاں"اذا دخل" سے "اذاار ادد خول المخلائ "مراد ہے۔

### بیت الخلاء جانے کے چندآ واب

- (١)سب سے بہلے مدادب سے كه تضاء حاجت كے وقت ] كى عظمت كونوب لمحوظ ركھا جائے۔
- (٢) نظافت كانسيال ركها جائة التمن بقريا فيشو بييراستعال كياجائ اور بحرياني بهايا جائه.
- (۳)لوگوں کے نقصان پہنچانے سے پر ہیز کیا جائے لہذا کھل دارادرسایہ داردرخت کے بینچے یاراستہ اور محوامی مقامات میں قضاسکہ حاجت نہ کراجائے ۔
  - (4) این نتصان سے پر ہیز کر ہے لہذا سوراخ وغیرہ تطرناک جگہول میں پیٹاب نہ کرے۔
    - (۵) حقوق جوار کا خیال رکھا جائے ٹہذا جنات کی خوراک بڈی اور گوبرے استخانہ کرے۔
      - (١) حقوق نفس كاخيال ركھ للذاداعي ہاتھ سے استنجاندكر ہے۔
        - (۷) وسورے بیج کی خاطر حسل خاند میں پیٹاب نہ کرے۔
      - (٨) اوگوں كى آئىموں ہے بيخے كى خاطر پردہ اور تجاب كا احتمام كرے۔
        - (9) دخول اور خروج کے وقت مسئون دعائمیں پڑھے۔
  - (١٠) مؤلف عاجز كہتا ہے كدرسوال ادب سے كرشريعت كاحق محوظ ركھا جائے لہذا يانى بہانے بيس اسراف ندكرے۔

"من المحبث والعبائث" علامہ خطائی فرماتے ہیں کہ "المحبث كالفظ خ اورب دونوں كے ضمہ اور چين كے ساتھ پڑھنا چا كہے المحبث جن ہے اس كامفرد فعيث ہے شياطين كے مردول كو كہتے ہيں اور المحبائث حبيثة كى جن ہے جوشياطين كى عورتوں كو كہتے ہیں علامہ خطائی فرماتے ہیں كہ جن لوگوں نے بكوساكن پڑھا ہے انہوں نے غلطى كى ہے علامہ تو وك" نے علامہ خطائی پردوكيا ہے ليكن خطائی كى بات میں بڑاوزن ہے خبث و خباخت اور چیز ہے اور شیاطین كے فعیث اور خیز ہے حدیث توشیاطین كے بارے میں ہے من ہے مدیث توشیاطین كے بارے میں ہے من ہے اور شیاطین كے بارے میں ہے۔

٨٣٢- وَحَدَّثَنَا أَيُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَةً - عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْإِسْنَادِوْقَالَ: "أَعُو ذُيِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ".

اساعيل بن عليه عبدالعزيز سے اي سند كے ساتھ اعو ذباطه من المحبث و المحبائث منقول ميں ۔

باب الدليل على ان نوم الجالس لاينقض الوضوء

# بیٹے ہوئے آ دمی کی نیندے وضونہیں ٹوشا

اس باب میں امامسلم نے جارا حادیث کو بیان کیا ہے

٨٣٣-حَذَنْنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلْيَةٌ حِوْ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ ثَرُوخَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَرْبِزِ عَنُ أَنَسٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَ ةُ وَرَسُولُ اللهِ الْقُوْمُ إِنْ جَيْلٍ جُلٍ - وَفِى حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِي اللهِ الْتُؤْمِثُ يُنَاجِى الرَّجُلَ - فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَ ةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

معرّت انس بن ما لک فرماتے میں کدایک بار نماز کھڑی ہوگئی اور حضور ملطّ کئی سے سر گوشی میں مصروف بھے اور آپ دھائی کے مسلسل اس سے سر گوش کرتے رہے کہ محاب سو کئے: پھراس کے بعد آپ ملطّ کیا تشریف لائے اور نماز یز ھائی۔ بعنی بیٹھ کرسونے سے دضور تیس ٹو فیا۔

#### تشريح

"بناجی الوجل" کسی شارح نے بینیں لکھا کہ یحفی کون تھے میرانیال ہے کہ بیصدین اکبرتھے کیونکہ اس طرح اہم وقت میں آنحضرت النائی اس طرح سرگوشی صدیق اکبرے ساتھ کیا کرتے تھے اتامت ہو چکنے کے بعدامام مخفر گفتگو کرسک ہے۔
"حتی نام الفوم" مطلب بیہ کہلوگوں میں ہے کچھلوگ ہو گئے دوسری روایت میں "نام اصبحابه" کالفظ آیا ہے تیسری روایت میں "بناموں" کے الفاظ آئے ہیں ای طرح سونے کے بعدوضو بنائے بغیر نماز پڑھتے ہتے اوھرواری میں ایک حدیث ہے "اضعاللمینان و کاالمسمه" اس حدیث میں البک حدیث ہے "اضعاللمینان و کاالمسمه" اس حدیث میں سراست کو کہا کمیا ہے اور "و کاء" تھیلی کے سریندکو کہتے ہیں اس حدیث میں انسان کی تشبیر مشکیز و کے اگر میں کے بین تو کو یا گرہ وری انسان کی آنکھیں ہیں و بس آنکھیں ہیں و کو یا گرہ وری کی ڈوری انسان کی آنکھیں ہیں و ب آنکھیں کھی راتی ہیں تو کو یا گرہ

تھل جاتا ہے اورمشکیزہ غیر محفوظ ہوجاتا ہے اور سرین کے دھاھے تھلنے سے ہوا خارج ہونے کا قوی امکان پیدا ہوجاتا ہے آگر چ نیند خود ناتض وضوئیں ہے لیکن نیند کی وجہ سے بدن میں استر خاء مفاصل آجاتا ہے۔

اعضاء ڈھیلے بڑجاتے ہیں جوموجب خروج ہواہ اور ہوا کے خروج کا پنہ تو جلمانہیں لبنداشر یعت نے نیند کوخروج ہوا کا قائم مقام قراردیا ہے اب ہوا خارج ہویانہ ہوصرف نیندے وضوٹوٹنے کی علامت بن گئی اوراس پر تکم لگ گیا۔

## فقهاءكرام كااختلاف

نوم کے اس مسئلہ میں عموماً چارتسم کی احادیث آئی ہیں اور چاروں کا رنگ الگ ہے۔ لبندا فضباء کرام میں بھی ان روایات کی وجہ ہے اختلاف آگیاہے یہاں کئی مذاہب ہیں کیکن مشہور ومعروف مذاہب یا نتج ہیں۔

(۱) پیہلامسلک ابومویٰ اشعری امام اوزاعی اور شعبہ کا ہے کہ نیندللی ہویا کثیر ہوجس حالت میں بھی ہودہ مطلقا ناتف للوضونیس ہے۔

(٣) ودسرا مسلك اسحاق بن راهوبيا بل ظوا براورا بوعبدالرحن مزنى كاب كينوم مطلقاً ناقض للوضوب

(m) تیسرامسلک امام مالک اوراحمد بن عنبل کا ہے کہ نوم قلیل ناتفن نبیس ہے اور کثیر ناتف ہے۔

(۳) چوتھامسلک امام شافق کا ہے کہ وہ نینرجو جالسافاعدامعت دامقعدہ علی الاد من ہووہ ناتفن تہیں اس کے علاوہ ہر حالت میں ناقض للوضو ہے۔

(۵) پانچوان مسلک احناف کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ آوی اگر کسی جیسے من بیٹات مسلوۃ میں ہوتو نیزر ناتش نہیں ہے جیسے

قائماد اكعأفاعدا جالسأغير معتمدعلى شيءلو ازبل لسقط ان بيئات كعلاده بس فيدناقض وضوب

### ولائل:

حضرت ابوموی اشری اما اوزای اورهبعه "نے حضرت انس" کی ظاہری روایت:

"حتى تنعفق رؤسهم" اورسلم ادرتر ترى كى روايت" ينامون" سے استدلال كيا ہے كہ اس قدرسوت شے، گربھى وضوكتے بغيرتماز پڑھتے شے ترندى كى روايت اس طرح ہے كان اصحاب النبى المؤرخ إينامون ثم يصلون و لاينو صوّن الوداؤدكى روايت اس طرح ہے"كان اصحاب النبھ ينتظرون العشاء حتى تنعفق رؤسهم ثميصلون و لايتوضؤن"۔

اسحاق بن راهور الل طوام راور الوعبيدم في فرارى كى حديث" انماالعينان و كاء السه" عداستدلال كياب-

ا ہام ما لک اوراحمد بن حنبل نے احادیث میں تطبیق اور جمع بین الاحادیث کاراستداختیار کیاہے کہ جہاں تعف دضو کا حکم ہے وہاں کثیر نوم مراد ہے اور جہاں عدم خفض وضو کا حکم ہے وہاں نوم قلیل مراد ہے۔۔

آیام شافق نے ''انساالو صوعلی من نام مصطبعا'' سے استدلال کیاہے جو مفرت این عباس سے مروی ہے آپ نے مغہوم خالف کے طور پر کہا کہ اضطحاع کے علاوہ کی بھی صورت میں نیندناتض وضونیں ہے۔

امام ابوعنیفی فی مقرت ابن عباس کی ای حدیث ہے استدال کیا ہے لیکن اس حدیث میں جوعلت بیان ہوئی ہے احداف نے اس

تيندناقض وضوب يأنيس

علت كوبنياد بناياب وه علت بيب فانه اذااصطجع استوخت مفاصله توقف وضوك لي جمم كاؤهيلا بوناعلت بي اليمنى جوزول كاست موناعلت بي اليمنى جوزول كاست موناعلت بي اورانسان جب بيئات صلوة ش سركس بيئت پرسوناب توقوت ماسله فتم نبيس بوتى جس سے واضح موجود استرخاء مفاصل نبيس بوا به البنداوضونيس أو شا۔

#### جوابات:

جن حضرات نے مطلقاً نوم کو تاتفن نہیں کہا جیسے ابوموک امام اوزا می اور شعبہ وغیرہ توان کا جواب سے کہان کا سنندل نوم قلیل پرمحمول ہے جس میں استر خاءمفاصل نہیں ہوتا ہے۔

اوردوسرے مسلک دالوں کا جواب بہ ہے کدان کابید سلک کہنوم ہالکل ناتفی وضوبیں ہے سیحے نہیں ہے کیونکہ بید مسلک صریحا حضورا کرم کی تولی روایات اور آپ مٹائلیا کی فعلی روایات ہے متعارض ہے جس میں آپ نے وضوکا تھم دیاہے یا خود وضوفر مایاہے۔

ا ہام مالک اوراحمد کوجواب میہ ہے کہ آپ نے جوجع بین الا عادیث کیاہے مید شیک ہے لیکن قلبل اور کثیر کی تحدید ضروری ہے تا کہ اس پڑمن کیا جاسکے صرف قلبل اور کثیر کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوسکتا۔

باتی اہام شانعی جوقاعد اوالی نیند میں ہمارے ساتھ ہیں اوراس کے علاوہ حالات میں خالف ہیں تو ان کوجواب یہ ہے کہ انھا الو صنوء علی من نام مصطبععا کا جملہ سائل کے جواب میں واقع ہواہے کہ آخضرت مین خالے ہے سوال ہواتھا کہ آپ سوسھے ہیں وضوکر تا چاہئے تو آپ مین کی آئے آئے آئے آئے آئے ایک میں تو بیٹے کرسو کیا تھا اور وضولیٹ کرسونے والے برضر دری ہوتا ہے تو یہاں سائل کے جواب میں سے جملہ واقع ہوا ہے اس میں کوئی حصر نہیں کہ اس کے علاوہ کی ہیئت کی نیند قابل معانی نہیں ہے بلکہ حدیث میں واضح علت موجود ہے کہ اصل علت استر خاہ مفاصل ہے۔

ا در و ہینات مسلوۃ کی کس جیت پرسونے سے نہیں ہوتا ہے تو احناف نے پوری صدیث کود کی کھل کیا ہے اور شوافع نے وسی تھم کوایک لفظ تک محدود کردیا ہے جومناسب نہیں بیرتشری و تفصیل اس کے بعد آنے والی تمام روایتوں کے لئے بھی کافی شافی ہے۔

٨٣٨-حَذَّثَنَاعُبَيْدُ لللَّهِ بِنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيُّ مُثْوَلِّ مِنَاجِي رَجُلاَ فَلَمْ يَزَلُ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَفَصَلَّى بِهِمْ.

حضرت انس بن ما لک میں سے روایت ہے کے نماز تیارتھی اور رسول مٹائا کی برابر ایک شخص سے سر کُوٹی فر ماتے دہے تی کہ محابہ سو مسلے پھرآ پ مٹائونی نے آ کر انہیں نماز پڑھائی۔

(تحفة المنفوش حمسلم - كتاب الحيض) "ه ويك

تغرر

"قال ای و افقا" لفظ ای اتم کے معنی میں ہے یعنی قادہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے بیر صدیث حضرت انس سے خود تی ہے اس تا کید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تواصل حقیقت بیر ہے کہ شیخ قادہ بدنس ہیں اور شعبہ تدلیس کے بارے میں بہت سخت سنے وہ فر باتے سنے کہ "الو نااھون من الفند لیس "اس لئے شعبہ نے بطورتا کید قادہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے بیرحدیث انس سے خود تی ہا نہوں نے قسم کھائی تاکہ شعبہ کا شک بالکل دور ہوجائے ور نہ قسم کی ضرورت نہیں تھی نیز شعبہ کے استضار کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قادہ نے اس حدیث کوئن کے ساتھ قتل نہیں کیا ہے بلکہ سمعت کے ساتھ فقل کیا ہے لیکن بیسب کچھ ای استحبات واستقر اواور تدلیس سے فرار کی بنیاد برہوا۔

٣٩٠ - حَدَثَنِى أَحْمَدُ بُنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّالُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ أَنَّهُ قَالَ: أَقِيمَتُ صَلاَ أَلْهِ الْعِشَاءِ فَقَالَ: وَجُلَ لِى حَاجَةً. فَقَامَ النَّبِيُ النَّمَ الْمُؤَلِّمُ بُنَاعَ الْقَوْمُ - أَوْبَعُضُ الْقُومِ - ثُمُّ صَلَّوا. صرت انس بروایت به که نماز کمری فی اور دسول الفَظِیل برابر ایک فنمن سے مرکزی فراح دیے حق کہ لوگ مو سے محرفان پڑی۔ پیرنماز پڑی۔

الجمدللة آج ميں كراچى ميں مورود 16 ووالقعده سيسيم الجرى ميں كتاب الطبارة كي تحرير سے كمنل طور ير فارغ بوا "اللهم تسمه بالخير يافتاح وبك نستعين".



اركان فىسىدى ترعيب

#### كتاب الصلؤة

#### نماز كابيان

کتاب السلوۃ کا ماتبل ابواب سے ربط اس طرح ہے کہ امام سلم نے سب سے پہلے کتاب الا ہمان رکھا کیو کہ ایمان کے بغیرکوئی عمل معتبر نہیں ہے کتاب الا ہمان کے بعد کتاب السلوۃ کا درجہ اور متام تھا اس لئے کہ صلوۃ تمام عما دات کے لئے جامع ہے ہوگا۔ نماز جس معتبر نہیں ہے تو کا نات بیس جتن اشیا داشیار دا تجار تیام کی حالت بیس تکوی خلور پر اللہ تعالی کی عبادت بیس معروف ہیں نیز جینے فرشتے پیدائش سے لے کراب تک قیام کی حالت بیس اللہ تعالی کی عبادت بیس کھڑے ہیں ان سب سے نماز کے تیام بیس مشاہبت آتی ہے ای طرح نماز بیس مرکزی ہوں اور جوفر شیتے وغیرہ اور فرشتے وغیرہ دکوئ کی حالت بیس ہیں ان سب کی عبادت سے نماز بیس سے نماز بیس سے دور ہوں اور جوفر شیتے ان طور پر اللہ کے سامنے سر سبجود ہیں اور جوفر شیتے نماز جس سنا بہت آتی ہے ای طرح نماز بیس سجدہ ہے تو کا نات بیس جب نہ کا نات میں جب انتقالی ہوں ہیں اور جوفر شیتے ہیں اور جوفر شیتے ہیں ایک سب کی عبادت سے نماز جس مشاہبت آتی ہے۔

ای طرح کا ئنات کی جتنی اشیاء پہاڑ وغیر وقعود وقعدہ کی حالت میں تکوین طور پرانڈ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں اور جینے فرشتے حالت جلوں میں عبادت میں مصروف ہیں ان سب کی عبادت سے نماز میں مشامہت آتی ہے۔

خلاصہ بیرکہ نماز جامع عمادات ہے ایمان کے بعداس کامقام ہے لیکن نماز چونکہ طہارت پرموقو ف سے اور طہارت نماز کے لئے شرط ہے اس کئے وہام مسلمؓ نے طہارت کونماز پرمقدم کیا جب طہارت کے بیان سے فارغ ہوئے تواب اہام مسلمؓ نے اصل مقصود کو بیان کرنا جا ہا تو کتاب الصلوٰۃ کاعنوان رکھا۔

### اركان خمسه كي عجيب ترتيب

حقیقی عاشق اورمجازی عاشق دونوں مرحلہ وارا ہے محبوب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

(1) پہنا نچہ جب بجازی عاش اپنے محبوب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے توسب سے پہلے وہ اپنے معشق کی تعریف اور مدح وتوصیف کرتا ہے تا کہ زبانی تصیدہ خوانی سے وہ اپنے محبوب تک رسائی حاصل کرسکے چنانچ عرب وجم کے عشاق اور شعراء کے تمام وہ تصا کد جو انہوں نے اپنے محبوباؤں سے متعلق کے ہیں وہ اسی مقصود کے حصول سے لئے کے گئے ہیں امرء القیس وز ہیراور طرفہ ولیدا ہوتمام اور ابوطیب متنبی کے تصائد کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ حقیقت واضح طور پر نظر آجائے گی۔

ای طرح ایک حقیق عاشق جب الله تعالی کوراضی کرنا چاہتا ہے تو دہ سب سے پہلے زبان سے کلمہ شہادت کا اقر ارکر تاہے اورالله تعالیٰ کی شان عظمت کو بیان کرتا ہے جس کی طرف ایک حدیث میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے۔

بني الاسلام على خمس شهادة ان لا الدالا الله و ان محمدر سول الله و اقام الصلوة و ابتاء الزكوة و صوم رمضان و حج البيت ''۔

(۲) جب مجازی عاشق زبانی تصائد پڑھنے ہے اپنے محبوب کوحاصل نہیں کرسکتا تووہ دوسرے مرحلہ میں محبوب کے سامنے عاجزی کرنے لگتا ہے اس کی تعظیم میں بھی کھڑار ہتا ہے اور بھی اس کے سامنے جھکتا ہے ادر بھی سجدہ میں کرتا ہے ادب و تعظیم اور عاجزی و تواضع کی بیساری صور نیں ایک کھلی حقیقت ہے جوسب پر آشکاراہے۔

شریعت مطہرہ نے حقیق عاش کے لئے محبوب کے حصول اور راضی کرنے کے لئے ای دوسرے مرحلہ میں نمازر کھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے حقیق عاشق سب سے پہلے آ کردونوں ہاتھوں کوکانوں تک اٹھا کرتسلیم ورضا کا مظاہرہ کرتا ہے اور دست بستہ ہو کر تعظیم کے ساتھ کھڑار بتا ہے بھر نہایت عاجزی کی حالت میں رکوع کرتا ہے اور پھرمجوب کے قدموں میں سجدہ ریز ہوکرا ہے جسم کے سب سے زیادہ قابل احترام اعضاء بیشانی اور ناک کوزمین پررگڑتا ہے جوب کے حصول میں عاجزی کی ہے آخری صد ہے۔

(س) مجازی عاش جب تصیدہ خوانی اور تعظیم وادب کے دومرطوں میں مجوب کے حصول میں کامیاب نہیں ہوتا تو مجروہ مال لٹانے پراٹر آتا ہے معثوق کے حصول میں عاشق مجھی کنوس نہیں ہوتا واس میدان میں ہر عاشق سب سے زیادہ تنی بن جاتا ہے چنا نچد لا کھوں رویے خرج کرناوس کے لئے بہت آسان ہوجاتا ہے تا کہ معثوق ہاتھ آجائے۔

شریعت مقدسہ میں مجبوب کے حصول کے اس مرحلہ میں حقیقی عاش کے لئے ذکو ہ دینے کا قانون مقرر کیا گیاہے تو عاشق حقیق محبوب کے حصول اور اس کوراضی کرنا ہے تا کہ مجبوب راضی ہوجائے۔
حصول اور اس کوراضی کرنے کے لئے اپنے مال میں سے ایک معین اور مقرر حصہ فی سبیل اللہ خرج کرنا ہے تا کہ مجبوب راضی ہوجائے۔
(۲۲) عاشق مجازی جب ان تین مرحلوں میں کا میاب نہیں ہوتا تو وہ بجر کھانا پینا بند کر کے بھوک ہڑتال کرتا ہے تا کہ اس طرح محبوب کا دل نرم ہوجائے اور اس کا ہاتھ میں آجائے چنا نچے بہت سارے عاشق اس طرح مجاہدہ ومظاہرہ کرتے ہیں بعض اس میں مرجعی جاتے ہیں۔

شریعت مطبرہ نے حقیق عاشق کے لئے اس مرحلہ میں روزہ رکھاہے کہ تواہ گری جو یاسردی جوہ ہرمضان کوروزہ رکھے گاتا کہ اس کامحبوب راضی جوجائے اور عاشق حقیقی کامیاب ہوجائے۔

(۵) مجازی عاشق جب ان چارمراص میں ابے معشوق کے حصول میں ناکام رہ جاتا ہے تو وہ بھر گھربار بیوی بچوں اور شہرآبادی کوچھوڑ کر بے سروسامان ننگے بدن، ننگے یا کن، ننگے سر ہوکر دہشت و بیابان اور جنگل دسمراء کی طرف چل پڑتا ہے تا کہ معشوق کے آثارود یارکو تلاش کر سکے اور اپنے اقرباء اور رشتہ واروں ہے الگ ہوکر معشق کی تاناش میں کامیاب ہو سکے چنانچہ مجنون اور کیل کے واقعات اور ان کا ایک دوسرے کی گلی کوچوں اور صحرا کوں اور چراگا ہوں میں دیوانہ وار مارے کھومنا بھرناکس پر پوشید ہیں۔

ایک دفعہ محنون نے ایک کئے کواپٹی چاور پر بھادیا اورلوگوں نے اس کوملامت کی تو مجنون نے کہا کہ مجھے ملامت نہ کرو کیونکہ میں نے ایک وفعہ اس کئے کولیل کی گلی میں گزرتا ہواد یکھا تھا اس لئے اس کواپٹی چادر پر بٹھلایا تا کہ اس کے پاکل میری چاور پر پڑجا کیں چٹانچہ اشعار میں اس منظر کا اس طرح نقشہ کھینچا گیا ہے۔ (صلوة كى لغوى ادراصطلاح تعريف

فجراليسمه للاحسمان ذيمسلا

فقسالو الممنحست الكلسب نيسلا

رأتسه مسرة فسبى حسبى ليلسين

رأى المجنسون فسي البيسداء كلبسا

فلامسوه علسي ماكسان منسه

فقسيال دعواالملاميسةان عيسيني

شریعت مطہرہ نے حقیقی عاشق کے لئے اس مرحلہ میں جج بیت اللہ کا فریضہ رکھنا ہے کہ مجبوب کے حصول اور راضی کرنے کے لئے حقیقی عاشق کفن وئین کر نظے پاؤس نظے سر بیوی بچوں کو اور معاشرہ اقر باء اور گھر بار کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف جاتا ہے پھرتی جاتا ہے عرفات جاکر روتا ہے سزولفدائر کرچنتا چلاتا ہے پھرٹی آ کر پھر مارتا ہے چھرمجبوب کے گھر کے اردگر دطواف کرتا ہے اور آخر میں محبوب کو راضی کر لیتا ہے اور گنا ہوں سے پاک ہوکر وطن لوٹنا ہے۔

او پر صدیث کی جس روایت کویٹس نے نقل کیا ہے اس میں ارکان خسہ کوائ ترتیب کے مطابق ذکر کیا گیا ہے اور جس انداز ہے میں نے اس تر میب کے اس تر میب کی وضاحت کی ہے اس کی طرف فتح اسلام میں شیخ الاسلام علامہ شہیراحمد عثائی نے اجمالی اشارہ فرمایا ہے جس نے اس کے متعلق اپنے استاذ محتر محضرت اقدی حضرت مولانا فضل محمد مواتی سے اس تشریح کا اجمال پڑھا تھا۔ یہ نشریح و تفصیل میں کتاب الحج کی ابتدا میں بیان کرتا ہوں کی عرف مراک کوئی پیدنہیں اس لئے میں نے اس فائدے کو بہاں کھود یا اور اگر اللہ نے موقع دیا تو دہاں بھی اشارہ کروں گا۔

# صلوة كى لغوى اورا صطلاحى شحقيق:

صلوة كاصطلاح تعريف علاء في اس طرح فرما كى ب-

"هياركان معهودة وافعال مخصوصة في اوقات مخصوصة بكيفية مخصوصة"

یعنی مخصوص و قات میں مخصوص کیفیت کے ساتھ مخصوص افعال اوا کرنے کا نام تماز ہے۔

صلوۃ منفول شری ہے بعنی شریعت نے اس کو پہ حیثیت اور تعارف دیاہے اس تعارف وتعریف میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ہال اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے کے صلوۃ جومنفول شری ہے اس کا منفول عند کیا چیز ہے بعنی سیکس چیز سے منفول ہوکرآئی ہے اوراس کا مادہ اشتقاق کیا ہے ملاحظہ ہو۔

(1) وكثر علاء كاخيال يه ب كصلوة الغت مين دعا معنى مين ب جهراس مخصوص عمادت بربولا مما ب كونكداس مين بهي وعام-

(٢) صاحب قاموس نے لکھا ہے كہ صلوة الغت ميں دعار حمت اور استغفار كے معنى ميں سے -

( سع ) بعض علاء نے کھھا ہے کے صلوٰ قانفت میں تحریک انصلوین کو کہتے ہیں ادر نمازی بھی نماز میں رانوں کوحر کت دینار ہتا ہے۔

( ۲۲ ) بعض علاء نے کہا ہے کہ صلوق صلی الفرس سے ماخوذ ہے کیونکہ محور دوڑ میں جو محور السے ہوتا ہے اس کو ملی کہتے ہیں اور اس کے رائوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رائوں سے ساتھ ہوتا ہے۔

ملوة كالفوى ادراصطلاح أفريف

چنانچینمازی بھی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں آوایک دوسرے کآ گے بیچھے لگے رہے ہیں۔

بعض علاء نے لکھا ہے کے صلی قصلی یصلی کی ہے اور باب تفعیل سے بھی ہے جوکی چیز کوآم کی میں ڈالنے اورجانے کو کہتے ہیں اٹھی کوسیدھا کرنے کے لئے جب آگ میں ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں "صلیت انعصافی انداد" اس اعتبارے نماز کواس لئے صلاق کہا کیا کہ اس سے نماز کی سیدھا ہو کراس کے کمناہ جل کرختم ہوجاتے ہیں۔

ان تمام لغوى معانى ميں سب سے زيادہ واضح اور دائج معنى وہ ہے كہ صلاق اصل ميں وعائے معنى ميں ہے اور پھرار كان مخصوصه كى طرف منتقل ہوئنى ہے۔علامہ سيدسند شريف جرحانى نے اپنى كتاب التعريفات ميں نمازكى تعريف اس طرح كى ہے الصلوفة فى اللغة المدعاء وفى الشريعة عبادة من اركان منحصوصة و اذكار معلومة بشر انط محصورة فى اوقات مقدرة ص ٩٦ \_

### نماز کی فرضیت

سب سے پہلے تبجد کی نماز فرض ہوئی اس کے بعد تبجد کا تھم منسوخ ہو کر فجر اورعصر کی نماز فرض ہوئی جیسا کہ قرآن بیں اس کی طرف اشارہ کیا حمیا ہے" و منہنے ہمنسلہ دَیّات ہالْعیشین وَ الْانه کَارِ" (یار۔۲۰۰)

پھر بھرت سے دوسال قبل شب معراج بیں پانچے نمازیں فرض ہو نمیں جواب تک فرض ہیں جس کامشر کا فرہے اس فریضہ کی خصوصیت ہے ہے کہ بیآ سانوں کے او پرعرش پرفرض ہوا ہے۔

ادراس کی اہمیت آئی ہے کہ آنحضرت ملائے کی زبان مبارک ہے است کے لئے آخری وصیت نماز کے متعلق اس طرح تھی"الصلوۃ و ماملکت اہمان کیم "لیعنی نماز کی پابندی کرواور ہاتھ توں پرظلم نہ کرد۔ پھر بھرت کے بعد س<sub>ت م</sub>ے میں زکو قاورروز وفرض ہوااور ہے۔۔۔ یا سے میں ج فرض ہوا۔

یادر ہے کہ امام مسلم نے کتاب الصلوۃ کے بعد صلوۃ کے ابواب کو بیان نہیں کیا بلکہ بداالا ذان کا مسئلہ شروع کیاا ذان کے ابواب اورا حادیث کو بھی بورا بیان نہیں کیا بھر اورا حادیث کو بھی بورا بیان نہیں کیا اگراس عنوان کے تحت اذان کی تمام احادیث درج فرماتے توشرح کلصنے میں بہت آسائی ہوجاتی تحر انہوں نے تر تیب کے ساتھ بیان نہیں کیا پہلے احادیث تو کتاب الایمان میں ذکر کیااور پچھ کو باب الجمعہ میں ذکر کیااس لیے شرح کلصنے میں بہت وقت پٹی آربی ہے بیس میں کی سلم سے میں میں ایک بیچیدہ مسئلہ ہے حالاتکہ امام سلم کی سیح مسلم حسن ترتیب میں صف اول کی سبت دفت پٹی آربی ہے بیرحال اب اذان کی بحث ملاحظہ ہو بھر کئی صفحات کے بعد صلاح کے ممباحث دفع الیدین سے مستفید ہوں۔

#### باببدأالاذان

# اذان کی ابتدا کا بیان

### اس باب مين امام سلم فصرف ايك مديث كوبيان كياب

٨٣٧- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حِوْحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزُّ اقِ

قَالاَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ حِ وَحَدَّقَبِى هَا رُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَ اللَّفُظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّا مُحِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ: آبَنُ عَالَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ بْنَ غَمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَحَتَّبُونَ المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَحَتَبُونَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَحَتَّبُونَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادِى بِهَا أَحَدُ فَتَكَلَّمُوا يَوْما فِي ذَلِكَ فَقَالَ: يَعْضُهُمُ التَّخِذُوا نَاتُوساً مِثْلَ نَاتُوسِ النَّسَارَى وَقَالَ: بَعْضُهُمُ قَرْنَا مِثْلَ قَرْ ذِالْيَهُودِ فَقَالَ: عُمَرُ أَوْ لاَ تَبْعَثُونَ رَجُلا يُنَادِى بِالطَّلاَ قِقَالَ: رَسُولُ اللهِ مُثَوْقَ فَلَ اللهِ مُثَوْلَ اللهِ مُثْلِكُ اللهِ مُثَوْلَ وَاللّهُ مُؤْمَنَ وَاللّهُ وَاللّهُ مُؤْمَنَ وَاللّهُ وَقَالَ: وَمُعَلّمُ اللهِ مُثَوْلَ وَاللّهُ مُؤْمَنُ وَاللّهُ مُؤْمَنَ وَاللّهُ مُؤْمَلُ وَاللّهُ مُؤْمَلُ وَاللّهُ مُؤْمَنُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُؤْمَلُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَمْرُ أَوْلاً تَبْعَثُونَ وَ وَاللّهُ مُؤْمَلُ وَاللّهُ مُؤْمَ وَيَعْمُ اللّهُ اللّهُ مُؤْمَلُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُؤْمَلُ وَلَا مُؤْمَلُونَ وَاللّهُ مُؤْمَلُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَعْلَقُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ عُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ

حضرت عبدالله بن محروضی الله عنبها سے روایت ہے کہ مسلمان جب مدید منورہ تشریف لائے توا کھٹے ہوجاتے اور نماز پڑھنے کے لئے دفت مظرر کرتے تھے اور کوئی آ دی بھی ان کونماز کیلے نہیں پکارتا تھا۔ ایک دفعہ انہوئے اس کے بارے میں بات چیت کی۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ انصاری کے ناتوس کی طرح ناتوس سے لوا اور بعض نے کہا کہ انصاری کے ناتوس کی طرح میں قرم اور بعض نے کہا کہ انصاری کے ناتوس کی طرح سینگ لے لوا حضرت عمرضی الله عند نے فرمایا: کیا آ ب کی شخص کو مقرر نہیں فرماد سینے کہ جو نماز کے لئے بلائے اتوآ ب منتی کے فرمایا: بلال انھواور لوگوں کونماز کے لیے پکارو۔

### تشريح

"فینت عینوں" بیمین سے ہاور میں وقت کو کہتے ہیں مرادیہ ہے کہ سلمان نماز کے وقت کے قین اور وقت مقرر کرنے کی فکر میں لگ مکتے اس پر آنحضرت طفاع فی مجلس میں مشورہ ہواسحا ہرام کی جانب سے مختلف آ راء آئیں گرآ محضرت الفائل نے سب کوروفر مایا پھر حضرت عمر فاروق "نے فر مایا کرنماز کے وقت المصلوٰ ہ جامعة کی آ واز بلند کرنا چاہے اس پر مجلس برخاست ہو کی تفصیلات ملاحظ فرما میں۔

# اذان كى ابتدا كييے ہوئى؟

که کرمه بین آنحضرت ملائی کومعراج ہوئی لیلت المعراج بی الله تعالی نے مسلمانوں پر نمازی فرض فرمادی مکه کرمه بی چونکه کل کر اسلام کے احکامات پر عمل نہیں ہوسکا تھااس لئے ان نمازوں کے لئے اذان کا اہتمام نہیں کیا گیا چونکہ بیدن کی دور کے آخری ایام بھی تھے اس لئے عدید منورہ کی طرف جمرت اس لئے عدید منورہ کی طرف جمرت فرمائی تو جمرت کے جی نظر شایداذان کا انتظام نہیں کیا گیا۔ جب آخصرت الفی آئے نے عدید منورہ کی طرف جمرت فرمائی تو جمرت کے جیا ہے اور اس کے ساتھ اس بات پر مشورہ کیا کہ نمازوں کے اجتماع کے لئے بلائے اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا کیا انتظام کیا جائے جائے اس موقع پر کئ آرا مراشئ آگئیں۔

بعض محاب کی رائے یہ تھی کہ نماز کاوقت ہوجائے تو محلہ میں ایک حینڈ ابلند کیا جائے تا کہ اسے دیکھ کرلوگ نماز ہا جماعت کے لئے مسجد میں آج سمیں بیدوئے پیندئزیں کی گئی کیونکہ بیاعلان ہر مخض تک پہنچا نامشکل تھا کیونکہ ہر مخض کوجینڈ اوکھانا آسان کا م بیس تھا۔ بعض سحاب نے مشورہ ریا کہ 'ان بورو اناوا'' بعنی بوقت نماز آگ روش کردی جائے حضوراکرم ڈیٹائیٹی نے اس کومستر وکردیا اورفر مایا کہ اس میں مجوں کے ساتھ سٹا بہت ہے۔ بعض نے سینگ اور بیکل بجانے کا مشورہ و یا حضورا کرم ٹٹٹٹٹٹٹٹے نے اسے بھی روفر مادیا کہ یہ بہودگی۔ عبادت کا شعار ہے۔ بعض صحاب نے جرس اور تھنٹی رکھنے اور اسے بجانے کا مشورہ و یا حضورا کرم ٹٹٹٹٹٹٹٹے نے اسے بھی روفر مایا کہ بینصاری کی عبادت کا شعار ہے آخر مجلس برخاست ہوگئی اورکو کی حتمی فیصلے نہیں ہوسکا۔ وقتی طور پراس بات پراتھاتی ہوگیا کہ نماز کے دفت ایک آوی زور سے بیکارے گا' المصلوٰ فی جامعہ "اس پرلوگ نماز کے لئے آئیں گے۔

کہاجا تا ہے کہ اسکامشورہ حضرت عمر فاروق نے دیا تھا۔ یا در ہے کہ جمرت کے بعد پہلی جمری بیس مجد نبوی قائم ہوئی تھی اورای پہلی ہجری بیس از ان کی مشروعیت بھی ہوئی اذ ان اگر چہ ایک بڑی عبادت کے لئے اعلان ہے تکریہ خود بھی شعائر اسلام بیس شار ہوتی ہے اوراس بیس بڑی جا اور اس بیس درج ہے اور تو حدید کا تھیم درس ہیں بیس بڑی جا معیت کے ساتھ اسلام کی مہمات کو جمع کیا گیا ہے انڈ تعالیٰ کی کبریائی وعظمت اس بیس درج ہے اور تو حدید کا تعظیم درس ہیں بیس موجود ہے کا میابی وفلاح کی وعوت اس بیس نمایال ہے اور آخرت کی تیاری کا پورا انتظام اس سے مربوط ہے بشر طیکہ اذ ان بیس اس کی روح کا بورا خیال رکھا جا سے صرف رسم اذ ان سے کیا حاصل ہوگا شاعر کہتا ہے:

فلنف ، ده گیآمنین عنسزول نه ربی ده گئی رسیم اذان روح بلالی سندر بی

الغرض حضورا کرم شکافی کے ساتھ اس مجلس میں ایک تلقی صحابی ہے جن کا نام ' مہدائلہ بن ذید بن عبدریہ' تھاان کو بہت تی قاتی رہا کہ
آمحضرت نظیمی لوگوں کے اکشا کرنے کے بارے میں بہت بن گرمند ہیں۔ اور آپ کوایک قسم کی پر بیٹائی اور نم لاحق ہے اس کو کیے
وور کیا جا سکتا ہے اس فکر میں وہ سو گئے۔ انہوں نے خواب میں ایک نیک سیرت انسان کود یکھا جونا تو س اٹھائے ہوئے بتھے ان صحابی
کا بیان ہے کہ میں نے اس مختل سے کہا کہ اے بندہ خدا کیا تم بینا تو س بتی ہے گااس نے جواب دیا کہم اس کوٹر ید کر کیا کرو گئے؟۔
میں نے کہا کہ بہم اے بچا کرلوگوں کو نماز کے لئے بلائی گے اس نے کہا کہ کیا میں جہیں ہیں سے بہتر چیز نہ بتا دول ؟۔ میں نے عرض
کیا ضرور بنا دیجتے اس نے کہا کہ اس طرح کہو، یہ کہر کراس نے قبلہ رخ ہو کرکا نوں میں انگلیاں رکھ کرکھل اذان دیدی۔ صحابی کا بیان ہے
کیا ضرور بنا دیجتے اس نے کہا کہ اس طرح کہو، یہ کہراس نے قبلہ رخ ہو کرکا نوں میں انگلیاں رکھ کرکھل اذان دیدی۔ صحابی کا بیان ہے
کیا ضرور بنا دیجتے اس نے کہا کہ اس طرح کہو، یہ کہراس نے قبلہ رخ ہو کرکا نوں میں انگلیاں رکھ کرکھل اذان دیدی۔ صحابی کا بیان ہے
کہا تہ کہو سے دورے حضور کی گئی ہے وہ ان کھل سے کہا در ایست میں ہی کھلت و بھیے ہیں حضورا کرم میں گئی نے نے زرایا کہ اس کی اس کیا کہ میں ہے دعبدانقہ بن زید نے فرمایا کہ میں نے جب سے خواب
میں دیا ہو تی نے اس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کیا بعض روایات میں ہی کھلت و بھیے ہیں حضورا کرم میں گئی نے نے نہرا کہا کہ میں نے جب سے خواب
دیکھا تی کہ خوف نہ ہوتا تو میں کھل کہ بھی انگل وہ بیارتھا بلکہ غودگی کے عالم میں تھا ایک روایت میں آپ ہے نے زرایا کہ اگر کو گول کو خوف نہ ہوتا تو میں کھل کہ کہر کہ ہم اس وقت بیرادتھا۔

اس بیان سے یہ بات واضح ہوگئی کداؤان مدینہ بیل شروع ہوئی جن حضرات نے کہاہے کداؤان مکہ بی سشروع ہوئی بامعرائ میں حضور می آئی نے اؤان کی یا جریل امین جس وقت حضور اکرم میں گئے آجان دنیا پر لے گئے ایک فرشتہ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھا "الله اكبر الله اكبر" تو بردے كے يكھے سے آواز آكى"انالله اكبر انالله اكبر"ابن جرفر ماتے بيں يہمام روايات مح نيس إلى اور ندائے بد بات نابت ہے كمدين شن يا كياره يا جوده محاباً نے اس طرح كا خواب و يكھا تھا۔

سوال: اب يهان سوال يه ب كداذان كي حيثيت شرى كس طرح بوكن يتوايك محاني كاخواب ب جوشرى دليل نبير؟

جواب: جب صنور النظري فرمادياك "انهالرؤياحق انشاء الله "تواس جمله عاد ان ك حيثيت شرى موكن كوياحنوراكرم النظري ا كواس خواب ك بعددى ك دريعه ساد ان كاعم ديا مميا تها-

مصنف عبدالرزاق بل مجی ہے اور مراسل ابودا وَدیمی بھی ہے روایت موجود ہے کہ حضرت عمرفاروق نے جب اڈان من کی تو آخصرت النظائی کے پاس آئے اور فرمایا کہ یارسول اللہ! بیس نے بھی اس طرح خواب دیکھا ہے۔ تو آپ النظائی نے پہلے فرمایا "مسفک بذنک اللوحی" اس روایت سے معلوم ہوا کہ اذان کی مشروعیت اوراس کی شری حیثیت کا معاملہ صرف صحائی کے خواب پر بخی بیس تھا بلکہ خود حضورا کرم مان فائل کے کواب پر بخی بیس تھا بلکہ خود حضورا کرم مان فائل کے کواس سلسلہ میں وی بھی ہوئی تھی۔

## اذان كى لغوى اوراصطلاحى تعريف

افت میں اذان ، اعلام اور اعلان کے معنی میں ہے لینی خبروینا ، آگاہ کرنا ، اذان باب تفعیل کامصدر ہے جوفعال کے وزن پر آیا ہے اور باب تفعیل سے ایسامصدر آتار ہتا ہے جیسے تکلیباو کذابات سلیماوسلاما۔

اورشرى امطلاح يس"هو إعلام بدخول وقت الصلؤة بذكر مخصوص في وقت مخصوص"

يعني ومخصوص اوقات ميس چنوخصوص الفاظ كے ساتھ تماز كے وقت كآنے كى خبروسينے كانام افران ب-

علامه مرسيد سند شريف نے اپنی كتاب" التعريفات" بن اوان كى يہ تعريف كى ہے ،الأ ذان فى اللغة مطلق الإعلان وفى المشوع الإعلام بوقت الصلو ة بالفاظ معلومة مأثورة ـ (ص ١٠)

یا در ہے کہ ذیر بحث صدیث معفرت ابن محر سے مروی ہے امام سلم اور امام بخار گا دونوں نے مطرت انس سے ایک دوایت بیان کیا ہے جس میں باقوس اور ''الناد'' اور کھر یہوداور نصار کی کا ذکر ہے وہ صدیث یہاں باب الا ذان میں نہیں ہے بلکہ مشکلو قشر بیف میں اس کے الفاظ اس طرح منقول ہیں۔

عن انس يُنظِ قال ذكرو النارو الناقوس فذكرو اليهو دو النصارى فأمر بلال ان يشفع الأذان وان يوتر الإقامة قال إسماعيل فذكر تدلأيوب فقال إلا الإقامة ـ (منفق عليه)

آنے والا باب جوامام نووی نے قائم کیاہے جو ''ہاب الا مو ہشفع الا ذان و ایتاد الاقامة'' کے عنوان سے ہے اس بھی حضرت انس ' کی روایت فذکور ہے لیکن اس بیں اس طرح ترتیب نہیں ہے جواد پرحضرت انس ' کی روایت بیں ہے روایات بیں اس انتھارا ورتقیر پر کلام کرنے سے پہلے ناقوس اورقر آن کی تحقیق ملاحظ فرمائیں۔

#### مهامت اذان

# ناقوس كي تحقيق

"الناقوس" احادیث میں تاقوس کالفظ آیا ہے اوراس کوستر وکرنے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ نصار کی کا عبادت کا شعار تھا تا قوس دوکلز ایوں کے مجمو سے کا نام ہے اس میں ایک کلڑی کمی ہوتی تھی اورا یک چھوٹی ہوتی تھی چھوٹی کو بڑی پر جب مارد یا کرتے ہتے تواس سے آواز نکل آتی تھی عیسائیوں کے گرجوں میں آج کل بھی ہی چیز ہے جس کو تھنٹی کہتے ہیں تا ہم کلڑ یوں کی جگہ جدیدا شیاءنے لے لی ہے۔ "المناد" اس حدیث میں آگ کا ذکر ہے اس کواس لئے مستر وکردیا عمل کریہ تجوس کی عبادت کا شعار تھا۔

سوال: بہاں اس حدیث میں آگ اور تا توس کا ذکر ہے اور پھر یہودونساری کا ذکر کیا تمیا ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ آگ جلانا یہود کی عمادت کا تو می شعار تھا حالانکہ یہ مجوس کا شعار تھا یہود بول کانہیں تھا؟

جواب: اس کالیک جواب عام شارحین نے دیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ بعض یہود یوں کے ہاں آگ روش کرنا عبادت کی علامت ہوا در اکثر کے ہاں نرسنگا اور لوق یعنی مینگل ہجانا علامت ہو۔اس اعتراض کا جواب صاحب التعلیق انصح نے یہ دیا ہے کہ در حقیقت اس حدیث کے بیان کرنے میں رادیوں نے اختصار کل کرے مغہوم میں پیچیدگی پیدا کی ہے۔

دراصل تفصیلی روایت بین، آمک، ناقوس، اور بُون کا ذکر ہے اور پھر بھوس نصاری اور بہود کا ذکر ہے اس تر تیب بین لف ونشر مرتب ہے
لیکن بعض راویوں نے اس بین اختصار کر کے بُون کا ذکر نہیں کیا۔ ان کو چاہئے تھا کہ جب انہوں نے بوق کا ذکر نہ کیا تو یہود کا ذکر بھی نہ کرتے اور آگ کے ساتھ بھوس کا ذکر کردیتے گر ایبانہیں ہوا تو مغہوم میں ظل آگیا اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ آمک یہود کی عبادت کے
لئے تو می شعارے حالانکہ ایبانہیں ہے۔

عمدة القارى مين علامه عينى فرمات بين كه عبدالوارث في اس حديث مين بيداختصار كياب علامه عينى فرمات بين كه "روح" ك روايت كيمطابق ابواشيخ في تفصيلي حديث اس طرح نقل كي ب-

فقالو الواتخذناناقوسافقال النبي للُّهُمُّيُّمُ ذاك للنصاري فقالو الواتخدنابو قافقال ذاك لليهو دفقالو الورفعنانار افقال ذاك للمجوس\_(التعليق الفحيح ص92)

یوق، اورالقرن، اورالنٹیور، یہ تین الفاظ ایک ہی چیز کے لئے یولے جاتے ہیں یہ بانسری کی طرح ایک آلہ ہے جس میں پھونک مارنے ہے: وردارآ وازنگل آئی ہے متجد میں اس کی تصویر ما تکروفون کی طرح لکھدی ہے اس کا ترجمہ پیگل نرسنگا اور سینگھ سے کیا جاتا ہے۔ ''او لا تبعثون'' یعنی ایک آ دی کو بھیج کروہ الصلاۃ وغیرہ الفاظ زور سے کہد ہے تولوگ نماز کے لئے آ جا نمیں مجے حضرت محرفاروق کی روحانی کیفیت بہت باند تھی وہ او ان کے طرز کے قریب بھیج گئے ہیں لیکن انٹد تعالی نے بیضیلت حضرت عبداللہ بن زید بن عبدر بہ کی قسمت میں لکھدی تھی تووہ داس میں سبقت لے گئے۔

"بابلال قیم فناد" قاضی عیاض دغیرہ شارحین کھتے ہیں کہ اس جملہ میں بیشر کی جمت ہے کہ اذان کھڑے ہوکر دیناواجب ہے اور بیھی کراذان دینا جائز نہیں ہے ان کی ہیر بات بہت اچھی ہے آج کل مؤذ نین بغیرعذر کے بیٹھ کراذان دیتے ہیں آگر چی علامہ نووی نے کھڑے ہوکراڈان کومسنون کہاہے باتی مسئلہ بھی زیر بحث لایا کمیاہے کہ اذان کی شرعی حیثیت کیاہے۔

# اذان کی شرعی حیثیت

جمہور فقبا ، کارائے مسلک یہ ہے کہ پانچ وقت نمازوں کے لئے اذان دیناسنت ہے احتاف کے اکثر فقبا ، کا یک فتوی ہے۔ ہال بعض احتاف نے اذان کو واجب کہاہے کہ پانچ وقت نمازوں کے لئے اذان دیناواجب ہے۔ ان حضرات نے امام محد کے ایک فتوی سے استدلال کیاہے کہ امام محد نے فرمایا کر جوقوم اذان ترک کردے حکومت وقت پرلازم ہے کہ ان لوگوں سے قبال کرے اس فتو گ سے بعض حضرات نے یہ سئلہ اخذ کیاہے کہ اذان واجب ہے تب بی تواس کے چھوڑنے پر جہاد و قبال کا تھم ہے۔

لیکن ان حضرات کی بیددلیل تام نبیں ہے کیونکہ اذان سنت ہونے سے ساتھ ساتھ شوکت اسلام کی ایک نشانی بھی ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شعائر اسلام کی حفاظت کرے بیلڑائی شعائر اسلام کے تحفظ کی بنیاد پر ہے وجوب اذان کی بنیاد پرنہیں ہے۔

### كلمات اذان كي حكست ومقصود

"الله اسكبر" بياسم تفنيل كامينه تيس بلكم مفت مشه كامينه بحس كاترجمديب كدالله تعالى بهت براب اكراسم تفنيل بوجائة تومعنى ميه وكاكدالله تعالى بهت براب براسليم كرايا مياجوو صدائيت ميه وكاكدالله تعالى تمام بروس براب براب بس مي يفتسان بي كونو ميد كرموقع برالله كي ساته اورون كوجى براتسليم كرايا مياجوو صدائيت كمان بي بارم تبدالله المركب بيا شاره مقصووب كدالله تعالى كاظمت وكبريائي جاردا تك عالم من جارى وسارى ب

"حی علی الصلوة" وین وونیا کی کامیانی اور برمصیبت سے مفاظت کانا م"قلاح" ہے اس پس تمام محلائیاں آگئیں اور تمام برائیوں سے چھ کارے کی صانت دیدی گئی ہے سنون اور منقول جملہ ہے جونی کریم الفی کیائے نے است کو بتایا ہے اور فرشتہ کی تعلیم سے ملاہے اس کوچھوؤ کرشیعہ دوافش جو" تی ملی فیرالعمل" کا جملہ اوان میں کہتے ہیں وہ من گھڑت ہے بدعت ہے۔

روافض کی از ان ابل جن کی از ان سے بہت مختلف ہے جس میں گرائی اور نفاق اور است میں تفرقد ڈالنے کے کئی اعلانات ہیں۔حضرت ابو محذورہ کی روایت میں ترجیع فی الا ذان کا ذکر ہے جس کوشوافع اور ما لکیدنے اختیار کیا ہے ترجیع کا مطلب یہ ہے کہ شہادتین کو پہلے ایک مرتبہ آ ہت کہدویا جائے اور اس کولوٹا کر چھرزورسے پڑھا جائے آمخضرت النظائی نے ابو محذورہ کوووبارہ شہادتین کے پڑھنے کا تھم بطور تعلیم و یا فعا آپ نے اس کوتشریعی تھی مجھ لیااور مدۃ العمراس پڑلمل کرتے رہے۔

اذان کے کلمات سے متعلق قاضی عیاض کا ایک عمرہ کلام ہے جس میں اذان کی جامعیت اور پوری شریعت کے اعتقادیات اورعبادات پراذان کامشتنل ہوتا بیان کیا گیاہے اختصار کے ساتھ عربی عبارت نقل کرتا ہوں فرماتے ہیں : و اعلم ان الاذان کلمة جامعة لعقیدة

باب الامر بشفع الاذان و ايتار الاقامة

## اذان کے کلمات کے جفت اورا قامت کے طاق ہونے کا بیان

اس باب مين الم مسلم في جارا حاديث كوبيان كواب

٨٣٨ - حَدَّقَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيُدٍ حَ وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ جَمِيعاً عَنُ خَالِدِ الْحَذَّاءِعَنُ أَبِى قِلاَبَةً عَنُ أَنْسِ قَالَ: أُمِرَ بِلاَلْ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ . زَادَ يَحْبَى فِى حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَةً فَحَذَّثَتُ بِهِ أَيُّوبَ فَقَالَ: إِلاَ الإِقَامَةَ .

حضرت ونس رضی الله عند سے مروی ہے کہ باؤل رضی الله عنہ کوتھم دیا حمیا کہاؤان وود و ہارکہیں اورا قامت ایک ایک بار ،حضرت ابوالیوب کی روایت میں ''الاالاقامة'' کے الفاظ ہیں۔

تشرتك

"ان بشفع الاذان"لینی اذان کے کلمات جفت کہیں لینی دو دو کلموں کو ملا کر کہا جائے اور اقامت کے کلمات طاق کہیں لینی ایک ایک کلمہ الگ الگ کرے کہا جائے۔اس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

# فقهاءكرام كااختلاف

کلمات کی تعداد کے اعتبار سے اور ای طرح ان کلمات کوادا کرنے اور پڑیضے کے اعتبار سے اذان چارتھم پر ہے۔ (۱) اول کلی اذان ہے۔ (۲) دوم مدنی اذان ہے۔ (۳) سوم کوئی اذان ہے۔ (۴) چہارم بھری اذان ہے۔ کی اذان وہ ہے جوامل کمہنے اپنائی تھی اور کمہ میں دیا کرتے تھے اٹل کمہ کی اذان کوشوافع نے لیا ہے اس اذان کے ۱۹ کلمات ہیں اس میں چارم تبہ ''اشہدان لاافدالا اللہ'' ہے اور چارم تبہ ''اشہدان منصمدر سول اللہ'' ہے گویا اس میں آٹھ بار محصا و تمن ہیں۔ نیز اس من چارمرتبالله اکبرالله اکبرہے اور دو دومرتبہ حی علی الصلوٰ قاور حی علی الفلاح ہے، بیکل سولہ کلمات ہیں اور دومرتبہ آخریس اُلگاہ اکبرہے اور آخر میں ''لااللہ الااللہ'' ہے بیکل 19 کلمات ہیں۔

ا مام احمد بن عنبل کے نزدیک اذان کے بیسارے طریقے اور تمام اقسام نبی اکرم ٹائٹائیا سے ثابت ہیں بیا انتلاف فی المباح ہے جس نے جس کو بڑھاوہ جائز ہے۔موقع وکل کے اعتبار سے ہرایک پر کمل ہوسکتا ہے۔

بہر حال کلمات از ان اور طریقہ از ان میں فتہا و کا جوانسکا ف ہے بیاد کی غیراو کی کا نسکاف ہے جواز اور عدم جواز کا انسکاف نہیں ہے۔ ایکا

شوافع حفزات نے آنے والے "باب صفة الاذان "میں حفزت ابو محذورہ کی روایت سے استدلال کیا ہے جو صدیت ۱۹۳۸ہ جس میں ترجیع فی الاذان کاذکر بھی ہے اور ۱۹ کلمات کاذکر بھی ہے جو حضرت ابو محذورہ کی تفصیلی روایت ہے شوافع کے ہال اذان میں ترجیع کرنے کا جو سئلہ ہے وہ اس طرح ہے کہ مصادتین چار چار مرتبہ پڑھے جا کمی ایک دفعہ زور سے اور ایک دفعہ آ ہستہ ہے ای کانا م ترجیع ہے اور عام شارصین جب فقہا ، کا اختلاف نقل کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ شوافع "نو جیعے فی الاذان" کے قائل ہیں اس کا مطلب مجی بھی بھی ہے کہ ان کے ہاں اذان کے کلمات ۱۹ ہیں۔

ا ما لک کی دلیل اہل مدینہ کاعمل ہاور بعض روایات الیسی ہیں کہ جن میں دود فعہ تعجیرات کا ذکر ہے نیز

"ان بسفع الاذان" اور الاذان مثنى مثنى سے بھی مالكيدا يك حدثك استدلال كرتے ہيں -

ائر احناف کی دلیل ابودا و دشریف بیس عبدائلہ بن زیدا بن عبدر بہ کی روایت ہے اس روایت میں داشتے الفاظ کے ساتھ اوان کا بھی ذکر ہے اس کی ابتدا کا بھی ذکر ہے اور ۱۵ کلمات کا بھی واضح بیان ہے اور یمی صدیث اذان کے لئے اصل اور بنیا دبھی ہے۔ احناف کی دوسری دلیل حضرت بلال می مربھر کی و داؤائیں ہیں جو آپ نے نبی کریم الٹائیائی کے تھم سے آنحضرت الٹائی اور تمام سحا بہکرام کی موجودگی میں مدینة منورہ میں دی ہیں جن میں ترجیج کانام ونشان تک نہیں ہے ای طرح حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی اوانیس ہیں جن میں کہیں ہمی ترجیع نہیں ہے ای طرح زیادین حارث صدائی کی اوانیں ہیں کسی میں ترجیع نہیں حالانکہ یہ تینوں حضرات حضورا کرم می گائیا کے سامنے اوان ویا کرتے ہتھے۔

جواب: ائمہ احناف نے شوافع کی دلیل حضرت ابومحذورہ کی روایت کا جواب بیددیا ہے کہ ان کو جوز جیج شہادتین کا تھم دیا ممیا تھاوہ ورحقيقت ان كقعليم كيطور برديا كيا تعااذان دين كاكوئي ضابطة نبين تها - إصل واقعه اس طرح وثي آياكه جب آمحضرت والنائج غروة طائف ہے وابس آ رہے تھے توراستے میں نماز کاوقت ہوگیا آپ مٹائٹائے نے اذان دلوائی جب اذان ہورہی تھی توعلاتے کے چند بچوں نے اذان کی نقل اتارنی شروع کردی ان بچوں میں ابومحذورہ کھے بڑے تھے آپ الفائل نے ان کو یکڑنے اوراپنے پاس حاضر کرنے کا تھم و یا جب ابوئذوره لاے کے سی تو آپ می این نے فرمایا کہ اذان پر عود واگر جہاس ونت تک مسلمان نہیں ہوئے تنے کیکن مشرکین بھی چونکہ اللہ تعالی کوبر امائے تھے اس کے اللہ اکبر کہنے میں ابو مذورہ نے کوئی جھ کمسوں نہیں کی مگرجب شہادتین پر پہنچے تو چونکہ ان کے عقیدے پرزد پڑتی تھی اس کئے انہوں نے بہت ہی آ ہستہ آ واز سے پڑھا آ محضرت منتخ کے دوبارہ زورسے پڑھوایاوہ خودفر ماتے ہیں کہ جب میں نے زورے پڑھاتواسلام میرے ول میں ارحمیا آتحضرت ملائل نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرااور چھوڑ دیا حضرت ابو محذورہ نے آب المُؤَيِّنَ سے درخواست کی کہ مجھے مکہ محرمہ کا مؤون بنادیں آمجھنرت المُؤَيِّنَ نے ان کومؤوْن مقرر فر مایا تووہ ای طرح اوّان دینے لگے جس طرح حضور نے بطورتعلیم ان کوسکھا کی تھی مویایہ ضابط نہیں تھا بلکہ بوجہ مجت وشوق ابدی خدورہ کی خصوصیت تھی چنانچہ آ ب نے زندگی بحرسرك ان بالول كوبند منذوا بإنه جيوناكياجن برحضوراكرم النفيني كامبادك باتحد لك كمياتفااى طرح معامله اؤان كے ساتحد بھي كيااب احناف کہتے ہیں کہاذان کی سنت ترجیع فی الا ذان پر موقوف نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے توسع نہیں ہے لیکن اگر کوئی نہیں کرنا تو وہ تارک سنت نہیں ہوگا۔ او پرجو ابومحذورہ کا قصد نقل کیا حمیاہے اس کو پھے تغیر کے ساتھ طحاوی اور ابن قدامہ نے نقل کمیاہے ۔باتی امام مالک نے دو تجمیرات والی جس روایت سے استدلال کیا ہے توابوداؤد نے قال ابوداؤد کہدکراس پرتھرہ کیا ہے کے ذہری کے جتنے شاگردویں سب نے عبداللہ بن زید بن عبدریہ کی روایت میں زہری سے چار تھبیرات والی روایت بیان کی ہے۔صرف معمرنے دو تھبیرات کاؤ کرکیاہے۔ أنتض كلامنه

خلاصه بيكه معمركي روايت نقات كےخلاف ببلېنداد ومتفرد بے جو قابل قبول نبيس ہے۔

# نماز کے لئے اقامت اوراس کے کلمات

"وان ہو تو الا قامة "اقامت اذان الحاضرين ہے اس ميں آوازاتی بلند کرنی چاہئے کے مسجد کے اندر کے لوگ من سميں اور جماعت ميں شريک ہوجا ميں اذان کے کلمات ميں اختلاف کی طرح اقامت کے کلمات کی تعداد ميں بھی فقہاء کا اختلاف ہے۔

#### ميلنث اذال

### فقهاء كاانتلاف

المام شافتى اورامام احمد كنزد يك اقامت كلمات من ايتاريج يعنى يكلمات جفت ثبين بكد طاق بين يعنى الله اكبر الله ا ان لااله الاالله الله الله الله الله محمد رسول الله حى على الصلاة حى على الفلاح قدقامت الصلوة قدقامت الصلوة الله اكبر الله اكبر لااله الاالله بكل كمار وكلمات بين \_

ا ہام مالک کے نزدیک فدفامت الصلوٰۃ بھی ایک بار ہے توکل دس کلمات ہوئے جمہور کے مقالبے میں انمہ احناف قرماتے ہیں کہ ا قامت اورازان میں کولی فرق نہیں دونوں کے پندرہ پندرہ کلمات ہیں ہاں اقامت میں فدفامت الصلوٰۃ دومرتبہ اضافی ہے لہٰڈوا قامت کے کل کلمات احناف کے ہاں ستر وہوئے توا قامت کے مسئلہ میں جمہورا یک طرف ہیں اوراحناف دومری جانب ہیں۔ وانکل

جمہور نے اقامت کے ایٹار اور طاق ہونے پراحادیث کے ان الفاظ سے اشدالا ل کیا ہے جس میں ان یو تو الا قامة کے الفاظ آئے ہیں اور زیر بحث حضرت انس کی حدیث میں بھی بیالفاظ موجود ہیں۔

ائمها حناف كى وليل حضرت عبدالله بن زيدانصار كي صاحب اذان كى روايت بجس مي "و كذا الا قامة" كے الفاظ آئے ہيں لين اذان كى طرح القامت بي الفاظ آئے ہيں لين اذان كى طرح القامت بي بيان اذان كى حرج القامت العلق الله كارومرتبه بوناتوا قامت مي مُسلَّم بهالبذاا قامت كي كل متر وكلمات حديث سے تابت ہو گئے۔ احناف كى دومرى وليل حضرت الإي فرور دكى روايت بجس ميں به الفاظ آئے ہيں : وعن ابى معدنو و وفيل تأون النبى مُعْلَمْ في الاذان تسبع عشو الاقامة سبع عشو الاكلة في رواده الراؤود التر ذى والنه كى بينها بيت صرت كوليل ہے۔

احناف کی تبیسری دلیل حضرت سلمہ بن اکوع حضرت ثوبان اورحضرت فلی عنے منقول روایت ہے جن کے الفاظ یہ ہیں الاخان مضی مننی و الاقامة مننی مثنی طرز استدلال اس طرح ہے کہ جب اقامت دود دمرتبہ ہے تو بھرایتارکہاں ہے؟

#### جواب

احناف نے جمہوری ولیل "و ان یو تو الا قامة اکا ایک جواب بددیا ہے کہ اگر اس بھلے کا یمی مطلب ہے جوجہور نے لیا ہے توبہ بیان جواز کے لئے ہے کہ اقامت میں ایتاریمی جائز ہے بھی بھی ایسا بھی ہوا ہے۔ دوسرا جواب بدے کہ اس جملہ میں اقامت کرنے کا طریقہ بٹلایا گیا ہے کہ اقران پڑھنے میں "قسھل" ہے کہ آہت آہت پڑھا جائے تھر بخر کراوا کیا جائے اورای پر ان بشفع الا ذان کے الفاظ ولات کرتے جیں اورا قامت میں "تو مشل" بخد اراور صدر ہے کہ جلدی جلدی ایک ایک کمہ ایک سائس میں بڑھا جائے اورای پر "وان بو تو الا قامة" کے الفاظ دال جیں آگر پڑھنے کا انداز اور طریقہ بتانا مراؤیس ہے تو پھر شفع تو جفت کو کہتے ہیں یعنی اذان میں دورو کلے ہوں حال نکہ جمہور چار چار کلمات کہنے کے قائل ہیں کہ تجمیرات چار بھوں تھا دیمن چار جارا رادوں توشفعہ پر عمل کہاں ہوا؟

اوراگر ان یشفع الاخان سے بوری افال کا شفعہ مراد ہے توکیا دوبارہ افان دینی ہوگی تاکہ شفعہ مختق ہوجائے؟ اور "و ان یو تو الا قامة" أ میں ایٹار کا معنی اگر سے ہے کہ ایک بار پڑھا جائے تو بھراہیاتی پڑھنا چاہئے حالاتکہ جمہور قد قامت المصلوفة کو دومرتبہ اوراول وآخریش تجمیر کو بھی ود دومرتبہ اداکرنے کا فتو کی دیتے ہیں۔ اگر ایٹار پڑمل کرنا ہے تو بھرتمام کلمات کو ایک ایک بارا داکریں تاکہ کل آٹھ کلمات پڑمل ہوجائے۔ معلوم ہوا اقامت میں ایٹار الالفاظ مرازئیس بلکہ ایٹار المصورت مراد ہے۔

تواصل تقیقت ہے کہ اس صدیت میں اوان اور اقامت کے پڑھنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ بھت اور طاق کی بات نہیں بلکہ کلمات کے اداکر نے کی کیفیت بتائی گئی ہے "ان محدوث کی این بیش میں اور ان اور اقامہ کے الفاظ وال اداکر نے کی کیفیت بتائی گئی ہے اس میں برصدیت کے ان میشفع الا ذان اور ان اور الا قامہ کے الفاظ وال ایس میں مذکور معترت جابر کی صدیت میں واضح طور پر آخو ضرت المنظ کے حضرت بلال کوتحد درکا تھم ویا ہے جواس آو جید کی تا کید کرتا ہے۔

میں انہوں کے بال قدیم زمانوں نے اشعد اللمعات میں لکھا ہے کہ بنوا مید کے بعض تحر انوں کے بال قدیم زمانوں نے اس وجہ ہے اقامت کا کمات کیمال طور پر پڑھے جاتے تھے دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ لیکن بعد میں بنوا مید کیفش تحر انوں نے اس وجہ سے اقامت کے کلمات کیا گیا۔

میں فرق کردیا کہ جب وہ نماز کے لئے باہر آتے تھے تو ان کونماز کی جلدی ہوتی تھی اس لئے انہوں نے اقامت کے کلمات کوایک ایک کرے الگ الگ بناد یا اور اس طرح پر سلسلہ جل پڑائے تو جیشن دھلوی نے اشد میں کتھی ہے لیکن سے بہت ہی بعید ازقہم ہے۔ واللہ اتحام کرے الگ الگ بناد یا اور اس طرح پر سلسلہ جل پڑائے و جیشن دوایات میں بیاستان نہیں ہوتا میں برانام مالک نے ممل کیا ہے تو ان سے بال اقامت کے کلمات دی ہوجا میں میں۔

کر کے الگ الگ بناد یا اور اس طرح پر ساجائے گا تو ان کے بال اقامت کے کلمات دی ہوجائی میں۔

بهر حال مختلف احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان اور اقامت کے کلمات میں کافی فرق ہے ای وجہ سے امام احمد بن طبل کے ہال موقع وکل کے اعتبار سے تمام طریقوں کا اپنانا مباح ہے۔ یہ فیصلہ بہت اچھا ہے جس سے تمام احادیث پڑل ہوسکتا ہے آج کل حرین شریفین میں بلکہ بورے سعود کی عرب بی اذان تواحناف کے مسلک کے مطابق ہے۔ میں بلکہ بورے سعود کی عرب میں اذان تواحناف کے مسلک کے مطابق ہے۔ ۹ ۸۳۹ - وَحَذَفْنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَ اهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّوَ هَابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّوَ هَابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَ الْحَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حصرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرات محابہ نے لوگوں کونماز کے دفت کی خبر دینے کے لئے باہم مشورہ کیا کدکس چیز کے ذریعے نماز کے دفت کاعلم ہوجائے ۔ بعض حضرات نے کہا کہ آگ بلند کی جائے یا تاتویں بجایا جائے۔ پس بلال رضی اللہ عنہ کوئلم دیا کیا کہ دواذان کے کلمات دود دم تیہ کہیں اور اتا مت کے کلمات ایک ایک مرتبہ کہیں۔

• ٨٣ - وَحَذَفِنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ حَذَثَنَا بَهُرْ حَدَّثَنَا وُهَيْتِ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّا يُهِذَا الإِصْنَادِ لَقَاكُتُرَ النَّاسُ ذَكُرُوا أَنْ يُعْلِمُوا . بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّقَفِي غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَنْ يُورُوانَا رَاّ. مهادي الآال

حفزت فالدحذاء رحمت الله عليه كى اسناد سے به حديث مبادك ال طرح مردى ہے كه جب لوگ بہت زيادہ ہو گئے ۔ تو انہوں نے تماز كے وقت كى خبر دينے كے بارے بيس مشورہ كيا، باتى روايت كالى والى روايت كى طرح ہے۔ ہے سرف 'أنْ يُو دُو المَادِ أَ'' كا اصْاف ہے بعني آئے جلاكي جائے۔

١ ٨٣ - وَحَذَقَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقُوَارِيرِيُّ حَذَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ: أُمِرَ بِلاَلْ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانُ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ.

حفترت انس رضی الله عندے مردی ہے کہ ؛ بلال رضی الله عنه کوتھم و یا حمیا کہ افران کے کلمات ووو ومرد تبدا درا قامت کے کلمات کوایک ایک مرتبہ کہیں۔

#### بابصفةالاذان

## ا ذان کی کیفیت کابیان

#### ال باب میں امام سلم فصرف ایک حدیث کو بیان کیا ہے

٣٨ - حَدَّثَنِي أَبُوعَ مَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بَنُ عَبُد الْوَاحِد وَإِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَ اهِيمَ قَالَ: أَبُوعَ مَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بَنُ عَبُد الْوَاحِد وَإِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَ اهِيمَ قَالَ: أَبُوعَ مَسَانَ حَلَى اللّهُ مَتَوَائِي وَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِ الأَخْوَلِ عَنْ مَكُحُولِ عَنْ عَبْد اللّهِ بُنِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ ال

حضرت ابو كذوره رضى القدعند من مروى ب كدني كريم المنظين من الأويداة الن كمانى: الله اكبر الله اكبر الله الكبر الله المحبود الشهدان الأالدالا الله المالا الله المالا الله المالا الله المعبدان المحمدان الول الله و الله المالا الله المالا الله المالا الله و ومرتباور: الشهدان محمداً وسول الله و ومرتبا ورحى على المصلوة و ومرتبا وراكل في المصلوة و ومرتبا وراكل في المصلوة و ومرتبا وراكل في المصلوة و ورست على المصلوة و ومرتبا وراكل في المالا الله المالا الله و ومرتبا وراكل في المالا الله المالا الله و ومرتبا وراكل في المالا الله المالا الله المالا الله و ومرتبا و المالا الله المالا الله و ومرتبا و والمنا

تشريح

"عن ابی محدور ایشنظین"علامہ نوویؓ فرماتے ہیں کہ ابو محذورہ کانام سمرہ ہے کسی نے اوس بنایا ہے اور کسی نے جابرلکھا ہے امام ترمذی نے سمرہ بن مصر کھا ہے بیٹریش جمحی ہیں جنگ حنین کے بعد مسلمان ہوئے ہیں لوگوں میں ان کی آواز سب سے اچھی تھی زندگی بھر مکہ کرمہ بین مجد حرام کے مؤذن رہے ہیں اور کمہ بی بیس میں ہے۔ ہجری بین وفات پائی ان کی اولاد بیں ایک طویل زیانے تک اؤان ویے کا منصب رہا۔ بیس نے اس سے پہلے بھی اس کے متعلق اہام خوادی کے حوالہ سے پکولکھا ہے کہ ان کے ماتھ کیا تصدیق آیا تھا۔
"الله اکبر الله اکبر الله اکبر "علام نووی کی کھیے ہیں کہ می مسلم کے تمام شخول بیں اؤان کی ابتدا بیں وودود فت تجمیر کاذکر ہے جبکہ می مسلم کے علاوہ صدیت کی کہاں اس بی جاربار کم بیرات کاذکر ہے قاضی عیاض فر مات ہے ہیں" و وقع فی بعض طرق الفار سی فی صحیح مسلم او بع مرات "۔

یعنی بعض ننوں میں چاربار کم بیرات کا تذکرہ موجود ہے۔

اذان کی کیفیت کار باب آئنده رفع الیدین تک تمام ابواب کے لئے کافی تھا مگرعلامدنو وی نے خواہ کو او کی ابواب کا بوجھ بنایا ہے۔ باب مؤ ذنین لمسجدو احد

## ایک مسجد کے لئے دومؤ ذن رکھنے کا بیان اسباب میں امام سلم نے دومدیوں کو بیان کیا ہے

٨٣٣-حَدَّفَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ لِلْهُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ لِلْمُؤْتِمَ مُؤَدِّنَانِ بِلاَلُ وَابْنُ أُمِّ مَكْنُومِ الأَعْمَى.

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ عدیول خدا الماؤیل کے لیے دومؤذ نین منے معفرت بلال اور حضرت ابن ام مکنوم نابینا محالی۔

### تشريح

قادسیہ پی لڑتے لڑتے شہبید ہو سکتے ان کی والدہ کا نام عا تکہ تھا کہتے ہیں کہ عبداللہ نابینا پیدا ہوئے تقصرتوان کی والدہ کی کنیت ام مکتوم

پڑتنی بعنی مادرزاد نا بینا بینے کی ماں لیکن زیاد ومشہور ہیہ ہے کہ جنگ بدر کے بعد عبداللہ نا بینا ہو گئے تھے یہال روایت میں ان کواعمی تھے۔ نام سے یاد کیا گیا ہے تو تعارف کے موقع پراندھا کا نالنگزا کہنا جائز ہے۔

٨٣٣ - وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُِبَيْدُ لِللْهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَايْشَةً مِثْلُهُ.

حضرت عا کشده فی الله عنها ہے بھی اس کی مثل روایت ہے۔

بابجوازاذان الاعمى كان معهبصير

نابینا کی اذان جائز ہے جبکہ بیناساتھ ہو

اس باب میں امام سلم نے دوحدیثوں کو بیان کیا ہے

٨٣٥- حَذَقِنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَاهِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ ال

حضرت عائشهمد يقدرضى الله تعالى عنها ب روايت ب كرحضرت ابن الم مكتوم رضى الله تعالى عندرسول اكرم ملك في كياك كيا ليهاذ الن دينة تصريح الانكدوه ما بينامحالي يقيم \_

تثرتح

''و ہو اعسی'' جب نا بینا کی را ہنمائی کے لئے ان کے ساتھ بینافخض ہوتو اس کی اذان درست ہے ای طرح مراہق بچے کی اذان جم جائز ہے غلام اور ولدالز نا اور دیہاتی کی اذان بھی درست ہے جبکہ اذان کے مسائل کو پہلوگ جانتے ہوں ہاں عالم فاضل کی اذان اثواب کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ ہے۔

نی اکرم منتخابئے نے نماز کی امامت ہمیشے فرمائی ہے تکرواضح طور پر بیدمعلوم نہ ہوسکا کہ آپ نے بھی افران دی ہے افران میں چندمقامات میں لوگ فیش فلطی کرجاتے ہیں ان سے بچنا جا ہے کیونکہ بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ گفر کا قطرہ پیدا ہوجا تا ہے۔

(۱)الله اکبر میں لفظ اللہ کے الف پر مدکھینچا اورا کبر میں اکبار پڑھنا یاعث کفرے کیونکہ پیشخص استفہام ہے بوچھتا ہے کہ واقعی اللہ بڑا ہے یانہیں ہے۔

- (٢) أَنْ طَرِح الشهد من الف يرمد تعينيا خطرناك يه-
  - (m) ای طرح ان کی جگہ انا پڑھنا خطرناک ہے۔

علاء نے کھاہے کہ اڈان اور اقامت کے کلمات وقف کی حالت میں منقول ہیں اس لئے اس میں اعراب ظاہر کرنامیجے نہیں ہے اسکثر مؤ ذمین قد قامت المصلوٰ فامیں بیش ظاہر کرتے ہیں بیغاط ہے اگر چے ترم میں ہو۔ مبانث اذان

٣٣٨-**وَحَدَّثَ**نَامُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِئُ حَدَّثَاعَبُدُ لللْهِ بُنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ لللهِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ خُمْنِ <sup>٣٧</sup> عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

حضرت بشام سے مجی ای شم کی روایت مبارک مروی ہے۔

بابمايحقن بالأذان من الدمآء

## ا ذان کی وجہ سے خون بہانا بند ہوجائے کا بیان اس باب میں امام سلم نے صرف ایک مدیث کونٹل کیا ہے

١٩٣٥ وَحَلَقَنِي رُهَيْرُ مِن حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْتَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ حَتَادِ بْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ مُثَلِّمَ يَغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَاناً أَمْسَكُ وَإِلاَّ أَغَارَ فَسَمِعَ الْإِنَانَ وَسُولُ اللّهِ مُثْرَائِهُمْ أَنْ اللّهِ الْمُؤْمِلُيُنَ إِنَّا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَاناً أَمْسَكُ وَإِلاَّ أَغَارَ فَسَمِعَ رَجُلا يَقُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول خدا المؤنی طلوع فجر کے وقت حملہ آور ہونے سے رک جاتے ورنہ حملہ کردیتے آپ نے ایک مخص کو 'الله اکبرالله اکبر' کہتے سنا تورسول اکرم میں کا کھنے نے فر مایا: می مسلمان ہے ۔ پھرا سے ''امشہد ان لا الله الا الله الشاف الا الله الا الله الا الله المالات 'کہا تو آپ ٹائی نے فر مایا: وہ جنم سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا تو دہ بحریوں کا چرواہا تھا۔

#### تشريح

"بغیر"به باب افعال سے بے"اغادہ" بے خبری بی کسی کے او پردات کے دفت اچا تک بلد بولدینے کو کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کفار پرمصلحت کے تحت رعوت دینے سے پہلے حملہ کرنا جائز ہے۔

على مثانى فَخْ أَمْلِم جَ٣٣ ص٢٨٨ يُس لَكِحة فِي "وهذا يدل على جواز مقاتلة الكفار والاغارة عليهم قبل الدعوة والانذار الاان الدعوة مستحبة وبدقال النورى وابو حنيفه واحمد واسحاق والشافعي ومنع مالك عظيم مقاتلتهم قبلها . (كذافي المرقات)

''ا ذاطلع الفجر'' دنیا کافوجی اصول ہے کہ لوگ فجر کے وقت کاروائی کرتے ہیں عرب کا بھی بہی دستورتھاا وراسلام میں بھی بہی قاعدہ ہے تا کہ لوگ بالکل غفلت میں ہوں دوسری وجہ یہ کہ ہذان سے معلوم ہوجائے گا کہ علاقے میں اگر سلمان ہیں تو پھر کاروائی میں احتیاط کرنی ہوگی کہ سلمان نہ ہارا جائے ورنہ ہے دھڑک تملہ ہوگا۔ حديث كاس جمليض "فالمعيوات صبحاً" كي طرف اشاره بعام وظافي فرات جين:

وقال الخطابي ان الاذان شعار الاسلام وانه لا يجوزتر كه ولوان اهل بلداجتمعو اعلى تركه كان للسطان قتالهم عليه. (فتحالملهم) وهكذا قال الامام محمد عاليك" ولوتر كه واحد ضربته وحبسته"

الن عبارتوں کود کی کراحناف کے بعض فقہاء نے افران کوسنت مؤکدہ کے بجائے واجب کہاہے۔

"علی انقطر ة" یعنی دین نطرت پر چیخص قائم ہے معلوم ہوا کہ خارجی دلائل کے بغیر برآ دی عملی طور پراس کا پابندہے کہ دواس کا سکات کے خالق کا اقرار کرے اور شرک سے اجتناب کرے بھر جب توحید کی تفصیلات آ جا نمیں گی تواس پرگل کرے گا۔

چنانچ اکلے جلے میں جب اس نے شہاوت کا قرار کیا گیاتو پھر "خوجت من الناد" کی کامیابی کاصلہ ملا۔ کیونکہ کلمہ شہاوت میں نئی اورا ثبات ہے اورا بیان کی تحمیل اس سے ہوتی ہے۔ "داعی معزی" بعنی بیعنی شخص بکریاں چرانے والاتھا" معزی" بعض شارمین نے لکھا ہے کہ معزی اسم جنس ہے اور ہے۔ اور ہے۔ کسم کی اسم جنس ہے اور ہے۔ اور

علامة عنانى فرمات بين كد معزى المع بن سباسكام فرز "ماعز" ب ماعز اورمعزى بمريون كوكيت بين يتحقيق لفظ وماده محمطابق باورآسان ب-

#### باب اذاسمع الاذان فليقل مثل ماقال المؤذن

#### جب کوئی اذان ہے تو جواب میں وہی کیے جومؤ ذن نے کہا میں میں میں اسلامی اور اس کے ایک میں

اسباب بن ام ملم في جاراحاديث كوبيان كياب

٨٣٨ - حَلَاثِنِي يَحْنِى بُنُ يَحْنِى قَالَ: قَرَ أَتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيّ أَذَى مَا لِكِهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيّ أَذَى مَا لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَى مَا لِللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللَّهِ عَلَى مَا لِنَا لِللَّهِ عَلَى عَلَى مَا لِكِهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى الللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْقِي عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى الللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَا لَهُ عَالِكُ اللَّهِ عَلَيْكُولُوا مِثْلُولِهِ الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللللْهِ عَلَى الللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الللللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى الللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُوا عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهِ عَلَيْكُ عَلَى الللّهِ عَلَيْكُولُوا عَلَى اللّهُ اللَّهِ عَلَيْكُولُوا عَلَى اللّهُ الللّهِ عَلَى اللللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَيْكُولُوا عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ملٹائیائیے نے فر مایا جب تم اذان کی آ واز کوسٹوتو وہی الفاظ کہوجومو ذان کہتا ہے۔

### تشرتح

"النداء"اس سے بہال اذان کی بگارمراد ہے۔"فقولوا"بین تم مجی جواب دو۔اس جواب کو"اجابة الافان" کہتے ہیں چونکہ بہال امر کا صیفہ ہے تات کا جواب کو اجب کے اذان کے جواب کو واجب کہا ہے لیکن جمہورفقہاء کا مسلک ہے ہے کہ ذبان سے اذان کا جواب و ینامستحب ہے ہاں جواب بالعمل اور جواب بالعمل واجب ہے کرنمازی طرف بلانے پر سننے والا آ دی فوراً حرکت شروع کردے اور فماز کے جائے اور نماز پڑھے۔

"من ما ما يقول المعودن" يعنى جو يجير موذن كهزائ مم مجى اى طرح كهوراس لفظ سي بعض ظاهر بينول في يجعل ياسب كمه "حى على المصلوة"

ے موقع پر بھی وہی جملہ جواب میں دہرانا چاہئے لیکن میچ مسلم کی صرت اور میچ حدیث سے جب لاحول و لافو ق الا ہالاند ٹابت ہے۔ تو پھران کمزور چیز وں کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے ہیں باب کی تیسری حدیث میں خوب تفصیل موجود ہے ، تمام روایات کے مجو عے سے اس طرح جوابات کو سمجھا جاسکتا ہے کہ

"حى على الصلوة حى على الفلاح"ك جواب ش لاحول والقوة كهاجائ كيونك جب مؤون نماز كاطرف آن كى وعوت ويتاب تونماز ایک بڑا بھاری عمل ہےانسان کو جاہئے کہ وہ اپنی طاقت کواللہ تعالیٰ کی توفیق کے ماتحت داخل کرے اور تصرت و هدی درخواست کرے۔ بید توبالكل مناسب بيس ہے كہ وذن مجى كي تماز كے لئے آؤاور سننے والائمى جواب ميں كي كراز كے لئے آؤعلام طبى كا ظلام مجى يى ہے ، فجر كى اذان یں مؤذن اطان کرتاہے کہ "الصلوة خیومن النوم" کہ نیندے نماز بہترے تواس کے جماب بی مناسب ہے کہ سفتے والاكبدے،"صدفت و بروت و بالمحق نطقت الميخي تم نے بچ كها چھا كها اورخيّ بات كهدى اورجب الخامت كرنے بيل مؤوّن كي ك "فذ قاحت الصلوة" يبنى فراز كمزى بوكئ توسنن والاجواب ش كيه" اقامها الله و اهامها" لينى الله تعالى فمازكوقائم ودائم رسكهاى نقشد پراست محدید یکی آرای ہے اذان میں اس کے علاوہ میجد مزید بدایات نہیں اور نداست نے اس پڑمل کیاہے صرف آج کل کے بدعی بریلوی حضرات نے اپن طرف سے چند چیزوں کا اضاف کیا ہے کہاذان سے پہلے مصنوق درود پر سواذان کے بعد پجوصلوة وسلام ملاؤدرمیان بی بجو مے چیم لیا کردا کرایک آدی انگوشھے چیمتار ہتاہے تواذان کا جواب کون دیگا مگروہ کہتے ہیں ہم کو یہی کرناہے شارح مسلم مولوی غلام رسول سعیدی صاحب پرتجب ب كرحديث كى شرح چورد كران باتول بركى صفح لكود المرحق توحق موتاب آخر ظامر موجاتاب ايدى بحث كي تحريش غلام رسول معیدی ساحب نے تن کا افراریوں کیااور کیا جھا تکھتے ہیں "کیکن اس بات پرخور کرتا جائے کرسول اللہ ملاکا کے سامنے مدینہ منورہ ہیں وس سال اذان دی جاتی ری ، خلفا مداشدین کے دور میں میں سال اذان دی جاتی رہی اورسوسال تک عہد محاب و تابعین میں اذان دی جاتی رہی ۔ اور سی تعىدورين اذان سے پہلے بابعد فعل كر حجمر أورود شريف نبيس پر ها كميا اورا محصد بول تك مسلمان آئ طريقة سيماذان دين رہے آوالان ديينے كاففل طريقه وه ب جس طريقه س عهدرسالت اورعبد محابه ش اذان دك جاتی تقی ياده افضل طريقه ب جوآ شوير معدى سے ا بجاد مواب ؟ (شرح ميمسلم غلام رسول معيدى جام ١٠٩٥)

اذان کودت آگو شے جو منے کے بارے بیل ماعلی قاری کھتے ہیں "و کل ماہروی فی ھذا فلابصح دفعہ البتة" (موضوعات کیر)

یعنی آگو شے چومنے کی جتی روایات ہیں یقیناوہ ٹابت نہیں ہیں شل مایقول المعودن کی ایک توجیہ علامہ عثانی نے یہ کی ہے کہ

"مثل" آگر مناسب کے معنی بیل ایا جائے تو تمام الفاظ کا حل لگل آئے گا مطلب یہ ہے کہ ہر کلمہ اور ہر لفظ کا مناسب جواب ویا جائے آپ اس بہی بھی کے اس پر لمبی بحث کی ہے تا اس پر لمبی بحث کی ہے تعلامہ عثمانی نے یہ بھی تکھا ہے کہ اختلاف سے نگلنے کے لئے آگر تمام الفاظ کو مباح کہا جائے تو یہ بھی ایک اچھی صورت ہے آئے والی روایت ہیں وسیلہ کا لفظ آیا ہے جس کی تغییر خود حدیث ہیں ہے کہ یہ جنت بھی ایک مقام کا نام ہے شاہد مقام محمود میں کہ ایشاف کیا ہے کہ اوشاہ کے قرب کا مقام وسیلہ ہے۔

ہے آپ مشاخ ہے شاعت کبری کے لئے جا میں مصادر نے وسیلہ کے مفہوم میں یہ اضافہ کیا ہے کہ بادشاہ کے قرب کا مقام وسیلہ ہے۔

۱۹۸۰ حَدَّ لَنَا مُحَدَّدُ بُنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُبٍ عَنْ حَيْوَةً وَسَعِيدِ بُنِ أَبِى أَيُّوبَ وَغَيْرِ هِمَا عَنْ كَعْبِ بُنِ عَلْمُو بُنِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَلْمُ وَبُنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ مُنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَبُنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ مُنْ عَلَى الْوَسِيلَةُ مَلُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشُراً أَثْمَ سَلُوا عَلَى فَإِلَّا عَبْدِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ وَأَنْ أَكُونَ أَنَّا هُوَ فَسَلْمَ النَّهِ عَلَى الْوَسِيلَةَ حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ ". الْمُؤَذِّذَ فَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ العَامِ رَضَى اللهُ مَن عَبَادِ اللّهِ وَ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو فَسَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ ". مَعْرَت عِبالله بَن عَرِد بن العام رضى اللهِ مَم اللهِ عَلَى مَا أَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ كَارِثًا وَلَم اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُولُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

• ٥٥٠ - حَدَفَنِي إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرْنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمِ الثَّقَفِيُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَّارَةً بْنِ عَبْرَ بْنِ الْمُحَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَهْصِ بْنِ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ الْمُحَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْمُحَطَّابِ قَالَ: مَصْلَا الله عليه وسلم " إِذَا قَالَ: الْمُوَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَى الصَلاةِ وَقَالَ: الْمَعْلَقُ اللهُ عَلَى الصَلاةِ وَقَالَ: الاَحْوَلَ وَالاَ قِاللهُ اللهُ مُنْ قَالَ: حَتَى عَلَى الصَلاةِ وَقَالَ: الاَحْوَلُ وَالاَقْوِلَ اللهُ اللهُ

حضرت عمر بن قطاب رضى الله عند ب روايت ب كما ب المنظمة في ارشاد فرمايا: جب مؤذن -"الله المرالله الكرم بي بحرم من ب كول ايك "الله الكرم الله الكرم من ب كول ايك "الله الكرم الله الكرم و ايت ب كرم و و الله الأالله الأالله الأالله الأالله الأالله الأالله الأالله الأالله الأالله الأسهد ان محمد الوسول الله" ب كم تو ي كل و "اشهد ان محمد الوسول الله" كم يكروه "حى على الفلاح" كم يكروه "كم يكروه "حى على الفلاح" كم توي الاحول و لا قوق الأبالله "كم يكروه "حى على الفلاح" كم توي "لا حول و لا قوق الأبالله الكروة الأبالله الكروة الله الله الله الله الأالله الكروة كم توي الله المرود) جنت بن واض و وكاف

١٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ مِن عَبْدِ اللهِ مِن قَيْسِ الْقُرْشِيّ ح وَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ مِنْ سَعِيدٍ اللهِ مِن عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ مِن سَعْدِ مِن أَبِي وَقَاصٍ عَنْ سَعْدِ مِن أَبِي وَقَاصٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَا كُلُومُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَا اللهِ مَن عَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ ال

قَالَ: "مَنْقَالَ: حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ فَلَهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَقَداً عَبَدُهُ وَرَصُولُهُ وَضِيكَ ﴿ بِاللهِ رَبَّا وَبِمُحَقَدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً. غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ ".قَالَ: البُّرُمْمِ فِي رِوَايَتِهِ "مَنْقَالَ: حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ ". وَلَهْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ وَأَنَا.

حضرت سعد بن الى وقاص رضى الشعد عمروى ب كرآب المنظيّن في ارشادفر مايا - كدموّ ون كى اذان من كريس في يكما كد" اشهد ان لا اله الا الله و حده لاشريك له وان محمد أعبده ورسوله رضيت باالله ربا وبمحمد وسولاً وبالاسلام ديئا" يواس كمناه بخش دي جاكم سحد ومرى روايات ش اشهدكى بها عالمان الماشهد كى بها على الماشهد بهد (معنى ومقهم كاعتبار سدولول كامطلب ايك تل ايس -

تغرت

"و انااہ بید" یعی جس طرح مؤذن گوای دیتا ہے جم بھی ہی طرح وحدانیت اور رسالت کی گوای دیتا ہوں۔ راقم الحروف نے رمضان عسر اللہ عس ترم مکہ جس ایک عربی بھائی ہے سنا کہ یہاں سعودی عرب میں ایک ڈاکٹر پیدا ہوا ہے جوایک فتنہ ہے وہ اذان کی شہاوتین کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ الفاظ کہنا مؤذن کے لئے جائز نہیں کیونکہ شہاوت میں معاینہ کرنا اور حاضر ہونا شرط ہے تو مؤذن کب حاضر تھا بلکہ ان کواس طرح کہنا جائے اشہدان معتمد او صول معافدہ

نین میں گوائی دیتا ہوں کرانڈ تعالی گوائی دیتا ہے کہ وہ واحد لائٹریک ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ انڈ گوائی دیتا ہے کہ مرافق آن کے رسول ہیں، میرے ان کے خلاف کہا کہ میں مرفق کیا ہے۔ رسول ہیں، میرے اس دوست نے کہا کہ اس محض نے اچھا خاصہ فتہ کھڑا کردیا ہے اسلے میں نے ان کے خلاف کہا ہے تا کھتا شروع کیا ہے۔ میں نے جواب میں کہا'' اللهم انبی اعو ذہرے من الفنن ماظہر منھا و مابطن لحی الوطن و فی خارج الوطن''۔

فتنوں کا دور ہے اہل فتن کا زور ہے آئیس فتنوں ہیں ہے ایک فتنہ پاکستان ہیں اہل بدعت کے ہاں آ ذانوں سے پہلے لا کو آئیسکر پر زور زور سے ایک معنوی درود وسلام پڑھنا ہے قام رسول سعیدی صاحب نے شرح مسلم ہیں بہت زور شور سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بادشاہ ابوائمنظر کے عہد سے شروع ہوا ہے لیکن آخر ہیں غلام رسول صاحب نے حق کا وعتر اف کیا اور کہا کہ ''لیکن اس بات پر فور کرنا چاہئے کہ رسول الله ملائق کے کہ سامنے مدید منورہ ہیں دی سال افران دی جاتی ربی خلفاء داشدین سے دور ہی جس سال افران دی جاتی ربی فادان سے پہلے بابعد فصل کر سے جمراً درود شریف جاتی ربی اور کسی دور ہی بھی افران سے پہلے بابعد فصل کر سے جمراً درود شریف نہیں پڑھا میا اور آخد صدیوں کک مسلمان ای طریقہ سے افران دینے درہے تو آیا آذان دینے کا افضل طریقہ وہ ہے جس طریقہ سے مجمود سال اور عہد محاب ہیں افران دینے کا افضل طریقہ وہ ہے جس طریقہ سے محبور سالت اور عہد محاب ہیں افران دی جاتی ربی یا وہ افضل طریقہ ہے جو آخد میں مدی ہیں ایجاد ہوا۔ (شرح محاسلم جن میں مورد)



#### مباصيف اذاك

#### باب هرب الشيطان عندسما ع الاذان

## اذان سننے کے وقت شیطان کا بھاگ جانا

ال ماب من الم مسلم في واحاديث كوبيان كياب

٣ ٨٥٨ - حَلَّكُ امْحَمَّدُ بْنُ عَبُد اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبِهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى شفَيَانَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يَدُّحُوهُ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ: مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مُثَّؤُكُمْ يَقُولُ " الْمُؤَذِّنُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

حضرت طلحہ بن کی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچاہے روایت کیا ہے: وہ فرماتے ہے کہ جمی معفرت معاویہ بن سفیان اُ کے پاس بینا ہوا تھا کہ ایک مؤوّن آیا جوآ پکوتماز کی طرف دعوت وے رہا تھا۔ تو معفرت معاویہ نے کہا: جس نے آپ اُٹھ کا کے فرماتے ہوے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے مؤوّنین روز جزاکے دن کبی کبی گردلوں والے ہوں گے۔۔

#### تفريح

"اطول انداس اعداقا" يعنى قيامت كرونين كي كرونين تمام انسانون سے بلند ہوتى -اس جملہ كئي مطلب بير-

(۱) بعض شارصین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہیہ ہے کہ قیامت کے روزمؤذ نین بڑے معززلوگ ہو تکے سرداروں کی طرح ان کی حمر دنیں او نچی ہو ککہ انہوں نے انڈ کا نام بلند کیا اس لئے انڈ تعالی نے ان کو بلند کیا۔

(۲) دوسرامطلب قاضی عماض نے بتایا ہے کہ اعمال گردن کے معنی میں نہیں ہے بلکہ بیا عمال باب انعال سے ہے جوتیز دوڑنے کے معنی میں ہے تومؤذنین جنت کی طرف تیز تیز دوڑ کر جا کیں محے پہلامعنی جامع اور واضح ہے۔

٨٥٣- وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُوعَامِرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ طَلُحَةً بُنِ يَحْيَى عَنُ عِيسَى بُنِ طَلُحَةً قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ قَالَ: رَسُولُ اللهِ اللهِ الْمُؤْلِكُمْ إِيمِثْلِهِ.

حضرت عيسى بن طلحدر حمة الشعليان بمي مضرت معاوية سارسول اكرم ما فيالي كي مين مديث دوايت كى ب-

٣ ٨٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدِ وَعُثْمَانُ بُنُ أَبِى شَيْبَةً وَإِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَ اهِيمَ قَال إِسْحَاقُ أَخْبَرَ نَا وَقَالَ: الآخْرَ انِ حَدَّثَنَا جَرِيرَ عَنِ الأَعْمَيْنِ عَنْ أَبِى شَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِى ثُلْكُا فَيْ يَقُولُ " إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّذَاءَ بِالصَّلاَ وَ خَوْدِي عَنِ الأَعْمَيْنِ عَنْ أَلِيهُ عَنِ الرَّوْ وَحَاءٍ فَقَالَ: هِى مِنَ الْمَدِينَةِ سِثَةً وَثَلاَ ثُونَ مِيلاً. وَهَ بَعَ مَنَ الْمَدِينَةِ سِثَةً وَثَلاَ ثُونَ مِيلاً. وَعَنِي مَنَ الْمَدِينَةِ سِثَةً وَثَلاَ ثُونَ مِيلاً. وَعَرْتُ جَابِرٌ مِن مَ كَرَبَ مِنْ الْمَدِينَةِ سِثَةً وَثَلاَ ثُونَ مِيلاً. وَمَا مِنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مَنْ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ مَنْ الْمَدِينَةِ سِثَةً وَثَلاَ ثُولَ مِيلاً. وَمَا مَنْ مَا مَا مُولِي اللّهُ مِنْ مَا مَا مُولِي اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ وَاللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مَنْ الْمُعْلِقُ مِنْ مَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ م اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل مبانسي اؤال

جواباً عرض کیا کہ روحامدینہ ہے جھتیں میل دوروا تع ہے۔

### تشرتح

''مکان المروحآء'' مدید منورہ سے جب آدی بررکی طرف شارع قدیم پرجاتا ہے توراستے بی سرک پرجگہ جگہ بورڈ گئے ہوئے نظر
آتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے' بر روحاء' بیا یک پراتا کواں ہے جو بڑے نانے کے پاس سڑک کے کنار سے پرواقع ہے اس کے قریب
ایک جھوٹی می سجد ہے یہاں سے مقام روحاء کی آبادی کچھ دور ہے یہ بڑا کنواں ہے ڈول اور ری کے ذریعہ سے پائی نکالا جاتا ہے ہم
ایک دفعہ رمضان ہیں بدر کی طرف اس راستے سے گزرے ستے ہم حضرت مولانا جمیل خان شہید کے ساتھ ستے مولانا امداواللہ معاجب
نے ڈول سے پائی نکالا ہم نے جسم پرڈالا مگر روزہ کی وجہ سے لی نہ سکے کہتے ہیں اس مقام پروقافوق شرانبیاء کرام نے پڑاؤ کیا تھا
آخصرت شرائی نے جنگ بدر کے سفر کے دوران سحاب کے ساتھ یہاں رات گزاری تھی جھوٹی کی مسجد و یران پڑی ہے مگراو پرسا یہ ہولی مسجد میں نقل پڑھ سے گل ڈس کی خوشہو سوٹھ کی مدید سے مقام روحاء چھتیں میں پرواقع ہے۔

۵۵ - وَحَدَثَنَاهُ أَبُوبَكُرِ بِنُ أَبِى شَيْبَةَ وَ أَبُوكُرُ يَبُ قَالاً حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
 حضرت أعش عبى كاردايت دومرى اساد بدوايت كى كى ب.

٧٥٦ - حَذَثَنَا قُتَنِيَةُ بْنُ سَعِيدِ وَرُّ هَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّهُ طُ لِقُتَنِيَةَ - قَالَ: إِسْحَاقُ أَخْبَرُ نَا وَقَالَ: الآخْرَانِ حَذَثَنَا جَرِيرَ عَنِ الأَعْمَيْسُ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيّ طُوْلَةً فَيْ النَّبِيّ الْمُؤْلِيُمُ قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ الإَخْرَانِ حَذَّ اللَّهُ عَنْ النَّبِيّ الْمُؤْلِيُمُ قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

حصرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مان کیا نے ارشاد فرمایا: شیطان جب بھی آ وازسنا ہے اوّان کی تو پات مارتا ہوا ( ہوا خارج کرتا ہوا ) دوڑتا ہے یہاں تک کہ اوّان کی اوازنہ ہے۔ جب اوّان ختم ہوجاتی ہے تو گھرآ جا تا ہے اور دلوں میں دسوسرڈ الناشروع کرویتا ہے۔ جب اقامت سنتا ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اقامت کی آ واز بھی نیس سنتا۔ جب اقامت ختم ہوتی ہے تو دوبارہ آکر دسوسرڈ الناشر دع کرویتا ہے۔

#### تشريح

"احال" ای هرب بھا گئے کے معنی میں ہے۔ "صواط" دہرے جو ہوانگتی ہے اگر اس میں آواز ہوتواس کو ضراط کہتے ہیں جو گوز کے معنی میں ہے۔ میں ہے اگر آواز ند ہوتو وہ فسوہ اور فسا وہ ٹس کے معنی میں ہے آنے والی روایت میں حصاص کا لفظ ہو وہ بھی گوز مارنے کے معنی میں ہے۔ سوال: اب یہاں سوال میہ ہے کہ تماز میں تکبیرات ہیں قرآن کی قرآت ہے ذکر اللہ ہے شیطان اس سے نہیں بھا گما ہے اذان سے بیضیت کیوں بھا گما ہے اذان سے بیضیت کیوں بھا گما ہے ؟ چواہیں: اصل میں اذان اسلام کی آزاد کی اور شوکت وغلبہ کی علامت ہے جہاں اسلام مغلوب ہے اور وہاں کھل کرشوکت کے ساتھ اذان ٹیمیں دی جاسکتی ہے وہ لوگ کا فروں کے رحم وکرم پررہتے ہیں توابلیس نوش رہتا ہے لیکن ابلیس ضبیت جب اذان کی بلند کی کو ویکھتا ہے اور اسلام کی شوکت و فلیہ کو ویکھتا ہے تو یہ برواشت تہیں کرسکتا ہے تو نفرت و خصف کے اظہار کے لئے دھواں جھوڑتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ ۵۵۸ - حَذَ قَنِی عَبْدُ اللّٰحِ عَبْدُ اللّٰحِ عِبْدِ بْنُ بَیّانِ الْوَ اسِطِی تُحدَّ ثَنَا خَالِدٌ - یَعْنِی ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ - عَنْ سُتھیلِ عَنْ آبِیهِ عَنْ آبِی

حصرت ابوهریرہ ہے روایت ہے کررسول اکرم میں گئے نے قرمایا: جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان پینے پھیرکر بھا گئے گلآے ادراس کے لیے گوز ہوتا ہے۔

٨٥٨ - حَذَثَنِي أُمْيَةُ بُنُ بِسُطَامَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي الْنَ زُرَيْعٍ - حَذَثَنَا رَوْحُ عَنْ سُهَيْلِ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي عَلَى عَالَ: - وَمَعِي عُلَامٌ لِنَا - أَوْ صَاحِبُ لَنَا - فَنَادَاهُ مُنَادِمِنُ خَائِطٍ بِاسْمِهِ - قَالَ: - وَأَشُرَ فَ اللَّذِي مَعِي عَلَى عَالِيَةً وَلَيْ مَنِي عُلَى الْمَائِظِ فَلَهُ يَرَشَيْنا فَذَكُرُ ثُ ذَلِكَ لأَبِي فَقَالَ: لَوْ شَعْرُتُ أَنْكَ تَلْقَى هَذَا لَمْ أَرْسِلُكَ وَلَكِنُ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتاً فَنَادِ اللَّهِ عَلَى الْمَائِقِ فَلَهُ يَرَشَيْنا فَذَكُرُ ثُ ذَلِكَ لأَبِي فَقَالَ: لَوْ شَعْرُتُ أَنْكَ تَلْقَى هَذَا لَمْ أَرْسِلُكَ وَلَكِنُ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتاً فَنَادِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حضرت سيل سے مروی ہے کہ مجھے مير ہے والد محترم نے قبيلہ بن حارث کی طرف بھیجا۔ مير ہے ہمراہ ايک تو جوال الزكا تفارتواس کو ايک آ واز د سے نام نے کرآ واز د کی اور مير ہے ہمراہ جوسائقی تھااسنے دلوار برد يکھا تو کو گئ خی بیش نے بہ بات اپنے والد محترم کوذکر کی تو والد صاحب نے فر ما يا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہار ہے ساتھ بي معالم بيش آنے والا ہے تو ميں تجھے نہ بھیجنا ليکن جب بھی تو ايس کوئی آ واز سے تو اذان د يا کرو ۔ كيونكہ ميں نے حضرت ابو ہر برہ تھے کہ آپ نے فر ما يا: جب اذان د کی جاتے ہے تو شيطان بينے بھيم کر بھا مجے لگنا ہے اوراس کے ليے گوز ہوا کر تاہے۔

تشرتكح

"غلام انداو صاحب" یعن ایک لفظ بولا یا غلام کا لفظ بولا یا صاحب کا لفظ استعال کیا" ہاسمه "بیعنی دیوار کے چیچے ہے کسی نے ان کانام کیلرآ واز وی تواس نے دیوار کے او بر ہے جھا نک کردیکھا گر بچھ نظر نہیں آ یا گو یا کسی فیبی کلوتی نے ان کوآ واز دی گویا کوئی شیطان یا جن تھا" کیلرآ واز وی تواس نے دیوار کے او بر ہے جھا نک کردیکھا گر بچھ نظرت کسی ایس کے معلوم ہوتا کہ تمہار ہے ساتھ یہ معالمہ چیش آ سکتا ہے تو بس تمہیں بھی نہیں جھی تا آئندہ آگراس طرح کسی جن یا بلیس کی آ واز سنو تو فور آاذ ان دیا کرو کیونکہ اذ ان سے شیطان بھناگ جاتا ہے۔

"و فد حصاص "اى فد صراط بعض نے حصاص تيز دوڑ نے كوكها بين تيز بھا گتاب دونوں بھي بوسكتا ہے بہاڑوں ميں سروا قعات

زیادہ پیش آتے ہیں بیا بک اچھاعلاج ہے ہیں نے ایک دفعہ میٹی کی آواز سی تھی تو میں نے بہت زور سے سورت طرپڑھنا شروع کیا بیھے پینسخ معلوم نہ تھاور نساذ ان دیتا۔

''نوب'' یہ پخویب سے ہے اقامت اور کیمیزکو کہتے ہیں جواذان الحاضرین ہے یہ لفظ دوسری روایت جی مذکورہے تحویب اذان ک بعد نماز کے لئے اعلان کوہی کہتے ہیں اور فجر کے کلمات المصلوفة خیر من النوم پر مجی بولا جازتا ہے پہاں اقامت مراد ہے۔

٩٥٩- حَذُنْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنِي الْحِزَامِيَ - عَنُ آبِي الزِّنَادِعَنِ الأَعْرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ الْمُؤْمِرَةُ النَّبِيَ الْمُؤَمِّرَةُ النَّبِيَ الْمُؤْمِرَةُ النَّافِيرَ الشَّيْطَانُ لَهُ صُرَاطً حَقَى لاَ يَسْمَعُ الثَّافِينَ فَإِذَا قُضِيَ الثَّافِينُ أَقْبَلَ حَقَى إِذَا ثُودِي الصَّلاَ وَ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ صُرَاطً حَقَى لاَ يَسْمَعُ الثَّافِينَ فَإِذَا قُضِيَ الثَّافِينِ الثَّمُويِ فِي أَقْبَلَ حَقَى يَخُطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِوَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ ادُكُرُ كَذَا وَاذْكُرُ كَذَالِمَالُمُ مُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى التَّلُولِ مِن كَمْ صَلَى ".

يَكُنُ يَذْكُومِنْ قَبْلُ حَقَى يَظْلَ الرَّجُلُ مَا يَذُرِى كَمْ صَلَى ".

حضرت ابدهریر و سے مروی ہے کہ نی اکرم ملکی آئی نے فر مایا: جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے توشیطان گوز مارتا ہوا پیٹے کھیر کر بھا گئے لگتا ہے۔ بہاں تک کہ ذذان سنائی ہی ندرے۔ جب اذان فتم ہوجاتی ہے تو والی لوٹ کر آتا ہے اور جب نماز کے لیے اقامت کی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے اور جب اقامت فتم ہوتی ہے تو پھر آجاتا ہے بہاں تک کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالیا ہے۔ اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو یاد کر اور فلاں چیز کو یاد کر حال تکہ دو ہاتھی اس کو پہلے یاد بھی نہیں قیمی ان وسوسوں کی وجہ سے انسان بھوٹی جاتا ہے اور اس کو یاد ٹیس رہتا کہ اسے کئی نماز پڑھی۔

٨٦٠- حَذَٰقَنَامُحَمَّدُبُنُ رَافِعٍ حَذَّثَنَاعَبُدُالرَّزَّ اقِ حَذَّثَنَامَعْمَوْعَنْ هَمَّامٍ بْنِمُتَبِّهِ عَنُ أَبِي هُوَيُوهَ عَنِ النَّبِيّ مُلْكُلُّيُ إِبِيثُلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: " حَتَّى يَطْلُ الرَّجُلُ إِنْ يَدُرِى كَيْفَ صَلَّى ".

حضرت ابوهریرہ سے ایک روایت ای طرح مروی ہے جسطرح پہلی والی حدیث کز رچی ہے محراس میں ہے کہ آدی کی بھے میں آتا کہ اس نے کس طرح نماز اوا کی۔

تشريح

"یطل الرجل"ای بصیر الرجل یعنی آوی ایرا موجاتا ہے کہ اس کومعلوم بھی ٹیس پڑتا کداس نے کتی نماز پڑھی اورکیسی پڑھی۔ "ان بدای"ای مابدری کیف صلی۔

> باب استحباب دفع اليدين حذو المعنكبين كندهول تك دفع يدين كرنے كا استخباب اس باب ير امام سلم نے چواحادیث كوبيان كياہے

ا ٨٧-حَدَثَنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى التَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ وَٱبُوبَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُورُ هَيْرُ بُنُ حَرْبٍ

ۊٵؠٛڽؙؙٮؙٛڡٞؿڔٟػؙڵٙۿؙؠٝۼڶۺؙڣ۫ؾاڬؘؠ۫ڹۣۼؾؽڹةۘٞ-ۊٵڵڶٞۿڟؙڸؾڂؾؽقٵڶ:ٲڂڹڗٮؘٵۺڡؙؾڬؠٛڹٛۼؾؽڹڎٙ-عَڹٵڷڗؙۿڔؾؚۼڽٛۺٵڸۄ۪ۼڹٛۥؖۜٛٳۨۑؚ قال:ڗٲؽػڗۺۅڶ۩ڷٚؠڟؖٷؙڲٟٳۣۮؘٵڡؙٛؾػٵڶڟٙڵٲڎۧڗڣؘۼۑؘۮؿؠڂؾٞۜؽؿڂٳۮؽڡٮ۬ؽػؚڹؿؠۅؘقؘڹڷٲۮؙؾۯػۼۊٳۮؘٵۯڣؘۼڝۧٲڵڗؙػۅعؚ ۘۊڵٲؽڒڣؘۼۿٵڹؽڽٚٵڶۺٙڂ۪ۮؾؿڹ

حصرت ابن عمر سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ش نے رسول الله ماغیابی کودیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تھے ہواتھوں کوکندھول تک اٹھائے تھے اور دکوع سے پہلے اور دکوع کے بعد بھی اور و بحدول کے درمیان نہیں اٹھایا کرتے تھے۔

تشرتح

"حتیٰ یحاذی منکبیه" لین کندهوں کے برابرتک ہاتھ افعاتے تھے۔" اذاافتح" کے الفاظ سے واضح ہوجا تا ہے کہ یہ بھیرتحریمہ کامعالمہ ہے۔

یعن تجمیر تریسی حضورا کرم منظی این دونوں ہاتھوں کو کا نوں کے برابر تک اٹھاتے سے چندا حادیث بیں ای طرح کے الفاظ ہیں مثلاً "حلو منکییہ " حیال منگیہ " اس میں کندھوں کے برابر تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے بعض دیگرا حادیث میں کا نوں کے برابر تک اٹھانے کا ذکر ہے بعض دیگرا حادیث میں کا نوں کے برابر تک اٹھانے کا ذکر ہے مثلاً مندا حمداوردار قطنی کی روایت میں "حنی تکون ابھاماہ حداوا ذنیہ " کے الفاظ آئے ہیں۔ بعض روایات میں "المی فروع "المی شمعت اذنیہ " کے الفاظ آئے ہیں جس سے کا نول کی لوتک ہاتھ اٹھانے کا اشارہ ماتا ہوں تھی روایات کی بنیاد پر فقہاء کرام اذنیہ " کے الفاظ آئے ہیں جس سے کا نول کے اوپر ھے تک ہاتھ اٹھانے کا عند یہ مثلا ہے ان تینوں شم کی روایات کی بنیاد پر فقہاء کرام کا معمولی سا اختلاف کا معمولی سا اختلاف کا معمولی سا اختلاف کا معمولی سا اختلاف بیدا ہو گیا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کا معمول سے اور بی ان کے ہاں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا معمول سے اور بی ان کی ہیں اور افتیار گرمشہوراول قول ہے۔ غیر مقلدین بالائی سید ہاں افضل ہے امام احمد بن حنبل کے ہاں تمن توال ہیں کندھوں تک کا نول تک اور اختیار گرمشہوراول قول ہے۔ غیر مقلدین بالائی سید کی ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں۔

ائدا حناف کانوں کے لوتک ہاتھ اٹھانے کو افضل قرار دیتے ہیں یہ مسلک زیادہ اچھاہے کیونکہ کانوں تک ہاتھ لے جانے سے سینداور کندھوں تک ہاتھ لیجانے کے مسلک پڑل ہوجا تا ہے اس کے علاوہ ہرصورت ہیں صرف محدود مسلک پڑل ہوگا۔ بیا خشاف جواز وعدم جواز کانہیں بلکہ افضل کا ہے۔ بین عبدالحق نے امعات میں کلھا ہے کہ بیتی ممکن ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف حالات کے تحت ان تمام طریقوں پڑل کیا جائے۔ امام شافیق نے ان تمام احادیث پڑل کرنے کے لئے ایک بہترین توجید کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ تجبرتحریسہ کے وقت ہاتھ کی ہتھیایاں کندھوں کے مقابل ہوں انگوشے کانوں کے مقابل ہوں ادرانگلیوں سے سرے کانوں کے بالائی حصہ کے برابر ہوں تا کہ اس طریقہ بیتی ہوئی جو ایک ما تھی ہوجائے ادرا حادیث میں تھیتی ہی آجائے۔

ا مامسکئم نے سیح مسلم میں حضرت این عمرا درحضرت ما لک بن حویرٹ کی حدیثین نقل فر مالی ہیں اس میں مجموعی طور پرحذ وافر عین اور فروع

مباحث رفع يدين كبي

تمن مسم كانعال كابران ملامير

## نماز میں دفع یدین کامسکلہ

"فبل ان يركع" ال باب كى زير بحث مديث اورآكنده آف والى چندا ماديث يس ركوع كى مالت يس دفع يدين كرف كاستله بيان كيا كيا كيا مال بحث من جاف من يبل يهان تين برا مسائل كالمجمنا ضرورى ب-

#### ريبلامستله

پہلامسکار رفع یدین کا تھم اوراس کی شرق حیثیت کا ہے تو جا نتا جائے کہ ایک تھیں تحریبہ کے دفت ہاتھ اٹھانے کا تھم ہے تو جمہور کے ہاں یہ سنت ہے اس میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے البتہ بعض اہل ظوا ہرا ورواؤد ظاہری اس طرف سے ہیں کہ تھیں تحریم ہم اتھ اٹھانے فرض ہیں اہل رفض میں فرقد زید یہ نے بھی اس میں اختلاف کیا ہے تھیں تحریم کے علاوہ دیگر مقامات میں رفع یدین کا تھم افعنل کی حیثیت رکھتا ہے اولی غیراوٹی کا اختلاف ہے یازیادہ سے زیادہ سے زیادہ سنت کا اختلاف ہے جواز اورعدم جواز کا اختلاف ہیں ہے۔

#### دوسرامسئله

دومرامسلاب بردفع یدین کا ثبوت نماز بی کمال کهال سه جیسا که پهلیکها کمیا که بحبرترید می دفع یدین سادے فقها و کے نزدیک سنت ہے اس میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے بحبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں چومقابات ایسے ہیں جن میں دفع یدین کا ثبوت احادیث میں ملاہے۔ وہ مقابات بیہ ہیں:

(۱)رفع البدين عندالركوع (۲)رفع البدين عندالرجوع عن الركوع (۳)رفع البدين عندالذهاب الى السجدة (۳)رفع البدين عندالذهاب الى السجدة (۵)رفع البدين عندالذهاب الى السجدة كما فى الناساتي (۵)رفع البدين عندالقيام الى الركعة النالِئة كما فى المحفض كما فى المحدد الرفع الخفض كما فى المدين فى كل تكبيرة عندالرفع الخفض كما فى مسندا حمد .

ا من چھ مقامات میں سے صرف دومقامات ایسے جی جن شمی رفع یدین اور عدم رفع یدین میں انسکاف ہے اور وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے والیس آتے وقت کے دومقامات ہیں اس کے علاوہ چاروں مقامات میں رفع یدین تمام ائمہ کے نز دیک منسوخ ہوگیاہے لہٰذار فع یدین کانام جب بھی آ جائے تو اس سے مرادیمی دومقامات ہوئے۔

#### تيسرامسئله

تيسرامستند بهال يب كدوفع يدين من باته كهال كك الهائة جائي بكريمستداى مديث كابتدامي لكعامياب.

## مها حدث رفع پیرین

## رفع يدين مين فقهاء كااختلاف اوراس كاليس منظر

علامہ زاہد کوشری نے لکھا ہے کہ رفع یدین کے مسئلہ کی شخین پرسب سے زیادہ مفیداورسب سے زیادہ مدل اور جامع کتاب علامہ شاہ انور شاہ کاشمبر کا کی کتاب نیل الفرقدین فی رفع البدین اور بسط البدین لنیل الفرقدین ہیں۔

ای وجہ سے امام بخاری نے آخر میں کہد ویا کر رفع بدین کے مسئلہ میں عدم رفع بدین والوں کے پاس کوئی سے موایت فہیں ہے۔ صفرت علامہ شاہ انورشاہ کا تمیری نے امام بخاری کے اس دعوی کے متعلق فرما یا کہ دوایات کی تحقیق کے بعد بدیات مساف ظاہر ہوجاتی ہے کہ شہیہ دعوی سے حقوق سے کہ دوایات کی تحقیق کے بعد بدیات مساف ظاہر ہوجاتی ہے کہ شہید دعوات نے جن دعوی سے اور نہ وہ کثیر دوایات جو تاکلین رفع بدین نے نقل کی ہیں ان کے دعوے کو ٹابت کرتی ہیں کی ونکہ ان حضرات نے جن کثیر دوایات کو قل کہیا ہو کہ افغالث کے ساتھ ہے کہی کا تعلق عند القیام الی المو کعد افغالث کے ساتھ ہے کہی کا تعلق عند القیام الی المو کعد افغالث کے ساتھ ہے کہی کا تعلق عند الرکوع کے ساتھ ہے اور پھی نا قائل استدلال ہیں چنا نچہ شاہ صاحب فرما ہے ہیں کہ دفع بدین کے ساتھ ہے اور پھی نا قائل استدلال ہیں چنا نچہ شاہ صاحب فرما ہے ہیں کہ دفع بدین کے ساتھ ہے تیں کے ساتھ ہے اور پھی نا قائل استدلال ہیں چنا نچہ شاہ صاحب فرما ہے ہیں کہ دفع بدین کے ساسلہ میں شن شم کی روایات ہیں:

(۱) پہلی و دروایات ہیں جوناطق برفع الیدین ہیں۔ (۲) دوم وہ روایات ہیں جوناطق بعدم رفع الیدین ہیں۔ (۳) سوم دہ روایات ہیں جوناطق بعدم رفع الیدین ہیں۔ اور جوروایات مساکت جوساکت عنهما ہیں بینی رفع یدین اور عدم رفع یدین پرناطق روایات دونوں طرف سے تقریباً برابر ہیں۔ اور جوروایات ساکت عنهما بینی دونوں طرف سے خاموش ہیں ان کوجس جانب کے ساتھ لگایا جائے اس جانب کا پلز ابھاری رہے گا احتاف ان خاموش روایات کو اپنے پلز سے بس شار کررہے ہیں کہ بیعدم رفع یدین پروال ہیں کیونکہ مقام تعلیم میں سائل سے سوال کے جواب میں جب حضور اکرم مین کی ایک رفع یدین کے دلائل حضور اکرم مین کی ایک رفع یدین کے دلائل

مباحث رفع یه ین

جیں اس اعتبارے ترک رفع یدین کی روایات کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو یہ دعویٰ سیح نہیں ہے کہ اس جانب کو نی سیح میں ہیدا بہر حال رفع بدین اور عدم رفع بدین کے پس منظر بیان کرنے کے سلسلہ میں یہ بات بھی ملحوظ رکھنا چاہے کہ امام شافق چونکہ غزو میں پیدا بھوے اور پھر جمزت کرے کہ مکرمہ میں قیام پذیر بھوئے تو آپ نے وہاں اہل کہ کے طرز عمل پڑل کیا اور وہاں مھزت عبداللہ بن زبیر کی تعلیم کی وجہ سے رفع یدین پڑمل ہوتا تھا امام مالک کا عام دستوریے تھا کہ آپ اہل مدینہ کے تعامل کو تمام مسائل میں پیش نظر رکھتے تھے مدینہ والے بھی ترک رفع بدین کے قائل میں تو آب نے اس کولیا۔

ا مام احمد بن منبل کی عادت اور آپ کافعتهی مزان مید تھا کہ آپ احادیث کے ظاہر پر عمل کیا کرتے ہتے ہی وجہ ہے کہ کشرت روایات کی وجہ ہے آپ کے کمل اقوال ہوجاتے ہیں۔

امام ابوصیفتہ کافقتی مزاح بیقا کہ آپ نے ہمیشہ شریعت مطہرہ کے تواعد کلیے کا کا کا کیا ہے کلیات کے تحفظ میں اگر جز کیات میں تاویل کرنی پڑئ تو آپ نے جز کیات میں تاویل کی محرکلیات کو برقر اررکھا یہی وجہ ہے کہ مسلک احناف کوجتنی مطمی نظرے دیکھا جائے تو جز کیات اس کے منافی نظر آئی میں مےلیکن جتنی گہرائی میں دیکھا جائے تو یہ مسلک تمام احادیث پر پورامنطبق نظر آتا ہے۔

## امام ترمذی کی رائے

اما م ترندی نے سنن ترغدی میں دفع یدین کے لئے باب باعدہ کر دوشم کی اعادیث کا استخراج کیا ہے اور دونوں پرتبعرہ بھی فرمایا ہے اور ابنکا رائے کا اظہار بھی کیا ہے چنانچے رفع یدین کے ثبوت پرتبعرہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں" و بھذایقو ل بعض اهل العلم " لینی رفع یدین پڑمل کرنے والے اور رفع یدین کی رائے رکھنے والے علماء چندہیں۔

اورجب عدم رفع بدین اورترک رفع بدین والی حدیث پرتبعرہ کرتے ہوئے اپنی رائے کااظہارفر ماتے ہیں آو کہتے ہیں "وبد یقول غیر و احد من اهل العلم ص ۹ ۵ "یعنی ترک رفع یدین کا قول استے علاء کی رائے ہے جن گفتی میں لانا مشکل ہے۔

## شیخ عبدالحق کی رائے

شنع عبدالتی محدث دہلوئ فرماتے ہیں کہ رفع یدین اور ترک رفع یدین پردونوں طرف سے احادیث موجود ہیں اگر چہ رفع عیدین کی احادیث زیادہ ہیں لیکن دوسری طرف بھی احادیث موجود ہیں اور بیا یک طویل بحث ہے اس تعارض کواس طرح دور کیا جاسکتا ہے کہ ان احادیث میں یاتطیق کا قول کریں گئے کہ حضورا کرم مائے تاہی دفع یدین کیا ہے اور بھی نہیں کیا ہے تو جوشش جس پر بھی ممل کرنا چاہتا ہے کرسکتا ہے دونوں جائز ہے محابہ نے حضورا کرم مائے گئے کی جس حالت کودیکھاای کولیکرنش کیا۔

(۲) اور یاایک کومنسوخ قراردیں سے یعنی رفع یدین ابتداء میں تھا پھرمنسوخ ہوگیاچونکہ بڑے بڑے محابہ شل عمر فاروق اورعلی مرتفنیٰ اورعبداللّٰہ بن مسعود ؓ رفع یدین نہیں کرتے تھے لبذا ہیا اس محم کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے۔ ماحث رفع يدين

(۳) اور قرض کرلوا گررفع بدین اورعدم رفع دونوں ہول پھر بھی عدم رفع کوتر جج وی جائے گی کیونکہ ترک رفع بدین بیس حرکت کی نسبت کے سکون ہے جونماز کی حالت سے زیادہ مناسب ہے کیونکہ نماز کے متعلق ارشاد ہاری تعالیٰ ہے (فو مو اللهٔ الانتین)"سا تحتین" اور حدیث میں یہ الفاظ آئے بیں "اسسکنو الحی المصلوٰ ہو" بیعنی چپ چاپ خاموثی اور سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔
میں یہ الفاظ آئے بیں "اسکنو الحی المصلوٰ ہو" ہے کہ جا ہے اور اسے پڑھے۔
بہر حال جانبین کی مسلکی تحقیق آپ کے سامنے آر ہی ہے آگے بڑھے اور اسے پڑھے۔
ویرانے پڑھے۔

رفع یدین کے مضین اور فیر مضین کے دلائل پیش کرنے سے پہلے ایک بار بحران کے ذاہب پر ایک نظر والی جائی ہے اہم شافی اور اہم احمد بن جن اور ایک قول میں امام مالک اس طرف کے ہیں کرعند الرکوع رفع یدین جیسے ابتداء میں سنت عمل تھا اب بھی ای طرح سنت ہے۔ امام الوصنیف فیان اوری ابرا بیم فی اور مشہور محتار تول کے مطابق امام مالک کے زدیک عند الرکوع رفع یدین نہیں ہے جس طرح باتی مقامات میں دفع یدین پہلے تھا بھر سب کے زدیک منسوخ سمجھا جاتا ہے ای طرح عند الرکوع بھی یامنسوخ ہو کمیایا موقوف ہو کمیا ہے لہذا عدم دفع مان تحقیل ہے احتاف فرمات کے نواز کے منسوخ سمجھا جاتا ہے ای طرح عند الرکوع بھی یامنسوخ ہو کمیایا موقوف ہو کمیا ہے لہذا عدم دفع مان تحقیل میں خطرہ ہے احتاف فرمات کے مقامل اور اولی ہے کیونکہ دفع یدین کرنے میں خطرہ ہے کہ منسوخ تھی بھل نہ ہوجائے اور منسوخ تھی پڑک کرنا حرام ہے توسنت کی فضیلت کے عاصل کرنے ہیں تا جائز میں پڑنے کا حاصی ان اور افعال ترک رفع یدین کو قرار دیا کمیا ورند دونوں طرف میں احاد یدہ کے ان اور افعال ترک رفع یدین کو قرار دیا کمیا ورند دونوں طرف میں احاد یدہ کے انواز کے ہوئے ہیں۔

شوافع کےدلاکل

(۱) شوافع اور حنا بله نے زیر بحث مفترت نافع اورا بن محرً کی روایت سے استدلال کیا ہے۔

(٢) ان حضرات في اس كے بعد حضرت ابن عمر كى روايت بي مجى استدلال كيا ہے۔

(س) شواقع اور حنا بلدنے زیر بحث صدیث کے بعد حضرت مالک بن حویرت کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے۔ (متن علیہ)

(٣) رفع يدين كة كل حضرات نے حضرت وائل بن جمره كى حديث سے بھى استدلال كميا ہے ۔ (رداہ سلم)

(۵) مفہتین رفع یدین نے حضرت ابوحمید ساعدی "کی لمبی حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جوابودا وُدہیں ہے ۔ان تمام احادیث میں عندالرکوع اورعندالرفع عن الرکوع کے دقت رفع یدین کی تصریح موجود ہے اور بیا ہے مطلوب پر واضح دلائل ہیں۔ سب سب س

احناف ومالكيه كے دلائل

رفع يدين بن احناف ومالكيدك ولاكل بهت زياده بين مالكيد معزات كامسلك اكرچداحناف كى طرح ب اورمشهوريمى يى بهكين ان ولاكل كاچونكداحناف زياده تذكره كرتے بين اى لئے احناف بن كانام لياجا تاب چنانچد قع يدين پراحناف كردائل مندرجة بل بي -( ا ) عن علقمة قال قال لناابن مسعو دالا أصلى بكم صلغ قرسول الله المؤرثي فصلى ولم يوفع بديه الامرة واحدة مع تكبيرة الافتتاح ـ (رواه الترمذي واود اؤد) (٣)وعن البراء ابن عازب قال كان النبي المُؤَيِّ إذا كبر لا فتتاح الصلؤة و فعيديه حتى يكون ابهاماه قريباً عن شحمتي اذليه لم لا يعود \_ (روامالطحاوي ص ١٥٠٠)

مندرجه بالاحديث كوامام ترخرى في وفي الباب عن البراوين عازب عوعوان عد وكركيا ب-

(٣) وعن ابن عمر مو فوعان النبي المُنْ يَكُلُ كان يو فع يديه اذا المستح المصلوة لم لا يعو در

(رواه البهلي في الخلافيات بأسناد صحيح كذافي معاوف السنن)

(٣)وعن ابن عباس يَنْظُ عن النبي للطَّيْخِ قال لايرفع الايدى الافي سبع مواطن (١)في افتتاح الصلؤة (٢)واستقبال القبلة (٣)وعلى الصفا(٣)والمروة (١)وبعرفات (٤)وبجمع وعندالجمرة.

(طيراني والبخارى في جز موقع البدين) بحو الدنظيم الاختات.

(٥)وعن ابن مسعود على عن النبي المنظم الله كان يرفع يديه في اول تكبيرة الم لا يعود

(طحاوي ص ٥٦ ا وكذافي الترمذي والنسائي)

(٢) وعن جابر بن سمرة قال خرج علينارسول الله لله الله الله الله الله الله وافعى ايديكم كالهااذناب خيل شمس اسكنوافي الصلوة (روادمسلم)

مسلم شریف کی اس روایت سے استدلال پرخالفین ناراض ہوجاتے ہیں کداس حدیث کاتعلق سلام کے وقت رفع یدین سے ہے اس کوحضور مٹائے آئے نے منع فرمایا ہے لیکن استدلال کرنے والے معزات فرماتے ہیں کداس حدیث بی حضور مٹائے آئے "اسکنو افی المصلوف" ۔ کے جوالفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ ہم اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نماز بی سکون اور کم سے کم حرکات مطلوب ہیں جس کی طرف قرآن بیں بھی اشار و ہے (قو مو الله قالمتین) ای ساکنین ساکتین عابدین۔

- (٤)وعن عبادين الزبير ان النبي مُرَّاقِيًّ إذا افتتح الصلو أو فع يديه في اول الصلو المرام يو فعها في شيء حتى يفرغ ـ (رواه اليهاني في العلاليات كذا الله الشيخ محمدها المراسلة على العلاليات كذا الله الشيخ محمدها المستمعي)
- (٨)وعن مجاهدقال صليت خلف ابن عمر فلم يكن ير فع يديه الافي التكبير ة الاولئ من الصلوة. (مصنف ابن ابي شية بهقي طحاوي ص١٥٥)
- ( 9 )روى عن ابن عباس قال كان النبي المُؤَلِّزُ يرفع يديه كلمار كع و كلمار فع لم صار الى افتتاح الصلوة و ترك ماسو ا ذلك. (كذا في النعليق الصبح بحو الدنيظيم الاشتات)
- (۱۰)عن الاسودقال رأيت عمر بن الخطاب يرفع بديه في اول تكبيرة ثم لابعود(مصنف ابن ابي شيبة طحاوي)قال ورأيت ابراهيم النخعي والشعبي يفعلان كذالكــد(مصنف ابن ابي شية وطحاوي ۱۵۱)
  - (١١)عن عاصم بن كليب عن ابيه ان عليا فين كان يو فع يديه في اول تكبيرة من الصلوة ثم الاير فع بعد

(تحفة المنعم شوح مسلم-كناب الصلؤة)

(رواه الطحاوى باسنادين جيدين ص

(١٢)ورأى عبدالله بن الزبير وجلار فعيديه من الوكوع فقال "مه"كان هذاشيء فعلما لنبي التُؤَيُّ أَمْم تركه

(كذافي التعليق الصبيح بحو الدنظيم الإشتاث)

(۱۳) وعن المغيرة بن شعبة قال قلت لابر اهيم حديث و الل يُنتَظِّ الدر أى النبي للُّحُلِيَّ يرفع يديدا ذا فتتح الصلوة و اذار كع و اذار فعر أسه من الركوع فقال ان كان و الله يُنتَظِّر أه مرة يفعل فقدر أه عبد الله خمسين مرة لا يفعل ذلك.

14

(طحاریص۳۵۱)

(٣٠) وفي البدانع روى عن ابن عباس ﷺ الدقال العشر ة الذين شهدلهم النبي التي الجنة ما كانو اير فعون ايديهم الافي افتتاح الصلوة قـ (كماني العيني ج٣ص)

ان تمام احادیث مرفوعدادراً تارمنقولد سے بید بات روزروش کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ "دفع بدین" کے مسئلہ میں دونوں جانب اوحادیث کا ایک ذخیر وموجود ہے۔ اب یا تو دونوں جانب کی احادیث وائر میں تطبیق کی صورت پیدا کی جائے گی کہ جوتھم جہاں رائے ہے وہاں اس پر تمل کیا جائے اور جائز دونوں کو مانا جائے ۔ ابن حزم نے اپنی مایہ نازتھنیف المصحلی ج اص ۲۳۵ پر لکھا ہے کہ جب جانبین سے احادیث کی صحت ثابت ہوگئ تواب دونوں کمل مباح ہے کوئی ایک عمل فرض ٹیس پس ہمیں بھی اس طرح اوراسی نیت سے جانبین سے احادیث کی صحت ثابت ہوگئ تواب دونوں کمل مباح ہے کوئی ایک عمل فرض ٹیس پس ہمیں بھی اس طرح اوراسی نیت سے نماز پڑھنا جائے گئار ہیں رفع یدین کیا تو ہم نے اس طرح نماز پڑھی جس طرح حضورا کرم منطق نے پڑھی تھی اورا گرہم نے رفع یدین کیا تو بھی ہم طرح حضورا کرم منطق نے پڑھی تھی اورا گرہم نے دفع یدین تبیس کیا تو بھی ہم نے اس طرح نماز پڑھی جس طرح تنے۔

ابن حزم کے عربی الفاظ اس طرح ہیں:

فلماصحانه عليه السلام كان يرفع في كل خفض ورفع بعد تكبيرة الاحوام و (كان) لا يرفع (ايضاً) كان كل ذلك مباحا لافرضا، و كان لنا ان نصلي كذلك فان رفعناصلينا كما كان رسول الله التُولِيَّ إلى يصلي و ان لم نرفع صلينا كما كان رسول الله يصلي د (المحليج ٣ص ٢٣٥)

اگرنظیق کی صورت کس کو پیندنہیں آتی تو پھر دفع بدین کی احادیث کومنسوخ یا موقوف قرار دینا ہوگا اور یاعدم رفع بدین کی روایات کوراج قرار دینا ہوگا جیسا کہا ک بحث میں شخ عبدالحق محدث دہلوگ کی رائے کے تحت لکھا جاچکا ہے۔

#### سوالات وجوابات

سوال: (۱) مندرجه بالاتمام روایات بریخالفین نے کوئی نہ کوئی اعتراض کیا ہے آپ اس متم کی روایات سے کیسے استدلال کرتے ہو؟ جواب: کالفین کے تمام اعتراضات کواگر دیکھا جائے تواصولی طور پران اعتراضات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان روایات بی یاارسال ہے یاغرابت وتفرد ہے اور یااس میں اور آج ہے۔اس کا واضح جواب ہے ہے کہ یہ روایات کی طرق سے وارد ہیں اور تعدو طرق سے تفر دوغرابت ادرادراج ختم ہوجاتا ہے۔ باتی رہ حمیابعض روایات کا مرسل ہونا توعرض ہے کہ جمہور کے ہاں تقدراوی کا ارسال معتر ہے ہم جمہور کے ساتھ ہیں ادروہ ہمارے ساتھ ہیں ہم گلیوں میں گھوم پھرنے والے نہیں ہیں۔

سوال: (۱) منجمین رفع یدین نے حضرت ابن مسعود ای حدیث پر اعتراض کیاہے جنانچسن تر مذی ش امام تر مذی نے حضرت عبدالله بن مبارک کے حوالہ سے کہا ہے کہ دوفر ماتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث ثابت ہے جورفع یدین کے متعلق ہے لیکن ابن مسعود اس روایت ثابت نہیں ہے جس بھی عدم رفع یدین کا ذکر ہے۔ (تر مذی ص ۵۹)

صاحب مشکوۃ نے حضرت ابن مسعود کی اس روایت کواصل محث سے دورنصل ٹالٹ می 22 میں ذکر کیاہے اور پھراس پرامام ایوداور کے حوالہ سے اعتراض کیاہے کہ وہ قال ابو داؤد ''فیس هو بصحیح علی هذا المعنی۔

جواب: اس سوال کا پہلا جواب ہے کہ حضرت ابن مسعود ؓ کی روایت جن واسطول سے امام ابو حفیفہ ؓ تک پہنچی ہے وہاں میطویل سلسلہ سندنیس ہوتا تقاصرف ایک یازیادہ سے زیادہ دوواسطے ہوتے ہتے اب امام ابو حفیفہ ؓ کے بعد ہم تک پینچنے میں طویل سند کی وجہ سے اگر روایت میں ضعف آجائے تواس سے امام ابو حفیفہ کے متدل کوکوئی نفصان نہیں پہنچنا، یہ جواب ایک ضابطہ اور تاعدہ کا درجہ رکھتا ہے جو ہرجگہ جاری ہوسکتا ہے۔

الم ترفدی کے اعتراض کا دومراجواب ہے کہ عدم رفع یدین سے متعلق حضرت ابن مسعود سے دوروایتیں منقول ہیں ایک مرفوع قول ہے اور دومری مرفوع فعل ہے بینی ابن مسعود شنے اپناتھل دکھا کر حدیث کومرفوع کہا ہے ؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک مرفوع قولی پر ددکرتے ہیں کہ بیٹا بت نہیں ہے مرفوع فعلی کو وہ غیر ٹابت کیے کہ سکتے ہیں حالا تکہ وہ خودمرفوع فعلی کے رادی ہیں جیسا کہ نسانگ میں کہ ایر دائرے ہیں ادراس کے فعلی کے رادی ہیں جیسا کہ نسانگ میں کہ وقع طور پر موجود ہے۔ لا محالہ عبداللہ بن مبارک مرفوع قولی کا انکار کرتے ہیں ادراس کے احتاف استدادال نہیں ادرات ہیں توائل ہیں کہ وقعہ احتاف استدادال نہیں کو تابت استدادال نہیں کو تابت استدادال نہیں کہ محضرت ابن مسعود تی مدید ہو تو تو تاب الدور و مسلم کے کہ بیت ہوں دوا ہو تا بین دقیق العید فریاتے ہیں کہ ابن مسعود تی کہ داریا ہم بین کلیب پر ہے اور وہ مسلم کے رادی ہیں سے ہیں لہٰذا مرفوع فعلی دوایت کے متعلق فریاتے ہیں کہ ابن مسعود تی کہ دوایت کا درایا ہم بین کلیب پر ہے اور وہ مسلم کے رادیوں ہیں سے ہیں لہٰذا مرفوع فعلی دوایت کے متعلق فریاتے ہیں کہ ابن سعود تی کی دوایت کا درایا ہم بین کلیب پر ہے اور وہ مسلم کے بین میں سے ہیں لہٰذا مرفوع فعلی دوایت کے متعلق فریاتے ہیں کہ ابن سعود تی کہ دوایت کا درایا ہم بین کلیب ہیں جودام ہر نہ کی ابن سعود تی کہ دوایت کا درایا ہم بین کلیب تی ہوں ہوں ہیں ہیں دوایت کا درایت کا درایا ہم بین کلیب ہوں کے متعلق فریاتے ہیں کہ ابن سعود تا کہ فعلی دوایت کے متعلق فریاتے ہیں کہ بین ہیں دوایت سے ادر بیشا راد کول کا اس می کول

ای طرح ائمہ جرح والتعدیل میں سے یکنی بن سعیدالقطان المغربی سے "الوھم والایھام" میں بدالفاظ منقول ہیں "افد صحح حدیث ابن مسعود" ای طرح ابن جزم اندلیؒ نے اس حدیث کوچی قرار دیا ہے اور دارقطنی نے بھی اس کوچی کہاہے ( کذائی عرف الشذی ) ۔ ای طرح ابن عبدالبرعلی ابن المدین ، یکنی بن معین ، امام ذھی اور ابن مندوؓ نے اس کوچی قرار دیا ہے صاحب مشکلوہ نے امام ابوداؤرکے حوالہ سے جواعتراض کیا ہے کہ "قال ابو داؤ دلیس ھوبصحیح علی ھذاالمعنی "تواس کا جواب مجی وہی ہے کہ یہ

(۱) امام مالک جب"مدو نه" میں حضرت این عمر کی اس روابیت کوش کرتے ہیں تو وہاں رافع ید بین صرف تعجیر تحریمہ میں ثابت

- (۲) موطاما لک میں ابن عمر کی اس روایت سے صرف عندالر کوع رفع یدین ثابت ہوتا ہے۔
  - (٣) موطامحد مين عندالركوع اورعندالرفع عن الركوع رفع بدين ثابت موتاب-
    - (٣)امام بغاري كي كتاب صحيح بغاري مين عندالسجد تين رفع يدين كا ذكر بـ
- ۵)ادر یمی ابن عمر گی روایت جب امام بخاری جز ورفع الیدین میں ذکر فرماتے ہیں تو دہاں تیسری رکعت کے لئے اٹھ کھٹرے ہونے کے وقت رفع یدین کا ذکر ہے۔
- (۱) اورطحادی وغیرہ میں ای روایت سے رفع یدین عند کل حفض ورفع لین برتمبیر کے وقت رفع یدین ثابت ہے اس قدراضطراب اورائتلاف سے روایت اپنے مقام سے بہت پنچ آ جاتی ہے۔

#### خلاصة كلام

آخر میں خلاصہ کلام بید نکلا کہ رفع یدین کا مسئلہ اولی غیراولی اور افعنل غیرافعنل کا مسئلہ ہے جائز اور ناجائز کا مسئلہ بھی موقوف ومنسوخ کہ رفع یدین کا مسئلہ ابتداء اسلام میں تھا پھر نماز میں جس طرح باقی تغیرات و تنسیخات رونما ہو نمی آور فع یدین کا مسئلہ بھی موقوف ومنسوخ ہو گیاا دربیکوئی فرضی کلام یا کوئی مفرد ضنبیس بلکہ حضرت ابن عہاس کی روایت اس شنخ پردال ہے حضرت عبداللہ بن زمیر کی روایت اس نخ پردال ہے۔اس لیے حدیث کے منسوخ ہونے کا توی احمال بیدا ہو گیااب متیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف رفع یدین کی سنت ہے اور دوسری طرف ننخ کا قوی احمال ہے اور منسوخ پر عمل کر ناحرام ہے توسنت اپنانے اور حرام میں پڑنے کا مقابلہ ہو عمیالہٰ ذاہری سنت کا ترک کرنااولی وافعنل ہے جس پرعمل کرنے سے حرام میں پڑنے کا حمال ہوائی وجہ سے احماف ترک رفع یدین کواولی کہتے ہیں تاکہ سنسوخ عمل پرعمل کرنے کا خطرہ نہ آئے۔

سوال: (٣) مثبتین دفع یدین دانے حضرات اگریداعتراض کریں کدفع یدین کے منسوخ ہونے پرتمہارے پاس کیادلیل ہے؟ جواب: تواس اعتراض کا پہلا جواب تو بہی ہے کہ مندرجہ بالااحادیث وآٹار کی تصریحات و توضیحات اس بات پرواضح ولائل ہیں کہ بیتھم پہلے تھا بھر موقوف اور منسوخ ہوگیا دوسراالزامی جواب میہ کر فع یدین کے کل چھمقامات ہیں ہے باتی چار مقامات ہیں آپ حضرات نے دفع یدین ترک کرکے ان چار مقامات میں دفع یدین کے تھم کو خود منسوخ تسلیم کیا ہے۔

ان چارمقامات کے لئے جوجواب آپ کا ہوگا دی ہمارا ہوگا فرق صرف اتناہے کہ آپ چارمقامات میں اور ہم چھے مقامات میں اس ممل کومنسوخ مانے ہیں۔

## امام ابوحنیفهٔ اورامام اوز ای رحمهااتلد تعالی کامناظره

ملائلی قاریؒ نے مرقات میں رفع یدین کی اس بحث میں تکھاہے کہ صاحب فٹح القدیرا بن جائم نے ہداید کی شرح کرتے ہوئے رفع یدین کی بحث میں کھائے کہ ایک وفعہ امام ابوصنیفہ اورا ہام اوزا گئ کمہ مکرمہ میں دارالحناطین میں اکتھے ہوئے تو رفع یدین کے مسئلہ میں دونوں کی اس طرح محققاً وہوئی۔

#### امام اوزائيٌ:

اوزائی شام نے امام ابوطیفہ سے اس طرح سوال کیا'' آپ لوگ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے واپس آتے وقت ہائموں کی کوئیس اٹھاتے ہو؟

#### امام ابوحنيفية:

ہم رفع یدین اس لئے نہیں کرتے ہیں کداس میں حضورا کرم ملکھتا ہے کوئی الی سیج حدیث منقول نہیں ہے جس سے مقابلے میں کوئی حدیث ندہو۔

#### امام اوزاعيُّ:

صحیح مدیث کیول نیس مالانک محصر بری نے بیان کیا انہوں نے سائم سے اور سائم نے اپنے باپ معترت این عمر سے یول فق کیا کہ۔ "ان رسول الله انتخابی کان مرفع ید یدا فاافت حالصلو قوعند الرکوع وعند الرفع منه"۔ ماحدرنع يدين

#### امام الوصنيفية:

اس كے جواب ميں امام ابوحنيفة نے عدم رفع يدين كے لئے سند كے ساتھ اس طرح حديث بيان كى:

"حدثنا حماد عن ابر اهيم عن علقمه و الاسود عن عبدالله بن مسعودان النبي مُثَاثَةً كان لا يو فع يديه الاعندالإفتتاح ثم لا يعود". امام اوز اعيٌّ:

امام اوازی نے علکِ سندکی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آپ کوز ہریؒ سالمُ اورابن عمرؓ کی سندے حدیث بیان کررہا ہول اور آپ حماد وابرا بہم کی سندے میرے سامنے حدیث چیش کررہے ہو؟ (کہاں بیسند اور کہاں و صند)

#### امام ابوحنیفیه:

امام اَبوصنیفہ نے فرمایا کددیکھوٹنے حماد ہے فرہری سے بڑھ کرفقہیہ سے ای طرح ابراہیم مختی ہے فقہ میں بڑھ کر سے اور ہے علقہ ہے معظمہ سے اس میں میں بڑھ کر سے اور ہے علقہ ہے معظمت این عمر سے معارب اور ن بڑھ کیا۔ ہمارے یاس بلا مقابلہ رہ گئے جس سے ہماراوزن بڑھ کیا۔

اور عبداللہ بن مسعود کا کیا کہنا عبداللہ توعبداللہ ہے (فقاہت کے اہام اور فضیلت کے چاند تھے )اس بحث میں حضرت اہام اوزائل نے سند کے ہلندہو نے اوراس کے عالی ہونے سے اپنی روایت کوتر جج دیے کی کوشش فر ہائی لیکن اہام ابوحنیفہ نے رواۃ کی فقاہت کی وجہ سند کے ہلندہو نے اوراس کے عالی ہونے سے اپنی روایت کوراج حرات اس سے اپنی روایت کوراج حرات اس مسئد میں طرفین میں دسعت و مخوائش ہے تشدد کی ضرورت نہیں فیر مقلدین حضرات اس میں خی کرتے ہیں اور اس اختلاف کو جائز ونا جائز کا اختلاف مجھے ہیں اور عوام الناس کو یک طرف اصادیث سے تشویش میں جتا کرتے ہیں اور اس اختلاف کو جائز ونا جائز کا اختلاف میں میں اور اس کو یک طرف اصادیث کے درجہ میں رکھتے ہیں۔

دراصل ان حضرات کے نز دیک ایک قاعدہ ہے دویہ کہ نماز میں سنت کے چھوٹے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے اور رفع پرین سنت ہے تواس کے چھوڑ نے سے نماز باطل ہوجائے گی۔ حالانک بیضابطہ اور بیقاعدہ ان کا اپنا ہے امت کے فقہاء اور علاء و مجتبدین کاس ضابطہ سے کوئی واسطنہیں ہے بیضابط نوایجا داور خانہ ساز ہے۔

علامہ تو وی نے رفع یدین کی احادیث کے لئے جوعوان قائم کیا ہے اس میں آپ نے '' باب استجاب رفع البدین' کے الفاظ استعال کئے ہیں اس ہے بھی وہ اشارہ کررہے ہیں کہ رفع البدین مستحب ہے اس کواحناف کہتے ہیں کہ بیاد ٹی غیراد کی کا بحتلاف ہے رحمۃ الامۃ فی اختلاف الائمۃ محد بن عبدالرحمن دشقی شانعی کی ایک مستند کتاب ہے اس میں وہ رفع یدین کے متعلق لکھتے ہیں:

"ورفع اليدين في تكبير ات الركوع و الرفع منه سنة عند مالك و الشافعي و احمد و قال ابو حنيفة ليس بسنة ص ٢٣) يدوي استجاب اور افغال غير افغال كي بات ب-

٨٦٢ - حَذَثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَاعَبُدُ الرَّزَّ اقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبِدِ اللهِّ أَنَّ الْهُ عُرَيْجٍ حَدَّثَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

حضرت سالم بن عبدالله خضرت ابن عمر" سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول الله ملائظ نماز کے لیے کھٹر سے ہوتے تواپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے پھر تکبیر کہتے اور جب رکوع کااراد ہ فر ماتے توای طرح کرتے اور جب رکوئے سے اٹھتے توای طرح کرتے اور جب سجد دل سے سراٹھاتے تواس طرح نہیں کرتے یہ

٨٢٣-حَذَنْنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع حَدَّثَنَا مُحَجَيْنَ-وَهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى-حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ حِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُهْزَ اذَ حَدَّثَنَا صَلَمَةُ بْنُ صُلَبْمَانَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ كِلاَ هُمَا عَنِ الزُّهْرِ يَ بِهَذَا الإِسْنَادِكَمَا قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ لِلْأَثْمَ إِذَا فَامَ لِلصَّلاَ قِرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى تَكُونَا حَذُو مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَرَ

ائن جرتے کہتے ایک کہ جب رسول اللہ مٹائیا نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک افعاتے پھر تھمیر کہتے ۔

٨٧٣ - حَذَكَا يَحْمَى بُنُ يَحْمَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدِ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بُنَ الْحُوَيْرِ ثِإِذَا صَلَّى كَثَرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طُؤْمَانِ كَانَ يَفُعَلُ هَكَذَا.

ائی قلایے فرماتے جیں کہ انہوں نے مالک بن حویرٹ کودیکھا کہ وہ نماز پڑھ دیے بھے تو آپ نے تکبیر کی اور ہاتھ انٹھائے اور جب دکوع کا اراوہ کیا تو ہاتھ اٹھائے اور جب رکوع سے سراٹھا یا تو ہاتھ اٹھائے ۔اور یہ بیان کیا کہ رسول اللہ اٹھ کا کے طرح فرماتے ہے۔

٨٧٥ - حَذَّفِنِي أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُ حَذَّثَنَا أَبُوعَوَانَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويُرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْتُؤْمِنُ إِذَا كَبْرَ رَفَعَ يَدُيْهِ حَتَّى يُحَاذِى بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ". فَعَلَ مِثْلُ ذَلِكَ.

ما لک بن حویر َثُ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنْفِیْلِ جب تنبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کا ٹو ل تک اٹھاتے اور جب رکوع کرتے تواہبے ہاتھوں کو کا نول تک اٹھاتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو سسع اللہ لیمن حصدہ کہتے اور اس طرح کرتے ۔ ٧ ٢ ٨ - وَحَذَثَنَاهُمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ سَعِيدِ عَنْ ثَتَادَةً بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّهُ وَأَى نَبِيَ اللهِ مُثَلَّقُهُمْ } وقَالَ: حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَافُرُوعَ أُذُنْيَهِ.

# باب اثبات النيكبير عند كل دفع و خفض نماز ميں اٹھنے بیٹھنے کے وفت تکبیرات کا ثبوت

اس باب میں امام سلم نے چھا حادیث کو بیان کیا ہے

۵۲۸ - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِکِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّ مُحْمَنِ أَنَّ أَبَّا هُرَ يْرَةَ كَانَ يُصَلِّى لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلِّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمَّا انْصَرَ فَ قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّى لأَشُبَهُ كُمْ صَلاَ قَبِرَ سُولِ اللَّهِ طُلْكُالُمِ. الْبُسَمَّة بْنَ عَبِدَ الرَّمَن سِهِ وَابِت سِهِ كَمَا يَوْجَرِيرَةٌ أَبَيْنِ نَمَازَ پُرْهَار بِ سَحَهِ بِسَ وقت بس جب وه فادعُ موعَ توفر ما يا: خداكى فتم جن تم سب سن يا وه رسول الله مُثَانَةُ إِلَى مَشَابُهُ ول ــــــ

#### تشريح

ا کبرشروع کرے اوراتی کمی کرے کہ بجدہ تک پہنچ جائے۔ اسے تعدیل ارکان میں بھی بہت قائدہ ہوگا اوراس میں اعتدال آئے گا۔ ﴿ حیرانی اور تجب کی بات مدہ کہ بلند آ واز سے جب نماز میں تجمیرات انقال نہ پڑھی جائیں تو جماعت کے ساتھ نماز کیسی پڑھی جائے گ لوگ سجدہ سے کیے اٹھیں گے؟ بہرحال تجمیر تحریمہ کے ساتھ دورکھت نماز میں کمیارہ تکبیرات ہیں اور چارد کھا ت، میں بائیس تجمیرات ہیں اور ہریائے فرض نماز دں میں مجموعہ چورانو سے تجمیرات ہیں۔ (کذانی النودی)

٨٧٨ - حَذَفْنَا مُحَقَدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَ آقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ الْمُؤْتَقِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكْبِرُ حِينَ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ". ثُمَّ يُكْبِرُ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ". ثُمَّ يُكْبِرُ حِينَ يَهُولُ وَهُوَ قَائِمٌ "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ". ثُمَّ يُكْبِرُ حِينَ يَهُولُ وَهُو قَائِمٌ "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ". ثُمَّ يُكْبِرُ حِينَ يَهُولُ وَهُو قَائِمٌ "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ". ثُمَّ يُكْبِرُ حِينَ يَهُولُ وَهُو قَائِمٌ "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ". ثُمَّ يُكْبِرُ حِينَ يَهُولُ وَهُو قَائِمٌ "رَبِّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ فَي يَعْمُ لَمِنْ الْمُعْلَى مِثْلُولُ وَهُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ المُلْعِلَ المُنْ المُعْلِقُ المُنْ المُعْلِقُ المُعْلِمُ المُنْ المُعْلِقُ المُعْلَى المُعْلِمُ المُنْ المُعْلِمُ المُنْ المُعْلِمُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلَقُ المُعْلِمُ المُنْ المُعْلَقُ المُعْلَمُ اللهُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الل

انی بکر بن مبدالرحمن فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہر پرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دسول اللہ مٹانگا جب
نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو تکبیر کہتے ، پھر جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے ، جب رکوع سے اٹھنے توسم اللہ لمن حمدہ
کہتے ، پھر جب سیدھے کھڑے ہوئے تو ر بناولک الحمد کہتے ، پھر تجدہ میں جاتے ہوئے تجبیر کہتے ، پھر تجدہ سے اٹھنے
ہوئے تکبیر کہتے بھر تجدہ میں جاتے ہوئے تکبیر کہتے پھر تجدہ سے اٹھنے ہوئے تکبیر کہتے ، پھر ساری نماز میں ای اطرح
فرمایا:
فرماتے یہاں تک کہ نماز پوری ہوجاتی اور دورکھتوں کے بعدا کھتے ہوئے تھی تکبیر کہتے ۔ پھر ابو ہر پرہ شے فرمایا:
میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ ملائے آئے کے مشابہ نماز پڑ متا ہوں۔

٩ ٢ ٨ - حَذَثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُفَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكُرِ بُنْ عَبَدِ الرَّحْدَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ بِمِثُلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْحِ وَلَمْ يَذُكُرُ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةً . إِنِّى أَشْبَهُكُمُ صَلاَةً بِرَسُولِ اللهِ الْمُؤْكِمُ .

اَيو بكر بن عبد الرحمن بن مارث فرماتے ہیں كرانہوں نے ابو ہريرہ فت بيفرماتے ہوئے سنا كرجب رسول اللہ ملاقاتان نماز كے لئے كھڑے ہوتے تو تكبير كتے \_\_ حد مث اين جرج كی طرح لیكن ابو ہريرہ كابيتول نقل نہيں كيا: " بيل تم سب سے زيادہ رسول اللہ ملائيلة كے مشابہ نماز پڑھتا ہوں۔"

٨٥٠ وَحَدَّ فَنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْتَى أَخْتَرَنَا ابُنُ وَهُ إِ أَخْتَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَا إِ أَخْتَرَنِى أَبُو سَلَمَةً بُنُ عَبْدِ
 الرَّحُ مَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً كَانَ - حِينَ يَسْتَخُلِفُهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ - إِذَا قَامَ لِلصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَتَبَرَ . فَذَكَرَ نَحْوَ

حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَفِي حَدِيثِهِ فَإِذَا قَصَاهَا وَسَلَّمَ أَقَبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسُجِدِ قَالَ: وَ الَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمُ صَلاَّةُ بِرَسُولِ اللهِصلى الله عليه وسلم.

ابوسلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ جب فرض نماز کے لئے کھڑے ہوسے تو تھیر کی (درانحالیکہ انہیں مروان نے مدینہ کا فلیفہ بنایا تھا)۔ بس ابن جرائے کی شل عدیث نقل کی ، پس جب نماز بوری کرلی اورسلام پھیرلیا تو اہل معدد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اس ذات کی مشم جس سے قیفے جس میری جان ہے جس تم سب سے زیاوہ رسول اللہ المنظم نے کے مشابر نماز پڑھتا ہوں۔

٨٧٨-حَلَمْ ثَنَا تُنَيِّبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّ حُمْنِ - عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً أَلَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلِّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

ابوہریرہ سے مروی ہے کدوہ ہراویراورینے جاتے ہوئے عبیر کہتے اور فرماتے کدرسول اللہ مان کا ان مارح کرتے ہے۔

بابوجوب قرأة الفاتحة في كلركعة

ہررکعت میں فاتحہ پڑھناواجب ہے

اس باب میں امام سلم نے تیرہ احادیث کو بیان کیا ہے

٨٧٣- حَلَمْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِى شَيْبَةً وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ جَوِيعاً عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ: أَبُو بَكُرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِي عَنْ مَحُمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَ ثُلُّكُا إِنَّ الْأَصَلاَةً لِمَنْ لَمُ يَقُرَ أَيْفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ".

حضرت عباً دو بن معامت مسيمروى بركوانين رمول الشرائيني كى بدبات بينى كدائ فن كى نماز مي نمين برس نے سور وُ فاتح نبين پڑھي -

نشرت

"لاصلوة لمن لم يقو أبفاتحة الكتاب" يعنى الشخص كى تمازيج تبيس بيجس في تمازيس مورت فاتح تبيس يرحى او يراس فاص

عنوان اور صدیث کے پیش نظر میں ایک: لگ عنوان رکھتا ہوں جس کے تحت سورت فاتحہ کا وجوب اس کی حیثیت اور پھر فاتحہ خلف الا مام کی ہیں۔ پوری بحث آجائے گی اور ابتداء میں ناتخ ومنسوخ اور نصوص میں فتہاء کرام کے اختلاف کی وجوہات کا پورا پس منظر ساسنے آجائے گاتو لیجئے ملاحظ فر مائے۔

## نماز میں قر اُت کابیان

قال الله تبارك وتعالى: "وَإِذَا قُرِينَ الْقُرُ أَنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا لَعَلَّكُمُ تُرْحَثُونَ۞ "﴿الْأعراف: ٠٠٠﴾ وقال الله تعالى: " فَأَقُرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرُ أَنِّ٠٠ ﴿المزمل: ٢٠﴾

"لاصلؤة" نمازين قرأت معلق تين مباحث ابم اورمشهورين جن من فقها مرام كالختلاف بـ

بحث اول فاتحد كى ركنيت وعدم ركنيت مي ب-

بحث دوم اس میں ہے کہ تمتی رکھات میں قر اُت فرض ہے۔

بحث سوم قرأت خلف الامام مي ب-

مذكوره مباحث ثلاث كوترتيب كماته بيان كياجا تاب

#### ra.

## بحث اول فاتحد کی رکنیت کے بیان میں

نماز میں کتنی مقدار قر آن پڑھنافرض ہےاورکونسا حصہ تعین ہوکرفرض ہے آیا فاتحد کن مسلو قے بیانیس اس میں فقیها مرام کا انسلاف ہے۔ فقیها مرکا اختیارا ف

امام شافعی امام ما لک اورامام احمد بن هنبل کینی جمبور فرماتے ہیں کہ نماز میں فاتحہ کا پڑھنامتھین طور پر فرض ہے اور بدر کن مسلو قاہے آگر فاتحہ نہیں پڑھی گئ تونماز نہیں ہوئی باتی قر آن خواہ کتنا بھی پڑھا گیاہو۔

ا مام ابوصنیفد اور صاحبین فرماتے ہیں کہ فانخد متعین طور پر پڑھنار کن صائوۃ نہیں ہے بلکہ رکن صائوۃ "قدد ما تعجو ذہد الصلوۃ "ہے خواہ آیہ طویلہ یا تصیرہ ہولیتی اتن مقدار قرآن کا پڑھنا نماز میں فرض ہے جس سے نماز ہوجاتی ہونواہ چونی تمین آیات ہوں یا ایک طویل آیت ہو ہاں اعاد یث مبارکہ کی وجہ سے بالخصوص فاتح کا نماز میں پڑھناوا جب ہے اگر کسی نمازی نے باتی قرآن پڑھ لیالیکن فاتح چھوڑ دی توفر فس قر اُست توادا ہوگئی لیکن واجب جھوٹ کی وجہ سے نماز تاقص رہ کی لہذا ہو ہوگر تا ہوگا تا کہ جبیرہ نقصان ہوجائے یا نماز کا اعادہ کر سے گا۔

قر اُست توادا ہوگئی لیکن واجب چھوٹ کی وجہ سے نماز تاقص رہ کی لہذا ہو جہ سے کرنا ہوگا تا کہ جبیرہ نقصان ہوجائے یا نماز کا اعادہ کر سے گا۔

ولاکل

جہوری دیل حضرت عبادہ بن صامت کی زیر بحث عدیث ہے کونکہ اس جی نگورہ کہ عدم قر اُت فاتحدہ نماز کوکا اعدم قرارد یا حمیا ہے معلوم ہوا کہ فاص طور پر فاتحہ کا پڑھنا قرض ہے۔ اس کے چھوڑ نے سے نمازی نئی ہوئی ہو اُں ہا ورجس کو یہ مقام ماصل ہووہ رکن ہوتا ہے لہٰذا فاتحہ رکن صلوۃ ہے یہ بات بھی یا در کھیں کہ حضرات مالکیہ کے باس فاتحہ کے ساتھ سورۃ کا ملانا بھی فرض ہے لین دونوں رکن صلوۃ بیں انکہ احتاف کی دلیل (فاقر اُو اھاتیسر من القر آن کی مطلق آیت ہے جس کا تقاضایہ ہے کہ مطلق قر آن کا نماز میں پڑھنا فرض اور رکن صلوۃ ہے یہاں فاتحہ کی خصیص تعیین میں ہے لا بغاوہ در کن تیس ہوسکتی باس فاتحہ کی تحصیص مدیث کی خبروا صدیدے ہوئی ہوا ہو اور بھی اور بھی اور بھی احتاف کا ذہب ہے کہ مطلق قر آن کا پڑھنا رکن اور فرض ہوئی ہوا تا ہے اور ماص کر فاتحہ کا پڑھنا رکن کا مقام تعلی اور بھی اور بھی ہوئی ہوتا ہے اور تھی ملا ہوت میں اللہ ہوت کے دلیل بھی تعلی ماللہ ہوت کی مطلق قر آن کا پڑھنا رکن کا مقام تعلی اور بھی اور بھی ہوئی جا ہے اور کسی اللہ ہوت کی مطلق قر آن کا پڑھنا رکن کا مقام تعلی الدلالة (۲) قطعی المدوت طلبی المدلالة (۳) قطعی المدلالة (۳)

تو پہلی قتم ہے فرض ٹابت ہوتا ہے دوسری قتم ہے واجب ٹابت ہوتا ہے تیسری قتم سے سنن مؤکدہ وغیرہ ٹابت ہوتی ہیں اور چوتھی قتم ہے ستحیات ٹابت ہوتے ہیں۔

ندکورہ زیر بحث معزنت عبادہ گی حدیث خبرواحدہ جوظنی الشوت تعلی الداللة ہے جس سے فرض یارکن ثابت نہیں ہوسکتا ہے بلکہ مرف واجب ثابت ہوسکتا ہے اور وجوب فاتحہ کے احزاف قائل ہیں البذابہ حدیث ان کے مسلک کے مخالف نہیں ہے ندان کا مسلک حدیث کا خالف ہے نیز "لاصلوٰ قائے دومنہوم لئے جاسکتے ہیں آیک منہوم یہ کداس ہے بالکل اصل صلوٰ قاکی نفی مرادلی جائے اور دوسرامنہوم یہ کہ اس سے کمال صلوٰ قاکی نفی مرادلی جائے لیحیٰ فاتحہ نہ پڑھنے کی صورت میں نماز کا فی نہیں ہوتی بلکہ ناتص ہوجاتی ہے۔اور حضرت ابو ہر بیرہ "کی روایت نے اس دوسرے منہوم کو تعین کردیا ہے جس میں "فصلونه خلاج غیر نسام" کے الفاظ آئے ہیں یعنی نماز کا وجود ہے گرفاتنے نہ پڑھنے کی دجہ سے ناتھ ہے اور ریجی اس دقت جبکہ آوی امام یا منفرد ہومقتری نہوں

الزامي جواب بيب كه عديث بيس مازاداور فصاعدا كے الفاظ يحقى بين توكيا فانخد كے علاوہ كچھاور بھى ركن صلو ہے؟

# بحث دوم کتنی رکعات میں قر اُت فرض ہے

دوسراا نتلاف اس میں ہے کہ کتنی رکعتوں میں قر اُت فرض ہے تواس برسب کا اتفاق ہے کہ نماز میں قر اُت فرض ہے لیکن اس میں انتقاف ہے کہ فرض نماز کی کتنی رکعتوں میں قر اُت فرض ہے۔

#### فقهاء كاانتلاف

ا ہام زفراور حضرت حسن بھریؒ کے نزدیک صرف ایک رکعت میں قر اُت فرض ہے (فاقو ڈا) تھم ہے جس میں تکرارٹییں ہے اور امر تکرار کا نقاضا بھی نہیں کرتاایک رکعت میں فرض قر اُت کا ٹی ہے۔

ا مام مالک فرماتے ہیں کہ تین رکعات میں قر اُت فرض ہے کیونکہ تین رکعات اکثر ہیں اور للا کثر تھم انگل مسلمہ قاعدہ ہے کو یا مالکیہ کے ہاں جاروں رکعتوں میں قر اُت فرض ہے لیکن تین رکعات میں پڑھنے سے تن ادا ہوجا تا ہے۔

ا مام ٹائٹی کے نز دیکے فرائفل کی تمام رکعتوں میں قراکت فرض ہے اورضم سورۃ فرائفل کی پیلی دورکعتوں میں نہ واجب ہے نہ سنت ہے بلکہ مستحب ہے مشہور تول کے مطابق حنا بلہ کا بھی بھی مسلک ہے کہ تمام رکعات میں قرائت فرض ہے یہ حضرات قرآن وحدیث کے مطاق تھم کود کیھتے ہیں جس میں قرائت پڑھنے کا تھم ہے۔

ائمها حناف كامشهوراور مفتی بقول بیر ہے كما كرچار ركعت والى نماز ہے تو ميلى دوركعتوں ميں "بقد و فلاث أيات قصاد "مطلق قراكت فرض ہے اور خاص طور پر فاتحد كا پڑھناوا جب ہے البتہ دوركعتول كے بعد قراكت پڑھناضرورى نہيں ہے نواہ فاتحہ پڑھے يا خاموش سے۔

## بحث سوم قرأت خلف الإمام

تیراافتلاف ای بین بہ ہے کہ محری طور پرنماز تین قسم پر ہے: (۱) صلوٰ قالامام (۲) صلوٰ قالماموم (۳) صلوٰ قالمنفود پھرایک نماز جری ہے ایک سمری ہے توامام کے لئے اورای طرح منفرو کے لئے جری اور سری دونوں نمازوں میں مطلق قراُت بالا جماع فرض ہے مقدی اور ماموم پرامام کے بیچھے سورة کا پڑھتا بالا تفاق واجب نہیں اب صرف ایک صورت روحی کدامام کے بیچھے مقدی پرفاتحہ کا پڑھنا کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔

#### فقهاء كااختلاف

قر اُت خلف الدام یعنی فاتحہ خلف الدام کے پڑھے یانہ پڑھے ہیں فقہاء کرام کابہت بڑا انسلاف ہے۔ یہ ایک معرکۃ الآراء انسلاف مسلا ہا انسلاف ہے۔ یہ اوردوسرافرین ناجائز وحرام مسلا ہا انسلاف ہیں ہیں ہیں ہیں ہورالدین ہیں کا مسلا ہے اور دوسرافرین ناجائز وحرام کہتا ہے۔ یہ انسلاف ہیر حال سحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہا اس دور ہیں اس میں اتنی شدت اورا تناشور نہیں تھا علامہ بدرالدین ہیں گئا تا کہ ایک ایک محارث این عمل محترت این عمل محترت این عمل محترت این عمل محترت عبداللہ بن مسعود حضرت این عمل محترت عمر فاروق حضرت ایوموں اشعری حضرت ایودردا، حضرت این عمر حضرت علی حضرت عائشہ رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے نام شامل ہیں اس مسلکہ کا نام قر اُت خلف الدام ہو گئا ہے۔ جمہور فقہاء یعنی اہام ابوحنیفہ اہام شامل ہیں اس مسلکہ کا نام قر اُت خلف الدام ہو گئاتہ بن مبارک کے نزدیک جمری نماز ہیں اہم کے جیجے فاتحہ پڑھنا جا کرنہیں ہے۔ پھرائمہ شامل کو میں اورادزا کی شام اور عبداللہ بن مبارک کے نزدیک جمری نماز ہیں اہام مستحب ہے برحد ناجا کرنہیں ہے۔ پھرائمہ شامل کے قر بڑھی اس کے لئے فاتحہ پڑھنا جا کرنہیں ہے۔ پھرائمہ شام کے آرات نبیں سنا ہوتواس وقت بھی اس کے لئے فاتحہ پڑھنامستحب ہے۔

امام ابوطنیڈ سے سمری نمازوں میں فاتحہ پڑھنے یانہ پڑھنے کے متعلق پانچ اتوال معارف اسٹن میں حضرت سید بوسف بنوری نے لقل کے جین: (۱) پڑھناداجب ہے (۲) مستحب ہے (۳) مبارح ہے (۳) مکروہ تنز کی ہے احمناف کے ہال مکروہ تحریکی کو تیج ساصل ہے خلاء احمناف میں سے امام محر کی طرف سے بات صاحب ہدایہ نے منسوب کی ہے کہ ان کے نزویک سمری نمازوں میں قر اُت خلف الامام مستحب ہے ای طرح ملائلی قاری اور پھود گیرعلاء نے بھی کہا ہے کہ امام محر ہے کہ ان کے نزویک سموں مام محرک کہا ہے کہ امام محرک کہا ہے کہ امام محرک کے کہ محروب کے کہ کی صورت میں فاتحہ خلف الامام فیصاجھو فیہ میں فاتحہ خلف الامام فیصاجھو فیہ میں فیصاجھو فیہ میں فیصاجھو فیہ میں ان کی کابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزویک کی صورت میں فیصاجھو فیہ میں فیصاجھو فیہ منسوب بین معلوم بین فیصاجھو فیہ میں فیصاجھو فیہ میں فیصاجھو فیہ میں بین میں منافی بینے مؤل ابنی حدیقة (ص ۱۹۰۷)

اى طرح وه كمّاب الآثار مِن ترك قر أت قلق الإمام كي روايات جن كر كفر ماتے ہيں" و بعد ناخذ لانوى القواء ة خلف **الامام في** شيء من الصلو فيعجو فيه او لا يجهو "\_(ص٢٥)

ان روایات سے بے شک معلوم ہوتا ہے کہ اہام مجرکا مسلک فاتخہ خلف الا، میں وہی ہے جوعام احزاف کا ہے تا ہم صاحب ہدا ہے اعراف بیان مسلک الا حداث سے بیان مسلک الا حداث شرح مشکلو قامی فرماتے ہیں:
میان مسلک الا حناف ہے۔ اس کے قول کو بالکل نظرانداز نہیں کیا سکتا ہے نیز ملائل قاری المرقات شرح مشکلو قامی فرماتے ہیں:
"والا مام معدم من انست ابو افق الشافعی فی المقواء قافی السربة و هو اظهر فی المجمع بین الروایات العدیشة"۔ (مرقات ج مس ۲۰۱)
یعنی جارے ائر احداث میں سے امام محد مرک نمازوں میں قراء قاف الله م میں شواقع کے موافق ہیں اوراحادیث کی تمام روایات کوجی کے یہ مسلک زیادہ واضح ہے اور میں امام مالک کا بھی مسلک ہے۔ ملائلی قاری ، ایو ہریرہ کی کی ایک حدیث کے تعلق ہیں:

"ومفهومه انهم كانوايسرون بالقراءة فيماكان يخفى فيه رسول الله النَّالِيُّ وهومذهب الاكتروعليه الامام محمدمن المتنار"(مرقاة ج س٢٠٠)

غالباشاہ ولی اللّذ کی بھی یہی رائے ہے کہ سری نماز دل میں قراء ۃ خلف الا مام بہتر ہے۔ تاہم ائمہ احناف کے مسلک کا نو کی ایسانہیں ہے۔ کاش اگر سری نماز دل میں احناف فاتحہ خلف الا مام پڑھنے کا فتو کی دیتے اور شوافع جمری نماز ول میں نہ پڑھنے کا فتو کی دیتے تواس ہے دونول مسلکول میں اس تنگین انتشاف کی بیٹنے کم ہوجاتی اور تمام نصوص میں تنظیق ہوجاتی جیسا کہ مالکیہ وحنابلہ کا مسلک ہے۔

مفتى الهندمفتي كفايت الله في تعليم الاسلام مين لكهاب.

سوا**ل:** قرأت بي كيامراد ب؟

جواب: قرأت قرآن مجيد بزھنے كو كہتے ہيں۔

سوال: نمازیس کتناقرآن مجید پرهناضروری ہے؟

جواب: کم از کم ایک آیت پڑھنافرض ہے ادر سورۃ فاتحہ پڑھناواجب ہے اور فرض کی پہلی دور کعتوں ادر نماز و تر اور سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی ادر سورۃ یا بڑی ایک آیت یا جھوٹی تین آیتیں پڑھنا واجب ہے۔

سوال: کیاسورہ فاتحد تمام نماز دن کی ہررکعت میں پڑھناواجب ہے؟

جواب: فرض تمازی تیسری رکعت اور چوتشی رکعت کے علاوہ ہرنمازی خواہ وہ فرض نماز ہویا واجب یاسنت یانفل ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا داجب ہے۔امام شافعتی کے نزویک مقتدی پرامام کے پیچھے فاتحد کا پڑھنا فرض ہے۔

#### دلائل

شوافع حفرات نے زیر بحث حفرت عبادہ بن صامت میں حدیث سے استدلال کیا ہے۔

شوافع کی دوسری ولیل ساتھ والی معترت ابو ہریرہ آئی صدیث ہے جس میں ضداج غیرتمام کے الفاظ آئے ہیں یعنی جس نے نماز میں فاتحہ خیرس کی نماز ناتھ فیرتمام ہے کئی واس وقت تر اُت کے خیس پڑھی ہوتے ہوتے ہیں تواس وقت تر اُت کے دوران ہم فاتحہ کیمیے پڑھیں عمے آپ نے جواب میں فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فاتحہ دل میں پڑھو گرچھوڑ ونہیں کیونکہ فاتحہ کی بہت بڑی فعنیات ہے دوران ہم اس پڑھائی ہوگئے گا اطلاق ہوا ہے۔

بہر حال شوافع کی اصل دلیل جواہیے مدعا پر داختے ہے وہ تر ندی وغیرہ سنن کی کتابوں میں حضرت عبادہ بن صامت ہ کی حدیث ہے اس کے علاوہ شوافع حضرات نے صحابہ کرام ہ کے پچھ آٹار سے بھی استدلال کیا ہے۔

جمہور میں مالکیدا در منابلہ نے احادیث قراکت خلف الا مام کی روایات میں تطبیق پیدا کی ہے کہ جہاں امام کے بیچھے پڑھنے سے ممانعت آئی ہے دہ جبری نماز دن میں ہے اور جہاں فاتحہ خلف الا مام پڑھنے کا تھم آیا ہے وہ سری نمازوں میں ہے کاش بوری است ای پر جمع ہوجاتی۔ مباحث القرأة خلف اللطام

جمہور میں ہے ائمہ احناف کے لئے دونتم کے دلائل کی ضرورت ہے ایک وہ دلیل جس میں جبری نماز میں فاتحہ خلف الا مام کی مما نعظی کاذکر ہواور دوسری وہ ولیل جس میں سری نماز میں فاتحہ خلف الا مام کے نہ پڑھنے کا ثیوت ہوچونکہ یہ سنلہ انتہائی تازک ہے اس لئے یہاں ذرائفصیل ہے دلائل کا بیان ہوگا۔

### (1)احناف کی پہلی دلیل

جرى نمازوں ميں فاتحه خلف الامام شدير عن يراحناف اورجمهوري وليل قرآن كريم كي آيت ہے:

(وافاقرىءالقرأن فأستمعواله وانصتو العلكم ترحمون (\_(اعراف، ٢٠)

یبال دو لفظ ہیں ایک (فاستمعو) ہے اس کا تفاضا ہے کہ جب قرآن پڑھنے کے دفت سناجا تا ہوتو تم خاموش رہ کراس کوسنا کرو، یہاں دوسرالفظ (انصنوا) ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھاجا تا ہے ہوتوا گرچہ وہ ٹیس سناجا تا ہو پھر بھی تم خاموش رہو۔ اس صورت میں استمعو ااور انصنو امیں لفت کے اعتبارے فرق ہوگا ادراس فرق کومفسرین نے تسلیم کیا ہے لہذا یہ ولیل احناف کے دونوں دعووں پرواضح دلیل ہے۔

اوراگر استه معو ااور انصنو اکامفہوم الگ الگ ند ہو بلکدایک ہوکہ جب قر آن پڑھا جائے توتم غاموش رہا کروتو اس صورت میں بیآیت جبری نماز دل میں امام کے پیچھے ند پڑھنے پراحناف اور جمہور کی واضح ولیل ہے۔

سوال: شوافع اورخاص كرغير مقلدين نے اس استدلال پريه اعتراض كياہے كه بيآيت نطبہ جمعہ كے متعلق نازل ہو كي ہے لہذا خطبہ كے دوران خاموش رہنا چاہيے نمازے اس كاتعلق نبيں ہے۔

جواب: یکده فسرین اورجمهور علاء کے نزدیک بیآیت نماز کے متعلق اتری ہے۔ حافظ ابن تیمین فرماتے ہیں کہ:

"قال احمد اجمع الناس على انها نزلت في الصلوَّة "(فاوي ابن تبعيه ٢٠٠ ص ٢٥)

امام المفسرين محر بن طبرى فرمائے ميں كداس آيت كے شان نزول ميں تين تشم كے اقوال مشہور ہيں اول ميك نماز سے متعلق ہے دومرا بيك اس كاتعلق خطبہ سے ہے تيسرااحمال بيكہ بيرآيت نماز اور خطبہ دونوں سے متعلق ہے كہ دونوں ميں قرآن كے پڑھنے كے دوران خاموش رہنا چاہئے ابن جريرؓ نے تيسر سے قول كوران قرار ديا ہے۔

دوسر اجواب نید کہ جلوبی آیت خطبہ جمعہ کے بارے میں آئی ہے توجب خطبہ کی چند آیتوں کی وجہ سے استماع اور خاموش رہنے کا تھم ہے تونماز کی قرائت میں بدرجہ اولی خاموش رہنا جا ہے' کیونکہ نماز میں بہت ساری آیتیں پرھی جاتی ہیں۔

تیسرا جواب: بیہ کر آن کی آیتوں میں عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے خصوص موردادرخصوص دا قعد کا عتبار نہیں ہوتا کمال فی الاصول۔ چوتھا جواب: بیہ بے کہ سورۃ اعراف کی بیا آیت کی ہے اور خطبہ جمعہ یا خطبہ عمیدین کی مشر دعیت وابتدا عہینہ منورہ میں ہوئی تھی تو آیت کاتعلق خطبہ سے کیسے مکن ہوسکتا ہے۔ (کذا قال شخ الاسلام این تیمیہ) غیر مقلدین حصرات جب اس آیت کے جواب ہے عاجز آجاتے ہیں تو پھر سورۃ فاتحد کوتر آن سے خارج کرتے ہیں میں نے خودایک غیر مقلد سے سنا کہ سورۃ فاتحد قرآن نہیں ہے لہٰ داامام جب فاتحہ پڑھتا ہوتو مقندی کے لئے خاموش رہنا ضروری نہیں کیونک فاتحد قرآن نہیں ہے خاموش رہنا توقر آن پڑھنے کے وقت ہوتا ہے۔

### (۲)احناف کی دوسری دلیل

احناف اورجمبوری دوسری دلیل حضرت ابوسوی اشعری کی حدیث ہے جس ش بیدالفاظ آئے ہیں "وافاقو آفانصنو ا"لینی جب امام قرآن پڑھے توقم خاموش رہواس حدیث کوامام مسلم نے صحیح مسلم جا ص ۱۲ اپرنقل کیاہے اور تا کید کے ساتھ اس حدیث کوسیح قرارد یاہے آگر چہصدیث کے بعض طرق میں یہ جملہ نہ کورٹیس ہے آئے تفصیل آری ہے۔

سوال: شوافع حضرات نے حضرت ابدموی اشعری کی اس روایت پردواعتراض کئے ہیں۔ پہلااعتراض بیرکداس روایت کی سندھی سلیمان تین ہے اور دو مدلس ہے جو یہاں آباد و سے عنعند کے ساتھ نقش کررہا ہے اور مدلس کا صنعنہ قبول نیس ۔ دوسرااعتراض سے ہے کہ و اذا فو افانصة و اکا جوجملہ ہے دورالا دوسے مرف ان کے ایک شاگر دوسلیمان تین نقل کرتے ہیں قمادہ کے دیگر تا افرواس جملہ کوقل میں کرتے توسلیمان تین اس جملہ کے نقل کرتے ہیں قبلہ کوقل کرتے ہیں منفرہ ہیں لبذا ہے جملہ معترفیس ۔

جواب: پہلےاعتراض کا جواب یہ ہے کہ بعض بدلسین کی ثقافت کی دجہ سے ان کا عنعد قبول کیا جاتا ہے بیسے قادہ ،اعمش اورسلیمان تیں لہٰذہ یہاں بھی ان کا عنعنہ قبول ہے۔ محدثین نے تصرح کی ہے کہ سیحین کی روایتوں میں اگر بدلس کا عنعنہ بھی آ جائے تو وہ مقبول ہے کیتکہ سیحین کی سب روایتوں کی محت پر علماء کا اتفاق ہے وہ اگر عنعنہ کے ساتھ بھی بدلس کی روایت نعق کرتے ہیں تو پوری محقیق اور پورے اعتماد کے ساتھ نقل کرتے ہیں چنانچے امام لوو کا آبک مقام پر فرماتے ہیں۔

"فقدقدمنافي هواضع من هذا الشرح ان مارواه البخارى ومسلم عن المدلسين وعنعنوه فهو محمول على انه لبت من طريق آخر مُسماع فلُك المدلس هذا الحديث فيمن عنعنه منه اكثر هذا او كثير منه بذكر مسلم وغيره سماعه من طريق آخر متصلابه ـ "(مسلمج اص ٢٠٩)

دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ قادہ سے "واذا قو افانصتوا"کا جملہ صرف سلیمان تین فقل تیں کرتے ہیں بلکہ ان کے کی متافی موجود ہیں چنا نچر مجھے ابد عوانہ کی روایت ہیں قبادہ سے ابد عبیدہ فقل کررہے ہیں اور بیتی ووار قطنی اور بزازی روایت ہیں حضرت قادہ ہے عربین عامر اور سعید بن ابی عروبی فقل کرتے ہیں تو قادہ سے اگریہ جملہ سلیمان تین نے اعتباد کے ساتھ و گیر فقل کیا اور دیگر روایات میں حضرت قادہ کے دیگر شام رووں کی مخالفت نہیں کی بلکہ آپ نے ایک زائد سنتد جملہ کوذکر کیا ہے جس کودوسرے شام رووں نے فقل نہیں کیا تو یہ خالفت نہیں کے بلکہ آپ نے ایک زائد سنتد جملہ کوذکر کیا ہے جس کودوسرے شام رووں نے فقل نہیں کیا تو یہ خالفت نہیں ہے بلکہ اقان وحفاظت ہے۔

الم مسلم نے اس جملہ کومجے قراردیا ہے کیونکہ آپ سے آپ کے شامردا ہو بکر نے بوچھا کہ حضرت ابو ہریرہ کی صدیث میں جو

مباحث القرأة خلف الإمام

لین شاگردنے ہو چھا کہ جب یہ جملہ محج تھاتو پھرآپ نے کتاب میں ابوسوئی اشعری والی اس حدیث میں درج کیوں نہیں کیا؟ امام سلم نے جواب میں فرمایا کہ بیر ضروری نہیں کہ میں ہر محج حدیث کو یہاں تح کردوں۔ بہت ساری محج احادیث ہیں گر میں نے یہاں جع نہیں کیں جیسے بی حدیث ہے جس میں یہ جملہ البتہ جس حدیث کو میں جع کرتا ہوں وہ ضرور محج ہوتی ہے۔ تفصیل آئندہ آری ہے۔ ابوسوئی اشعری کی دوایت سے احماف کا صرف ایک دعویٰ عابت ہوتا ہے کہ جمری نماز میں قر اُت خلف الا مام نہیں ہے۔

### (۳)احناف کی تیسری دلیل

امام کے پیچیے فاتحداد رقر اُت ند پڑھنے کے بارے بیں انکسا مناف و مالکید و منابلہ کی تیسری مضبوط دلیل مفرت ذیدین ثابت کی روایت ہے جس کوامام مسلم نے قر اُت کے ابواب سے دور باب مجود النا وق بیں سیح مسلم کے سنجہ ۲۱۵ پرنقل کیاہے جس کے الفاظ یہ ہیں "عن عطاء بن یسار اندا خبر ہاندسٹل زید بن ثابت عن القر اُق مع الا مام فقال لاقر اء ق مع الا مام فی شیءائے"

یعنی عطاء بن بیادے روایت ہے انہوں نے بتایا کداس نے حضرت ذید بن ثابت سے پوچھا کدامام کے ساتھ مقتدی قراءت کر سے یا نہ کرے تواس نے جواب جی فرمایا کرامام کے ساتھ کی تھم کی قراءت فہیں ہے پہال" کھی شبی "کالفظ اتناعام ہے کہ امام نووی کا جواب نہیں چل سکتا کہ یصرف سورت ملانے اور سورت پڑھنے کی ممانعت ہے باتی حضرت ذید بن ثابت کا یہ فوق کی ہے تو یہ مککن نہیں ہے کدائے اہم مسکلہ میں انہوں نے اپنی اطرف سے فوق کی جاری کردیا ہواور نبی اکرم مشائع کی رہنمائی نہ دوللمذابیم فوج کے تھم میں ہے۔

## (۴)احناف کی چوتھی دکیل

ائدا دناف اورجمبور کی چھی دلیل حضرت ابوہریرہ کی صدیت ہے جس کوابوداؤد امام نمانی اور این ماجد نے قل کیا ہے جس کے الفاظ ہے ہیں:
عن ابی هر بو قال قال دسول الله منظم نے اس العمام لینو تم بد فاذا کیر فکیر و او اذا قر آفانصنو ا" (رواہ ابوداؤد)
سوال: شوافع نے اس روایت پر اعتراض کیا ہے کہ اس میں ایک راوی ابو خالد ہے جو ضعیف ہے لبذا استدانا کی جی بیس ہے۔
جواب: اس اعتراض کا جواب ہے کہ علامدا بن جڑ نے ابو خالد کو نقات میں تارکیا ہے۔ ای طرح فواب صدیت خوان نے ان
کو نقد کہا ہے نیز ابو خالد کا متابع محد بن سعد انصاری بھی ہے۔ علامہ شیراحم عثاثی فتی اعم می فرماتے ہیں کہ اس صدیت میں آگر
و اذا قر آفان صدیو ا کے الفاظ نہ بھی ہوں پھر بھی ہے دیت عدم قر اُت خلف المام پرواضح دلیل ہے کو نکہ بخاری وسلم میں اور دیگر تمام
کتب احادیث میں وہ صدیت بکثر ہے موجود ہے جس میں مقتدی کو امام کی اتباع کا تھم و یا کیا ہے اور امام کی اتباع تحبیر میں ہے کہ تم بھی تیام کرواب سوچنا چاہئے کہ
تجبر کبورکوع میں اتباع کرنے کا طریقہ کیا ہے آ یا پڑھنا ہے یا خاصوش رہنا ہے تو بخاری کی دوایت میں ہے کہ جب جر تکل علیہ
قر آن پڑھنے میں امام کی اتباع کرنے کا طریقہ کیا ہے آ یا پڑھنا ہے یا خاصوش رہنا ہے تو بخاری کی دوایت میں ہے کہ جب جرتک علیہ
قر آن پڑھنے میں امام کی اتباع کرنے کا طریقہ کیا ہے آ یا پڑھنا ہے یا خاصوش رہنا ہے تو بخاری کی دوایت میں ہے کہ جب جرتک علیہ

السلام وی لاکرقرآن پڑھتے ہے توصفوراکرم ملاکھیے بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہے توقر آن کی آیت آگی (فاذاقر اُناہ فاتب فراند) لیمنی اُ اس فاتح قرآنہ کی تفیر میں معفرت این عباس فرائے ہیں "ای استعماله وانصت "اس سے واضح طور پرمعلوم بواکرقرآن پڑھتے وقت امام کی اتباع یہ ہے کہ مقتدی خاموش رہے نواہ قرآن سے یانہ ہے اس لیے کہ یہ زمدداری امام خود پوری کررہاہے معرب ابو ہریرہ"کی بیصدید بھی احداث کے دونوں دووی کے لئے دلیل بن سکتی ہے۔

## (۵)احتاف کی یانچویں دکیل

المداحناف كى يانجوي وليل مصرت جابر كى روايت بجس كالفاظ ياب:

"عن جابر يَنْ فَال قال رسول تَلْهُ لَنْ يَهِمْ كَان له امام فقر اءة الامام له قراءة "\_

طحادی نے اس روایت کو مختلف طرق سے نقل کیا ہے ای طرح امام محمد نے مؤطا میں اس کوذکر کیا ہے نیز مندانی حنیف میں موجود ہے اور پہلی دوار قطن نے بھی اس کوفق کیا ہے اس کے اکثر طرق میں اگر چرضعف ہے لیکن بعض طرق بالکل میچ ہیں۔

سوال: دارتطنی نے اس روایت کے مرفوع ہونے پراعتر اِش کر کے لکھاہے کہ "لم بسندہ عن موسی بن ابی عائشہ غیر ابی حنیفہ والحسن بن عمارۃ و هماضعیفان" لین اس روایت کومرفوع نقل کرنے والے صرف دوراوی ہیں ایک ابومنیفہ ہیں اور دمراحسن بن عمارہ ہے اور یدونول ضیف ہیں:

چواب: علام بدرالدین شک فرماتے بیل که اگر دارقطنی می ذرایجی شرم دحیاء بوتی وه اس طرح کی بات بھی نہ کرتے ، پھران کے اسے بنی علاء شوافع نے دارقطنی پراس طرح قلم اٹھایا ہے کہ اس کو پاش پاش کر کے دکھ دیا ہے اور پھراصحاب الجرح دالت ور لیے علاء نے کہا ہے کہ ان کہ اس کہ اس کے علاء نے کہا ہے کہ ان کہ از کہ اس کی معتبر تیں ہے جہا کیکہ اجمالی برح ہوعلام شیراح دعتا فی نے اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے آپ نے اکا برعلاء کے یہ جیل قل بات محتبر تیں والدور حالم بھم لایقبل فی حق من ثبت عدالت کما حقق فی مقدمة خذا المشرح علی ان الدور حالم فی مقدمة خذا المشرح علی ان الدور حالم فی مقدمة خذا المشر فی حق الاعیان قال العلامة المتا جالسب کی منظم فی المطبقات الکبری فدعو فناک ان الدور حالم فی مقدمة و من خلیت طاعته علی معاصیه و ما دحوہ علی ذامیه و من کو ه قدعو فناک ان الدور حالم نه المدور و ان فسره فی حق من غلبت طاعته علی معاصیه و ما دحوہ علی ذامیه و من کو ه علی جار حید (فنح المله م عمر اس منه المدور علی المدور علی خامیه و من خلیت طاعته علی معاصیه و ما دحوہ علی ذامیه و من کو ه علی جار حید (فنح المله م عام ۱۳۵۲)

بكه علاء جرح والتحديل في امام الوصيف كل زيروست توثيق فرمائى ب چناني يكى بن معين فرمات إلى:

"ابو حنيفة ثقة مامون ماسمعت احداضعفه و شعبة بن الحجاج يكتب اليهان يحدث "نيزشعبة بن الحجاج في اسرق في الوحية في الحديث "غيزشعبة بن الحجاج بكتب اليهان يحدث "غيزشعبة بن الحجاج بكتب اليهان يحدث "غيزشعبة بن الحجاج بكتب اليهان يحدث الما الدين والمصدق و لم يتهم بالكذب و كان مامونا في دين الله صدوقا في الحديث يادر بي شعبة بن الحجاج الم الوطنيقة كم برساما الذويل سع بي بيرطال المام الوطنيقة كل شان بهت او في بهام بخارى ومسلم كاستاذ في الحديث عبد الرزاق صاحب المصنف الم الوطنيقة كم شاكر وين وه البنا

کتاب میں جب اوم ابوطنینے کی حدیث نقل کرتے ہیں توفر ماتے ہیں انعبو نا ابو حنیفة النع ، شیخ عبدالرزاق نے اپنی کتاب معنفی میں قب میں انعبو نا ابوطنیفہ کے شاکر دوں کے شاکر دہیں اس سے امام میں قریباس سے امام شائق دامام احمد بن طبی المام شائق کے شاکر دہیں اس سے امام شائق نے فرمایا ''الناس عبال فی المفقه علی ابی حنیفه مطالت اس کی ابتداء میں مقام ابوطنیفہ کے تحت میں نے بہت کچی عبارات جمع کی جین بہر حال دار قطنی کومناسب تبیس تھا کہ اپنے میں سلسلے کے استے بڑے فتیہ وامام پراس طرح رکیک جملے کرتے ۔ چلوہم دوسری الی سندلاتے ہیں جن میں امام ابوطنیفہ تبیس ہیں:

َّعِن اسحاق الازرق عن سفيان و شويك عن موسى بن ابي عائشة عن ابر اهيم عن جابر قال قال رسول اللهُ اللَّيْجُ من كان له العام فقر اءة الامام له قراءة .

تيسري سنرجى ليجيئ اكتملى بوجائ :عن استحاق الازرق عن سفيان الثورى و شريك عن موسى بن ابى عائشة عن شداد بن الهاد عن جابر قال قال رسول الله تُشْرَيُّ من كان له امام فقر اءة الامام له قراءة .

بیرتمام روایات مرفوع ہیں اور بیآخری سندتو کی شرط مسلم ہے۔ اودا کر دارقطنی بھند ہیں کہ حدیث مربل ہے تو ہم ان کو بتادیتے ہیں کہ ہمارے نز دیک اور جمہورعلا نے کے زد یک مرسل روایت جمت ہے اگر دارقطنی کے ہاں جمت نہیں ہے تو ہم ان کے اس درد کو کم نیس کر سکتے ہیں۔ بیر روایت ائر احناف سے دونوں دعوؤں کے لئے بہترین دلیل ہے جس کا مطلب سے سے کہ سری وجری دونوں نمازوں ہیں امام کی قر اُت مقنز یوں کیلئے کافی ہے۔

## (۲)احناف کی چھٹی کی دلیل

عن ابن عباس يُنتَ إن النبي لَا أَيْمَ قَالَ تَكَفيك قراءة الامام خافت و جهر "(رواهدارقطني)

بعض نے اس روایت پرمنکر کا تھم لگایا ہے لیکن ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ اس روایت پرففہاء کے فدہب کی بنیادعام ہے اورفقہاء کا مسلک جن روایات پرقائم ہوان روایات کومنکر نبیس کہا جا سکتا ہے بیروایت انمیاحناف کے مسلک کے واضح ترین و للاکی میں سے ہے اور احتاف کے دونوں دعوے اس سے تاہت ہوجاتے ہیں ۔

## (۷)احناف کی ساتویں دکیل

ائدا مناف کی ساتویں دلیل ابودا ووس مهما پر حضرت ابو جریرہ کی روایت ہے جس میں بیالفاظ آئے ہیں۔

"فال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله للطائي بيرهديث جهرى نماز مين قراءة خلف الامام نه كرفي برواضح ترين وليل ب جوجهورك دالاًل مين بي ايك دليل بي نيز ابو هريرة مناكز في الاسلام بين توشايد بيدوايت قرأت كى باقى اعاد يث كے لئے ناتخ ہو۔ سوال: اس حديث برشوافع كى جانب سے ايك اعتراض بوه بيك "فالتهى الناس" كاجملدز هرى كا ب محالي كانيس ب تونيد روايت مرسل بياور بي جمله مرفوع تبين - جواب: احناف اس اعتراض کا جواب بیدے ہیں کہ حقیقت ہے کہ یہ جملہ حضرت ابوہر برہ کا نقل کردہ جملہ ہے اور زہری کا نہیں ہے شوافع کودہم ہو گیا اور دہم کا قصد پول بیش آیا کہ ذہری اس روایت کو بیان فربار ہے ستے جب فائندہی المناس بحک پنچ تو آواز پہت ہوگئ اور سنائی نہیں دے رہی تھی تو شاگر دوں نے ایک دوسرے سے بوچھا ما قال الزھری؟ لیتی زہری نے کیا کہا جب ان کی آواز پہت ہوگئ تو بتائے دولے نے بتایا کہ قال الزھری فائندہی الناس تو آئندہ فقل کرنے والوں کوشبہ و گیا کہ بیقول امام زہری کا ہے محالی کا نہیں ہے۔ حالیا تکہ او ہر ابود اور شریف می نمبر مسما میں تھری موجود ہے کہ "فال قال ابو ھر بر قافائندہی الناس "دوسراجواب ہے کہ چلومرسل ہے تو کیا ہوا؟ جمہور تو مرسل کودل و جان سے تبول کرتے ہیں ہے روایت بھی تعمیل روایت سے بھی احداف کا ایک دعوئی عابت ہوریا ہے اس روایت سے بھی احداف کا ایک دعوئی عابت ہوریا ہے کہ جہری تماز و ل بیل فاتح خلف الا مام پڑھنے ہے لوگ دک کے اور باز آگئے۔

r A 4

## (۸)احناف کی آٹھویں دلیل

احناف کی ایک مضبوط دلیل حضرت ابو بکروا کی دوایت اوران کاوا قدے جنبول نے معجد نبوی میں داخل ہوتے وقت حضورا کرم مظافیخ کو کو ع میں پایا اور وہیں دروازہ سے نیت با ندھی اوررکوع کی حالت میں صف کی طرف دوڑتے ہوئے پہنچے نماز سے فراغت کے بعد آپ نے خضورا کرم مٹافیکٹے سے مسئلہ بو بھا توحضور مٹافیکٹے نے فرمایا ''زاد ک الله حوصاو لا تعد ''(دو اہ البعادی) آئحضرت مٹافیکٹے نے ان کوئماز لونا نے کائیس فرمایا بکر شخصی و عاما تکی کہ اللہ تعالیٰ کی کی طرف جرح شوق میں اضافہ کر ہے آئدہ ایسانہ کرو بلکہ صف کے ساتھ شامل ہو کہ جبرتر مید اوا کرو جوئماز ال کی اسے پڑھواور جوقضاہ وگئی اس کواوا کروا ام جفاری نے اس حدید کو بخاری میں نقل کیا ہے۔ صدیت کے اس واقعہ میں شوافع کوئی تاویل میں کرسکتے اور یہ ایک مضبوط دلیل ہے کہ امام کی قرائت مقتدی کی قرائت ہے الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ور نہ فرض چھوڑتے سے نماز کو کیسے بھی کہ باجا سکتا ہے۔ وراصل یہاں ایک امل اورضابطہ کا فرما ہے جس نقل کی خرو میں کہ شوافع کے نو ویک امام اور مقتد یوں کے درمیان نماز میں اتحاد میں اتحاد میں انہا بنا میں ہے اس سے جوئی کہ واقع کے نو ویک امام اور مقتد یوں کے درمیان نماز میں اتحاد میں انہ انہ ہوں کے ایک ہوئی میں انہ انہ ہو کہ ہوئی میں انہ انہ میں انہ انہ ہی انہ انہ وی تو انہ میں انہ انہ میں انہ انہ کی قرائت میں میں انہ انہ انہ کی کہ انہ میں کہ کوئود پڑھنا چاہے امام کا پڑھنا خوداس کے لئے ہم مقتد ہوں کی قرائت ہے۔ بہرحال یہ دوایت بھی احداث کے دونوں دونوں کوئوں کے لئے ولیل ہے۔

## (۹)احناف کی نویں دلیل

حضرت جابر ؓ سے روایت ہے کہ جو تھی نماز پڑھے اوراس میں قاتحہ نہ پڑھے تواس نے نمازی نہیں پڑھی ''الاان بکون وراء الامام''لین ہاں اگرامام کے بیچے ہوتو بھرفاتحہ پڑھے بغیرنماز ہوجاتی ہے(ترندی طحاوی اورمؤطاما لک میں اس روایت کونقل کیاہے)۔ بیروایت احناف کے لئے سری اور جری دونوں نمازوں کے لئے بالکل واضح ولیل ہے۔

## (۱۰)احناف کی دسویں دکیل

احناف کی دسویں دلیل حضرت ابوہریرہ گی وہ مشہور صدیث ہے جس کوشوافع حضرات اینی دلیل میں پیش کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ احناف کی دلیل ہے اس کے چندالفاظ ہے ہیں: "وعن ابسی هریو قال قال دسول اللہ نظر کا کے من صلی صلوٰ قالم یقو آفیھا ہام القو آن فھی حداج نلاناغیو تیمام "ر (مسلم شویف)

طرز استدلال اس طرح ہے کہ فاتحہ خلف الامام نہ پڑھنے کی وجہ سے حضوراکرم مُنٹھنٹیا نے نمازی کی نماز کوناقص قرار دیاہے باطل نہیں فرمایا آگر فاتخہ فرض ہوتی تواس کے بغیرنماز ہاطل ہوجاتی۔

سوال: ای استدلال پریهاعتراض ہے کہا ہے احناف! تم خود مانے ہو کہ قاتحہ کے بغیر نماز ناتھ ہے توقم ناتھ نماز دن کو کیوں پڑھتے ہو؟ اوراس نقصان اٹھانے پراتناز ورکیوں دیتے ہو؟

جواب: نماز پرکن دورآئے ویں ایک وقت ایسا تھا جبکہ نماز میں باتیں کرنے کی اجازت تھی پھروہ تھم موقوف ہو گیا اوراہام کے ساتھ ساتھ جبری نماز دل میں قرآن پڑھناباتی رہ گیا بھریے تھم موقوف ہوا اورصرف ساتھ جبری نماز دل میں پڑھنارہ کیا بھریے بھی موقوف ہوا اورصرف فاتحہ پڑھنے کا تھی ہوا ہوں میں پڑھنارہ کیا جواو پرحدیث میں نہ کورے بھریے تھم موقوف ہوگیا اور اہام کی قرائت کومقتہ یوں کے لئے کانی قرار دیا تھیا باتی روکا گیا تو جب اہام کا پڑھنا تھی طور پرمقتہ یوں کا پڑھنا ہے اب یہ نقصان تم ہوگیا البذامقتدی کا فاتحہ پڑھے بخیرنماز تاتھی نہیں ہے۔

## قراءت خلف الامام نهكرنے پرصحابہ كے فتوے

حضرت ابن مسعود ؓ سے علقمہ ؓ نے روایت کی ہے کہ حضرت ابن مسعود ؓ نے فر ما یا کاش اس آ دمی کا مندم ٹی سے بھر جائے جوا مام کے پیچھے پڑھتا ہے۔ (رواہ طحاد کیا سازمسن)

ای طرح عطاء بن بیبارٌ نے حضرت زید بن ثابت ؓ ہے روایت کی ہے کہ حضرت زید بن ثابت ؓ نے فریایا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں پچھے نہ پڑھا کرو۔ (طمادی میں ۱۵۱)

ان تمام روایات سے یہ بات نابت ہوگئ کہ چونکہ امام اور مقدی دونوں کی نمازییں وحدت واتحاد آگئ ہے کیونکہ امام اس کے
مقرر کیا گیاہے تا کہ ان کی افقد ااور اتباع کی جائے امام کی نماز ضامی ہے اور مقدی کی نماز مقدی کی نماز مقدی ہی پڑھنا شروع
کر دی تو یہ اصول اقتد اداور اصول اتباع کے خلاف ہے تکر یا در ہے یہ قاعدہ صرف قر آن پڑھنے کے متعلق ہے کیونکہ قر آن کے متعلق
(استمعو او انصول) کا تکم آیا ہے قر آن کے علاوہ ویگراؤ کار کا امام کے بیچھے پڑھنامنے نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ بول سمجھیں کہ
مثل آیک جرگر اور معزز وفد باوشاہ کے پاس جاتا ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ پہلے سب کے سب باوشاہ کے حضور میں حاضری کے وقت سلام وغیرہ
آواب بجالاتے ہیں پھرسب ملکرا بے ایک ساتھی کو بات بیش کرنے کا ویکل بناتے ہیں اور ویکل کی بات سب کی بات ہوتی ہے باوشاہ

### ا*یک لطیف*مباحثه

امام مونق احرکی نے کتاب مناقب ابی صنیف کھی ہے اس میں آپ نے ایک قف کھھاہے جس کا ظاصہ ہے کہ امام ابو صنیف کے ساتھ
قر اُت ظف الا مام پر بعض علاء نے مباحث کیا آپ نے فرمایا کہ بحث و مناظرہ کے لئے ایک جماعت تفکیل دوانہوں نے ایک جماعت
بنائی امام صاحب نے فرمایا کہ جھے ہے بحث میں سب بات کرو مے یا ایک کرے گا؟ انہوں نے کہابات ایک کرے گا آپ نے فرمایا کہ
بات کرنے کے لئے جس کوتم فتخ کرو مے اس کی بات سب کی بات ہوگی یاان کی اپنی بات ہوگی؟ وفدنے کہا کہ نہیں وہ ہمارا نمائعدہ
اورو کیل ہوگاان کی بات سب کی بات ہوگی امام صاحب نے فرمایا کہ بس مناظرہ ہوگیاان میں سے جو کم فیم سے ونہوں نے شور کیا کہ بس اب مناظرہ کرتا ہے گران کے باہرین نے کہا کہ بس کرہ چا ہو تھا ہوگیاان میں سے جو کم فیم سے ونہوں نے شور کیا کہ بس اب مناظرہ کرتا ہے گران کے باہرین نے کہا کہ بس کرہ چا ہو تھا ہوگیا ہوگیاں بات کرے گا اور ان کی بات سب کی طرف سے بھی اس ابو صنیف نے ان کو کی بات سب کی طرف سے بھی اس ابو صنیف نے ان کو کی بات سب کی طرف سے بھی اس میانی نے گی اور سار سے نیس بولیس کے تو بہی صابطہ و قاعدہ نماز کے متعلق بھی ہے نماز میں اس سے کیوں انحر اف کیا جا تا ہے علاسہ میانی نے میں ایک بادشاہ میں ایک بادشاہ اور اس کے پاس جانے والے وفد کا ذرکہ بیا ہے کہ مثلاً وفد کے تمام ادکان نے آگر بولنا شروع کیا تو بادشاہ کی متعل دائی کہ بال ایسانی ہے۔
کرتانا راض ہوگا اور کہ دیگا کہ کیا وفد کے سربراہ کا کلام میس کا کام نہیں ہے؟ ہرایک کی کہا کہ بال ایسانی ہے۔

بی وجہ ہے کہ مصنف عبدالرزاق میں ابراہیم نخفی کایے تُول خاکور ہے۔ کہ اسلام میں پہلی بدعت بیشروع ہوگئی کہ اُوگوں نے امام کے پیچھے ۔ پڑھناشروع کردیا (کذائی الجوہرة اُلغی) بظاہراس عبارت کا مقصد جمری نمازوں میں پڑھنا بدعت ہے سری نماز میں نیس اوراس پرامام شافق کی ایک عبارت ولالت کرتی ہے فرماتے ہیں:

"نحن نقول كل صلوة قصليت خلف الامام يقرأ قراءة لايسمع فيها قرأ فيها". (كتاب الامج م ١٥٣)

لینی ہم کہتے ہیں کہ ہروہ نماز جوامام کے بیٹھیے اوا کی جائے اورامام ایسی قرائت کردہا ہوجوئی نہیں جاسکتی ہو ( لیٹی سری قرائت ) تو الیں صورت میں منفقدی قرائت کرے۔

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ اہام شافق کا قول جدید اہام مالک اور اہام احمد کی طرح ہے کہ جہری قر اُت میں اہام کے جیھے نہیں پڑھنا چاہے صرف سری نماز میں پڑھنا چاہئے۔

## شوافع کے دلائل کے جوابات

"قال احمد ما سمعنا احداً من اهل الاسلام يقول ان الامام اذاجهر بالقراءة لا تجزئي صلوّة من خلفه اذالم يقر أروقال هذا النبي المُنْفِيَّةِ واصحابه في المدينة , وهذا ما لك في اهل الحجاز وهذا الثورى في اهل اعراق وهذا الاوزاعي في الشام وهذا الليث في اهل المصر ، ما قالو الرجل صلى وقرأ امامه ولم يقرءهو , صلوته باطل" .

اس پڑمغز کلام کامطلب یہ ہے کہ امام احمد بن خبل فر ماتے ہیں کہ ہم نے اہل اسلام ہیں سے کسی کے بارے ہیں بینیں سنا جو یہ کہتا ہے کہ اگر امام جبری آ واز کے ساتھ قر اُت کر رہا ہوا ورمفقذی قر اُت نہ کرے تواس کی نماز نہیں ہوتی پھر قر مایا کہ ذراد کھولویہ نبی کریم شاخ آجا اور آپ کے صحابہ مدید میں سوجود ہیں اور لیا ما لک سمجاز ہیں موجود ہیں بیسفیان توری عراق میں ہیں وہ دیکھواوز اس میں ہیں اور لیٹ من سعد مرکز علم مصر میں ہیں بیسب حضرات اس محفل کی نماز کو باطل نہیں کہتے جس کا امام قر اُت کرد ہا ہوا وروہ خود قر اُت نہ کرتا ہو۔ (امنی) امام قر اُن کرد ہا ہوا وروہ خود قر اُت نہ کرتا ہو۔ (امنی) امام قر دیکھی فاتحہ خلف اللهام کے نہ پڑھنے والے کی نماز کو جا ہوا ورفر مایا کہ جولوگ نماز کے فاسد ہونے کی بات کرتے ہیں وہ تشد و سے کام لیتے ہیں اور پھر فر مایا کہ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ عہارہ واست شکی روایت منفرہ کے بارے ہیں ہے۔

عبادہ بن صامت کی اس روایت کا تیسر اجواب یہ ہے کہ یہاں" لاصلوٰ قا" میں لام کا کلم نفی کمال کے لئے ہے جس طرح مندرجہ ذیل احادیث میں انفی کمال کے لئے ہے ، مثال کے طور پر۔

لاصلوّة لجار المسجدالا في المسجد ايمان لمن لاعهدله ، ليس المسكين الذي ترده التعرة والتمر تان ، لا يؤمن احد كم حتى اكون احب اليه من والده و ولده لا يؤمن من من يشبع و جاره جانع ـ ان سار ــــ بملون بين "لا" كاللم في كمال ك لته ب-بهر حال حضرت عباده بن صامت "كي حديث بين اصل صلّوة كي في مين بكه كمال كي في ب جوجم بهي كتبه ادر مانت إين خلاصه به كريد حدیث بہت قوی ہے گر مدعا پرنس نہیں ہے حضرت عمادہ بن صامت کی ایک روایت دہ ہے جوسن ترخی اور ابودا کو دیں فرکور ہے جس کوصاحب مشکوۃ نے مشکوۃ میں ۸ پرنقل کیا ہے اس حدیث بی تصدیحی ہے اور وہ استے مدعا پرصری نص بھی ہے لیکن وہ حدیث جوت کے اعتبادے کر در رہے اس کر دری کی وجہ ہے امام ترخی " نے اس کوصرف حسن کا درجہ دیا ہے اور بخاری وسلم نے نقل می منیں کیا کر دری کی وجہ یہ کہ سند کے اعتبادے یہ حدیث مططرب ہے کیونکہ مکول کمی محود بن رہے سے نقل کرتا ہے بھی درمیان میں نافع کا داسطہ ذکر کرتا ہے بھی مکول اور عبادہ بن صامت کے درمیان ایک داسطہ آتا ہے بھی دوواسطہ آتے ہیں نیزیہ جواب بھی میں نافع کا داسطہ ذکر کرتا ہے بھی موقوف ہو کہا جیسا کہ پہلے دیا جاتا ہے کردھران ورجب آیا تو یہ موقوف ہو کہا جیسا کہ پہلے دیا جاتا ہے کہ دورجب آیا تو یہ تھم موقوف ہو کہا جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ نماز پرتغیرات کے بین دورا ہے ہیں۔

نیز علاء اصول کے ہاں بیقاعدہ ہے کہنی کے بعد جواشٹنا وآتا ہے وہ اباحت کا فائدہ دیتا ہے بعنی امر بعد المحظر اباحت کا فائدہ دیتا ہے لہذا فاتحہ کی فرضیت اس سے ثابت نہیں ہوسکتی۔ (کذا قال اشنے محکوی)

الزامی جواب یہ کہ حضرت عمادہ گی زیر بحث دوایت میں بعض طرق میں "فصاعدا" اور "مازاد" اور "ماتیسو" کے الفاظ مجمی آئے

ہیں حالا نکہ شوائع حضرات متعدی پرضم سورۃ واجب نہیں کرتے ہیں مرف فاتخہ فرض کرتے ہیں تو آدھی حدیث پر عمل ہے آدمی پر عمل

نہیں ہے بیال تک شوافع حضرات کے وور دالا کی ایک ساتھ جواب ہو گیا۔ ان کی تیسری وہلی حضرت ابو ہریدہ کی وہ دوایت ہے جس

میں فاتحہ کے بغیر نماز کو خدان قرار دیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ "فرمایا کہ دل میں پڑھا کرو گرفاتی نہ چوڑا کرو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ

در حقیقت یہ روایت تو احناف کی دلیل ہے جو فاتحہ کو واجب کہتے ہیں شوافع تو فاتحہ کو فرض بھتے ہیں اگر فاتحہ فرض ہے تو پھر نماز ناتھی

در حقیقت یہ روایت تو احناف کی دلیل ہے جو فاتحہ کو واجب کہتے ہیں شوافع تو فاتحہ کو فرض بھتے ہیں اگر فاتحہ فرض ہے تو پھر نماز ناتھی

قرار دیتے ہیں باتی "اقر آفی نفسک" کا مطلب یہ ہے کہ دل میں فاتحہ کا تصور کرواور اس کے معانی میں غور کروور نہ دل سے قرات نہیں ہوتی بلکہ مورن کی اور ور نہ دل سے قرات نہیں ہوتی بلکہ مورن کی اور ور نہ دل سے تو اس کے معانی میں بوتے کو مرازار ام ہم شوافع حضرات ہے ہو چیتے اس کہ معرب ہو کہ بلک ہور کرائی ہو مورن کرائی میں واضح طور پراس کو متا کہا ہو کہا ہے ہو کہ کہا تھر اس ہے اگرام مقدی کا انتظار کرنے نگا تو پھروہ پیش امام نیس دے گا بلکہ بیش امام بن جائے گا کہونکہ یہام نماز میں مقتدی کا انتظار کرنے نگا تو پھروہ پیش امام نیس دے گا بلکہ پیش امام بن جائے گا کہونکہ یہام نماز میں مقتدی کا انتظار کرنے نگا تو پھروہ پیش امام نیس دے گا بلکہ پیش امام بن جائے گا کہونکہ یہام نماز میں مقتدی کا انتظار کرنے نگا تو پھروہ پیش امام نیس دے گا بلکہ پیش امام بن جائے گا کہونکہ یہام نماز میں مقتدی کا انتظار کرنے نگا تو پھروہ پیش امام نیس دے گا بلکہ پیش امام بن جائے گا کہونکہ یہام نماز میں مقتدی کا انتظار کرنے نگا تو پھروہ پیش امام نیس دائے گا کہونکہ بیام نماز میں مقتدی کا انتظار کرنے نگا تو پھروہ پیش امام نمیں جائے گا کہونکہ بیام اس مقتدی کا انتظار کرنے نگا تو پھروں کے دورات سکت کو تک سکت ہوری نماز کی مورف کے اور اگر میں دیا کہوری نماز کی مقتدی کی کو تک سکت کی دورات سکت کے دورات سکت کی کو دیا اس مقتدی کا انتظار کرنے کی مقارر ان کم بیام کو مقتر سکت کی سکت کی دورات سکت کی دورات سکت کو دورات کو درائی کو کھور کے دورات

ہمر حال جو پھویس نے لکھا ہے یا تحول علماء کی تحریرات کی روشی میں لکھا ہے میں کسی حدیث کی ہے او نی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتا ہوں کہ وے میرے مولی امیرے قلم کو ہے اولی، عملتا خی اور دانستہ اور غیر دانستہ فلطی سے بچائے بیچن وباطل کا مسئلہ نہیں ہے احادیث کی روشنی میں اجتہادی نقط نظر سے اختلاف ہے۔ اے اللہ ہماری دنیا وآخرست کی تفاظمت فرما۔ (آمین یارب العالمین) ٤ ٨٧ حَلَّلْنَا ٱَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمَرُو النَّاقِلُ، وَإِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، جَدِيعًا عَنُ سُفَيَانَ، قَالَ ٱبُو بَكَرِّ؟ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهُرِئَ، عَنُ مَحَمُودِ بُنِ الرَّبِيعِ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمُ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند نے فر مایا کرحضورا قدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: ''جس نے سور وَ قائخہ نہیں پڑھی واس کی تمازنہیں ہوئی ۔''

٥٧٥ حَدَّقَيْقِي أَبُو السَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبِ، عَنْ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنِي حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْنَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبِ، عَنْ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنِي حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْنَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقَتَرِءُ بِأَمَّ الْقُرْآنِ

حضرت عباد و بُن صامت رضی الله عنه فرمائتے ہیں کہ حضورا قدیں صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: '' جس نے ام القرآن نہیں پڑھی ،اس کی نماز نہیں ہوئی۔''

٨٧٦ حَلَّافَنَا الْسَحَسَنُ بَنُ عَلِى الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ سَعَدٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، عَنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْسِ شِهَابٍ، أَنْ مَحَسُودَ بُنَ الرَّبِيعِ، الَّذِي مَعِّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَهِمِ مِنْ بِعُرِهِمَ، أَحْبَرَهُ، أَنْ عُبَادَةَ بُنَ الصَّامِتِ، أَحْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمُ يَقُرَأُ بِأَمَّ الْقُرْآنِ حضرت عباده بن صامت رض الشعن فرمات جِي كرمول الله عليه وآلد علم كافرمان بسكر عام

مسترے عباوہ بن مناسب کر کی العد عشار مات ہیں جہر موں اللہ کی العد علیہ والدوم کا حرمان ہے کہ: القرآن نبیس یز همی اس کی نماز نبیس ہوئی ۔

(٩٩٩) وَحَلَّقَنَاهُ إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبُدُ بَنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعَمَّرٌ، عَنِ الزُّعُرِيِّ، يِهَذَا الْمِاسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ فَصَاعِدًا

عفرے معر این شہاب زہری ہے ہی روایت ای سند کے تقل کرتے ہیں ، مکراس میں فیضاعِدًا ( کچھاور ذا کدنہ برسے ) کا ضافہ ہے۔

٨٧٧ و حَدُّفَنَاهُ إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظِلِيّ، أَخْبَرَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيِيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنَ أَبِهِ، عَنَ أَبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرا فِيهَا بِأَمَّ الْقُرُانِ فَهِى خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَام . فَقِيلَ لَا يَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ: اقْرَأَ بِهَا فِي نَفْسِكَ ؛ فإنَّى سَيعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ فِي نَفْسِكَ ؛ فإنَّى سَيعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ وَيَا اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمُتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي فِصَفَيْنِ، وَإِذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَالَ الْعَبُدُ: الْحَمُدُ وَإِنَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: عَبِدِي وَإِذَا قَالَ الرَّحُمَٰ وَإِنَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَى عَبْدِي فِي وَالْمَوْ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَى عَبْدِي وَإِذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَى عَبْدِي وَإِذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَى عَبْدِي وَإِنَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَى عَبْدِي وَالْعَبْدِي الْعَرَالُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَلَى عَبْدِي وَ وَقَالَ مَرَّةً فَوْضَ إِلَى عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: إِنَّاكُ نَعُبُدُ وَإِلَّاكُ لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنَ أَنْ الْعَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي وَالْمَالِ اللَّهُ اللَ

عَلَيْهِمُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ "قَالَ: شَفْيَانُ، حَدَّنَنِي بِهِ الْعَلَاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بُن يَعْفُوبَ، دَخَلَتُ عَلَيْهِ وَهُوَ مَرِيضٌ فِي بَيْنِهِ .فَسَأَلَتُهُ أَنَا عَنْهُ

حضرت الوجريده رمنى الله عنه في اكرم سلى الله عليه وآل و كم تب روايت كرتے بين كرآپ سلى الله عليه وآل و كلم في مختل بار فرمايا: "جمس في نماز جن اسورة فاتح نيس يوهى تو و مناز باتس اوراد حورى ہے۔" تو حضرت ابو جريه و رضى الله عند ہے كہا گيا كرج الله عليه وآل الله عليه وآل و كا عند ہے كہا گيا كرج وضى الله عند في تو الله عليه وآل و الله عند عند من كرد يا ہو و الله عند في الله عليه وآل و الله عليه وآل و الله عند في الله عليه وآل و الله و الله عليه وآل الله و ا

### تشريح:

جب تک حروف زبان پرآ کرادانہ ہوجا کیں اورزبان اور ہونٹ حرکت مذکریں ،اس کوکوئی بھی قر اُت نہیں کہنا۔ بیصرف دل سے سوچنا ہے اور دئی سے سوچنے کو پڑھنانہیں کہتے ہیں۔ میں نے جو بیاکھا ہے یہ فتح الملہم کی اس عبارت کا خلاصہ ہے جو حضرت مولا نارشیدا حرکنگوئی کے حوالے سے علامہ عمّانی '' نے نقل کیا ہے۔

٨٧٨. حَلَّلُنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنْسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، أنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّالِبِ، مَوَلَى هِشَامِ بَنِ زُهْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے اس سندے بھی سابقہ روایت مروی ہے۔

٩٧٨. وَحَدَّلَتِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرِيْج، أَخْبَرَنِي العَلاَءُ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمنِ بَنِ يَعْفُوبَ، أَنْ أَبَا السَّائِسِ، مَوُلَى بَنِي عَبُدِ اللَّهِ بَنِ هِشَامٍ بَنِ زُهْرَةً، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقُرَأُ فِيهَا بِأُمَّ الْقُرْآنِ بِمِثْلِ حَدِيثٍ سُفْيَانَ وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبُدِي فِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَيَصُفُهَا لِعَبُدِي

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرما یا کہ جس نے تماز اداکی اس میں سور و فاتحہ نہیں پڑھی ، باقی حدیث سفیان کی روایت ہی کی طرح ہے، لیکن اس روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کواپنے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقتیم کیا ہے۔ اس کا نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔

٨٨٠ حَدَّتَنِي أَحُمدُ بُنُ حَعُفِرِ الْمَعُقِرِيُّ، حَدَّلْنَا النَّطْرُ بُنُ مُحمَّدٍ، حَدَّثْنَا أَبُو أُوبَسِ، أَحُبَرَنِي الْعَكَاءُ، قَالَ: مَن أَبِي، وَمِنَ أَبِي السَّالِي، - وَكَانَا جَلِيسَى أَبِي هُرَيْرَةً -، قَالَا: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِي خِدَاجٌ يَعُولُهَا ثَلَاثًا بِحِثْلِ حَدِيثِهِمُ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرأُ فِيهَا بِفَاتِحَةٍ الْكِتَابِ، فَهِي خِدَاجٌ يَعُولُهَا ثَلَاثًا بِحِثْلِ حَدِيثِهِمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرأُ فِيهَا بِفَاتِحَةٍ الْكِتَابِ، فَهِي خِدَاجٌ يَعُولُهَا ثَلَاثًا بِحِثْلِ حَدِيثِهِمُ حَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقُرأُ فِيهَا بِفَاتِحَةٍ الْكِتَابِ، فَهِي خِدَاجٌ يَعُولُهَا ثَلَاثًا بِحِثْلِ حَدِيثِهِمُ عَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَّةً لَمْ يَقُرأُ فِيهَا بِفَاتِحَةٍ الْكِتَابِ، فَهِي خِدَاجٌ يَعُولُها ثَلَاثًا بِحِثْلِ حَدِيثِهِمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْكُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُهَا لَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الل اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُولُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللللّهُ اللللللّ

### تشريح:

''جسکیسسی اہی ھویو ہ'' لعنی بیدونوں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگر دیتھا ورمجلس کے ساتھی تھے۔ایک کا نام عبد وارحمٰن تھا جو' العظائر' کے والدیتھا ور دوسرے کا نام ابوسائب تھا، جوسلم میں ہے۔ بعض نے عبداللہ بن سائب بتایا ہے۔سوال اس نے کیا ہے۔ بینہایت معتمدا ورثقہ راوی ہیں، جوانصار مدینہ میں سے ہیں۔

''عداج'' السحداج هو النقص ای صلوته ذات نقص، من حدجت الناقة اذا القت ولدها قبل وقته وان تم علقه لعنی علامه اُلِی ماکی وشتانی لکھتے ہیں کہ خداج نقصان کو کہتے ہیں۔ بیاؤٹنی کے اس بچے کے بارے میں عرب کہتے ہیں جب کدوہ وقت سے پہلے بچے کو پیدا کرے۔اگر چہ بچہ جسمانی طور پر بورا ہو چکا ہو۔ حدیث میں غیرتا م اس کی تغییر ہے۔مطلب یہ ہے کہ '' فاتحہ پڑھنے کے بغیرنماز میں نقصان آتا ہے،اس سے معلوم ہوا کہ نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔

"فلاتا" يعنى تين بارآ تخضرت ملى الله عليه وسلم في خداج كالفظ استعال فرمايا ..

٨٨١ حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، حَدِّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنُ حَبِيبِ بُنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُحَدِّثُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاقَةٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: فَمَا أَعْلَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَعْلَنَاهُ لَكُمْ، وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلد وسلم نے قرمایا: "بغیر قراکت کے نماز نہیں ہے۔ " حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جوآپ صلی اللہ علیہ وآلد وسلم نے بلند آواز سے پڑھا، وہ ہم نے تمہارے سامنے بلند آواز سے پڑھ ویا اور جے آپ صلی اللہ علیہ وآلد وسلم نے نفیہ (آبستہ) پڑھا، اسے ہم نے بھی آبستہ پڑھا۔ آبستہ پڑھا۔ آبستہ پڑھا۔

### تشريح:

" فسمسا أعسلن نسا" لیعنی آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے نماز میں جس حصد کوظا ہر کر کے پڑھا، بلند آ واز سے پڑھا، ہم اس حصد کو تمہارے سامنے ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اور جو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے پوشیدہ رکھا، ہم بھی اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ آنے والی روایت میں "است عنا" کالفظ آیا ہے، جس میں مزید وضاحت ہے۔

١٨٨٧ حَدُّلُنَا عَسَمَرٌ والنَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بُنُ حَرَبٍ، - وَاللَّهُ ظُ لِعَمُرِ -، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسَمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: فِي كُلَّ الصَّلَاةِ يَقُرَأُ، فَمَا أَسَمَعَنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسَمَعَنَا كُمَّ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا، أَخْفَيْنَا مِنْكُمْ فَقَالَ لَهُ رَحُلُ: إِنْ لَمْ أَرِدُ عَلَى أُمَّ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: إِنْ زِدُتَ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنِ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَحْزَأَتُ عَنْكَ.

حضرت عطا و بن ائی ربائ نے حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہا کہ نماز میں ہردکعت میں علاوت کی جائے ۔رسول اللہ سلی اللہ علیہ کا جوہمیں سنایا (جمراً علاوت کرکے ) وہ ہم نے تنہیں بھی سنادیا اور جو سراً (آہت ) ہو ہا ہے ۔رسول اللہ سلی اللہ علیہ کہا کہ اگر آگر میں سورہ فاتحہ سے زائد بکھٹ پڑھوں تو آپ کا کہا کہ اگر میں سورہ فاتحہ سے زائد بکھٹ پڑھوں تو آپ کا کہا خیال ہے؟ حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ نے فریایا کہ اگر زیادہ پڑھو کے تویہ بہت انچھی بات ہے اور آگر فاتحہ ہرائبتا کردی تو یہ بہت انچھی بات ہے اور آگر فاتحہ ہرائبتا کردی تو یہ بھی تنہارے واسطے کا فی ہے۔

٨٨٣ حَدَّقَنَا يَسَحَيَى بَنُ يَسَحَيَى، أَعُبَرَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، عَنُ حَبِيبِ الْمُعَلَّمِ، عَنُ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَالَةً فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَسْمَعُنَا كُمَ، وَمَا أَحَفَى مِنَّا، أَحُفَيْنَاهُ تعديل اركان كابيان

مِنْكُمُ، وَمَنَ قَرَأً بِأُمَّ الْكِتَابِ فَقَدَ أَحْزَأْتَ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ

حضرت عطا آفر ماتے ہیں: حضرت ابو ہر یہ وہ میں اللہ عند نے فرمایا کہ ہر نماز میں قرائت ہے، پس جو قرائت ہمیں حضور
اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائی ، وہ ہم نے تنہیں بھی سنائی (مقصدیہ ہے کہ جوقرائت آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یلندا واز جرائر سے وہ ہم بھی جرائر تے ہیں ) اور جوآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم ہے تھی رکمی وہ ہم نے بھی تنی 
رکھی (جوآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراً اورآ ہستہ آواز ہے کی ، وہ ہم نے بھی آ ہستہ کی) جس نے سورہ فاتحہ پر دھی اور وہ اس کے لیے کافی ہاوراس سے زائد پر حناافعنل ہے۔

### تشريح:

"من زاد فهو أفضل" فاتحر پڑھنے كے بعد ضم مورت كا مئلديہ بكر شوافع معزات ضم مورت كونمازكى يَهلى دوركعتوں ميں سنت قراروسية بيں دحنا بلدكا مسلك بھى قريب بكى ب-علام عثائي لكھتے ہيں: "و السعيجب ان الدشافعية و من نحا نحوه م كيف يعقبولون بمضرضية المفاتحة ولا يوجبون ضم السورة مع أن حديث الباب قد صح فيه زيادة "فصاعدا" عند مسلم و النسائي" (فتح الملهم)

ائدا حناف نماز کی پہلی دور کھتوں میں فاتحہ کے بعد ضم سورت کو واجب کہتے ہیں اور اخریین میں اختیار ہے کہ خاموش رہے یا
تسبیحات پڑھے یا صرف فاتحہ پڑھے۔ امام مالک کے ہاں بھی ضم سورت اولیین میں واجب ہے، مگر اخریین میں مکر وہ بتاتے
ہیں۔ بہر حال احناف کے ہاں مفر واور امام اخریین میں فاتحہ پڑھنے کا اہتمام کھتے ہیں۔ حضرت شاہ الورشاہ کا تمہری رحمہ اللہ
نے اپنی کتاب "فصل الحطاب" میں ایک ضابط کھا ہے، جس کا اردوتر جمہ اور خلاصه اس طرح ہے: "فصاعداً" کا جولفظ ہے،
بیا ہے سے ماسبتی کلام کے مفہوم کو اپنے سے مابعد کی طرف تھنے کر لاتا ہے، اگر پہلے کلام کا تھم واجب ہے تو بعد کا تھم بھی واجب
ہوگا اور اگر پہلے کلام کا تھم کچھا ور ہوگا تو دوسرے کا بھی وہی ہوگا ، لہذا ہر مقام کے مناسب تھم آئے گا ، خواہ وجوب کا ہو یا استخباب کا
ہو یا اباحت کا ہو۔ (انھیٰ)

حضرت شاہ صاحبؓ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ شوافع فاتحہ کو فرض کہتے ہیں توضم سورت کو بھی فرض کہنا جا ہے اوراحناف اولیین میں فاتحہ کو داجب کہتے ہیں توضم سورت بھی واجب ہے اوراخر مین میں پچھوا جب نہیں تو پچھ بھی نہیں۔

### نماز میں تعدیل ارکان کا مسئلہ

٤ ٨٨ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي مَعِيدُ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي مُحَدَّ قَدَّحَلَ رَجُلَّ فَصَلَّى، ثُمَّ حَاءَ عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّكَامَ قَالَ: ارْجِعَ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَـمُ تُـصَـلُ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمْ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَإِنَّكَ لَـمُ تُـصَـلُ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمْ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: وَعَلَيْكَ السَّلامُ ثُمَّ قَالَ: ارْجِعُ فَصَلَّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .فَقَالَ الرَّحُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَ هَذَا عَلَّمَنِى، قَالَ: إِذَا قُسمَتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبِّرَ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَبَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرَآنِ، ثُمَّ ارْكُعُ حَتَّى تَطَمِّينَ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَعُدِلَ قَامِمًا، ثُمَّ اسُحُدُ حَتَّى تَطَمَعِنَ صَاحِدًا، ثُمَّ ارْفَعُ حَتَّى تَطَمَّعِنَ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلْهَا.

حضرت الوجريره رضى الشعند عدوايت بكرسول الشعنى الشعني الشعنيدة الدوسلم ايك بارمبحد جمل وافل بوع توايك اور آب سلى الشعنيدة آلدوسلم بكرياس) آيا اور رسول الشعنى الشعنيدة آلدوسلم بكرياس كا بالاور رسول الشعنى الشعنيدة الدوسلم بكرياس كا بواب ويا اور فرما يا كدلوث الشعني الشعنيدة الدوسلم كالمراد ووباره) البيدى نماز يزهى بيسم بهلم يزهى وه واليس مميا اور (ووباره) البيدى نماز يزهى بيسم بهلم يزهى الشعنيد و باوك الدوسلم كالشعنيدة الدوسلم كالشعنية و الدوسلم كالشعنية و الدوسلم كوسلام كيارسول الشعنى الشعنيد و الدوسلم ألشد عليدة الدوسلم كوسلام كيارسول الشعنية و الدوسلم ألفه عليدة الدوسلم كوسلام كيارسول الشعنية و الدوسلم الشهادة الدوسلم كوسلام كيارسول الشعنية و الدوسلم الشهادة الدوسلم كوسلام كيارسول الشهال الشهال الشهادة الدوسلم الشهادة الدوسلم كوسلام كيارسول الشهال الشهال الشهال الشهادة الدوسلم الشهادة الموسل الشهال الشهال الشهال الشهال الشهادة الدوسلم الشهادة الموسل بيان تك كه بورك المعينان ساته بحيا والموسلان الموسلة و الموسلان الموسلام كوسلام كالموسلام كالموسلام كراره و الموسلام كراره و الموسلان الموسلام كراره و ا

### تشريح:

"فدخول رجل" بين معدنبوى مين المخضرت ملى الله عليه وسلم تشريف فرمات كايك فخص داخل موارات هخص كانام خلاد بن رافع انساري ب- يه بررى سحاني بين اور بدرى مين شهيد موئ بين ، لهذا يوقصه جنگ بدرس بين كاسب-اس صديث كو "حديث المسى و للصلوة" كانام دياجاتا ب-

"فیصلی" اس نمازے تحیۃ المسجد کی نماز مراد ہے اوراس وقت صحابہ کرائے تحیۃ المسجد کے بعد آ کراد ہے ساتھ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم سے مصافی کرتے تھے۔

"ف انک لمبع تصل" حضورا کرم ملی الله علیه وسلم نے خلاوین رافع انصاری "کونماز کے اعادہ کا تھم اس لیے دیا کہ انہوں نے رکوع ، بچود، جلسہ اور تو مدیس تقدیل ارکان نہیں کی تھی۔ "ارجع فصل فانک لمبع تصل" یعنی جاؤد وہارہ نماز پڑھو۔
سوال: حضورا کرم صلی الله غلیہ وسلم کے سامنے خلاوین رافع "نماز پڑھنے ہیں خلطی کرر ہے تھے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کوان کی غلطی نہیں بتائی، بلکہ اس طرح نماز پڑھنے کا بار بارتھم ویا ، یہ تسفریس علی المحطاء ہے، حالا تکہ حضورا کرم صلی الله علیہ

تعديل اركان كابيان

وسلم کی طرف سے تقر مریلی الخطا محال ہے، ابیا کیوں ہوا؟

**جواب:** حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے بار باران کوتکم دیا کہتمہاری نماز ٹھیکے طرح اوانہیں ہوئی، جا کر پھرسیح طرح پڑھو، نماز ہے کے اعادہ کا بیٹکم تفریر علی المحطاء سیں ہے، بلکہ تنبیہ علی المحطاء ہے۔

سوال: یبان دسراسوال بیہ ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ دسلم نے پہلی باراس صحابی کوسیح طریقتہ کیوں نہ بتایا، تیسری بارتک نماز دہرانے میں کیا حکمت تنمی؟

جواب: اس سوال کا جواب بیہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم بیدد کیھنا جا ہے تھے کہ کیا بیخص بیٹلطی عدم علم کی دجہ سے کررہا ہے یاغفلت کی دجہ سے ایسا ہور ہا ہے۔ جب خوب معلوم ہوا کہ بیٹلطی عدم علم کی وجہ سے ہے، جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے سمجھا دیا اور صحیح طریقتہ بتا دیا۔

اس سوال کا دوسرا جواب سے سب کہ بار بارنماز دہرانے کا تھم اس لیے دیا کہ بار بارخلطی کرنے کے بعد جب سیح طریقة ان کو سمجھایا جائے گاتو دہ اوقع فی النفس ہوگا اور دہ ایساسکے لے گا کہ پھر بھی خلطی نہیں کرے گا۔ چنا نچے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاد بن رافع سے مطالبہ پران کو صرف نماز نہیں ، بلکہ دضو سے لے کرنماز کے تمام ارکان کو تفصیل سے بتا دیا اور امت کے سامنے سمجھ نماز پڑھنے کا پورا طریقة آسکیا، حالا نکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس محالی شکی کا علم دیکھنے والے محابہ سے کو بھی نہیں ہوا۔ (کسافی فنح الملہہ)

"شہ افسرا" لین نجمیرتح بمدے بعد قرآن پڑھو، جوحصہ قرآن کا تہمیں آسان گے وہی پڑھا کرو۔ یے فریضہ قرآت کی طرف اشارہ ہے اورالفاظ کا انداز ایسا ہے کہ مطلق قراُت فرض ہے۔ فاتحہ کا ذکر تیس ہے، اگر چیمندا حمداور سنن بیم قی اورا بن حبان ہیں" نہے۔ افراْ بائم الفرآن" کے الفاظ آئے ہیں۔

" حقی نسط مدنن دا کعاً" نماز کے ہررکن کواس کیا بنی جگدادا کرنااور ہررکن میں آئی مقدارتک تھہرنا کہ جسم کا ہر جوڑا پنی جگہ پر سیدھا ہوجائے ،اس کوتعدیل کہتے ہیں۔

### تعديل اركان مين فقهاء كااختلاف

اس میں تمام فقہائے کرائم کا اتفاق ہے کہ رکوع اور مجدہ قومہ اور جلسہ میں تعدیل کرنا جا ہیے اور تھہر تھہر کر ہررکن کوا دا کرنا جا ہیے، لیکن اختلاف اس میں ہوا ہے کہ اس تعدیل کی حیثیت کیا ہے۔ امام شافعتی اور امام احمد بن حنبل اور امام ابویوسف کے نزویک تعدیل ارکان فرض ہے، گرامام شافعی اور قاضی ابویوسف آیک بار سحان اللہ کی مقدار تک تھہرنے کوفرض کہتے ہیں اور امام احمد تین بارسحان اللہ کی مقدار تک تھہرنے کوفرض قرار دیتے ہیں۔

امام ما لک کا مسلک یہاں واضح نہیں ہے۔امام ابوحنیفہ اورامام محد کے نز دیک تعدیل ارکان فرض نہیں ، بلکہ واجب ہے۔

دلائل:

جہور نے تعدیل ارکان کی فرضت پر حضرت خلاو بن رافع انساری کی زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اس حدیث میں اعادہ نماز کا تھم ہے جوفرضیت کی دلیل ہے، نیز اس میں "ف انك لے قصل "میں نماز کی بالکل نئی کردی ہے۔ یہ می فرضیت کی دلیل ہے۔ ای طرح از مندی کی ایک دلیل ہے۔ ای طرح از مذی کی ایک دلیل ہے۔ ای طرح از مذی کی ایک دلیل ہے۔ ای طرح از مندی کی ایک اور دوایت ہے، جس کے الفاظ اس طرح میں:" لا تعزئی صلوۃ لا یقیم الرحل فیھا یعنی صلبه فی الرکوع والسعود" اس سے بھی جمہور نے تعدیل کے فرض ہونے براستدلال کیا ہے۔

امام ابوطنيفة "اورامام محد" قرآن كريم كى آيت فوواد كعوا و اسجدو كاست استدلال كرتے بيل مرزاستدلال اس طرح استحدو كا استحدوث و استحدوث و استحدوث و استحدوث و استحدوث و استحد الله و استحداد من المان بوجه و من استان براضا فد في مومناسب بيل به البندام طلق ركوع و كره فرض بها ورتعد مل اركان بوجه و من واجب بهد فرض كر فوت كي الله و تناسب الله و الدلالة كي ضروزت بها ل حديث قطعى اللهوت فيلى ، الكرج قطعى الدلالة بالله و تناسب الله و الدلالة بالمدلالة بالله و الدلالة المان من الله و الدلالة بالمداحد المان الله و الدلالة بالله و الله بالله و الدلالة بالله و الله بالله و الله بالله و الدلالة بالله بال

"ان اسواء السرفة من يسرق من صلوة فالواكيف يسرق من صلونه قال لايتم ركوعها و لا سهودها" اس حديث مين تعديل اركان شكرنے والے فخص كونماز كاچور ہلايا كيا ہے، ليكن اس كى نماز كو باطل نہيں كہا كيا۔ بيروجوب كى وليل ہے، كيونكه أكر تعديل فرض ہوتی تو فرض مے چھوٹے ہے نماز باطل ہوجاتی ہے، حالا نكہ بطلان كاتھم نہيں لگا۔

جواب: احناف نے حضرت ظادبن رافع کی روایت کا حمل بتائے کے کیے تی جواب دیتے ہیں۔اول جواب بیکر ندی میں ظاد بن رافع کی صدیت کے تر شرک میں ظاد بن رافع کی حدیث کے تر شرح صلی الله علیہ وسلم کابیار شادم وجود ہے:

"اذا فعلت ذلك فد تمت صلوتك وان انتقصت منه شيئا انتقصت من صلوتك"

امام ترندي اس حديث يريون تبعره كرية بين:

"کان هذا اهو ن علیهم من الاولی انه من انتفض ذلك شیئا انتفص من صلوته ولم تذهب محلها" (ترفدی)
اس کا حاصل به اکه بهلے صحابہ کرام "کوخضور صلی الدعلیہ وسلم کے ارشاد "انك لسم تصل" سے بریشانی ہوئی کہ تعدیل نہ کرنے سے نماز فوت ہوجاتی ہے، لیکن جب آخر بیس حضور صلی الدعلیہ وسلم نے وضاحت فرمادی تو صحابہ "کوسلی ہوئی کہ نماز بالکلیہ نہیں جاتی، بلکہ ناتھی ہوجاتی ہے۔ اس سے فرضیت ٹابت نہیں ہوسکتی ہے۔ جمہور کی ولیل "انك لسم نصل "کا احناف ووسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نی کمال کی ہے، اصل نماز کی فلی مراز نہیں ہے۔ تبیرا جواب یہ ہے کہ بیا اختلاف ورحقیقت اعتقاد کا اختلاف ہے کہ وہ فرض کہتے ہیں اور ہم تحدیل کو واجب کہتے ہیں، ورزعمل کے اعتبار سے کوئی اختلاف نے کہ وہ کے کہ داختا ہے کہ وہ بے فرض اور واجب سے احتاف کے خزد یک بھی نماز کا اعادہ لازم ہے۔ اختلاف کی اصل بنیاد اس برے کہا حتاف دلائل کے تفاوت کی وجہ سے فرض اور واجب

میں فرق کرتے ہیں اور دوسرے ائمدے ہاں واجب کا درجہ زیادہ داھیج نہیں ہے۔ بہر حالی احتیاط کے اعتبار سے جمہور کا مسلک بہتر ہے۔ احماف نے تعدیل کوفرض نہیں کہا تو احتاف کے عوام نے سجھ لیا کہ تعدیل کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے تعدیل میں سے اعتدالی شروع کی ، چنا مجے افغانستان اور بلوچستان وسرحد کے نمازی تعدیل ارکان میں بہت ہی نقصان کرتے ہیں۔ علامشیر انہ خاتی "نے نے آج المنہم میں کئی دلائل سے یہ بات ٹابت فرمائی ہے کہ یہ بدری صحافی ہیں۔ انہوں نے نمازے کمی قرض یا واجب میں کوتا ہی نہیں کی ہوگی ، بلکہ کی سنت اور مستحب کی کوتا ہی پران کوشد بدستید کی گئی ہے۔

### حضرت شاہ انورشاہ کا تثمیریؓ کی رائے

حضرت شاد ساحب فرماتے ہیں کہ تعدیل ارکان کے مسئلہ میں جواختلا ف مشہور ہے، بیاختلاف حقیقی نہیں، بلکہ فقلی ہے، اس لیے کہ تعدیل ارکان کے تین درجے ہیں۔

(۱) پہلا درجہ بیا کہ کسی رکن میں اتنا تو تف کرنا کہ جسمانی اعضاء کی حرکت انقالیہ بند ہوجائے اور ہرعضو کو قرار آ جائے ، تعدیل ارکان دھما نیت کا بید درجہ اتفاقی طور پرفرض ہے۔

(۲) دوسرا درجہ یہ کیمسی رکن میں اتنی دیر تک تھیمر نا کہ آیک بارسحان اللہ کہا جا سکے۔ یہ درجہ سب کے نز ویک واجب ہے۔

(٣) تیسرا درجہ بیکہ آ دمی تمین مرتبہ بھان اللہ کہنے کی مقدار تک تو قف کرے، بیسنت کا درجہ ہونا چاہیے۔ان تمین در جات کا نتیجہ بینکلا کہ جن حضرات نے تعدیل ارکان کو فرض کہا ہے، انہوں نے پہلا درجہ مراد لیا ہے اور جن حضرات نے تعدیل کو واجب کہا ہے، انہوں نے تمیسرا درجہ مراد لیا ہے، لہذا اب کوئی حقیق ہے، انہوں نے تمیسرا درجہ مراد لیا ہے، لہذا اب کوئی حقیق اختلاف نہیں رہا، بلکہ صرف لفظی اور تعییر کا اختلاف روح کیا۔

"ئے اقرآ سا نیسر معك من الفرآن"اس كلام سے بھى معلوم ہوتا ہے كہ نماز ميں مطلق قران كاپڑ هنافرض ہے اورسورت قاتحہ واجب ہے، ورنے تعلیم كے موقع پر آخضرت صلى الله عليه وسلم فاتحہ كی تلقین ضرور فرماتے۔

بعض حفرات نے اعتراض کیا ہے کہ ''ماہر ، وا ما نیسر من القرآن '' تبجد کے بارے بیل تھی ، جب تبجد کا وجوب ختم ہو گیاتو مطلق قرآن پڑھنے کا تھم بھی موتوف ہو گیا۔علامہ عثانی ''نے جواب دیا ہے کہ وجوب تبجدا کی تھم تھا ،اس کے فتم ہونے سے آ بہت ختم نہیں ہوگی ۔ آیت تو قرآن ہے ، جود گیرنمازوں پرصادت ہے۔

٥ ٨٨٥ حَلَّلَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةُ، وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَحُلًا ذَّعَلَ الْمَسْعِدَ فَصَلَّى وَرَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي نَاحِيَةٍ، وَسَاقًا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَزَادًا فِيَهِ إِذَا قُمُتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوَضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقَبِلِ الْقِبُلَةَ فَكَبَرُ

حضرت ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے کہ ایک فخص معجد بیں وافل ہوا اور تماز پڑھی، نبی کریم ملی الله علیه وآله و سلم ایک طرف کوتشریف فرما نقص، آ سے سابقہ عدیث (آپ ملی الله علیه وآلہ وسلم نے تین مرتبہ اس محالی کوفر مایا: قراكت خلف الامام

وا پس جاؤا ورنماز پر معوم نے نماز نہیں پڑھی) کی ما نندسارا واقعہ تقل کرے فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ''جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتو کا مل طریقے سے وضو کر پھر قبلہ درخ ہو کر تجبیر کہد۔''

باب نهى المأموم عن جهره بالقرأة خلف امامه

## امام کے پیچھےمقتدی کی قرائت پڑھنے کی ممانعت

اس باب میں امام سلم نے تین احاد یث کو بیان کیا ہے

٦٨٦ حَدُقَنَا سَعِيدُ بَنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيَبَةُ بَنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنُ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ سَعِيدُ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ قَسَادَةَ، عَنُ زُرَارَةَ بَنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الظُهُرِ - أَوِ الْعَصُرِ - فَقَالَ: أَيْكُمُ قَرَأَ حَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟ فَقَالَ رَجُلّ: أَنَا وَلَمُ أُرِدُ بِهَا إِلَّا الْعَيْرَ، قَالَ: قَدْ عَلِمُتُ أَنَّ بَعُضَكُمْ خَالْحَنِيهَا.

حفرت عمران بن حسین رضی الله عند فرمات بین که تی اکرم سلی الله علیده آلده سلم نے بمیس ظهر یا عصر کی نماز پر حالی اور فرما یا که تم بس سے کسے میرے بیچے سور قسب اسسم دبک الاعسلسی ( زورے ) پڑھی تقی ؟ ایک فخص نے کہا کہ میں نے میرا مقصد صرف بیکی کا حصول تھا۔ آ ب صلی الله علیہ واکد میم نے فرمایا: مجھے ایسا معلوم ہوا کہ تم میں ہے کوئی جھے خلیان میں جتا کرد ہا ہے ( سری نماز وں میں چونکہ آ ہستہ آ ہستہ قر اُت ہوتی ہے، انبذا کمی کے زورے پڑھے سے مام کو پڑھے مقتلی کو زورے پڑھا جا ترتبیں ہے) سے امام کو پڑھنا در موارہ وتا ہے اور قر اُت میں خلل واقع ہوتا ہے، انبذا امام کے بیجھے مقتلی کو زورے پڑھنا جا ترتبیں ہے)

### تشريح

"فی صلوة السظهو و السعصر" اس روایت می ظهراورعصر میں شک کے ساتھ روایت آئی ہے، لیکن اس کے بعدوونوں روایتوں میں شک نہیں، بلکرصلوٰۃ ظهر کویقین کے ساتھ بیان کیا گیاہے، وہی رائج ہے۔

"ولم ادد بھا الا المنحیو" لینی میں نے تواب کے اراد ہے ہے پڑھا ہے، نماز ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا ہے۔ شورو شغب سے بھی نہیں پڑھا ہے۔ یہاں سورت ''سبح اسبم ربك الاعلی 'کا تذکرہ ہے تو بیام اتفاقی واقعی ہے۔ بیمطلب نہیں کہ بیسورت نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ کوئی بھی سورت ہو، امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ خودقر آن میں امام کی قرائت کے سننے اور خاموش رہے کا تھم ہے۔ امام کے پیچھے پڑھنے کی ممانعت ہے، خواہ سری نماز ہویا جمری نماز ہو۔ یہاں تو ظہر کی سری نماز کی تصریح موجود ہے۔

"فد علمت" یعنی مجھے معلوم ہے کہتم میں ہے بعض ایسے ہیں جو میرے پیچھے پڑھتے ہیں، جس سے مجھے تشویش ہوتی ہے۔ "خالہ جنبھا" یہ "ناز عنبھا" کے معنی ہیں ہے، لینی میرے ساتھ پڑھنے میں مناز عدکرتے ہو، میرے منہ سے قراکت چھینتے ہو، چھینا جھٹی کرتے ہو۔ دیگرروایات میں "منازعہ" کالفظ بھی آیا ہے۔ تخلیط و کالط کالفظ بھی آیا ہے۔ التباس کالفظ بھی آیا ہے، سب کامعنی ایک ہے، یہاں سری نماز میں آنحضرت ملی الله علیہ وسلم اس پڑھنے سے متاثر ہوتے ہیں۔ بیدایک روحانی اثر تھا، جنگی طرح ایک ناقص وضو والے مقدی کے ناقص وضو ہے آپ متاثر ہو سکے شے اور قرائت میں فلطی آعمی تھی، ای طرح یہاں بھی ایک روحانی اثر ہوا، جس کے بارے میں آپ ملی الله علیہ وسلم نے نکیروا نکار کے نشاز میں فرمایا کہ "سالمی انازع القرآن 'اور فریہ خدید میں فرمایا ''دو کئے کا یہ انداز اس نے زیادہ البلغ وصری ہے، اگر آپ کھے الفاظ میں فرمائے کہ ''لانسفر، واورانی '' معلوم ہواسری نماز میں آپ ملی الله علیہ وسلم نے قرائت کرنے سے ختی ہے دو کا ہے۔ علامہ نووی فرماتے کہ ''لانسفر، واورانی '' معلوم ہواسری نماز میں آپ ملی الله علیہ وسلم نے آفرائد کرنے سے ختی ہے دو کا ہے۔ علامہ نووی فرماتے کی وجہ سے آنکھ میں اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہے، صرف قرائت کی وجہ سے آنکھ میں میں ایک الفاظ ہیں، کیونکہ یہ جتنے الفاظ ہیں، کیا انداز سے فرمایا کہ یہاں رفع الصوت اور تصادم اصوات کی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ جتنے الفاظ ہیں، اس کے مادہ میں رفع الصوت کی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ جتنے الفاظ ہیں، اس کے مادہ میں رفع الصوت کی کوئی مغہوم نہیں ہے، میں ہوئے کا سب صرف پڑھنا تھا۔ علامہ آئی مائی نے کہا ہے کہا سے میں مقائد ہیں موری آئی نے کھا ہے کہاں سے اصل قرائت کی نئی نہیں ہوئی آئی میں موری آئی ہیں ہوئی آئی ہیں ہوئی آئی میں میں ورزور در ہے کیے پڑھ سکتا ہے؟

عمران بن حسین رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله طلیہ وآلدوسلم نے ظہری نماز پڑھائی، ایک مخض نے آپ صلی الله علیہ وآلدوسلم نماز سے قارغ صلی الله علیہ وآلدوسلم نماز سے قارغ صلی الله علیہ وآلدوسلم نماز سے قارغ میں الله علیہ و میں الله علیہ و میں ہوئے تو دریا دنت فرمایا کہ کس نے بڑھی یا فرمایا کہ کول پڑھنے والا تھا؟ ایک مخص نے عرض کیا: ہیں ۔ آپ صلی الله علیہ و آلدوسلم نے فرمایا: ہیں نے سمجھاتم ہیں سے کوئی جھے سے قرآن چین (کر جھے انجھن میں ڈال ) رہا ہے (یعنی ایسا ہرگز نہیں کرنا جا ہے)

٨٨٨ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابُنُ عُلَيَّةَ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي عَـدِى، كِلَاهُـمَاعَـنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَـنُ قَنَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ . وَقَالَ: قَدُ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمُ خَالَجَنِيهَا ـ ( نمازیس بسم الله پژھنے کی جھٹھے

حضرت قبادہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہری نماز پڑھائی اور فرمایا تحقیق ہیں نے جان الیا کہتم میں ہے کوئی مجھے قر اُت میں الجھار ہاہے۔

باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة

نماز میں بسم اللہ آ ہت پڑھنے کی دلیل کا ثبوت

اس باب میں امام سلم نے جارا حادیث کو بیان کیا ہے

٩ ٨٨ حَلَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ المُثَنِّى، وَابُنُ بَشَّارِ، كِلَاهُمَا عَنُ غُندَرِ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعَفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعَبَةُ، قَالَ: " صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: " صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ الرَّحُمَنِ الرَّحِيْمِ. وَعُمْمَانَ، فَلَمُ أَسَمَعُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُرَأُ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمَنِ الرَّحِيْمِ.

تصرب انس رضی الله عنه فرمائے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور حصرت ابو بکر وعمر وعمّان رضی الله منہم کے ساتھ تماز پڑھی، میں نے کسی کوئیس سنا کہ ہم اللہ الرحمٰن الرحیم (زور سے) پڑھتے ہوں۔

### تشريح

'' فیلم اسمع احدا'' حفرت انس رضی الله عند فریاتے ہیں کہ ہیں نے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم اورصدیق، فاروق وعثان رضی الله عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے ،'گر میں نے ان میں ہے کسی ہے نہیں سنا کہ انہوں نے بلند آ واز سے بسم اللہ الرحن الرحیم پڑھی ہو۔ ان احادیث سے بائکل واضح طور پر ٹایت ہور ہاہے کہ نماز میں رکھت شروع کرتے وقت قرائت سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی 'گئی ہے، بلکہ براوراست ''المحمد فلہ'' سے رکعت شروع ہوتی تھی۔

## نماز میں بسم الله آسته بااو کچی آوازے پڑھنی جا ہے؟

چونکہ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جبری نماز میں بہم اللہ جبراً پڑھی گئی ہے، اس لیے اس مسئلے میں فقہائے کرام " کا اختلاف ہواہے کہ آیابہم اللہ آہتہ پڑھی جائے یا جبراً پڑھی جائے۔

سابقداد وارمیں اس سئلہ میں شدت تھی۔طرفین سے علماء نے کتا میں بھی لکھیں،کیکن بعد میں بیستلہ نفنڈا پڑ گیا، پھر بھی فقہاء کا اختلاف یاتی ہے،گمریہ جوازعدم جواز کااختلاف نہیں ہے،اختصار کےساتھداس کو "بسسمله "ور" نسسمیه" کااختلاف کہتے ہیں۔

## فقهائے كرام " كااختلاف

ا ہام ہالک" کا مسلک توبیہ ہے کہ فاتحد سے پہلے ہم اللہ بالکل نہ بڑھی جائے ، ندسراً اور نہ جرآ ، یعنی ہم اللہ کا پڑھنا مسنون ٹہیں ہے ، پگر جمہور فقنہا ء کا مسلک ہے ہے کہ مطلقاً ہم اللہ کوآ ہستہ آواز سے پڑھنا سنت ہے اور اہام شافعی " کا مسلک بیہ ہے کہ جمری نماز میں ہم اللہ کواو خی آواز سے پڑھنا سنت ہے۔

### دلائل:

المام ما لك في سف بهم الله بالكل فه يرصف برزير بحث حضرت الن كي روايت سے استدلال كيا ہے۔ الفاظ يہ بين:

"عـن انـشّ قـال صليت خلف النبي صلى الله عليه و سلم وابي بكرو عمر وعثمان وعلى فلم اسمع احدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم" (رواومملم)

ا ہام ما لک ؒ نے حضرت عبداللہ بن مغفل \* کی روایت ہے بھی استدلال کیا ہے، جوعنقریب احناف کے ولائل کے ضمن میں آرہی ہے۔ اہام ما لک ؒ نے اس بات میں حضرت انس ؓ کی دیگرا جادیث ہے بھی استدلال کیا ہے۔ حضرات شوافع نے بسم اللّٰد کوادنجی آواز ہے بڑھنے پر حضرت نعیم بن مجر \* کی روایت ہے استدلال کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

"صليت وراء اسى هـريـرـة فـقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن الخ" (رواه ابـن خـزيمه و ابن حبان و النسائي)

شوافع نے حصرت این عباس کی روایت ہے بھی استدلال کیا ہے جوامام ترندی نے نقل کیا ہے، حدیث بیہ:

"عن ابن عباسٌ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتنح صلوته ببسم الله الرحمن الرحيم" (ترفدي) شوافع في صحابةً وتابعين كي مجمة ثارية بحي استدلال كياب، جن كوامام طحادي في تقل كياب.

(۱) ائمہ احتاف اور ان کے موافقین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زیر بحث محجے وصریح حدیث سے قبوٹ السجھے بالنسسية مر استدلال کیا ہے، جوواضح ترہے۔

(۲) ائمُداحنافُ نے حضرت ابو ہربرہؓ کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے ، جس بیں پیالفاظ آئے ہیں: "استسفت المقسودة بالحمد لله رب العالمین" (رواہ سلم)

(٣) امام ترفرگ نے سوك جهر بالب سكة كے ليے ايك باب باندها ہے اوراس ميں وہ روايت نقل كى ہے جے حضرت يزيدين عبد الله بن مغفل قال سمعنى ابى و انا فى عبد الله بن مغفل قال سمعنى ابى و انا فى السطوة اقرأ بسم الرحمن الرحيم فقال لى اى بنى محدث اباك و الحدث الغ (ترفرى ٩٨٥) اس روايت سے احتاف نے استدلال كياہے اور كہا كہ يوسحاني جربهم الله كو بدعت قرار و سرے بيں ، لبذااس كے مقال بلے ميں استخباب وغيره كى استخباب وغيره كى مسى روايت كوئيں ليا جاسكتا ہے ، كونكہ يد ميح اور محرم كا مسئلہ ہے اور ميح كے مقال بلے ميں محرم كوتر جج دى جاتى ہے .

(س) منداحد کی ایک روایت ہے جوحضرت ابن عباس رضی الله عندہی سے منقول ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہم الله الرحمٰن الرحیم کو بلندآ واز سے نبیس پڑھتے تنے۔ ابن عباس بن سے امام طحادیؒ نے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے وفات تک بسم اللہ کو بلندآ واز سے نہیں پڑھا۔ ابن ماجہ کی روایت ہیں ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہیں نے بسم اللہ کو بلند آواز سے نہیں پڑھا۔ ابن ماجہ کی روایت ہیں ابن عباس فر ماتے ہیں کہ ہیں نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکڑاور حضرت عمرٌ کے بیچھے نماز پڑھی۔ بیسب حضرات بسم اللہ کو آہتہ پڑھتے تھے۔امام طحاویؒ نے حضرت ابن عباسؒ ہی کی ایک آدگ روایت نقل کی ہے کہ عکر مدفر مائے ہیں کہ ابن عباسؒ سے جب بسم اللہ کے بلند آواز کے ساتھ پڑھنے کے متعلق معلوم کیا حمیا تو آپؓ نے فرمایا:'' ذلك فسعـل الاعـراب ''یعنی بسم اللہ زور سے پڑھنا ہے علم ،'گنوارلوگوں كا كام ہے۔ان تمام روایات سے ائمہ احناف نے بسم اللہ کے آہتہ پڑھنے پراستدلال كيا ہے۔

#### جواب.:

سب سے پہلے امام مالک کے استدلال کا جواب و بیاجا تاہے کہ انہوں نے جس احادیث سے استدلال کیا ہے، اس میں "حصو بالبسلمة" کی فنی تو ہے، لینی ایم اللہ کی او بے ہی وجہ کہ احلات نے انہی روایات سے بہم اللہ کی او باستدلال کیا ہے، لہذا امام مالک "کی دلیل تامنیں ہے۔ انہا احتاف نے انہی روایات سے بہم اللہ کے آجہ تر بڑھنے پر استدلال کیا ہے، لہذا امام مالک "کی دلیل تامنیں ہے۔ انہا احتاف نے شوافع حضرات کی بہلی دلیل حضرت نعیم بن مجم "کی روایت کا ایک جواب بیرویا ہے کہ اس سے جہر بالبسمله پر استدلال لیقنی نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ پڑھنے والا آجہ پڑھتا ہے، مگر وہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ قریب والا من پاتا ہے۔ پر استدلال لیقنی نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ پڑھنے والا آجہ برح حضرت ابو ہریں انداز سے ہوتا ہے کہ مکن ہے حضرت ابو ہریں انہاں کہ احتام سے حضرت ابو ہریں انہاں کی احتال ہے اور جب احتال آج ہے تو استدلال باطل ہوجا تا ہے ۔ دومرا جواب بیہ ہوگئن ہے حضرت ابو ہریں انہاں کی بیا کیا ہوں کیونکہ موقع تعلیم کا تھا اور تعلیم کے لیے او نجی آ واز سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہم مسلم میں مرف ایک یا وہ قرائت ہی بڑھی ہے۔ تیسرا جواب بیہ کہ جمروالی روایات ان روایات کے مقابلے میں کمزور ہیں، جن میں آجہ یہ پڑھنے کا اور کا بیان کرنا ہا حث علت ہے یا جواب بیہ کہ جمروالی روایات ان روایات کے مقابلے میں کمزور ہیں، جن میں آجہ یہ پڑھنے کا تھا اور کھی ہوا تا اس روایات کے مقابلے میں کمزور ہیں، جن میں آجہ پڑھنے کا تھا کہ کے دور کیا کہ دور ہیں، جن میں آجہ یہ بڑھنے کا تھا کہ کہ جمروالی روایات ان روایات کے مقابلے میں کمزور ہیں، جن میں آجہ پڑھنے کا تھا دور ہوں کہ بیا کہ دور ہیں کہ دور ہیں ، جن میں آجہ ہونے کا

شوافع نے حضرت ابن عباس کی جس روایت ہے استدلال کیا ہے ، امام ترفدیؒ نے اس کوفقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ''ھے۔۔۔۔ ذا حدیث لیس اسنادہ بذالا ''بعنی اس حدیث کی سندقوی نہیں ہے۔

اس كے علاوہ جن آثار اور روايات سے شوافع نے استدلال كيائے ، ان سب كے بارے ميں خود دار قطنی اس طرح رقم طرازيں :
"و عن الدار فطنى انه خال لم يصبح من النبى صلى الله عليه و سلم فى الحهر حديث "( كذافى المعات ) وارقطنى بى كم تعلق مشہور ہے كہ انہوں نے مصر ميں "حهر بالب سلة " بركتاب تكار ہونے كے بعدا يك ما كى عالم نے ان كوشم كھلائى اوركہا كہ جھے اس كتاب ميں كوئى صحح حديث بتا دو، جو حهر بالب سلة بردلالت كرتى ہو۔ آپ نے جواب ميں فرمايا كر جمر كاب ميں ايك حديث بتا دو، جو حهر بالب سلة بردلالت كرتى ہو۔ آپ نے جواب ميں فرمايا كر جمر كو بارے ميں ايك حديث بعن من ماياكہ جمر كيا بارے ميں ايك حديث بعن من ماياكہ الله عاد)

علامہ حاز فی من فرماتے ہیں کہ "جدور بالبسملة "کی احادیث اگر چرصحابہ کرام سے منقول ہیں الیکن ان کا اکثر حصیضعف سے خالی منہیں ہے۔ علامہ عنانی فق المبہم میں بڑے مدل انداز سے لکھتے ہیں کہ حافظ ابن تیمید نے کہا کہ حضرت انس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف جمرت کے دفت سے لے کرآپ کی دفات تک آپ کی خدمت کی ہے۔ تجاب سے پہلے کھر کے

( تمازيس بنم الله يزيض كا يحث

اغدو با برای طرح سفر و حضر میں آنخضرت صلی الله علیه دسلم سے ساتھ د ہے۔ جمۃ الوداع سے موقع پر آنخضرے صلی الله علیه دسلم کی اورائی کا جہاگ و لعاب حضرت الن سے جہم پر گرتا رہتا تھا۔ اس طویل رفاقت اوراس قرب خاص کے باوجود کیا یہ ممکن تھا کہ آنخضرت سلی الله علیہ دسلم جھر بسالہ سملة کرتے اور حضرت الن شد سنتے جوکوئی اس طرح تا ویل کرتے ہیں کہ انس نے نہیں سنا ہوگا، یہ صدیت میں تاویل نہیں، بلکہ تحریف ہے۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ حضرت عاکشہ نے بھی آخضرت صلی الله علیہ وہلم کے اقتصاب سوگا، یہ صدید ناد سے نقل کیا ہے، جس طرح آئندہ صدیت نمبر ۱۹ والعمل تھرتے موجود ہے، البندا اس میں کسی شک دشہد کی تعقی اور عارضی مہر حال خلاصہ ہے کہ حصر بالب سملة کی روایات یاضعیف نا قابل استدلائ ہیں اور یا یہ جرتعلیم امت کے لیے وقتی اور عارضی مساجد ہیں اکثر انہ شوافع ہیں، لہٰذا وہاں جہری نماز وں میں خات میں اگر چہ ما تکی مساک سرکاری طور پر جاری ہے، لیکن مساجد ہیں اکثر انہ شوافع ہیں، لہٰذا وہاں جہری نماز وں میں خات کی ابتدا ہیں تھی سورت شروع کرتے وقت بھی ہو سوری میں مساجد ہیں اکثر انہ شوافع ہیں، لہٰذا وہاں جہری نماز وں میں خات کی ابتدا ہیں بھی جات ہو میں وہ میں وہ میں وہ میں میں میں تبدیر ہوں میں میں میں تبدیر ہوں میں میں میں میں میں میں میں تبدیر ہوں ہوں میں میں میں تبدیر ہوں میں میں میں تبدیر ہوں میں میں میں میں میں میں تبدیر ہوں ہوں میں میں میں میں تبدیر ہوں میں میں میں تبدیر ہوں میں میں میں تبدیر ہوں میں میں میں میں میں میں میں تبدیر ہوں میں میں میں میں تبدیر ہوں میں میں میں تبدیر ہوں میں میں میں تبدیر ہیں تبدیر تبدیر تبدیر ہوں میں میں میں تبدیر ہوں میں میں تبدیر تبدیر تبدیر تبدیر تبدیر میں میں تبدیر تبدیر

٠٩٠ هـ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، حَدَّنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَسَمِعْتُهُ مِنْ أَنْسِ قَالَ: نَعَمُ نَحُنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ.

شعبہ کے بھی سابقہ حدیث مروی ہے لیکن اس اضافے کے ساتھ کدانہوں نے قادہ سے کہا کہ کیا آپ نے معزب انس رضی القدعنہ سے خود کی ہے بیصدیث؟ فرمایا کہ ہاں! ہم نے ان سے سوال کیا تھا اس بارے میں۔

٨٩١ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسَلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأُورَاعِيُّ، عَنُ عَبُدَةً، أَنْ عُمَرَ بَنَ اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ السُمُكَ، وَتَعَالَى حَدُّكَ، اللَّهُمُّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ السُمُكَ، وَتَعَالَى حَدُّكَ، وَلَا إِلَهُ غَبُرُكَ وَعَنُ قَتَادَةً أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنُ أَنْسِ بَنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّنَهُ قَالَ: " صَلَّبَ خَلَفَ النِّيِيِّ وَلَا إِلَهُ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّنَهُ قَالَ: " صَلَّبَ خَلَفَ النِّيِيِّ صَلَّبَ الْعَالَمِينَ، لَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُرِ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا يَذْكُرُونَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أُولِ فِرَاقَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا "

### تشريخ:

''عن عبدة "اس را دی کی کنیت ابن الی لبابہ ہے۔انہوں نے یہاں حضرت عمر فار دق سے روایت نقل کی ہے، حالا نکہ ان کا ساع حضرت عمرؓ سے تابت نہیں ہے، لہٰذا ابوعلی غسانی نے کہا کہ بیر وایت ''مرسل'' ہے۔ امام مسلمؓ نے چونکہ اپنے اساتذہ سے اس طرح سناتھا،لبنداای طرح نظل فر مایا دیا، نیکن کمال احتیاط کود کیھئے کہ اس کے بعد ''و فال فنادہ ''کہد کرامام سلم نے عن عبدہ کچھ عطف کرے قیادہ سے ایسی روایت نقل فر مادی ،جس سے ارسال کی صورت ختم ہوگئی اور روایت متصل ہوگئی۔امام سلم کا متحج مسلم میں یکی طرز رہا ہے اور یہاں بھی یمی مقصود ہے۔

"و لا فی آخو ها" سوال بہ ہے کہ آخر آئ کی تی کرنے کی کیاضرورت تھی ، حالانکہ قر آت کے آخریں ہم اللہ کا تقدو نہیں ہوتا ہے؟ اس کا جواب علاء نے بید یا ہے کہ پینی تاکید کے لیے ہے کہ نہ ابتداء میں ہم اللہ تھی نہ آخر میں تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فاتحہ کے آخر میں سورت شروع کرتے وقت ہم اللہ نہیں تھی۔ یہ نئی تیجے بھی ہے، کیونکہ آج کل عرب امارات میں شوافع حضرات فاتحہ کے آخر میں ہم اللہ پڑھ کر قر اُت شروع کرتے ہیں ، اگر چہ باتی عرب و نیا میں پیطر یقہ نہیں ہے۔

''ان عصر بن المحطاب کان یعجهو'' بعنی حضرت عمر فاروق مجھی تماء کے کلمات کو بلندآ واز سے پڑجتے تھے۔ بیعلیم امت کے لیے تھا تا کہ لوگول کومعلوم ہو جائے کہ اس سکتہ کے دوران کیا پڑھاجا تا ہے، لہٰذائس میں کس کا اختافا ف نہیں ہے، بشرطیکہ دائمی عمل خاموثی کے ساتھ پڑھنے کا ہو۔

"سبحانک البلهم" سجان غفران کی طرح مصدر م تبیخ تزیر کمعنی م الله تعالی برهیب پاک م اصل عبادت اسمك" عبادت اسمك و بادت اسمك و بادک البلهم" ای اسبح سبحانك" و بحمدك" ای احمد بحمدك "و ببارك اسمك" ای المبارك و المعظم اسمك "و تعالی حدك" ای علت عظمتك و كبرهانك و حلالك "والا اله غیرك" فی تلك الصفات و لا فی غیرها و لا شریك لك.

٨٩٧ حَدُّلَنَا مُحمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِم، عَنِ الْأُوزَاعِيَّ، أَعُبَرَنِي، إِسْحَاقَ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلَحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَذَكُرُ ذَلِكَ.

حفزت انس بن یا لک دخی الله عندسے ای سند ہے بہی حدیث (پس نے تی اکرم سلی الله علیہ وآلدد سلم اور ابو بھر بھی ان رضی الله عنم کے پیچے نماز راحی سب اپنی قر اُٹ کی ابتدا العدد لله دب العالمسین سے کرتے تھے ۔۔۔۔ انخ ) فرکور ہے۔

باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى البرأة

ان حضرات کی دلیل جنہوں نے بسم اللّٰد کو ہرسورت کا جزء قرار دیا ہے

امام مسلم من اس باب میں دواحادیث کو بیان کیاہے

٨٩٣ حَدِّلْنَا عَلِى بَنُ حُسَرِ السَّعَدِى، حَدَّثَنَا عَلَى بَنُ مُسَهِرٍ، أَخْبَرَنَا الْمُحْتَارُ بَنُ فَلَفُلِ، عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَاللَّفُظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ مُسُهِرٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَنسِ، قَالَ: بَيْنَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْم بَبُنَ أَظَهُرِنَا إِذَ أَغْفَى إِغْفَاقَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسَّمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَنْزِلَتُ عَلَى آنِهًا سُورَةً فَقَرَأَ: بِسُبِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيعِ إِنَّا أَعْطَهُنَاكَ الْكُونُرَ فَصَلَّ لِرَبَّكَ وَانْحَرَ . إِنَّ صَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ . ثُمَّ قَالَ: أَنْ لَتُرُونَ مَا الْكُونُرُ؟ فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ \* قَالَ: " فَإِنَّهُ نَهُرٌ وَعَلَذِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلِّ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُوَ حَوْضٌ تُرِدُ عَلَيْ أُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آئِيتُهُ عَلَّدُ النَّحُومِ، فَيُخْتَلَجُ الْعَبُدُ مِنْهُمُ، فَأَقُولُ: رَبِّ، إِنَّهُ مِنْ أُمْتِي فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحُدَثَ بَعُدَكَ "زَادَ ابْنُ مُحْجَرٍ، فِي حَدِيثِهِ: بَيْنَ أَظَهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ . وَقَالَ: مَا أَحُدَثَ بَعُدَكَ

### تشريخ:

"اغفا اغفاء ة" علامينو وي اس كاتر جمد يول كرتے بين: "اى نام نومة "علامالالى المالكى فرماتے بين:"الا غفاء المسنة "
ينى اغفا اونگى كيفيت كو كہتے ہيں۔ و هى المحالة التى كان بوحى البه فيها غالباً لينى غالباً بيوتى كي آمد كے وقت آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى جوحالت بوجاتى تقى ، وبى مراد ہے۔" آنفا" يعنى ابھى بھے پرايك مورت اترى ہے۔
"فقر أبسم المله" مورت كوثر برا هينے سے پہلے آنخضرت ملى الله عليه وسلم نے بسم الله بره كى ، اب احتمال پيدا ہو كيا كه بسم الله كورت كا جن سے فقہاء كے درميان اس مورت كا جزء بنايا كيا تھايا كيا تھا اكر اس سے شوافع حضرات نے ايك اختلائى مسئلہ كھڑ اكر ديا ، جس سے فقہاء كے درميان اختلاف آگا۔

## كيابهم الله برسورت كاجزء ب؟

جہورامت اس پر متفق ہے کہ بسم اللہ قرآن کا جزء ہے اور بیا یک آیت ہے۔ صرف امام مالک کی طرف بیمنسوب کیا جاتا ہے کہ سور ہنمل کے علاوہ بسم اللہ قرآن کریم کا جزینبیں ہے، بیلطوراذ کار ماثورہ متفول ہے۔ بیا ختلاف سور ہنمل کی بسم اللہ کے علاوہ کیابم الله برسورت کا جز و ہے؟

میں ہے۔سورۃ نمل کا جزء ہونا اور قرآن ہونا ا تفاقی امر ہے۔اب اہام ہا لکؒ کے علاوہ جمہور کا آپس **میں اختلاف ہوا کہ آیا بسم** اللّٰہ ہرسورۃ کا جزء ہے یا بیصرف بین السور تین میں فصل کیلئے ہے۔

## فقهائ كرام كااختلاف

حضرت امام شافق کے نزدیک کیم اللہ ہرسورۃ کا ای طرح ہزء ہے، جس طرح یہ سورۃ عمل کا جزء ہے۔ امام ابوصنیفہ کے نزدیک بسم اللہ ہرسورۃ کا جزیزہیں، بلکہ یہ سورت کی ابتداء ہیں صرف فصل مین السورتین کے لیے ہوتی ہے، الہذا یہ ایک ہی آیت ہے جو اس مقصد کے لیے کی جگدد ہرائی گئی ہے اور شوافع کے ہاں یہ کئی آیات ہیں، ایک آیت نہیں ہے۔ بسم اللہ سے متعلق منابلہ حضرات کے اقوال مختلف ہیں، اس لیے اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتا سمجھ لیس کہ وہ اس مسئلہ میں احناف کے قریب ہیں۔ بسم اللہ کی جزئیت وعدم جزئیت پر جھر مالب سلہ کا اختلاف گرر چکا ہے۔

دلاكل:

المام شافق اوران كے موافقين نے جزئيت بهم الله كے ليے حفرت ابو جريرة سے مروى ايك حديث سے استدلال كيا ہے، جس كالفاظ مير جيں: "عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه و سلم انه كان يقول الحمد لله رب العالمين سبع آيات احداهن بسم الله الرحمن الرحيم.." (تعليق الفصيح)

بهم الله كى جزئيت برشوافع حضرات في امسلمه "كى ايك روايت سي بهى استدلال كياب، جس كے الفاظ يه بير،

"عن ام سلمة انه عليه السلام قرأ الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين آية"

شوافع حضرات نے جزئیت بسم اللہ پر ابوداؤ وشریف کی روایت سے بھی استدلال کیاہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

"عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انزلت على أنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر حتى ختمها"

شوافع حضرات اس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ بہم اللہ کو ہرسورۃ کی ابتداء میں تکم دی کے ساتھ بالالتزام اس طرح لکھا ممیا ہے کہ کسی کو وہم تک نہیں ہوسکتا ہے کہ بہم اللہ سورۃ کا جز مہیں ہے، جب بہم اللہ ہرسورۃ کا جزء ہے تو یہ فاتحہ کا بھی جزء ہے اور جب فاتحہ نماز میں پڑھی جائے گی تو بہم اللہ کو بھی جبری نماز وں میں جبر کے ساتھ پڑھا جائے گا تا کہ فاتحہ کا کوئی جزء ندرہ جائے۔ اگر احناف اور ان کے موافقین فریاتے ہیں کہ بہم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے جود وسورتوں کے درمیان فصل کے لیے اتاری کی ہے۔ یہ کی سورۃ کا جزیمیں ہے، ہاں سورۃ نمل میں ایک آیت کا حصہ ہے۔

ائے مدعا پراحناف نے مندرجہ ذیل احادیث سے استدلال کیا ہے۔

حصرت ابو ہرری کی روایت ہے جوحدیث قدی ہے، جس کے الفاظ ہدیں۔

"قبال الله تعالىٰ قسمت الصلوة ببني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين

قال الله حمدني عبدي ١٠٠٠ (رواهمكم)

ں حدیث میں فاتحہ کی ایک ایک آیت کوا لگ الگ بیان کیا گیاہے ،گراس میں بسم اللّہ کا ذکر نبیں ہے \_معلوم ہوا بسم اللّٰہ کمی سور ق کا جزینبیں ، فاتحہ کا بھی نبیل ۔

احناف کی دوسری دلیل حضرت ابو ہر بریُ کی وہ روایت ہے،جس میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے سورۃ الملک کوئمیں آیات قرار دیا ،الفاظ میہ ہیں :

"عن ابی هریرہ انه علیه السلام فال سورت فی القرآن ثلاثون آیة شفعت لصاحبه حتی غفرله تبارك الذی بیدہ السلك" اگر بسم الله كوسورت كاجزء مان لیا جائے تو سورت الملك تمیں كے بجائے اکتبی آیتوں والی سورت بن جائے گی، عالانكه عدیث می تمیں كاذ كرہے۔

احناف نے حضرت ابن عباسؓ کی اس مشہور روایت ہے بھی استدلال کیا ہے جس میں حضرت ابن عباسؓ نے صاف بتا ویا ہے کہ بہم اللہ و سورتوں کے درمیان جدا کی اورفصل کے لیے اتاری گئی ہے ،الفاظ یہ ہیں۔

"عن ابن عبائل کان النبی صلی الله علیه و سلم لا یعرف السورة حنی بنزل علیه بسم الله الرحمن الرحیم" (ابوداؤد) احناف ادران کے موافقین نے اس مضبوط دلیل ہے بھی استدلالی کیا ہے کہ تمام قراءادر تمام فقہاءادر تمام علماء کے نزدیک اس بات پراتفاق ہے کہ سورة کوٹر تین آیتوں پرمشتمل ہے ادرسورة اخلاص جارآ بنوں پرمشتمل ہے، اگر بسم الله کو ہرسورة کا جزء مان لیا جائے تو سورة کوٹر کی جارادرسورة اخلاص کی پانچ آیتیں بن جائیں گی، حالانکہ بیاجماع امت کے خلاف ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تمام سورتوں میں بھی اختلاف اٹھ کھڑ ابوجائے گااور فاتح کو بھی سات کے بجائے آٹھ آیات کہنا پڑے گا۔

جواب: شوافع نے معزت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے جواستدلال کیا ہے،اس کا جواب یہ ہے کہاس عدیث کی سند میں اضطراب ہے، کیونکہ بعض محدثین نے اس سند میں مصرت ابو ہر ہرہؓ کے نام ذکر کرنے میں شک کیا ہے۔

نیز اس حدیث کے مرفوع ہونے اور موقوف ہونے میں بھی محد ٹین کا اختلاف ہے۔ ان ووٹول وجو ہات سے میرصدیث ہر حال میں ضعیف ہے ، نیز حضرت ابو ہر ہر ہ اور حضرت ام سلمہ گی روایتوں میں تعارض ہے۔ ام سلمہ گی روایت میں بسسہ السلہ ، الحد د للہ وب العالمین سے کی کرایک آیت ہے اور حضرت ابو ہر ہر ہ گی روایت میں بسم اللہ متعلق آیت ہے۔ و ادا تعارضا نسافطا دوسرا جواب مید ہے کہ بیحد بیٹ خبر واحد ہے اور خبر واحد سے قطعی علم حاصل نہیں ہوسکتا اور بسم اللہ کو فاتحہ یا کس اور سور ہ کا جز وقر ار وینے کے لیے قطعی علم کی ضرورت ہے ، جو عقل سے نہیں ، بلک نقل سے ٹابت ہونا چا ہیے ، حالانکہ اس روایت کے مقابلے میں دیم روایات زیادہ قوی ہیں ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا جز وزیس ہے ، جبیسا کہ حضرت ابو ہر میرہ ہی سے حدیث قدی

۔ شوافع حصرات کی دوسری ادر تیسری دلیل کا ایک جواب تو وہی ہے کہ بیا خیارا آ حاد ہیں، جس سے قطعی علم حاصل نہیں ہوسکتا اور بسم اللہ کا فاتحہ یا کسی اور سور ق کے جزء ہونے کے لیے قطعی علم کی ضرورت ہے جو حاصل نہیں ہے۔ دوسرا جواب میہ ہے کہ بسم اللہ کا ذکر ان احادیث میں بطور بڑئیت نہیں، صرف تیرک کے طور پرہے۔ نیزریا حادیث ان قوی تر اور مشہور تر احادیث کے مقابلے میں ہیں، جن کے سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ یا کسی اور سورۃ کا بڑ نہیں ہے، لہذا ان کیرا حادیث کوتر جے دی جائے گی۔ شوافع حصرات کی چھی دلیل جو درحقیقت عقلی دلیل ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس دلیل ہے بیٹا بت ہورہا ہے کہ بسم اللہ قرآن کا بڑے ہے جو دوسورتوں کے درمیان فصل اور جدائی کے لیے ہے، اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا ہے کہ بسم اللہ برسورۃ یا فاتح کا بڑے ہے۔ (تعلیق الفصیرے) در بحث حصرت انس کی حدیث کے باریس علامہ أبى المالکی یوں لکھتے ہیں:

"قلت لم يقل احدانها آية منها و الايدل على انها آية من كل سورة" (الا**بي ٣٤٢)** 

علامہ عثانی من فرماتے ہیں کہ ثابیر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہم اللہ کوبطور تبرک پڑھا ہو، سورۃ الگ ہے۔ بہر حال اس حدیث سے جزئیت بہم اللہ قابت کر تابعید بلکہ ابعد ہے۔ سورت تو بہ کی ابتداء میں بہم اللہ کیوں نہیں ہے، اس کی تفصیل انشاہ اللہ اسے مقام پر آئے گی۔

'' فینسند لمبع '' بیٹنج سے بنا ہے، حائل اور رکاوٹ کے معنی میں ہے، لینی میرے اوراس آ وی کے درمیان فرشنے حائل ہوجا کمیں گے اوراس کو جھے سے الگ کردیں گے۔ یہ بدباطن بدعقیدہ مرتدین مبتدعین لوگ ہوں گے، جوعوض کوثر پرساتی کوثر کے پاس نہیں جاسکیں گے۔

١٩ ٨. حَلَقَا عَلَى بُنُ حُعَرِ السَّعَلِى، حَدَّنَا عَلَى بُنُ مُسُهِرٍ، أَعْبَرَنَا الْمُحْتَارُ بُنُ فَلَقُلٍ، عَنُ أَنسٍ بُنِ مَالِكِ،
 ح وَحَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة، - وَاللَّفَظُ لَهُ - حَدَّثَا عَلَى بُنُ مُسَهِرٍ، عَنِ الْمُحْتَارِ، عَنُ أَنسٍ، قَالَ: يَنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ذَاتَ يَوْم بَيْنَ أَظَهُرِنَا إِذَ أَعْفَى إِغْفَالَة ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُعَبَسَمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضَحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَنْوِلْتُ عَلَى آيَفًا شُورَةً فَقَرَأَ: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ. أَشْهُ وَاللَّهِ قَالَ: أَنْوِلْتُ عَلَى آيَفًا شُورَةً فَقَرَأَ: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ. فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ . إِنَّ شَايَعَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ ثُمَّ قَالَ: أَنْدَرُونَ مَا الْكُوثُرُ؟ فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " فَإِنَّهُ مُنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: " فَإِنَّهُ عَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: " فَإِنَّهُ عَنْ وَحَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَا لَعْلَى اللَّهُ مِنْ أَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَى الْعَمْ وَا عَلَى الْمُسْعِدِ . وقَالَ: مَا أَحْدَتُ كَ يَعْدَكُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْعِدِ . وقَالَ: مَا أَحْدَتُ عَلَى الْعَيْسِولُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْعِدِ . وقَالَ: مَا أَحْدَتُ اللَّهُ وَاللَهُ عَلَى الْمُسْعِدِ . وقَالَ: مَا أَحْدَتُ عَلَى الْمُ اللَّهُ إِلَى الْمُسْعِدِ . وقالَ: مَا أَحْدَتُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْعِدِ . وقَالَ: مَا أَحْدَتُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَا أَعْدَلُكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

حسنرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم کو نیند کا غلبہ ہوا۔ آھے سابقہ حدیث بی معمولًا فرق (آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک نبر ہوگی، جس کا اللہ بھی سے دعدہ فرمایا ہے اوراس نبر پرایک حوش ہے اوراس حدیث میں برتنوں کا سناروں کی تعداد کے برابر ہونے کا ذکر نبیس ہے ) کے ساتھ بیان کی ۔

باب وضع يده اليمني على اليسري بعد تكبيرة الاحرام

تكبيرتح يمدك بعددائيال باته بائس برركهن كابيان

ال باب میں امام سلم فے صرف ایک عدیث کو بیان کیا ہے

٨٩٥ حَدُّفَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرُبٍ، حَدُّنَا عَفَانُ، حَدُّنَا حَمَّامٌ، حَدُّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً، حَدُّنَى عَبُدُ الْحَبَّارِ بُنُ
 وَائِلٍ، عَنُ عَلَقَمَةً بُنِ وَائِلٍ، وَمَوْلَى لَهُمُ أَنَّهُمَا حَدُّنَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ بُنِ حُمَّرٍ: أَنَّهُ "رَأَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَائِلٍ بُنِ حُمَّرٍ: أَنَّهُ "رَأَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَائِلٍ بُنِ حُمَّرٍ: أَنَّهُ "رَأَى النَّهِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَائِلٍ بُنِ حُمَّرٍ: أَنَّهُ النَّهُ إِن الصَّلَاةِ كَبُرَ، - وَصَفَ هَمَّامٌ حِبَالُ أَذْنَيْهِ - ثُمَّ الْتَحَفَ بِثُوبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اللَّهُ عِن الصَّلَاةِ كَبُرَ، - وَصَفَ هَمَّامٌ حِبَالُ أَذْنَيْهِ - ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اللَّهُ عِن النَّهُ إِن اللَّهُ لِمَن عَلَى الْكُوبِ، ثُمَّ وَاللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَالْعَالَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَالْعَ يَدَايُهِ فَلَمَّا، صَحَدَ سَحَدَ بَيْنَ حَقَيْهِ .
 اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَفَعَ يَدَايُهِ فَلَمَّا، صَحَدَ سَحَدَ بَيْنَ حَقَيْهِ .

حصرت واکل بن جررضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو ویکھا کہ جب نمازیں ماض بور ہے تھے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے ، پھرآ ہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کبی۔ اس عدیث کے ایک راوی باتھ کہتے ہیں کہآ ہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے این کپڑا باتھ کا نول تک اٹھائے ، پھرآ ہے تکی الله علیہ وآلہ وسلم نے این کپڑا بہت لیا، داکیں ہاتھ کو یا کی ہاتھ بررکھا۔ رکوع میں جاتے وقت کپڑے سے ہاتھوں کو نکافا ، پھرانیس اٹھایا (کانوں تک ) پھر تکبیر کہد کردکوع کیا جب سمت اللہ السن حددہ کہاتو دونوں ہاتھا تھائے اور جب مجدہ فرمایاتو دونوں ہاتھا تھائے اور جب محدہ فرمایاتو دونوں ہاتھ اٹھائے اور جب محدہ فرمایاتو دونوں ہاتھا تھا ہے اور جب محدہ فرمایاتو دونوں ہاتھا تھا کے اور جب محدہ فرمایاتو دونوں ہاتھا ہے درمیان بحدہ فرمایا و دونوں ہاتھا ہے درمیان بحدہ فرمایا۔

### تشريح:

''وصف هسمام'' یعنی بهام رادی نے رفع یدین کی اس کیفیت کواس طرح بیان کیاہے کمآ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو کانوں کے برابرتک اٹھایا۔''حیال'' برابری اورمحاذات کو کہتے ہیں۔

## نماز میں ہاتھ کیے باندھےجا ئیں؟

" ثب و صبع یدہ الیسنیٰ علی السیویٰ"اس حدیث میں تین مسائل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جن کی تفصیل ضروری ہے۔ ان مسائل میں فقہائے کرام کا اختلاف بھی ہے بگر میا ختلاف جواز وعدم جواز کا تہیں ہے، بلکہ اولی فیراولی کا اختلاف ہے۔

## ببهامسكد: ارسال يدين باعدم ارسال؟

اس صدیت میں وائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ پر رکھ کرنماز پڑھنے کی کیفیت بتائی گئی ہے، جس سے واضح طور پرمعلوم ہوگیا کہ نماز میں قیام کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو ہاندھ کررکھنا جا ہے، ارسال کرنا اور کھلا چھوڑ کراؤگانانہیں ہے۔ تفصیل ملاحظ فرمائیں۔

## فقهائ كرام كااختلاف

حالت قیام بین نماز میں ہاتھ با ندھنامسنون ہے باہاتھ جھوڑ کر کھڑا ہونامسنون ہے، اس میں فقہا م کا اختلاف ہے، جمہورسلف و خلف کا مسلک بیہ ہے کہ وضع یدین سنت ہے، یعنی نمازی جب نماز میں کھڑا ہوتو ہاتھ باند سے رکھنا سنت ہے، ارسال تہیں ہے۔ امام ما لک کا مشہور تول ارسال ہے، یعنی حالت تیام میں ہاتھ ناف وغیرہ پرندر کھے جا کیں، بلکہ چھوڑ و ہے جا کیں۔ آپ کا دوسرا قول جمہور کی طرح ہے کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے، ارسال یدین میں امام مالک نے قیاس سے استدلال کیا ہے کہ جب کوئی آوی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو مرعوب ہوکر ہاتھ چھوڑ تا ہے، باندھتا نہیں ہے، لبندا جب آدمی ایم مالئ کمین کے سامنے آکر نماز میں کھڑا ہوتا ہے قورعب و بیبت کا تقاضا ہے کہ ہاتھ چھوڑ ہے دیے، باندھتا نہیں نے کوشش نہ کرے۔

جہور نے زیر بخت دائل بن جر کی حدیث سے استدلال کیا ہے جوابے مقصد میں واضح ترہے۔ اس کے علاوہ جمہور نے بخاری
میں مفترت بہل بن سعدگی حدیث سے استدلال کیا ہے اور جامع تر ذی میں مفترت قبیصہ گی روایت سے بھی استدلال کیا ہے۔
ان تمام احادیث کی موجودگی میں مفترت امام ما لک کے قیاس کا کوئی مقام نہیں ہے، غیز یہ کثیر احادیث شیعہ شنیعہ اور دآفصہ
مرفوضہ پر جمت ہیں، جواس وجہ سے نماز میں ہاتھ نہیں بائد ہے کہ کہیں ان کی عبادت میں سلمانوں سے اشتراک نہ آجائے،
کیونکہ شیعہ برمل میں سلمانوں ہے انگ تھلک رہے ہیں جیسا کہ ان کا طریقہ ہے۔ شیعہ کا باطل خیال ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ
دسلم کے زمانہ میں منافقین نماز میں کی دھوکہ دی کی غرض سے ہاتھ ہائد ہولیا کرتے ہے۔ قرآن کی آبت ﴿ وقعه ضون المدیعیم ﴾
میں تم نیف کر کے اس سے استدلال کرتے ہیں۔

## دوسرامسکله: ہاتھ کہاں باندھے جاتیں؟

جب اس مدیث می نماز میں ہاتھ باعد ہے کی صراحت ہوگئ تواب جمہور کا آئیں میں اختلاف ہوا کہ ہاتھ کہاں باندھے جا کیں۔ فقیمائے کرام کا اختلاف

امام ابوصنیفہ سنیان توری اور امام احمد بن حنبل کے مشہور تول کے مطابق نماز میں ہاتھ ناف کے بنیجے باندھنا افضل ہے۔ امام شافق کے نزدیک اور ایک غیرمشہور تول میں امام احمد بن حنبل کے نزدیک نماز میں ہاتھ سینے کے بینچے اور تاف سے اوپر دکھنا افضل ہے۔ (کذا فی رجمہ الامہ فی اعتلاف الازمہ ص ۳۲)

الم شافع شفيح ابن فزير كي روايت سے استدلال كيا ہے۔الفاظ اس طرح بين:"فوضع بده ألبسنى على البسرى على

صدره "اس دوایت میں سینے کے اوپر ہاتھ در کھنے کا ذکر ہے اور انام شافعی کا ایک قول ای طرح بھی ہے۔ علامت شمیراحم عمالی کی انتصاب میں مہت ہو کھی گھنے اور ہوئے ہوئے اتوال کی روشنی میں "عملی صدره" کے الفاظ کو ایک داوی موسل بن اساعیل کا تفر دقر اردیا ہے۔ امام بخاری نے اس دادی کو مشکرالحدیث کہا ہے۔ فتح الملہم کودیکھا جائے۔ الفاظ کو ایک داوی موسل بن اساعیل کا تفر دقر اردیا ہے۔ امام بخاری نے اس دادی کو مشکرالحدیث کہا ہے۔ فتح الملہم کودیکھا جائے۔ امام بخاری نے اس دادی کو مشکر الحدیث کہا ہے۔ فتح الملہم کودیکھا جائے۔ امام بخاری نے اس دادی کو مشکر المحدید و منتب الکف علی الکف اس المسلودة تعدن النسرة "اس دوایت کوسٹن میں تی میں ج میں اس پقتل کیا ہے اور بذل المحدید و میں ج میں میں میں میں کے میں المحدید و میں ج میں میں میں کہا ہے۔ مصنف ابن الی شیب میں ج میں میں میں میں میں المدید کیا ہے۔ مصنف ابن الی شیب میں ج اس ۲۹۸ پر لایا گیا ہے۔

ای طرح ابن الی شیبہ نے حضرت واکل بن جراکی روایت ان الفاظ میں نقل کی ہے:

"عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم وضع يمينه على شماله تحت السرة" (مصنف ابن ابي شيبه ج ١ ص ٣٩٨)

یا در ہے کہ ہاتھ باندھنے کے مقام کی تعیین میں جتنی روایات ہیں ، اصول جرح وتعدیل کے پیش نظران سب بر کلام ہے، تا ہم احتاف نے جن روایات سے استدلال کیا ہے، ان پرشوافع کے متدلات سے نسبتاً کم کلام کیا گیا ہے، ہبر عال یہ افضل غیرافضل کا مسئلہ ہے، پھر بیان جواذ کے لیے اس طرح عمل کیا گیا ہے، انہذا یہ کوئی بڑا جھگڑ آئییں ہے الم مرتر ذی اس طرح فیصلہ فرماتے ہیں۔

"والعسل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و من بعد هم يرون أن يضع الرجل يسبنه على شماله في الصلوة و راي بعضهم أن يضهما فوق السرة و راي بعضهم ان يضعهما تحت السرة و كل ذلك واسع عندهم" (ترتري ع) 090)

الم ترندگ کان نیسلے سے بیات واضح ہوگئ کہ ہاتھ ناف کے اوپر ہوں یا نیچے ہوں ،سب بی گنجائش ہے۔ ہاں اوق الصدر کا ذکر ندکر کے امام ترفدگ نے غیر مقلدین حضرات کو پریٹانی ہیں ڈال دیا ہے ، کیونکہ ان کے ممل کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی ہے۔ افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض حضرات اس میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ بیننے کے اوپر گلے کی جڑمیں جا کر ہاتھ رکھتے ہیں ، بیکوئی سنت ہے؟ ای طرح ناف سے بینچ جو حضرات ہاتھ رکھتے ہیں ، ان کو بھی احتیاط کرنی جا ہے کہ زیادہ بینچ ہاتھ نہ لے جا کہیں ، کیونکہ بیچ ورت غلیظہ ہے۔ اگر ہاتھوں کا کچھ حصہ ناف پر ہواور پچھ حصہ بینچ ہوتو یہ صورت مستحسن ہوگی ۔ علامہ عثمانی نے بھی فتح المہم میں ای صورت کو اچھا قرار دیا ہے کہ ناف پر ہاتھ رکھے جا کیں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ تاف پر ہاتھ ہوں تو وہ اکثر رواتیوں پڑمل ہوجائے گا۔

تیسرامسکہ: ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی کیفیت میں اختلاف ہاتھ باندھنے کی کیفیت میں بھی اختلاف ہے، بکدائدا حناف کے آپس میں بھی اختلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بعض روایات میں وضع الکف علی الکف کاذکر آیا ہے جیسا کہ او پر حضرت علی کی روایت میں ہے۔ بعض روایات میں ہاتھ کو کائی پر کھنے کاذکر آیا ہے جیسا کہ حضرت ہل بن سعد گی روایت بخاری میں ہے۔ بعض روایات میں "رسعین" کاذکر بھی ہے۔ علائے کرام نے اس میں ایک بہترین تطبیق دی ہے، جس ہے تمام روایات پر آسانی سے عمل ہو جاتا ہے، مثلا وائیس ہاتھ کی تھیلے کو ہائیس ہاتھ کے گوں کا عمل ہو جاتا ہے، مثلا وائیس ہاتھ کی تھیلے کو ہائیس ہاتھ کی بیٹت پر کھانی جائے اور انگو شے اور چینگل سے ہائیس ہاتھ کے گوں کا اصاطہ کیا جائے اور وائیس ہاتھ کی باتی تین انگلیاں ہائیس ہاتھ کے بازولین کھائی پر کھائی ہرکھ کی جائیس اس طرح کف اور رسخین اور فرائی والے تاہے والے تاہم ہونا ہوئی کو کندھوں کے قریب فرائی والی تمام روایات پر میں ہونا ہے گا۔ ہاں یہ بات کو فار کھنی جا ہے کہ بعض لوگ پورے ہاتھوں اور ہازووں کو کندھوں کے قریب تک لے جا کرایک دوسرے پر لیسٹ کرسٹنے کے اوپر رکھتے ہیں۔ یہ سنون شکل نہیں ہائی نے بیشکل اچھی بھی نہیں گئی ہے۔ شکس اللہ علیہ وسلم کوسر دی کے موسم میں ویکھا ، اس لیے آپ مسلمی اللہ علیہ وسلم کوسر دی کے موسم میں ویکھا ، اس لیے آپ مسلمی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو کیٹروں میں چھیا رکھا تھا۔ پھر فاہر فر مایا تھا۔

"بیسن تحفید" مسنون طریقہ یک ہے کہ تجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کوکا نوں کے پاس اس طرح رکھا جائے کہ اگر کا نول سے پچھ کر جائے تو دہ ہاتھوں کی پشت پر جا کر گرے، ایسا نہ ہوکہ ہاتھ پیچھے زمین پررکھے ہوں اور مرآ مے ہو یا سرپیچھے ہواور ہاتھ آگے دکھے ہوں اور نداییا ہوکہ ہاتھ سراور چیرہ سے بہت دورر کھے ہوں پشوافع کندھوں کے برابررکھنے کو بہتر قرارویتے ہیں۔

### وائل بن جمر كون تھے؟

واکل بن مجرِ شان والے صحابی ہیں، جو حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ یہ حضر موت کے رہنے والے بتھاور وہاں کے قبائلی سرواروں ہیں ہے تھے اور ان کے والد حضر موت وغیرہ کے بادشاہ تھے۔ واکل بن مجرِّ نے غالباسنة المو فود میں مدینه منورہ آکر ازخود برضاور غبت اسلام قبول کیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کواس طرح بشارت سنائی تھی:

"تمہارے پاس ایک دور دراز علاقہ حضر موت سے وائل بن مجر مسلمان ہو کر آرہے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برضاور غبت دل سے مان لیا ہے اور وہ اپنے علاقوں کے بادشاہوں کے تنہزادوں میں سے ایک شمبزادہ ہے۔' جب حضرت وائل حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پر تپاک استقبال کیا اوران کو جب حضرت وائل حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پر تپاک استقبال کیا اوران کو اللہ و ولدہ و الب و لدہ و اللہ و ولدہ و ولدہ و دور ولدہ و اللہ و ولدہ و ولدہ و اللہ و للہ و اللہ و ولدہ و اللہ و للہ و ولدہ و اللہ و للہ و اللہ و ولدہ و اللہ و للہ و اللہ و ولدہ و اللہ و

# تشهدی جمک

### باب التشهد في الصلواة

## نماز میں تشہد کا تھکم

امام مسكم في اس باب مين وس احاديث كوييان كيا ب

٨٩٠ حَدُّنَنَا رُعَبَرُ بُنُ حَرُبٍ، وَعُنَمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، - قَالَ إِسْحَاقَ: أَعُبَرَنَا، وقَالَ اللهَ عَرَان - حَدُّنَنَا حَرِيرٌ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ أَبِي وَائِل، عَنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: كُنَا نَقُولُ فِي الصَّلاةِ خَلَفَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيبَاتُ ذَاتَ يَوْمِ: " إِنَّ اللهُ عَلَي وَالصَّلَواتُ وَالطَّيبَاتُ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيبَاتُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّلادِينَ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّلامِينَ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّلامِينَ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتُ كُلُ عَبُدٍ لِللهِ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّلامِينَ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتُ كُلُ عَبُدٍ لِللهِ صَالِحِ فِي السَّمَاءِ وَالْآرْضِ، أَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلّا اللهُ، وَأَشَهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ عَنْ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ، أَشَهَدُ أَنْ لَا إِللهُ إِلّا اللهُ، وَأَشَهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ عَلَيْهُ مِنَا الْمَسَالَةِ مَا شَاءً

### تشريح:

" کے اسے انسان انسان اللہ میں بیٹے کرہم آئے ضرب ملی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح کلمات کہتے تھے۔ یکلمات اوران کی تشریح انہی آجائے گی۔ اس سے بہلے تشہد اور دوقعد ول سے متعلق یوں مجھیں کہ دوقعد ول میں بیٹھ کرجو خاص فر کر کیا جاتا ہے ، اس کا نام تشہد ہے۔ شہادت کے معنی گواہی دینے کے ہیں ، چونکہ اس فر کر میں بطور خاص شہادتین کا بیان ہوتا ہے ، اس لیے اس کو تشہد کہا گیا۔ یہاں صرف تشہد کا لفظ ہے۔ اس عنوان کے تحت یہ بیان کیا گیا ہے کہ تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور شہادتین کا بیان موتا ہے ۔ اس کے بعد المصلو فرق علی النہی کا عنوان ہے ۔ یہ میں در حقیقت انہی دوقعد ول کے اندراؤ کا رکا بیان ہے ، گریہ درود پڑھنے ہے۔ اس کی بعد المصلو فرق علی اللہ علیہ وکہ کہ وردو کس طرح پڑھنا کی بیارے ۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قعد تین میں صفور اکرم صلی اللہ علیہ وکہ بود و کا کا طریقہ کیا جو رود کی بعد وعا کا طریقہ کیا ہے ۔ اس کے بعد وعا کا طریقہ کیا ہے ۔ اس کے بعد وعا کا طریقہ کیا ہے ۔ اس کی میں میں نوکارے متعلق ہے کہ شہادت و درود کے بعد وعا کا طریقہ کیا ہے ۔ اس کے بعد وعا کا طریقہ کیا ہے ۔ اس کے بعد وعا کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو بیار نے تک اور کا کا کیا ہیان ہے ۔

شارص نے اس جملے کی بہت توجیهات کمسی ہیں، مرشاہ ولی اللہ کی توجید بہت واضح اور عدہ ہے، اس لیے بھی کائی شافی ہے۔ "فلیقل التحیات الله"ای العبادات القولیة فله یعنی بری تمام قولی اور زبانی عباد تیں اللہ تعالی کے لیے ہیں۔ "و الصلوات لله"ای العبادات المعلیة لله یعنی بری تمام بدنی عباد تیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔
"والمطیبات لله" ای الصدفات المالية لله یعنی میری تمام الی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔

مندرجه بالاجلول كاشارهين في مختلف توجيهات بيان كى بين بمحرين في سب سے واضح اور آسان توجيكولكها ب، جوكانى شائى ب ان تينول جملول سے قرآن عظيم كى اس آيت كامنهوم اوا بور بائے ، كويا نمازى اعلان كرد بائے ۔ "ان صلوتى و نسكى و محباى و معانى لله رب العالمين" فيكوره تشهد عبدالله بن مسعود "كاتشبدكم لا تا ہے۔ اس مس " فليقل التحيات لله "من امركا صغة آيا ہے ، بعض احاد يت من "بعل منا التشهد" كا الفاظ آئے بين ، آئے والى معزرت ابن مسعود "كى روايت نمبرو و و من الفرآن "كا الفاظ من "علمت رسول الله صلى الله عليه و سلم التشهد كفى بين كفيه كما يعلمنى سورة من الفرآن "كا الفاظ آئے بين - بيسب بي تشهدا بن مسعود كى اجيت كي فرف اشاره ہے - جنانچاس كى تفصيل اس طرح ہے۔

## کونساتشہدرانجہ؟

قعدة اولی واجب ہاور تعدہ اخیرہ نماز میں فرض ہے۔ ان دونوں قعد دل میں تشہد پڑھاجا تا ہے۔ ابسوال بیہ کہ تشہد کے بارے میں کی روایتیں موجود ہیں، جن میں مختلف تشہدات کا ذکرہے، کیل مشہور روایتوں میں تین تشہد مشہور ہیں۔ (۱) تشہدا بن میں موجود ہیں، جن میں مختلف تشہد میں اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کو بہتر ہے بہتر انداز میں تا بت کر تامقعود موجود ہیں تشہد میں اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کو بہتر ہے بہتر انداز میں تا بت کر تامقعود موجود سے بہتر انداز میں اللہ تقالیٰ کی وحدا نیت کو بہتر ہے بہتر انداز میں تا بت کر تامقعود موجود میں مختلف تشہد موجود میں محتلف تشہد ہوتا ہوں میں البتہ انعمالی فیر براہ کی میں البتہ انعمالی فیر انسال وراد کی میں اختلاف نہیں ، البتہ انعمالی فیر انسال وراد کی میں اختلاف نہیں ، البتہ انعمالی فیر انسال وراد کی میں اختلاف تا ہے۔ بات مرف ترجیحات کی ہے۔

### فقهاء كااختلاف

جیما کہ لکھا گیا ہے کہ تین تشہد مشہور ہیں ،تشہدا بن مسعود ،تشہدا بن عماس اور تشہد عمر فاروق ۔اب ان میں سے کونسا اصل ہے اور

تشهدكی بحث

سمس کوتر جے ہے اس میں نقباء کا اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ نے حصرت ابن عباسؒ کے تشہد کو افضل کہا ہے اور اس کوتر جے دی ہے۔ امام مالکؒ نے حضرت عمر فاروق کے تشہد کوتر جے دی ہے جومؤ طاء مالک میں ہے۔ اس تشہد کو حضرت عمر فاروقؒ نے لوگوں کے سامنے منبر یر پیڑھ کر سنایا۔ اس کے صیغے اس طرح ہیں۔

> "التحبات لله الزاكبات لله الطبيات الصلوات لله سلام عنيك ايها النبي و رحمة الله و بركاته" امام ابوصيفة في حضرت عبد الله بن مسعودٌ كتشهد كوتر جي وي ميه حنابله بهي احناف كماته و بي \_ وحد درج جيم

> > ائمًا حناف اور حنا بلد نے عبداللہ بن مسعودٌ كے تشبدكوكى وجوبات كى بناكر رجيح وى ب

(۱) وجداول امام ترندی نے اعتراف کیا ہے کہ تشہد کے بارے میں جمہور صحابہ و تابعین " کاممل حضرت ابن مسعود کے تشہد کے مطابق ہے اور یہ دریت اپنے مطلب میں مب سے زیادہ اصح اور واضح ہے۔

(۲) تشہدا بن مسعودٌ کے الفاظ کے نقل کرنے پرتمام انکہ حدیث کا توافق وا تفاق ہے۔

(۳) لوگوں کی تعلیم کی غرض سے حضرت ابو بکرصدیق "نے منبرنبوی پریہی تشہدیز ھکرسنایا ہے۔ حدیث میں بھی بیالفاظ ہیں کہ حضورت کی اللہ عنہ کو تھم دیا حضورت اللہ عنہ کو تھم دیا ۔ حضورت کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "و امسرہ آن بعد لمصہ الناس" بعنی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعودرضی اللہ عنہ کو تھم دیا ۔ کے تشہد لوگوں کو کھاؤ۔

(٣) حضرت عبدالله بن مسعودٌ كتشهد من تجدوم سي، كيونكداس من دود فعدوا و كسماته كلام كوذكر كيا كيا سي، لين المتسحيات لسله و المصلوات لله و المطيبات لله اس كي برغش دوسرك كي تشهد مين عطف نبيس، بكدا يك، ي جمله بي جوصفات ك ساته نذكور سيدتواس مين عطف كي ساته تاسيس آگئي، جونا كيد سي أفضل سيد

(۵) امام ترندی نے نصیف راوی کی سند ہے ایک روایت نقل کی ہے، نصیف کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله الله الله ا خواب میں دیکھا، الفاظ اس طرح ہیں: "رأیت النبی صلی الله علیه و سلم فی المنام فقلت له یا رسول الله! ان الناس فد احتلفوا فی النشهد فقال علیث بتشهد ابن مسعود" (فق الملم)

(٢) تشهدا بن مسعودٌ "مسلسل باحد البد" ب، چناني علامه ابن جام أورعلامه بدرالدين عيني في فقل كيا ب

"ان اب حنيفة قبال، الحذ حماد بيدي فقال حماد الحذا ابراهيم النجعي بيدي وقال ابراهيم الحذ علقمة بيدي وقبال عنفيه الحذ ابن مستعود المدرسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وعلمني التشهد كما يعلمني السورة من القرآن وكان عبد الله يكره ان يزاد فيه حرف او ينقص منه" (في المهم)

#### دكايت

يهان ايك دلجيب تصديماء في لكهام كرايك ديهاتي حضرت امام ابوحنيفة كي پاس آيا اورسوال كياكم "بواو او بواوين"مام

صاحب بنے جواب بی فرمایا کہ "بواوین" "فقال بارك الله فبك كما بارك فى لا و لا ثم و نى "فاضرين مجلس اس كفتگوكو كا شبحه سكة اورامام صاحب سنة پوچھنے لگے كه اس ديهاتى نے كيا پوچھاا ورآپ نے كيا جواب ديا، بميں تو پوچھى بجھ بين بي آيا؟ امام صاحب نے فرمایا كه اس نے پوچھا كه بين كونسا تشهد پر هوں ، آيا وہ پر هوں جس بيں ايك داو ہے يا وہ پر هول جس بيں دوواو بيں؟ بين نے اس كوجواب ديا كه ابن مسعود والا تشهد پر هو، جس بين دوواو بين ۔ اس پر اس نے دعا دى كه اللہ تعالى تجھے در خست زينون كى طرح مبارك كرے ، جوند شرقى ہے نظر في ، اس بين اس آيت كى طرف اشارہ ہے ہمن شعبورة مبار كة زينو نة لا شد فية و لا غربية ك

(2) حضورا کرم سلی الله علیه وسلم نے فودا پی مبارک زبان ہے ابن مسعود "کوتم ویا کداس تشہد کی تعلیم آگے امت کودے دیا کرو، بلکہ حضورا کرم سلی الله علیه وسلم نے بڑے ابہتمام سے حضرت ابن مسعود "کا ہاتھ پکڑ کر میہ تشہد سمجھا دیا، چنا نچہ میہ حدیث "مسلم الله ساللہ الله علیہ وسلم نے بڑے ابہتمام سے حضرت ابن مسعود "نے اپ شاگر دکا ہاتھ پکڑ کر سکھا دیا، یہاں تک کدامام ابو صنیف کے استاد حماد نے امام صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اس تشہد کی تعلیم دی، جس طرح اوپر میں نے عربی عبارت نقل کر دی ہے۔ صنیف کے استاد حماد نیس میں میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم سے بڑی وجہ ترجے حدیث معراج ہے، جہاں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعلیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ والی اورغیرا والی کا مسئلہ ہے، ہرا یک کے ہاس ترجیحات کی وجو ہاے موجود ہیں۔

### پندا پی اپی نصیب ا بنا ا پنا تشہد میں ندا کرنے کی تحقیق

الاالسله واشهد ان محمدا عبده و رسوله " اس بورے مكالم كود كيمة موئے كون كرسكائے بورخطاب بهارى طرف سے الله الله ع ب، درحقيقت اس مكالم كوئم تف كرر ہے جي جوشب معراج بين الله تعالى كے صفور بين بوا۔

عمدة القارى بين علامه بدرالدين عبني قرمات بين كدراصل صفوراكرم على الله عليه وسلم في بيكام ان محابه كوسكها ياجرآب ملى الله عليه وسلم في ميكام ان محابه كوسكها ياجرآب ملى الله عليه وسلم كرما من على بيراس كلام كوان محابة في بهي ليا، جوعائب تصاوراس طرح بيسلسله عائبين بين جل بزاراس كلام كام كام كام كام مطلب بهي بيرب كه بيرم يغد حاضرونا ظرعقيده كرخت نبيس به، بلكه بيطورتقل وحكايت ب-علامه سيوطي اورونكر محدثين حثل مطلب بهي بيرم في الله عليه وسلم كاوصال بواتو محابه كرام اس جكه المسلام عسلسي النهي "كمتم تقريب من حاضر كرماته فطاب كربائح فطاب ب-

بہرحال نقباء اور محدثین اس جملہ کی بیتو جیہات اس لیے کر رہے ہیں کدامت مسلمہ کے ہاں حضور اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر دنا ظر کاعقیدہ رکھنا جائز نہیں، ورندان جوابات وتو جیہات کی کیا ضرورت بھی۔ صاف فریاد ہے کہ حضورا کرم حسلی اللہ علیہ وسلم حاضر دنا ظر ہیں، اس لیے بیخطاب ہواہے۔

علامة عنانی "فق المهم من السلام علیك ایسا النسی "پرطویل كلام كیا ہے۔ آپ نے علائے احزاف اورد مگر فقہا می عبارتوں كو اور پھرا كابرعلائے دیو بندی عبارتوں كونتل كیا ہے، جس كا خلاصہ یہ ہے كہ ایک نمازی ان كلمات کے پڑھنے کے وقت نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کون میں خطاب کے مماتھ بیا لفاظ نبی اللہ علیہ وسلم کون میں خطاب کے مماتھ بیا لفاظ پڑھے اور آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کون میں خطاب کے مماتھ بیا لفاظ پڑھے اور بیعقیدہ رکھے کہ میرے بیا لفاظ اور بیدو دو دو ملام فرشتے حضرت تک پہنچاتے ہیں تو اس طرح واسطہ اور تصور وقتیل سے ممازی نے آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم اور فقال کیا۔ اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ آنخضرت حاضر وناظر ہیں اور نمازی کا کلام سنتے ہیں، جس طرح اہل بدعت کا عقیدہ ہے۔ آپ نے اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ ایمکنی کو جب خط لکھتے ہیں تو مکتوب الیہ سنتے ہیں، جس طرح اہل بدعت کا عقیدہ ہے۔ آپ نے اس کی مثال اس طرح دی ہے کہ ایمکنی کو جب خط لکھتے ہیں تو مکتوب الیہ سنتے ہیں، جس طرح ورفضور کر کے خطاب کرتے ہیں، حالانکہ وہ حاضرتہیں ہوتا۔ (فتح الملہم)

علامة بنائی کلام کا خلاصہ بی نکلا کے خواہ معرائ کی رات کا کلام ہم بطور حکایت فقل کردہ ہوں یا آنخضرت کی اندعلیہ وسلم کو تصوراور خیال کے طور پراپ باس موجود فرض کررہ ہوں یا فرشتوں کے ذریعے ہے اس کلام کے سناتے پہنچانے کا عقیدہ رکھ مدے ہوں ، بیرسب طریعے ہماری طرف سے ہیں۔ اس کا مطلب بیٹیں ہے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور حاضر و ناظر ہیں اور ہمارا کلام براہ راست س رہے ہیں۔ فقہائے احتاف کی عبارتوں کا بھی مجی مطلب ہے کہ یہ ایک تصوراتی فرضی ماحول ہے، جس میں ہم آنخضرت سلی اللہ علیہ وارت ہیں بار با ایک تصوراتی فرضی ماحول ہے، جس میں ہم آنخضرت سلی اللہ علیہ ورہے ہیں۔ چنانچ فقہا وکی عبارات ہیں بار با بیافظ کر رہتا ہے، مثلاً عالم کیری ہیں اس طورح الفاظ ہیں: "و لا بد من ان بعقد بالفاظ التشهد معانبها التی وضعت لھا میں عندہ کانہ بحق اللہ تعالیٰ و بسلم علی النبی " (عالمگیری جامی سے محمری)

يمى الفاظ علامة شرالعبلا ل حنى "فقل كيه بين ، فرهايا" كانه يسعى الله تعالى ويسلم على النبي صلى الله عليه و سلم" يمى الفاظ علامه ابن تجيم حنى "في ذكر كيه بين ، فقهائ احناف بين بيعض فقها واورشار عين حديث مثلاً في عبدا لحق اوربدر الدین بینی وغیرہ نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اس تصوراور خیالی حاضری کو آیک فرضی مجلس کے ساتھ جوڈ کر پیش کیا ہے ، گڑیا فیمانی مجلس بیس ہے ، وہاں اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیرۂ قدس میں حضور ہے تو نمازی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کا ہدیہ بیش کررہا ہے۔ جن فقہاء نے بیکھا ہے کہ میں عبادت کا ہدیہ بیش کررہا ہے۔ جن فقہاء نے بیکھا ہے کہ بیکام معراج کی حکامت کے طور پر نہ پڑھا جائے تو ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ کوئی نمازی اس تصور اور اس خیال ہے نکل کر آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور سے عاقل نہ ہو جائے ، ورنداگر کوئی نمازی اس حکایت کرنے میں بھی ایک مجلس میں آئے ضرب سلی اللہ علیہ وسلم کا تصور و خیال قائم کر کے بیالفاظ پڑھے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔

مولا ناعبدالحی تکھنویؒ کے والدمولا ناعبدالحلیمؒ اس فرضی خیال جُلس کو''ماحول سا'' کے الفاظ نے یادکرتے ہیں، تکھنے ہیں تشہد کے ان کلمات میں نبی کریم صلی الله علیہ و کلم کو خطاب کیا گیا ہے، جس کا رازیہ ہے کہ حقیقت محمدیہ ہرموجود میں جلوہ گرہے اور ہر بندہ کے باطن میں موجود ہے۔ یہ کیفیت حالت نماز میں بورے طور پر بیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح خطاب کا''ماحول سا'' بیدا ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی الله علیہ و کلم سے خطاب کرویا جاتا ہے۔ ( کتاب نور الایمان ص۲۷)

حفرت مولا نارشیدا حمد گنگو، ی نے بھی فرشتہ کے واسطہ سے درود وسلام کانچنے کی وجہ سے خطاب کرنے کو جا کز نکھاہے ، بغیر واسطہ ندا کرنے اور سننے کوکفر کہاہے اورتشہد کے خطاب کومعراج کی دکا بت پر بھی جمل کیا ہے۔

شیخ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس مقام پرائی شرح سلم میں بہت پجو تکھا ہے۔ انہوں نے علائے دیو بند پرطعن کیا ہے، بھی
پچھ تکھا ہے، بھی پچھ تکھا ہے، مگر آخر میں وہی بات تکھ دی جو اہل حق علائے دیو بندگی بات ہے، تکھتے ہیں: ''البند اللہ تعالیٰ کی
قدرت کے دیئے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے عاع کا عقیدہ دکھنا باطل اور شرک ہے۔' (شرح سلم جام ۱۱۲۸)

علی غلام رسول مزید تکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وہلم کو جو سلمان بھی یارسول اللہ کہدکر خطاب کرتا ہے، وہ آپ کو ستفل سامع
اور عالم اعتقاد نہیں کرتا، بلکہ بقول شیخ مسلم کی سیمھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیآ واز سنادیتا ہے یا بقول شیخ مشمیری کے بھتا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ' صفات اللہ'' کے مظہر ہیں اور اس کی صفت ساعت سے سنتے ہیں۔ (شرح سلم جامن میاا)

میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور اس کی صفت ساعت سے سنتے ہیں۔ (شرح سلم جامن میاا)
کواس شخص سے کہاں آگاہ کرتے ہیں سان حضرات کا ساراز ورتو اس پر ہے کہ آئخضر سیالی اللہ علیہ وسلم اس طرح عالم الغیب

مانے (وہ) بقینا کافر ہے۔''(ملفوظات ج ۱۳ ص ۲۷) دراصل یہاں ای عقیدہ حاضر و ناظر کی بنیاد پر'' یارسول اللہ'' کے الفاظ میں فرق آتا ہے، ایک بریلوی فحض جب یارسول اللہ کہتا ہے تو غلط بنیا دیراس کا عقیدہ کفر کی حد تک جا پہنچتا ہے، لیکن ایک صحیح عقیدہ والاضخص یارسول اللہ کا خطاب کرتا ہے تو اس کے عقیدہ کی بنیا دیردور سے پیندا ممونا مناسب ہے، تمراس کے لیے شرک و کفرنہیں ہے، کیونکہ وہ حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں رکھتا۔

حقیقت تو احدرضا خان صاحب نے بھی یو ل کمھی ہے' 'اور یہ یقینا حق ہے کو کی صحف کسی مخلوق کے لیے ایک ایک ورہ کا بھی علم ذاتی

تشهدين ندا كالحقيق المالي

یا در ہے علائے دیو بند کا اختلاف دور سے ندا کرنے کے بارے میں ہے، قبر شریف کے پاس ندا کے تمام الفاظ ہے آنخضرت صلی ' اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کے عام علائے و یو بند قائل ہیں اور اس پروہاں جا کڑھل بھی کرتے ہیں۔

ببر حال جب اس ندا کا دارو مدار محیح اور غلط عقیده کی بنیاد پر ہے تو اس کی مثال اسی طرح ہے کہ آیک معتز کی شخص جب کہتا ہے کہ "انبت الربیعُ البقل" بعنی موسم بہار نے سبزہ اگایا تو اس کے غلط عقیدہ کی بنیاد پر بیہ جملہ حقیقت پر بنی موگا، جو گمرای ہے، کین بہی جملہ جب اہل سنت میں سے کوئی شخص کہتا ہے تو اس کا بیتول مجاز پر محمول ہوگا، جو گمرای نہیں ہے۔

"بنت حير من المسللة هاشآء" يعنى شبادت كاقراراور درودكم برصنے كے بعد دعا قبول ہوتى ہے۔ اب نمازى جو چاہوعا ما نگ ئے۔ ايم دعا نہ ہو، جس منازخراب ہو ما نگ ئے۔ ايم دعا نہ ہو، جس منازخراب ہو ما نگ ئے۔ ايم دعا نہ ہو، جس منازخراب ہو جائے يا كلام الناس كے ساتھ مشابہت آجائے ، مثلاً يہ كہدوے: "السله مه ذو حنى فلائة "تا ہم احناف كے ہاں بيا حتيا طفرائعن بيس ہے، نوافل بيس كچھ تخوائش ہے۔ روم كيا تشہديس "ايها النبي" كے الفاظ بيس آگر چة تخضرت صلى الله عليه وسلم مے خطاب كيا تورخصوصيت بينيم برى ہے۔

''و عملی عباد الله الصالحین''اس قید کےلگانے سے وہ سار سےلوگ خارج ہوگئے جوصالح ندیموں ، بلکہ غیرصالح ہوں مطاء فرماتے ہیں کہ صالح آ دمی وہ ہے ، جوخالق اور مخلوق کے حقق ق کو بجالاتا ہواورد دنوں کی رعایت رکھتا ہو۔

کتنی بڑی خوش تشمتی ہے ان لوگوں کی جوصالح ہیں ، کیونکہ دنیا کے اولیا واللہ اور حرمین شریفین کے اتمہ وفضلا و کی دعا کمیں ان کو مفت میں مل رہی ہیں ،صرف ہے کہ صالح بن جائے۔ "الله مرز قنا صالاحاً و اعطنا فلاحا"

٨٩٧ - حَدَّقَنَا مُحَدِّمَدُ بَنُ المُثَنَّى، وَابُنُ بَشَّارٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنْ جَعُفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعَبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَدَّكُرُ: ثُمَّ يَتَحَبَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ

اس سند ہے بھی سابقہ حدیث حضرت منصور رضی اللہ عنہ ہے معمولی فرق (اس روایت میں ''اس کے بعد جوجا ہے وعا مائے '' کا جمار نہیں ہے ) کے ساتھ منقول ہے۔

٨٩٨ حَدُقَنَا عَبُدُ بَنُ حُسَيَدٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنَ الْمُعَفِيَّ، عَنُ زَائِدَةَ، عَنُ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثُلَّ حَدِيثِهِمَا وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ : ثُمَّ لَيَتَخَيَّرُ بَعَدُ مِنَ الْمَسَأَلَةِ مَا شَاءَ – أَوْ مَا أَحَبُّ –

' حضرت منصور رضی اُنشرعند ہے اس سند کے ساتھ بھی میں سابقدر وابیت مروی ہے ، لیکن اس روایت میں ہے کہ''اس کے بعد اس کو اختیار ہے جو جانے مانگے''

٩٩ هـ حَلَّلْنَا يَسَحَيَى بُنُ يَسَحَيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ شَقِيقٍ، عَنُ عَبُلِهِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كُنَّا إِذَا حَلَسُنَا مَعَ اللَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ بِعِفُلِ حَلِيثِ مَنْصُورٍ وَقَالَ ثُمَّ يَتَعَيَّرُ بَعُدُ مِنَ اللَّحَاءِ معرَت عِدالله بَن معود رضى الله عنه رَمَاتِ بِن كهم لوگ صنوراكرم على الله عليدة آلدو علم كما تحدثان بن قعده بن بيضة قدرة كرما بنده ديث (كرنعده بن التيات بإحنا) بن ذكر كرفرا يا جَرَان كان التياب جرياب وعالم تَقَده عن التَّارِي تشهد میں ندا کی تحقیق

• ٩٠٠ وَ حَلَّكُنَا أَهُو بِهِ حَرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَلَّنَا أَبُو نَعِيْمِ، حَلَّنَا سيُفُ بُنُ سُلِيَمَانَ، قَالَ: سَعِعْتُ مُسَاعِلُهُ سيُفُ بُنُ سَلْعَبُرَةَ، قَالَ: سَعِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: عَلَيْهِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْهُدَ، كَفِّي بَيْنَ كَفَيْهِ كَمَا يُعلَّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُولَانِ، وَاقْتَصَّ التَّشَهُدَ بِعِثْلِ مَا اقْتَصُوا وَسَلَّمَ التَّسْهُدَ، كَفِّي بَيْنَ كَفَيْهِ كَمَا يُعلَّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُولَانِ، وَاقْتَصَّ التَّشَهُدَ بِعِثْلِ مَا اقْتَصُوا مَعْرَبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْهُدَ، كُفِّي بَيْنَ كَفَيْهِ كَمَا يُعلَّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُولَانِ، وَاقْتَصَّ التَّشَهُدَ بِعِثْلِ مَا اقْتَصُوا مَعْرَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مِنْ مَسْعُودُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ مَعْ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَامُ لَهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ مِنْ مِنْ الْفُولُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ مَا عَلَيْهُ وَلَوْلُ مِنْ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لِمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْلُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ وَلَالِهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

٩٠١ حَلَّقَنَا فَتَيَبَةُ بَنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيَثَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْعِ بَنِ الْمُهَاجِرِ، أَعْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنُ أَبِي الْمُهَاجِرِ، أَعْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنُ أَبِي الْمُهَاجِرِ، وَعَنُ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلَّمُنَا السَّورَةَ مِنَ الْقُرَآنِ فَكَانَ يَقُولُ: السَّجِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ لِلَّهِ، فَهَدُّأَنُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولَ اللَّهِ وَبُرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا وَسُولَ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحِ كَمَا يُعَلَّمُنَا الْقُرْآنِ.

حسرت ابن عهاس رضى الله عنفرة تع بين كدرسول الله على وآلد وسلم بمين تشهداس طرح سكما يقيم بسل طرح الطرح قرآن كي مورتين سكمايا كرت سعد جناجي آپ على الله عليدوآلد وسلم فرمات المنظم بسي تشبيبات السلب الرسكة العسلوات السطيب التي الله و المسلام عَلَيْكَ أَيُهَا النّبِي وَرَحْمَة اللهِ وَبَرَكَالُهُ السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصّالِحِينَ السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصّالِحِينَ الشّهَدُ أَنْ لَهُ مَعْمَدًا وَسُولُ اللهِ" ابن رح كي روايت من ب جيها كرقر آن سكما عد

٩٠٢ حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُرِ بُنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحَمنِ بُنِ حَمَيْدٍ حَدَّثَنَى آبُو
 الرُّبَيْرِ عَنُ طَاوُسٍ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الشَّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآن
 السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآن

حضرت دین عباس رمنی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وآ کہ وسلم ہم کوتشہد سکھلاتے جیسا کہ قرآن کریم ک سورت سکھلاتے تھے۔

٩٠٣ عَدْلَنَا سَعِبْدُ بُنُ مَنْهُورٍ، وَقَتَبْهُ بُنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الْآمَوِيُّ،
 وَاللَّفُظُ لِآبِي كَامِلٍ -، قَالُوا: حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنُ حِطَّانُ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: صَلَّدَتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةً فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَحُلَ مِنَ الْقَوْمِ: أَيْرَتِ السَّلَاةُ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ: أَيْكُمُ الْقَافِلُ كَلِمَةً كَذَا الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ: أَيْكُمُ الْقَافِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا ؟ فَأَرُمُ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْنَهَا؟
 وَكَذَا ؟ فَالَ: فَأَرَمُ الْقَوْمُ، ثُمُ قَالَ: أَيْكُمُ الْقَافِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا ؟ فَأَرُمُ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْنَهَا؟

قَالَ: مَا تُعَلَيْهَا، وَلَقَدُ رَحِبُتُ أَنْ تَبَكَعَنِي بِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا، وَلَمَ أُودُ بِهَا إِلَّا الْحَيْرَ فَقَالَ أَبُونَ مُوسَى: أَمَّا تَعَلَيْوَ كَيْنَ تَقُولُونَ فِي صَلَاحِكُمُ اللهُ وَمَلَى اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ خَعَلَيْنَا فَبَيْنَ لَنَا صُلّتَنَا صَلَاتَنَا. فَقَالَ: " إِذَا صَلَيْتُمُ فَأَقِيمُوا صُغُوفَكُمْ أُمَّ لِيُومُكُمُ أَحَدُكُمُ، فَإِذَا كَبْرَ فَكَبْرُوا، وَإِذْ قَالْ غَيْرِ الْسَفَالِينَ، فَقُولُوا: آمِسِنَ، يُحِبُكُمُ اللّهُ فَإِذَا كَبْرَ وَرَكَعَ فَكِيرُوا وَالْكُمُوا، فَإِنَّ الْإِمْ مَ لَيْ اللّهُ فَإِذَا كَبْرَ وَرَكَعَ فَيَلِكُمُ وَيَوْفَعُ فَيَلَكُمُ " فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " فَيَلْكَ بِيلُكَ وَإِذَا قَالَ: سَيعَ اللّهُ لِيلّهُ وَيَعْفَى إِللّهُ اللّهُ فَإِنَّ اللّهُ فَإِنَّا اللّهُ فَإِنَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " فَيَلْكَ بِيلُكَ وَإِذَا قَالَ عَلَى لِسَانَ فَيهُ لِيلّهُ لَكُمْ وَيَدُلُوا: اللّهُ عَلَى لِسَانَ فَيهُ وَسَلّمَ: " فَيلَكُ بُولُكُ وَتَعَالَى، قَالَ عَلَى لِسَانَ فَيهُ وَيَرَعَعُ فَيْلُكُمْ " فَعَالَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ فَاللّهُ فَإِلَى اللّهُ فَإِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى إِلللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى عَلَيْهُ فَوْلًا عَلَى عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ وَأَسُولُوا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى إِللّهُ وَاللّهُ عَلَى وَرَسُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكَ أَلِكُمْ وَلَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَالْمَاكُمُ اللّهُ وَالْعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَبُلُكُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

تشهدكا بيان

قربایا كه بدور حقیقت برابر برابرين موگا، جب وه تعده من بين تم من سه برايك كوپهل برافات بر عن جا بين. "النّب بيّات الطّبيّات الصّلوَاتُ لِلّهِ السّلامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النّبِيُّ وَوَحْمَهُ اللّهِ وَبَرْ كَانَهُ، السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصّالِحِينَ، أَضْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلّا اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"

## تشريح:

"قال رجل من القوم" ليني ثمازيول بين سي كسي فخض في ثماز كردوران كها.

"اقسوت السصلاة بسالسو و المزكواة" ليعن نمازكونيكى اورزكوة كماته جوز ديا كياب، سب ايك جيس بي -المخفس في جذباتى انداز سه يه جله كها -حفرت ابوموى اشعرى رضى الله عندف ان برنكيرتو فرمائى، مكرنمازلونا في كانيس كها، كونكه بيكلمات وكراذكار كانبيل بي تونماز فاستنبيل بوئى -كذا فاله الشراح-

"فارم المقوم" أدَمَّ بل رااور بمزه رفت باورميم برشد ب "اى سكنوا" يعنى اوگ خاموش رب، كى في بيس بتايا كدريكام كى في كيا ب-

"یه احسطان" بینی حاضرین میں ہے ایک فخص کا نام حلان تھا ،حضرت ایوموی اشعریؒ نے ان کا نام لیا اور کہا کہ اے حلان! شاید پر کلمات تم نے کہے ہیں ، کیونکہ تم اس طرح جراکت کرتے رہے ہو۔

"لىفىدى ھىست" كىنى جھے تو پہلے سے ڈراورخوف تھا كەآپ اس طرح بات سے ناراض ہوكر جھے ڈائٹیں مے اس ليے میں نے كوئى بات نہيں كى۔

"تهكعني"بكع في المحتل عدد النف كمعني إلى به "اى تؤبحني و تبكتني و تزحرني"

"الا السنعيس" بعن من فراب كي تيت سيادرا يحداراد يسيد جمله كها بديه بات حاضرين من سيدا يك مخف في الا السنعيس الم

"مب تعلیمون؟" لین معزت ایوموی رضی الله عند نے کہا کہم جانے نہیں ہوکہ نماز میں کیابو لئے ہوہم کوسوچ کرقدم اٹھانا چاہیے ، دیکھونی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہمیں اس طرح رہنمائی فرمائی۔ بیکھہ کرمعزت ابوموی اشعری نے نماز کی کیفیت پرلمی عدیث سنادی۔

"فقولوا آمين" آين كاسئله آئنده باب مِن تفصيل عدار باب-

"يجيبكم الله" يعن الله تعالى تمبارى وعاقبول فرمائ كاءاس معلوم بواكرة مين كمنه كابهت بزافا كده ب-

"فتلک بتلک "یعن رکوع اور بحده میں امام بھی پہلے جاتا ہے، مقتری کی ور بعد جاتا ہے، پھرامام بھی پہلے واپس ہوجاتا ہے اور مقتری بھی دیر بعد واپس ہوجاتا ہے۔اس طرح دونول کے وقت کا دورانیہ پورا ہوجاتا ہے اور دونول برابر ہوجاتے ہیں،اس جملہ کا بھی مطلب ہے:"ای تلك اللحظة بتلك اللحظة و صار قدر ركوعكم كفدر ركوعه" تشهد كابيان

''سمع الله لمن حمده''یہاں سمع سننے کے منی میں نہیں ہے، بلکے قبول کرنے کے معنی میں ہے۔ ''بسمع الله لکم ''یکھی حمر کرنے دالے کی حمر کو قبول کرنے کے معنی میں ہے۔

"عسلسی لمسان نبیده" کینی الشرتعالی نے اسپے نبی کی زبان سے فرمایا کرجس مخض نے اللہ تعالی کی تعریف کی ماللہ تعالی نے اس کو سن لیا اور قبول کیا"ای حکم فی سابق قضائه با جابة دعاء من حمده" (قاله الابی)

"اوّل قسول احسد تحسم" اس معلوم ہوا كەقعدە مىں بيٹے كے بعدالتيات كے علاده كوئى دعائميں،سب يہلے التيات شروع كرے، چرآخريس درود ہو، چرد عاہو، ہى دعائے آ داب كى ترتيب بھى ہے۔سب سے پہلے اللہ تعالىٰ كى حمدو ثناء ہو، پھر درود ہو، پحردعا ہو، جس طرح جنازه كى نماز ميں ہوتا ہے۔

٩٠٤ حَدْثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدْثَنَا أَبُو أَسَامَةً، حَدْثَنَا سَعِيدُ بَنُ أَبِي عَرُوبَةً، ح وَحَدْثَنَا أَبِي عَرُوبَةً، حَدْثَنَا أَبُو بَعُونَا أَبُو بَعُ سُلَيْمَانُ الْمِسْمَعِيْ، حَدْثَنَا أَبُعَادُ بَنُ هِشَامٍ، حَدْثَنَا أَبِي، ح وَحَدْثَنَا إِسْحَاقَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَرِيرٌ، عَنُ سُلَيْمَانُ النَّهَ الْمَيْعَةِ وَلَيْ النَّهَ الْمَيْعَةِ وَعَلَيْهِ وَفِي حَدِيثٍ جَرِيرٍ، عَنُ سُلَيْمَانُ ، عَنُ قَتَادَةً مِنَ الزَّيَادَةِ وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانَ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ، سَمِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَخْدِ مِنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ قَالَ عَلَى لِسَانَ نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ، وَحَدَهُ عَنُ أَبِي عَوَانَةً قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: قَالَ أَبُو بَكُو: ابْنُ أَخْتِ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ، وَحَدَهُ عَنُ أَبِي عَوَانَةً قَالَ آبُو إِسْحَاقَ: قَالَ أَبُو بَكُو: ابْنُ أَخْتِ أَبِي اللَّهُ لَلْ أَبُو بَكُونَ قَالَ أَبُو بَكُونَ ابْنُ أَنْفِيتُ أَبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

تشبدكا بياق كالمات

نشریځ:

"وفى حديث حوير عن سليمان التيمى من الزيادة "واذا قرأ فانصتوا" ليني سليمان يمي كى جوروايت ب،اس بس ويكرثما كردول كى نسبت اضاف بجوواذا قرأ فانصنوا كالضاف ب

یہاں امام مسکم نے دوحدیثوں کوآ گے چیچے بیان کیا ہے،جس کی وضاحت ضروری ہے۔اس سے پہلے جوکمی حدیث گزری ہے، وه حضرت ابومویٰ اشعریؓ ہے منقول ہے۔ اس سند میں حضرت قما وہ '' کومرکزی مقام حاصل ہے۔ تکراس میں ''و اذا فسیسے ا ف است وا" كاجملنبين برام مسلم في شخ قادة كاسابقه سند كرساته يبال ايك اورروايت نقل كى ب، جوقارة كم تمن شاگر دوں کےحوالہ سے منقول ہے۔ ایک شاگر وسعید بن الی عروبہ ہے۔ دوسرا شاگر ومعاذبن ہشام ہے اور تیسرا شاگر دسلیمان تیمیؓ ہے۔اباس دوسری سنداور پہلی سند کی دونوں روایتوں میں دوجملوں کا قرق آ رہاہے۔ایک جملہ خان الله قال علی لسیان نبسه السخ ہے۔ بدجملہ سابقہ سندکی روایت میں ابوکائل جدری نے ابوعوانہ کے حوالے سے بیٹن قبادہ سے نقل کیا ہے۔ اس کے ہار ہے میں امام مسلمٌ اس دوسری زیر بحث روایت میں فمرماتے ہیں کہ یہاں بیہ جملہ مذکورتہیں ہے۔ان دونو ں روایتوں میں دوسرا ساتھیوں نے نقل نہیں کیا ہے۔اس میں تنازع ہیدا ہو گیا کہ آیا یہ جملہ ثابت اور قابل تبول ہے یانہیں ہے۔اس تنازع کوا مام مسلمٌ ے شاگر دادر سیح مسلم کے ناقل ابوا سحاق ابراہیم بن محد بن مفیان نیشا پوری نے اس طرح بیان کیا ہے کہ "و اذا قرأ فانصنوا" پر ابونصر کے بھانجے ابو بکرنے امام مسلم پراعتراض کیااوراس جملہ برطعن کیااوراس کی صحت کومخدوش قرار دیااور کہااس میں سلیمان متفرداورا سکیلے ہیں، لہٰذاان کی بیزیادت قبول نہیں ہےاور بیرحدیث سیج نہیں ہے تو استاد جی! آپ نے اس کو کیوں نقل کیا؟ اس کے جواب میں امامسلم نے ابونصر کے بھا نجے ابو بکر ہے کہا کہ سلیمان ٹیمی حافظ متقن کامل صبط راوی ہے، کیاتم اس ہے زیادہ ضابط وحافظ پیش کر سکتے ہو، بعن تبیں پیش کر سکتے ہو، بلکہ جن لوگوں نے اس روایت میں ان کی مخالفت کی ہے، وہ مخالفت ان کو نقصان نہیں بہنچا سکتی ہے۔ اس پر ابو بھرنے کہا کہ پھرابو ہربرہؓ کی صدیث کا کیا حال ہے، اس میں بھی "واذا قوا فانصنوا " کا جملہ غه کور ہے، کیاوہ محج ہے یاسمح نہیں ہے، عربی عبارت کی وضاحت اور حدیث الی ہربرہ اس طرح ہے "فسحندیث ابی هریوه؟ ای حــديــث ابــي هــريــره صـحيح عندك ام لا؟ قلت و حديث ابي هريرة اخرجه ابو دانود والنسائي و ابن ماجة وهو قبوليه عليه السلام "انما جعل الامام ليتوتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا و اذا قال غير المغضوب عليهم و لا الضالين فقولوا أمين" (فَكُولُهُم جَ ٣٣٨)

جب ابو بھرنے آمام مسلم نے بوچھا کہ کیا ابو ہریرہؓ کی حدیث آپ کے نزدیک سیح ہے یانہیں تو امام مسلمؒ نے جواب دیا کہ تی ہاں \* وہ میرے نزدیک بالکل میح ہے ،اس کے جواب میں ابو بکرنے پھراعتراض کیا کہ جب ابو ہریرہؓ کی حدیث سیح تھی تو آپ نے اپی سمتاب سیح مسلم میں یہاں قرائت کے باب میں ان نقل کرکے درج کیوں نہیں کیا؟اس کے جواب میں امام سلمؒ نے فرمایا کہ ب ضروری نہیں کہ میں ہرضیح حدیث کوائی کتاب مسلم میں درج کروں، میں یہاں وہ احادیث جمع کرتا ہوں، جن پرائمہ حدیث کا ا تفاق اوراجهاع ہواورا ہو ہریرہ گی حدیث پراجهاع نہیں ہوا ہے۔خلاصہ یہ کہا ہوموی اضعریؒ کی حدیث پرتو ائمہ حذیث کا اتفاقؒ ہے،جس میں یہ جملنہیں ہے،لیکن جس حدیث میں میہ جملہ ہے،اس پراتفاق نہیں ہے جوحفرت ابو ہریرہ گی روایت ہے۔ سوال: یہاں میسوال ہے کہ امام سلمؓ نے یہ دعویٰ کمیے کیا ہے کہ سب انتہاس پرشفق ہوں، حالانکہ تیجے مسلم میں ایک سوہیس احادیث پر با قاعدہ کلام کیا گیا ہے اور بہت ساری احادیث اس طرح ہیں کہ اس پرائمہ حدیث کا اجماع نہیں ہوا ہے تو یہ دعویٰ کمیسے بچے ہوگا؟

الم مسلم کے اس واضح کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو روایت بلی تفرد کا مسلم کی جو اتا ہے۔ اب یہاں قاق کے تمام شاگرووں کے ساتھ سلیمان بھی تمام روایات بلی شریک ہیں، رہ بوعلم کے اعتبارے بھی کس سے کم نہیں ہیں، اگر صرف ایک جملہ میں تفرد ہے تو اس تفرد کوتو ان کے کمال علم اور کمال حفظ اور کمال نیقظ پر حمل کرنا جائے نہ یہ کہ سلیمان کو بھی مستر دکیا جائے اور امام سلیم کھی تھے کہ تعدید کہ سلیمان کو بھی مستر دکیا جائے اور امام سلیم کھی نظر انداز کیا جائے، یہ کہاں کا افعاف ہے؟ پھر بجیب بات یہ ہے کہ حدیث بیل تو جرات کے ساتھ اس جملہ کورد کیا جارہا ہے، لیکن یہ جملہ تو صرف حدیث نہیں ہے، یہ تو قر آن کی آیت ہے اور ٹماز کے بارے بیس تازل ہے، وہاں کیا کرو سے کیا" واذا فرأ المقر آن فاست معود الله و انصنوا" متر آن کی آیت نہیں ہے اور اس کے خمن بیل "واذا فرأ فانصنوا" مندرج نہیں ہے، قرآن کی است معروف کا صیفہ ہے، جس کی خمیر خاص نمازی کی طرف راجع ہے، میں صرف" فسر آ" مجبول کا صیفہ ہے اور صدیت میں "ور طالب علم کی غرض ہے کی ہے، لہذا میں زندگی میں بھی اور مرف کے بہر صال میں نے اس مقام کی تشریح آیک خالص مدرس اور طالب علم کی غرض ہے کی ہے، لہذا میں زندگی میں بھی اور مرف کے بہر صال میں نے اس مقام کی تشریح آیک خالص مدرس اور طالب علم کی غرض ہے کی ہے، لہذا میں زندگی میں بھی اور مرف کے بہر صال میں نے اس مقام کی تشریح آیک خالص مدرس اور طالب علم کی غرض ہے کی ہے، لہذا میں زندگی میں بھی اور مرف کے بہر صال میں نے اس مقام کی تشریح آیک خالص مدرس اور طالب علم کی غرض ہے کی ہے، لہذا میں زندگی میں بھی اور مرف کے بہر صال میں ہے۔

بعد بھی پڑھانے والے مدرس اور پڑھنے والے طالب علم سے بھر پوروعا کی آمیدرکھوں گا، جب وہ یے تحریر پڑھیں تو جھے دعا میں یاد<sup>سی</sup> کریں۔(فضل محمہ)

٩٠٥ - حَلْلَتَا إِسْسَحَاقَى بَنْ إِسُرَاهِهِمْ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنُ عَبُدِ الرَّذَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنُ قَتَادَةً، بِهِذَا الْإِسْنَادِ.
 وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ فَضَى عَلَى لِسَان نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَدِدَةً الْإِسْنَادِ.
 اس مند ہے بمی سابقہ مدیث (جب تم نماز کا ارادہ کروتو اپی مغیں درست کرد، چرتم بی ہے کوئی تہاری ایامت
 کردائے، جب وہ جمیر کے تو تم ہی تخیر کہوں جب والالفالین کے تو آئین کہو۔۔۔۔انچ ) منقول ہے۔

باب الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد التشهد تشهد ك بعداً تخضرت صلى الله عليه وسلم يردرود ير صفى كابيان

ال باب میں امام سلم نے چواجادیث کوبیان کیا ہے

إِنَّ اللهُ مَن زَهُدِ الْأَنْصَارِى، وَعَبُدُ اللهِ مِنْ زَهْدٍ، هُوَ الَّذِي كَانَ أُرِى النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ عَنُ أَي مَسْعُودٍ مُن زَهْدِ اللهِ مَن زَهْدِ اللهِ مَنْ زَهْدٍ، هُوَ الَّذِي كَانَ أُرِى النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ أَخْبَرَهُ عَنُ أَي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِى، قَالَ: أَتَانَا رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ فِي مَحْلِسِ سَعْدِ بَن عُبَادَةً، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بَنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلَّى عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَكُنْتَ نُصَلَّى عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، حَتَّى تَمَنَّنَا أَنْهُ لَمْ يَسُألَّهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، حَتَّى تَمَنَّنَا أَنْهُ لَمْ يَسُألَّهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، حَتَّى تَمَنَّنَا أَنْهُ لَمْ يَسُألَّهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، حَتَّى تَمَنَّنَا أَنْهُ لَمْ يَسُألَّهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، حَتَّى تَمَنَّنَا أَنْهُ لَمْ يَسُألُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم، حَتَّى تَمَنَّنَا أَنْهُ لَمْ يَسُألُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم، حَتَّى تَمَنَّنَا أَنْهُ لَمْ يَسُألُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّتُ عَلَى أَلُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا عَلَى اللهُ الْهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدً مُحِيدًا، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدُ عَلِمُتُمْ

تشريح

" قو لوا اللهم صل على معدمد" ليني صحابه كرامٌ كرموال كرجواب مين أتخضرت سلى الله عليه وسلم فرمايا كرتم إس طرح كم درود يزها كرو، يه نماز كراندرورود يزهيني كايت ب-

صلوٰ ة لغت مين دعاء استغفار ورحت اور حسن النهاء كو كهتير بين.

صلوٰۃ کی نبست اگراللہ تعالیٰ کی طرف ہوجائے تواس سے رحمت کا ملہ کا نزول مراد ہوتا ہے۔ اگراس کی نبست فرشتوں کی طرف کی جائے تواستغفار مراد لیا جاتا ہے اور اگر اس کی نسبت انسانوں اور جنات کی طرف کی جائے تو اس سے دعا مراد ہوتی ہے اور اگر اس کی نسبت وحوش وطیور کی طرف کی جائے تواس سے تبیج وہلیل مراد لیا جائے گا۔

پوری عمر میں ایک باردرود کا پڑھنا ہر صلمان پر فرض ہے، قرآن کی آیت آس پردال ہے۔ ہر مجلس میں جب آپ سلی الله علیه وسلم کا نام بہلی بارلیا جائے تو ایک باردرود کا پڑھنا ہر صلمان پر فرض ہے، دوبارہ لیا جائے تو درود پڑھنا مستحب وسنت ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسرے مستقل طور پر کسی دوسرے دسلم پر درود وسلام پڑھنا مقصود بالذات ہے اور بالتبع دوسرے انبیاء وآل واصحاب پر پڑھنا جائز ہے، مستقل طور پر کسی دوسرے شخص برصلو قوسلام قام تر نہیں، بلکہ بعض محققین نے صلوق کو حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی خصوصیات میں شار کیا ہے اور سلام تمام انبیاے کرام کے لیے عام قرار دیا ہے۔ ہاں بالتبع صلوق ویکرانہاء پر بھی پڑھا جاسکتا ہے۔

"رضى السله عنه" كالفظ چونكه الحب أرب الرضاء ب،اس لين صحابه كرامٌ كے علاوہ كس اور كے ليے جائز نيس ہے۔ صحابة كے ساتھ فاص ہے، بعض متقد مين علاء "رضى الله عنه" كے لفظ كوغير صحابي كے ليے بھى جائز النتے ہيں۔اس ليے بعض مقامات پر غير صحابي كے ليے لفظ "رضى الله عنه" استعمال كيا عمياہے۔

" د حسمة السله علیه" کالفظ اولیاءاتله اورعلاء کے لیے استعال کیاجا تا ہے، انبیتہ بالتبع رضی الله عنداور رحمته الله علیہ صحافی اور غیر ولی کے سلیے بولا جاتا ہے۔

کمعات شرح مشکلو قبی ۱۸۳ میشیخ عبدالحق کے کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ صلو قوسلام ہے اگر صرف وعا مرادلیا جائے ، لیمن اس کا لغوی معنی مرادلیا جائے تو پھرا نمیاء کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی بولا جاسکتا ہے، جیسے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ''اللہہ صل علی آل ابی اوغی'' اور ''السلھم صل علی عمرو بن العاص ''پڑھا، بیسب وعالور رحمت کے طور پرتھا، دروو کے طور پڑئیں ۔ بی صورت حال لفظ ''رضی الله عنه''کی بھی ہے، کمآب الا یمان کی ابتداء بیں تفصیل کامی گئی ہے۔

## التحیات میں درودییڑ ھنافرض ہے یاسنت؟

ا ہا مشافعیؒ فرماتے ہیں کہ التحیات میں بھی درود پڑھنا فرض ہے اورتشہد کے بعد قبل السلام بھی پڑھنا فرض ہے، لیکن اس مسئلہ میں انام شافعیؒ کے ساتھ کو کی نہیں ہے، بلکہ امام شافعیؒ کا بیآول شاذ ہے۔

ا ہام ابوصلیفتر کا معتمد تول میہ ہے کہ اگر کوئی مخص کسی مجلس ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام سنے تو ایک بار درود پڑھنا

واجب ہے، اس کے بعد درود پڑھنامتی ہے اور التحیات اور تشہد کے بعد درود پڑھنا سنت ہے۔ یہی جمہور کا مسلک ہے۔
البتہ امام احمر کا ایک قول امام شافق کے ساتھ بھی ہے۔ شوافع حضرات نے قرآن کریم کی درودوالی آیت ہے بھی استدلال کیا ہے
ادرا حادیث میں درود کے جوفضائل فہ کور ہیں، اس ہے بھی استدلال کیا ہے۔ بیاستدلال واضح نہیں ہے، آیت میں مطلق درود کا
فرک ہے، نماز کے ساتھ فاص نہیں، نہ ہر مرتبہ پڑھنے کی بات ہے اورا حادیث میں درود کی فضیلت کا بیان ہے، ورود پڑھنے ک
ترغیب ہے، یہ فرضیت کی ولیل نہیں ہے۔ حضوراکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود سے سرف تشہد پڑھنے پرفر مایا کہ "اذا
قبلت هذا او فعلت هذا فقد تعت صلو تك" يہال درود پڑھے بغير صرف تشہدتک پڑھنے یااس مقدارتک بیضنے پرنماز کو کمل
اور جائز قراردیا گیا ہے۔ بیدلیل ہے کہ یہال درود فرض ہیں ہے، بان عمر میں ایک بار پڑھنافرض ہے اور خصوصی طور پر تشہد کے
بعد قبل السلام سنت مؤکدہ ہے۔

"كيف نصلى" لين التحالت بين "السلام عليك ابها النبى ورحمة الله وبركاته" كالفاظ كساته الله تعالى في سلام برخود ملام بين معراج بين الله تعالى في من الله تعالى في من الله تعالى الله تعالى الله عليه وكلم في من المورود ابراجي برخوا من المورود ابراجي برخوا من المورود وابراجي المورود وابراجي برخوا من المورود وابراجي المورود وابراجي المورود وابراجي المورود وابراجي المورود وابراجي برخوا من المورود وابراجي ابراجي برخوا من المورود وابراجي المورود وابراجي المورود وابراجي المورود وابراجي برخوا ما مورود وابراجي المورود وابراجي المورود وابراجي المورود وابراجي المورود وابراء المورود وابراجي المورود وابراجي المورود وابراء المور

"وعلى آل محمد"

# آل محمصلی الله علیه وسلم کون ہیں؟

"آل" اہل دعیال کو کہتے ہیں اور تا بعد ارکو بھی آل کہتے ہیں، چنانچہ آل کے تعین میں علمائے کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علاء آل محمد سے صرف آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اہل وعمال مراد لیا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آل محمد سے تا بعد اروفرما نبروار لوگ مراو ہیں اور ہرمؤمن تق آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آل محمد سے وہ اہل بیت مراو ہیں جن کے لیے صدقہ لینا حرام ہے۔

فخر الدین رازیؒ فرمائے ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطبرات اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی اولا داہل ہیت میں شامل ہیں ۔مطلب میہ ہے کہ از واج مطبرات اہل ہیت کے پہلے مفہوم میں شامل ہیں۔اس کے بعد دوسرے لوگ اس میں شامل کیے گئے ہیں۔از واج مطبرات خود بخو واہل ہیت ہیں۔آئندہ از واج کے مناقب میں تفصیل انشاء اللہ آئے گئے۔

"على ابسر اهيم" حديث مين درود كساتي دعنرت ابراجيم عليه السلام كتخفيص كائن هيم اس كى ايك دجه توييه بكر حضرت ابراجيم عليه السلام على الاطلاق جد الانبياء بين، دوسرى وجه يه هيه كه حضرت ابراجيم عليه السلام آنخضرت صلى الله عليه وسلم ك بالخصوص جدامجد بين اورتيسرى وجه ميه ب كه تخضرت صلى الله عليه وسلم كى شريعت محمدى اصولى طورير دين ابراجيمى كى تالع ب، چنانچاالی مکدا ہے آ ب کوابرا میں کہتے تھے اور کچھنا قابل اعتبار عبادات میں ان کی بیروی کرتے تھے۔

"معدد" جس میں تمام اچھی صفات جمع ہول، وہ جم کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمدومحادے تمام الفاظ سے آپ ملی اللہ علیہ وسلم معروف ومشہور ہیں، قیامت میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے جعنڈ ہے کا نام لرواء المحد ہے۔ آپ کی امت جمادون ہے، آپ معلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے جہال آپ کو سارے محامہ واقعاء ہوں مے۔ بینام آپ مسلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں پندرہ آومیوں نے رکھا تفا، محرآپ کا نام جواحمہ ہے، بیآپ کی بعث سے پہلے میں نے نہیں رکھا۔ (فتح المہم)

## "كماصليت" كى بحث

#### سوال:

یہاں علاء میں یہ بحث بطی ہے کہ تشبید کا قاعدہ یہ ہے کہ اونی کی تشبیداعلیٰ کے ساتھ دی جاتی ہے تا کہ اونیٰ مشبہ کو کامل مشبہ بدکے ساتھ ملایا جائے ،اگر بیر قاعدہ یہاں درود میں بان لیا جائے تو اس سے اسلام کا وہ عقیدہ متاثر ہوتا ہے،جس میں بیہ طے ہے کہ مجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیائے کرام سے افضل و ہزرگ ترین؟

#### جواب:

علائے کرام نے اس سوال کے کئی جوابات دیتے ہیں ، بلکہ بعض علام نے اس لفظ پر کتا ہیں کمعی ہیں۔

(۱) پہلا جوآب بیہ ہے کہ تشبیہ میں اعلیٰ کے ساتھ اونیٰ کی تشبیہ کا قاعدہ اکثر یہ کہے، قاعدہ کلیے نہیں ہے، لہذا ندکورہ صورت اس قاعدے کے تحت نہیں ہے۔

(٣) دوسراجواب بيت كُنْ مشيد بـ" كا اقوى واعلى اورافضل بونا ضرورى نبيس ب، بكدادشح واظهر داعرف بونا ضرورى ب،اى ئيانشة تعالى نے اپنورالى كى تشييد طاقچه اور قديل ميں ركھ ہوئة چراغ سے اس طرح دى ب: ﴿ مثل نور ٥ كمشكاة فيها مصباح المصباح في ذجاجة النج ﴾

ا یک شاعر پرکسی نے اعتراض کیا کہتم نے بادشاہ کی مخاوت وشجاعت کی تشبیہ حاتم طائی اور عمرو سے دے کر با دشاہ کی تو ہیں گی ہے کسائل کی تشبیہ ادنیٰ ہے دے دی تو اس نے جواب دیا:

> لَا نُنْكِرُوُا صَرَبِي لَهُ مِنْ دُونِهِ ﴿ مَثَلًا شَرُودًا فِي النَّدِئ وَالْبَأْسِ غَاللَّهُ فَدَ صَرَبَ الْاقَلُ لِنُورِهِ ﴿ مَثَلًا مِنَ الْمِشْكَاةِ وَالنِّيْرَاسِ

لینی میں نے خاوت اور شجاعت میں کم تر چیز ہے جو تشبید دی ہے ہم اس پر تنقید واعتر اض مذکروں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تشبیدا کیا۔ کم تر چیز طاقحہ اور فالوس سے دی ہے۔

(٣) تيسرا جواب يد ب كريبال برتشيدننس صلوة من ب، كيفيت وكميت صلوة من بين به بالفاظ ويمريهال اشتراك في النوع ب كيفيت وكميت صلوة من بين بحث بين كونس نوع التم بالفاظ ويمريم بهال اشتراك في النوع ب كيفنور اكرم صلى الله عليه وسلم برنوع صلوة موراس من بحث بين كونس نوع التم ب اوركونس نوع غيراتم ب-

(٣) چوتھا جواب یہ ہے کہ یہاں سما صلبت میں کاف کالفظ مفحم یعنی زائد ہے، پھرتو تشبید کی بات ہی ختم ہوگئی۔ یہ جوابات علی علاء بیان فرماتے ہیں۔ یہ جوابات علی علاء بیان فرماتے ہیں۔ میرے خیال ہیں اس بحث کی چندال ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پراللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوا تھا، وہ جدالا نہیا ووالرسلین ہیں۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے داوا ہیں۔ اگر اس کی دعا حضرت مجر مسلی اللہ علیہ وسلم کے لیا تھے گئی تو اس میں مضا نقہ کیا ہے۔

"وبارک علی محمد" درود کے الفاظ اور اس کے صیغے مختلف انداز سے وارد ہیں، جس طرح مختلف احادیث ہیں بھی قتلف صیغے آئے ہیں۔ علاء نے اس کے متعلق کتابیں تھی ہیں۔ بچھ صیغے احادیث سے تابت ہیں اور بچھ ہزرگوں کے معمولات سے متعلق ہیں۔ بہرحال جوصیغے شان نبوت کے منافی نہ ہوں یا شریعت کے اصولی تواعد کے خالف نہ ہوں، ان کے پڑھنے کی محتول ہیں۔ بہرحال جوصیغے شان نبوت کے منافی نہ ہوں یا شریعت کے اصولی تواعد کے خالف نہ ہوں، ان کا اختیار کرتا زیادہ باعث برکت ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ درودابرا ہیں میں سے افضل ہے۔ بریلوی حضرات جواہے آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں ادرائے آپ کو درود پڑھنے والے بتاتے ہیں، وہ اکثر وہیش تراس درود سے محروم ہیں جو مشتد ہے اور اپنی طرف سے گھڑ اہوا نمائش درود پڑھتے ہیں، جس کے اندران کا غلط مقیدہ بوشیدہ ہوتا ہے۔ اس پر کیا تواب ملے گا۔

دلائل الخیرات میں درود کی بہت ساری مسیس موجود ہیں ،آج کل اور بھی بہت ساری آبی**ں علائے ویو بند نے** شائع کی ہیں ، جن میں مختلف صیفوں پر درود درج ہیں۔

حضرت تھانوی اور حضرت فیخ الحدیث محدز کریائے نے نصائل درودشریف پر بہت مفید تصنیفات کسی ہیں۔

"والسلام كما علمتم" يعنى سلام كاطريقة توتم تشهديس جان عيج بوءاى طرح يردها كرد.

٧٠٧ - حَلَقَا مُحَسَّدُ بَنُ الْمُثَلَّى، وَمُحَمَّدُ بَنُ بَشَانِ ﴿ وَاللَّفُظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا: حَدَثَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَعْهُ عَنِ الْحَكْمِ، قَالَ: صَبِعَتُ ابْنَ أَبِي لْيَلَى، قَالَ: لَغِينِي كَجُبُ بَنُ عُجَرَةً، فَقَالَ: أَلَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقُلْنَا: فَدَ عَوَقُنَا كُيْنَ بُسَلَمْ عَلَيْكَ فَكُيفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُ واللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمِّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ، حَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقُلْنَا: فَدَ عَوَقُنَا كُيْنَ بُسَلَمْ عَلَيْكَ فَكِيفَ نُصَلَّى عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُ واللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمِّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ، وَعَلَى آلِ إِلَا مِحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِمُحَمِّدٍ ، كَمَّا صَلَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِ إِلَيْ الْمُعَلِّمُ وَعَلَى آلِ إِلْمُ اللهُ عَلَى اللهُمْ اللهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ ع

٨ . ٩ . حَـدُقَنَا زُحَيْرُ بُنُ حَرُبٍ، وَأَبُو كُرَبُبٍ، قَالَا: حَـدُّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَة، وَمِسْعَرٍ، عَنِ الحَكْم، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مِسْعَرٍ: أَلَا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً

حنزے تنم رمنی اللہ عنہ ہے ای سند کے ساتھ سابقہ روایت منقول ہے بھراس روایت میں رئیمیں ہے کہ کیا میں تم کوایک

٩ . ٩ \_ حَدَّقَنَا مُحَدِّدُ مِنْ مَكَارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ زَكِرِيًّا، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَعَنُ مِسْعَرٍ، وَعَنُ مَالِكِ بَن مِغُوِّلِ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكِّمِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ، أَنَّهُ قَالَ: وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَمْ يَقُلُ: اللَّهُمَّ معترت تعمرض الله عندي الاستداح معلى سابقدروايت منقول بي محراس روايت من اللهم بارك مي بجائه وبارك على محمد كالفاظ بي..

. ٩١. حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا رَوُحٌ، وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِع، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّهُ ظُولَةُ - قَالَ: أَحْبَرَنَا رَوْحٌ، عَنْ مَالِكِ بَنِ أَنْسٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مُلَيُعٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيُدِ السَّاعِدِيُّ، أَنْهُمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيُفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا اللُّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَزُوَاحِهِ، وَذُرَّيَّتِهِ كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزُوَاحِهِ، وَذُرِيِّتِهِ كُمَّا بَارَكُتَ عَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ

حضرت ابوحمید ساعدی رضی الشدعندے دوایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ اہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ صلى الله عليدة الدوسلم حفرما بإ: يول كهاكرو: \* اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أَذُوَاجِع ، وَذُرَّتِيو تحنا صَلَّكَ عَلَى آلِ مَّ مِنْ مَنْ مَرْمِ مِنْ مَحَمَّدٍ وَعَلَى أَزُواجِهِ، وَقُرْبَيْهِ كُمَا بَارَكِتْ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ خَدِيدٌ مَحِيدٌ" إِنْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزُواجِهِ، وَقُرْبَيْهِ كُمَا بَارَكِتْ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ خَدِيدٌ مُحِيدٌ" آتشر" ح:

"وعسلى اذواجيه وخويسه " دارج سے امبات المؤمنين مراد ہيں۔ پيخودآل بيں داخل ہيں، جس طرح ايک حديث جس حضرت عائشة " فرماتي بين:"مها شبه ق آل مستحده مين حيز مادوم ثلاثاً "ليكن ابتهام شان اورواضح طور پربتانے كي غرض ے ان کوآل کے بعد از دائ کے لفظ ہے انگ و کر کیا عمیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر انبیاء پر تبعاً صلو ہ وسلام کا اطلاق جائز ہے۔علامہ!بن قیم رحمہالندی ایک عبارت ملاحظہ جرف ال ابن القیم و المحتار ان بصلی علی الانبیاء و الملائكة و ازواج النبسي صللي الله عليه و إسلم بالاجمال (اي بالتبع) وتكره في غير الانبياء لشخص مفرد محبث يصير شعاراً كما يفعله الوافضة (قلاصة فتح أملهم)

روافض کی عادت ہے کہ اپنے تمام اماموں برصلوٰ ۃ وسلام بھیجۃ جیں اور کمابوں میں ان کے ساتھ لکھتے جیں اور ابوطالب کے ساتھ عليه السلام إمام بأزول وغيرو مقامات بيس لكصع مين -ابن قيمٌ في اتحا كى طرف اشاره كياب اورروافض مررد كياب- ۱۱۹ - حَلَّكُنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْنَةُ، وَابُنُ حُحْدٍ، قَالُوا: حَلَّكُنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ حَعُفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنَّ الْعَالَاءِ، عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هُوَيُوَةً، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِلَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشُرًا مَعْزَتَ ابْعِ بِرِهِ وَمِنى اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَشْرًا مَعْزَتَ ابْعِ بِرِه وَمِنى اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا مَعْزَتَ ابْعَ بِرِه وَمِنى اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَشْرًا مَعْزَتَ ابْعَ بِرِه وَمِي اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُولِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

تشريخ:

"صلى على واحدة" يعنى جس مخفس في مجمد برايك باردرود برها، الله تعالى اس كودس باردرود بره صنع كا ثواب ديتا ب- يهال ايك مشهورسوال ب، وه يدكه تخضرت صلى الله عليه وسلم كوتوايك درود ملا ، همرامتى كودس كا ثواب ملا، جس سے بيوام بيواموتا ب كه امتى كا درجة فضيلت كے حوالہ سے بروره هميا، حالانك مينج نبس ہے۔ .

اس کا جواب شارهین نے دیا ہے۔ علامہ شبیر احمد مثاثی فرماتے ہیں کہ اس صدیث کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے کو ایک درود پر دس کا تو اب مانا ہے، مگر نبی محرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو درود چلا گیا، وہ تو حساب و کتاب اور شار کے دائر ہے باہر ہے ، کیونکہ ورود کا مقام ہر مخص کی اپنی حالت کے مطابق بنتا ہے ۔ بھی ایک درود کا مقابلہ ہزار دروز بیس کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں: "وَ کُمْ مِنْ وَاحِدِ لِا يُسَاوِيُهِ إِلَّفَ فَمِنُ اَبْنَ التَّفْضِيْلُ ؟"

اس موقع پرشخ عبدالی نے بیجواب دیا ہے کہ کمکن ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے صفورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خصوص دور دہمارے ہزاروں درود سے زیادہ افضل ہو، جس طرح ایک موتی ہزاروں دراہم سے افضل ہوتا ہے۔

بنده عاجز كهزائم كه يبال نقابل كاسوال المفانائ نبيس جائية ، كيونكه بادشا بول سے لوہاروں كا نقابل نبيس كيا جاسكا ہے۔ يہ جمله شايد عدل ہے:"لابقاس السلوك بالمحدادين" يعني بادشا ہوں كولو ہاروں پر قياس نبيس كيا جاسكتا ہے۔

ندكوره باب مين باربارورووك ما تمدافظ" السلهم" آكيا ب، ساصل مين يا الله تقاء حرف ندا كوحذف كيا اوراس كيموض مين آخر مين ميم بزها يا گيا تو" اللهم" بوگيا يوسن بصري قرمات مين كه فظ" اللهم" بتمام دعاؤن كامجموعه به المسلهم مستمع الدعا" تضر بن همل قرمات مين: "من خال اللهم فقد سأل الله بسعمه اسسانه" (فق الملهم)

## باب التسميع والتحميد والتامين

سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمداور آمين *كابيان* 

اس باب مين امام ملم في آخدا حاديث كوبيان كياب

٩١٢ . حَدَلَقَنَا يَحَيَى بَنُ يَحْنَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى صَالِكِ، عَنُ سُمَى، عَنُ أَبِي صَالِح، عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْإِصَامُ سَعِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ، فَقُولُوا: اللّهُمَّ رَبّنَا لَكَ الْحَمُدُ، فَإِنّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ فَوْلَ الْمَلَامِكِي، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " حضرت ابو ہریرہ رضی الله مندے روایت ہے کدرسول الله سلی الله علیدوآلدوسلم نے قربایا: جب امام سسم الله المدن عضرت ابو ہریرہ رضی الله مند مندان کے میں اللہ مندان کے میں مندان کے میں اللہ مندان کا مندان کے میں اللہ مندان کے میں مندان کے میں مندان کے میں مندان کے میں اللہ میں اللہ مندان کے میں اللہ مندان کے میں اللہ مندان کے میں اللہ مندان کے میں اللہ میں اللہ مندان کے میں اللہ میں کے میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کے میں اللہ میں کے میں اللہ میں کے کے میں کے میں کے میں کے ک

#### تغريج:

"مسمع المله لمن حمده" اورعوان بين مع كاجولفظ فدكوري، الى سے يكى الفاظ مراديي اور تحميد سے و بنالك الحمد كے الفاظ مراديي -

"سمع الملد لمن حمدہ" یہاں سمع کامعنی قبول کرنے کا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس مخض کی حرقبول فرمائی،جس نے ان کی حرک ہے "لِمن" مِس لام نفع کے لیے ہے، یعنی اللہ نے حمد کرنے والے کے فائدہ کے لیے اس کی حمد قبول فرمائی۔

"حمده" میں "ها" ساکنے، جوسکته اور استراحت کے کیے ہے۔ (لمعات)

"وبسلاک المحمد" بوالفاظ احادیث می تین طرح برآئے ہیں اول "ربسا لك المحمد" دوم "ربسا و لك المحمد" موم "السلیسم ربسنا ولك المحمد" ملاعلی قاری قرماتے ہیں كرآ خروالے دو جملے بہلے جملہ ہے افضل ہے رسحاب كرام كے دور سے بعد كعلاء كے معمول ميں بيدعا إس طرح بھی ہے:"ربنا ولك المحمد حمداً كئيرا طيباً مباركاً فيه"

اب اس میں بحث ہے کہ تھیدو کمیع کے بارے میں اصل ذمہ داری کس کی ہے، آیا امام اور مقتدی دونوں پڑھیں یا پھھا ام پڑھے اور پھے مقتدی، پڑھنے میں تقتیم کارہے یانہیں؟ فقہائے کرام کااس میں تعوز اسااختلاف ہے۔

# تخميدوسميع مين تقسيم

زیر بحث صدیث کے پیش نظرا مام شافعی فرماتے ہیں کہ امام تحمید اسمیع دونوں پڑھے بعنی سیسع الله لمدن حددہ کے ساتھ رہنا و للك المحمد بھی پڑھے، کیونکہ عدیث ہے میرطریقة معلوم ہوتا ہے۔امام ابو پوسف اورامام محمد کا بھی سیسلک ہے۔

ا مام اعظم ابوصنیفه "فرماتے بیں کتقسیم کار کے طور پرامام سمع الله لسن حمده پڑھے اور مقتدی رہنا و لل الحمد پڑھے۔ امام ابوصنیفہ "نے اس حدیث سے استدلال کیاہے، جوابن ماجہ کے علاوہ سنن کی تمام کتابوں میں فرکورہے، الفاظ میہ بیں:

"عـن ابي هريرةً قال قال رسول الله صلى الله عليه و آنه و سلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا و الفيام منا"

طرز استدلال اس طرح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام اور ماموم کے درمیان کلمات کوتسیم فرما دیا ہے اور تشیم شرکت کے منافی ہے۔ امام ایو عنیف زیر بحث حدیث کو حالت امامت برحمول نہیں کرتے ، بلکہ وہ فرمائے ہیں کہ بیمنفر دکی نماز کی کیفیت ہے اور منفر ددونوں جملوں کو اداکرے گا۔

"ومن وافق قوله قول الملائكة "يعني "ربهنا لك الحمد" كالفاظفر شيخ بحي اداكرت بين بتواه ده محافظ فرشيخ مول يا

آ انوں ہیں ہوں ، ان کے کلمات سے جب انسان کے کلمات موافق ہوجا کیں تو انسان کے سمادے ساجھ صفائر گمناہ معافی ہوجا کیں گے۔علامہ آئی ماکن فرماتے ہیں کہ پیضیات صرف رہنا لمك المحسد کے لیے ہے ، عام درود کی بات یہاں ہیں ہے۔ ۹۱۳۔ حَدَّقَنَا قُتَیْبَةُ ہُنُ سَعِیدٍ، حَدَّنَا یَعَقُوبُ یَعَنِی اہُنَ عَبَدِ الْوَحْمَنِ، عَنُ سُهَیُلٍ، عَنُ أَبِیهِ، عَنُ أَبِی هُرَیُرَةً، عَنِ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِمَعَنَی حَدِیثِ سُمَیً

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی افلہ علیہ وآل دسلم نے فرمایا جب امام آشین کے تو تم بھی آمین کہا کرو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین ہے لی کئی واس کے سابقہ گناہ معاف کردیئے جا کمیں گے۔

٩١٤ حَدِّثَنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَجِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي صَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا أَعْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ قَالَ: إِذَا أَمْنَ الْإِمَامُ مَا تَعَدَّهُ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا أَعْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى فَأَمَّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَ الْمَكِحِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَبْهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ: آمِينَ
 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ: آمِينَ

حضرت ابو ہریرہ رض اللّٰہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ علی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں ہے کوئی نماز میں آئین کہتا ہے تو فرشنے آسان پرآمین کہتے ہیں، پس اگر ایک کی آئین دوسرے کی آئین سے ل می تو نمازی کے سابقہ عما ہوں کومعاف کردیا جاتا ہے۔

## تشريح

"كان دسول السله يقول آمين" لفظ آمين مين سب يبلى بحث بيه كديك الفت اوركن زبان كالفظ من الجنف علاء في اس كوفاري كالفظ تسليم كيا به كداصل مين لفظ "هدين" تها، جس كامعن "كذالك" ب- اس لفظ كوعر في كي طرف متقل كيا حميا تو" آمن "بن حميا - اس كا مطلب اورمغبوم اس طرح به كدامام جب فاتحد پر هذا به اور پر دعا كي طور پر آمين كهتا به ومقدى لوگ بهي اس ورخواست پرمبر تقد بق حبت كرتے موتے آمين كہتے مين اوراقر اوكرتے مين كه" آپ نے بجافر مايا اس طرح الله . تعالى تبول فرمائے - "

بعض علاء نے '' آمین' کوعبرانی یاسریانی زبان کالفظ تسلیم کیا ہے۔ان زبانوں میں اس طرح کے اوز ان کثرت کے ساتھ آتے میں، جیسے ہابیل، قابیل، میکائیل اور اسرافیل ۔ تو یالفظ ان زبانوں میں 'اسٹ جب لیعنی تبول فرما' کے معنی میں ہے۔ بعض دیگر علاء فرماتے میں کہ لفظ عمی نہیں ہے، ملک عربی لفظ ہے اور عربوں نے اس کو استعمال کیا ہے، مجنون کی کہتا ہے:

امين امين لا ارضي بواحدة 💎 حتى اضم اليها الفين امينا

بھر کہتا ہے:

اللهم لاتسلبني حبها ابدا ويرحم الله عبدا قال امينا

آمين بالحهر كالجث

بیرلفظ دوطرح پڑھا گیا ہے، لیعنی ہالقصر "امبس" اور ہالمد "آمیسن" دونو ل طرح تھیجے ہےاور "امیٹ" الف اشہاعی تھیجے ساتھ بھی تھے ہے۔اس لفظ کا دوطرح پڑھنا غلط ہے،ایک الف پرز برکے ساتھ، جیسے'' آمین' اور دوسرا الف پر مداور میم پر شد کے ساتھ پڑھنا غلط ہے، جیسے'' آمین'' جوقصد کے معنی میں ہے۔

آ مین کے مسکے میں دومقام میں اختلاف ہے، پہلا اختلاف تو اس میں ہے کہ آیا آمین کہنا صرف امام کا وظیفہ ہے باامام اور مقتدی دونو ل کا وظیفہ ہے۔

توامام ما لک ّے نز دیک بیصرف مقتدی کا وظیفہ ہے اور حدیث 'ماذا ضال الامام و لا الضالین عقولوا آمین '' میں تقسیم کار ہے، امام کا کام فاتحہ پڑھنا اور منفقدی کا کام آمین کہنا ہے۔ جمہور فقہاء اور ائمہ ٹلائٹہ قرماتے ہیں کہ آمین امام اور مقتدی دونوں کا وظیفہ ہے۔

ان حفرات کی دلیل صحیحین کی بیردایت ہے: "قال رسول الله اذا امن الامام فامنوا" یعنی جب امام آمین کہدو ہے تو تم بھی کہدو۔ جمہور نے امام مالک کے استدلال کا بیرجواب ویا ہے کہ وہ دلیل اپنے دعوے پرصریح اورنص نہیں ہے، بلکہ صرف اشارۃ النص سے استدلال ہے، جبکہ جمہور نے عبارۃ النص سے استدلال کمیا ہے، جواولی وارخ ہے۔ سری نماز میں آمین صرف امام کا وظیف ہے۔ فرقہ ضالہ شید شنیعہ اور رافضہ مرفوضہ نے آمین کہنے کو مفسد صلوۃ قرار ویا ہے۔ ابن حزم فاہری اور غیر مقلدین آمین سکہنے کو واجب کہتے ہیں۔

## آمين بالجبركي بحث

آمین میں دوسرااختلاف اس میں ہے کہ آیا اس کوزور سے جہراز معاجائے یا آستہ سرابر معاجائے۔ آمین بالجبر فقہاء کا اختلاف

آمین جرااورسرایر صنے میں چاروں انمیکا اتفاق ہے کہ دونوں طرح پڑھنا جائزہے ، کمی جانب میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ بات صرف اتن ہے کہ احناف جہراً پڑھنے پرمسنون کا اطلاق نہیں کرتے ، بلکہ جائز کے درجے میں مانتے ہیں۔ اورشوافع حضرات سرآ کو جائز کہتے ہیں اور جبراً پڑھنے کو فضل کہتے ہیں تو بیا ختلاف در حقیقت افعنل ، غیرافضل اوراولی ، غیراولی کا ہے ، جائز ونا جائز کا نہیں ۔ تو اہام شافع اور اہام احمد این طبیل جبری نماز وں میں آمین بالجبر کو افعنل کہتے ہیں ، جبکہ احتاف اور مالکید آمین بالسر کو افعنل قرار دیتے ہیں۔

## دلاكل:

شوافع اور منا بلدنے زیر بحث معترت ابو ہریر گئی روایت سے استدلال کیا ہے، جس میں "کان رسول الله یفول آمین" کے الفاظ آئے الفاظ آئے ہیں۔ ای طرح شوافع نے واکل بن ججرگی روایت سے استدلال کیا ہے، جس میں "مد بھا صوته" کے الفاظ آئے ہیں۔ (ترفدی)

شوافع كى دوسرى دليل بشرين رافع كى أيك روايت سه هم، جس بي "بسرضع بها صونه" كے الفاظ آسے ہيں جواسپة مدعاير" صرح دليل ہے۔ اى طرح ابن ماجه كى روايت بيں ہے "حتى يسسم مها الصف الاول فير تبع بها المسمعد" (كذا في لمعات)

شوافع كى تيسرى دليل حضرت ابو بربرة كى روايت بجوابوداؤو في الله عليه بحس من بيالفاظ آسك بين: "كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا تلاغير المغضوب عليهم و لا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من العسف الاول" (لمات جمم ١٣٣٥)

(٢) احناف كى دوسرى دليل جمع الجوامع كى روايت ہے، جوعلامه سيوطيّ فيفقل فرمائى ہے، الفاظ يه مين:

"عين ابني وائيل قبال كيان عمر و على لا يجهران بالبسملة و لا بالتعوذ و لابامين" (رواه ابن حرير و الطحاوي كذا في لمعات)

(٣) احناف كى تيسرى دليل سمره بن جندب كى روايت ب، جواس طرح معقول ب:

"عن سمرة بن جندب رضى الله عنه انه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم سكتتين سكتة اذا فرغ من قراء ة غير المغضوب عليهم و لا الضالين فصدقه أبي بن كعب" (رواها إوواؤد)

اس روایت بیس و لا الصالین کے وقت سکته کا جوذ کرہے، مصرف آمین بالسر پڑھنے کے لیے تھا۔

(٣) احناف كى چۇتنى دليل تهذيب الآثاريس طبرانى كى روايت ب، الفاظ يهين:

"عن ابي ابي واتل قال لم يكن عمرو على يحهران بيسم الله الرحمن الرحيم و لا امين"

(۵)ا حناف ومالکید کی پانچویں دلیل مہی وائل بن مجڑ کی روایت ہے جواس طرح ہے: "عین وائسل بین حبیر ان النبی صلی

الله عليه و سلم قرء غير المغضوب عليهم والاالضالين فقال آمين و خفض بها صوته" (٣٨٤٤)

روایات و آ ٹاردونوں طرف ہے ہیں جمریدارا ختلاف ای روایت واکل بن جمر ٹرے بہ شوافع نے مد بھا صونہ کوراویوں کی وجہ ہے اور قوت سند کے اعتبارے رائج قرار دیاہے اورا حناف کے تمام مشدلات کو کسی نہ کسی وجہ سے معلول قرار دے ویاہے۔ شوافع کے اس مشدل کوسفیان توری" نقل کرتے ہیں اور شوافع حضرات سفیان کے طریق سند کو عمد و قرار دیتے ہیں ، احتاف کے طریق سند کو شعبہ قبل کرتے ہیں ، احتاف ان کوسفیان تو رکٹی پرتر جیجے دیتے ہیں ۔ آٹھ آٹھ وجو و ترجیح بیان کی جاتی ہیں ، تگر فیصلہ نہیں موتارا حناف و مالکیہ قرآن کریم کی اس آیت ہے بھی آ بین بالسر پراستدلال کرتے ہیں چھاد عبو ا رہے بہ تصوعا و خفیہ اند لا یحب المعتدین کی (اعراف آیت: ۵۵)

طرز استدلال اس طرح ہے کہ آمین دعا ہے اور دعا کے بارے میں قر آن کا اعلان ہے کہ آ ہستہ ما نگا کرو، نہذا آمین بھی آہستہ پڑھنا جا ہے۔

جواب: انداخناف واکل بن جرطی دوایت مد بها صونه کا جواب بدیتے ہیں کرزورے پڑھنے ہیں بنعی مرح نہیں ہے،
بلکہ مد بها کا مطلب یہ می ہوسکا ہے کہ دراز آ وازے آئین پڑھا، مگریہ جواب کرورہ ہامل جواب یہ ہے کہ تخضرت سلی اللہ
علیدہ آلہ وسلم نے بین بلند آ وازے آئین پڑھی ہے، لیکن بی تعلیم امت پڑھول ہے، جیسے کے ظہر کی نماز میں آپ سلی اللہ علیدہ آلہ و اللہ منظم نے زورے قراءت پڑھی ہے۔ وضع بھا صوته کا بھی جواب ہے۔ بہرحال جب ابتدا میں بتایا گیا کہ بیا ختلاف افضل غیر
افضل کا ہے تو بیا ختلاف در حقیقت اختلاف نہیں ہے۔ شخ عبوالحق لعات میں لکھتے ہیں: "والسط احد المدحل علی کلا الفعلین انسان کا ہوتے والے طاح میں موقع ومقام کے مناسب جائز ہے، جا ہم جن عوام کومن علاقوں میں عدم جبر کی تعلیم دی می ہو ہے جو بھی آب ہے۔ ہوائوں طرح موقع ومقام کے مناسب جائز ہے، جا ہم جن عوام کومن علاقوں میں عدم جبر کی تعلیم دی می ہو ہے جبی آب ہوائوں وہ ہی کورے جی آب ہو سنت پر ہیں ، ان کو جن علاقوں جمین ہو ہے۔ ہو؟

#### لطيفه:1

وروس وتعلیم کے زیانے علی ہم نے استادوں سے بدلطیفہ سنا کہ ہندوستان علی جب غیر مقلّد ین حفرات نے اس سنلے علی شدت اختیار کی اور آجین بالسر والوں کی نماز کو فاسد کہنا شروع کیا تو عوام عیں تشویش پیدا ہوگئے۔علاء کے مناظرے شروع ہوگئے۔ آگر یز کا دور تھا۔ ایک دفعہ اگر یز جج کے ساسنے مناظرہ ہوا۔ اس نے طرفین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ ہوں سنا دیا کہ میں نے جو کچھ سنا، اس سے عمل نے اعمازہ لگالیا کہا گیسا آجی بالجمر ہے تمہارے ہی میہ بھی فاہت ہے، دوسری آجین بالسر ہے تہارے نی میہ بھی فاہت ہے، دوسری آجین بالسر ہے تہارے نی ہے تھی فاہت ہے، دوسری آجین بالشرے جو کسی کو چھیڑنے اور بھڑکانے اور تشویش پیدا کرنے کے لیے ہے، سے تہارے نی سے فاہد کے لیے ہے، سے تہارے نی سے فاہد کرنے کے ایم سے تہارے نی سے فاہد کرنے کے لیے ہے، سے تہارے نی سے فاہد کرنے کے لیے ہے، سے تہارے نی سے فاہد تہیں۔

واقعی اس بات میں وزن ہے، ہم نے دیکھا کہ اکثر بدباطن لوگ مودودی وغیرہ اپنے مقاصد نکالنے کے لیے سجد میں زور سے آمین کہتے ہیں، حالانکہ دہ غیرمقلدا در اہل حدیث نہیں ہوتے ہیں، جس طرح کسی جگہ پر قبصنہ کرنے کے لیے بعض معزات اپنا نمائشی درود پڑھتے ہیں، مقصد صلوق وسلام نہیں ہوتا، بلکہ ارادے بچھاور ہوتے ہیں، خالی الله المستندی۔

### لطيفه:٢

ہندوستان میں جب "أمين بسالحصر و المسر" كاختلاف فرور بكر انقاءاى ذائے میں أيك فيرمقلد صاحب علائے دو بندكى مجد ميں آكر ذور ذور سے آمين كہتا تھا۔ ايك وفعدا مام صاحب في الن سے كہاكر آپ يہاں آكر ذور ذور سے آمين كينا ميں المجركى سنت مريكى ہے، اسے زند وكر ناچا بتا بول ـ اس عالم في كہاكہ جناب آپ كول كہتے ہو؟ اس في جواب دياكہ يہاں آمين بالحجركى سنت مريكى ہے، اسے زند وكر ناچا بتا بول ـ اس عالم في كہاكہ جناب آپ كم مجد ميں آمين بالسركى سنت مريكى ہے، اسے زند وكر في كاكر يجيئے، مهر يانى بوگى تو دو كہنے لگاكرا جما! آپ بيرچا ہتے ہيں كريسى إدھ بھى بن جاؤں اور أدھ بھى بن جاؤں؟ \_

ا بن شهاب ز برئ فرايا كرسول الدُّسلي الله عليه وآله وسلم آين فرمايا كرتے تھے۔

٩١٦ . حَلَّتِي حَرِّمَلَةُ بَنُ يَحَنَى، حَلَّنِي ابْنُ وَهَبِ، أَعْبَرَنِي عَمَرُو، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، حَلَّنَةُ عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ . وَالْمَلَامِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ. فَوَافَقَ إِحْلَاهُمَا الْأَعْرَى . هُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَّمُ مِنْ ذَنْبِهِ "

حضرت الدہر مرہ وضی الشرصنے موایت ب کرما لک کی مدید (جب امائم مع کم و تم تحرید کو جس کی تحدور فستوں کی تحدید اسے ل کی اس کے سابقد گرناه معاف کردیئے جائیں گے ) کی طرح ، لین اس روایت شن المن شہاب کا قول کس ہے۔

٧١٥ - حَدُّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدُّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنُ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَالَ أَحَدُّكُمُ: آمِينَ .وَالْمَلَاتِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ .فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى .غُفِرَ لَهُ مَا ثَقَدُّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت کے کدرسول اللہ ملی اللہ علیہ وآئد وسلم نے فر مایا کہ جب ہم میں سے کوئی آمین کچے اور فرشتے آسان میں آمین کہیں اور پھر ایک آمین ووسری آمین کے مطابق ہوجائے تو سابقہ کمناہ معاف کردیتے جاتے ہیں۔

٩١٨ \_ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَوْزَةً، هَنِ النَّبِيُّ

مقتدى كوامام كى انتباع كريخ كاييان

## صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِثْلِهِ

حضرت ابو ہر پر ہوتنی اللہ عنہ سے سابقہ صدیث ( انسان ادر فرشتوں کی آمین ایک دوسرے کے موافق ہو جائے تو سابقہ تمام کنا و معاف ہوجاتے ہیں ) دوسری سند سے مروی ہے۔

٩١٩ حَدَّلْنَا قُتَيَبَهُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدِّنَا يَعَقُوبُ يَعَنى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ سُهَيُلٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي هُمَايُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْفَارِءُ: غَيْرِ الْمُغَضُّوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالَّينَ فَقَالَ: مَنُ حَلَقَهُ: آمِينَ، فَوَافَقَ قَوُلُهُ قَوُلَ أَهُلِ السَّمَاءِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ "

حضرت ابو ہربرہ رض الشعند ئے مروی ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب قاری (امام) غیر سسسو السعند علیہ و لا المصالین کہتا ہے قاس کے چھے والے (متعقدی) آین کہتے ہیں، اگر ان کا قول آسان والوں (مانکہ) کے قول سے ل جائے تو ان کے سابقہ گناو معاف کردیتے جاتے ہیں۔

#### باب انتمام المأموم بالامام

## مقتدی کوامام کی انتاع کرنے کابیان

اس باب میں امام سلم نے بندرہ احادیث کو بیان کیا ہے

٩٢. حَدُقَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، وَقُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، وَآبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، وَعَمُرُو النَّاقِدُ، وَزُعَيْرُ بُنُ حَرُبٍ، وَآبُو بَكُرِ: حَدُقَنَا شُفَيَانُ بُنُ عُيْنَةَ عَنِ الزُّعْرِيِّ، قَالَ: سَعِعْتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكِ، يَقُولُ: سَقَطَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَرَسٍ فَحُحِشَ شِفَّةُ الْآيَمَنُ، فَدَحَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، مَالِكِ، يَقُولُ: سَقَطَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَرَسٍ فَحُحِشَ شِفَّةُ الْآيَمَنُ، فَدَحَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَلَيْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَمْرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمْ بِهِ، فَإِذَا كَلَا مَعْدَ فَاسْحُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَعِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً . فَقُولُوا: رَبَّنَا اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَةً . فَقُولُوا: رَبَّنَا الْحَمْدُنَ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، فَصَلُّوا قُمُودًا أَحْمَعُونَ

حضرت آئس بن ما لک رضی الله عنفر ماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی اکرم سلی الله علیہ وآلد وسلم محور سے سے کر پڑے ،جس کی وجہ سے آپ سلی الله علیہ وآلد وسلم کا وایاں پہلوز ٹی ہوگیا، آپ سلی الله علیہ وآلد وسلم سنے بیٹھ کرنماز پڑھائی اور ہم نے بھی آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بیچھے بیٹھ کرتماز پڑھی، جب نماز پوری ہوگئی تو ارشاو قربایا: ''اما م کواس لیے مقرد کیا گیا ہے تا کہ اس کی اقد اوکی جائے ، لہذا جب و تجبیر کہتواس کے بعدتم تجبیر کہو، جب وہ مجد و کرے تو تم بھی مجد و کرو، جب مجد و سے ایٹھے تو تم بھی انھو، جب و و وسید عالم لسن حدد و کہتو تم رہنا للك المحمد كمواور جب وہ بیٹھ کرتماز بڑھائے تو تم سب بیٹے جاؤ۔''

تشرتح

"فجعش شقه الابعن" لين آخضرت سكى الله عليه وآله و المم ايك دفع محور عد كر كيّة وآپ كي جمم مبارك كاوائياں پہلو رخى ہو كيا بعض روايات ميں چرة انور كرخى ہونے كا بھى ذكر ہو وقى ہوگيا۔ بعض روايات ميں چرة انور كرخى ہونے كا بھى ذكر ہو اس ميں كوئى تعارض نيس ہے۔ وائي پہلو پر كرنے ہاں جانب كا چره بھى زخى ہوگيا اور اى طرف كے پاؤں ميں موج بھى آئى اور پہلو بھى زخى ہوگيا۔ دار بحث احاد بث ميں صرف محور كى اور پہلو بھى زخى ہوگيا۔ شايد بيہ جهادى تربيت ميں محور دوڑ كے دوران ہوا ہوگا۔ زير بحث احاد بث ميں صرف محور كى سواركى كا تذكره ہے۔ علام أبى لكھتے ہيں كد انبيائ كرام ظاہرى امراض ميں بيتلا ہوجاتے ہيں تاكدان كے درجات بلند ہوجا كي اور يہ علوم ہوجائے كرده بشراور انسان تھے، تا ہم علاء نے لكھا ہے كہ انبياء پرا بے امراض مسلط نہيں ہوتے ہيں جس معام معاشرے ميں افريہ ميں افراد يہ من افراد يہ من افراد يائى جائى ہواور انسانى عظمت كونتھان پہنچا ہو۔

"لينونه به" يعنى امام كواس ليے امام بنايا كيا ہے كداس كى اقتد ااور اتباع كى جائے ، اس جملے ميں ايك مجرى حقيقت كى طرف اشارہ ہے، جس سے كافى مسائل اور فوائد حاصل ہوجاتے ہيں۔

ایک فائدہ توبہ ہے کہ یہاں امام کومتبوع اورمقلدی کو تابع قرار دیا گیا ہے اور تابع کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ متبوع کے کئی ممل کی مخالفت نہ کرے، بلکہ تابع رہے، اپنے امام سے آگے نہ جائے ، نیز ہرحرکت وسکون میں اپنے متبوع کا خیال رکھے اور تابعداری کرے اور تمام احوال میں کمی چیز میں مخالفت نہ کرے نہ برابری کرے ۔ (حافظ این جراز)

علا سنو وکٹا نے لکھا ہے کہ امام شافع کے زود یک اس جیلے کا مطلب یہ ہے کہ امام کی مثابعت صرف طاہری افعال میں کی جائے۔ عربی عبارت اس طرح ہے:

"ف معناه عند الشافعي و طائفة في الافعال المظاهرة و الافيحوز ان يصلى الفرض حلف النفل و عكسه و الظهر علف المعند المسلم و عكسه و الظهر علف العصر و عكسه المعن بهن بهن المعند و عكسه و المعند العصر و عكسه المعن بهن المعند و عرف المعند و عكسه المعند و غيره كرسكا هم و عكسه المعند و عرف المعند و المعند و المعند و المعند و المعند و عرف المعند و عرف المعند و عرف المعند و عرف المعند و المعند و المعند و المعند و المعند و المعند و عرف المعند و المعند

"فصلوا قعودااجمعون" يني جب المم يشكرنماز راهة تم سبان كرماته يشكرنماز راهو\_

## معذورامام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم

اس صدیث کالپس منظرا س طرح ہے کہ ایک وقعہ آنخضرت ملی اللہ طید وآلہ وسلم گھوڑے پرے کرے اور آپ کا وایاں پہلوایک جانب کمل طور پرزخی ہوگیا۔ آپ نے ایک نماز باجماعت گھر جس اس طرح اوا فر مائی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے نماز اواکر رہے تھے منمازے قارغ ہونے پر آنخضرت ملی اللہ علیدوآلہ وسلم نے معذور امام سے متعلق یہ مسئلہ بیان فر مایا کہ جب امام بیٹھ جائے تو تم بھی بیٹھ جایا کر واور بیٹھ کر فماز اواکرو۔

"فصلوا فعودا" كاليم مطلب بهاب المعديث كي وجد الكافتاني مسئله بدا بوكما اوروه به كدف اور على القيام كي افتراء على القيام كي افتراء على القيام كي افتراء على القيام كي المواد القيام كي القيام كي القيام كي المواد القيام كي المواد المواد المواد القيام كي القيام كي المواد المواد

## فقتهاء كااختلاف

المام ما لکّ اورا مام محرکا فدہب میرے کہ ضاور علی القباع مقتدی عساجز عن القباع امام سے پیچھے نمازی ٹیس پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اقتداء بیج نہیں ہے۔

ا ہام ابوصیفہ امام شافع اورامام ابو پوسٹ کے نز دیک خاصر علی القیام مقتدی عاجز عن الفیام امام کے چیچے اقتداء کرسکتے ہیں ہ لیکن قادر مقتدی کھڑے ہوکرنماز پڑھیں گے۔

الام احمد بن منبل کے نزدیک عاجز امام کے پیچھے قادر مقتدیوں کی افتداء درست ہے، لیکن مقتدی بھی امام کی طرح بیٹھ کرنماز پرمین گے۔

### د لائل:

ا ما ما لک اور امام محد فرماتے ہیں کہ میافتد او بی صحیح نہیں ہے، کیونکہ تندرست مقتد یوں کی نماز قوی ہے اور قاعد کی نماز ضعیف ہے

اورا مام کی نماز ضامن ہوتی ہے اور مقتدی کی نماز اس کے شمن میں ہوتی ہے تو منعیف نماز تو ی نماز کو اپنے شمن میں کیسے لے کیکی ہے۔ ہے اور اگر مقتد کی بیٹھ مکھے تو پھر نماز سیح نہیں ، کیونکہ اصحاء کے لیے قیصنے کی اجازت کہاں ہے؟ لہٰذا یہ افتداء ہی باطل ہے۔ امام مالک اور امام محد کے اس طرز تمل اپنانے سے وہ اس اختلاف ہی ہے نکل مجھے ، اب صرف جمہور اور احمہ بن صبل " کا مقابلہ رہ ممیا ہے۔ امام احمد بن منبل کی دلیل زیر بحث صدیم ہے جوابے مدعا پر واضح تر ولیل ہے۔

ا ما م ابوصنیفتہ امام شافعی اورا ما م ابو بوسف کی دلیل حضورا کرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی مرض الوفات کے وقت نماز پڑھانے کا ایک قصہ ہے، جس بیس واضح طور پرآیا ہے کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کرنماز پڑھارہے تھے اور صحابہ بیچھ کھڑے تھے۔ یہ حدیث زیر بحث حدیث کے بعد آنے والی حدیث نمبرہ ہے۔

ان حفرات کی دوسری دلیل قرآن کریم کی آیت ﴿ قوموا لله قاندی بے۔ اس میں قیام کو ہر تندرست مسلمان پرفرض کیا حمیا ہے اور "قو عوا امرے نماز کا قیام مراد ہے، کیونکہ دوسرا کوئی قیام ایسانیس ہے جس کوعبادت کا درجہ عاصل ہواور دہ مامور ہے ہو۔ چواب: امام احمد بن ضبل کی دلیل کا جواب ہیہ کہ صدیث سے متعط بیتھ بعد میں آنے والے تھم سے منسوخ ہوگیا ہے، کیونکہ یہ داقعہ پانچ ہجری کا ہے اور ہم جس دلیل سے استدلال کرتے ہیں دہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ دا آلہ وسلم کی زندگی کا آخری واقعہ ہے اور شریعت میں ہرمتا فرحم کو اپنایا جاتا ہے، کیونکہ وہ سنخ سے حضوظ ہوتا ہے۔ امام مسلم نے بھی آنے والے باب میں ناسخ روان کو لیا ہے۔

"قال المعصيدی" يهميدی امام بخارگ کے استاذین، جامع صحین والاحيدی نيس ہے۔ يد حضرت بھی بہی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی الله عليه وآلدوسلم کا ہروہ فعل جو آخر میں کیا حمیا ہو، اس کولیا جاتا ہے، کيونکداس بيس شنح کا احمال نہيں ہوتا ہے۔عربی عبارت مجمع بخاری میں اس طرح ہے:

"قال الحديدى قوله اذا صلى حالسا فصلوا حلوسا فى مرصه القديم ثم صلى بعد ذالك النبى صلى الله عالى مسلم حالساً و الناس حلفه قيام لم يأمرهم و انعا يؤعد بالآخر فالآخر من فعل النبى صلى الله عليه و سلم رواه البسعارى و اتفق مسلم الى احمعون " فقي بيدا فقي مهم به علام عالى في المراح ا

٩٢١ حَلَّلُهَا قُتِيَةً بَنُ سَعِيدٍ، حَلَّمُنَا لَيْتُ، ح وَحَلَّمُنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحٍ، أَعْبَرَنَا اللَّيْتُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنَ أَنِي مَالِكِ، قَالَ عَرَّ وَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَرَسٍ فَحُرِحِ فَعَمَلَى لَنَا قَاعِدًا، ثُمَّ ذَكَرَ فَحُوهُ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ، قَالَ عَرَّ وَسُول اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَرَسٍ فَحُرِحِ فَ فَعَلَى لَنَا قَاعِدًا، ثُمَّ ذَكَرَ فَحُوهُ حَدْت اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ فَرَسٍ فَحُرِحِ فَ عَمْلَى لَنَا قَاعِدًا، ثُمَّ ذَكَرَ فَحُوهُ الله عَنْ الله عَدْت الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَحُرَت الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَحُدِد قَلْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَحُدِد قَلْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَحُدِد قَلْ عِلْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَحُدِد قَلْ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَحُدُد عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَحُدُد قَلْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ فَرْسٍ فَحُدُد قَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَحُدُد عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَهُ عَمْلُ فَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَنْ فَرَسٍ فَعُلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَمُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

وسلم نے بینوکرنماز پڑ معالی بھرسابقہ عدیت (امام کواس کے مقرر کیا حمیا ہے تا کہ اس کی افتدا و کی جائے .....الخ) کی طرح ذکر فرمایا۔

٩٢٧ - حَلَّقِي حَرِّمَلَةُ بَنُ يَحْبَى، أَعْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ، أَعْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَعْبَرَنِي أَنْسُ بُنُ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ فَحُوشَ شِقَّةُ الْآيْمَنُ، بِنَحُو حَدِيثِهِمَا وَزَادَ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا

حضرت انس دمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کھوڑے ہے کر پڑے اور آپ ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بدن کا داہنا حصر مجل کمیا ، پھر سابقہ حدیثوں کی طرح و کر کیا ، لیکن اس روایت بیں اتنا اضافہ ہے کہ جب امام کھڑے ہوکرنماز رڑھے و تم مجی کھڑے ہوکرنماز بڑھو۔

٩٢٣ \_ حَلَّقَنَا الْمِنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَعُنُ بَنُ عِيسَى، عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهُرِي، عَنُ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ، عَنَهُ فَحُرِمَ شِقَّهُ الْآيْمَنُ، بِنَحُو حَلِيثِهِمْ وَفِيْهِ إِذَا صَلّى قَالِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا "

حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کے رسول اللہ علیہ وآلے دیکم محوزے پرسوار ہوئے اور کر بڑے، آپ سلی اللہ علیہ وآلے وسلم کے بدن کا داہنا حصہ حجل کیا ، بقیدروایت حسب سابق ہے اور اس روایت بھی بھی بیالفاظ بیں کہ جب المام کھڑے ہوکر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہوکرنماز پڑھو۔

٩٧٤. حَلَقَا عَبُدُ بَسُ حُمَدُدِه أَحْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَعْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِى، أَعْبَرَنِي أَنَسَ، أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ فَمَحْدِثَ شِقَة الْأَيْمَنُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَكَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةُ يُونُسَ، وَمَالِكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ مِنْ فَرَسِهِ فَمَحْدِثَ شِقَة الْأَيْمَنُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَكَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةُ يُونُسَ، وَمَالِكِ مَعْرَت السَّرَضِ الله عند مدوايت بحدول الله ملي والله عليه وآلدوم محوزت السرولي الله عند من الله الله عند الله والله والله والله عند الله عند من الله الله والله والله والله عند من الله والله وال

٩٢٥ حَلَقَا آبُو بَكُر بَنُ آبِي شَيْهَ، حَلَقَا عَبْدَةُ بُنُ سُلِيمَانَ، عَنَ هِضَامٍ، عَنَ آبِيهِ، عَنُ عَالِشَة، قَالَتَ: "اشْعَكَى رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَـ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُودُونَهُ، فَصَلّى رَسُول اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَـ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَالِسُهُ وَسَلّمَ فَلَـ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَالِسُهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْه

حضرت عائشرضی الشرعنی المشرعنی الله عند کرم ملی الشرعلیدوآ کدوسلم بیار مویز قو صحابه کرام رضی الشرعنی میں سے بعض لوگ آپ ملی الشرعلی الله علی الله علی و رسول الشرعلی الله علی و الله علی و الله علی الله علی و الله و الله علی و الله و الله و الله علی و الله و الله

الله عليه وآلدوسكم في انتين اشارك سے فيضح كائتم فر مايا ، پر نماز سے فراغت كے بعد لوگوں كى طرف متوجه بوكر فر مايا: امام كوا تباع كے ليے مقرركيا مميا ہے ، لهذا جب وہ ركوع كرے توتم ركوع كرو ، جب وہ اشھے توتم بھى التو ، جب وہ بينظركر نماز پڑھائے توتم ہى بينظر كرنماز پڑھو۔

## تشريخ:

"اهنت کی" لین آنخفرت صلی الله علیه وآله دسلم بیار بوئے۔اس لفظ سے اشارہ لمآئے کدیدعام بیاری تھی بھوڑ ہے سے کرنے کا واقعدا لگ ہے، بیا لگ ہے۔ تاہم ایک واقعہ بھی ہوسکتا ہے۔

''یسعو دنسه'' لینن محابہ گرامؒ نے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت شروع کی۔آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کر قماز شروع فر مائی ،گرمحابہ"نے کھڑے ہو کرنماز پڑھنی شروع کی ،اس پرآنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار وفر مایا کہ بیٹے کر پڑھوتو محابہ بیٹے مجے۔

ہشام رضی اللہ عنہ ہے ای سند کے ساتھ سابقہ دواہت (امام کوا تاح کے لیے مقرر کیا میا ہے لہذا جب دور کوئ کرے تو تم رکوع کر وجب و واضیاتی تم بھی اٹھو جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو) منقول ہے۔

٩٧٧ \_ حَدَّثَنَا قُتَيَةُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْتُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُعٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنُ أَبِي الزُّيَرِ، عَنُ جَسابِرٍ، قَالَ: اشْتَكَى رَسُول اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَالَهُ وَهُوَ قَاعِلُ، وَأَبُو بَكُرٍ يُسُوعُ النّاسَ تَكْبِيرَهُ، فَالْدَغَسَتَ إِلَيْمَا فَرَآنَا فِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَعَعَدُنَا فَصَلَيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا صَلَّمَ قَالَ: إِنْ كِلْتُمُ آيفًا لَسَفَ عَلُونَ فِعَلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمٌ، وَهُمَ قُعُودٌ فَلَا تَفَعَلُوا الْفَشُوا بِأَلِيمَةِكُمْ إِنْ صَلَّى قَالِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُوا قُعُودًا

حضرت جابروش الله عندسد وابت ب كرسول الله عليدوآ لدوسلم ينار موسكة نواى حالت بن بهم في آب مسلى الله عليدوآ لدوسلم بينار موسكة نواى حالت بن بهم في آب مسلى الله عليدوآ لدوسلم بيند كرنماز يزمارب عنه اور معفرت ابو بكروش الله عند

اوگوں کوآپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجمیر کی آ داز (مکمر کی حقیت ہے) پہنچار ہے تھے ،آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے ،ہمیں کھڑا و بکھا تو اشار ہے ہے جیسے کا تھم دیا ، چنا تچہ ہم جیٹے مکے اور بیٹے کرفماز پڑھی ، جب آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام چھرا تو فر مایا: ''تم نے ابھی فارس وروم کے لوگوں کا کام کیا ہے جواسے یا دشا ہوں کے ساسنے کھڑے دہتے جیں اور ان کے یا دشاہ جیشے رہتے ہیں ،آئندہ ایسا مت کر داور اپنے اماموں کی اقتدا وکرو، آگر دہ کھڑے ہوکر نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہوکر نماز پڑھواور اگر جیٹے کر پڑھے تو تم بھی جیٹے کر پڑھو۔''

٩٢٨ - حَدُّقَنَا يَحْنَى إِنَّ يَحْنَى، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الرُّوَاسِى، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي الزَّيَيْرِ، عَنُ حَابِرٍ، قَالَ: صَـلَى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَحْرٍ حَلْفَهُ فَإِذَا كَبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبْرُ أَبُو بَكْرِ لِيُسْمِعَنَا ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ

حقرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے رواہت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچھے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجبیر کہتے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیں سنادیتے ۔۔۔۔۔۔ پھر حسب سابق رواہت بیان فرمائی۔

٩ ٢ ٩ حِكَلَمْنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنُ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْآَعَرَجِ، عَنُ أَبِي هُرَوُرَةً. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمُ بِهِ، فَلَا تَعْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كُبَرَ فَكَبَرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارَكَعُوا وَإِذَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَإِذَا سَحَدَ فَاسُحُدُوا، وَإِذَا صَلَّى خَالِسًا فَصَلُّوا خُلُوسًا أَحْمَعُونَ " حَيدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمُّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمَّدُ، وَإِذَا سَحَدَ فَاسُحُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا خُلُوسًا أَحْمَعُونَ "

. ٩٣ \_ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، حَدَّثُنَا مَعَمَرٌ، عَنَ هَمَّام بُنِ مُنَبَّهِ، عَنُ أَبِي هُرَوْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثَلِهِ

اس سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے نبی کریم ملی اللہ علیہ وآلد دسلم کی سابقہ حدیث (امام کواس لیے امام مقرر کیا گیا ہے تا کہ اس کی افقد اکی جائے .....انخی منقول ہے۔

٩٣١ \_ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ مَحَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعَمَرٌ ، عَنُ هَمَّامِ بَنِ مُنَبَّهِ ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثَلِهِ

معددرامام كے يتحقي نماز كي جميف

حفزت ابو بربره دمنی الله عندفر مات بین کدرسول الله علید الدوسلم بسیس تعلیم دیا کرتے بتھے اور فرمائے کہ امام سے جلدی مت کرد، جنب وہ بھیر کے تو تھیر کہو جب دود لا السف الدن کے تو تم آیمن کہا کرد، جنب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، جب سدے الله لسن حدد ، کے تو تم اللهم وبنا لك الحدد کہو۔ '

٩٣٢ حَمَّلُقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ هَمَّامٍ بَنِ مُنَبَّهٍ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

حضرت ابو ہریر ورضی اللہ عندے سابقدروایت (امام سے جلدی مت کرو، جب وہ تکبیر کیے تو تکبیر کبو) کی طرح برروایت منقول ہے، لیکن اس روایت علی ولا العسالین کہنے کا تذکر وہیں ،البت انتاا ضافہ ہے کدامام سے پہلے سرمت انعاق۔

٩٣٣ - حَدُّلُنَا إِسْحَاقَى مُنَ إِبْرَاهِيمَ، وَابُنُ عَشَرَمِ قَالَا: أَعْيَرَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، حَدَّلْنَا الْأَعْمَشُ، عَنُ أَبِي صَالِح، عَنُ أَبِي هَرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلَّمُنَا يَقُولُ: " لا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَرُ صَالِح، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلَّمُنَا يَقُولُ: " لا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبُرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنُ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُ إِمَا لَكُ الْحَمَدُ " اللهُ لِمَنَ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُ إِمَا لَكُ الْحَمَدُ "

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فریاتے ہیں کررسول الله صلی اللہ علیہ وہ آلد ملم نے فرمایا: '' بے شک امام ڈھال ہے، جب وہ جینہ کرفماز پڑھے تو تم بھی جینہ کرفماز پڑھو، جب سسمع اللہ لمین حسدہ سکھتو تم السلھیم رہنا لاك البحسد كهو، سواگر الل زمین کی تقسید آسمان والوں کی تقسید ہے لگی تو اس نمازی کے سابقہ گناہ معانب کردیئے جا کیں ہے۔''

> باب نسخ قعود المماموم خلف الامام الحالس و فیه قصة ابی بکر معذورامام کے پیچھےمقتد یوں کا بیٹھ کرنماز پڑھنااورصدیق اکبر کا قصہ اس باب میں ام ملتم نے تیرہ احادیث کو بیان کیا ہے

٩٣٥ - حَلَاثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يُونُسَّ، حَدُّنَنَا زَايِلَةُ، حَدَّنَنَا مُوسَى بُنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: دَحَلَتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَلَا تُحَدَّثِينِي عَنُ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتُ: بَلَى نَقُلُ النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَصَلَى النَّاصُ ؟ فَلَنَا: لا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: أَصَلَى النَّاسُ ؟ فَلَنَا لا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضَبِ فَقَعَلَنَا فَاعْتَسَلَ، ثُمَّ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: أَصَلَى النَّاسُ ؟ فَلَنَا لا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: صَعْدوا لِي مَاءً فِي الْمِحْضَبِ فَقَعَلَنَا فَاعْتَسَلَ، ثُمَّ وَقَعَلَ يَامُولُ اللَّهِ مَلَى النَّاسُ ؟ فَقَلْنَا لا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى النَّاسُ ؟ فَقَلْنَا لا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِلَى يَشْعُولُونَ يَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِلَى يَكُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ إِلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ إِلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَحَد يَنْ نَصُوهِ حِقَةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْ اللهُ عَلَيْ وَصَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْ وَسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلّمَ وَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَى الله

عبد الله بن عبد الله كتم بين : بن حضرت عا نشر حنى الله عنها كياس عاضر بواا وران عوض كيا كه كيا آپ جمعه رسول الله صلى الله عليه وآله و الله عليه و آله على الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه وآله و الله عليه و الله عليه وآله و الله عليه وآله و الله عليه وآله و الله عليه و الله عليه وآله و الله و الله

یو جها: کیالوگوں نے نماز پڑھ کی ہے؟ ہم نے عرض کیا جنیں ، یارسول اللہ! دوآ ب کے نشظر میں اور لوگوں کی بیامات تقی كرمجد مين خبرے موئے تنے اورعشاء كى نماز كے ليے رسول الله على والدوسلم كے منتقر بينے موت تھے۔ آتخضرت صلى النه عليه وآله وسلم نے حضرت ابو بكروشي الله حته كويتينا م بعيجا كه يوگوں كونماز يزها كيں ، كاصدان سكے ياس آ يا اور (ي بينام ديا) كرسول الشملي الشعليدوآلدوسلم في آب كوظم فرماياب كدآب لوكول كوتمازيرها كي دحفرت ابو بكررضى الله عندرتين القلب آدى تھے (الدوت قرآن كے وقت آنسور و كنے مرقاور ند بوت تھے ) انہوں نے حصرت عررضی الله عندے قرمایا کرتم لوگوں کونماز برحاؤ۔حضرت عمر منی الله عند نے قرمایا: آب امامت کے زیادہ سنتی ہیں۔ چنا نجہ پھر حضرت ابو بکر رمنی اللہ عنہ نے ان دنوں میں امامت کروائی ، پھرانہی ایام میں ایک پارآ ہے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبیعت ہلکی (اور بہتر)محسوس ہوئی تو دوآ دمیوں کا سہارا لے کرآ پ صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم با ہرتشر بیف لائے ،ان میں ا یک حصرت عباس رضی الله عنه بنیعه، نماز ظهر کا دفت بنیا اور ابو بکر رضی الله عنه او گول کونماز برز هار ب بنیعه، جب حصرت ابو بكررضي اللَّه عند نے آپ ملي الله عليه وآله وسلم كود كيھا (يعني دوران نماز آپ صلى الله عليه وآله وسلم كي آ ہث كا احساس ہوا) تو بیچے بنے گے۔ بی کر پر سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے بیچے بنتے سے منع فر مایا اور دونوں حضرات سے (جرمهاراو یکے ہوئے تھے ) فرما لا مجھے ابو بکررضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھادو۔ چنا نیجہ انہوں نے آ سے ملی الله عليه وآله وسلم كوحصرت ابو بكررض الله عند كے بہلو ميں بشماديا۔ اب صورتحال ميتنى كه حصرت ابو بكر رمنى الله عنه كھڑ ہے ہو کرنماز پڑھ رہے تھے، ہی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی ہیروی کرتے ہوئے اور بقیہ سب معترت ابو بکر رضی اللہ عندى نمازى بيروى كرد ب تنعى جبكه نى كريم ملى الله عليه وآله وسلم بين عروة منع عبيد الله كتب بير، كه محري حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه کے پاس داخل ہوااور کہا کہ کیا ہیں آپ سے وہ حدیث ندبیان کروں نہ جوحضرت عاکشہ رضی التد عند نے مجھ سے بیان کی ہے؟ فرمایا: إن! (سناؤ) تو میں نے معربت عائشہ رضی اللہ عند کی بیان کردہ بوری صديت بعيد سنادي توابن عباس رضي الله عند في اس جس بيكي چيز كالافكار نبيس فرما يا بهوائي اس مح كدي فرما يا بتم س ا نم المؤمنين حفرت عا كشدمني الله عندنے اس ووسر مضخص كا نام ذكركيا جوعباس رضى الله عند يحساته ويتعيج بيس نے كها مُعِينٍ ، فرياليا: وه على رضى القدعنه تنے ..

تشريح:

"عن موض دسول المله صلى المله عليه و سلم" السرض اور بيارى بوه بيارى مراوب جس بين آمخضرت سلى الله عليه و سلم" السرض اور بيارى بوه بيارى مراوب جس بين آمخضرت سلى الله عليه وآله وسلم كوغز و ه نيبر كم موقع پر ٤ جبرى بين ايك بهود بيعورت ني بكرى كرى الدو كم كرى الدو كم كوفر و كروفور المركز الروك المركز المركز و كم كوفر و كا الدو كا كوفر و كا المدون كا الله كا الدو كا كوفر و كا الدو كا كوفر و كا الدو كا كوفر و كا كوفر و كا الله كا كوفر و كا كوفر و كا كوفر و كوفر و

ہوئی اور چودہ دن بیاررہ کرمااری الاول پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم کا وصال ہوگیا۔ بیاری کے ان دنوں میں نماؤیں آپ نے خود نہیں پڑتھا کیں ، بلکہ حضرت صدینی اکبررضی اللہ عنہ کو پڑتھانے کے مطبے مقرر فرمایا۔ستر ونماز وں کی امامت حضرت صدیق اکبڑنے کرائی۔

زندگی میں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پی است کے نام جو پیغام تھا وہ یہ بھا: "السلون و ما ملکت آہدانکم" بینی نمازی
پابندی کرواور ماتخوں برظلم ندکرو۔ اپنے بارے میں جوآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری جملہ تھا وہ بیتھا: "السله ہم السر فیسن
الاعسلی "مولاے کریم! عالی مجلس عطافر ما۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین سفید سول کیڑے میں کفن پہنا یا گیا۔ پیراور
منگل دودنوں تک جنازہ پڑھا گیا۔ جنازے کے لیے کوئی امام مقرر نہیں تھا، کو یا آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود امام تھے، سب سے
پہلے فرشتوں نے جنازے بی شرکت کی، پھر ترتیب کے ساتھ انسان آتے رہے اور جنازہ پڑھ کرجاتے رہے، پھر جنات نے
جنازے میں شرکت کی اور بدھ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت عائش صدیقہ تے ججرے میں جہاں آپ کا وصال ہوا
تھا، کھ میں اتارے کے ۔ انشاء اللہ مسلم جلد عائی میں تنصیل آئے گی۔ آگر میں زند در با، اللہ زندگی دے۔

" ثقل" مرض کی شدت کی وجہ ہے جب آ دمی بوجمل ہو کرضعیف ہوجا تا ہے بقل ای سے تجبیر ہے۔

''اصنطى النساس؟'' باربارآ بخضرت ملى الله عليدوآ لدوسلم في نماز كالوجهاب، بينماز كا بهنمام كي طرف اشاره ب- آج بمي نيك لوگ شدت مرض سے بوش آنے پرنماز كالوجيت رہے ہيں۔

''السمنعضب'' بیانیکشم کابرتن ہے، جس کوئب بھی کہہ سکتے ہیں ، ترامی اور گلن اور شانک بھی کہہ سکتے ہیں، کسی نے اس کوطشت بھی کہاہے۔میم مکسورہے خاءساکن اور ضاو پر فتر ہے۔ نمو ماایسے برتن میں کپڑے دھوتے ہیں ، قبائل میں دس آ دمی بیٹھ کراس میں کھانا کھاتے ہیں۔

''ف غنسل'' ہوسکتا ہے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استحبا بایا علاجا بار بارٹسل کیا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے وضوکر نا مراد ہو، جن طرح قاضی عباض نے کہا ہے، اگر چہ الفاظ شسل کے ہیں۔

"لينو" ناء بنوء الشخ كمعني من ب-

''ف غسی علیہ'' اغماء بے ہوش ہونے کو کہتے ہیں ،ابنیاء کرائم پر مختصر بے ہوٹی آتی ہے ، بینبوت کے منافی نہیں ہے۔البندایک مہینہ یا دومبینے تک نہیں آتی ہے ، وہ جنون کا ایک حصہ ہے جو کہ نبوت کے منافی ہے ،اس نیم کی مختصر بیماری درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے ، نیز اس سے بیمعلوم ہوجائے کہ نبی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور بندہ ہے ، خالق اور معبود نہیں ۔

"عكوف" عاكفين اورعكوف عاكف كي جمع بمقيمين كم معنى بين ہے، يعنى لوگ مسجد ميں خاموش بيٹھتے تھے۔

''فار سل'' آنخضرت صلی الله علیه وآله دسکم نے مصرت بلال گوجیجا که جا کرایو بکر سے کهدود که نماز پڑھادیں به''الو مسول''اس سے حضرت بلال مرادییں۔

"ياموك أن تعصلي بالناس"اس مين حضرت صديق أكبر في افضليت وفضيلت كي واضح دليل باورخلافت بالصل كي

طرف وامنع اشارہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق " نے نماز پڑھائی تو آئخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ابو بکر کے علاوہ اللہ کسی کونہیں جا ہتا ، لوگ بھی کسی اور کونہیں جا ہیں گے ، اس لیے صحابہ کرائے ہم بھر ل حضرت علی سب نے یہ جملہ کہا ہے کہ "رضیہ نا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لدیننا" حضرت عمر نے یہاں تک فرمایا کہ جس مقام پر حضرت ہوئکر صدیق رضی اللہ عند کونسورا کرم صلی اللہ علیٰ وآلہ وسلم نے کھڑا کیا ، کس کا ول جا ہے گا کہ ان کواس مقام سے بیچھے کروے۔

"فیقال ابو به یکو و کان رجلاً رقیقاً" بینی ابو بکر "نرم دل تنے، روتے زیادہ تنے، انہوں نے خیال کیا کہ اس مقام پر کھڑے ہوکر میں جرائت سے نماز نہیں پڑھا سکول گا، اس لیے حضرت کھڑسے درخواست کی کہآپ نماز پڑھادیں۔حضرت ابو بکڑنے سوچا کہ انامت کرانے کے مسئلے میں آنحضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے توسع ہے، اس لیے حضرت عمر "کوفر مایا کہ نماز پڑھادیں۔حضرت صدیق اکبر" کا مقصدا تناہی تھا، البتہ حضرت عاکثہ نے حضرت عمر شکر نماز پڑھانے کی بات فرمائی، ان کا مقصد کچھاور تھا جوآگے آر ہاہے۔

"انت احق بدالک" بینی به امت مفری در هقیقت امات کبری سے لیے پیش خیرہ، اس کا منتق آپ ہیں، ہم آسٹیس آسکتے۔ "تسلک الا بسام" علامه أبی نے لکھا ہے کہ جعرات کے دن عشاء کی نمازے صدیق اکبڑنے پڑھانا شروع کیا تھا، جعہ، ہفتداور اتوارتک سولہ نمازیں ہوئیں اور پیرکی صبح کی نماز بھی صدیق اکبڑنے پڑھائی، بیسترہ نمازیں ہوئیں۔

"خسفة" بعنى آنخضرت سلى الله عليدوآ لدوسلم في اسپيغ بارے بين بهت محسوس كى كداب بيس خود نماز پر هاسكنا بول تو آپ سلى الله عليدوآ لدوسكم في الله عليدوآ لدوسكم في الله عليدوآ لدوسكم في دوآ دميوس كاسبار البيا اور با برنكل آئے ،ان بيس ايك حضرت عباس تقي اورا يك اورآ دمي تھے .

"الصلواة الظهر" معلوم مواكه بيظهر كي نماز كاقصه بير كدن فجر كاقصة بيس ب-

"هات" بعنی حضرت عاکشہ نے جو مدیث بیان کی ہے، وہ مجھ پر پیش کرواور بیان کرو\_

"أمَسَمَّتُ لَك الرجلَ الآخو" يعنى حضرت عباس كنام كساته حضرت عائش في سهارادين والدومر مع معنى كانام كياياتين ليا؟ جواب وين والي في كهانيس ليا تو حضرت ابن عباس في فرمايا وه على شف.

سوال: بیبان بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائش نے حضرت علی کا نام کیوں نہیں لیا، کیاان سے کوئی نفرت وعداوت تھی ؟
جواب: (۱) عام شارحین اس کا بیجواب دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی کوئی نفرت عدادت نہیں تھی اور ندیہ جائز تھا، نہ حضرت عائشہ کی کوئی نفرت عدادت نہیں تھی اور ندیہ جائز تھا، نہ حضرت عائشہ کی بیٹان تھی ، کیکن جونکہ سہارا دیتے والوں میں حضرت عباس تو آخر تک ایک جانب پر مقرر تھے ، مگر دوسرے ہاتھ کوسہارا دینے والے ایک سے والد کے سے زائد تھے ، علی جھی ہے ، اس الیے والے ایک سے والد کے سے نائد ہی تھے ، اس لیے ان کو تعین کرنا مشکل تھا تو حضرت عائشہ نے "ور ہول آجو " کہ کر بات ختم کردی اور شعین نام نہیں لیا، اس میں عداوت نہیں ان کو تھی ، حضرت عائشہ نے کی مواقع پر حضرت علی کا تام لیا ہے ، جس کا الکا رئیس کیا جاسکتا ہے۔ جب آخضرت ملی اللہ علیہ وآلدو ملم نے عائشہ صدیقہ کے جواب: (۲) دومرا جواب میہ کہ دواقعہ افک میں حضرت علی سے جب آخضرت ملی اللہ علیہ وآلدو ملم نے عائشہ صدیقہ کے جواب: (۲) دومرا جواب میہ کہ دواقعہ افک میں حضرت علی سے جب آخضرت ملی اللہ علیہ وآلدو ملم نے عائشہ صدیقہ کے

بارے میں مشورہ لیا تو حضرت علی نے ان سے جدائی کا مشورہ دیا۔اس نے حضرت عائشہ پر ایک طبعی یو جھ تھا، ای طرح جنگ جمل بڑی طویل جنگیں ہوئیں،جس میں طرفین سے تقریباً نو ہزارا فراد مارے مجئے متے ،اس بُعد کی وجہ سے بشری تقاضے سے تخت اگر حضرت عائشہ نے نام ہیں لیا ہے تو اس میں کوئی شرق قباحت تو نہیں ہے ،کسی کی غیبت کرنا، بدکوئی کرنا محناہ ہے، نام لینا نہ لینا تو کسی شرق ضا بطے کے تحت نہیں آتا ہے۔

علامه أبی " کے کلام ہے واضح ہوتا ہے کہ ید دوالگ الگ واقع ہیں ، ایک ہیں آخضرت ملی الله علیہ وآلہ وسلم حضرت میونڈ کے گھر ہے حضرت عائش کے گھر آئے ہیں اور دوسرے ہیں گھر سے معجد کی طرف نماز کے لیے جانے کا قصہ ہے ۔ یقصیل ہیں نے اس لیے لکھ دی کہ بہت سارے علاء اس طرف گئے ہیں کہ حضرت عائش نے نام نہیں لیا تو علی " نہیں ہے ، حالانکہ خود حضرت ابن عباس کی گوائی ہو علی ہے ہیں گہر دوسرے آدی علی ہے ، جن کا نام عائش نے نہیں لیا تو ہم حضرت ابن عباس کی وضاحت اور صراحت کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ بس یہ کہد دیں کہ یہاں نام نہیں لیا، دوسرے مواقع میں نام لیا ہے ۔ بہر حال اس طویل حدیث ہیں یہ جملہ واضح طور پر موجود ہے کہ "و کان اب و بر کر یصلی و ہو قائم و النبی صلی الله علیه و سلم قاعد " اس ہے واضح طور پر معلوم ہوا کہ معذورا مام کے بیجھے غیر معذور مقتری قیام کوڑ کے نہیں کرے گا، اللہ علیه و سلم قاعد " اس ہے واضح طور پر معلوم ہوا کہ معذورا مام کے بیجھے غیر معذور مقتری قیام کوڑ کے نہیں کر رچکا ہے۔ یہ دوایت واقبل کے لیے ناخ ہے ، اختلاف اس سے پہلے باب ہیں گزر چکا ہے۔

٩٣٦ حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع، وَعَبُدُ بُنُ حُمَّيْهِ، - وَاللَّفُظُ لِابُنِ رَافِع -، قَالَا: حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعُمَّرُ، قَالَ: قَالَ الزَّهْرِئُ، وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن عُبَّهُ، أَنْ عَافِشَةَ أَخْبَرَتُهُ قَالَتُ: " أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَاسْتَأَذَنَ أَزْوَاحَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِهَا وَأَذِنَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَة فَاسْتَأَذَنَ أَزْوَاحَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِهَا وَأَذِنَ لَهُ عَلَى رَجُلِ آخَرَ، وَهُو يَخُطُّ بِرِحَلَيْهِ فِي الْأَرْضِ "فَقَالَ عَبُهُ اللّهِ عَلَى رَجُلِ آخَرَ، وَهُو يَخُطُّ بِرِحَلَيْهِ فِي الْأَرْضِ "فَقَالَ عُبَيْدُ اللّهِ عَلَى مَهُ اللّهِ عَلَى رَجُلُ اللّهِ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى ال

حضرت عائشرضی الله عنها سے مردی ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم کوسب سے پہلے ام المؤمنین حضرت ام میمونہ
رضی الله عنها کے محرم ضراحی اوجی ہوا ، پھرآپ ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے از واج مطہرات رضی الله عنهاں سے اجازت طلب
کی کہ آپ اپنے مرض کے ایام حضرت عائشہ رضی الله عنها کے محرکز اور بی تو سبب نے اجازت وے دی حضرت عائشہ
رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ ( بیماری کے دوران ایک بار ) آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم اس حال ہیں فکلے کہ آپ صلی الله علیہ و
آلہ وسلم کا ایک ہاتھ فضل بن عماس رضی الله عنہ کہ اور ووسرا ہاتھ کسی اور حض پر تفار اور شدت ضعف کی بنا بر آپ سلی
الله علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہاتھ فضل بن عماس رضی الله عنہ کہ جائے ہودہ دوسرا محض کون تھا ، جس کا نام حضرت عائشہ منی الله
رضی الله عنہ سے سامنے بیان کی تو انہوں نے قر مایا کہ تم جائے ہودہ دوسرا محض کون تھا ، جس کا نام حضرت عائشہ منی الله
عنها نے نیمن لیا؟ وہ حضرت علی رضی الله عنہ ہے ۔

معذورامام كے بيجے تماز كى بحث

تشريح:

"فاستأذن" بعن آنخضرت ملى الله عليه وآله وسلم في از واج مطهرات باجازت جانى كدآب كا يمارى ك خدمت عائش كري و الشراح و الشراح و الشراح و المعلم برارم و المراح و الله عليه وآله وسلم الله عليه و آله وسلم الله عليه و آله وسلم براري مقرر كرنا واجب تفاجو آخرتك برقر اردى ، البند آب في الله عليه و آله وسلم بربارى واجب في البند آب في المسانا و استحاباً و مروء أ اس كى بابندى كى بهد

"أن يموض" بيرباب تفعيل سے ب، جوكن مريض كى خدمت اور جاروارى كوكتے بيل۔ "و أَذِنَّ له" يدمونت كاصيف بي مشدوب، يعنى از وائع مطبرات في اجازت وے وى۔

''یسخسط ہو جلیہ'' بعنی نیاری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زمین پرجم کرنہیں پڑتے تھے، بلکہ آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِس کو تھنج کر لے جارہے تھے۔

٩٣٧ - حَلَمُنِي عَبُدُ السَمَلِكِ بَنُ شُعَيَبِ بَنِ اللّهَبُ، حَدَّنِي آبِي، عَنَ حَدَّى، قَالَ: حَدَّنِي عُقَيْلُ بَنُ حَالِمِهِ قَالَ: النَّنُ شِهَابِ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بَنْ عَبْدُ اللهِ بَن عُبَّهُ بَنِ مَسْعُودٍ، أَنْ عَالِشَةَ زَوْجَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأَذَنَ أَزُواجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي يَتِي، وَصَلَّمَ وَاضْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأَذَنَ أَزُواجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي يَتِي، وَصَلَّمَ وَاضْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأَذَنَ أَزُواجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي يَتِي، فَا أَذِنْ لَهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَاضْتَدَ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأَذَنَ أَزُواجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي اللهِ عَلَى عَبْدُ اللهِ بَنْ عَبْدِ الْمُطَلِّفِ وَيَشَلَ رَجُلِ آخَو قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهُ بِاللّٰذِي مَن الرَّحُلُ اللّهَ عَلَى عَبْدُ اللهِ بَنْ عَبْدَ اللهِ بِاللّٰذِي مَن الرَّحُلُ اللّهَ عَلَيْ عَبْدُ اللّٰهِ بَاللّٰذِي مَن الرَّحُلُ اللّهَوَ اللهِ بَنُ عَبَّامٍ: هَلُ تَدُوي مَن الرَّحُلُ اللّهَوُ اللّٰهِ عَلَى عَبْدُ اللّٰهِ بَاللّٰذِي مَنْ الرَّحُلُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللهُ بَنُ عَبُولَ لَى عَبْدُ اللّٰهِ بَنُ عَلَى عَبْدُ اللّٰهِ بِاللّٰذِي مَن الرَّحُلُ اللّهُ عَلَى اللهُ بَنُ عَبُولَ عَبْدُ اللّٰهِ بِاللّٰذِي مَن الرَّحُلُ اللّهُ عَلَى عَبْدُ اللّٰهِ بِاللّٰذِي مَن الرَّحُلُ اللّهُ عَلَى اللهِ بَنُ عَبُولُونَهُ ؟ فَالَ : قُلْتُ لَا مَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ عَلَى اللّٰهِ مَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّه

حضرت عائشرضی الله عنها زوج سی کریم ملی الله علیه وآله وسلم سے روایت ہے کہ جس وقت رسول الله ملی الله علیه وآله و سنم بیار ہوئے اور آپ کا سرض شدت اختیار کر گیا تو آپ ملی الله علیه وآله وسلم نے اپنی از واج معلیرات سے بیاری جس حضرت عائشرضی الله عنها کے گھر رہنے کی اجازت ما جی سب نے اجازت وے دی تو آپ ملی الله علیه وآله وسلم وو آدمیوں کے درمیان باہر فکلے کہ آپ کے پاؤل زیمن پر کھسٹ رہے تھے، عباس بن عبد المطلب رضی الله عند اور آیک اور مختم کے درمیان سید الله روایت بیان کرتے ہیں کہ جس معترت بن عباس رضی الله عند کوجو واقعہ صفرت عائش رضی الله عنها نے بچھے بتالیا ، اس کی اطلاع دی تو ابن عباس رضی الله عند نے جھے سے قربایا کہ دوسر سے آدی کوجات ہے؟ بیں نے کہا کہ بیس عبد الله بن عباس رضی الله عند سے قربایا کہ وہ معترت علی رضی الله عند ہے۔

٩٣٨ - حَلْمُنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ شُعَيْبِ بَنِ اللَّهِ مَ حَلَّانِي أَبِي، عَنْ حَدَّى، حَدَّنِي عُقَيْلُ بُنُ عَالِدٍ، قَالَ: قَالَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثُرَةٍ مُرَاحَعَتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمُ عَلَيْ وَسَلَمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثُرَةٍ مُرَاحَعَتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمُ عَلَيْ وَسَلَمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثُرَةٍ مُرَاحَعَتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمُ يَعْفَعُ أَلَاهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثُرَةٍ مُرَاحَعَتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كُثُرَةٍ مُرَاحَعَتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كُثُرَةٍ مُرَاحَعَتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِي ذَلِكَ وَمَا حَمَلَئِي عَلَى كُثُرَةٍ مُرَاحَعَتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَمُ عَلَى عَلَيْهُ أَلَدُهُ مَلُهُ عَلَيْهُ أَلِكُ وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كُثُرَةٍ مُرَاحَعَتِهِ، إِلَّا أَنْهُ لَمُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَدُهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَلَدُهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَى كُنُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَدُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ أَلِكُ وَمَا حَمَلَتُهُ أَرَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ أَلِكُ وَمَا حَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَى عَلَيْهُ إِلَّا أَنِي كُنْتُ أَرِى اللَّهُ لَى يَقُومَ مَعَامَهُ أَحَدُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَلَهُ لَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا عُلِي اللَّهُ لِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

معذورالام کے بیچے نماز کی بیٹ

تَضَافَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدُتُ أَنَّ يَعْلِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي بَهُمَ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي بَهُمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي بَهُمَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِ وَالْمُوالِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَالْمُ عَلَالْمُ عَلَيْكُوا وَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ

تشريح:

"و ما حد لنی" یعنی بار باراس مطالبی پر جمعے دو چیز دل نے بجود کر کے ابھارا ، ایک تو یک جمعے بقین آر ہاتھا کہ لوگ ایسے فحض کو جمعی پندنہیں کریں گے جوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وہ لم کے بعد آپ کی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوجائے ، اس طرح میرے اباجان سے لوگ نفرت کریں گے۔ دوسری بات بھی کہ لوگ جب میرے اباجان کوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم دنیا سے نماز پڑھاتے ہوئے کھڑا او یکھیں کے تو ان کو تنویس مجھیں سے کہ دیکھواس کا کھڑا ہوتا تھا کہ آتھ خضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ حضرت عائش "کا خیال تھا اور ول کی اصل بات تھی ، حالا تکہ آپ زبان سے بظاہر یکھ اور وجہ بتارہ تی تھی کہ میرے ابا جان رقبی الفتلہ جیں ، رو تمیں سے اور نماز نہیں پڑھا سکیں سے ہیں وجہ ہے کہ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو مقدم نے کہا کہ عائش! میں نے ہمیشہ تیری وجہ سے معیب اٹھائی ہے۔ حضرت عائش قرب میں توریہ کا استعمال نمیا ہے کہ خطرت عائش اور یکھا ور ہو۔ کلام عرب میں توریہ کا استعمال فعاحت و معضرت عائش شنے کا حصہ ہوتا ہے ، اس پرکوئی قانونی گرفت نہیں ہوتی ہے۔

٩٣٩ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَحْبَرُنَا مَعُمَرُ، قَالَ الرَّهُورِئُ. وَأَحْبَرَنِي حَمْرَةُ بُنُ عَبُدُ اللهِ بَنِ عَمَرَ، قَالَ الرَّهُورِئُ. وَأَحْبَرَنِي حَمْرَةُ بُنُ عَبُدُ اللهِ بَنِ عَمَرَ، عَنَ عَائِشَةَ، قَالَتُ: لَمَّا وَمُعَلَّ اللهِ بَنِ عَبُرَ اللهِ بَنِ عَمَرَ، عَنَ عَائِشَةَ، قَالَتُ: لَمَّا وَمُعَلَّ اللهِ مَنْ عَبُدُ اللهِ مَنْ عَلَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْتِي قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكُرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْ يَعُومُ فِي مَقَامٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: وَاللهِ مَا يَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: وَاللهِ مَا يَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: فَرَاجَعَتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: فَرَاجَعَتُهُ مَرَّتِينٍ أَوْ ثَلَاكًا، لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكُو فَإِنْكُنْ صَوَاحِبُ يُوسُفَ

حضرت عائشَرضی الله عنها تصروایت ہے، قرباتی ہیں: جبرسول الله علیہ وآلہ وسلم (مرض وفات میں )مبرے کھر تشریف لائے تو فربایا: ابو بکر کو تھم دو کہ لوگوں کونماز پڑھا کیں۔ میں نے عرض کیا بارسول الله! ابو بکر رضی الله عندرم دل آدی ہیں، جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تواہے آئسوؤں کونہیں روک پاتے ، اگر آپ ابو بکر رضی الله عندے علاوہ کی

ا در کوتھم دے دیں ( تو شاید مناسب ہو ) حضرت عائشہ دشی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خدا کی تم ! میرے اس مشورے کا مقصد سوائے اس کے پچھ نہ تھا کہ لوگ حضرت ابو بکر دمنی اللہ عنہ کے بارے ہی ٹھوست کا خیال نہ کریں کہ یہی ہیں جو تعنور ملی اللہ علیہ وآلہ دسلم کے پہلے تاہم مقام ہوئے ۔ چنا نچہ ہیں اس بارے ہیں آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دویا تین یا درجوع کیا ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہی فرمایا کہ ابو بکر ہی لوگوں کونماز پڑھا کیں اور تم خوا تین تو حضرت پوسف علیہ السلام کی خواتین کی طرح ہو۔

## تشريح:

"فانكن صواحب يوسف" صواحب جمع ب،اس كامفرد صاحبة ب،عورتون كى جماعت يربولا كياب، يهال مرادمرف حضرت عائشة میں ،اگرچ حضرت حفعه " کوبھی یہ خطاب کیا گیا ہے ،تگراس ہے اصل مقصود حضرت عائشة میں ۔حضرت بوسف کے پاس جوعورتیں اکھٹی ہوگئیں اورز لیخاکی بات منوانے کی کوشش کی ، وہاں بھی طاہر کچھاورتھااور باطن میں کچھاورتھا۔ طاہر میں ان عورتوں نے زلیخا کو ملامت کرنا جاہا کہ بوسف کی طرف میلان رکھتی ہے، کیکن باطن میں ان عورتوں نے بوسف کوا بٹی طرف ماکل کرنے کامنصوبہ بنایا تھا۔ یہاں بھی ان خواتین نے مصرت ابو بکڑے امامت مثانے کی حامی بھری اور ظاہر ریہ کیا کہ ابو بکر طنرم دل ہیں، روئیں ہے، امامت ہمیں کرشکیں ہے، لیکن ان کا مقصد کچھاور تھا وہ یہ کہ حضرت ابو بکر " کی طرف نحوست کی نسبت نہ ہوجائے۔اس منصوبے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ حاضرخوا تین سب شریک تھیں ،اس لیے سب کو خطاب کیا گیا یا اس خطاب سے مقصود صرف عائشہ بوں، بھرمطلب اور زیادہ واضح ہے کہ حضرت عائشہ نے بظاہر توصدین اکبڑ کے رویے اور دل کی نرمی کی بات كاتذكره كيا بمردل من بيقا كدلوك الوكرصدين كالمرف توست كانسبت متوجدندكري أجس طرح زلخافي عورتول كواكرام كي غرض ہے اکھٹا کیا بگراصل مفصود حضرت بوسٹ کاحسن ان کودکھا ناتھا ، دونوں مطلب سیح ہیں ۔ (مئذ امنعم ج اص ۱۲۸) . ٤ ٩ حَدَّلُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّنَنا أَبُو مُعَاوِيَة، وَوَكِيعٌ، ح وَحَدَّنَنا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى، - وَاللَّفَظُ لَهُ -عَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسُودِ، عَنُ عَالِشَة، فَالْتَ: لَـمَّا تَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاءَ بِلَالَ يُؤَذِنُهُ بِالصَّلَاءَ ۚ .فَقَالَ: مُرُّوا أَبَا بَكْرِ فَلَيْصَلَّ بِالنَّاسِ قَالَتَ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ السُّلُو، إِنَّ أَبَا بَكَرٍ رَجُلٌ أَسِّيفٌ وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمُ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعِ النَّاسَ فَلَوُ أَمَرُتَ عُمَرَ، فَقَالَ: مُرُوا أَبَّا بَكْرٍ فَلَيْصَلُّ بِالنَّاسِ قَالَتُ: فَقُلُتُ لِحَفْصَة قُولِي لَهُ: إِنْ أَبَا بَكُرَّ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَإِنَّهُ مَثَى يَقُمُ مَقَامَكَ لَا يُسَمِعُ السَّاسَ، فَلَوُ ٱمْرَكَ عُمَرَ، فَقَالَتُ لَهُ: فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْكُنَّ لَآنَتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبُنا بَكُرِ فَلَيْصَلَّ بِالنَّاسِ، قَالَتُ: فَأَمْرُوا أَبَنا بَكُرِيْصَلَّى بِالنَّاسِ، قَالَتُ: فَلَمَّا دَحَلَ فِي الصَّلَاقِ وَحَدّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مِنْ نَفَسِهِ حِنْةً قَقَامَ يُهَادُى بَيْنَ رَجُلَيْنٍ، وَرِحَهُاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، قَالَتُ: فَلَمَّا دَعَلَ الْمَسْحِدَ سَمِعَ أَبُو بَكُرٍ حِسَّهُ، ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُـمُ مَكَانَكَ، فَحَاءُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنُ يَسَارِ أَبِي بَكِرٍ قَالَتُ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ معذورامام كي يجعي كماثر كي بحث

صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ حَالِسًا وَأَبُو بَكُرٍ قَائِمًا يَقَتَدِي أَبُو بَكُرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقَتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكُرٍ

حضرت عائشدضى الله عنها فرماتي جيس كدجب بي كريم صلى الله عليدة الدوسلم كي طبيعت زياده خراب مولي تفي لو حصرت بلال رمنی الله عندا ب صلی الله علیه وآله وسلم کونماز کے لیے بلائے آئے ، آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے قر مایا ابو بحر کو تھم دو كدو ولوكول كونمازيز هاكيل وصرت عا تشرض الشاعنها فرماتي بين بيل فيعرض كيابارسول الله إحصرت ابو بكروش الله عند نہایت رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوکراما مت کریں محے تو لوگ (حلاوت کی آواز) نہیں من سکیں ے ، اگرآب حضرت عررض الله عند کو تھم دے دیں ( تو شاید مناسب ہوگا ) آپ ملی الله علید آلدوسلم نے فر بایا: ابو برکو تھم دو كداوكون كوامامت كرواكي \_ بي في عصد رضى الله عنها س كها كرتم صفورسلى الله عليدة لدوسكم س كهوك الويكرومنى الله عندر قين القلب آدي بين، جب وه آب سلى الله عليه وآله وسلم كي جكه كمز عد بول محرة لوكون كو تلاوت قرآن ند سناسكيل محمد كاش! آپ عمر دمنى الشدعنه كوتهم دے ديں۔حضرت هدر دمنى الله عنها نے آپ مسلى الله طبيد وآلد وسلم سے عرض كياتو آپ صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: "حم تو يوسعت كي ورتول كي طرح بو، ابو بركوتهم دو كه امامت كرين" چنا نچەھترىت ابو بكروشى اللەھند كوتھم ديا حميا تو انہوں نے امامت كروائى، بعدا زاں جب انہوں نے نمازىي پڑھا ناشروع كردي توايك روزآب ملى الله عليه وآله وسلم كوطبيعت من مجوبهتري اور باكاين محسوس مواءآب ملى الله عليه وآله وسلم کھڑے ہوئے اور دوآ دمیوں کے مہارے زمین پر یاؤں تھیلیٹے مجد میں داخل ہوئے ۔مدیق اکبر منی اللہ عنہ نے جب آب ملى الشعليدة آلدوسلم كي آجث محسوس كي توجيع بنن كفررسول الشعلى الشعليدة آلدوسكم في اشاره عفر ماياكرايي جکہ کھڑے رہوا ورخود آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم معنرت معدیق اکبررض اللہ عندے یا کیں ملرف بینہ منے ، آپ صلی اللہ عليه وآله وسلم لوكول كوجيته كرنماز يزهارب تصاورصدين انجررض الله عنه كمرے بوئے تنے۔ وہ نبي اكرم سلى الله عليه و آلدوسلم كى نماز كى اقتد اكرر بي تقر ، جبك لوك حضرت ابو بمروض الله عندكى نمازكى اقتد المكررب يقيد.

تشريح:

"رجل اسیف"اسیف سمع یسمع سے مغت کا صفہ ہے ، ممکن کے معنی میں ہے، ای حزیس سریع الحزن و البکاء فرجع موسی غضبان اسفا،

"یہادی بین رجلین" جب کوئی مریض کروری کی وجہ سے خودنیس چل سکیا اور سہارالینے کے لیے دونوں ہاتھوں کودوآ ومیوں کے کندھوں پررکھ کرخالص ان کے سہارے پرچل رہا ہوتو ہی کیفیت کو "بھادی" کہتے ہیں، یہ مجھول کا صیغہ ہے۔ "ای بعشی بینهما منکا علیهما بنمایل الیهما" (نووی)

٩٤١ حَدَّثَنَا مِنْسَحَابُ بَنُ الْسَحَارِثِ التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسَهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسَهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا

عِيسَى بُنَ يُونُسَ، كِلاَهُمَا عَنِ الْآعَمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ اَحَوَهُ، وَفِي حَدِيثِهِمَا لَمَّا مَرضَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَّى بِالنَّاسِ وَأَبُو بَكُو يُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلَّى بِالنَّاسِ وَآبُو بَكُو يُسَمِعُهُمُ النَّكِيومُ وَفِي حَدِيثِ أَجَدِيسَ إِلَى جَنْبِهِ وَآبُو بَكُو يُسَمِعُهُمُ النَّكِيومُ وَفِي حَدِيثِ عَيسَى فَعَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى وَأَبُو بَكُو إِلَى جَنْبِهِ وَآبُو بَكُو يُسَمِعُ النَّاسَ عَيسَى فَعَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى وَأَبُو بَكُو إِلَى جَنْبِهِ وَآبُو بَكُو يُسَمِّعُ النَّاسَ المُثَلِّ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى وَأَبُو بَكُو إِلَى جَنْبِهِ وَآبُو بَكُو يُسَمِّعُ النَّاسَ المُثَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَأَبُو بَكُو إِلَى جَنْبِهِ وَآبُو بَكُو يُسَلِّمُ النَّاسَ المُعْلَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِيهِ وَالْوَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَمُ وَالْمَالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالِمُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ و

٩٤٢ حَلَّقَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، فَالَا: حَلَّمْنَا ابْنُ ثَمَيْرٍ، عَنُ حِشَامٍ، ح وحَلَّمْنَا ابْنُ ثَمَيْرٍ، - وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً - قَالَ: حَلَّمْنَا أَبِي، فَالَ: حَلَّمْنَا حِشَامٌ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَالِشَةَ، فَالْتُ: أَمْرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبَا بَكُرٍ أَنْ يُصَلَّى بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلّى بِهِمْ قَالَ عُرُوةٌ: فَوَحَدَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ نَفْسِهِ عِفَةً فَعَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكُرٍ يَوْمُ النَّاسَ فَلَمّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اشْتَأْحَرَ، فَأَضَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِلّاءَ أَبِى بَكْرٍ إِلَى حَنْدِهِ فَكَانَ مُ مَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِلّاءَ أَبِى بَكْرٍ إِلَى حَنْدٍ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَانْنَاسُ يُصَلّى بِصَلّاةٍ أَبِى بَكْرٍ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّاسُ يُصَلّى بِصَلّاةٍ أَبِى بَكْرٍ إِلَى حَنْدٍ وَسَلّمَ وَالنّاسُ يُصَلّى بِصَلّاةٍ أَبِى بَكْرٍ إِلَى حَنْدٍ وَسَلّمَ وَالنّاسُ يُصَلّى بِصَلّاةٍ أَبِى بَكْرٍ إلى حَنْدٍ وَسَلّمَ وَالنّاسُ يُصَلّى بِصَلّاةٍ أَبِى بَكْرٍ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَلِي إِنْهُ مَا إِلَيْهِ وَسُلّمَ وَالنّاسُ يَصَلّى بِصَلّاةٍ أَبِى بَكْرٍ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّاسُ يُصَلِّونَ بِصِلَاةٍ أَبِى بَكْرٍ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّاسُ يُصَلّى بِصَلّاةٍ أَبِى بَكْرٍ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّاسُ يُصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّاسُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالنّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْمَا إِلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَالنّاسُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ ال

حضرت عائشرضی الذعنبا فرماتی بین کرحضور اکرم سلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت ابو بکررضی الله عند کوایت مرض و فات میں لوگوں کی امامت کا حکم فرما با ، چنا نچہ وہ امامت فرما با کرتے ہے ۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ ایک دن احضورا کرم سلی
الله علیہ وآلہ دسلم کوطبیعت مبارک و را بھی محسوس ہوئی تو آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم با برنگل آئے ، و یکھا تو ابو بکر رضی الله
عندامامت کررہ ہیں ۔ جب حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کے آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بیجھے ہفتے گے ، دسول
الله عنہ الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کواشارہ کیا کہ ای طرح رہو، حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی
الله عنہ کے بہلو میں بیٹھ گئے ، چنا نچہ ابو بکر رضی الله عنہ کے رسول الله ملی الله علیہ وآلہ وسلم کی افتد اکی اور لوگوں نے ابو بکر رضی الله عنہ کی افتد اکی اور لوگوں نے ابو بکر

٣٤ ٩ حِدَّثَنِي عَـمُرُو السَّاقِدُ، وَحَسَنَّ الْحُلُوانِيُّ، وَعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ، - قَالَ عَبُدُ: أَعْبَرَنِي، وَقَالَ الْآخَرَان؛ حَـدَّثَنَا يَعْفُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ - وَحَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَنْعَبَرَنِي أَنْسُ بُنُ مَالِكِ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ كَانَ يُصَلَّى لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ، الذِي تُوفَّى فِيهِ حَتَّى إِذَّا كَانَ يَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ، الذِي تُوفَّى فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ، صَغُوتَ فِي الصَّلَاةِ كَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ صَاحِحًا قَالَ: فَبَهِتَنَا وَهُو قَائِمٌ كَأَنَّ وَجُهَهُ وَرَقَةُ مُصَحَفِ، ثُمَّ بَهُسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَبُو بَكُمٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيُصِلَ وَسَحَنُ فِي الصَّلَاةِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ خَارِجٌ لِلصَّلَاةِ، فَأَشَارُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَصَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند بدوایت بی دسترت ابو بکر رضی الله عندرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے مرض وفات میں لوگوں کے امام تھے۔ (بیاری کے دوران) جب بیرکا روز ہوالوگ صف با ند سے نماز میں مشغول تھے (کہ اچا کہ ) آل حضرت سلی الله علیہ وآلہ وسلی الله علیہ وآلہ وسلی الله علیہ وآلہ وسلی الله علیہ وآلہ وسلی الله علیہ والله والله علیہ والله والله علیہ والله والله

تشريخ:

"بيوم الاشين" يرآ مخضرت ملى الله عليه وآلد وملم كى زندگى كا آخرى ون تقاء فجرى ثما زيش آپ في است كهر كه درواز سه ست است با ته كوت من موثر است بوت منه موثر المي المي المي المين الم

یه محابہ کرام رضی الله عنهم کی جماعت بھی ،جس ہے آج تک دشمنان اسلام منافقین اور دوافض جل رہے ہیں۔ "کان و جہہ و دفع مصحف" معحف قر آن کے محیفے پر بولا جا تا ہے ، یہ چیک دمک میں بھی تشبیہ اور عزت وعظمت میں بھی تشبیہ ہے۔عرب لوگ انتہائی روشن چرے کی تشبیہ سفید کا غذاور معحف ہے دیتے ہیں۔ قبال في فتبح السملهم يحوز في ميم المصحف الحركات الثلاث وورقة المصحف كناية عن الحمال و حسن ؟ البشرة و مآء الوجه كما قال الآخر "كأن وجهه مذهّبة"

"المبهنا" بيمجولكاصيفيهاي دهشتا و تحيرنا فرحاً برسول الله صلى الله عليه و سلم يخارك شريف شي ال طرح" بـ "فهمنا ان نفتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه و سلم"

" فارخى المستو" يعني آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في يرده چيوژ كردرواز مد پرانكاديا اور بميشه كے ليے پرده فرماديا" فصلى الله على النبي الامي الكربم"

٩٤٤ - وَحَدَّقِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيُرُ بَنُ حَرُبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِئَ، عَنُ آنَسٍ، قَالَ آجِرُ نَظَرَةٍ نَظَرُتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . كَشَفَ السَّنَارَةَ يَوْمَ الِالنَّيْنِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، وَحَدِيثُ صَالِح أَنَمُ وَأَشَبَعُ

حضرت آئس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم کی طرف آخری مرتبہ بس پیرے دن ویکھنا تھا جب کرآپ نے پردوا تھایا ، ہاتی صالح کی روایت زیادہ کائل ہے۔

ه ٤ ٩ \_ وَحَدَّلَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع، وَعَبَدُ بَنُ حُمَيُكِ، حَمِيعًا عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، أَعُبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيّ، قَالَ: أَعُبَرَنِي أَنَسُ بَنُ مَالِكِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الإثْنَيْنِ بِنَحُو حَدِيثِهِمَا

اس سندے بھی حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ ہے سابقہ عدیث مروی ہے۔

٩٤٨ حَدِّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ، عَنَ آنَسٍ، وَهَارُونُ بَنُ عَبُدِ اللهِ، فَالَا: حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ، فَالَ: سَمِعَتُ أَبِي، يُحَدِّثُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ، عَنَ آنَسٍ، قَالَ: لَمْ يَحُرُجُ إِلَيْنَا نَبِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثَلَامًا فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا عَبُدُ الْعَزِيزِ، عَنَ آنَسٍ، قَالَ: " نَبِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيلِهِ إِلَى أَبِي بَكُرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَٱرْحَى نَبِي اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيلِهِ إِلَى أَبِي بَكُرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَٱرْحَى نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيلِهِ إِلَى أَبِي بَكُرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَٱرْحَى نَبِي اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِحَابَ فَلَمْ نَقُيرٌ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ

حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی علالت کے ایام میں تمین دن تک ہماری طرف با ہرتشریف نہیں لائے ، ان ایام ہیں حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند تمازی اماست فرمار ہے تھے۔ ایک دن دوران ثمازی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمر و شریفہ کا پردہ اٹھایا ، جب اللہ کے نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چمر و انور ہمارے سامنے واضح ہوا تو (جسیں ایسامحسوں ہواکہ) ہم نے اس سے زیادہ محمد واور پہندیدہ منظر پہلے بھی دیکھائی شدتھا جواللہ کے نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرہ مبارک دیکھائی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرہ مبارک دیکھائی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرہ مبارک دیکھائی کہ ورانا مت سے لیے ) آھے ہوجا تمیں ، بعدازاں آپ ملی

مددراام كے بيجے فراز كى بحث

الشعليدة آلدوسلم في برده حراديا اوراس كے بعد بم لوگ حضورا فقدس ملى الشعليدوآلدوسلم كى د فات تك ديدارز رخ الورے محروم رہے ۔

#### تشريخ:

"فسلاف" لين تمن دن تك آخضرت على الله عليدة آلدوسلم با برتشريف نيمن لائه بيتن دن جعدا وربفته اورا توارك ايام يق شدت مرض كا وجه سي آب با برنيس آسك، پهريير كون في كودت آب پرده بنا كروروا ( بي تك آ شاوروا لهن بيل ميخ ... "فقال بالحجاب" بعنى أحذ الحداب فرفعه ففيه اطلاق القول على الفعل قال كافقا اين مل كسبمنى ك اشبار سيدل ربتا بيم في مين بيت الحق عنه قال بيده اى اشار، قال فيه اى طعن فيه، قال عنه اى روى عنه، قال عليه أى كذب عليه.

مبرحال اس باب کی تمام احادیث اس بات پرد لالت کردنی ہیں کہ معذورامام کے پیچھے فسادر علی القیام مقندی قیام کے ساتھ نماز پڑھیں گے، کیونکہ قیام فرض ہے۔ بیاقیہ مادر عسلی القیام سے ساقط نیس ہوسکیا، کہٰڈابیدوایات سائقہ روایات کے لیے نائخ ہیں، اس شرکوئی شرنہیں ہے۔

٩٤٧ . حَلَّالْنَا أَيُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْنَة ، حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ ، عَنْ زَائِلَة ، عَنْ عَبُدِ الْعَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بُرُدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ: صَرِضَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاشَعَدٌ مَرَضُهُ ، فَقَالَ: صُرُوا أَبَا بَكُرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتَ عَائِشَةُ: يَهَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلْ رَفِيقٌ مَثْى يَقُمُ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُصَلَّى بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ قَالَ: فَصَلَّى بِهِمُ أَبُو بَكْرٍ حَيَاةً رَسُولِ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ قَالَ: فَصَلَّى بِهِمُ أَبُو بَكْرٍ حَيَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَا لَذَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبُو بَكُو حَيَاةً رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند قربات بین که جب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بیما ربوت اور مرض بین شدت پیدا موخی آق آپ مسلی الله علیه و آله و کا این الله عند و کا بیدا موخی آق آپ مسلی الله علیه و آله و کلی الله عند و کا بیدا موخی الله عند و کا بیدا موخی کا که بیار سول الله الدو کر رضی الله عند و کتی الله عند و کا بی جب و و آپ کی جگه پر کھڑے ہول سے قو قمال مناب خرا مانے پر قاور ٹرس ہوکیس سے آپ سلی الله علیہ و آلہ وسلم نے اور شاوفر مالیا که ابو بکر ای کو تھے دو کہ او کو ل کی امامت کریں، کے وکلہ تم عور توں کی طرح ہو ۔ چنا نچہ بھر حضرت صدیق المجروضی الله عند نے دسول الله صلی الله علیه و آلہ وسلم کی حیات مار کرکے آخری وقت تک امامت کروائی۔

#### چندفوا کد:

اس باب کی احادیث میں چندفو اند میں (۱) پہلا فائدہ بیہ کرصد این اکبروضی الله عندتمام محابہ ہے افضل تنے واس لیے بافضل خلیفہ بھی وہی تنے۔ (۲) دوسرافا کدہ رہے کہ جب وفت کا امام خودنماز پڑھانے ہے معذور ہوتو دہ اپنانا ئب مقرر کرے بمکرسب سے افضل کا انتخاب کرے، جیسے صدیق اکبررضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا۔

۳۷۵

(٣) تيسرافائده يه ب كه حفرت ابو بكراك بعد حفرت عمراً كاورجه سب اعلى ب، كيونكدا بو بمرصد يق في امامت كي ليه آب كانام ليا-

۔ (س) چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی افضل واعلیٰ شخص کسی ادنیٰ پر کوئی عہدہ تبول کرنے کے لیے پیش کرے تو ادنیٰ اس کوقبول نہ کسے جیسا کہ حضرت عمرؓ نے کیا۔

۵) پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جب فتنے کا خطرہ نہ ہوتو منہ پرکسی کی تعریف کرنا جائز ہے ، جس طرح حضرت عمر نے صدیق اکبر کے لیے کہا''انت احق بذالك''

اس باب کی روایات میں بعض جگہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ فضل بن عباص رضی اللہ عنہ کا ذکر ملتاہے ، بعض جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے اور بعض حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے تو یہ کوئی تعارض نہیں ہے حضرت عباس چونکہ بزرگ تتے تو وہ اسکیے ایک جانب بیس تتے ، دوسری جانب نیمن حضرات باری باری بدلتے رہے ، جس نے جس کود یکھا بیان کیا۔

باب تقديم الجماعة من يصلى بهم اذا تأخر الامام

# جب امام کے آنے میں تاخیر ہوتو کسی اور کوامام بنا ناجائز ہے

اس باب میں امام سلم نے باری احاد یک کو بیان کیا ہے۔

١٤٨ - حَدَّقَنِي يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنُ أَيِي حَازِم، عَنَ سَهُل بُن سَعُدِ السَّاعِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ذَعَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بُنِ عَوْفِ لِيُصَلِّح بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَسَحًاءَ الْمُوَدُّنُ إِلَى أَبِي بَكُرِ فَقَالَ: أَتَصَلَّى بِالنَّاسِ فَأَقِيمُ ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ فَصَلَّى أَبُو بَكُرِ فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَن التَّصَفِيقَ الْتَفَت فَرَاى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَن المَكْثُ مَكَانَكَ، فَرَفَع أَبُو بَكُرِ يَدَيُهِ فَحَيدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَن المُكْثُ مَكَانَكَ، فَرَفَع أَبُو بَكُرِ يَدَيُهِ فَسَلَّم وَسَلَّم أَن المُكْثُ مَكَانَكَ، فَرَفَع أَبُو بَكُرِ يَدَيُهِ فَحَيدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن المُكْثُ مَكَانَكَ، فَرَفَع أَبُو بَكُرِ يَدَيُهِ فَحَيدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَن المُكْثُ مَكَانَكَ، فَرَفَع أَبُو بَكُرِ حَتَّى الشَّوَى فِي وَحَلْ عَلَى مَا أَمْرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن المُكْثُ مَكَانَكَ، فَرَفَع أَبُو بَكُرِ يَدَى السَّوى فِي الصَّفَى أَن يَشَاع فَى السَّوْى فِي الصَّفَى أَن يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَن ذَلِكَ، ثُمَّ السَّاعِيق ؟ مَا مَنعَك أَن تَبُع فَى السَّوى فَى الصَّالَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى إِلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى اللَّه عَلَيْه وَاللَه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَه وَاللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَيْه وَاللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَاللَه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَه وَاللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْه وَلَا اللَّه عَلَيْه وَلَا

حضرت عبل بن سعدسا عدی رمنی انتُدعنه سته روایت ہے کہ حضورا کرم ملی انتُدهایہ والدوسلم بن عمر و بن عوف جس مصالحت كرائے كے ليے تشريف لے محتے (والهي بين تا تير ہوگئي اور ) نماز كا وقت ہو كيا تو مؤذن حضرت ابو بكر رمني الله عند كے یاس آئے اور کہا کہ آپ نماز کے لیے تیار ہو تو ہی اقامت کھوں؟ فر ایا کہ ہاں! چنا نچے مفرت صدیق اکبر منی اللہ عنہ نے نماز پر حاتی الوگ ابھی نماز میں ہی تھے کے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور لوگوں میں ہے ہوتے ہوئے صف میں آ کردک مصے -لوگول نے ہتھیلیوں پر ہاتھ مارے ( تا کہ صدیق آ کبردشی اللہ عندمتوجہ ہوتکیم ) جبکہ حضرت صديق اكبررضى الله عند نمازيس إذهرا وهرمتوج نبيس موت عقيم جب لوكول كى باتحد مار في كي أوازيس كثرت ہوئی تو وہ متوجہ ہوئے ، دیکھا کد حضور اکرم ملی انتُدعلیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ ملی انتُدعلیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارے سے فرمایا کیا بی جکہ تھم ہے رہو۔ ابو بحررض القدعنہ نے دونوں ہاتھا تھاد ہے ادراللہ تعالی کی حمد و ثنابیان کی کہ حسول الشملي الشعليدة آلدومكم كاس تقم ير (كرانيس الله كرسول ملي الله عليه وآله وسلم في امامت عيرقا بل سجما) بعدازال معزت ابو بمرصديق رضي الله عنه بيحيية كرصف من شريك بوصحة اورني كريم صلى الله عليه وآله وسلم آسمي بوحمجة اورتمازیز هائی ،نمازے نے اغت کے بعدآ پ صلی اللہ علید وآلد دسلم مزے اور قرمایا کداے ابو بھر! جب میں تے حمہیں تھم و ب دیا تو تم اپنی جگه کھڑے کیوں ندرہے؟ حضرت ابو بحرصد بی رضی اللہ عند نے جواب دیا کہ ابن ابی قافہ کی کہا جال كدرسول الشعلى الشعطيدة الدوكم محرسا سففمازين هاسك واس مح بعدة ب ملى الشعليدة الدومكم فرمايا كيا وجديه کہ بیں نے جہیں بہت زیادہ تالی کی آوازین لکا لئے دیکھا؟ اگر کسی کونماز میں کوئی صاد شدہیں آ جائے تو اسے جائے کہ سجان اللہ کیے ، کیونکہ جبتم تشیح کہو محتوا مام تمہاری طرف متوجہ ہوجائے گا اور تالی توعورتوں کے لیے ہے۔

تشریخ:

"المبى بنى عمو و بن عوف" بيا لك بن اوس كى اولا داورها ندان كا نام ب، انصار كدوقيلول مي سايك كا نام "اوس" تقاا ورد دسر كا نام "خزرج" تقاعم و بن عوف قبيلها وس كى بزى شاخ اوليلن كا نام ب بينبيلا" قباء "كعلاق مي آبادها، على الدول مي ايك دفعه بين الله عليه والدوسكى الله عليه وآلد وسلم كواطلاح دى التي يليك كوگول مي ايك دفعه بين الدال كا كلاك دوسر بي بين تقول او بوار آمخضرت سلى الله عليه وآلد وسلم كواطلاح دى الله عليه وآلد وسلم كرايك مي بين الدال كا كلى كا كرادي بي بنانج ظهر كى نماز معجد نبوى مي بين حكم آمخضرت سلى الله عليه وآلد وسلم كرات مي الله عليه وآلد وسلم كرات تعليم والمال من الله عند وسيل بن بينها ورضى الله عند وسيل بن بينها ورضى الله عنداور ديكر ساخى بطل كئه والمال والمواجعة بين الله عند بين الله عند والمواجعة بين الله عند بين الله عند و معزب بيال رضى الله عند في معرب الم كا الله عند كا وعوت دى اوركها "ا نسصل بين الله عند المواجعة بين آل بين الله عند كا وعوت دى اوركها "ا نسصل بين آل بين آله بين آله بين آله بين الله عند في الله عند الله عند واله الله كا الله عند والم كا انتظار مين الأومة فركرين مع و عنرت بلال عن الله عليه والم كا انتظار مين الوكومة فركرين مع و حضرت بلال عن الله عليه والم كا انتظار مين الأومة فركرين مع و حضرت بلال على الله عليه والدوسلم كا انتظار مين الأومة فركرين مع و حضرت بلال على الله عليه والدوسلم كا انتظار مين الأومة فركرين مع و حضرت بلال على الله عليه والدوسلم كا انتظار مين الماركومة فركرين مع و عضرت بلال على الله عليه والدوسلم كا انتظار مين الماركومة فركرين مع و عضرت بلال على الله عليه والدوسلم كا انتظار مين الماركومة فركرين مع و المناس الله عليه والميال كا المناس الله عليه والمناس الله على المناس الله عليه والمناس الله عليه والمين الله عليه والمناس الله عليه والمناس الله عليه والمياس كا انتظار مين الماركومة فركرين مع والمياس المياس المياس المياس المياس كا المياس

استفهام كساته بوچيخ كامقصد بى تفاكه " فافيم" أى فان النيه يعنى أكرجلدى كرنى بيقو بهم اقامت كرير... " فيصله في ابو بكو" يعنى صديق اكبررضى الله عند في اول وقت بمن حصول فعنيات كي غرض سنة نماز بره هاف كور جيح دى اور جماعت كمرى بوكى اورا آب " نماز برهان كيك.

"فسجهاء رمسول السله صلى الله عليه و سلم" ليني جماعت اورنماز كردوران ني كرم ملي الله عليداآلدوكم علاقه قباميت واپس تشريف لائے۔

"فنه خلص" چونکه آنخفرت ملی الله علیه وآله وسلم معفه ورنبین تنے بصرف تا خیر ہوگئ تنی ،لبذا آپ کوامامت خود کرائی تنی ،اس لیے لوگوں کے پیچے کھڑا ہونا مناسب نبیس تھا، بلکہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ دسلم امام تنے ،اس لیے مفوں کو چیر کرآ کے بڑھے اور صف اول میں کھڑے ہو مجئے۔

"فصفق الناس" ياب تفعيل سے م، اتھ بر اتھ اركر آواز لكا في كت بين، يناليان بجانانيس، بلكرواكي باتھ كي تخيل اكس اتھ كى پشت مارنے كو كتے بيں اس روايت كر قريس اس كو نصفيح كيا كيا ہے۔ أيك بى متى ہے۔

"امكث مكانك" يعنى الن جكد يركم ورموانماز يرماد يي نامو

" فسر فع ابو بكر يديد" خوثى اور شكراداكرنى كاغرض سي آسان كي طرف سراور باتحداثها كرهماً الله تعالى كاشكراداكياكدوهاس قائل بكرالله تعالى كرسول صلى الله عليه وآلدوسكم في ان كواسية سائة المست كران كي لينظم ديا.

"و تسقده النهبي صلى الله عليه و سلم فصلى" آئفترت ملى الدعليدة الدولم حياً و ميتاامام تعيم زيد كى چيزى ضرورت نبيس تنى جونبى آپ آگے بوصے خودامات و قيادت آپ كى طرف نتقل موشى اور آپ سلى الله عليه وآلدوسلم نے امامت كرائى

"ما كىان لابىن ابى قىحافه" ابو بكر صدى الله عند نهايت بى احرّ ام اورنها يت تواضع كم ساتھ جواب ويا كما بوقا فد ك بينے ك ليے كيا مناسب تھا كه وہ صفوراكرم صلى الله عليه واكه وسلم كرسائے كھڑے ہوكر تماز پڑھائے -آپ نے اپنا نام يا كنيت كاذكرنيس كيا، بلكه باپ كاصر يح نام ذكركيا اوراس كے بينے كاحوالد وياجس بي انتها في عقيدت ومحبت وفعا شيت كارفر ماتقى -"مىن مابع شىء" كى حادث اورواقع كے پيش آئے كو نوب اور ماب كہتے ہيں، نماز بيس اس طرح حادث پر سمير كے ليے الم مے تاخیرے آھے کا بیان

مردون كوسحان اللدكهمنا حياسيير

"التفت الميه" يهجبول كاصيغه بي العني اس كى طرف توجد كى جائے گى -

"وانسما النصفيح للنساء" نين ہاتھ پرہاتھ ماركر تنبيكر ناعورتوں كے ليے ہتا كدان كى آواز كى بے پردگى ندہو مردول كے ليے تو تالى بجانے اور دستك دينے كے بدلے من زبان اور بلندآ واز سے سجان الله كا جمله اواكر تا چاہے۔ آئندہ ہاہ كى احادیث میں اس كى تفصیل ہے۔ بہر حال آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے زندگى میں امات خود كرائى ہے، صرف مرض الوفات میں سدین اكبڑنے نیابت وامات فرمائى ہے۔ اور دوسرا موقع ہوكر حضرت ابو بكڑنے امامت شروع كرائى ہے۔ اور دوسرا موقع ہوكر حضرت ابو بكڑنے امامت شروع كرائى ہے، مرآخضرت سلى الله عليه وآله وسلم كى آمد پرصدیق عن كا مامت منقطع ہوكر حضرت نے خود امامت كرادى۔ تيسرا موقع غزوة توك كا ہے، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضى الله عند نے نماز پڑھائى اور آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے اقتداء فرمائى ہے، البت خود كرائى ہے، البت فرمائى جيسا كم آئندہ احادیث میں آرہا ہے۔ اس كے علاوہ ہميند آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے امامت خود كرائى ہے، البت آپ نے اذان خوذ بیل دی۔ بہد ورکرائى ہے، البت اذان خوذ بیل دی۔ بہد ورکرائى ہے، البت اذان خوذ بیل دی۔ بہد دسرول سے دلوائی ہے۔

بہر حال اس حدیث میں اور آنے والی احادیث ہے یہ بات ٹابت ہوگئ کداگر نفتے کا خطرہ نہ ہوتو لوگوں کو بیری حاصل ہے کہ امام کی تاخیر برکسی اور سے نماز پڑھوا کمیں۔

٩٤٩ وحَدُّلْنَا قُتَيْنَةُ بَنُ سَعِيدٍ، حَدُّنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِم، وَقَالَ فُتَيَنَةُ، حَدُّنَا يَعَقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبُدِ الرَّحَمَنِ الْفَارِيُّ، كِلَاهُمَا عَنَ أَبِي حَازِم، عَنُ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ، بِمِثُلِ حَدِيثٍ مَالِكِ وَفِي حَدِيثِهِمَا فُرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيُهِ الرَّحَمَنِ الْفَارِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِم، عَنُ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ، بِمِثُلِ حَدِيثٍ مَالِكِ وَفِي حَدِيثِهِمَا فُرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيُهِ فَحَمِدَ اللَّهُ، وَرَحَعَ الْفَهُفَرَى وَرَافَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفَّ،

حضرت سبل بن سعدرضی الله عندے سابقہ حدیث معمولی فرق (حضرت ابو بکررضی الله عند نے دوتوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکریدادا کیااورالئے پاؤں ہٹ مجنے جتی کے صف میں آ کرمل مجنے ) کے ساتھ مشتول ہے۔

. ٩٥. حَلَّافَنَا مُحَسَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ بَزِيعٍ، أَخَبَرَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: ذَهَبَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمُرِو بَنِ عُوْفٍ بِمِثُلِ حَدِيدِهِمُ وَزَادَ فَحَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَقَ الصَّفُوفَ حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفَّ الْمُغَدَّمِ وَفِيهِ أَنَّ أَبَا بَكُرِ رَجَعَ الْقَهُفَرَى

تشريح:

"فعوق" بینی آنخضرت ملی الله علیه وآله وسلم نے صفول کو چیرااور آ مے برا رہ کرصف اول بیں کھڑے ہو گئے ،ضرورت کے وقت اس طرح کرنا جائز ہے، اس طرح باہر جانے کے لیے بھی ضرورت کے وقت سامنے سے صفول کو چیر کر جانا بھی جائز ہے، یہاں خرق کالفظ ہے،اس سے پہلے "تبخلص" کالفظ آیا ہے، دونوں سے مرادصف کو چیر کرآ ہے جانا ہے۔ "لا پہلنے فت" لینی ابو بکرصدیق "نماز میں اس طرح منہک ومتخرق رہتے تھے کہ کسی کی تال کی آ واز کی طرف توجہ نہیں جاتی تھی، لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں ماریں تب آپ شنبہ ہوئے تو دیکھا کہ آنخفرت سلی اللہ علیہ وآلہ دیملم آرہے ہیں۔ "ورجع الفہ فوری" ای منکص و رجع علی عفیدہ لینی ایڑیوں کے بل بیچے ہٹ گئے، بیاس لیے تا کہ قبلہ سے منہ اور سیدند مڑجائے ورنہ نماز فاسر ہوجائے گی۔

٩٥١ - حَلَّاتِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع، وَحَمَنُ بَنُ عَلَى الْحُلُوانِيّ، جَمِيعًا عَنُ عَبُدِ الرَّاقِي، قَالَ ابْنُ جُرَدُة، وَحَمَنُ بَنُ عَلَى الْهُ فِهَابٍ، عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بَن زِيَادٍ، أَنْ عُرُوةً بْنَ الْمُغِيرَةُ فَتَبَرَّدُ الْسُن جُرَدُة أَنْ الْمُغِيرَةُ فَتَبَرَّدُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَبُوكَ قَالَ: المُغِيرةُ فَتَبَرَّدُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيلَ الْعَافِطِ فَحَمَلَتُ مَعَةً إِدَاوَةً قَبْلُ صَلَاةِ الْفَحْرِ، فَلمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيلَ الْعَافِطِ فَحَمَلَتُ مَعَةً إِدَاوَةً قَبْلُ صَلَاةٍ الْفَحْرِ، فَلمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيلَ الْعَافِطِ فَحَمَلَتُ مَعَةً إِذَاعَةً فِي الْمُجْدِة وَسَلّمَ إِنَى أَخَذَتُ أَخْرِيقُ عَلَى يَدَيُهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ وَغَسَلَ يَدَيُهِ فِي الْمُجْدِة فَلَاثَ مَرَاتٍ ثُمَّ عَسَلَ وَجَعَةً مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَى أَخْرَة فَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَى أَحْرَة فِي الْمُجْدِة وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِن أَسْفَل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْعِرْفَةَ فَيْهِ عَلَى عُمَّةٍ وَعَلَى بَدُيْهِ مِن أَسُفُل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْعِرْفَةَ فَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمَلْونَ السَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّ

حضرت مغیرہ بن شعبہ وضی الندعنہ مواہت ہے کہ انہوں نے رسول الندسلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے ساتھ غزوۃ تیوک میں شرکت فرمائی ، مغیرہ وضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ہے آل تعنائے حاجت کے لیے تشریف سے بھی ، میں نے آپ کے ، میں نے آپ کے بیلی کا برتن اٹھالیا۔ رسول الند علیہ وآلہ وسلم جب لوث کر ہیرے پاس آئے تو میں نے باتی وں پر اندیانا شروع کردیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوتوں نے باتی ورتوں باز واپ جہرہ وقوی ، مجرا بنا چہرہ دھویا ، مجرا ونول باز واپ جہرہ دوتوں باز ووی کو کہنے ن تک دھویا ، بعد از ال موزوں کے دوبارہ باز و جے کا تدرکر کے نیجے نے نکالی لیے اور مجر دوتوں باز ووی کو کہنے ن تک دھویا ، بعد از ال موزوں کے اور پھر دوتوں باز ووی کو کہنے ن تک دھویا ، بعد از ال موزوں کے اور پھر دوتوں باز دوکوں کو کہنے ن تک دھویا ، بعد از ال موزوں کے اور پھر اللہ میں کہنے تو میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ علیہ والے بال تا تھے باتھ کہ اللہ علیہ وآلہ وسلی کھر نے دوکوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی کو درکھتوں بیں جو ایک رکھت پائی (جماعت کے ساتھ کی اللہ علیہ وآلہ وسلی کو درکھتوں بیں جو نہ میں اللہ عزر نے سلی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی کو درکھتوں بین عوف رضی اللہ عزر نے سلی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی کو درکھتوں بی بی وف رضی اللہ عزر نے سلی بی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی کھر انور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی کھر انور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی کھر ان بی می وف رضی اللہ عزر نے سلی می بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی کھر ان بی می وف رضی اللہ عزر نے سلی میں والوں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی کھر ان بی می وف رضی اللہ عزر نے سلی میں اللہ علیہ والے کو اس کی میں اللہ علیہ والوں اللہ علیہ وآلہ وسلیک کھر ہے ہو کھر ہے ہو سے دھر ہے میں والوں کو اللہ علیہ والوں کو ساتھ کی اللہ علیہ والوں کو کھر اللہ علیہ والوں کو کھر کے ہو گئی کے دورکھتوں بی میں واللہ عزر کے میں کے دورکھتوں بی کھر کھر کے دورکھتوں بی کھر کھر کے دورکھتوں بیکھر کے دورکھتوں بی کھر کے دو

الم كمتاخرك المكايان

ا پی نماز پورن کرنے کے لیے ،سلمانوں نے جب آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو گھبرا کر بکٹرت تنہیج پڑھنا شروع کردی۔ جب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز پوری فرمائی تو لوگول کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کرتم نے اچھا کیایا فرمایا تم نے تنج کیا اور ان کے اس نعل کو قابل رشک بتلایا کرتم نے نماز کواس کے وقت پر پڑھا۔

تشريح:

"غسنوا تبوک" یعنی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ والدو کلم کے ساتھ غزوہ تبوک بیں تر یک ہوئے۔ تبوک مدینہ منورہ اور تحییر سے براستہ مدائن صالح وظمود شال کی جانب شام کی طرف ارون کے قریب واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ایک بڑا شہرہے۔ وہجری بیس ہم ارکالشکر لے کرسلطنت روم کے مقابلے بیس آنخضرت صلی اللہ علیہ والدو تعلیہ والدو میں منام پر مجے۔ رومی لوگ بھاگ مجے ، جنگ نہیں ہوئی۔ روم کے سرحدی علاقوں کو پُر اس بنائے کی غرض سے اللہ علیہ والدو تعلیہ والدو تعلیہ والدو تعلیہ والدو تعلیہ اللہ علیہ والدو تعلیہ والدو تعل

"السغانسط" اصل میں نشیں زمین اور با پر دوجگہ کوغا لکا کہتے ہیں، پھرائی جگہ میں قضائے حاجت زیادہ ہوتا ہے،اس لیےاس کو غالط میں استعمال کیا جوزسسیہ المحال باسیم المعجل ہے، قضائے حاجت سے کنایہ ہے۔

"الداوة" لو فے کو کہتے ہیں، چزے کے لوٹے پرزیادہ بولا جاتا ہے،جس کو چھاگل کہتے ہیں۔

"اهويق" يانى ببانے كو كہتے ہيں۔

"فیصاف کی اجب " جہے چونداور شروانی مرادے، جہی آسین بھی کھی ہوتی ہیں، کیکن بھی کوٹ کی طرح تنگ ہوتی ہیں۔ وضوے وقت اس کا بازو کے اوپر چڑھا نامشکل ہوتا ہے، بی صورت یبان بن گئی، اس لیے آتخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسینوں کے بنجے ہے بازوں کو نکال کردھو یا اور جے کی آسینوں کو کندھوں پرڈائ دیا۔ یہ قبائل کے لوگوں کا آیک معمول ہے، شہروں کے لوگوں نے اس کوزیس و بکھا ہے، اس لیے آیک بہت بڑے عالم نے ریاض العمائیین کی شرح میں اس کا ترجمہ علا لکھا ہے، مطلب بھی ٹیس معمول ہے، مطلب بھی ٹیس معمول ہے، اس حدیث میں "محتما" کا لفظ مشنیہ ہو جہ کی طرف مضاف ہے، اس کا مضرو میں ہوئے ہیں۔ مطلب بھی ٹیس معمول ہے، اس حدیث میں "محتما" کا لفظ مشنیہ ہو جہ کی طرف مضاف ہے، اس کا مضرو تکم ہے، آسین کو کہتے ہیں۔ مسلم کو ایک رکعت فی ، ایک فوت ہوگئ، جس ہے امت کو مسبوق کا ایک نقشہ مہیا ہوگیا اور شریعت کی تکیل ہوگئی۔

''فافزع'' نینی اس صورت حال نے مسلمانوں کو پریٹان کر دیا، گھبرا ہے میں وال دیا کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیک رکعت فوت ہوگئی ، یہ ہم نے خلطی کی کہ انتظارتہیں کیا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں آئے بڑھنے کی کوشش تہیں فرمائی ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جب آپ کی ایک رکعت فوت ہوگئی تو اگر آپ امام بن جاتے تو جماعت کے لوگوں میں خلل پڑجا تا ، آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام نہیں بھیر سکتے اور لوگوں کو دور کعت پوری ہونے پرسلام پھیرنا تھا، لہٰڈ ااس موقع پر آپ بیچھے رہے اور مسبوقین کے ساتھ این نماز مکمل فرمائی۔ ''بعبطهم'' یہ باب تفعیل سے ہے بینی آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کوغبطہ کرنے پر ابھارا کرتم نے دفت پرنماز پڑھ کھی۔ قابل تحسین کام کیا ہے ۔ اس برخوش ہو جاؤ۔ بیصیغہ باب ضرب بضر ب سے بھی لیا گیا ہے بعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اچھے کام پر غبطہ کررہے تھے کہ انہوں نے وقت برنماز روحی ۔

٢ ٥ ٩ - حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعٍ، وَالْحُلُوَانِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ حُرَيْجِ، حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنُ جَمُزَةً بُنِ الْمُغِيرَةِ، نَحُوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدُتُ تَأْعِيرَ عَبُ إِنْ مُحَمَّدِ بُنِ صَعْدٍ، عَنُ حَمُزَةً بُنِ الْمُغِيرَةِ، نَحُو حَدِيثِ عَبَّادٍ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدُتُ تَأْعِيرَ عَبُ إِلَا مُحَمِّدٍ الرَّحُمَنِ فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ

حضرت حزد بن مغیرہ ہے بھی سابقہ حدیث مروی ہے اس فرق کے ساتھ کہ جب مغیرہ رضی اللہ عنہ نے عبوالرحلن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پیچھے بنا ناچا ہاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انہیں پڑھانے وو \_

باب اذا ناب في الصلواة شيء فالتسبيح للرجال و التصفيق للنساء

جب نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو مرد تبیج کریں اورعورتیں ہاتھ پر ہاتھ ماریں

اس باب میں امام مسلم فے تین احادیث کو بیان کیا ہے

٩٥٣ - حَلْقَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمَرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيُرُ بُنُ حَرُبُ، قَالُواْ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عَيْنَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفِ، النَّاقِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ مَعُرُوفِ، وَحَرَمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، قَالًا: أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهُب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، أَخْبَرَنِي سعيدُ بُنُ المُسَبِّب، وَحَرَمَلَةُ بُنُ يَحْبَرَنَا ابْنُ وَهُب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، أَخْبَرَنِي سعيدُ بُنُ المُسَبِّب، وَقَدْ رَابُنُ شِهَاب، أَخْبَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ''سجان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے جب کہ عود توں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے۔'' حرملہ نے اپنی روایت میں بیاضا فد کیا ہے کہ ابن شہاب زہریؒ نے فرمایا: میں نے کئی والم عنم کودیکھا ہے کہ وہ تیج کے ساتھ اشارہ بھی کرتے تھے۔

#### تشريخ:

"التصفیح للنساء" یہاں تصفیح کالفظ ہے،اس ہے پہلے تصفیق کالفظ گزراہے، دونوں کامعتی ومطاب آیک ہی ہے کہ عور تیں ناز میں حادثہ کے وفت امام کومتنبہ کرنے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ ماریں، دائیں ہاتھ کی جھیلی کو ہائیں ہاتھ کی بشت پر ماریں، دونوں بھیلیاں ملاکر مارنے سے تالیاں بن جاتی ہیں جولبو وقعب ہے اور نماز میں جائز تیس، بلکہ اس سے نماز قاسد ہوجا ہے گا، اگر چہمش بلکہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا یا دستک ہوجا ہے گا، اگر چہمش جگہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا یا دستک

( دل لکا کرنماز پر صفے سی کھا کھا م

ویٹان الفاظ کا چھاتر جمہ ہے۔مردوں کی آواز میں پر دہنییں ہے،لبذاوہ زبان سے تبیع پڑھ کرامام کومتنبہ کریں گے،لیکن مورتو گ کی آواز چونکہ عورت ہے،اس لیے ان کا آواز سے متنبہ کرنا مناسب نہیں ہے۔امام نووی " کو یہاں باب باندھنے کی ضرورت نہیں تھی ،ہم نے امام نوویؒ کے عنوان کوچھوڑ کرا یک نیاعنوان اختیار کیا ہے، جود گیر شروحات میں ہے۔

٤ ٩٥- وَحَلَّلْنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، حَلَّنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي الْبَنَ عِيَاضٍ، ح وَحَلَّنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَ وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَالِحٍ، عَنُ أَبِي حَالِحٍ، عَنُ أَبِي حَالِحٍ، عَنُ أَبِي حَالِحٍ، عَنُ أَبِي هَوَيُلِمٍ. هُرَيُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنْلِهِ.

اس سندے بھی حضرت ابو ہر رہے درضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم ہے حسب سابق روایت نقل کرتے ہیں۔

ه ٥ ٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنَ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَزَادَ فِي الصَّلَاةِ

اس سند کے بھی حفزت ابو ہر یرہ رصنی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم سے حسب سابق روایت لفل کرتے ہیں ، البعثہ اس حدیث میں نماز کا اصافہ ہے۔

باب الامر بتحسين الصلواة و اتمامها و الخشوع فيها

# دل لگا کرا چھی طرح نماز پڑھنے کے احکام

اس باب میں امام مسلم نے جارا حادیث کو بیان کیا ہے

٩٥ - حَدْلَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ الْهَمُدَائِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابُنَ كَيْرٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدِ الْمَقَبُرِيُّ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: يَا فُلَانُ، أَلَا تُحَيِنُ صَلَاتَكَ؟ أَلَا يَنْظُرُ المُصَلَّى إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلَّى إِنَّهَ يَعْنِيهِ الْمَقَلِّى إِنَّهَ يَعْنِيهُ إِنَّهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ثُمَّ الْمُصَلَّى إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصِدُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَبُعِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَى 
 إنَّى وَاللَّهِ لَا بُعِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَبُعِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَى

حضرت ابو ہریرہ درضی اُنتہ عنہ قرباتے ہیں کہ ایک روز رسول انتہ سلی القد علیہ و آلدو سلم نے نماز کے بعد لوگوں کی طرف دخ کیا اور قربایا۔ اے فلال صحف ! تم اپنی نماز اچھی طرح کیوں نہیں پڑھتے ؟ کیا نمازی کو دکھائی نہیں ویٹا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہاہے، باوجو دید کہ نمازی ایپنے ہی قائمہ ہے کے لیے نماز پڑھتا ہے، خدا کی قتم! میں جس طرح ایپنے ساسنے ویجھتا جوں ای طرح ایپنے پیچھے بھی ویجھتا ہوں۔

تشريح:

"ألا تُصحب صلاحك" لينيم الجهي طرح نما زنبيس برهة موه اعتدال اورطما نيت كاخيال نبيس ركهة موعلا مداني لكهة ميس

کہ اس روابیت ہے وہ لوگ استداؤل کر سکتے ہیں جواعتدلال ارکان کوفرض نہیں کہتے ہیں، کیونکہ انخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مخض کونماز کے اعادہ کرنے کا تھم نہیں دیا۔علامہ عثانی تعلیم علی کہتے ہیں کہ تعدیل ارکان کے مختلف درجات ہیں بعض فرض کے در ہے میں ہیں، بعض واجب ہیں محر بعض تو سنت اور مستحبات کے درجے میں ہیں، جس کے نقصان سے اعادہُ صلوٰ قانہیں ہوتا ہے، بہر حال تعدیل ارکان کا مسئلہ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ کھا مجیا ہے۔

" فانها بصلی کنفسه" لیخی این بی فائد که اور تواب کے لیے پڑھتا ہے، جب اچھی طرح نہیں پڑھے گاتو اپناہی نقصان ہوگا کہ تواب نہیں ملے گا۔

"لابسوس من و دائمی" اگل روایت میں"انسی لاراکسم من و راء طهری" کے الفاظ آئے ہیں،اس کے بعدوالی روایت ہیں "انسی لاراکم من بعدی" کے الفاظ ہیں۔اس کے بعد"من بعد ظهری" کے الفاظ آئے ہیں۔مب کا مطلب بہی ہے کہ میں جس طرح آگے اور ساننے کی طرف دیکھتا ہوں اس طرح جھے بیچھے سے بھی نظر آتا ہے، لہذا صفوں ہیں تمہاری حرکات اور نماز میں اعتدال ارکان جھے نظر آتا ہے، تم نماز میں سنت کے خلاف کوئی حرکت نہ کرو۔

سوال: اس مقام پر بیسوال انتخاب کراندتعالی نے علم غیب کواپنا خاصہ قرار دیا ہے، قرآن کریم میں بہت ساری آیات اور انبیائے کرام اورادلیائے عظام کے بہت سارے قصاوروا قعات اس پردلالت کرتے ہیں کہ غیب کاعلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔احادیث مقدسہ کی بے شارروایات اس پردلالت کرتی ہیں کہ غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، حالانکہ یہاں اس حدیث سے بیٹا ٹر ملتا ہے کہ حضورا کرم سلمی اللہ علیہ وآلہ و کلم عالم الغیب تھے اور آپ آھے پیچھے حاضراور پوشیدہ چیزوں پروافق ہوجاتے تھے، اس تعارض کا جواب کیا ہے؟

جواب: شارحین مدیث نے اس روایت میں کئی تو جیہات کی ہیں اور اس تعارض کے کئی جوابات دیتے ہیں۔

ا۔ حافظ ابن جُرِّنر ماتے ہیں کہ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حالت نماز میں انکشاف تام ہوجا تا تھا اور انکشاف تام کی اس حالت کی وجہ ہے آپ پر تجلیات کا مکمل نزول ہوجا تا تھا، جس کی وجہ ہے بطور خرق عادت آپ کو آھے پیچھے سب بچونظر آنے لگنا تھا۔ یہ کیفیت نماز سے باہر نہیں ہوتی تھی، اس لیے نماز کے علاوہ آپ سے علم غیب کی جونفی کی گئی اس کا اس حدیث سے تعارض خہیں ہے۔ (کذا فی المصرفات ہنفیر یسیں)

عافظ ابن جرعسقلانى رحمة الله كاعر في عبارت اس طرح بيه جيم طاعلى قارئ في مرقات بيل نقل كيا به اور مقتلوة كم مؤرك كواشير تبره برموجود به كليمة بيس: "انسى لارى من خلفى قال ابن حجر اى فى حال الصلواة لانه صلى الله عليه و سلم كان بحصل فه فيها قوة العبن بما يفاض عليه فيها من غايات القرب و خوارق التحليات فينكشف له حقائق الموجودات على ما هى عليه فيدرك من خلفه كما يدرك من امامه لانه الباهر كماله لا يشغله حمعه عن فرقه فهو وان استغرق فى عالم الغيب لا يخفى عليه شىء من عالم الشهادة فعلم ان ما ههنا لا ينافى قوله صلى الله عليه و سلم "انسى لا اعسلم ما وراء حدارى" على تقدير صحته لانه بالنسبة الى خارج الصلواة هذا ما قاله صباحب السمرقبات وقبال الشينخ البدهلوي الصواب انه محمول على ظاهره و ان هفلوالابصار ادراك حقيقيًّ بحاسة العين عاص به صلى الله عليه و سلم على عرق العادة فكان يرى من غير مقابلة و يحتمل أن يكون علماً بالقلب بوحي أو الهام و لم يكن دائماً" (مشكوة ص ٧٧ حاشيه ٩)

میرے خیال میں ایک وجہ بیجی ہوسکتی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیا نکشناف تام اس طرح ہوتا تھا کہ آپ کے سامنے دیوار میں تمام نمازیوں کا نقشہ آجا تا تھا، جس طرح شفاف آئینے میں یا آج کل کیمر ہ کی اسکرین برنقشہ آتا ہے ۔ صلوٰ ہ کسوف میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے کی دیوار میں جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے۔

(٢) ﷺ عبدالحق ؓ نے ابعات میں ککھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآئے وسلم کا نماز میں آ گے جیجے کیسال طور پر دیکھنا لبطور معجز ہ تھا تو آپ سکی اللہ علیہ دآلہ وسلم حقیق آنکھوں ہے آ گے چیجے دیکھتے تھے۔

شنخ '' کے اس جواب میں کو کی بُعد نہیں ہے، کیونکہ وقی کا کنکشن جب جڑتا ہے تو انبیائے کرام کوسب پچھ معلوم ہوجا تا ہے اور پھروہ علم الغیب نہیں رہتا ،علامہ بوصیریؒ فرماتے ہیں :

> تبارك الله ما وحى بمكنسب ولا نبى على غيب بمتهم باباسعديٌ نے مفرت يعقوب اور مفرت يوسف كفراق كے بارے بين اس طرح كيا ہے:

کے پرسید ازال مم کردہ فرزند کہ اے روش ممبر پیر خرمند زمھرش ہوئے دیرا ہن شمیدی جرا درجاہ کنعائش نہ دیدی؟ گفت احوال بابرق جبال است دمے پیدا و دیگر دم نہال است گے بربشت بائے خود نہ جنم گے بربشت بائے خود نہ جنم

ان اشعار کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جب وحی کا کنکشن جڑجا تا ہے تو ہم عرش کی با تیں کرتے ہیں اور جب رابطہ کٹ جا تا ہے تو اپنے پاؤں پر ڈیگ مار نے والے بچھو وغیرہ کونہیں و کیھتے ، جب ربط نہیں تھا تو کنعان کے کئویں بیں پوسٹ کونہیں و بھھا ، جب ربط ہوگیا تو مصر بیں قمیص کی خوشبومحسوں کی ۔

(٣) بعض شارحین نے یہ جواب و یا ہے کہ شایروجی یا الہام کے طور پرآپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کومعلوم ہوتا تھا، بہر حال جس طرح بھی ہوگر یہ حالت مستمرہ بیس تھی، بلکہ یہ حالت صرف نماز کی حالت تک محدود تھی اور شارحین حدیث محنت کر کے جوابات و بیتے ہیں، یہ خوداس بات کی دلیل ہے کہ امت محمد یہ کاعقیدہ حضورا کرم میلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غیب وانی کانہیں ہے۔

علم نیپے کس نمی داند بجز پر وروگا ہر کہ گوید ما بدائم تو از و ہا در مدار مصطفیٰ ہر گز نہ گفتی تا نہ گفتی جرئیل جبر کیلش ہم نہ گفتی تا نہ گفتی کر دگار

٧٥ ٩ \_ حَدَّلَنَا تُتَيَّبَهُ بَسُ سَجِيدٍ، عَنُ مَالِكِ بَنِ أَنسِ، عَنُ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلُ تَزُولَ قِبُلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَاللّهِ مَا يَخْفَى عَلَى رُكُوعُكُمُ، وَلَا سُحُودُكُمُ إِنِّي

(امام مرة كريوهنا حرام

لَّأْرَاكُمُ وَرَاءً ظَهْرِى

حضرت ابو ہمریرہ رضی اللہ عندے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلد دسلم نے فرمایا: کیا تمبارا خیال ہے کہ میں معرف اپنے سامنے ویکھنا ہوں؟ خدا کی تنم اجھ پرنہ تمبارے رکوع کی حالت مخفی ہے نہ بجدوں کی۔ میں اپنے پیٹھ پیچھے بھی دیکی ہوں۔

٩٥٨ - حَلَّقَنِي شُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَابَنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعَتُ قَسَّاحَةَ، يُسَحَدُّكُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ: " أَقِيسَمُوا الرُّكُوعَ، وَالسَّمُودَ فَوَاللَّهِ، إِنِّى لَأَرَاكِمُ مِنْ بَعَدِي - وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ بَعَدِ ظَهْرِي - إِذَا رَكَعْتُمُ وَسَحَدَتُمُ "

خطرت انس بن ما لک رضی الله عنه نبی اکرم صلی الله علیه و آله دستم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا: رکوع سجدے اچھی طرح کیا کرو ، خدا کی قتم! میں اپنے پیٹے پیچھے سے بھی تنہیں و مجھیا ہوں ، جب تم رکوع سجہ و کرتے ہو۔

٩٥٩ - حَدَّلَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَدَّقَ أَبِي عَدِيِّ، عَنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنُ قَتَادَةً، عَنُ أَنَسٍ أَنَّ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: المُنْنَى، حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عَدِيْ، عَنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنُ قَتَادَةً، عَنُ أَنَسٍ أَنَّ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيْسُوا الرُّكُوعَ وَالسُّحُودَ فَوَاللهِ، إِنِّي لَآرَاكُمُ مِنْ بَعْدِ ظَهَرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمُ، وَإِذَا مَا سَحَدُتُمُ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ إِذَا رَكَعْتُمُ وَإِذَا مَا صَحَدُتُمُ

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریایا: رکوع سجدے پوری طرح اطمینان ہے کیا کرو، خدا کی شم! میں بیٹے بیچھے بھی ویکھیا ہوں جب تم رکوع اور مجدے میں ہوتے ہو۔

باب تحريم سبق الامام بركوع أو سجود و نحوهما

رکوع یا سجدہ وغیرہ میں امام ہے آ گے بڑھنا حرام ہے میانہ میں میں اور اور میں امام ہے آگے بڑھنا حرام ہے

اس باب میں امام سلم نے بانچ احادیث کو بیان کیا ہے۔

٩٦٠ حَدُقَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَة، وَعَلِى بَنُ حُحْرِ، - وَاللَّفْظُ لِآبِي بَكْرِ قَالَ ابْنُ حُحْرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو
 بَكْرٍ - حَدَّئَنَا عَلِى بَنُ مُسُهِرٍ، عَنِ المُخْتَارِ بَنِ فَلَغُلٍ، عَنَ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَدَّمًا عَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ، فَقَالَ: أَيْهَا السَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمُ، فَلَا تَسُبِقُونِي وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَدَّمًا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ، فَقَالَ: أَيْهَا السَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمُ، فَلَا تَسُبِقُونِي بِالرَّكُوعِ وَلَا بِالشَّحُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالإنْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمُ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمُ كَثِيرًا قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ لَصَحَكَتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكِيثُتُمْ كَثِيرًا قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ لَلْهُ عَلَاهُ وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ لَا فَعَالَ: وَلَا يَالْمُهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَالَ اللّهُ السَّلَاقِيلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللّهُ اللّ

الْحَنَّةَ وَالنَّارَ

حضرت انس رضی الله عندفر ماتے ہیں کہ ایک روز آنخضرت ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑ حاتی ، نماز سے
فراغت کے بعد ہماری جانب رخ فر مایا اورار شاوفر مایا کہ اے لوگوا ہیں تہمارا امام ہوں ، لہذا بھے ہے آھے مت
بردھور کوع یا بحدہ یا قیام ہیں اور نہ بن سلام پھیر نے ہیں۔ اس لیے کہ ہی تہمیں سامنے سے بھی و بھتا ہوں اور
پیچھے سے بھی ۔ پھرسلسلۃ کلام جاری رکھتے ہوئے فر مایا: اس ذات کی تئم! جس کے قبضے ہیں محد کی جان ہے اگر تم
وہ بچھا پی آنکھوں سے مشاہدہ کر لوجو ہیں مشاہدہ کرتا ہوں تو ضرور بہ ضرور تم بنسنا کم کردو اور رونے کی کثر ت
کردد۔ صحابہ کرام رمنی الله عنهم نے عرض کیا: یارسول الله! آپ کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ فرمایا: جنت اور جہنم کے
مناظر میرے سامنے ہوتے ہیں۔

#### تغريج

"إنى إمامكم" يعنى مين تبهاراامام موں، جب مين سلام نبين پھيرون گاتو تم مجھ سے پہلے نماز سے نبين نگل سکتے ہو، جب تبهارا بيد مقصد بورانبين موسکنا ہے تو مجھ سے سبقت كيوں اختيار كرتے ہو؟ ابيانه كرو، پيصرف كناہ ہے فاكدہ بچر بھى نبين ہے۔ فتح أجملهم ميں لكھا ہے كدامام سے پہلے جانے سے روكنے كا علاج بيہ كه آدى بيدخيال كرے كدميں جنتى بھى جلدى كروں، پھر بھى امام سے پہلے نماز سے نبين نكل سكنا موں تو پھراس جلدى كرنے كا كيافائدہ ہے، اس طرح جلدى كا علاج موجائے گا۔

"ولا بالانصراف" علامدتووی فرات جی کالفراف سے مرادسلام پھیرنا ہے بین امام کے سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیرو، یہ بی منح ہے۔علامہ عالی فرخ الملیم بیل لکھتے ہیں کہ "ویدسل ان یکون المراد النهی عن الانصراف من مکان المصلونة قبل الامام المنح "اس پوری عبارت کا خلاصہ بیب کہ اس افسراف اوراوٹ سے مرادبہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ امام کا تھے کہ سے اٹھ کر نہ جائے ، کونکہ ممکن ہے کہ امام کونماز بیں سموہ وکیا ہواور نماز کولوٹ پڑے، نیز ابوداد وشریف بی ایک حدیث بھی ہے کہ امام کونماز بین سموہ وکیا ہواور نماز کولوٹ پڑے، نیز ابوداد وشریف بی ایک حدیث بھی ہے کہ امام کے اٹھ کر جانے سے پہلے مقتدی نہ جائے۔حدیث کے الفاظ بیر ہیں "عین ابن عبالی ان النبی صلی الله علیه و سلم حصیم علی الصلونة و نهاھم ان بنصر فوا قبل انصراف الامام من المصلونة" (رواہ ابوداد)

البده مجوري كوفت مقتدى المام كانظار كي بغير جاسكتا م، ميمى حديث سے ثابت ب-

"ولیسکیت میں کنیسوا" اس جملے کا مطلب میہ ہے کہ اگر جنت اور دوزخ کود کھے لیتے تو بنسنا کم اور روتا زیادہ ہوجاتا، کیونکہ حصول جنت کے لیے جس عمل کی ضرورت ہے، اس میں کوتا ہی کی طرف خیال جاتا یا و یسے بھی جنت کے مناظر دیکھنے ہے ول پر رقت طاری ہوجاتی ، جس سے رونا آتا ہے، بہی قصد دوزخ کا بھی ہے۔اس حدیث سے داضح طور پر معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ ابھی سے تیار ہیں ،معنز لدونیرہ فرافات کہتے ہیں کہ جنت وجہنم ابھی تیار نہیں ہیں۔ ٩٦١ - حَدَّلَنَا قُتَيَبَةُ بَنُ سَجِيدٍ، حَدَّنَا حَرِيرٌ، حِ وَحَدَّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ فُضَّيَلُ؟ حَجِيعًا عَنِ الْمُحْتَارِ، عَنُ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ وَلَا بالِانْصِرُافِ

اس سند ہے بھی سابقدر وابت حضرت انس رضی اللہ عندسے مروی ہے۔

٩٦٢ - حَدُّقَنَا حَلَفُ بُنُ هِ شَمَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُرَائِيُّ، وَقُتَيَنَةُ بُنُ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَلَقُ، حَدَّقَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا يَحُمْنَى الَّذِي يَرَفَعُ رَأْسَهُ قَبَلَ الْإِمَامِ، أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارِ؟

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وشلم نے فریایا: وہ محض جوامام سے قبل سر اشا تا ہے کیا ڈرتائہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سرکو گدھے کے سرسے تبدیل کرد سے گا۔

#### تشريح:

" و أس حمار " أيك حديث مين يهي لفظ ہے ، ايك اور حديث مين "صورته في صورة حمار " كالفاظ آئے ہيں۔ ايك اور حديث مين " و حديد و حدد حسار " كالفاظ آئے ہيں۔ ان تمام الفاظ كامطلب اور معنى ايك ہى ہے كہ اللہ تعالى اس مخض كی شكل منح كردے گا۔ جنانچه اس كى تفصيل اس طرح ہے :

جو تحف نمازیں امام سے پہلے بحدہ یار کوع سے سراٹھا تا ہے، اس کے بارے بیں بین خطرہ موجود ہے کہ اس کا سرگدھے کا سربن جائے۔ علماء نے اس حدیث کئی مطلب بیان کئے ہیں۔ اول مطلب بیہ کہ بیکام حقیقت پڑئیں بلکہ مجاز پر محمول ہے یعنی اس کا سرواتھی گدھے کا سرنیں بنا البتہ بیختی گدھے کی طرح نا مجھ بلید اور بے عقل ہے، گویا بیکام تشبیہ پر محمول ہے۔ ووسرا مطلب علا مدائن جڑنے یہ بیان کیا ہے کہ بیٹ جونا خاص ہے جوایک جزئی حالت سے متعلق ہے، اس کا واقع ہونا منع نہیں ہے اور آیک عام سنے کہ پوری است منع ہوجائے وہ منع ہے تو احادیث میں جس شنح کی ممانعت کی بات آئی ہے، وہ وہی عام سنے ہے، البذا ان حدیثوں میں کوئی تعارض باتی نہیں رہتا۔ اس حدیث کا تیسرا مطلب بیہ ہے کہ نے سے مراد حقیق شنح بھی ہوسکتا ہے اور اس ماک کورڈیس کیا جا سکتا ہے اس ماک کے واقعات کا ذکر موجود ہے اور گزشتہ زبانوں میں بھی سنے کے حقیق واقعات کا ذکر موجود ہے اور گزشتہ زبانوں میں بھی سنے کے حقیق واقعات کا ذکر موجود ہے اور گزشتہ زبانوں میں بھی سنے کے حقیق واقعات کا ذکر موجود ہے اور گزشتہ زبانوں میں بھی سنے کے حقیق واقعات کا ذکر موجود ہے اور گزشتہ زبانوں میں بھی سنے کے حقیق واقعات کا ذکر موجود ہے اور گزشتہ زبانوں میں بھی سنے کے حقیق واقعات کا ذکر موجود ہے اور گزشتہ زبانوں میں بھی سنے کے حقیق واقعات کا ذکر موجود ہے اور گزشتہ زبانوں میں بھی سنے کے حقیق واقعات کا ذکر موجود ہے اور گزشتہ زبانوں میں بھی سنے کے حقیق واقعات کا ذکر موجود ہے اور گزشتہ زبانوں میں بھی سنے کہ سنے کھتے ہیں۔

### عبرت ناک حکایت:

ملاعلی قاریؒ نے اس حدیث کے تحت مرقات جساص ۹۸ پرایک عبر تناک قصہ لکھا ہے کہ ایک جلیل القدر محدث علم حدیث کے حصول کے لیے ایک مشہور شنخ الحدیث کے باس ومثل بہتج گئے، جن کے علم اور حدیث کا ڈیکااس وقت نج رہا تھا، علم حدیث کے اس شوقین طالب علم نے ان سے حدیث لیما شروع کر دی اور تمام احادیث اس شیخ الحدیث سے حاصل کرلیں الیکن عجیب صورت

حال یہ پیش آئی کہ بورے عرصے میں استاذ نے اپنے عقیدت مندشا گردکو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا، بلکہ تجاب ہے اس کو پڑھاتا رہا۔ جب استاذ کو اندازہ ہوا کہ اب شاگرد کو پوری عقیدت اور خدمت کا پورا جذبہ اور حدیث کا پورا شوق حاصل ہوگیا ہے اور اب یہ قابل اعتاد ہے تو استاذ نے پروہ سامنے سے بنا دیا۔ شاگرد نے جب دیکھا تو جیران ہوکررہ گیا، کیونکہ اس کے استاذ کا چہرہ گدھے کا چہرہ تھا۔ اس جیرت پراستاذ نے کہا کہ بھے ! امام سے نماز کے ارکان میں پہل کرنے سے بچنا (اور حدیث کی تعلیم اور فرمان میں شک کرنے سے بچنا) کیونکہ میں نے جب بیرہ دیث می تو جھے بھیں نہیں آیا کہ واقعۃ ایسا ہوسکتا ہے، چنا نچے میں امام سے آگے جانے لگا تو میرا چہرہ گدھے کا چہرہ بن گیا جے آپ دیکھ دہے ہیں۔ والعیاذ باللہ۔

یادر ہے انسان جب ایتھے اعمال میں کوتا ہی کرتا ہے تو وہ انسانیت کے بلند مقام ہے گر کر حیوان کے نیچے در ہے میں پہنچ جاتا ہے،
پھر بلادت و جبالت میں اس کی تشبیہ کر وہ تم کے حیوانات کے ساتھ دی جاتی ہے، جیسے امام ہے آئے جانے پر گلاہے کے ساتھ اور سرجھکانے میں بھی "تسجیر حصاد" کے ساتھ تشبید دی گئی، جلدی جلدی نماز پڑھنے میں مرغ اور کوے کے شونکوں کے ساتھ اور سرجھکانے میں نہیں کے بھی اوم کی کے افتاء کے ساتھ تشبید دی گئی ہے سے موقع ہاتھ اٹھا نے میں گورانسان کو اللہ علای میں اس کے ساتھ تشبید دی گئی ہے ، بے موقع ہاتھ اٹھا نے میں گھوڑ ول کی ومول ہے تشبید دی گئی ہے "کا ذنیاب حیل شہر "کویا انسان کو اللہ علقا السافلین" کے بیچے مقام پر گرایا گیا۔
احسن تقویم" کے او شجے مقام سے اللہ رددناہ اسفل السافلین" کے بیچے مقام پر گرایا گیا۔

٩٦٣ ـ حَدِّقَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَزُمَيْرُ بُنُ حَرُبٍ، قَالَا: حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ يُونُسَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرُفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلاتِهِ قَبُلُ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلُ اللَّهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَادٍ

حضرت ابو ہر رورضی اللہ عشہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا: اس مخص کو جوامام سے قبل نماز میں سرا نما تا ہے ڈرٹا جا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی صورت کو گھر سے کی صورت سے تبدیل کرد ہے گا۔

٩٦٤ - حَدَّلَنَا عَبُدُ الرَّحَمَنِ بُنُ مَلَّامِ المُحْمَدِئُ، وَعَبُدُ الرَّحَمَنِ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ مُسَلِم، جَوِيعًا عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ مُسَلِم، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ حَمَّادِ بَنِ سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ عَنَ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَلَا غَبُرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بُنِ مُسَلِم، أَنْ يَحْعَلَ اللَّهُ وَجُهَةً وَجُهَ حِمَادٍ

اس سندے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا: کیا بے خوف ہے وہ آوی جواپتا سرامام ہے پہلے اٹھا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا چرو گھر ھے کے چیرے کی ظرح کروے۔



#### باب النهى عن رفع البصر الى السمآء في الصلوة

# نماز میں آسان کی طرف دیکھنے کی ممانعت

اس باب میں امام مسلم نے دوحد بٹوں کو بیان کیا ہے

٩٦٥ - حَدَّلُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبِ، قَالَا: حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَبِّبِ، عَنُ تَجِيعِ بُنِ طَرَفَةَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُسَتَّهِيَنَّ أَقْوَامُ يَرُفَعُونَ أَبُصَارَهُمُ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمُ

حضرت جابر بن سمرہ رضی انشاعنہ ہے روایت ہے کہ رسول انشاسلی انشاعلیہ وآلہ وسلم نے قربایا: وولوگ جونماز میں آسان کی طرف نگامیں اٹھاتے ہیں وہ اس ممل سے باز آ جا کیں ، ورنسان کی نگامیں ان کی طرف نہ پلیٹیں گی۔

#### تشريح:

"المی السیماء فی المصلوف" بعنی نمازیس آسان کی طرف و کیمنے سے نوگ یا توباز آجا کمیں یا اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو لےگا پھرنگا ہیں والپس نہیں ہوں گی۔ آنے والی روایت میں "عسد السدعاء نسی السصلون " سکے الفاظ کا اضافہ ہے تو ممانعت کی دو وجو ہات بیان کی ہیں ،ایک وجہ یہ ہے کہ آسان کی طرف و کیمنے سے تبلہ اور بجدہ گاہ کی طرف و کیمنے سے ایک تم کا اعراض لازم آتا ہے، دوسری وجہ یہ کہ نماز کی ہیئت و کیفیت ہے آدمی نکل جاتا ہے۔

ابن بطال رحمداللد في فرمايا بكراس براجهاع منعقد بكر تمازين آسان كاطرف نگاه اشاكرد بكينا مكروه به بال نمازيد با برديگراوقات ين دعا ما تكتے بوئ آسان كى طرف ديھے بين اختلاف بے قاضى شرح اوران كے بجھ ساتھوں كنزديك بينجى مكروه به بين عام علاء كنزديك بينجائز بين بينجائز بين السماء فبلة الدعاء كما ان الكعبة فبلة الصلوة " (فق أملهم ) علامدأ بي ماكئ فرماتے بين كه آسان كى طرف سے آدى جہت قبلہ سے فارج ہوجاتا ہے، اس ليمنع ہے كونكه قبله او پرئيس به ينجي زين برہے مير بين فرمات وقت آسان كى طرف ديھے سے الله تعالى كے ليے جہت ثابت كرنے كا خطره پيدا موجاتا ہے كہ بين برہے مير مين الله تعالى او پرى به اور بين الله تعالى او پرى جاور بين الله تعالى اس الله و لن قره " (شرح موجاتا ہے كہ بين او پره كي كرات الله و لن قره " (شرح موجاتا ہے كہ بين او پره كي كرات الله و لن قره " (شرح موجاتا ہے ديسانگ او پره كي كرات الله و لن قره " (شرح موجاتا ہے ديسانگ او پره كي كرات الله و الله قول بين او پره كي كرات الله و الله قبل كو الله الله بين او پره كي كرات الله و الله قبل كرات الله بين او پره كي كرات الله و الله الله بين او پره كي كرات الله كا الله كو الله الله الله بين او پره كي كرات الله كرات الله بين الله بين او پره كي كرات الله كرات الله بين الله بين او پره كي كرات الله كان الله بين او پره كي كرات الله كرات الله بين او پره كي كرات الله بين او پره كي كرات الله بين الله بين او پره كي كرات الله بين الله بين او پره كي كرات الله بين الله بين او پره كي كرات الله بين الله بين اله بين الله بين الله بين اله بين الله بين الو پره كي كرات الله بين اله بين الله بين اله بين الله بين اله بين اله

"أوُ لَتُحُطَفُنَ" جَهول كاصيغه به الكاه الكِن كم عنى ميس ب-

٩٦٦ - حَلَّقَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَعَمَرُو بُنُ سَوَّادٍ، قَالَا: أَعْبَرَنَا ابْنُ وَهَبِ، حَدَّنِي اللَّبُ بُنُ سَعَدٍ، عَنُ جَعُغَرِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْآعَرَجِ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوَامٌ عَنْ رَفَعِهِمَ أَبْصَارَهُمُ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمُ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگ نماز ہیں و عاسے وفئت نگاہیں آسان کی ظرف اٹھانے سے بازر ہیں ، ورندان کی بصارت قتم کروی جائے گی۔

باب الامر بالسكون و النهى عن دفع الايدى عند السلام نماز ميس سكون اختيار كرنے اور سلام كوفت باتھ ندا تھانے كا حكم اس باب بيس الامسلم نے جاراحاد يث كويان كيا ہے

917 - حَلَّمُكُنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ، قَالَا: حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْمُعَشِء عَنِ الْمُعَسِّم عَن الْمُعَسِّم عَن اَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: مَا رَافِع عَن تَعِيم بُنِ طَرَفَة ، عَنُ جَابِر بُنِ سَمْرَةً ، قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُم وَإِينَ قَالَ: ثُمَّ عَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: أَلَا تَعَسُفُونَ كَمَا تَصْفُ الْمَكْوِكَةُ عِنْدَ رَبَّهَا؟ فَقَلْنَا يَا وَسُولُ اللَّهِ وَكَيْفَ الْمَكُوكَةُ عِنْدَ رَبَّهَا؟ فَقَلْنَا يَا وَسُولُ اللَّهِ وَكَيْفَ الْمَكُوكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقَلْنَا يَا وَسُولُ اللَّهِ وَكَيْفَ الْمَكُوكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُعْمُونَ الْعَفُوفَ الْأُولُ وَيَتُرَاصُونَ فِي الصَّفْ وَسُولُ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَكُوكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُعْمُونَ الْعَفُوفَ الْعَفُوفَ الْأَوْلُ وَيَتُرَاصُونَ فِي الصَّفْ وَسُولُ اللَّهِ وَكَيْفَ الْمَعْلَى الْمَعْلِمُ وَعَلَى الْعَلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعَلَّى وَكُونَ الْعَنْ الْعَلَى الْعَالِقِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَل

#### تشريح:

" وافعی ایدیکم" نماز کے آخری تعدے میں سلام کے وقت سحابہ کرام ٌزبانی سلام کے ساتھ ملی اور فعلی سلام بھی کیا کرتے تھے کہ وائیں بائیں جانب باتھ اٹھا کر السلام علیم کہتے تھے۔ آئخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بید دیکھا تو منع کر دیا اور اس حرکت کو گھوڑوں کی ناشا نست جرکت ہے تشبید وے دی۔

"كاذناب خيل شمس" مش بمع به اسكامفردهميس اورشوس برسياس سرش كهور كوكها جاتاب جودم الحاكرا جهلاً اوركودتا ب-وهي التي لا تستقر بل تصطرب و تتحرك باذنابها و ارجلها (فقاملهم)

آنے والی روایت میں عدد المسلام كالفظ موجود ہے لہذااس ہے ركوئ میں رفع يدين ندكرنے پراستدلال نہيں كيا جاسكتا اور ند

احناف کواس کی ضرورت ہے۔البتہ اس صدیث بیس ایک لفظ ہے کہ "اسسکنوا فی الصلوف" توہاتھ اٹھانا کو یاسکون کے خلاف ہے۔
ہاورا یت ہے وہ فو موالله فائنین ای ساکتین کھاس طرح بطوراسینا ساستدلال کیاجا سکتاہے،اگر چیملام آبی ہاکئی نے کھاہے کہ و احتج ابن الفصار بھذا الحدیث لروایة المسنع من رفع الایدی فی الصلوفة حسلة ۔(الا بی عسم اسلام) میرحال اس حدیث میں سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممالعت ہے،امت محدید نے اس پر عمل کیا، کیکن شیعہ رافضی پابندی کے ساتھ سالم کے وقت دونوں ہاتھوں کوسر می گھر تا تیں۔ "حدللہ ماتھ سلام کے وقت دونوں ہاتھوں کوسر می گھوڑ ول کی طرح اٹھا کروانوں پر مارتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں۔ "حدللہ ماللہ فی الدنیا و الا حرة"

"حلقا" حاء کے کسرہ اور فتح ہے ساتھ حلفہ کی جمع ہے، کول دائرے میں جیٹنے کی جیئت کوحلقہ کہا جاتا ہے۔"عزین" عزہ کی جمع ہے، جماعت کے معنی میں ہے، یعنی الگ الگ جماعت اور ٹولیاں بنا کر کیوں جیٹنے ہوقبلہ دخ ہوکرصف میں جیٹھواور پھرصف بنا کرنماز میں کھڑے دہو۔

"الا تصفون" ترغيب دلا نامقصود ب كفرشتون كى طرح صف بناكر كون كفر فيس بوت بو؟

"ینسواصون" بعنی فرشتے بڑ بڑ کرصف بنا کر کھڑ ہے ہوتے ہیں ہتم بھی ابیائی کر دکھ صف میں خلل اور درمیان میں فاصلہ ندہو۔ قاعدہ اور ترتیب بیہ ہے کہ پہلی صف کمل ہونے پر دوسری صف امام کے پیچھے سے شروع کی جائے اور دائیں بائیس اطراف سے کمل ہوجائے۔

٩٦٨ - وَحَلَّلَنِي أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّلَنَا إِسْحَالُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَعُبَرَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، قَالَا: جَمِيعًا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحُوهُ

اس سند سے بھی اعمش من سابقہ صدیث ای طرح مردی ہے۔

٩٦٩ . حَلَمْنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّنَا وَكِيعٌ، عَنُ مِسَعَرٍ، حِ وَحَدُّنَا أَبُو كُرَيُبٍ، وَاللَّهُ ظُ لَهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابُنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، حَدَّلَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ الْفِيْطِيَّةِ، عَنَ جَابِر بَنِ سَمْرَةَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلْيَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: السَّكَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّكَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّكَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّكَامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَأَشَارَ بِيلِهِ إِلَى الْسَجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَجِهِ مَنْ عَلَى يَعِينِهِ، وَشِمَالِهِ إِنَّمَا يَكُفِى أَحَدَّكُمُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَجِذِهِ ثُمَّ يُسَلَّمُ عَلَى أَجِيهِ مَنْ عَلَى يَعِينِهِ، وَشِمَالِهِ

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ جب رسول اللہ علید آلد دسلم کے ساتھ ماز پڑھا کرتے ہتے ۔ توسلام کے دفت دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے السلام علیکم درجمۃ اللہ دیرکا تہ کہا کرتے تنے ۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلد وسلم نے فریایا: تم اپنے ہاتھوں ہے کس کی طرف اشارہ کرتے ہوجیے کدہ شریر کھوڑوں کی دہیں ہیں ہمہارے لیے یکی کافی ہے کہا کافی ہے کہا تھوں اسے کس کی طرف ساتھ دالے بھائی کی طرف سلام بھیرو۔ مغول كيميدها كركاه داكل غفيل كافشيلت

تشرتح

"علام تُؤمِنُونَ" بيسيغه باب افعال ہے ہے ، اس کا مقصد 'ایساء'' ہے جواشارہ کرنے کے معنی میں ہے بیخی تم سلام کے وقت ' ہاتھوں سے اشارہ کیوں کرتے ہو؟ رانوں پر ہاتھ رکھ کرزبان سے سلام کے الفاظ کہہ کرسلام پھیرا کرو۔

"نتم بسلم علی الحیه" یعن دائیں بائیں جانب صف بی نمازی بھائی ہیں ، سلام ہیں ان کی نیت کر و۔ اس کی ترتیب ہدایہ می اس طرح کھی ہے کہ نمازی سب ہے پہلے کرام کاتبین کی نیت کر ہے، پھردا کیں جانب نمازی بھائیوں کی نیت کر ہے، جنات اور عورتوں اور غائب لوگوں کی نیت نہ کر ہے پھر بائیں جانب سلام ہیں بھی اسی طرح کر ہے، اگر متقذی امام کی دائیں جانب کھڑا ہے تو بائیں طرف سلام پھیرنے میں امام کی نیت کر ہے اور اگر بائیں جانب کھڑا ہے تو دائیں جانب سلام بھیرنے میں امام کی نیت کرے اور اگر متقذی بالکل امام کے پیچھے ہی ہے ہوتو ووٹوں طرف سلام میں امام کی نیت کرے اور اگر نمازی منفرد ہے تو وہ صرف کرام کاتبین فرشتوں کی نیت کرے۔ علامہ نووی کھتے ہیں السلام علیم کے ساتھ ور حسمہ الملہ کے الفاظ یا دیگر الفاظ ملانا بدعت ہے۔ علامہ شبیر احمد عثانی "اور دیگر شارمین لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے نمازی کا دوطر فرسلام ثابت ہوتا ہے، ایک جانب

٩٧٠ وَحَدَّقَنَا الْفَاسِمُ بُنُ زَكْرِيًا، حَدْنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، عَنُ إِسْرَائِيلَ، عَنُ فَرَاتٍ يَعْنى الْقَزَّازَ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ جَايِرِ بُنِ سَمْرَةً، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا سَلَمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا: السَّلَامُ عَلَيْهُ مَا لَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا صَأَتَكُمُ تُشِيرُونَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا صَأَتَكُمُ تُشِيرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا صَأَتَكُم تُشِيرُونَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا صَأَتَكُم تُشِيرُونَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا صَأَتَكُم تُشِيرُونَ إِلْهُ عَلَيْهِ وَلَا يُومِ وَلَا يُومِ وَلِا يُولِونَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا مَا مَالًا مَا لَمُ أَحَدُكُمُ فَلَيْلَتَهِتُ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومٍ وَ بِيلِهِ وَلَا يُومِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُومَ وَلَا يُومِ وَلِهُ إِلَيْ مَا مَالَعُ مَا عَلَيْلِيهِ مَنْ مَا إِلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا مَالِيلَةُ مِنْ مَا مُعَلِّمُ مَا عَلَيْكُ مَا مُعْرَاقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْلَا فَعْلَى مُنَاقِلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْكُ وَلَا عُلْمَا أَنْهُ مَا عَلَيْكُونِ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ مَا عَالَالْهُ مَا عَلَيْكُ وَاللّهُ مَا عَلَيْكُ وَاللّهُ مَا لَا عُلَالَةً مَا أَلَاهُ مَا عَلَيْكُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ أَلَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حضرت جابرین سمرہ رمنتی اللہ عذفر مائے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قماز پڑھی ،ہم لوگ جب سلام پھیرا کرتے ہتے تو ہاتھوں ہے بھی سلام کیا کرتے ہتھے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے ہمیں دیکھا تو فرمایا کیا ہوا تمہیں کہ ہاتھوں سے اشارہ کرد ہے ہو کویا کہ شریر گھوڑ دس کی دہی ہوں ، جب تم میں سے کوئی سلام کرے تو اسپخ یعائی کی طرف متوجہ ہوکرسلام کیا کرے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کیا کرے۔

باب تسوية الصفوف و فضل الاول فالاول منها

# نماز میں صفوں کوسیدھا کرنے اور اگلی صفوں کی فضیلت کا بیان

اسباب ميس امام مسلم في بندره احاديث كوييان كياب

٩٧١ حَدُّلْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدُّنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ إِدْرِيسَ ، وَآبُو مُعَاوِيَة ، وَوَكِيعٍ ، عَنِ الْآعَمَشِ ، عَنُ عُمَارَةَ بَنِ عُمَيْرِ التَّيْمِيَّ ، عَنُ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنُ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَعُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ ، وَيَقُولُ : اسْتَوُوا ، وَلَا تَخْتَلِفُوا ، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْآحُلامِ وَالنَّهَى ثُمْ

الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ۚ ثُمُّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُ احْتِلَافًا

حضرت الأسعود رئن الله عنه كابيان ہے كه نماز كے ليے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمارے كندھوں پر ہاتھ پھيرا كرتے تنے ادوفر ماتے منے كه سيد ھے اور برابر كھڑ ہے ہوجاؤى آگے چھے مت ہوور نەتمبارے دلوں بيس پھوٹ پڑجائے كى دور ميرے قريب عقل دفيم ركھتے والے كھڑے ہوں، پھرودلوگ جوان كے قريب ہوں پھروہ جوان كے قريب ہوں۔ ابوسسوورنس الله عندنے فرمایا كرآج (صغیر سيدھى نہ بنانے كی وجہ ہے )لوگوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔

#### تشريح:

"تسوية الصفوف" مفوف معلل إنج اجم سائل بين جوتمام سائل كي ليه بنياد كاحيثيت ركمة بين.

- (1) اول بيكه صف بالكل سيدهي موكوياس كما تهديم كوسيدها كياجا تامو
- (۲) مفول میں تلاحق و مؤاز ق ہو یعنی اس طرح جڑی ہوئی ہوکہ نے میں شیطان کے لیے کوئی فرجہ اور خلاشہو۔
  - (٣) بیش امام عنول کے آگے ایسے مقام پر کھڑا ہو کہ دونوں طرف دائیں ہائیں مقتدی برابر برابر ہوں۔
- (۴) ۔ پہلی صف کو تکمل کر کے تب دوسری صف شروع کرد ہے پھر ثانی کی تخییل پرصف ٹالٹ شروع کی جائے الی آخرہ۔
- (۵) ۔ صفوف کوایک دوسرے سے اس قدر فاصفے پر قائم کیا جائے کہ بچ میں صرف بجہرو کی مقدار کی جگہ ہو، اس قاعدے پر فقہاء کے چندمسائل بھی ملاحظہ ہوں۔

فقہا ، کا اس پر اتفاق ہے کے صفول کے درمیان اگر کوئی سڑک یا نہر نہ ہوتو بیصفوف منصفر ہیں ، امامت و جماعت سیجے ہے ، لیکن اگر امام اور مقتد یوں کے درمیان کوئی نہریا سڑک ہوتو امام ما لئگ اور امام شائعتی کے نز دیک بیدا قتد استیجے ہے۔ امام البوطنیف تر فرمائے ہیں کہ بیا فقد استیج نہیں ہے اور اگر امام سجد میں ہوا ور مقتدی قریب تر گھر میں کھڑا ہولیکن تج میں کوئی ایسا حائل ہو کہ امام نظر نہیں آتا اور امام کے چیچے صفوف بھی نظر نہ آتی ہوں تو جمہور فرمائے ہیں بیا فقد استیج نہیں ، لیکن امام ابو صفیف کا کم مشہور تول ہے کہ بید اقتد استیج نہیں ، ملک والمتہار ہے اور امام ابو صفیف بعد وقر ب کا اعتبار کرتے ہیں ، حائل کا اعتبار نہیں کرتے۔

نماز میں مفول کوسیدھار کھنا سنت مؤکدہ ہے ، بعض نے واجب کہا ، کیونکہ احادیث میں صف سیدھا ندر کینے پر بخت وعیدات آگی میں جو د جوب کی دلیل ہے۔

"بے سے منا کہنا" صف کوسیدھا کرنے کی ایک کیفیت کا بیان ہے کہ حضورا کرم سکی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح زبان مبارک ہے اس کا بیان فرماتے اس طرح عملی طور پر بھی صفول کوسیدھا کیا کرتے تھے اور ہمارے مونڈھول پر ہاتھ رکھ کرصف سیدھی فرم تے ماس کی ہوریہ ہے کہ صف کے سیدھا کرنے کے لیے کندھوں اور مخنوں کا سیدھا ہونا ضروری ہے ،اس کا ذکرا گے آرہا ہے۔ "ولا تسختلفوا" بعنی صف میں لوگ برابر کھڑے ہوں، کس کے بدن کا کوئی حصد آھے بیجھے ندہو، اس فلا ہری افتراق سے تم می باطنی افتراق بغض اور عداوت ونفرت پیدا ہوجائے گی تفصیل پہلے گز ریچکی ہے۔

"لیسلینی" بعنی جولوگ علم و دانش اورفہم وفراست والے اور کالل بالغ ہیں، وہ اکلی صف میں میرے قریب کھڑے ہوں تا کہ میری نماز کا پورانقشد و کیھ کراست تک پہنچا کمیں، نمازے تمام ا دکام کوچشم خود معائند کر کے سیکے لیں اورا گر کبھی امام کونماز میں سہو ہوجائے توضیح طور پرلقمہ دے سیس یا اگرامام کوکوئی حادثہ پیش آئے اور وہ اپنانا ئب مقرر کرنا جا ہے تو صف میں قریب ایسے افراد موجود ہوں جواس ذمہ داری کی الجیت رکھتے ہوں۔ اب صفول کی ترتیب اس طرح ہوگی:

مہلی صف میں عاقل بالغ ہوں، پھران کے بعد قریب البلوغ مراہتی نوگ ہوں اور بچے بھی ہوں، پھران کے بعد خنثیٰ لوگ ہوں لینی جن میں مردوں اورعورتوں کی علامات بیک وقت یائی جاتی ہوں، پھران کے بعد آخری صفوں میں عورتیں ہوں۔

"الشد اختلاف" حضرت ابوسعودانساری کیاس کام کام عصد بیکه آج تم لوگ نمازوں کی مفول کوسیدها کرنے میں اختیاط نہیں کرتے ہولہذا تمہاری خارجی زندگی میں تم افتر اق وانتشاراورا ختلاف کا شکار ہومجے۔ بیٹنا نماز کی مفول میں افتر اق ہا تنا تم برفتنوں کی مجر مارشروع ہوگئی ہے، لہٰذا پہلے نماز کا بین ظاہری اختلاف فتم کروو بھر باطنی اختلاف کے خاتمے کی فکر کرو۔ بہر حال ابوسعود صحائی رضی اللہ عند کا بیخطاب ان تا بعین سے ہے جن میں بیفتصان آھیا تھا۔

٧٧٧ \_ وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَالُ، أَخَبَرُنَا جَرِيرٌ حِ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ خَشُرَمٍ، أَخَبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ حِ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنَ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، بِهَذَا الْإِسْنَادِ

اس سندے بھی مفرت ابن عیبنہ ہے سابقہ حدیث ای طرح مردی ہے۔

٩٧٣ \_ حَلَقَنَا يَسَحَنَى بَنُ حَبِيبِ الْحَارِيْقَ، وَصَالِحُ بَنُ حَاتِم بَنِ وَرُدَانَ، قَالَا: حَدَّنَا يَزِيدُ بَنُ زُرَيْعِ، حَدَّقَيٰي فَعَالَا الْحَدَّاءُ، عَنَ أَبِي مَعَشَرِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلَقَمَةً، عَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لِيَلِنِي مِنْكُمَ، أُولُو الْأَحْكَمُ وَالنَّهَى، ثُمَّ اللّٰهِ مِنْ يَلُونَهُمُ ثَلَاقًا، وَإِيَّاكُمُ وَهَيُشَاتِ الْأَسُواقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لِيَلِنِي مِنْكُمَ، أُولُو الْأَحْكَمُ وَالنَّهَى، ثُمَّ اللّٰهِ مِنْ يَلُونَهُمُ ثَلَاقًا، وَإِيَّاكُمُ وَهَيُشَاتِ الْأَسُواقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لِيَلِنِي مِنْكُمُ، أُولُو الْأَحْلَامُ وَالنَّهَى، ثُمَّ اللّٰهِ مِنْ يَلُونَهُمُ ثَلَاقًا، وَإِيَّاكُمُ وَهَيُشَاتِ الْأَسُواقِ مَعْرَتِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لِيَلِنِي مِنْكُمُ، أُولُو الْأَحْكَمُ وَالنَّهُى، ثُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَالدَّامُ وَإِيَّاكُمُ وَهَيُسَاتِ الْأَسُواقِ مَعْرَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِيلَاكُمُ وَهُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِيلَاكُمُ وَهُولُكُمْ وَاللّهُ مَا لِيلُولُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالِيلُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا مَا يَعْدُولُولُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَمُعْلَمُ وَلَا مِنْ مِنْ مُعْلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ عَلَيْهِ وَالْمَالِولُ الْمَالِمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِيلًا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّه

#### تشريح:

"هیشات" جمع ہاں کامفرد هیشه ہے، بیلفظ باب نصر بنصر ہے آتا ہے، اس کا ترجمہ خلط ملط اور گذشہ و نے کا بھی ہے اور اس کا ترجمہ شور غل اورغو غاکا بھی ہے، یہاں دونوں ترجے سمجھ ہیں، لہذا اس لفظ کے دومطلب ہوئے۔ اول میہ کہ سمجدوں میں بازاروں کی طرح شور وغو غانہ کرو، بلکہ خاموثی ہے آکر تماز پڑھوا ورخاموثی ہے جاؤ۔ بیمطلب زیادہ واضح ہے، اصل عبارت اس طرح ہوگی "وایسا کے وحب سات کھیٹ ان الاسواق" دوسرامطلب میہ ہے کتم ایسے مقامات میں نماز پڑھے سے احرّ اذكروجهال شورفل بوتا بوادر حضورتلى مسرنه بوجيے بازار دغيره شوروالے مقامات بوتے بيں۔ (لمعات) ٩٧٤ - حَلَّلْنَا مُحَمِّدُ بُنُ الْمُثَنِّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، فَالَا :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، فَالَ: سَمِعَتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنُ أَنْسِ بَنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَوُّوا صُفُوفَكُمَ، فَإِنَّ تَسُويَة الصَّفَّ، مِنُ نَمَام الصَّلَاةِ

حضرت النس رمنی الله عندفر ماتے ہین کدرسول الله صلی الله علیه وآلد وسلم نے فر مایا:صفوں کوسید مصار کھو کیونکہ صفوں کو ہرا ہر رکھنا نماز کی پختیل کا حصہ ہے۔

٥٧٥ ـ حَدُّلَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنَ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْهُوا الصُّغُوفَ، فَإِنِّي أَرَاكُمُ خَلَفَ ظَهْرِى

حضرت ونس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا جنیں پوری کیا کرو کیونکہ ہیں تنہیں اپنی چینے چیجے ہے بھی و بھتا ہوں۔

٩٧٦ . حَلَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع، حَدِّئَنَا عَبُدُ الرِّزَّاقِ، حَدِّنَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبَّوٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدُّنَنَا أَبُو هُرَيُرَدةَ، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ: أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاقِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسُنِ الْصَّلَاةِ

حضرت رہام بن مُعبِّر مائے ہیں کہ بید (و و چیف ) ہے جسے ہمیں حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عند نے رسول الله صلی اللہ علیہ و آلد وسم کے حوالے سے بیان کیا ، مجرانہوں نے ان میں سے چندا حادیث ذکر کیس ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ دہ کدوسلم نے فرمایا: نماز میں صف کوسید حارکھو ، کیونکہ صفوں کی ورشکی نماز کاحسن ہے۔

٩٧٧ - حَلَّلْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا غُنُدَرَّ، عَنُ شُعْبَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى، وَابَنُ بَشَانٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ، حَدَّثُنَا شُعْبَةُ، عَنُ عَمُرِو بُنِ مُرَّةً، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعَدِ الْغَطَفَانِيَّ، قَالَ: سَمِعَتُ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ: نَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمُ، أَوْ لَيْخَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمُ

حضرت نعمان بن بشیررضی الله عندفر ماتے میں کدمیں نے رسول الله علیه وآله وسلم سے ستا آپ صلی الله علیه وآله و سلم فرماتے تھے کہتم لوگ ضرور بالصرور اپنی صفیں سیدھی رکھو ورند الله نعائی تنہارے درمیان مخالفت اور انتشار پیدا کردے گا۔

٩٧٨ - حَلَّقَنَا يَسَحْيَى بُنُ يَحْيَى، أَحْبَرَنَا أَبُو حَيْنَمَةَ، عَنُ سِمَاكِ بُن حَرِّسٍ، قَالَ: سَسِعَتُ النَّعُمَانُ بُنَّ بَشِيرٍ، يَقُولُ: كَنانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوَّى صُفُوفَنَا حَثَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّى بِهَا الْقِذَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا منون كيسيدها كرنا ادراكل منون كي نشيلت

ضَدُ عَ صَلَفَا عَنُهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوُمًا فَقَامَ، حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدُرُهُ مِنَ الصَّفَ، فَقَالَ: عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوِّنَ صُغُوفَكُمُ، أَوْ لَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

حضرت نعمان بن بشیروش الله عند فرمانے بین کر رسول الله علی والدوسلم بهاری صفوں کواسے اہتمام سے درست ادر سیدها فرمائے کا آپ ہیری کنزی کو درست کررہ بهول، یہاں تک کہ جب آپ صلی الله علیہ والدوسلم نے دیکھا کہ جم لوگوں نے آپ ملی الله علیہ والدوسلم تشریف لائے جم لوگوں نے آپ ملی الله علیہ والدوسلم تشریف لائے اور اپنی جگہ پر کھڑے ہوگئی رسم بھی دار اپنی جگہ پر کھڑے ہوگئی کہ اس کا سید صف اور اپنی جگہ پر کھڑے ہوگئی رسم بھی دالے ہے کہ آپ ملی الله علیہ والدوسلم نے ایک آ دی کو و یکھا کہ اس کا سید صف سے آگے نکلا ہوا ہے، آپ ملی الله علیہ والدوسلم نے فرما یا الله کے بندوا اپنی مقیس ہر قیمت پر درست کر لو ور تہ الله تقالی تنہارے درمیان بھوٹ وال دے گا۔

#### تشريح:

"المفداح" قداح تیرکو کہتے ہیں، عرب لوگ تیروں کوسیدھا کرنے کی بہت ہی کوشش کرتے تھے کیونکہ تیر میں ذرہ برابر بھی ٹیڑھ رہ جائے تو وہ نشانہ پرضیح نہیں بیٹھتا، لہٰڈاان کے ہاں تیر کاسیدھا ہونا اتنامشہور وسٹم تھا کہ وہ دوسری چیزوں کےسیدھا پن اور ہمواری کی تشہیہ تیرستے دیا کرتے تھے، یہاں اس مبالغہ کو بیان کیا گیا ہے کہ صفوں کوحضورا کرم صلی الشعلیہ وآلہ دسلم اس طرح سیدھا فرماتے تھے کہ گویاان کے ذریعے سے تیرکوسیدھا کرنا جا ہے تھے۔

" قسط عسق لمنا عند" لینی حضورا کرم صلی الله علیه وآله وسلم گواندازه جو گیا که بهم نے آپ صلی الله علیه وآله وسلم سیدها کرنے کا مسئله سیکھ لیا۔

"او لیے بحالیفن الله" علامہ مظرِرِّم اُنتے ہیں کہ ظاہری اوب وفر ما نبرواری چونکہ باطنی اوب وفر ما نبرواری کی علامت ہوتی ہے،
الہٰذا اگرتم صفول میں غلط کھڑے ہوکر ظاہری اطاعت وفر ما نبرواری نہیں کرو کے تو تمہاری بی ظاہری نافر مانی تم کو باطنی نافر مانی
تک پہنچاد ہے گی ، لیعنی دلول کے اختلاف کی طرف پہنچاد ہے گی جس کا انجام بیہ ہوگا کہ آگے چل کر بینا فر مانی آپس کی عداوت و
تو ایت کا ذریعہ بن جائے گی ، جس سے قلوب میں بگاڑ اور اختلاف بیدا ہوجائے گا اور دلول کے اختلاف کا متج بیہ ہوگا کہ ایک
دوسرے سے اعراض وانقباض شروع ہوجائے گا ، جس سے تبہاری معاشرتی وساجی زندگی تباہ ہوجائے گی ، زیر بحث حدیث میں
اس بس منظر کو بیان کیا گیا ہے۔

٩٧٩ حَدُّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ، بِهَذَا الْإِسِعِ، وَأَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ:حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحُوهُ

اس سندہے بھی سابقہ مدیث مروی ہے۔

٠ ٩٨ \_ حَلَّقَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنُ سُمَى، مَوْلَى أَبِي بَكرِه عَنَ أبي صَالِح السَّمَانِ،

عَسُ أَبِي خُرَيُرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوُ يَعَلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّلَاءِ وَالصَّفَّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَكُمْ يَحِلُوا إِلَّا أَنْ يَسُتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاشْتَهَمُوا وَلَوْ يَعُلَمُونَ مَا فِي التَّهُجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعُلَمُونَ مَا فِي الْعَثَمَةِ وَالْعُنْبُحِ، لَآتَوُهُمَا وَلَوْ حَبُوًا

حضرت ابو ہر پره رضی الله عنب سے مردی ہے کہ دسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فربایا: اگر لوگ بیرجان لیس کہ اذان اور صف اول کا کیا تواب ہے اور آئیں بغیر قرعا ندازی کے اس کا سوتع نہ مطاق وہ اس پر قرعه اندازی کرنے لگیں اور اگر انہیں بیمعلوم ہوجائے کہ دانت کو جا محتے ہیں کیا اجر ہے تو وہ ایک دوسرے سے سبقت سے جانے کی کوشش کریں اور اگر عشاء اور فجر کی جماعت کا جرائیس معلوم ہوجائے تو وہ ان دونوں تمازوں ہی ضرور آئیں خواہ سرین کے بل کھسٹ کر آٹا پڑے۔

٩٨١ - حَلَّلُنَا شَيْسَانُ بَنُ فَرُّوخَ، حَدِّثَنَا إِبُو الْآشَهَبِ، عَنَ أَبِي نَضَرَةَ الْعَبُدِى، عَنَ أَبِي سَعِيدِ الْعُلْرِى، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأْعُرًا فَقَالَ لَهُمُ: تَقَدَّمُوا فَأَتَمُّوا بِي، وَلَهَأْتُمْ بِكُمُ مَنُ بَعْدَكُمُ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَعُرُونَ حَتَّى يُوَحَّرُهُمُ اللّهُ

حضرت ابرسعید خدری رضی الشدهندے روایت کے کہرسول الشمعلی الشدهایہ وآلد دسلم نے بعض محابہ کرام رضی الشده تیم کو نماز میں پچیلی مغول میں ویکھا تو فر مایا: آگے ہز ہ جاؤا درتم میری افترا کرواورتم سے چیچے والے تمہار وافترا کریں ،لوگ پچیلی مغوں میں رہتے ہیں کہ الشاقعا تی افعا مات میں بھی انہیں چیچے رکھےگا۔

#### تشريح

''تاخوا'' یعیٰ مف میں شامل ہونے میں پچھتا خیرو کیھی۔

" فی اتسوابی " لین تم جھے دکھے سکتے ہو، البذا جھے دکھو، میری نمازی کیفیت دکھواور سکھواور اس پھل کرو، پھراس کے بعد جولوگ آئیں کے وہ تہاری نمازکو دیکھیں گے اور تہاری کیفیت و جیئت پھل کریں ہے، اس طرح دین کاعلمی وعملی و حافی اور اس کی بنیاد واساس آئے ہوھو ہا ہے۔ اس جس کا فرتہاری کی منتیات عمل بنیاد واساس آئے ہوھو ہا ہے۔ اس جس کم کی فعنیات عمل بنیاد واساس آئے ہوھو ہا ہے۔ اس جس کم کی فعنیات عمل پر ثابت ہوتی ہے کہ علم اور تعلم دین اسلام کی ریڑھ کی ہڑی کی حیثیت رکھتی ہے، جس سے دین کی بقاوابست ہے۔ جس نے جو پہلیان کیا ہے تعلم دین اسلام کی ریڑھ کی ہڑی کی حیثیت رکھتی ہے، جس سے دین کی بقاوابست ہے۔ جس نے جو پہلیان کیا ہے کہ تعلم دین اسلام کی اور شارہ ملک ہے، ور شعام شارجین نے اس جملے کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگلی صف کے لوگ صنور اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افتد آکریں اور دیکر صفوف کے لوگ اپنے سامنے والوں کو دیکھ کھل کریں، کرونکہ ان کو کیا منظم بیں۔

"يتا بحرون" يعني نمازين الكل مفول سے ميتھےرہ جاتے ہیں۔

"بو خوهم الله" يعنى الله تعالى الى تصوصى رحمت سان كو يتي ركده يتاب، اى طرح تصوصى علم اور برك درجات وغيرو س بعى يي

٩٨٢ - حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ النَّالِعِيَّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنُ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيَّ، حَدَّثَنَا بِشُرَّ بَنُّ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحُرَيُرِيِّ، عَنُ أَبِي نَضُرَةً، عَنُ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا فِي مُوَحَّرِ الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

عفرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله علی الله علیہ وآلدوسلم نے ایک جماعت کومجد کے آخری جعے میں ویکھا ..... آھے عدیث سابقہ روایت کی طرح بیان فر مائی۔

٩٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْرَاهِهِمُ بُنُ دِينَانِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ حَرُبِ الْوَاسِطِيَّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ الْهَيُثَمِ أَبُو قَطَنِ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ حِلَاسٍ، عَنْ أَبِي وَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَهُوةَ، عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ - شَا فِي الصَّفَّ الْمُعَدَّمِ لَكَانَتُ قُرُعَةً وَقَالَ ابْنُ حَرُبِ: الصَّفَّ الْأَوَّلِ مَا كَانَتُ إِلَّا قُرْعَةً وَقَالَ ابْنُ حَرُبِ: الصَّفَّ الْآوَلِ مَا كَانَتُ إِلَّا قُرْعَةً وَقَالَ ابْنُ حَرُبِ: الصَّفَّ الْآوَلِ مَا كَانَتُ إِلَّا قُرْعَةً وَقَالَ ابْنُ حَرُبِ: الصَّفَّ الْآوَلِ مَا كَانَتُ إِلَّا قُرْعَةً وَقَالَ ابْنُ حَرُبِ: الصَّفَّ الْآوَلِ مَا كَانَتُ إِلَّا قُرْعَةً وَقَالَ ابْنُ حَرُبِ: الصَّفَّ الْآوَلِ مَا كَانَتُ إِلَّا قُرْعَةً وَقَالَ ابْنُ حَرُبِ: الصَّفَّ الْأَوْلِ مَا كَانَتُ إِلَّا قُرْعَةً وَقَالَ ابْنُ حَرُبِ: الصَّفَّ الْأَوْلِ مَا كَانَتُ إِلَّا قُرْعَةً وَقَالَ ابْنُ حَرُبِ: الصَّفَّ الْاقَ لِ مَا كَانَتُ إِلَّا قُرْعَةً وَقَالَ ابْنُ حَرُبِ: الصَّفَ الْاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّاقُ لَوْلِ مَا كَانَتُ إِلَّا قُرْعَةً وَقَالَ ابْنُ حَرُبِ: الصَّفَ الْآوَلِ مَا كَانَتُ إِلَّا قُرْعَةً وَقَالَ ابْنُ حَرُبِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا إِلَا قُرْدُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ السَّالِ الْمُلْكِانَا عَالَتُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَالَ الْمُا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَالِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْعُلِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَقَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالِ الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَيْلِ الْعَلَى الْعَلَقَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعَلَيْلَالِ الْعَلَالِ الْمُعَلِّلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

٩٨٤ - حَلَّالُهُا زُهَيْسُرُ بُنُ حُرُبٍ، حَدَّثُنَا جَرِيرٌ، عَنُ سُهَيُلٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّسَاءِ آخِرُهَا، وَضَرَّهَا أَوْلُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَيْرُ صَفُو فِ النَّسَاءِ آخِرُهَا، وَضَرَّهَا أَوْلُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَيْرُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَندے مردی ہے کہ رسول اللَّهُ عليه وآله والم نے فرايا: مردول کی بہتر بن صف بہلی اور برترین کہل ہے۔ برترین صف آخری ہوں کی بہترین صف آخری اور برترین کہل ہے۔

#### تشريح

"خور صفوف المرجال" مردول کی صف اول کی فضیلت دو دجوں ہے ہے، ایک تو پہلی صف کی فضیلت دو سری اور تبسری صف کے مقابلے جس زیادہ ہے تو اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ مردول کی پہلی صف دوسری صفوف کے مقابلے جس تو اب کے لحاظ سے بہتر ہے، بینی اس کا تو اب زیادہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ مردول کی صف اس دفت بہتر بن صف ہے جبکہ پیچھے مورتول کی صف اس دفت بہتر بن صف ہے جبکہ پیچھے مورتول کی صفی بہت دور ہا در مردول کی بیصف بہت دور ہا در مردول کی بیصف بہت دور ہے در مردول کی مف اس کے کہدویا گیا ایک تو دہ اما دور مردول کی آخری صف کو بری صف اس کیے کہدویا گیا ایک تو دہ اما دور مردول کی آخری صف کو بری صف اس کیے کہدویا گیا ایک تو دہ اما دور مردول کی آخری صف کو بری صف اس کیے کہدویا گیا ایک تو دہ اما دور کر اب ہے بہت دور ہے، دوسری دجہ بیسے کہدویا گیا انتظال تو کی ترہے۔

''صفوف النساء'' عورتوں کی صفوف میں افضل غیرافضل کی ایک ہی وجہ ہوسکتی ہے اور وہ یہ کدان کی آخری صف سب سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ یہ مردوں سے زیادہ دور ہوتی ہے تو وساوس شیطانی ومردانی سے محفوظ تر ہے، اس لیے تواب کے امتہار سے اس میں زیادہ تو اب منتا ہے اورعورتوں کی بہلی صف بدتر لینی بری اس کیے ہے کہ عورتوں کوامام کے قریب ہونے کی وجہ سے تواب تو ملتا نہیں، لہٰذا اس فضیات ہے تو پہلے سے محروم رہ گئیں اور چونکہ ان کی پہلی صف مردوں کے قریب ہوتی ہے، جس میں وساوس شیطانی ومردانی کا تو کا حمال ہے،اس کیے تو اب کے لحاظ سے اس کو بری صف قرار دیا گیا کہ اس بیں تو اب کم ملتا ہے اور خطرہ ذیادہ ہے۔ ﴿
موالٰ: یہاں فر ہنوں بیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز بہر حال نماز ہے ، اس کی صفیں بہر حال نماز بی کی صفیں ہیں جو
خیر بی خیر ہے ، کھرنماز کی صف اور "شر ہا" کے نام سے کیے کیا گیا ،خواہ مردوں کی صف ہویا عور توں کی ہو؟
جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ 'برترین صف' نماز کی صف کی حیثیت سے نہیں فر مایا ، بلکہ اس صف کے خارجی برے
اثر ات کی وجہ ہے اس کو برترین کہا گیا ہے۔

دوسراجواب جوعام فہم ہے، وہ بیہ کہ "شرها" اور "عصرها" کے مقابلے میں آیا ہے، اس کائر جمہ بدترین نہیں، بلکہ افضل کے مقابلے میں غیرافضل ہے اور افضلیت وغیر افضلیت تواب کی کی کے اعتبارے ہے تو عورتوں کے لیے پہلی صف میں تواب کم ہے اور مردوں کے لیے آخری صف میں تواب کم ہے۔

٥٨٥ حَدُّفَنَا قُتِيَبَةً بَنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدُّنَنا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرَدِي، عَنُ سُهَيُلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ السند عِبِي معزت مِيل رض الشعند على التعديد معتول بيد.

باب لا ترفع النساء رؤسهن حتى يرفع الرجال

جب تک سجدے سے مردسرندا تھا تمیں عورتیں ندا تھا کمیں

اس باب امام ملكم في صرف ايك حديث كود كركيا ب

٩٨٦ حَدُّلْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدُّنَا وَكِيعٌ، عَنَ سُفَيَانَ، عَنَ أَبِي حَازِم، عَنَ سَهُل بُنِ سَعُدٍ، قَالَ: لَفَدُ وَأَبُثُ الرِّحَالَ عَاقِدِي أُورِحِمَ فِي أَعَنَاقِهِمَ مِثُلَ الصَّبِيَانِ مِنْ ضِيقِ الْأُورِ حَلْفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ قَائِلٌ: يَا مَعَشَرَ النَّسَاءِ لَا تَرْفَعَنَ رُئُوسَكُنَّ حَتَّى يَرَفَعَ الرِّحَالُ

حضرت سل بن سعدر منی الله عند فریاتے ہیں کہ بین نے حضورا قدس ملی الله علیہ وآلہ دستم کے بیچھے لوگوں کو دیکھا کہ اسپنے ازار کیڑا چھوٹا ہونے کی وجہ سے محلے میں ہائد ھے ہوئے نماز پڑھ دہے تھے، اس لیے کسی کہنے والے نے بیر کہا کہا ہے عود لوں کی جماعت! جب تک مرد بجدہ سے مرندا ٹھالیس تم مرشدا ٹھاٹا۔

#### تشريح:

"عافدی از دھم" عقد باندھنے کے معنی میں ہاور "أزُر" جمع ہے "غُنیّ" کے دزن پر ہے، اس کا مفردازارہے، دھوتی اور ازار بندکو کہتے ہیں، اس کے باعد سنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ از ارکا آ دھا حصہ کمرسے بنچے اور آ دھا او پر کیا جائے اور کمر پرخوب باندھ لیا جائے، پھراو پر کے جھے کو دا تیں اور بائیس دوطرف سے کندھوں پرڈالا جائے اور گردن کے ساتھ گرہ باندھ لیا جائے، اس طرح ایک چورت کی مقصد حاصل ہوجائے گا، گر پھر بھی سجدے کے دوران نچلا حصہ کھلا رہ سکتا ہے، جس سے ستر عورت میں خلل واقع ہونے کا خطرہ تھا، لہذا عورتوں کو مع کر دیا کہ مردوں سے پہلے سجدے سے سر شاتھاؤ، کہیں غیرا ختیاری طور پر

( مورتول كالمجدول عن جائے كابيان

مردول کے ستر پرنظرنہ پڑجائے۔ابتدائے اسلام میں کپڑول کی تظی تھی، اس لیے بیصورت بیش آتی تھی،معلوم ہواسترعورت آ ایک اہم تھم ہے،جس کی خوب پابندی کرنی جا ہے،اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دھوتی کواوپر بیچے اوڑھنااس سے زیادہ بہتر ہے کہ صرف بینچ ہاندھ لیا جائے،اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سترعورت کا تھم اطراف وجوائب سے ہے،اگرکوئی مخص ادپر ہے اور بیچ ٹانگول کی جانب سے کسی نے نماز میں اس کے ستر کودیکھا تو نماز کا نقصان نہیں ہوگا۔ (فتح الملہم)

بنی اسرائیل کی عورتوں نے جب مسجدوں میں نماز کے دوران مردوں کی شرم گاہوں کود کھنا شروع کردیا تو ان پر نماز کے لیے معجدوں میں جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔

باب خروج النساء الى المساجد اذا لم يترتب عليه فتنة

## جب فنننے کا خوف نہ ہوتو عور توں کامسجدوں میں جانا جائز ہے

اس باب ميں امام مسلم تے تيرہ احاديث كوييان كيا يہ

٩٨٧ - حَلَّقَنِي عَـمُـرُو النَّاقِدُ، وَزُهَبُرُ بُنُ حَرُب، حَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيَرٌ: حَـدَّثَنَا سُفَيَالُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّهُوكِ، سَمِعَ سَالِمًا، يُحَدِّثُ عَنُ أَبِيهِ، يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَأَذَنَتُ أَحَدَّكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمُنَعَهَا

حضرت ابن عمر رمنی الله عند بيد مرفوعاً مردى به كه نبي كريم صلى الله عليه وآلد دسلم في فرمايا: جب تم بيل بيدك كي بيوى معيد حانے كي اجازت مائے قوامے منع مت كرو۔

#### تشريح

"اذا استأذنت احد كم امر أنه الى المسجد فلا يمنعها" لينى جبتم مِن كن ساس كى بيوى ثماز كه ليم مجدجان كى اجازت مائكة تواس كومجدسة ندروكور

بہت ساری احادیث سے ٹابت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتوں کونماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کی اجازت تھی اورعور تبس حاضر بھی ہوتی تھیں، لیکن اس مبارک دور میں بھی عورتوں پر چند پابندیاں اور چند ترا نظ لگائی گئی تھیں، مطلق اجازت اس وقت بھی نہیں تھی۔

## عورتوں کے مسجد میں جانے کے لیے چندشرا کط

ا: عورتوں کو تھم تھا کہ وہ خوشبواستعمال کر کے مسجد نہ آئیں ورنہ نمازنہیں ہوگی ،اس طرح زیب وزینت کالباس پہن کرنہ آئیں۔ ۲: عورتوں کو تھم تھا کہ وہ مرود ں سے بالکل آخر میں مسجد آئیں اوراخری صفوف میں بیٹھ جائیں اور سلام کے بعد فورا گھرول کوجائیں۔ ۳: مرد د ل کو تھم تھا کہ وہ مسجد سے اس وقت تک ہا ہر نہ جائیں جب تک عورتیں گھروں نہ بڑتے جائیں۔ ۳: محمر رسیده عورتوں کواجازت بھی اور وہ بھی اندھیری والی نماز وں میں ،مثلا فجر ،مغرب اورعشا ، جوان عورتوں کواس میں شرکیک ہونے کی احازت نبیر تھی۔

۵: عورتول کو داختی طور پربتا دیا عمیا تھا کہ ان کی وہ نماز جو گھروں کے اندروہ پڑھیں گی ، اس کا **ٹواب اس نماز سے زیادہ ہے جو** مسجد میں جا کر پڑھی جائے گی۔

### اس وفت کی ضرورت

عبد رسالت میں عورتوں کے معجد میں حاضر ہونے کی ایک خاص ضرورت تھی ، وہ یہ کہ اس وقت نے بنے احکام کا نزول ہور ہا تھا۔حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مواعظ حسنہ معجد ہی میں ہوتے تھے اور ان کے حصول کا واحد ذریعیہ مجد میں حاضر ہونا تھا، اس مجوری کے تحت عورتوں کومعجد جانے کی اجازت دی گئی تھی۔

نیز حضورا کرم سٹی اللہ علیہ وآلہ دسلم کی مجالس کی برکات کا حصول بھی اس کے علاوہ ممکن ندتھا، نیز دین اسلام کے سیکھنے کا واحد راستہ مجھی بہی تھا۔

#### اس وفتت كاما حول

یہ بات بھی کھوظار تھنی چاہیے کہ اس وقت کا ماحول کیا تھا، جس میں عور تمیں مجدوں میں جایا کرتی تھیں۔ ذرا جھا تک کرد کیے لیس کہ حضرات صحابہ کرا م کی فرشتوں جیسی جماعت تھی، سیدالا ولین والآخرین حلی الندعلیہ وآلہ وسلم بنفس فیس جلوہ افروز تھے، آسان سے قرآن کریم کی عظیم برکات کا نزول بور ہاتھا، جبریل امین اس مقدس سرز مین برقیج وشام اپنی مبارک قوجہات کے ساتھ مبارک قدم رکھ کرآتے جاتے ہے۔ خیر القرون کا دور تھا، دل پاک صاف تھے، خوف خدا اور تقویٰ کا ماحول تھا، ایسے ماحول میں عورتوں کا مجدوں میں آنا ہاعث فقتریں تھا، لبکہ ہاعث برکت تھا، اصولی طور پرایسے ماحول پر کسی اور ماحول کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔
مجدوں میں آنا ہاعث فقتریں تھا، لبکہ ہاعث برکت تھا، اصولی طور پراہے ماحول پر کسی اور ماحول کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔

متیجه به نکلا که جب عهدرسالت والی مجبوری باقی نه ربی اور اس جبیها ماحول نه رما، بلکه فتنه وفساد کا دورآهمیا توابیسه حالات میں عورتوں کامسجدوں میں جانا درست نہیں ہوگا۔

عبد صحابہ میں بید سندز پر بحث رہا اوراس برگر ماگر م بحثیں ہوئیں۔ ایک وفعہ صنرت زبیر بن العوام رضی اللہ عند نے اپنی ہوئی کو مسجد جانے ہے روکا تو انہوں نے بات ندی ، کیونکہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت ان کومعلوم تھی جوایک تو می دلیل تھی۔ حضرت زبیر ضی اللہ عند نے بید بیر کی کہ راستے میں بیٹھ گئے اور جب ان کی بیوی مسجد جاری تھیں تو حضرت زبیر نے ان کی طرف کنگری محبد اس پر کھڑی ہوگئیں اور کہا انسا نسلہ و انسا الب و احسوں میہ کہ کرواپس آگئیں اور حضرت زبیر شستے فرمانے لگیس کہ اب وہ دورٹیمیں رہاجس میں عور تمیں مجدوں میں جایا کرتی تھیں۔

مسلم شریف کے ای باب کے تحت کی حدیثوں میں حضرت عبدالللہ بن عمرٌ اور ان کے بیٹے بلال کی گفتگو ندکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرٌ نے فرمایا کہ عورتوں کے مجد جانے کے بارے میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں مت روکو۔ حضرت عبدالله بن عمرٌ کے بینے بلال نے کہا کہ بیں تو روکوں گا۔اس صوری معارضہ پر حضرت این عمرٌ اسنے ناراض ہوئے کہ زندگی مجر بالک سے کلام نہیں فر مایا۔حضرت بلال نے حدیث کا معارضہ وا نکار نہیں کیا تھا،صرف صورت معارضہ کی بن گئی۔ جب بیاق مصرحضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا تو فرمانے لکیس کہ اللہ تعالی این عمر پر رحم فرمائے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم آج کے وور میں ہوتے تو عورتوں کو مسجد جانے سے روک و سینے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روکا حمیا، بخاری شریف میں حصرت عاکشہ حمل روایت اس طرح ہے۔

"لو ادرك رسول الله صلى الله عليه و سلمما احدث النساء لمنعهم المسجد كما منعت نساء بتي اسرائيل" (بخاري، چا، ص١٤)

بہر حال عورتوں کا محد جانا فقہائے احناف ہے اس معروضی احوال کے چیش نظر کروہ کھاہے، حدیث کا جواز اپن جگہ سیم علی ہے، گر حدیث کے لیے وہ ماحول نہیں رہا، جس ماحول میں بیحدیث کہی گئی تھی اور جس مجبوری کے پیش نظر کہی گئی تھی ماب وہ مجبوری نہیں رہی ،اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ "ف لا یہ نعیم اسلامی وزنی وارد ہے وہ کر وہ تنزیبی پرمحمول ہے یعنی روکنا خلاف اولی ہے، مطلب بیک اگر کوئی روک تو وہ بھی جائز ہے۔

جب ورت عبادت ك ليم جرنبين جاسكي تو بط من كي جاسكتي ب؟

فقهائے احتاف کی فقد کی کتابوں میں اضحاب متون نے آیک تھم لکھاہے،جس کے الفاظ برجیں: "و لا بسحہ ضرن المحماعات " لیعنی عورتمی جماعت کی نماز میں حاضرتہیں ہو کتی جیں۔

كنزالدة ائق كى اس عبارت كى شرح علامدا بن تجيمٌ في بحرالرائق بيس اس طرح كى ب:

"و لا يحتضرن الحماعات لقوله تعالى فوقرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج المحاهلية الاولى في وقال صلى الله عليه و سلم صلوتها في صحن دارها و صلوتها في صحن دارها افضل من مسجدها و سلم صلوتها في صحن دارها افضل من مسجدها و بيوتهن خير لهن و لانه لا يؤمن الفتنة من خروجهن اطلقه فشمل الشابة و العجوزة و الصلوة المنهارية و الليلية قال المصنف في الكافي و الفتوى اليوم على الكراهة في الصلوة كلها فظهور الفساد ومتى كره حضور المسجد للصلوة فلان يكره حضور محالس الوعظ خصوصا عند هؤلاء الحهال الذين تحلو بحلية العلماء اولى" (ذكره فحر الاسلام)

وفي فتح القدير المعتمد منع الكل الا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرحات و ذوات الرمق" (البحر الرائق، ج ١، ص ٣٠٨)

آور حورتی نماز با جماعت بین حاضرتین ہوسکتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ محروں میں بیٹھی رہوا ور جا ہیت او لی کی طرح بن تھن کرنہ نکلو، ای طرح نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا کہ حورت کی نماز گھر کے تہ خانے بیں اس نماز ہے افضل ہے جو کھر کے سی بواور گھر کے سی والی نماز اس نماز سے افضل ہے جومجد بیں ہوا در عورتوں کے لیے ان کا گھر بی بہتر مقام ہے، قر آن دصد ہے کے بعد عقلی دلیل بیہ ہے کہ عورتوں کے نظلے
سے ال کے فتے بیں جواج ہونے کا خطرہ ہے، متن بی شخ کے مسئلے کو عام دکھا ہے البذاری علم جوان اور بوڑھی سے مورتوں کو
شامل ہے، ای طرح دن اور رائت والی نمازوں بیں بھی کوئی فرق نہیں (سب منع ہے) مصنف نے کتاب ایک ' بیں
کھا ہے کہ آئ کل کرا ہے کا بیفتو کی تمام نمازوں کے لیے ہے، کیونکہ شروف او کھل کر ظاہر ہو چکا ہے اور جب نمازے کے لیے
سجد بی کم دو ہے تو دعظ کی بجائس میں حاضر ہوتا بطریق اولی کمروہ ہے، خصوصاً ان جاہؤں کے دعظ کی مجلس میں جوعلاء
کے بینے قیا وران کے دعظ کی بجائس میں ماضر ہوتا بطریق اولی کمروہ ہے، خصوصاً ان جاہؤں کے دعظ کی مجلس میں جوعلاء
کے بینے قیا وران کے دعل کی بالس میں ملبوس ہوکر آتے ہیں، گخر الاسلام ہز دوئی نے اس کو ذکر کیا ہے۔
مین القدریم کی کھا ہے کہ احتیاط اس میں ہوئی میں ہوئی کی تورتوں کا مسجد میں آتا منع ہے، ہاں وہ بوڑھی حورتی جو بالکل بذھی کھوسٹ بول بھر وہوڑھی اس جو سائنیں جو بناؤ سنگارک تی ہیں اور مردوں کے لیے قائل النفات ہیں۔

#### تشريخ:

"والله لسمنعهن" معزت عبدالله بن عمر في عورتول سے متعلق مجد ميں جاكر جماعت كے ساتھ نماز برھنے كى حديث بيان فرمائى، جس ميں بينھا كه عورتوں كومجد جانے سے مت روكو، اس پر ابن عررضى الله عشر كے بينے معزت بلال نے كہا كہ مي تو يقية تا منع كروں گا، گفتگو ميں دونوں كے كلام كا تبادلہ بجھ اس طرح ہوا كہ فلا برى طور پر معزت بلال كے كلام ميں حديث نبوك سے معارضہ كى صورت بيدا ہوگئى، بيصورة معارضة فاحقيقة بالكل ندتھا كيونكہ حقيقة معارضة و الكار حديث اوراسلام كے ايك تھم كا الكار ہے، جس کا حضرت بلال سے تصور بھی نہیں کیا جاسکا، بہر حال حضرت ابن عزاس صوری معاد سنے پر سخت ناراض ہوئے اولا حضرت بلال " کو شخت ست کہااور تم کھائی کرتم سے زندگی بحر کلام نہیں کروں گا، چنا نچے زعم گی بحرا ہے گئے ہے۔ مکلام نہیں فرمایا۔ تبین دن سے زیادہ باتوں کا بایکاٹ کرنا و نیاوی مقصد کے لیے حرام ہے، و بی حمیت اور و بی غیرت کی وجہ ہے جا تزہ، یہاں ایسانی تھا۔ بہر حال حضرت عائشہ " کو جب اس کا واقعہ کا علم ہواتو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ابن عرا پر رحم فرمائے ،ان کا بیٹا بلال صحیح کہتا ہے، آج اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو آپ خود عورتوں کو مسجد جانے سے منع فرما دیتے، آنے والی چند احاد بیٹ میں بہی صورت نہ کور ہے، تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے۔

٩٨٩ - حَلَّقَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيُرِ، حَدَّثَنَا أَبِى، وَابْنُ إِدُرِيسَ، فَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنُ عُمَرَ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَالَ: لَا تَمُنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاحِدَ اللهِ

حضرت این عمر منی الله عند سے مردی ہے کہ دسول الله علی الله علیہ وآلہ دسلم نے فر مایا: الله کی بندیوں کو الله کی مساجد سے مت رد کا کرو۔

٩٩٠ حَلَقَنَا النّنُ نُعَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَنْطَلَةُ، قَالَ: صَبِعَتُ صَالِمًا، يَقُولُ: صَبِعَتُ النّ عُمَرَ، يَقُولُ: صَبِعَتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: إِذَا اسْتَأَذَنَكُمْ نِسَاوُ حُمْ إِلَى الْمَسَاحِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ صَبِعَتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اسْتَأَذَنَكُمْ نِسَاوُ حُمْ إِلَى الْمَسَاحِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ صَبِعَتُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اسْتَأَذَنَكُمْ نِسَاوُ حُمْ إِلَى الْمَسَاحِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ وَاللّهُ مَا يَعْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْوَلُ: إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْوَلُ: إِنْ السَّتَأَذُنَكُمْ نِسَاوُ حُمْ إِلَى الْمُسَاحِدِ فَأَذَنُوا لَهُنْ وَاللّهُ مَا يَعْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلُهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَيْلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَوْلُ لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الل

٩٩١ - حَدُّلْنَا أَهُو كُرَيْبٍ، حَدُّنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الْأَهْمَشِ، عَنُ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمَنَعُوا النَّسَاءَ مِنَ الْعُرُوجِ إِلَى الْمَسَاحِدِ بِالْكِلِ فَقَالَ ابْنَ فِعَدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ؛ لَا نَدَعُهُنَّ يَنُورُحُنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا .قَالَ فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ: " أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ . وَتَقُولُ: لَا نَدَعُهُنَّ "

حضرت ابن عمروضی الشعند نے فرما یا کدوسول الله صلی الله علیه وآلد دملم نے فرمایا: اپنی عود توں کو دات جی مجد جانے سے مت دد کا کرو، عبداللہ بن عمروضی الله عند کے کس جنے نے کہا کہ ہم تو انہیں باہر نکلنے کی چیوٹ نہیں دیں گے، وہ تواس کو بہانہ بنالیس کی ۔ حضرت ابن عمروضی اللہ عند نے جنے کو بہت برا بھلا کہا اور فرمایا کہ جس کہتا ہوں کہ رسول الله علیہ و آلد وسلم نے فرمایا اور تو کہتا ہے کہ ہم انہیں اجازت نہیں ویں ہے۔

#### تشريح:

"فینسخسانسه دغلا"، دغیل اصل میں درخت کے جسنڈاورآ پس میں لیٹے ہوئے مخبان درختوں کو کہتے ہیں، عیاش مرداورفساق عورتی ایک جگہوں کوالچیافیاش کے لیے بطور دعوکہ اختیار کرتی ہیں کہ بظاہرتو سایہ ہے اور جیپ کر میشعنا ہے، مگراندر سے مقصد پرکھ اور موتاب، بهال بھی اس لفظ سے مروفریب وهو که وفساد اور خیانت اور مفکوک معاملات کی طرف اشارہ ہے ای هـو الفساد و المحداع و الربية (نووی)

"فنو بوه" ای نهره نیخی اس کوخوب ڈانٹا، یہال حضرت این عمرض اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کوخت ست کہ کر ڈانٹا مگرانگی روایت بیل" واقد" کا نام آتا ہے، اس میں ہے کہ "فسطسر بعد فی صدرہ "حضرت این عمر نے واقد کے سینے میں مکا باراتواس بارے بیس علاء کہتے ہیں کہ یہ دونوں این عمر کے جٹے ہیں، شاید دونوں نے عورتوں کے منع کرنے کی بات کی تو حضرت این عمرضی اللہ عند نے دونوں کے خلاف کا رروائی فرمائی، لیکن بلال اصل تھے، پہلے اسی کا کلام ہے، پھراس کے بھائی واقد کا کلام ہے۔ اس سندے بھی آئمش نے مشکرم، آئمنی تا جسسی ہن ہوئیس، عن الاعت میں، بھیڈا الاِسْدَادِ مِشْلَةُ

٩٩٣ ـ حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِمٍ، وَابَنُ رَافِعِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرُقَاءُ، عَنُ عَمُرِو، عَنَ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابَنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الْفَذَنُوا لِلسَّسَاءِ بِاللّيلِ إِلَى الْمَسَاحِدِ فَقَالَ ابْنَ لَهُ: يُقَالُ لَهُ وَاقِدُ: إِذَنْ يَشِيءُ ذَنَهُ دَعَلًا قَالَ: فَعَشَرَبَ فِي صَلْرِهِ وَقَالَ: " أَحَدُّنُكَ عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَتَقُولُ: لَا "

حضرت ابن عمر رضی الله عند نے فرمایا که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: عورتوں کو رات جس معجد جانے کی اجازت دے دیا کرو وال کے ایک بیانہ بتالیس گیا، اجازت دے دیا کرو وال کے ایک بیٹے جن کا تام' واقد'' تھانے کہا کہ محرتوبی ورتیں اسے (باہر نظنے کا) بہانہ بتالیس گیا، ابن عمر رضی الله عند نے بیس کران کے بیٹے پر مارا اور فرمایا: بیس تھے سے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میان کرتا ہوں اور تو کہتا ہے کہیں۔

٩٩٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يَزِيدَ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا كَحَبُ بَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا كَحَبُ بَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا كَحَبُ بَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا كَحَبُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَسَنَعُوا النَّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمُسَاحِدِ، إِذَا اسْتَأَذَنَّكُمْ فَقَالَ بِلَالَ: وَاللّهِ، لَنَمْنَعُهُنَّ مَفَعَالَ لَهُ عَبُدُ اللّهِ: " وَاللّهِ، لَنَمُنَعُهُنَّ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ: لَنَمْنَعُهُنَّ "

حسرت بلال این والدعبدالله بن عمرض الله عند سے روایت کر سے جیں کدرسول الله علی الله علیہ وآلہ و کلم نے فر مایا: اپنی خوا تین کوسجد جانے سے مت روکو جب وہ تم ہے اجازت ما تھیں۔ بلال کہتے جیں کدائی پر بیس نے کہا کہ خدا کی حتم اہم قو انہیں منر درمنع کریں گے۔ تو عبداللہ رمنی الله مند نے ان سے فرمایا کہ بین تو رسول الله ملی الله علیہ وآلہ و ملم کا تھم بیان کرتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم منع کریں گے۔

ه ٩٩ \_ حَدَّثَنَا هَـارُونُ بُنُ سَعِيدٍ الْآيُلِيُّ، حَدَّثَنَا ابُنُ وَهَبٍ، أَحُبَرَنِي مَحُرَمَةُ، عَنُ أَبِيهِ، عَنْ بُسَرِ بَنِ سَعِيدٍ، أَلَّا

زَيَنَبَ الثَّقَفِيَّةَ، كَانَتُ تُحَدِّثُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَتَ إِحَدَاكُنَّ الْعِشَاءُ فَلَا تَعَلِيِّبَ يَلُكَ اللَّيْلَةَ

حضرت ندنب تقفیه رضی القدعنها رسول الندسلی الله علیه و آلدو کلم سے روایت کرتی میں کد آپ سلی الله علیه و آلدو کلم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی عورت عشاء کی نماز کے لیے جائے تو رات میں خوشبون لگائے۔

٩٩٦ ـ حَدُقَنَا أَبُو بَكِرِ بُنُ أَبِي شَيْنَة ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّالُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَحُلالُ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسَرِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبُدِ اللهِ، قَالَتُ: قَـالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِذَا شَهِدَتْ إِحَدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا

حفرت عبداً منه بن عمر رضی الله عنه کی زوجه حفرت زینب رضی الله عنها فرما آل بین که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ہم سے فرمایا: جسب تم بین سے کوئی خالق ن مجد میں حاضر ہوتو خوشبونہ لگائے۔

٩٩٧ - حَلَّقْنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ يَحْيَى: أَخَبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَدِ اللَّهِ بُن أَبِي ضَرَوَحَةَ، عَـنُ يَزِيدَ بُنِ خُصَيْفَةَ، عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتُ بَحُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

ابو ہر رہ درضی انتدعنہ سے مروی ہے کہ دسول انٹی<sup>سل</sup>ی انتدعلیہ وآلہ دیشم نے ارشا دفر مایا: ہروہ عورت جوخوشیو کی دھونی لے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں شریک ندہو۔

٩٩٨ - حَلَّكَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مَسُلَمَةَ بَنِ قَعُنَبِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعُنِي ابَنِ بِلَالٍ، عَنُ يَحْنَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيلٍ، عَنْ عَسُرَةً بِنُ مَسُلَمَة بُنِ قَعُنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعُنِي ابَنِ بِلَالٍ، عَنُ يَحْنَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيلٍ، عَنْ عَسُرَةً بِنُدُتِ عَبَدِ الرَّحْمَنِ، أَنَهَا سَمِعَتُ عَافِضَة زَوْجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ تَقُولُ: لَوْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ رَأَى مَا أَحُدَكَ النَّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتَ نِسَاءُ بَنِي إِسُرَافِيلَ مُنِعَنَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَتُ: نَعَمُ إِلْعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَافِيلَ مُنِعَنَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَتُ: نَعَمُ

حضرت عائش صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطبر ورضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدد کچھ لیلتے کہ خواتین نے کیا کمیاڑیب وزیت اور بناؤ سنگھارشروع کرویا ہے تو انہیں ضرور سجد میں حاضری سے منع فرماویتے ، جیسے کہ نبی اسرائیل کی عورتوں کومنع کردیا گیا تھا۔ بچٹی بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ بنت عبدالرحل سے یو چھا: کیا بی اسرائیل کی عورتوں کومنع کردیا عمیا تھا؟ فرمایا: ہاں۔

٩٩٩ \_ حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ يَمْنِي الثَّقَفِيِّ، حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَمُرُّو النَّاقِلُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، حِ قَالَ: وَحَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، حِ قَالَ: وَحَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، كُلُّهُمُ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ فتف كخف عن متوسط أواز

اس سندے بھی بچی بن سعیدٌ ہے سابقہ دوایت بعینہ منقول ہے۔

باب التوسط في القرأة بين الجهر و الاسرار اذا خاف الفتنة

جب فننے کا خوف ہوتو متوسط آواز سے قر آن پڑھنا جا ہے

اس باب میں امام سلم نے تمین احادیث کو بیان کیا ہے

١٠٠٠ عَدْلَنَا أَبُو جَعَفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، جَوِيعًا عَنُ هُدَيْمٍ، قَالَ ابْنُ الصَّبَاحِ: حَدْثَنَا هُسَيْمٌ، أَخْبَرنَا أَبُو بِشَرٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلْ: وَلا تَحَهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلا تُحَهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلا تُحَهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلا تُحَهَرُ بَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُتَوَارٍ بِمَكَّةً، فَكَانَ إِذَا صَلَى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِعَاقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيَّهِ صَلَى اللَّهُ بِاللَّهُ وَمَنْ حَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيَّهِ صَلَى اللَّهُ بِاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ وَمَنْ حَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيَّهِ صَلَى اللَّهُ بِاللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيَّةٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْوَلَهُ وَمَنْ حَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيَّةٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَى اللَّهُ مَعْوَلَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيَّةٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَمَنْ حَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيَّةٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ خَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيَّةٍ صَلَى اللَّهُ مَعْمَلُ مِنْ اللَّهُ مَعْمَلُهُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلِي اللَّهُ وَمَلْ اللَّهُ مَعْمَلُ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

حضرت ابن عباس نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد'' آپ آپی تماز میں نہ جرکیجے اور نہ ہی آہتہ'' کے بارے میں فرمایا بید
آیت اس وقت نازل ہوئی جب آئخضرت ملی اللہ علیہ دسلم مکہ کر مہیں ( کمی گھر میں ) روپوش سے جب آپ اسپنے
صحابہ کے ساتھ تماز پڑھتے تو تلاوت قرآن میں آواز بلند فرما لیتے ، جب شرکین طاوت سنتے تو قرآن کریم ، اللہ
تعالیٰ (جس نے اسے نازل فرمایا) اور جرئیل ایمن علیا السلام (جواسے لے کرآئے) سب کو گالیاں و بیتے تھے۔ اللہ
تعالیٰ عزوجل نے اپنے نبی ملی اللہ علیہ دسلم سے فرمایا : کرآپ اپنی نماز میں اتنی زور سے بھی تلاوت نہ سیجئے کہ شرکین
آپ کی قرآن میں اور نہ تی اتنی آ ہستہ آواز سے قرارت سیجئے کہ آپ سے صحابہ بھی نہیں ہم عابدر میں اللہ عنہم
کوقرآن سنا ہے نہی جر کیجئے بلکہ دونوں کے درمیان کوئی راستہ نکال لیجئے ۔ جبراورسر کے درمیان ۔

### تشريح:

"منواد بسكة" متواد باب تقاعل ساسم فاعل كاصيفه ب يجينى، پوشيده اوردو پوش، وخ كمعنى بيل ب- يكى دورك خت حالات كى طرف شاره به كم تخضرت ملى الله عليدة آلدو ملم كفاركى ايذارسانى كى وجه بابرآ كرعام كهوم بحرتيس سكة تضد "وفع صوقه بالفو آن" لين نماز برصة وقت آپ بلندآ واز سرقر آن پرصة تضو كفارقر ليش قر آن كواوراس كا تار في وائد اور لاف والي وستة تضيف كفارقر ليش قر آن كواوراس كا تارف واك اور التا وائد الاف والي وستة تضيف، اس لي الله تعالى في فرما يا كدرياده او نجاف برهيس كه كفارتك آواز جاسك اور التا آبسته بهى ند پرهيس كه كفارتك آواز جاسك اربيمانى ملتى استه بهى ند پرهيس كه خود نه سنيس، متوسط قر أت كى رجنمانى ملتى

فتف ك فوف ين بتوسط آواز

ہے۔ فقہائے احناف کے سرخیل علامہ ابن عابدین شائی نماز میں ادنی اور اعلی قر اُت کا تعین اس طرح کرتے ہیں کہ قرائت آہت پڑھنے کا بلند تر ورجہ یہ ہے کہ آ دمی اپنے آپ کو سنائے اور دائیں بائیں ایک ایک آ دمی بھی اس کی قر اُت کو سناور کم تر ورجہ یہ ہے کہ آ دمی دوسروں تک یہ ہے کہ قراُت میں حروف زبان پرسیح طور پر چڑھ جائیں اور جبر کے ساتھ قراُت پڑھنے کا کم تر ورجہ یہ ہے کہ آ دمی دوسروں تک آ واز پہنچائے جواس کے زیادہ قریب نہ ہو، مثلاً صف اول کے لوگوں تک آ واز پہنچائے اور جبر کے بلند تر ورجہ کے لیے کوئی صد مقرزمیں ہے۔ (فتح المہم)

اب بیختین ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ امام اپنی نماز میں کس حد تک آواز بلند کرسکتا ہے آیا ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرتا جائز ہے پانہیں؟ نمآویٰ ہندیہ کی عبارت ملاحظہ ہو

(۱)"ولا يسجه و الاصام خصمه بالمحهر كذا في البحرالرائق و اذا حهر الامام فوق حاجة الناس فقد اسآء، لان الامام اذما يسجه و الامام أوق حاجة الناس فقد اسآء، لان الامام اذما يسجه لاسماع القوم ليدبروا في قرأته ليسحصل احضار القلب" (عن المام اجبات الصلوة)

" زورت ترات كرف عن امام البيات ومشقت عن شراً الله بحرالرائق عن الحاطرة لكها مها وداكرامام في الوكول كي ضرورت بيازه آواز بلندكي تواس في مناه كاد لكاب كياء كونكه امام اس ليه بلند آواز سي وعنا بها كونكه المام اس ليه بلند آواز سي وعنا بها تاكدوك قرات وشين اوراس عن فورو قركري اوران كوهفور قلب حاصل بوجائه "

(۲) قدال السبد احمد الطحاوى والاولى ان يحد نفسه بالحد نفسه بالحدر بل يقدر الطاقة لان اسماع بعض القوم يكفى والمستحب ان يحدر بحسب الحماعة فان زاد فوق الحماعة فقد اساء (طحاوى على مراقى الفلاح جن ٢٠٢٠) علام طحاوى الفلاح بين الفلاح جن ٢٠٢٠) علام طحاوى المن المستحب المحماعة فان زاد فوق الحماعة فقد اساء (طحاوى المن مراقى الفلاح جن كمام الم أرات كوزور سے براحظ سے اپنے آپ كوششت بين نه واسله، بلك مشقت سے كم ابنى طاقت كے مطابق آ وازكو بلندكر سے كونكه بعض نمازيوں تك آ واز كوبؤنا كافى ہے اور مستحب سے كہ جماعت كا متبار سے جم كر سے اگر جماعت كي مترورت سے زيادہ آ واز بلندكي توامام كناه كار بوجائے كا۔

نقبهاءاور نقذ کی ان عبارات اور فتو وک سے معلوم ہوتا ہے کہ جوائمہ حضرات جی جی کرپڑھتے ہیں، یہ اچھانہیں کرتے ،خود گناہ گار ہوجائے ہیں اور مقتدیوں کو عذاب میں مبتلا کر کے ان کے دل ود ماغ کے غور دفکراور قلبی رفت اور خشوع خضوع کو تباہ کرتے ہیں۔ میں فجر کی نماز میں بچاؤ کے لیے جامع مسجد میں ان کی قرائت کے دوران کا نوں میں نشو پیپر رکھتا ہوں۔ لا حول و لا فو ۃ الا مالله ایک ہزارا جا دیث کی تشریح مکمل

الجمد للّذآج مورند ۱ اومبرا ۲۰۱۱ء بروز جمعه میں آنخضرت صلی اللّه علیه وآله وسلم کی احادیث کی تشریح کے سلسلے میں ایک ہزارا حادیث می تشریح سے فارغ ہوگیا ہوں۔مقدمه مسلم کی روایات بھی اس میں شار ہیں۔ میں نے تحفۃ المنعم شرح مسلم کی ابتدا ۲۵ فروری ا ٢٠٠١ وكُوكَ هَى، كُوياوس ماه عِمَى الله تعالى في بيكاميا لِي عطافر ما لَى المحمد لله كنيراً كنيراً (فَطَلَ ثَمَر يُوسف زَلَى) ١٠٠١ - حَلَّالَغَا يَسَحْبَى بُدُنَ يَسَحَبَى، أَعْبَرَنَا يَحْبَى بُنُ زَكَرِيًّا، عَنُ هِضَامٍ بَنِ عُرُوةً، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَايِشَةً، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَحَلِّ: وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَامِكَ وَلَا تُخَافِتَ بِهَا قَالَتَ: أَنْزِلَ هَذَا فِي الذَّعَاء

حضرت عا تشرض الله تعالى عنها ، الله تعالى كارشاد ولا تسجير بسسلانك ولا تعافت بها"ك باركين قرماتي بين كريرة يت مبارك دعاك بارك بين نازل بوئي \_

#### تشريح:

"قالت انزل هذا فی الدعاء" لین حفرت عائشرض الله عنها فرماتی بین کدیدآیت دعاء کے بارے بین نازل ہوئی ہے کہ دعاء بین آواز کومتوسط رکھا کروکہ نہ زیادہ او نجی ہواور نہ زیادہ بست ہو،خواہ یہ دعاء نماز کے اندر ہویا نماز سے بہلے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: اس روایت میں حضرت عائشہ کی رائے سامنے آئی کہ آیت کا تعلق دعاء سے ہے، اس سے پہلے حضرت ابن عباس کی رائے تھی کہ اس آیت کا تعلق نماز کی قرار دیا ہے، دونوں حضرت ابن عباس سے ایک قول اس طرح منقول ہے جو حضرت عائشہ کا حضرت ابن عباس سے ایک قول اس طرح منقول ہے جو حضرت عائشہ کا خول ہے، اگر چہ حضرت ابن عباس سے ایک قول اس طرح منقول ہے جو حضرت عائشہ کا فول ہے، ابر حال علاء نے دونوں اقوال میں تطبق کی میصورت بیدا کی ہے کہ حضرت عائشہ نے دعا کا جو تول کیا ہے تو دعا ہے دہ دعا مراد ہے جو نماز کے اندر ہو، جب نماز کے اندر کی دعا مراد کی گئی تو پھر آیت کا نزول نماز اور دعا دونوں پر صادق آئے گی اور تعارض نہیں رہے گا۔

۱۰۰۲ حَلَّقَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، حَلَّنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَهْدٍ، حِقَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ الْبُو مُعَاوِيَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ الْبُوسُنَادِ مِثْلَةُ السَّامَةِ مِثَلَةُ السَّامَةِ مِثَلَةً السَّامَةِ مِثَلَةً السَّامِةِ مِثَلَةً السَّامَةِ مِثَلَةً السَّامِةِ مِثَلَةً السَّامِةِ مِثَلَةً السَّامِةِ مِثَلَةً السَّامِةِ مِثَلَةً السَّامَةِ مِثَلَةً السَّمِينَ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْلُهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

باب الاستماع للقرأة

# كان لگا كرقرآن سننے كابيان

امام مسلم فے اس باب میں دوحدیثون کو بیان کیاہے

٣٠٠١ وَحَدَّقَنَا قُتَيَنَةُ بَنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَة، وَإِسْحَاق بَنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلَّهُمْ عَنُ حَرِيرٍ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ: حَدَّنَا حَرِيرُ بَنُ عَبُدٍ الْحَمِيدِ، عَنُ مُوسَى بَنِ أَبِي عَائِشَة، عَنْ سَعِيدِ بَنِ خُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، في قَوْلِهِ عَزُ وَحَلّ: لَا تُحَرِيرُ بَنُ عَبُلُ بِالْوَحْي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا نَزَلُ عَلَيْهِ حِبُرِيلُ بِالْوَحْي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا نَزَلُ عَلَيْهِ حِبُرِيلُ بِالْوَحْي كَانَ مِمَّا

یہ حسرالہ بو لیسانہ و شفقیہ فیشند علیو، فیگان ذلک ہُمُرَفْ مِنهُ ، فَاَنْوَلَ اللّٰهُ فَعَالَی: لَا تُحَمَّدُ فِي لِسَانَكَ لِتَعَمَّدُ اِللّٰهِ اَللّٰهُ فَعَالَى: لَا تُحَمَّدُ وَقُوْآنَهُ وَآنَهُ وَعَلَيْهُ اللّٰهُ وَصَلَّمُ اللّٰهُ وَمَالِحَالِمُ وَمَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا لَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّلِهُ وَاللّٰهُ وَالللللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّلِهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰه

## تشريح:

"نول عليه جبويل" جريل عبراتى زبان كالفظائب، عام فرشتول كام عبرانى زبان من بين بجريل من آيك لغت جرال بحق به برئيل بحق به جريل بين آيك لغت جرال بحق به برئيل بحق به براند تعالى كى طرف سے كو يا بطور سفير مقرر مقط ، جوانبيائ كرام پرالله تعالى كى طرف سے وقى لاتے رہے ، سابقه اتوام كے بنا سے عداب بحق زياده تر جريل كذر يع سے پاية تحيل تك پہنچ بين علام الله عبدالرزاق في معالى الله عبدالرزاق في معالى الله عبدالرزاق بي كام عبدالرزاق بي كام عبدالرزاق بيادر كنيت ابو الله عادم تعارض مام عبدالرزاق بي اور حضرت عزرائيل كا اصل نام عبدالرزاق بي اور كنيت ابو الله عادم تعرض بيا يكن كا اصل نام عبدالرزاق بي اور كنيت ابو الله عادم بيا يكن كا اصل نام عبدالي الله بيادر كانيت ابو الله عادم بيادر كانيت ابو بحيي ہے۔

"عن اب عباس" سورہ قیامت کی سورتوں میں ہے ہاس کے زول کے وقت حضرت این عباس پیدائی ہوئے تھے۔ ان کی بیدائش تو بھرت ہے تین سال پہلے ہے تو انہوں نے ان آیات سے متعلق سیصدیث کیسے بیان فرمائی ؟ اس کا جواب سے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنے یہ قصہ بعد میں حضرت ابن عباس کو بتایا ہے ،اس کو یہ بیان فرمارہے ہیں۔ "فال و كان النبي" بيمعرت ابن عباسً كي طرف سے جمله معرّضہ كے طور ير ہے۔

"ف کان ذالک" یہ اعدادہ بُعد عهد کے طور پر ہوتا ہے، تکرار نہیں، بلک کلام کے طویل ہونے پر پہلا والا جملہ اعادہ کیاجاتا ہے، یہ بلاغت کا حصہ ہے فت اعادہ بُعدِ عهد کہاجاتا ہے۔

"لا نسحوک به لسانک" لیمی جلدی جلدی زبان ہے پڑھنے کی کوشش نہ کریں، جب جبر میل امین فارغ ہوجا کیں پھرآپ پڑھیں ، بھو لنے کا خونے نہ کریں ، ہم یا دبھی گرا کیں ہے ،محفوظ بھی کرا کیں گے اور پھرتنمبیر کی وضاحت بھی کرا کیں ہے \_ **سوال:** یہاں ایک مشہور سوال ہے ، وہ یہ کہ سسورہ فیسامہ میں اول ہے لے کرآ خرتک قیامت کابیان ہے ، درمیان میں بیہ آیت آگئی ،جس کاسیاق وسباق سے تعلق اور مناسبت بالکل معلوم نہیں ہوتی ہے، شیعہ شنیعہ جوتر آن کریم کی تحریف کے قائل ہیں، وہ اس کوبطور دلیل بیش کرتے ہیں کہ دیکھو، یہاں تتنی بڑی عبارت مٹادی گئی ہے، جس کی وجہ سے کلام کا جوڑختم ہو گیا ہے؟ **جواب:** علمائے تفسیر نے اس سوال کے مختلف جوابات دیتے ہیں چمر شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی رحمہ اللہ اور شیخ القرآن حضرت مولا ناغلام اللّٰدخان رحمه الله نے جوجواب دیاہے، وہ عام نہم بھی ہے ادرا نتہائی مناسب بھی ہے۔ میں ای کوفقل کرتا ہوں، ان حضرات کے جواب کامفہوم اورخلاصہ بیہ کہ سورۃ قیاہ میں منکرین قیامت برز دکر نامقصود ہے، جواس بات کوانتہائی بعید سمجھتے تھے کہ انسان کے بیمنتشراور چور چوراجزاء مرنے کے بعد قیامت میں کیے جمع کر کے اسے زندہ کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ہم اس بر قادر ہیں کہانسان کے منتشر اجز اکواور اس کے بور بورکو پھر سے جوڑ دیں ،سورۃ قیامۃ کے اس بور مے ضمون کے بیج میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں قرآن عظیم سے جمع کرنے کوبطور مثال میان فرمایا کہ جس طرح ہم ان منتشراجزا کے اکٹھا کرنے اور جزا وسزادینے برقا در ہیں ،اس طرح ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ قر آن کریم کی آنتوں کواوراس کے مختلف حصوں کواینے نبی کے سینے میں جمع کردیں ادر محفوظ کر کے اس کی تفسیر اور بیان کی وضاحت کردیں ،لبندا آپ جل**دی ن** کریں ، پیرسب ذید داری ہماری ہے۔ اس تفصیل ہے رہا تیتیں انتہائی دقیق وغمیق ادرخوبصورت انداز ہے صورت قیامت کے مضمون کے سیاق وسیاق سے ہیوست ہوجاتی ہیں ااب اس ہیں کسی سقوط کا قول کرنا بیروافض کی سیاہ کاربوں میں ہے بڑی سیاہ کاری ہے۔

١٠٠٤ حَلَقَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَمِيدٍ، حَدِّنَا أَبُو عَوَالَة، عَنُ مُوسَى بُنِ أَبِي عَائِشَة، عَنُ سَمِيدِ بُنِ حُبَيْرٍ، عَنِ الْهَنِ عَبَّاسٍ، فِي قُولُهِ: لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَائِكَ لِتَعْمَلَ بِهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ التَّنزِيلِ عَبَّاسٍ، فِي قُولُهِ: لَا تُحَرِّكُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِيدًة كَانَ يَحَرَّكُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُ هُمَا فَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا فَعَرَّكُ شَفَتَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَرِّكُهُمَا فَعَرَّكُ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: لَا يُحَرِّكُهُمَا فَعَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: لَا

تُحَرِّكَ بِهِ نِسَانَكَ لِتَعْحَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا حَمْعَهُ ۚ وَقُرُّانَهُ قَالَ: حَمْعَهُ فِي صَدَرِكَ ثُمَّ تَقَرَّؤُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعُ قُرُانَهُ ۚ قَالَ: فَاسْتَسِعُ وَآنَصِتَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقَرَّأَهُ قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا آثَاهُ جِبُرِيلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ حِبُرِيلُ قَرَأَهُ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَا أَقَرَآهُ

حضرت ابن عباس الله تعالی کے ارشاد الا تصولا به لسائل انتصل به "کے بارے علی فرماتے ہیں کہ نجی کریم صلی الله علیہ وکلم زول دی کے وقت بولی وقت و پریشانی سے ہونوں کو حکمت ویتے تے رسعید بن جیز (جو ابن عباس سے باس سے دوایت کرتے ہیں) فرماتے ہیں کہ ابن عباس نے بھے ہونٹ بلا کر بتا یا کہ اس طرح حضور علیہ السلام ہونٹ بلا کے بیان کرتا ہوں۔ لہذا الله تعالی نے یہ ابونٹ بلا کر بیات کرتا ہوں۔ لہذا الله تعالی نے یہ آیت تا زل فر مائی کو ابن کی ابن عباس کی طرح ہونٹ بلا کر بیصد یٹ بیان کرتا ہوں۔ لہذا الله تعالی نے یہ آیت تا زل فر مائی کو اس پی زبان کوجلدی یاد کرنے کیلئے حرکت مت و بیختے بیشک قر آن کریم کوآپ کے سید میں تب تا زل فر مائی کو ابن کے براحین کے اور جب ہم اسے بربان جرکنل پڑھیں تو آپ ان کے براحین کوسنی، یعنی کان لگا کر فیاموتی سے سنیں اس کے بعد آپ سے اسے پڑھوانا ہماری ذمہ واری ہے۔ چنا نچہ اس کے بعد آپ سے اسے پڑھوانا ہماری ذمہ واری ہے۔ چنا نچہ اس کے بعد آپ سے اسے بڑھوانا ہماری ذمہ واری ہے۔ چنا نچہ اس کے بعد آپ سے اسے بڑھوانا ہماری ذمہ واری ہے۔ چنا نچہ اس کے بعد آپ سے اسے بڑھوانا ہماری ذمہ واری ہم میں اس کے بعد آپ سے اسے بڑھوانا ہماری ذمہ واری ہے۔ چنا نچہ اس کے بعد آپ سے اسے بڑھوانا ہماری ذمہ واری ہم کی وی کو سنتے تھے اور جب وہ چلے والے اس کی اللہ علیہ وکی کو سنتے تھے اور جب وہ چلے والے اس کی اللہ علیہ وکی کو سنتے تھے اور جب وہ چلے والے تو جس طرح آپ سلی اللہ علیہ وکی کو اللہ تعالی کی طرف سے کی دھوا یا جاتا آپ سلی اللہ علیہ وکی کو سنتے تھے۔

## تشريح:

"بعالج" ريمعالجي بمشقت المائ كمعنى سي ب-

"احسر کھسما لک" حضرت ابن عبائ نے آنخضرت ملی الله علیہ وآلہ وہلم کی تحریک شفتین کوخوذ بیس دیکھا تھا ،اس لیے اپن د کھنے کی بات نبیں کی ،لیکن اپنے شاگر د کوتحریک کا نقشہ دکھا کرفر ہایا کہ بیتحریک اس طرح تھی جس طرح میں کرتا ہوں۔ بیعد بہت مسلسلات میں سے مسلسل بتحریف الشفتین سے مشہور ہے ،سب شاگر دول نے اپنے اسا تذہ کی مسلسل کیفیت کودکھا کربیان کیا ہے۔

"جسمه فی صدرک" توخه مَعَه کامطلب ہے کو آن کونبی کرم صلی الله علیه وآلدوسلم کے سینے میں الله تعالی نے محفوظ کرے جمع فرمادیا اور نبی کرم کی زبان مبارک پر پڑھنے کے لیے محفوظ کیا توجہ عدہ کا تعلق سینے سے باور فر آند کا تعلق زبان کی قر اُت ہے۔ و

"فاستمع و انصت" اتباع قرآن كي تفير من حضرت ابن عبائ في استمع اور انصت دولفظون كوارشادفر مايا ، كوياآب في في ا واضح طور بربتاديا كداكر جهرى قرأت سنت بوتو كان لكاكرسنواورا كركانول سينبيل من سكتة تو خاموش رباكرورا تمداحناف بكى بهي كهته بين كهته بين كد برحال بين امام كي يجهي خاموش ربنا جابي ، يجى امام كى اتباع ہے۔

#### باب القرأة في الصبح و القرأة على الجن

# صبح كى نمازيس جنات كے سامنے قرآن روھنے كابيان

اس باب بیں امام سلم نے چھاحادیث کو بیان کیا ہے

١٠٠٥ - حَلْقَا شَيْسَانُ بُنُ فَرُوحَ وَحَلَّنَا أَبُوعُوانَة ، عَنُ أَيي بِشُرِ ، عَنُ سَعِيدِ بَنِ جُيْسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ ، مَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الْعِنْ وَمَا رَآهُمُ الطّلَق رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنُ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى شُوعِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشّيَاطِينِ وَبَيْنَ حَبِرِ السّمَاءِ وَأُرْسِلَتُ عَلَيْهِ الشّهُ بُ . فَرَحَعَتِ الشّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: مَا لَكُمُ . قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ حَبِرِ السّمَاءِ وَأُرْسِلَتُ عَلَيْكَ اللّهُ عُلَى الشّيَعُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْكَ اللّهِ مَنْ شَيْءٍ حَدَث . فَاضَربُوا مَشَارِق الْآرْضِ وَمَعَارِبَهَا . فَصَرّ النَّهُ اللّهِ مَنْ شَيْءٍ حَدَث . فَاضَربُوا مَشَارِق الْآرْضِ وَمَعَارِبَهَا . فَصَرّ النَّهُ اللّهِ مَنْ شَيْءٍ حَدَث . فَاضَربُوا مَشَارِق الْآرْضِ وَمَعَارِبَهَا . فَصَرّ النَّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوا الْقَرْآنَ عَبَر السّمَاءِ فَانَعَلَقُوا يَضُربُونَ مَشَارِق الْآرْضِ وَمَعَارِبَهَا . فَصَرّ النَّهُ اللّهِ مِنْ أَعْلَقُوا يَضُربُونَ مَشَارِق الْآرْضِ وَمَعَارِبَهَا . فَصَرّ النَّهُ وَاللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهُ مَلُوا اللّهُ مَنْ وَعَلَى اللّهُ عَرْولَ اللّهُ عَرْ وَحَلُ عَلَى نَبِيّهِ مُحَمّدٍ صَلّى اللّهُ عَرُونَ إِلَى اللّهُ عَرُ وَحَلُ عَلَى نَبِيّهِ مُحَمّدٍ صَلّى اللّهُ عَرْورَ اللّهُ عَرُ وَحَلٌ عَلَى نَبِيّهِ مُحَمّدٍ صَلّى اللّهُ عَرُونَ اللّهُ عَرُ وَحَلّ عَلَى نَبِيّهِ مُحَمّدٍ صَلّى اللّهُ عَلَى وَسُلّمَ عَلَى الللهُ عَرْ وَحَلْ عَلَى نَبِيهِ مُحَمّدٍ صَلّى اللّهُ عَرْ وَحَلْ عَلَى نَبِيهُ مُحَمّدٍ صَلّى اللّهُ عَرْورَ اللّهُ عَرْ وَحَلْ عَلَى نَبِيهُ مُحَمّدٍ صَلّى اللهُ عَرْورَ اللّهُ عَرْ وَحَلْ عَلَى نَبِيهُ مُحَمّدٍ صَلّى اللهُ عَرْورَ اللّهُ عَرْ وَحَلْ عَلَى نَبِيهُ مُحَمّدٍ صَلّى اللّهُ عَرْ وَحَلْ عَلَى نَبِيهُ مُعَمّدٍ مَلَى اللّهُ عَرْورَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَرْورَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَرْورَ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَرْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

حضرت این عہاس رضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں گہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے تو جنات کوتر آن سنایا نہ ہی انہیں و یکھا، بلکہ بات بیتی کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے چند محابہ کے ساتھ بازار عکا فا (جوعرب کا مشہور بازار تھا) وہاں وعوت اسلام کیلئے جانے ) کا قصد کیا۔ اس زمانہ ہیں شیاطین اور آسانی خبروں کے درمیان تعظل ہو گیا تھا اور شیاطین پر (جب وہ خبروں کے حصول کیلئے آسانوں کے دروازوں تک جاتے ہتے ) شہاب واقب مارے جاتے ہے: ''شیاطین اپنے گروہ کے پاس او نے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا۔ وہ کہنے گئے کہ ہم پرآسانوں کے درواز سے بند کردیئے گئے کہ ہم پرآسانوں کے درواز سے بند برضرور کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے (جس کی کردیئے گئے اور شہاب واقعہ ہوا ہے (جس کی کہا کہ ہونہ ہوضرور کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے (جس کی بناء پرآسان کے درواز سے تم پر بند کرو ہے گئے ) تم مشرق ومغرب کے اطراف ہی پھیل جاؤادر دیکھو کہ تمار سے اور آسانی خبروں کے درمیان کیا رکاوٹ حاک ہوگئی ہے ۔ چنانچ شیاطین مشارق ومغادب ہی پھیل مے وال میں اپنے محاب کے آسانی خبروں کے درمیان کیا رکاوٹ حاک ہوگئی ہے ۔ چنانچ شیاطین مشارق ومغادب ہی پھیل میے مان میں سے ایک گردہ تباہہ (جاز) کی طرف جل پڑا۔ بازار عکا ظی طرف آپ علیہ السلام اس وقت مقام فن ہی اپنے میں اپنے محاب کے ساتھ تھا ذائر جس کی ہوئی ہے۔ جب ان شیاطین نے تر آن کی طاوت کی تو کان لگا اور کہنے گئے ۔ بی ان شیاطین نے تر آن کی طاوت کی تو کان لگا گیا اور کہنے گئے ۔ بی ان شیاطین نے تر آن کی طاوت کی تو کان لگا گیا اور کہنے گئے ۔ بب ان شیاطین نے تر آن کی طاوت کی تو کان لگا گیا اور کہنے گئے ۔ ب ان شیاطین نے تر آن کی طاوت کی تو کان لگا گیا اور کہنے گئے ۔ ب ان شیاطین نے تر آن کی طاوت کی تو کان لگا گیا اور کہنے گئے ۔ ب ان شیاطین نے تر آن کی طاوت کی تو کو تر تو کو کی تو کو تھیں کی جو دی تر جو دی جو دور کی سے دور کینے گئے ۔ ب ان شیاطین نے تر آن کی طاوت کی تو کو تو کیا گیا گی کی کی کی ان کی کر دور کی کی کر دور کی کر دور کی کی کی کر دور کی کی کر دور کر کر دور کر دی کی کر دور کی کر دور کر کر دور کی کر دور کر کر دور کر کر کر دور کر کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر دور کر کر کر دور کر کر کر دور کر کر کر کر کر دور کر کر دور کر کر کر دور کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر

جثات كمراض قربين كاييان

جارے اور آسانی خروں کے درمیان حاکل ہوگئی ہے۔ وہ اپن قوم کے پاس دالیں لوٹے اور کہا کہ' اے ہاری قوم! نہم نے ایک بجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ نمائی کرتا ہے لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آسے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کی کوشر کیک نہ کریں گے۔''چنانچہاس کے بعداللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرسور قالجن نازل فرمائی۔

#### تشريح:

"ما فو أوسول الله" حفرت ابن عباس رضى الله عندى زیر بحث روایت میں ہے کہ آخضرت ملى الله عليه وآله وکلم نے جنات كے سامنے قر آن آبیں پڑھا، نہ آپ نے جنات كود يكھا تھا۔ اس كے بعد حفرت ابن مسعود گى حدیث میں واضح طور پر فہ كور ہے كہ سامنے قر آن پڑھا۔ اس تعارض كودور كرنے كے ليے علاء نے بہ جواب دیا ہے كہ بيددا لگ الگ واقعہ بيان كررہے ہيں، ليكن ابن مسعود جواب دیا ہے كہ بيدوا لگ الگ واقعہ بيان كررہے ہيں، ليكن ابن مسعود وراسلام كورميانى زمانے كى بات كردہ ہيں، جس وقت اسلام كى شہرت ہوگئى تھى، للبذاكو كى تعارض ہيں ہے۔
دوراسلام كورميانى زمانے كى بات كردہ ہيں، جس وقت اسلام كى شہرت ہوگئى تھى، للبذاكو كى تعارض ہيں ہے۔
"فسى طمان فقة هن اصحابه" الل تاريخ ميں سے ابن آخق اور اين سعد فرماتے ہيں كہ يہ قصہ وس نبوى كا ہے ، جبكم آخضرت ملى الله عليه وآله وسلم طائف كى طرف كے تھے، ليكن اس پراخيال ہے كہ طائف كے سفر ہيں آپ كے ساتھ حضرت زيد بن حادث كے ہے، يبال سوق عكاظ كى طرف جانے كى سورى موجود ہے البذائك وشہركی تو ہوئى ہيں آخضرت باہرے آنے والوں كودوت و ہے تے کے ليے جايا كرتے تھے۔
"عامه دین" ای قاصد بین الی سوق عكاظ

#### عكاظ بإزاركا ميكيه

عکاظ کے بین پر پیش ہے اور کاف پر زبرہے، آگے طاہے ، منصر ف بھی ہے اور فیر منصر ف بھی پڑھا جاتا ہے۔ بیکوب کے تجارتی میلوں میں ہے مشہورہے اور بڑا میل لگاتا تھا، طاکف اور مکہ کے درمیان مقام "فتست " بیس کھجور کے درختوں میں ہے میل لگاتا تھا، طاکف سے دس میل کی خواصلے پر واقع تھا، آج کل جہاں قرن المنازل میقات کچ واقع ہے وہیں پر یہ بازارالکا تھا، واقعہ فیل سے بندرہ سال پہلے یہ بازاراور یہ میل شروع ہوگیا تھا اور ایک موہیں سال تک چنزار ہا، یہاں تک کہ " حسووراء"کے خوارج نے اس کولوٹ کرگراد یا جو آج تک قائم ندہو سکا، جب یہ بازار لگا تھا تو کیم ذی القعدہ سے شروع ہوگر ہیں ذی القعدہ تک جاری رہتا تھا، جراس کے بعد قما، کھراس کے بعد اسے فی مسحد " کا میلہ شروع ہوجو تا تھا، جو آخمہ دن جاری رہتا تھا اور کیم ذی الحجہ کولوگ می کی طرف جی کے لیے روانہ ہوجاتے "سو ف ذو المحاز" کا میلہ شروع ہوجاتا تھا، جو آخمہ دن جاری رہتا ، آخمہ ذی الحجہ کولوگ می کی طرف جی کے لیے روانہ ہوجاتے اور یہ میلے خم ہوجاتے تھے۔

"حيل" بياكل بون كمعنى مين بي يعنى آسان سے جنات كى خبرون كارابط بندكرد يا كيا-

"الشهه" بي معروف ستار براذيبل إلى ، بلكه ايك خاص سم كراك بين جوشياطين پر مار بواتے بين تاكه او پر بيكونگا خبرا چك كرندلا مين ، اب به بات ره گئى كه شياطين پرشهاب تا قب بعثت نبوت به پهله مار به جاتے سے يا نبوت كى بعثت كے بعد شروع ، و كئے بين تو فيصله كن بات بيب كه بعثت به بيله بهى بيشهاب شياطين پر ديگر مقاصد كى حفاظت كے ليه مار به جاتے ہي ، جس برآ تا راور عرب كے اشعار وال بين ، ليكن بعثت كے بعد ان واكوں كے مار به جانے بين وجی كا خات كے اللہ الله به به بين منه به منقول به كما بين جب جنت به نكالا كي ، بهت بين تا تعرب بنا تا نول برا شائل جب جنت بي نكالا على تا نول برا شائل جب جنت بي نكالا على تا نول برجانے سے دوكا كيا ، بهب بعث نبوت ہوئى تو البين كو باتى تين سانوں پرجانے ہے ہي روكا كيا ، اس بات كى حياراً سانوں پرجانے ہے ہي روكا كيا ، اس بات كى حياراً سانوں پرجانے ہے ہي روكا كيا ، اس بات كى تا نمين جو برك بول بي بي بين برجانے بي كا ورحميائى زمانے ميں تا نمين جو كيا دارى نول بي بولى تا تول كي بعث بين اور دھنرت ميں الله عليد وآل وسلم كے ورميائى زمانے ميں تا نمين برشهاب تا تا نمين برخوانے بي بحسوں بي جي بحسوں كيا ۔

سوال: بیشهاب تا قب شیاطین پروی کی حفاظت کے لیے مارے جاتے تھے لیکن جب وی بند ہوگئی تواب کیوں مارے جاتے ہیں؟ جواب: اس کا جواب بیستے کداب آگر چدوتی بند ہوگئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانوں سے زمین کی طرف اور فرشتوں کی طرف پیغامات اور احکامات بھیجنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا، اس کیے اب خبروں کی حفاظت کے لیے شہاب ٹا قب مارے جاتے ہیں، ایک صدیت میں اس کی تھرتے موجود ہے۔

"وهو بنخل" شارحين كيتريين يلقظ فكل كي بجائ نعلة بمسلم ين فل واقع ب جومي نيس ب

"نحلة" كمت ايك ون ك فاصلي برطائف كاطرف واقع ب\_

"فآمنا به" لیعنی صرف قرآن من براس کی فصاحت و بلاغت اورا خبار بالغیب کی وجہ سے ایمان لائے ، نہ کسی نے دعوت دی اور نہ مطالبہ کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ ان شیاطین کو خود ابلیس نے چن کر تشکیل پر بھیجا تھا، یہ کتنے سر کش اور خبیث ہوں کے لیکن جب الله تعالیٰ کسی کے لیے خبر کا اراوہ کرتا ہے تو سب بچھ آسان ہوجاتا ہے ، کہتے ہیں ان شیطانوں نے جب ہماز کی مجیب ہیئت و کہفیت دیائی کسی کے لیے خبر کا اراوہ کرتا ہے تو سب بچھ آسان ہوجاتا ہے ، کہتے ہیں ان شیطانوں نے جب نماز کی مجیب ہیئت و کہفیت و کیفیت دیکھی تو خبر ان رہ گئے اور سوچا کہ اس طرح عبادت کی تر تیب اور سب مل کرایک اہام کی اطاعت کوئی غیمی نظام ہے تو مسلمان ہوگئے اور جا کرقوم کو بتایا۔ کہتے ہیں یہ جنات یہود میں سے سے ، ایک روایت میں ہے کہ بیڈو افراد سے ، ایک روایت میں ہے کہ بیشن میں سے کہ بیڈو افراد سے ، ایک روایت میں ہے بارہ بزار شے اور ان کا تعلق جزیرہ موصل عراق سے تھا۔ (قرام کہم) سرمتہاں سے میں سے سرمتہاں سے تھا۔ (قرام کہما)

# جنات کے متعلق چند مباحث

بهان جنات كمتعلق مختلف ببلووَن بركلام كرنامناسب معلوم بوناب،سب سيزياده تفصيل "اكام السعر جان في احكام

المحان" كتاب ميں ہے جوقاضى بدرالدين عمر بن عبدالله يلى خفى التونى ٦٩ ك هى تصنيف ہے جو بہت بى عمده اور جا مع ہے۔ پھر حيات الحو ان ميں 'الجن' كے عنوان كے تحت لسا كلام موجود ہے اور پھرالبدايدوالنهايہ بيں اس پر كافى كلام كيا كيا ہے۔ جنات كا وجود ثابت ہے

حافظائن جُرُفرات ہیں کہ اس حدیث سے شیاطین اور جنات کا وجود خابت ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ ہام الحرمین نے اپنی کیاب

''الثال' ہیں بہت سارے فلاسفہ اور زنا دقہ اور معتر لہ نے قل کیا ہے کہ بیلوگ جنات کے وجود کا اٹکار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اس

پر تجب نہیں ہے کہ طحہ بن اور زنا دقہ اٹکار کرتے ہیں جن کا آسانی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ تبجب ان لوگوں پر ہے جو
شریعت کو جانے اور مانے ہیں اور پھر بھی جنات کا اٹکار کرتے ہیں، حالا نکہ قرآن وحدیث کی نصوص اور متو اتر احادیث جنات
کے وجود پر دلالت کرتی ہیں اور عقل کے لیے بھی اٹکار کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی، ان متحرین جنات میں اکثر یہ ولیل دیتے ہیں
کہ جنات اگر انسانوں کے پاس آتے جاتے ہیں تو بینظر کیوں نہیں آتے ؟ اگر یہ جنات چاہیا وجود انسانوں کود کھا دیتے ،
برصغیر ہیں جد یہ طحہ بن اور ان کا سربراہ سرسیدا حمد خان نجیری بھی جنات کے اٹکار پر یکی دلیل دیتے رہے ہیں ۔ معتز نہ کے اہام عبد
برصغیر ہی جد یہ طحہ بن اور ان کا سربراہ سرسیدا حمد خان نجیری بھی جنات کے اٹکار پر یکی دلیل دیتے رہے ہیں ۔ معتز نہ کے اہام عبد
الجبار معتز کی کہتے ہیں کہ جنات کا وجود نقل اور شریعت ہے تو جاس مطراری طور پر اقرار کریں گا ختیاری طور پڑیوں کر سکتے۔

ہم تبول نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب شریعت کہتی ہے تو ہم اضطراری طور پر اقرار کریں گا ختیاری طور پڑیوں کر سکتے۔

# جنات کی جسمانی کیفیت کیاہے؟

معتزلہ کہتے ہیں کہ جنات کے اجسام رقیقہ بسیطہ ہیں، اس لیے رقت ولطافت کی مدید سے کوئی ان کو دیکھینیں سکتا۔ ابویکر ہا قلائی کہتے ہیں کہ بیدوئو کی باطل ہے کہ لطافت کی مدید سے نہیں دیکھ سکتے ، اگر ہماری آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ویکھنے کی طاقت نہیں رکھی ہے تو وہ اگر کثیف جسم کے بھی ہوں تو ہم چربھی انہیں نہیں ویکھیں مے۔

ابولیعلی بن الفراء کہتے ہیں کہ جنات کے اجسام کی مختلف کیفیات ہیں، بعض اجسام کثیف ہیں اور بعض رقبق ہیں، بعض اجسام ہی اجسام ہیں اور بعض اشخاص کی شکل میں ہیں۔ امام شافی فرماتے ہیں کہ جس نے بدو کو گیا کہ ہیں جنات کو دیکھا ہوں تو وہ مردود الشہادة ہے، ہاں ہی بدو کو گل کرسکتا ہے۔ اس کلام کا مطلب بیہ ہے کہ جو شخص بدو کو گل کرے کہ میں اصلی شکل وصورت میں جنات کو و اشہادة ہوگا، کیکن اگر کو کی مختص بدو کو گل کرے کہ میں جنات کو مختلف شکلوں میں بدلیتے ہوئے و بھتا ہوں تو اس میں کو گئ ہوئے و بھتا ہوں تو اس میں کو گئ ہوئے و بھتا ہوں تو اس میں کو گئا ہوں تو اس میں کو گئا ہوں تو اس میں کو گئا ہوں تو اس میں اوقات میں مختلف اوقات میں مختلف شکلوں میں بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی تعریف ہیں ہیں اس میں بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی تعریف ہیں ہیں اس میں بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی تعریف ہیں ہیں بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی تعریف ہیں ہیں بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی تعریف ہیں جب سے انسکال مدخلفہ بذکر و یونٹ کے الفاظ آئے ہیں، ای پر حضرت عمر فاروق کی دوایت دلالت کرتی ہے، جب

آپ كسائ حُرُي لِول كَي بات آ لَى لَو آپ شف فرماياك "إِنْ أَحَدًا لَا يَسُسَّطِئهُ أَن يَشَحَوَّلُ عَنُ صُوْرَتِهِ الْتِي حَلَعَهُ اللَّهُ " عَلَبْهَا وَ لَكِن لَهُمُ سَحَرَةً كَسَحَرَةِ كُمُهُ" (ابن شيبه)

یعیٰ کرشموں اور جاد وحیلوں سے جنات مختلف اشکال دینا تے ہیں ،اصل تخلیق مے نہیں نکل سکتے۔ جنات کس کی اولا دہیں؟

اب یہ بحث رہ گئی کہ جنات کس سے بیدا ہیں اور کس کی اولا دہیں؟ تو مشہور بی ہے کہ یہ بلیس کی اولا دہیں، کیل آ کے جا کر قرق آجا تا ہے جو کا فر ہو گیا اس کوشیطان کہتے ہیں اور جوسلمان رہا اس کو جن کہتے ہیں، پھر جو جنات گھروں ہیں آ کر ہے لگتے ہیں ان کو تمار اور عوام کہتے ہیں، جو جنات بچوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کو رخ اور ارواح کہتے ہیں، جوشیاطین سے زیادہ سرکش ہوجاتے ہیں ان کو 'مارو' کہتے ہیں جو مارو سے بھی آ کے بڑھ جاتے ہیں ان کو عفریت کہتے ہیں۔ (اکام الرجان) اس تعبیر سے پچھ زیادہ واضح تعبر حضریت شاہ عمد العزیز رحمہ اللہ کی ہے وہ قرباتے ہیں کہ جناسہ آگہ۔ سے مداوی مدان می طبعی

اس تعبیر سے پچھ زیادہ واضح تعبیر حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ہے، وہ فریاتے ہیں کہ جنات آگ سے پیدا ہیں ، ان میں طبعی طور پرشرارت موجود ہے لیکن جوشرارت میں انتہا درجہ پر چلے مسے ، وہ شیاطین کہلاتے ہیں اور جن سے شرارت ختم ہوگئی وہ پریاں بن جاتی ہیں اور جن میں درمیانہ در ہے کی شرارت ہووہ جنات کہلاتے ہیں۔

# كياجنات مكلّف بين يأنهيس؟

علام ابن عبد البرفرمات ہیں کہ جنات اسور نے کلیف ہیں ، بیعلاء کے ایک طبقے کافیصلہ ہے ، معتزلہ بھی جنات سے مکلف ہوں نے کے قائل ہیں ، لیکن بعض حشوبہ باطنبہ کاعقیدہ ہے کہ جنات مکلف نہیں ہیں ، البتہ افعال کرنے پر مجود ہیں ، بیعقیدہ غلط ہے ، اس لیے کہ تواز شکے ساتھ قرآن وصدیت کی نصوص اس پر ولالت کرتی ہیں کہ انسانوں کی طرح جنات بھی اعمال کے مکلف ہیں اور جزاوسز ااور عقاب وثو اب کے ستحق ہوں گے ، اس پر مزید بیتحقیق ہے کہ جنات تو حید اور وین اسلام کے بنیادی ارکان سے مکلف ہیں اور جزاور ہڈیاں کھاتے ہیں جوانسانوں سے مختلف ہیں کہونکہ وہ گو براور ہڈیاں کھاتے ہیں جوانسانوں کے لیے ممنوع ہیں۔ شاہ عبد العزیز نے تغییر عزیزی ہیں کھا ہے کہ انسانوں میں جتنے حق و باطل کے فریقے ہیں وہ مسادے فرقے جنات ہیں ہونانوں ہیں جتنے حق و باطل کے فریقے ہیں وہ مسادے فرقے جنات ہیں ہمنوع ہیں ، مثلاً دیو بندی ، بریلوی ، شید تو سی ، قاویانی ، آغا خانی وغیرہ وغیرہ۔

# جنات کے لیے نبی کون ہوتا ہے؟

جب جنات اعمال کے مکلف ہیں تو کیاان میں کوئی نبی بھی آیاہے یائیس ،اگر آیاہے تو کیادہ انہی میں سے ہوتا ہے یا کسی اورجنس سے ہوتا ہے؟ علامہ طبریؓ نے ضحاک سے فقل کیاہے کہ جنات کی طرف جنات ہی میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ابن حزمؓ نے اليه مديث باستدلال كياب كرجنات كالپارسول بوتا تها، وه عديث الكرح بقال عليالسلام: "وكان النبي يبعث اللي قومه "فرمايا كدجنات كي قوم السائول سيالك به البغاان كاني بهن الك به ابن حزم في مريفرمايا كم "ولم يبعث الى الحن من الانس نبي الا نبينا صلى الله عليه و سلم لعموم بعثته الى الحن و الانس باتفاق ....." و قال ابن عبد البر لا يختلفون انه صلى الله عليه و سلم بعث الى الحن و الانس و هذا فما فضل الله به على الانبياء ..... قال امام المحرمين و قد علم ضرورة انه صلى الله عليه و سلم ادعى كونه مبعوثا الى الثقلين ..... وقال ابن تيمية اتفق على المحدمين و قد علم ضرورة انه صلى الله عليه و سلم ادعى كونه مبعوثا الى الثقلين .... وقال ابن تيمية اتفق على ذالك علماء السلف من الصحابة و التابعين و اثمة المسلمين و ثبت التصريح بذالك في حديث "وكان النبي يبعث الى الانس فقط يبعث الى الانس و الحن" (مسند بزار) وعن ابن الكلبي "وكان النبي يبعث الى الانس و الحن" (مسند بزار) وعن ابن الكلبي "وكان النبي يبعث الى الانس و الحن" (مسند بزار) وعن ابن الكلبي "وكان النبي يبعث الى الانس و الحن" (مسند بزار) وعن ابن الكلبي "وكان النبي يبعث الى الانس و الحن" (مسند بزار) وعن ابن الكلبي "وكان النبي يبعث الى الانس و الحن"

ان عبارات کا خلاصہ بینکلا کہ نبی مکرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تو بیطر یقہ تھا کہ جنات کے لیے جنات ہی ہیں سے نبی بھیجا جاتا تھالیکن آتخصرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز واکرام اور آپ کی شان اور عموم بعثت کے پیش نظر آپ کو نبی الثقلین بناکر انسانوں اور جنات سب کے لیے دحمۃ للعالمین کی حیثیت سے مبعوث فرمایا گیا۔

# کیا جنات کھاتے پیتے ہیں؟

ایک بحث یہ بھی ہے کہ کیا جنات کھاتے ہیے ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں یائیس؟ اس میں عمولی سااختلاف ہے۔ ایک فریق کا کہنا ہے کہ جنات کھاتے ہیے نہیں ہیں، دوسرے فریق کا خیال ہے کہ جنات انسانوں کی طرح کھاتے ہیتے ہیں، اب بدالگ تحقیق ہے کہ کھاتے ہیتے ہیں تو اس کھانے کی نوعیت وحیثیت کیا ہے۔ بعض علا کہتے ہیں کہ جنات کا کھانا ہینا صرف سوکھنا ہے، چہانا دہانائیس ہے، بدرائے غلا ہے کیونکہ احادیث میں جنات کے کھانے کی تصریح موجود ہے "فیان الشبطان یا کیل ہشمالہ و بیشر ب بیشمالہ"

علامه ابن عبدالبرّه به بن منيد ئي تقل كريت بيل كه "ان السجين اصناف فحالصهم ريح لا ياكلون و لا يشربون و لا يتوالدون و حنس منهم يقع ذالك"

احادیث میں بڈیوں کے کھانے کا ذکرواضح طور پرموجود ہے،اب یہاں بیسوال ہے کدان بڈیوں پرنیا گوشت پڑھ کرآتا ہے یا صرف سو تھے نے کام چل جا تا ہے؟ میرے استاذ حضرت مولانا فضل محدسواتی رحمداللہ نے مشکلوۃ شریف کے درس میں فرمایا کہ میں نے ایک جن سے ہو چھا کہ تمہارے لیے بڈیوں پر نیا گوشت آتا ہم میں نے ایک جن سے ہو چھا کہ تمہارے لیے بڈیوں پر نیا گوشت آتا ہم بڈی کوصرف و تھے کہا کہ نیا گوشت نہیں آتا ہم بڈی کوصرف و تھے کہا کہ نیا گوشت نہیں آتا ہم بڈی کوصرف و تھے کہا کہ نیا گوشت نہیں آتا ہم

جنات كِمْعَلَى مُبَاهِمُ عِن

## كياجنات كوثواب وعقاب ملے گا؟

جب جنات مکفف ہیں تو کیا ان کو ان کے ٹیک اعمال پر تو اب اور برے اعمال پر عذاب ہوگا یانہیں؟ تو اس پر سب علاکا اتفاق ہے کہ جنات کو برے اعمال پر تو اب ہوگا اور مزاسلے گی ، البتداس ہیں اختلاف ہے کہ بنات کو برے اعمال پر تو اب میں اگر لیے گاتو اس کی نوعیت کیا ہوگا۔ این ابی الد نیانے لیٹ بن ابی سلیم سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جنات کو تو اب ویٹا اس طرح ہے کہ اس کہ ان کو دوز خ سے بچایا جائے گا پھر ان سے کہا جائے گا کہ ''کے و نوا نراب '' یعنی شی ہوجا و رام ابیوصنیفہ '' کی طرف بھی اس طرح تول منسوب ہے، لیکن جمہور علاء اس طرف سے جیل کہ جنات کو ان سے نیک اعمال پر تو اب لے گا، یہی امام مالک ہمام اس طرح تول منسوب ہے، لیکن جمہور علاء اس طرف سے جیل کہ جنات کو ان سے نیک اعمال پر تو اب لے گا، یہی امام مالک ہمام مالک ہمام اس محرس سے بھی ہے۔

پھراس میں اختلاف ہے کہ آگران کو تو اب ملے گاتو کیا جنت میں جنات انسانوں کے ساتھ ہوں گے یا کہاں ہوں گے؟ اس میں علماء کے چارا توال ہیں۔ پہلا تول بیکہ انسان و جنات جنت میں اکتھے ہوں گے، بہی مشہور ہے۔ دوسرا قول بیکہ جنات جنت کے کناروں میں ہوں گے، بہی امام مالک اورایک طاکفہ علما و کا تول ہے، تیسرا تول بیکہ جنات اعراف میں ہوں گے، چوتھا تول بیہے کہ جنات کے دخول جنت کے بارے میں خاموش رہنا بہتر ہے۔

بہر حال ظاہری نصوص سے واضح طور پر جنات کا جنت میں جانا معلوم ہوتا ہے اور تُواب میں شریک ہونا ٹابت ہوتا ہے۔سورة رحمان کی تلاوت سیجیے،سب سیجھ معلوم ہوجائے گابہر حال ان تمام مباحث کا اکثر حصہ فتح الملیم میں فہ کورہے۔

١٠٠٦ حَلَقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ المُثَنَّى، حَلَّنَا عَبُدُ الْآعَلَى عَنُ دَاوُدَ، عَنَ عَامِرٍ، قَالَ: سَأَلَتُ عَلَقَمَةَ هَلُ كَانَ مَسُعُودٍ هَبِهِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلَةَ الْحِنَّ؟ قَالَ: فَقَالَ عَلَقَمَةُ، أَنَا سَأَلَتُ ابْنَ مُسُعُودٍ فَقِلَتُ: حَلَّ شَهِدَ أَحَدُ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلَةَ الْحِنَّ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَا كُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلَةَ الْحِنَّ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَا كُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيلةِ الْحِنَّ عَلَيْهِ وَالشَّعَالِ . فَقَالَ: اسْتُطِيرَ أَو اغْنِيلَ . قَالَ: فَقَلَنَا بَعْرَ لِيلَةٍ بَاتَ لِيلَةً فَقَدَنَاكَ فَطَلَبَنَاكَ فَلَمُ نَحِدُكَ فَيِتَنَا بِعَرَّ لِيلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ فَلَمَّا أَصْبَحُنَا إِذَا هُوَ حَاءٍ مِنْ قِبَلَ حِرَاءٍ . قَالَ: فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدَنَاكَ فَطَلَبَنَاكَ فَلَمْ نَحِدُكَ فَيِتَنا بِشَرِّ لَيلةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ . فَقَالَ: أَنْسَانُوهُ الرَّادَ فَقَالَ: " لَكُمْ كُلُّ عَظْمَ ذُكِرَ السُمُ اللهِ عَلَيْهِ مَ الْقُرَانَ قَالَ: فَانْعَلَقَ بِنَا قَأَلْ اللهُ عَلَيْهِ مُ وَسَأَلُوهُ الرَّادَ فَقَالَ: " لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ مَا فَي الْيَدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا مُعَالًا فَيَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: قَلَا تَسْتَنَحُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا إِنْحَلَقَ مِنَا وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : قَلَا تَسْتَنَحُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا وَمُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: قَلَا تَسْتَنَحُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: قَلَا تَسْتَنَحُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : قَلَا تَسْتَنَحُوا بِهِمَا فَإِنْهُمَا لَوْمُ مَا مُؤْولًا مُعْولًا مُنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ : قَلْمَ تَسْتَنَحُوا بِهِمَا فَإِنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : قَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : قَلْمُ تَسْتَفُوا لَا فَعُلُكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ : قَلْمُ تَسْتَفُوا لَالْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ فَالَا اللهُ عَلَى اللهُ ع

حصرت عامر" فرماتے ہیں کدمیں نے علقہ (جوابن مسعود کے بیٹے تھے) سے یو جھا کہ کیاابن مسعود کیلۃ الجن میں

آئخضرت سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے؟ تو علقہ ؓ نے کہا میں نے بھی اہن مسعودؓ سے یہ بات ہو بھی تھی کہ کیا

آپ میں سے (صحابہ میں سے ) کوئی رسول الله علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ الجن میں موجود تھا؟ انہوں نے فر ما یا

کرٹین االبۃ ایک رات ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچا تک آپ عائب ہو میے ،ہم نے واد یوں

اور تھا ٹیوں میں آپ کو تلاش کیا ( مگر آپ نظر نہ آئے ) ہم نے کہا کہ شابۃ آپ کو جنات او اگر لے میے یا آپ کو بے

فری میں مار ڈالا کیا ہے ، فر ماتے ہیں کہ ہم نے وہ رات بدترین رات گر اری۔ جب میں ہوئی تو و کھا کہ آخضرت صنی الله علیہ وسلم غارته ایک کے طرف سے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ اہم نے آپ کو گم کرویا اور

مسئی الله علیہ وسلم غارته ایک طرف سے تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ اہم نے آپ کو گم کرویا اور

والی آپا تھا تو جمل اس کے ساتھ چلا گیا تھا اور ان کو تر آن سایا ہے ۔ پھر آپ ہم کو لے کر چلے اور جنات کے نشانات کو اللہ کہ ہم وہ جا اور جنات کے نشانات کی اللہ کہ ہم وہ جا اور جے اللہ کے نام

کے ساتھ وزئے کیا محمیا ہواس کی بڈیا ہے جہاری غذا ہے کہ تمہارے ساسنے آتے تی وہ بڈی محمیات سے فوب بھر جاسے گی اور ہم بھی تھی اور ہم بھی ہو ہوں کی خوراک ہے۔ چنا تی رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' بڈی اور چھا کے اور جنات کی نفر مایا۔ ' بھی اور ہم بھی اور ہم بھی تھی است کیا کروکہ کے تہارے کے تھا رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا '' بھی اور پھی اور میں کو خوراک ہو ۔ جانور کی خوراک ہو ۔ جانور کی خوراک ہو کہ ان کی است کیا کروکہ کے تہا رہ کو کی کرا ہا کہ ان کے ایک است کیا کروکہ کے تہا رہ کو کی کہا در است کیا کروکہ کے تہا رہ کوئی جنات کی خوراک ۔ ۔ بھی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ہو گئی ہو گئی ہو تا ہو کہ کوئی کوئی کوئی ہو گئی کیا ہو گئی ہو گئی

### تشرتح

"قال لا" ليعنى ابن مسعودٌ في ماكل كجواب مين فرمايا كه "لبلة البعن" مين رسول الله على الله عليه وآلد و المم كما تحديث بين القال لا" ليعنى ابن مسعودٌ في احكام البحان " مين جنات كي باس آنخضرت كا جيم رتبه جانا ثابت ب، تين وفعه حضرت ابن مسعودٌ سناته عنه مين مرتبه ثين معود واقعات برمحمول ب- امام ترفدي في اليواب الامثال مين معرب ابن مسعود كاحضور كرساته وليلة المعن مين موجود ووتا تابت وتاب، ويكرروايات كوتهى في المهم في المن مسعود كاحضور كرساته ليلة المعن مين موجود ووتا تابت وتاب، ويكرروايات كوتهى في المهم في المين من المين مسعود كاحضور كرساته المين المين من المين من المين مسعود كاحضور كرساته المين المين من المين من المين مسعود كاحضور كرساته المين المين من المين الم

"استطير" يعنى كهين جنات وغيره نے آپ كواڑ اليا اور اغوا كرليا۔

"واغتيل" يعنى احا تك خفيه طور مردتمن في آب ولل كرديا-

'' داعی المجن'' لیعنی جنات کی طرف ہے بلانے والا آگیا، کہتے ہیں ہے جن جزیرہ کے تھے، جس کوجن تصبیبین کہا گیا ہے جسمبین جزیرہ کے اندرایک علاقہ ہے، جزیرہ شام ادرعراق کے درمیان ہے۔

"وسالوہ الزاد" حضرت ابن مسعود" كى حديث اس سے پہلے كمئل ہوگئى، يهال سے تعنى كا كلام شروع ہوگيا ہے، للذاميد مسند حديث نہيں ہے، اگل روايت ميں شعبى كى تصريح موجود ہے۔ جنات کے متعلق مباحث الار

" زاد" ہے مباح اشیاء کے بارے میں بوچھنا مراد ہے کہ کیا جائز ہے اور کمیا جائز نہیں ہے۔

"آذنت بھے شبحوۃ" لینی آنحضرت کودرخت نے بتادیا کہ جنات نے قرآن سنااورا نیان لاکر بیلے سے ،اس میں آپ مجزہ ہے، بیورخت کیکر کاتھا۔

١٠٠٧ .. وَحَدَّقَنِيهِ عَلِيَّ بُنُ حُحْرِ السَّعَدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ ذَاوُدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ: وَآثَارَ نِيرَانِهِمُ . قَالَ الشَّعَبِيُّ: وَسَالُوهُ الزَّادَ وَكَانُوا مِنْ حِنَّ الْحَزِيرَةِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيُّ. مُفَصَّلًا مِنْ حَدِيثِ عَبُدِ اللَّهِ.

۔ اس سند ہے بھی سابقہ صدیت (آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس جناستہ کا دا گی آیا تھا تو ہیں اس کے ساتھ چا

٨٠٠٨ وَحَلَقَنَاهُ أَبُو بَسَكُو بُنُ أَبِي شَبْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ إِدُرِيسَ، عَنُ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيَّ، عَنُ عَلَقَمَةَ، عَنُ عَلَقَمَةَ، عَنُ عَلَقَمَةَ، عَنُ عَلَقَمَةَ، عَنُ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْلِهِ: وَآثَارَ نِيرَانِهِمُ وَلَمْ يَذُكُرُ مَا بَعَدَهُ

اس سند ہے حضرت عبداللہ دمنی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ ٹی اکرم سکی اللہ علیہ وسلم ہے فر مایا ..... نیز میدعدیث جنات کے آٹارتک ہے باقی عدیث کے آخر کا حصد ذکر نہیں کیا۔

١٠٠٩ حَدُّقَا يَسْحَيْسَى بُسُنُ يَسْحَيْسَى الْعُبَرَنَا حَالِلُهُ بُنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْيَهِ وَسَلَمَ وَوَدِدُتُ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: لَمْ أَكُنُ لَيْلَةَ الْحِنْ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَدِدُتُ أَنِّي كُنْتُ مَعْهُ حَعْرَتُ عِداللهُ بَنْ مَعود رضى الله تعالى عنه بى سابقه حديث مروى بن رمات بن كديل ليلة الجمل می صفور عليه السام کے ساتھ ہوتا۔
 السلام کے ساتھ ذَفِي ليكن جھے رہمنا بى دى كدكاش بن آپ صلى الله عليه وسلم كے ساتھ ہوتا۔

١٠١٠ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ مُحَمَّدِ الْحَرْمِيُّ، وَعُبَيْدُ اللهِ بَنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنُ مِسُعَرٍ، عَنْ مَعُنٍ، قَالَ: سَيْعَتُ أَبِى، قَالَ: سَأَلَتُ مَسُرُوقًا: مَنُ آذَنُ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْحِنَّ لَيَلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّهُ آذَنَتُهُ بِهِمْ شَحَرَةً

معن رحمة الله عليه سيروى بخرمات جي كديس في البيخ والدس سنا انهول في فرماي كديس في حضرت مسروق (مشبورتابعي) يه في الله عليه وسلم كو مسروق (مشبورتابعي) يه بع كي كريم سلى الله عليه وسلم كو مسروق فرمايا: محص من من الله عليه وسلم كو من فرمايا: محص من من الله عليه وسلم كو جنات كي آبد وساع كي اطلاع ورقت في وي -



ظهروعمريس واكت

#### باب القرأة في الظهر و العصر و قصة سعدٌ

# ظهرا درعصر ميں قرآن پڑھنے کا بيان اور سعدؓ کا قصہ

اس باب میں امام سلم نے دس حدیثوں کو بیان کیا ہے

١٠١١ وَحَلَّلُنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَلَّثُنَا ابْنُ أَبِي عَدِيَّ، عَنِ الْحَجَّاجِ يَعَنِي الصَّوَّافَ، عَنْ يَحْيَى وَهُ وَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً، وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى بِنَا فَيَقُرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصُرِ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسَمِعُنَا الْآيَةَ أَحْبَانًا وَكَانَ يُطَوَّلُ الرَّكُعَةَ الْأُولَى مِنَ الظَّهْرِ وَيُعَصَّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصَّبُح

حضرت ابونانا و افخرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے ہتے تو ظہر وعصر کی نہلی دورکعتوں میں سورة فاتحہ اورکوئی می سورتیں پڑھا کرتے ہے اور بھی بھی ایک آوھ آیت ہمیں سنادیا کرتے ہے۔ اور آپ صلی اللہ عنیہ وسلم ظہر کی نہل رکعت کو دوسری کی بنسبت لمبا کرتے جب کہ دوسری کو چھوٹا کرتے ہے، ای طرح کنجر کی نماز میں کیا کرتے تھے۔

#### تشريح:

"یقوافی الظهر" یعنی ظهری آنخضرت ملی الله علیه وآله وسلم کاعام معمول آسته قرائت کرنے کا تھا، مگر کبھی کمھی ظهری نماز میں ہمیں کوئی سورت یا کوئی آیت بلند آوازے سنایا کرتے تھے، ییمل امت کی تعلیم کے لیے ہوتا تھا تا کہ معلوم ہوجائے کہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی ملائی جاتی ہے اور ملانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ظہر کی قیدا تفاقی ہے، احترازی نہیں، کیونکہ آپ عصر میں بھی مجھی ایسا کیا کرتے تھے، یہ سب تعلیم امت کے لیے تھا۔

"بيطول" بابتفعيل سےطوبل كرنے كمعنى ميں ہے،اس حديث ہے معلوم ہوتاہے كہ پہلى ركعت كودوسرى ركعت سےطوبل كرنا چاہيے۔اس سئلے ميں فقبائے كرام كاتھوڑا سااختلاف ہے۔

## فقتهاء كااختلاف

امام ما لک، امام شافعی ،امام احد بن صنبل اور امام محدرهم الله کا مسلک بیائے که تمام نمازوں میں پیکی رکعت کو دوسری رکعت کی نسبت زیادہ لمباکرنا جا ہے۔

امام ابوصنیفدا درامام ابو بوسف رحمهما الله کنز دیک صرف فخر کی نماز کی بیخصوصیت ہے کہ پہلی رکعت کوطویل کیا جائے ، باقی تمام نمازوں میں تمام رکعتوں کی حیثیت مساویاندہے ، البند جن رکعتوں میں ضم سورت نہیں ان کی حیثیت الگ ہے۔ المبردعسر ببر قرآن

## دلاكل:

جہور نے زیر نظر ایو قادة کی اس صدیت سے استدادال کیا ہے، جس میں ظہر، فجر اور عصر جی کہا رکعت کو طویل کرنے کا ذکر ماتا ہے اور مغرب دعتاء کو ان حضر است نے ان تین نمازوں پر قیاس کیا ہے۔ عبدالرزاق نے معمر سے نقل کیا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ کہا رکعت کو آخضر سے معلی اللہ علیہ والدوا و و نے بھی ایسا ہی کھا رکعت کو پالیں ، امام ابودا و و نے بھی ایسا ہی کھا ہے ۔ امام ابوطیفیڈا و رامام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت کو طویل کرنا فجر کے ساتھ مناص ہے ، کیونک فجر کا وقت خفلت کا وقت ہما کہ اس ابوطیفیڈا و رامام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت کو طویل کرنا فجر کے ساتھ مناص ہے ، کیونک فجر کا وقت خفلت کا وقت ہما کہ اس کے مقدار قر اُست میں موروں کو برابر ہونا ہے ، اگر فس قر اُست کو دیوں کو برابر ہونا ہے ، اگر کس مرف اس عادش کی وجر سے فجر میں پہلی رکعت کو طول دیا گیا ہے ، ایک روایت میں "فسی کسل رکعہ قدر اندا نہا ہما ما حب اور امام ابو بوسف کی ولیل ہے ، کیونکہ وہاں دونوں رکعتوں کی قر اُست برابر ہتال کی گئی ہے۔ اللہ امام صاحب ہو با رکھت دعا ، استفتاح اور تعوذ و تسمید پر مشتمل ہوتی ہے ، اس لیے لبی ہوجاتی ہے ، قر اُس کی امام صاحب کی کہا مرف ہیں کہا رکعت و ما اسلک دان جو اور پہندیدہ ہے ، یعنی رکھت کو تمام نمازوں میں طول و بینا بہتر ہے ۔

١٠١٢ حَدُّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدُّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَخَبَرَنَا هَمَّامٌ، وَأَبَانُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَلِيرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي فَتَادَةً، عَنُ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولِيَئِينِ مِنَ الطَّهُرِ وَالْعَصُرِ، بِغَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسُعِقَنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقُرُأُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأَحْرَيَيْنِ بِغَاتِحَةِ الْكِتَابِ

حضرت ابوتیاد و سے مروی ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ظهر وعصر کی مہلی دورکعتوں میں مورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھا کرتے تھے اور مجھی بمحار کوئی آیت ہمیں بھی سنادیا کرتے اور آخری دورکعتوں میں سورۃ فاتحہ ہی پڑھا کرتے تھے۔

## تشريح:

"عزد نا" حزد نصر بنصر سے اندازہ کرنے کے معنی میں ہے، چونکہ ظہرادر مصری نماز میں قرائت سراہوتی ہے اس لیے قیام کی
مقدار کو اندازہ علی سے معلوم کیا جاسکتا تھا، جب لوگ نیک تھے تو قرآن کی سورتوں کی مقدار سے مسافت کا اندازہ لگایا کرتے
تھے، ہمارے دادا پر دادا کے بال عام روائ تھا کہ راستوں کے اندازے سورہ کیسن یاسورہ کہف سے معلوم کرتے تھے، ایک کہنا
تھا کہ گاؤں سے جب چل پڑتا ہوں تو دود فعہ سورہ کیسن پڑھ کر کھر پہنچا ہوں، دوسرا کہنا تھا کہ میں ایک دفعہ پڑھنے پر پہنچا ہوں،
ای طرح اندازہ حضرات محاب کرام اگایا کرتے تھے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیدہ آلدوسلم ظہرادر عضر کی پہلی رکعتوں میں قیام الم منزبل

السسحددة كى مقدار فرمائے تھے اور دوسرى روايت ميں ہے كمآب برركعت ميں تمين آينوں كے پڑھنے كى مقدار قيام فرما تھے تھے۔مطلب سيك آنخضرت ہردوركعت ميں الم ننزيل السحدة كے بقدوقر اُت كياكرتے تھے۔

"فسلار السنصف من ذالک" پوری عدیث کو بیجینے کے اعتبارے اس طرح بیجینا جا ہے کہ حضورا کرم کی ظہر کی پہلی دورکعتوں میں قیام کا اندازہ جب ہم ظہر کی بیجیلی دورکعتوں کے قیام ہے کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آخری رکعتوں کا قیام پہلی رکعتوں کے قیام سے نصف مقدار میں ہے، بینی پہلی رکعتوں میں قر اُت کمی ہوتی تھی اور آخری رکعتوں میں اس کا نصف ہوتی تھی اور جب عصر کی نماز میں ہم اندازہ کرتے تھے تو عصر کی پہلی دورکعتوں کے قیام کی مقدار ظہر کی آخری دورکعتوں کے قیام کی مقدار تھی اورعصر کی آخری دورکعتوں میں قیام کی مقدار عصر کی پہلی دورکعتوں کے قیام کی مقدار کے نصف تھی۔

تمام شارهین نے کھا ہے کہ اس صدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ اسلم نماز کی آخری وورکعتوں ہیں قر اُت ہوئی چاہیے، پھر فرہاتے ہیں کہ بیامام شافعی کا مسلک ہے کہ آخری وورکعتوں ہیں قر اُت ہوئی چاہیے، پھر فرہاتے ہیں کہ بیامام شافعی کا قربی ورکعتوں ہیں قر اُت ہوری آئیں ہے اورفتو کا ای پر ہے اور بیان حافتا کی کا مسلک ہے کہ آخری وورکعتوں ہیں قر اُت سورت ضروری ہیں ہے اللہ جا اورفتو کی ای پر ہے اور بیان جواز کے کا مسلک ہے کہ آخری وورکعتوں ہیں تعنورا کرم سلی اللہ علیہ واللہ مسلک ہے کہ آخری وورکعتوں ہیں شارح مشکو ق علامہ شمس اللہ بین صاحب النسطیق الفصیح ہیں لکھتے ہیں کہ اس حد بہ شمس ایک واضح اشکال ہے اور دو میہ ہے کہ عمل شارح مشکو ق علامہ شمس اللہ بین صاحب النسطیق الفصیح ہیں لکھتے ہیں کہ اس حد بہ شمس ایک واضح اشکال ہے اور دو میہ ہے کہ سائیت ہوسکی ہی اور ورکعتوں ہیں ضم مورت ہوتی ہو اور خری دورکعتوں ہیں شمسان اور ورکعتوں ہیں تعنور اور اور نیس بوتی تو ان ووقوں کی مقدار میں برائی موافقی ہوسکا ہے کہ سہال ان نماز ول اور ہوسک ہو ہوسکا ہے کہ سہال ان نماز ول اور ہوسک ہو ہوسکا ہے کہ سہال ان نماز موسلے ہو گو کہ اس کو اور مناسب ہو تا ہے کہ صدیت کا میں مطاب واضح اور مناسب ہے۔

فقہائے احزاف نے لکھا ہے کہ آخری دور کعتوں میں مسئون ہی ہے کہ فاتحہ پڑھ لی جائے ورنہ تسبیحات پڑھ لے یا خاموثل رہے ، اختیار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی آخری دور کعتوں میں فاتحہ پڑھنے کا اہتمام کریں تو پہلی دور کعتوں میں فاتحہ نہ پڑھنے کا یہ پڑھنا قائم مقام ہوجائے گا اورا ختلاف سے بچ جائیں گے۔ ١٠١٣ - حَدَّلَنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى، وَأَبُو بَكُو بَنُ أَبِى شَيْءَ جَمِيعًا عَنُ هُشَيْم، قَالَ: يَحْنَى، أَحْبَرَنَا هُشَيْم، عَنُ أَبِى الصَّدِّيقِ، عَنُ أَبِى سَعِيدِ النَّحَدُرِى قَالَ: كُنَا نَحْزَرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي الطَّهُرِ وَالْعَصُرِ فَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَبُنِ الْأَولِيَيْنِ مِنَ الطَّهُرِ وَالْعَصُرِ فَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَبُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّهُرِ وَالْعَصُرِ فَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَبُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّهُرِ وَالْعَصُرِ فَحَرَدُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتِينِ الْآولِيَيْنِ مِنَ الْعَصُرِ اللَّهُ وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الْآحُورَيْنِ مِنَ الطَّهُرِ وَفِي الْآحُورَيْنِ مِنَ الْعَصُرِ عَلَى النَّصُفِ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَذَكُو آبُو بَكُرِ عَلَى النَّصُفِ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَذَكُو آبُو بَكُرِ فِي الْآحُورَيْنِ مِنَ الطَّهُرِ وَفِي الْآحُورَيْنِ مِنَ الْعَصُرِ عَلَى النَّصُفِ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَذَكُو آبُو بَكُرِ فِي الْآحُورُ فِي الْآحُورُ فَي الْآحُورُ فَعَلَى النَّصُفِ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَلُولُ وَقَالَ: قَدُرَ قُلُهُ وَلَى اللَّهُ مُن الْعُصُرِ عَلَى النَّصُفِ مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَذُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنِ الْمَالِمُ فِي الْعَصُرِ عَلَى النَّصُورُ عَلَى النَّصُورُ عَلَى النَّعُورُ وَقَالَ: قَدُرَ ثُلَالِينَ آيَةً

حضرت ابوسعید الخدری فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ظہر وعصر ہیں تیام کا ندازہ لگایا کرتے تھے، چنانچے ہم نے ظہر کی پہلی دورکعتوں کے قیام کا اندازہ لگایا تو وہ انتا تھا جنتی دیر ہیں سورہ الم تجدہ پڑھی جاتی ہے۔ اورظہر کی آخری دورکعتوں کے تیام کا اندازہ لگایا تو وہ اس سے نصف کے مطابق تھا۔ اس طرح عصر کی پہلی دورکعتوں میں ہوتا تھا ادرعصر اخیر کی وورکعتوں ہیں دورکعتوں ہیں ہوتا تھا اورعصر اخیر کی وورکعتوں ہیں آخری دکھتوں ہیں ہوتا تھا اورعصر اخیر کی وورکعتوں ہیں آخری دکھتوں ہیں کا ذرکھتوں ہیں سورہ الم تنزیل السجدہ آ ہے سکی اللہ عند نے اپنی روایت ہیں سورہ الم تنزیل السجدہ کا ذرکہ ہیں کیا بلکہ تیں آئیوں کے برابر کہا ہے۔

### تشريح:

"ال کوفة" کوفراق میں سلمانوں کے بڑے مرکزی شہر کانام ہے، حضرت عمرفاروق رضی اللہ عنہ کے تھم پران کے نائیین نے بھرہ کوفہ وونوں شہروں کو بنا کرآباد کیا۔ شہرکوفہ سے بڑے فضاء اور علاء وابست رہے ہیں، حضرت علیؓ کے عبد خلافت میں ہدیوری و نیا کے لیے وارالخلافہ رہا ہے، الغت میں کوفہ گول چیز کو کہا جاتا ہے، بیشہ بھی گول تھائیں لیے کوفہ نام بڑھ کیا، اس کے بسنے والے قلابازیوں میں مشہور ہیں، اس لیے عرب کہتے ہیں الکوفی لا بولمی "بیعی کوفہ والوں میں وفائیس ہے۔

"شدی اسعدا" سعد بن انی وقاص رضی الله عنه طیل القدر محانی بین اور آنخضرت کے دشتے کے ماموں بین بستجاب الدعوائے م تھے ، حضرت مر \* کی جانب سے یہ کوفہ کے گور فر تھے ، اس وقت کے گور فرعلائے کے قاضی بھی ہوتے تھے اور پانچوں تمازوں کے امام بھی ہوتے تھے اور بانچوں تمازوں کے امام بھی ہوتے تھے اور جاد کے کما تھر بھی ہوتے تھے ۔ حضرت سعد پر جہا داور امامت کے حوالے سے ''بنواسد'' کے پچھو گوں سے اعتراض کیا تھا۔ اس حدیث بیں "شد کے واسعداً" کے الفاظ بیں ای قصے کی طرف اشار و کیا گیا ہے۔ امام سلم نے حضرت سعد ہے مناقب میں جوحدیث بیں "شدکو اسعداً" کے الفاظ بیں ای قصے کی طرف اشار و کیا گیا ہے۔ امام سلم نے حضرت سعد ہے مناقب میں جوحدیث بیں ہے ، اس میں زیاد و تفصیل ہے ، اس کی روشنی بیں یہاں اس قصے کوفش کرتا ہوں۔

# حضرت سعد بن ابی و قاصٌ پراعتر اض کا قصہ

"دمى بسهم" يدسري عبيد بن عادث كى طرف اشاره ب، بداسلام كايبلادسته تعاجوه ملى الدعلية واليوسلم في كم جرى میں ابوسفیان کے قافلے پرحملے کرنے کے لیے بھیجا تھا، آپ صلی النّدعلیہ وآلہ وسلم نے اپنے وست مبارک سے جنگی مجتند ابا ندھا۔ ساٹھ آ دمیوں پرمشممل اس سریہ میں حضرت سعد بھی تھے، اس موقع پر کفار ہے با قاعدہ جنگ تونہیں ہو کی ، تکر حضرت سعد ہے اسلامی تاریخ اور جہاد فی سیل اللہ کے میدان میں کفار پر پہلا تیر چلایا ،ای خصوصیت کا تذکرہ آپ بیہاں فرمارہے ہیں ،اس سے ملے بھی اشارہ کرچکا ہوں کہ یہاں چھتفصیل لکھتا ہوں کہ حضرت معد کو حضرت عمر فاروق نے کوفہ کا محور نرمقر رفر ما دیا تھا، کوف سے کچھاد گول کی طرف سے حضرت سعد میں کہتے اعتراضات کئے مگئے تھے، یہ بد باطن لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ سعد نمازوں میں سستی کرتے ہیں، مال غنیمت کی تقسیم میں انصاف نبیں کرتے ، جہاد پرنہیں جاتے ۔ حسزت عرائے آپ کومدیند منورہ بلا کرفر مایا کہ سعد! آب سے شکایتیں ہیں، یہال تک کے نماز کی شکایت بھی آگئی ہے؟ حضرت معد نے اپنے تزکید میں اپنے چند کارناموں کا ذکر فرمایا ادر پھر فرمایا کہ اگر ان لوگوں کے الزامات درست ہیں پھر تو میرے میا ممال ضائع ہو گئے ۔حضرت ممر فاروق نے فر مایا کہ آ پ کے بارے میں میرا مگمان ای طرح تھا جس طرح آ پ صفائی پیش کردہے ہیں بمیکن اہل کوفہ سے میرے نمائندے گھر گھر جا کر پوچھیں گے تا کدحقیقت حال واضح ہوجائے۔ چنانچید دسرکاری آ دی حفرت سعد کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے اور گھر محمر جاکر انہوں نے حضرت سعد سے متعلق ہو چھا،سب نے حضرت سعد کی بہت تعریف کی محرایک بوڑھے نے کہا کہ جب تم لوگ قتم کھلا کر پوچھتے ہوتو میں کیہ دوں گا کہ سعد نمازیں اورتنسیم اموال میں گڑ بزکرتے ہیں ،اس پرحضرت سعڈنے کہا کہ اگرتم نے یہ اعتراض شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے تو ہیں تیرے لیے بددعا میں کہتا ہوں کداے انڈ ااس محض کی عمر دراز فرما اور اس کو فاقوں میں مبتلا فریااوراس کو ذکیل وخوار فرما! یہ تینوں بدوعا کمیں اس مخص کولگ میئیں،عمراتی کمبی ہوگئی کہ آنکھوں کے آبرو آ تھوں پر آ کرگر گئے جب کس سے بات کرتا تھا تو ہاتھوں ہے آ بروکو او پراٹھا کردیکھنے لگتا تھا، فقرو فاقد میں زندگی گزرتی تھی، موت نہیں آتی تھی ، تکراس حالت میں زمین پڑھ نتا ہوا جھوٹی جھوٹی بچیوں کو پکڑلیا کرتا تھا اوراپیے جسم کے ساتھ رگڑتا تھا اور ذکیل دخوار بهور ہاتھا، جب کوئی اس سے بوچھتا کہشرم کرو بیرکیا کررہے ہو؟ تؤ کہتا تھا کہ کیا کروں؟ سعد کی بددعا لگ گئی ہے، ذمیر بحث حدیث بی انفاصب حست بنوا اسد تعزرنی "کالفاظی ای قصد کی طرف اشاره ب ست عزونی زیروتون آاور واستنت

معترت سعد كا قعد

کے معنی میں ہے۔ عام مسلمانوں کو جا ہیے کہ وہ بلا وجہ مساجد کے اماموں پر اعتر اضات نہ کریں ،بعض کی دل آ زاری سے تناہی آ جاتی ہے۔

''ما اخوم عنها''لینی میں آنخضرت ملی الله علیه وآله وسلم کی نماز میں ہے کو کی کی نہیں کرتا، کو تی نہیں کرتاای لا انفص عنها، یلکہ کم کرکے بڑھا تا ہوں۔

"انبی لاو سحد بہہم" ای اطولہ ما و احد مله او احد مله العن میں پہلی دور کعتوں میں خوب تھم تھم کر طول افتیار کرتا ہوں اور دور کا تعان ملل اللہ علیہ دور کعتوں میں نیت کے بعد ناء ہے، پھرا تو فر باللہ ہے پھر فاتحہ کے بعد قرات ہے، دوسری رکعتوں میں بہ چیزی نہیں ہیں، اس لیے وہ رکعتیں مختر ہوتی ہیں، اس کو حضرت سعد کے اور خدف فی الا حریین "فرمایا ہے، حذف سے مرا و تحضر کرنا ہے۔

"ذاک المطن بھی یا ابا اسمحاق " حضرت عمر فاروق نے جعفرت سعد کا نام بہت احترام سے لیا، ابوائل آپ کی گئیت تھی اس سے ان کو یاد کیا تاکہ آخضرت کے ماموں کی ہے اکر ای نہ مولیکن جبال تک شکایت کی بات تھی اس کی تحقیق میں کوئی کی نہیں اس سے ان کو یاد کیا تاکہ آخضرت کے ماموں کی ہے اکر ای نہ مولیم کی بات تھی اس کی تحقیق میں کوئی کی نہیں کی بلہ کا لہ کا خوار سے گھر گھر جا کرآپ کے ہیں جا کر ای نہ معلوم کیا، وہ ہی اور تعقیق کی ارشاد فرمائے، وفات کی اس لیے حضرت عمر نے فرمائی کی حضرت میں نے ان کو کسی خوارت کی جو کہی ارشاد فرمائے ، وفات کے وقت حضرت عمر نے فرمائی کی حضرت میں ہے ان کو محالہ کے تحت ایسا ہوا تھا، چنا نچاس برائے ہی جو حضرت عمر نے خوار کی محالہ کے تحت ایسا ہوا تھا، چنا نچاس برائے ہی جو حضرت عمر نے خوالی دوایت میں محالہ کے تحت ایسا ہوا تھا، چنا نچاس برائے ہوں کہی دوارت میں محالہ کے تحت ایسا ہوا تھا، چنا نچاس برائے ہوں کو دوارت میں محالہ کے تحت ایسا ہوا تھا، چنا نچاس برائے ہوں جو دورت ان لوگوں جہاد پر برائے میں اعتراض کیا گیا ہے۔

کو دیکھوآ ہے بر برائے میں کو تعمرت کر کیا گیا ہے ورندان لوگوں جہاد پرنہ جانے اور مال غنیمت کی تعیم کرنے پر بھی احتراض کیا گیا ہے۔

در حضری فی المصلون " یہ نماذ کی ابھیت کی وجہ سے ذکر کیا گیا ہے ہو درندان لوگوں جہاد پرنہ جانے اور مال غنیمت کی تعیم کرنے پر بھی احتراض تھا۔

"ما آلو" یعنی میں آنخضرت کی افتد امیں کوئی کوتائی نہیں کرتا۔ ای لا اقتصر نیی ذالك دوسری آنے والی روایت میں حضرت معدنے فر مایا" تعلیمت الاعراب بالصلواۃ" یعنی بیگوارد یہاتی جن کے پاس سنت وفرض کاعلم نہیں ہے، نہ معاشرے کے فضلا علاء سے ان کا واسطہ ہے، بیآج جھے پرعلم کے دقیق مسائل میں اعتراض کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ نماز کی تمام رکعتوں میں مساوات ضروری ہے، بیان کی اپنی نظی ہے جو بھے پرتھو پناچا ہے ہیں، حالا تکہ میں اسلام لانے میں چھٹا مسلمان ہوں، دین کوسکے چکا ہوں، جہاد میں سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے، ورختوں کے بیے کھا کھا کرمیدان جہاد میں وین کے لیے شفتیں الحال ہیں، آج تیار میدان میں آکر میاعتراض کرتے ہیں، اگران کا اعتراض تی ہے تو پھرتو میں تاکام ہوکررہ گیا، میرے اعمال صائع ہوگئے، بیاعتراض بنواسد قبیلہ کے لوگوں نے کیا تھا جس کا قصہ پہلے گزر چکا ہے۔

٥ ١٠١ \_ حَدُّقَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حَابِرِ بَنِ سَمُرَةً، أَنَّ أَهْلَ

الْسُكُوفَةِ شَـكُوا سَعُدًا إِلَى عُمَرَ بَنِ الْسَطَّابِ فَذَكُرُوا مِنْ صَلاَتِهِ . خَارُسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَلَكُرَ لَهُ آلَا عَابُوهُ بِهِ مِنَ أَمْرِ الصَّلَاةِ . فَقَالَ: إِنِّى لَأَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعُومُ عَنْهَا إِنِّى لَآرَكُدُ بِهِمْ فِى الْأُولَيْنِ وَأَحْذِفُ فِى الْأَحْرَيْنِ فَقَالَ: ذَاكَ الطَّنَّ بِكَ أَبَا إِسُحَاقَ

حضرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ الل کوف نے حضرت سعد (بن ابی وقاص) کی شکایت کی حضرت جابر بن سمره رضی الله تعالی عند نے سعد بن ابی وقاص حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عند کے بعاد سے جس حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عند کو بنا بھیجا۔ وہ تشریف لائے تو ان سے اہل کوف کی شکایات کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے آپ کی نماز کے بارے جس شکایت کی ہے رحضرت سعد نے فر مایا: جس ان کورسول الله صلی الله علیہ وسلم والی نماز پڑھا تا ہوں اور اس میں کی نہیں کرتا ہوں جب کہ دوسری دو جس اختصار کرتا ہوں ۔ حضرت عرائے فر مایا: جمیعے میں کی نہیں کرتا ہوں جابات ابوا سحاق (بید عفرت سعد کی کنیت ہے)

١٠١٦ - حَدُّقَنَا قُتَيْبَةً بُنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بَنِ عُمَيْرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ السندے بھی عبدالملک بن عمروض الله تعالی عندے سابقہ عدیث بعید مروی ہے۔

١٠١٧ وَحَلَّلُنَا مُحَسَّدُ بُنُ السَمُسَنَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بَنُ مَهْدِئَ، حَدَّثَنَا شُعَبَةُ، عَنُ أَبِي عَوْن، قَالَ: سَعِفْتُ جَابِرَ بَنَ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدِ قَدَ شَكُوكَ فِي كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ . قَالَ: أَمَّا أَنَّا فَأَمُدُ فِي الْأُولَئِينِ وَأَحْذِفُ فِي الصَّلَاةِ وَسُلَمَ فَقَالَ: فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: فَي الْأُولَئِينِ وَأَحْذِفُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: فَالْ الطَّنُ بِكَ، أَوْ ذَاكَ ظَنِّي بِكَ،

حضرت جابر بن سمرہ رضّی اللہ تعالی عندفر ماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند فے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عند سے فرمایا: لوگوں نے آپ کی ہر بات کی شکایت کی ہے جس کہ نماز کی بھی کی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہمی تو پہلی دو رکعتوں کولمبااور آخری دورکعتوں کو مختر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علید رسلم کی نماز کی احتدا میں کوئی کوتا بی میں کرتا''۔ حضرت عرشے فرمایا: مجھے آپ سے بھی گمان تھا''۔

١٠١٨ ـ وَحَلَّقُنَا أَبُو كُرَيُب، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشُرِ، عَنُ مِسْعَرِ، عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ، وَأَبِي عَوْنٍ، عَنْ حَايِرِ بْنِ سَمْرَةً، بِمَعْنَى حَدِيثِهِمُ وَزَادَ فَقَالَ: تُعَلَّمُنِي الْآعُرَابُ بِالصَّلَاةِ

جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عند ہے سابقد روایت ای سند کے بھی ساتھ ندکور ہے باتی اس روایت میں بیالفاظ میں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا: بید میباتی مجھے نماز سکھاتے ہیں ۔

٩ ١ . ١ - حَلَّفَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، حَدَّتُنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنَ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ عَبُدِ العَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةً بُنِ فَيُسِ، عَنْ قَزْعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِيِّ، قَالَ: لَـقَـدُ كَانَتُ صَلَاةُ الظَّهُرِ تُقَامُ فَيَذَهَبُ الدَّاحِبُ إِلَى الْبَقِيعِ حفرت معلهٌ كاتعب

فَيَقَضِي حَاجَنَهُ ، ثُمَّ يَتُوضُ أَ . ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّحْعَةِ الْأُولَى مِمَّا يُطَولُهَا حضرت ابوسعيد ضدريٌّ فرماتے ہيں كه ظهركى نماز كھڑى ہوجاتى توكوئى جانے دالا بقتى كوجاتا ، تضاء حاجت سے فارغ ہوتا ، پھروضوكر كے مجد پنچاتورسول الله صلى الله عليه وسلم البحى پہلى ہى ركعت ميں ہوتے تصاس كولسياكر تے تھے۔

١٠٢٠ وَحَلَّفَيْنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم، حَدَّئَنَا عَبُدُ الرَّحَمَنِ بَنُ مَهْدِيَّ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بَنِ صَالِح، عَنُ رَبِيعَة، قَالَ: حَدَّنِي فَزَعَة، قَالَ: أَنْبَتُ أَبَا سَعِيدٍ النَّحُدُرِيِّ، وَهُوَ مَكُثُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَق النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ: إِنِّي لَا أَسَالَكَ عَمَّا يَسُالُكَ عَنُ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ حَدِّرٍ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ حَدِرٍ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَانَتُ صَلَاةُ الظَّهُرِ ثُقَامُ فَيَنَطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَأْتِي أَهُلَهُ خَيْرٍ فَأَعَادَهُ إِنِّى الْبَقِيعِ فَيَقُضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَأْتِي أَهُلَهُ فَيَوْرَضَّأَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى

حضرت تزید دحمۃ اللہ علیہ قرباتے ہیں کہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واقل ہوا تو ان کے پاس بہت سے لوگ موجو دیتھے۔ بعب لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے تو ہیں نے عرض کیا کہ میں آپ سے وہ با ہمی تبین بوجھتا جو پیلوگ آپ سے بوجھتے ہیں۔ میں تو آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے ہیں بوجھتا جا د باہوں؟ حضرت ابوسعید رضی اللہ تعادل عنہ نے فر بایا: اس بارے ہیں بوجھنے ہیں تمبارے لئے کوئی خیر تبییں ( کیونکہ تم و لیک نماز پڑھ ہی تبییں سکتے ) میں نے بھر وہی بات کی تو انہوں نے فر بایا: (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ میں کو بات اور قصاء حاجت کرتا اس کے ظہر کی نماز کھڑی ہوجاتی تھی تو ہم میں سے کوئی ( نماز کھڑی ہونے کے بعد ) بقی کو جات اور قصاء حاجت کرتا اس کے بعد ابنے خرا کہ روضو کر کے مجد لونیا تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میکی رکھت میں ہی ہوتے ہے ( می یا کائی فہی بعد اب قرق تھی )

### تشريح:

"و هـ و مـ كنـو د عليه" بيني لوگول نے حضرت ابوسعيد خدري" كوگھير ركھا تھا، اس كيدان كے اروگر دلوگول كا جوم تھا استفادہ كرنے كے ليے ايك جم غفيراكشھا تھا۔

" فی ذانک من خیر" لینی آنخضرت ملی الله علیه و آله و برام کی نماز بهت طویل ہوتی تھی ہتم اس طرح کی نماز کی طاقت نہیں رکھ سکتے ہوا در نداس طرح کی نماز پڑھ سکو میجے تہدید نیکے گا کہ اگر تکلیف اٹھا کر اس طرح نماز پڑمل کرو میجے تہ ہماری کمرٹوٹ جائے گی ادر مشقت میں پڑجاؤ کے اور اگر چیچے ہٹو میجے آلیک سنت عمل کوسیکے کر چیوڑ و کے جو بالکل متاسب نہیں ہوگا، لہذا ان چیز ول میں نہ پڑو، جو آسانی ہے کر سکتے ہووہ کی کرواس میں تمہاری ہملائی ہے لیکن سائلین نے اصرار کیا تو حضرت ابوسعید خدر گئ نے پوری تفصیل بتادی، جس سے انداز و ہوتا ہے کہ م از کم آ دھا گھنٹے ظہر کی پہلی رکھت میں لگتا ہوگا۔

<u> فجر کی قرات کا بیالتار</u>

# باب القرأة في الصبح

# فجركى قرأت كابيان

اس باب میں امام سکم نے پندرہ احاد بیث کو بیان کیا ہے

١٠٢١ وَحَدَّفَنَا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَدَّا جُهُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حِ قَالَ: وَحَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِحٍ - وَتَعَارَبَا فِي اللَّفُظِ - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّافِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ ، قَالَ: شَيِعَتُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادِ بْنِ الْمُسَيِّبِ خَفْرٍ ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَة بُنُ شُغْيَانَ ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَعَبُدُ اللهِ بْنُ المُسَيِّبِ اللهِ بُنُ المُسَيِّبِ قَالَ: " صَلَى نَنَا النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: المَسْبِحَ بِمَكَّةَ فَاسَتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى جَاءَ فِكُرُ مُوسَى ، وَهَارُونَ أَوْ فِكُرُ عِيسَى - مُحَمَّدُ بَنُ عَبَادٍ يَشُكُ - أَوِ الْحَتَلَقُوا عَلَيْهِ أَنَا النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَعْلَةً فَرَكَعَ وَعَبُدُ اللهِ بَنُ السَّافِ ، حَافِرٌ ذَلِكَ وَفِي حَدِيثٍ عَبُدِ الرَّزَاقِ فَعَدُ اللهِ بُنُ السَّافِ عَبُدُ اللهِ بُنُ السَّافِ ، حَامِثُ اللهُ عَلَيْهِ عَبُدُ اللهِ بْنُ السَّافِ ، حَامِدُ وَلَمُ مَعْدُةً فَرَكُعَ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ السَّافِ ، حَامِدُ وَلَمُ عَبُدُ اللهِ بُنُ السَّافِ ، حَامِدُ وَلَمُ يَقُلُ ابْنَ الْعَاصِ وَلَمْ مَرْقُ وَلَمْ عَبُدُ اللهِ بُنُ السَّافِ عَبُدُ اللهِ بُنُ السَّافِ ، حَامِدُ وَلَمْ يَقُلُ ابْنَ الْعَاصِ وَلَمْ وَقِي حَدِيثٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ السَّافِ ، وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِو وَلَمْ يَقُلُ ابْنَ الْعَاصِ

حضرت عبد آلله بن السائب رضى الله تعالى عنظر مات بين كه نبى اكرم حلى الله عليه وسلم في جميس بكه ترمد جمل فجرك تماز يز حاتى اورسورة المؤمنون كى علاوت شروع فر مائى ، جب حضرت موى وهارون عليجا السلام يا حضرت عيسى عليه السلام كا ذكراً يا (بياختان ف راويوں كے شك كى بناء برب ) تو آپ على الله عليه وسلم كو كھانى كا دسك لگا چنا نچه آپ حلى الله عليه وسلم في ركوع كرديا اورعبد الله بن السائب و بال معاضر من اورعبد الرزاق كى روايت بيس ہے كه آپ حلى الله عليه وسلم في قر أت موتوف كردى اور كوع كرديا - اوران كى روايت بيس ابن العاص رضى الله تعالى عند كے بجائے عبد الله بن عمر ورضى الله تعالى عند ہے -

تشريح

"ہمکة" يوفق كد كے موقع رِلْجرى نماز پرْ حانے كى بات ہے۔

"سودة المؤمنين" بيايك تجي مورت بن آخضرت كي قرأت لبي سورتول پرشمتل بموتي تقي ليكن اس مين وه چيزي الي تقييس كدودسر يالوگون مين نبين به وقتي تقيين ايك تقيين ايك تقيين ايك تقيين ايك قي موخالص عربي لهجيد بوتا تقام معرى لهجياور معرى قرأت مندر بوتي تقي جوخالص عربي لهجيد بوتا تقام معرى لهجياور معرى قرأت في منهاس اور في منهاس معظم كي اقتداري جيزين بين جن مين كوئي بهي تنهي كوئي منهاس منهاس كرسكتا تواس پر ديگراپ آپ كوفياس نبين كرسكتا و الله كل المالوك بالدحد ادبن"

"مسحمد من عباد يشك" يعني بيقصة حضرت عيسي عليدالسلام كانقايا حضرت موى عليدالسلام كانقاءاس مس محمد بن عباوراوي كو

فجركى قرأت كابيان

شک ہو گیاہے، یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے۔

"اخدات النبسى سعلة" يهال عن جمله معترض عند كلام شروع بورباب "سعلة" يد "احداث كافاعل باورلفظ "النبى "مفعول بب سعلة كلائي كوكت بين، جب جهنكا اورسك لك جائ اوركا خشك بوكركماني آجائ -

"فسحسدف" لینی آب نے قرائت جیوز دی اور مختر کرے رکوع کیا علاء نے لکھا ہے کہ کھانی مے گلاصاف کرنے کے لیے کھنا کو تھنکھار نے سے قرائت ختم کرنا بہتر ہے، فقہاء نے بلاضرورت کھنکھار نے کومف رصالو قرار دیا ہے۔

"ولمهم يعقبل اب المعاص" ابن جرج كيعض شاگر دول كود بم بوگيا توانبول نے عبدالله بن عمر كے ساتھ ابن العاص كالفظ لگاديا ، امام سلم قرماتے بيں كدميا ضاف سيح نہيں ہے ، مصنف ابن عبدالرزاق ميں عبدالله بن عمر و بن القارى كالفظ ہے جو كہ تھے ہے ، كيونكه بيرا دى تابعى ہے اور جازى ہے ، عبدالله بن عمر و بن العاص شنان والے صحافی بيں ، وہ مرادنيس بيں ۔

١٠٢٢ - حَدْثَنِي زُحْيَسُ بُنُ حَرَبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَ وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيَبٍ - وَاللَّمُظُ لَهُ - أَحْبَرُنَا ابْنُ بِشُو، عَنْ يَسْعَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ، عَنْ عَمْرِو بَنِ حُرَيْثٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي الْفَحْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ
 عَنْ عَمْرِو بَنِ حُرَيْثٍ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ فِي الْفَحْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ

حضرت عمرو بن حریث رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ انہوں نے بی اکرم صلی الله علیه وسلم کو فجر کی فماز میں

والبل اذا عمعس (سورة التكوير)﴿ عِينَ سَامِ

١٠٢٣ حَلَّائِي أَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُ فُضَيْلُ بُنُ حُسَيْنٍ، حَدَّنَا أَبُو عَوَانَة، عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلاقَة، عَنُ قُطَبَة بُنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَاً: ق وَالْقُرُآنِ الْمُحِدِدِ . حَتَّى قَرَاً: وَالنَّحُلَ بَاسِفَاتٍ، قَالَ: فَحَعَلْتُ أَرَدُدُهَا وَلَا أَدْرِي مَا قَالَ

حضرت تطبیرین ما لک فرماتے ہیں کہ بیل نے نماز پڑھی اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آپ کی علاوت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت "والسند بدل بماسیدات ....." پر پہنچاتو میں بھی اسے دہرانے لگااور پھر مجھے نہیں معلوم کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا۔

### تشريح:

''ف جلعت اد دهها'' لینی بین ان کلمات کوئن کرده هرا تار با نگرینیس مجها کدان کامعنی اورمطلب کیا ہے،اردوتراجم کےعلائے اس کا ترجمہ مید کیا ہے''اور مجبور کے لیم لیم درشت جن میں تہد برتبہ کھنے خوشے ہوں۔''

٤ ٢ . ١ . حَلَّقَنَا أَبُو بَكِرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، حِ وَحَدَّثَنِي زُعَيْرُ بَنُ حَرُّب، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَشْنَةَ، عَنْ زِيَبَادِ بُسِ عِلَاقَةَ، عَنْ قُسطَبَةَ بُسِ مَالِكٍ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُرَأُ فِي الْفُحْرِ وَالنَّمُّلَ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلُعٌ نَضِيدً \_ حضرت قطب بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کو فجر کی تماز میں آیت "والنحل باسقات لها طلع نصید" پڑھتے سا( یعنی آپ صلی الله علیه وسلم نے سور ق تلاوت فر مائی )

٥ ٢ ٠ ١ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَعَفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنَ زِيَادِ بَنِ عِلاقَة ، عَن عَمَّهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبُحَ فَقَرَأُ فِي أَوْلِ رَكَعَةٍ وَالنَّهُ لَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلَعٌ نَضِيدٌ وَ وَإِثَمَا قَالَ: ق صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبُحَ فَقَرَأُ فِي أَوْلِ رَكَعَةٍ وَالنَّهُ لَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلَعٌ نَضِيدٌ وَ وَإِثَمَا قَالَ: ق صَلَّى مَعَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِحَ فَقَرَأُ فِي أَوْلِ رَكَعَةٍ وَالنَّهُ لَ بَاسِعَاتِ لَهَا طَلَعٌ نَضِيدٌ وَ وَإِثَمَا قَالَ: ق صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبُعَ فَقَرَأُ فِي أَوْلِ رَكَعَةٍ وَالنَّهُ لَ بَالِهُ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّعَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ مَعْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ الصَّهُ عَلَقُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا وَالنَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ وَلَوْلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَكُلُولُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ

۱۰۲۱ حَدَّقَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَبِيَةَ، حَدَّلَنَا حُسَيُنُ بُنُ عَلَى، عَنُ ذَائِدَةَ، حَدَّثَنَا صِمَاكُ بُنُ حَرُبٍ، عَنُ جَامِرٍ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِي الْفَحْرِبِ فَ وَالْقُرُآنِ الْمَحِيدِ وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعُدُ تَحْفِيفًا صَمُرَةَ قَالَ: إِنَّ النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَانَ يَقُرُأُ فِي الْفَحْرِبِ فِي وَالْقُرْآنِ الْمَحِيدِ وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعُدُ تَعْفِيفًا حَرْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَ مِنْ اللهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْعِيلُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْعُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْعَلِيهِ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا مِنْ عَلَى مُولَى مُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا وَاللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعِيلُونَ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَلَا عَلَى مُعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَالِكُولُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيْهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِي الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

١٠٢٧ . وَحَدَّلْنَا آبُو بَسُكِرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة ، وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِع ، وَاللَّفُظُ لِابْنِ رَافِع ، قَالَا: حَدَّثْنَا يَحْتَى بُنُ آدَمَ ،
 حَدَّثُنَا زُحْيَرٌ ، عَنْ سِمَاكِ قَالَ: صَالَتُ حَالِرَ بُنَ سَمُرَة ، عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَانَ يُحَدِّفُ الصَّلَاةَ وَلَا يُصَلَّم كَانَ يَقُرأُ فِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُرأُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُرأُ فِي اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ يَعْرَأُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُرأُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ إِنْ إِلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَقُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَم عَالَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْه وَالْعَرْآنَ وَنَحُومُ اللَّه عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللَّه عَلَيْهِ وَالْعُرْآنَ وَلَامُ عَلَيْهِ وَالْعَلَ اللَّهُ عَلِيه وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّه عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعُلِيقِ اللَّه عَلَيْهِ عَلَيْه اللَّه عَلَيْه وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامِ عَلَ

حفرت الآك بن حرب فرماتے بین كہ بین نے حضرت جاہر بن الله عندسے بی اكرم صلی الله عليه وسلم كی تماز كے بادے بین پوچھا توانہوں نے فرمایا: آپ عليه السلام تماز الكی پڑھایا كرتے ہے اوران لوگوں كی طرح (لمبی لمبی) نمازین نہیں پڑھایا كرتے تھے۔ ساك كہتے ہیں كہ حضرت جابڑنے بچھے بتلایا كدرسول الله صلی الله عليه وسلم فجركی فعاز میں سورہ "ف والفرآن السحید" اوران بھیلی سورتی پڑھا كرتے تھے۔

#### تشريح:

"و کے انست صلوت بعد تعفیفا" اس جملے کی مطلب ہیں،ایک بیرکہ تخضرت ابتداء اجرت کے زمانے جم کمی نماز پڑھاتے تھے، گراسحاب کی کثرت ہونے اورلوگوں کی تھکاوٹ کی وجہ سے مجر بعد جس آپ بلکی اور مختصر نماز پڑھاتے تھے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ انخضرت فجر کی نماز تو کمی پڑھاتے تھے لیکن فجر کے علاوہ ظہر عصر وغیرہ فمازیں بلکی پڑھاتے تھے، تیسرا مطلب ہوسکہ ہے کہ یہ ہوجومیرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ طویل نماز پڑھاتے تھے لیکن اب بھی وہ مختصرا در بلکی معلوم ہوتی تھی کیونکہ آپ مراق کی چھے کوئی اکتاب میں موتی تھی، یہ بات اور دس کی نماز میں نہیں ہوتی تھی، البذا کسی اور کو اس طرح کی بحر کی قر اُت کابیان

کوشش نہیں کرنی جا ہے۔

"ولا يصلى صلواة هو لاء" يبجله آنے والى دوايت ش ب صحابى نے اپنے زمانے كيك امراء كى نمازى طرف اشاره كيا ب كرآ تخضرت ان لوكوں كى طرح نماز تين پڑھاتے ہے ، يوك توبهت بھارى نماز پڑھاتے جي يابهت بكى نماز پڑھاتے جي ۔ ١٠٢٨ - ١ - وَ حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُعَنَّى ، حَدِّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى ، حَدِّنَنَا شُعُبَة ، عَنُ سِمَاكِ ، عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَة قَالَ : كانَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُراً فِي الطَّهْرِ بِاللَّيلِ إِذَا يَعُشَى ، وَفِي الْعَصُرِ نَحُو ذَلِكَ . وَفِي الصَّبْح أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ

حضرت جابز بن سمره فرمائے بیں کہ بی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم ظهر کی نماز میں سورة واللبل اذا بعضیٰ اور فجر کی نمازش اس سے بھی لیمی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔حضرت جابز بن سمرہ سے روایت سے کہ نبی سمرم مسلی اللہ علیہ وسلم ظهر کی نماز میں سورة سبح اسم ربك الاعلیٰ پڑھا کرتے جب کہ فجر کی نمازیس اس سے زیادہ لیمی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

۱۰۲۹ و حَدَّلَفَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِينَّ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنُ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بَنِ سَمُرَةً، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الظُّهْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْأَعْلَى وَ فِي الصَّبْحِ بِأَطُولَ مِنْ ذَلِكَ النَّاعِلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْمَ رَبُكَ الاَعْلَى وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَي عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلْكُوا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَال عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ لَكُولُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْعِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلِي اللَّهُ اللْمُلِيْلُولُ اللَّهُ الْمُ

٠٣٠ م وَحَدُّكَ الْهُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْهَ مَحَدُّنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ عَنِ التَّيْمِيَّ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي مَرْذَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُراً فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السَّيِّنَ إِلَى الْمِاقَةِ حضرت ابوبرز واسلى رض الله تعالى بروايت بكرمول الله عليه والماضى عن الماضى كماز من ساتھ سوآيات

تک کے درمیان بڑھاکرتے تھے۔

١٠٣١ - وَحَلَّقْنَا آبُو شُحْرَيْب، حَدِّثْنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُغْيَان، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي آوُذَةً الله عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي آوُذَةً الله عَنْ أَبِي الْمُنْعَالِ، عَنْ أَبِي الْمُنْعَلِي وَسَلَّم يَقُراً فِي الْفَحْرِ مَا بَيْنَ السَّتَينَ إِلَى الْمِناقَةِ آيَةً الله مَلْمَ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَلْ الله عَلِيه وَلَمُ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَلَمُ مَنْ الله عَلِيهِ وَلَمُ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَسَلِّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلِّم عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَسَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمِنْ عُلِي عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمُعْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

١٠٣٧ حَدْثَنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُيَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُيَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُيَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَن ابْنِ عَبُّاسٍ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْمُعَشِلِ بِنُتَ الْمَحْرِثِ، سَمِعَتُهُ وَهُوَ يَعْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرُفًا فَقَالَتَ: يَسَا بُنَى لَقَلَ ذَكْرَتَنِى بِقِرَاتِيكَ هَلِهِ السُّورَة . إِنَّهَا لَآحِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ ذَكْرَتَنِى بِقِرَاتِيكَ هَلِهِ السُّورَة . إِنَّهَا لَآحِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ وَحُرْت ابْنِ عَبِاسٌ كَى والده ام الفضل لباب بنت الحارث دوایت کرتی بین کدانیوں نے ابن عباس " کومورة

فجرى قرأت كابيان

المرسلات پڑھتے سنا، تو فرمایا کداے میرے بیٹے! تمہارے اس مورت کے پڑھنے نے جھے یاد دلاویا کہ آنخضرت صلی القدعلیدوسلم ہے سب ہے آخری سورت ہیں نے سن وہ بھی ادر آپ نے اسے مغرب کی نماز ہیں پڑھا تھا۔

٦٠٣٣ ـ حَدُّلُنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَبِئَةَ، وَعَمُرُو النَّاقِدُ، قَالَا: حَدُّلْنَا سُفَيَانُ، حَقَالُ: وَحَدُّلْنَا مُفَيَانُ، حَقَالُ: وَحَدُّلْنَا مُفَيَانُ، حَقَالُ: وَحَدُّلْنَا عَمُرُو النَّاقِدُ، حَدُّلْنَا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبُدُ بَنُ حُمَيُدٍ، قَالَا: وَحَدُّلْنَا عَمُرُو النَّاقِدُ، حَدُّلْنَا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ سَعْدٍ، حَدُّلْنَا أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، حَقَالَ: وَحَدَّنَا عَمُرُو النَّاقِدُ، حَدُّنَا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ سَعْدٍ، حَدُّلْنَا أَخْبُرَنَا عَبُولَا الْمُعَرِّ، حَقَالَ أَنْ وَحَدُّلَنَا عَمُرُو النَّاقِدُ، حَدُّنَا يَعْقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ سَعْدٍ، حَدُّلْنَا أَيْمُ عَنِ الزَّهُرِيّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ صَالِح ثُمَّ مَا صَلَّى بَعُدُ حَتَّى فَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ أَيْنَا عَمُرُو النَّاعِدُ وَقَادَ فِي حَدِيثِ صَالِح ثُمَّ مَا صَلَّى بَعُدُ حَتَّى فَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ أَيْنَ مَا صَلَى بَعُدُ حَتَّى فَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ أَيْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزَلَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا

١٠٣٤ - حَدَّلُنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ مُحمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِمٍ، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقَرَأُ بِالطّورِ فِي الْمَغُرِبِ

حصرت جبیر بن مطعم فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے معرب کی نماز میں سور ہ طور سی۔

ه ١٠٣٥ . وَحَلَّقُنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بَنُ حَرَبِ، قَالَا: حَدَّنَنَا سُفَيَالُ، حِقَالَ: وحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بَنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، حِقَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبَدُ بَنُ مُحَيَّدٍ قَالَا: أَخْبَرُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهُرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ

اس سند سے بھی حضرت زہری سے سابقہ حدیث (آب صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھی) مروی ہے۔

#### تشریخ:

"لا یک الطور فی المهغوب" بعض روایات میں آیا ہے کہ انخضرت سلی الشعلیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ مرسلات اور سورۃ اعراف پڑھتے تھے اور سورۃ انفال اور سورۃ وغان پڑھتے تھے، یہاں ان احادیث کے ساتھ ویکر احادیث کا ذکر بھی ملتا ہے، ان نمام احادیث سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ نماز میں کست کے ساتھ کوئی خاص سورۃ متعلق نہیں اور نہ کسی نماز کے ساتھ کوئی خاص سورۃ متعلق نہیں اور نہ کسی نماز کے ساتھ کوئی خاص سورۃ یا آیات وابستہ ہیں۔

دوسری بات میں بہتھ لینی جا ہے کہ ان طویل سورتوں کو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے پڑھا ہے جو بظاہر مشکل معلوم ہوتا ہے، میہ آنخضرت کامبجز و تھایا مطلب میہ ہے کہ ان کمی سورتوں کا پڑھنا اس مرحمول ہے کہ آپ نے نماز میں اس کا پچھ حصہ پڑھا، بوری سورت کا پڑھنا مراذبیں ہے، اگر چہنا م پوری سورت کا ہے یا ہے بچھ لیس کہ تو یا آپ نے کی رکھتوں میں ایک ہی سورت کو تھیم کرکے پڑھا ہے۔

## باب القرأة في العشاء و قصة معاذَّ

# عشاء کی نماز میں قر اُت اور حضرت معاذ " کا قصہ

اس باب مسلم في سات احاديث كوبيان كياب

٦٠٣٦ ـ حَلَّكُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِئُ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ، عَنُ عَدِى، قَالَ: سَمِعُتُ الْبَرَّاءَ، يُحَدُّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الْمِشَاءَ الْآخِرَةَ فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّحُعَيَّنِ بِـ النَّينِ وَالزَّيْتُون

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه نی اکرم ملی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں کرآ پ صلی الله علیه وسلم نے ایک سفر بس عشاء کی نماز پڑھائی تو دونوں ہیں سے ایک دکھت ہی والمتین والزینون پڑھی۔

۱۰۳۷ حقالَقَنَا فَتَسَبُهُ بَنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَا لَيْتُ، عَنْ يَحْنَى وَهُوَ ابْنُ مَعِيدٍ، عَنْ عَلِى بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فَقَرَّا بِ النِّينِ وَالزَّيْتُونِ معرت راه بن عازب رض الدُّتَا لُ عَدْفراتِ فِي كَدِينَ نَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاء

يرهى آپ ملى الله عليه وسلم في والنين والزيتون يرهى -

٧٣٨ - حَلَّالَمَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيُرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مِسُعَرٌ، عَنُ عَدِى بُنِ قَالِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بَنَ عَالِيَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِـ التَّبِنِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ

اس سند ہے بھی سابقہ صدیث منقول ہے۔ لیکن اس روایت جس منظرت براء فرمایتے ہیں کہ میں نے حضور ملی اللہ علیہ دسلم کی آواز سے زیادہ خوبصورت آواز نہیں تی۔

## تشرتك

"احسن صوتا" جسطرح حضورا كرم سلى الشعلية آلدوسلم باطنى كمالات مين سب سنة ياده كامل والممل انسان تقع الى طرح الله تعالى في آپ كوشن صورت مين بلند الله تعالى في آپ كوشن صورت مين بلند و بالا بنايا تقااى طرح الله تعالى في آپ كوشن صورت مين بلند و بالا بنايا تقااى طرح الله تعالى في آپ كوشن صورت مين الله في الله بنايا تقااى طرح الله تعالى في آپ كوشن و ازى مين الله في شان عطافر ما كي تقى اسى كا تذكره حضرت براه بن عازب في اس حديث مين كيا بيد كه بيدا كي محالي كي قوت بيان الم حديث مين كيا بيد كه بيدا كي محالي كي قوت بيان كي آخرى حدة و موسكتى سيان كي ما الم بين كي المراد و موسكتى سيان كي ما الم بين كي المراد و المين كي حدى شايدا بندا موسكي -

ملاعلی قاری نے اس مدیث کے تحت اکھا ہے کہ ابن عساکرنے ایک صدیث نقل کی ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا کداللہ تعالی نے

جب بھی کسی نی کو بھیجاتو اس کوا جھی آ دازادرخوبصورت چرہ دے کرمبعوث فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تہارے نمی (محرصلی اللہ علیہ والدوسلم ) کو بھیجاتو ان کو بھی آ دازادرخوبصورت چرہ دے کرمبعوث فرمایا (مرقات، جسم بس بس کے اسلام اللہ علیہ وآلدوسلم کی آ داز دہاں تک بہنچی تھی، جہاں تک کسی کی آ دازئیں جاتی تھی۔ احادیث میں آیا ہے کہ آ ہوا تھی ۔ ایونیم نے عبد میں کی ایک روایت میں ہے کہ آیک دوایت میں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے خطبہ دیاتو گھروں میں بردہ نشین خوا تین نے آپ کی آ دازئی ۔ ایونیم نے عبد اللہ بن رواحد کی ایک حدیث نقل کی ہے، دہ فرماتے ہیں کہ میں بنوتیم میں تھا کہ جمعہ کے دن منبر پرحضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلدوسلم کی آ داز میں ہے کہ ام ہائی رسول اللہ علیہ وآلدوسلم کی آ داز میں ہے کہ ام ہائی رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلدوسلم کی آ داز میں ہے کہ ام ہائی رسول اللہ علیہ وآلدوسلم کی آ داز میں ہے کہ ام ہائی رسول اللہ علی ایک میں ہوتی تھیں، عبر حال کیوں ندا ہیا ہو جبکہ ہے۔

جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ ترے کما ل کسی میں نہیں گر دو میا ر

١٠٣٩ . حَدَّقِنِي مُحَدِّدُ بُنُ عَبَّادٍ، حَدَّنَا سُفَيَانَ، عَنُ عَمُوهِ، عَنُ جَابِرِ قَالَ: كَانَ مُعَّاذَ، يُصَلَّى مَعَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ، فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَنَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَالْمَعْ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَى وَحُدَهُ وَانُصَرَفَ فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقَتَ ؟ يَا فَلانُ، قَالَ: لَا . وَاللَّهِ وَلَا يَيْنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا خَيْرَتُهُ . فَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا خَيْرَتُهُ لَا خَيْرَةً وَالْعَرَفَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافَتَتَعَ بِسُورَةِ الْمَعْوَلَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ الْوَشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافَتَتَعَ بِسُورَةِ الْمَعْرَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذًا وَالْمُعْ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذًا وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذًا وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَادًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَادًا وَالشَّعُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَادًا وَالشَّعُولُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَادًا وَالشَّعُولُ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

حضرت جابر "فر اقت میں کہ حضرت معاق بن جبل نبی اکر مسلی الله علیہ وسلم کے ساتھ فراز پڑھتے بعد ازاں اپنی قوم میں آکر انہیں نماز پڑھاتے (امامت کرتے) تھے۔ ایک رات انہوں نے نبی اکر مسلی الله علیہ وسلم کے ساتھ عشاہ کی نماز پڑھی بھرا نی قوم میں آئے اوران کی امامت کی انماز میں سورۃ البقرہ شروع کروی ایک فخص نے (طوائت سے گھراکر) منہ سوز کر سلام بھیرا اور تبا نماز پڑھ کی اور جا گیا ، لوگوں نے اس سے کہا کہ اے فلاں! کیا قومنا فق ہوگی ہے ؟ (جو نماز جماحت سے تبین پڑھی) اس نے کہا تبین خدا کی تسم نبیں! میں ضرور بالضرور رسول الله سلی الله علیہ وسلی الله سلی الله علیہ وسلی کے ساتھ عشاہ کی نماز پڑھی ، پھر آئے والے ہیں ، دن بھر کام کرتے ہیں ، حضرت معاق نے ہے سلی الله علیہ وسلی کے ساتھ عشاہ کی نماز پڑھی ، پھر آئے اور (امامت کرائی تو) سورۃ بقرہ شروع کردی۔ حضور علیہ السلام حضرت معاق کی طرف متوجہ کی نماز پڑھی ، پھر آئے اور (امامت کرائی تو) سورۃ بقرہ شروع کردی۔ حضور علیہ السلام حضرت معاق کی طرف متوجہ

ہوئے اور فرمایا اسے معافر اکیاتم فتنہ پھیلانا چاہیے ہوتا یہ بیسور تیں پڑھا کرد مفیان (رادی) فرماتے ہیں بیس نے عمرو (رادی) سے کہاا یوالز بیر سق حضرت جابڑے قرمایاو الشسسس و ضحها و البل اذا بغشی اور سبع اسم ربك الاعلیٰ اوران جیسی دوسری سورتیں پڑھا کرو۔

#### تشريح:

اب اس واقعہ کی جہ سے فقہاء میں اختلاف آیا کہ کیامتعفل امام کے بیچھے فرض پڑھنے والوں کی نماز جائز ہے یانہیں ، کیونکہ حضرت معاذفلل پڑھنے والے متصاور محلے کے لوگ فرض پڑھنے والے تتے حضرت معاذفرض نماز حضورا کرم ملی اللہ علیہ دسلم سے ساتھ پڑھ سیکے ہوتے۔ فقہاء کا اختلاف

ا ہام شافعیؓ کے نز دیک منتقل کے بیٹھیے مفترض کی نماز جائز ہے امام احمد بن صنبل کا ایک قول بھی ای طرح ہے۔ شوافع کے نز دیک نابالغ کی امامت بھی ای اصول کے پیش نظر جائز ہے۔

ائمَہ احناف امام ابوصلیفہ امام مالک اورا یک قول کے مطابق امام احمد سب کا مسلک بیہ ہے کہ مفترض کی نمازمتنفل کے پیچھے جائز نہیں ہے۔

## دلائل شوافع

شوافع حصرات نے حصرت معاذین جبل رضی الله عنه کی زیر بحث حدیث اور اس دافعے سے استدلال کیا ہے اور کہا کہ یہ بات

ظاہر ہے کہ معاذ نے فرض پہلے پڑھ لی اوراب محلے والوں کی جوامامت فرمار ہے ہیں اس میں آپ متفل ہیں لہذامتنغل کے پیچ مفترض کی نماذ جائز ہے اس طرح عمر و بن سلمہ ایک تابالغ بچہ اپنی قوم کونماز پڑھایا کرتا تھا وہ بھی متنقل تھا اورقوم کی نماز فرض تھی جیسا کہ جاب الامامة میں بحدثین اس قصہ کونقل کرتے ہیں۔

امام ابوطنیف، امام مالک اورایک تول کے مطابق امام احمد بن حنبل کی دلیل ترفذی وابوداؤ دکی حدیث ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: "الامام صامن و المدؤ دن مؤسس" اس حدیث میں امام کی نماز متصبین (اسم فاعل) قرار دیا گیا، یعنی کمی چیز کوبغل میں لینے والی اور مقتدی کی نماز کو مصصب سن (اسم مفعول) قرار دیا گیا اور یہ بات ظاہر ہے کہ مقفل کی نماز توت و کیفیت کے اعتبار سے کمزور تر ہے اور مفترض کی نماز کو جو توت و کیفیت کے اعتبار سے تو کی تر ہے اپنی لیسٹ میں نہیں لے سکتی۔

"انسما جعل الامام ليؤنم به" كى حديث بهى كى تعليم ويق بى كهامام اعلى حالاً مونا چاہيے، جبكہ معقل امام اوئى حالاً مونا ب لهذا بيا قدّ اجائز نبيس ب، يهاں ايك بنيا دى ضابطه ب جس كى وجه ب بيا ختلاف اور قر اُت خلف الامام كا ختلاف آيا ب وه به كه شوافع كيز ويك امام اور مقتدى وونوں كى نماز بيس اتحاونيس ب، مهارے بان امام اور مقتدى كى نماز بيس اتحاد ب، ان كے بان بيس مرف افعال بيس اشتراك ب لبذا الگ الگ نماز بو مرطرح سے جائز ہے۔

جمہور کی دوسری دلیل اسلام میں صلوۃ خوف کا طریقہ ہے، اگر متفل کے پیچھے مفترض کی نماز ہوتی تو اہام دوتین دفعہ الگ الگ جماعت کرا تا اور مقتدیوں کی نماز کی حالت میں آنے جانے کی بیساری مشقت برداشت نہ کرنی پڑتی۔

#### جواب

جہور کی طرف ہے شوافع کے متدل اور حضرت معاف کی حدیث کے کئی جوابات ہیں۔

- (۱) اول جواب میہ ہے کہ حضرت معاقدٌ کا واقعہ اس وقت پرمحمول ہے جبکہ فرض نماز دو مرتبہ پڑھی جاتی تھی پھر میطریقہ منسوخ ہوگیا اس پر حضرت ابن عمرؓ کی روایت دلالت کرتی ہے ، شخ عبدالحق محدث دہلوگ نے لمعات میں اس حدیث کو اس طرح نقل کیا ہے "نہیں ان نصلی ضریضة فی یوم مرتبن" (لمعات نصص ۱۲۸) امام طحاویؒ نے بھی ای طرح رائے دی ہے کہ پیمل منسوخ ہوگیا ہے۔
- (۲) دوسرا جواب بہ ہے کہ کسی آ دمی کی نیت کاعلم کسی کونیس ہوتا حضرت معاق کے عمل میں میداخیال ہے کہ آپ نے حصول تصلیات کی غرض ہے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا میں نقل کی نیت کی ہواور پھرا بی قوم کے ہاں فرض پڑھائی ہوتا کہ جماعت کی نضیات بھی حاصل کر لے بلکہ احراز فضیلنین حاصل ہوجائے۔
- (۳) ۔ تیسراجواب بیہ ہے کہ معاذبن جبل " کا بیٹل ان کی اپنی رائے اوران کا اپنااجتہا دفعا جس پرحضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کی تقریر ِ ونو ثبت نبیں تھی بلکہ جب حضور اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کومعلوم ہواتو آپ نے ناراضی کا اظہار فرمادیا۔
- (س) کی جونفا جواب یہ ہے کہ عشاء کا اطلاق مغرب پر بیونا ہے جس کوعشاء اولی کہتے ہیں اورعشاء پراس کا اطلاق عام ہے جس کوعید اللہ خرج کی اطلاق عام ہے جس کوعید اللہ خرج کی اختال ہے کہ پہل مغرب کی نماز مراد ہوا وراس کا تذکر وقر خدی جام ۵۵ پر بھی ملتا ہے۔

اس حدیث ہے امت کو بیقلیم حاصل ہوگئ کہ امام کو جا ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کی نماز دں میں ہر لحاظ ہے خیال رکھا کرے تا کہ لوگ ہنتھ ومنتشر نہ ہوجا کمیں ۔

"اصبحاب نواضح" بيناضح كى جمع ب،اناونول كوكت بين جن برمشكيزول بن پانى بحر بحركرلاياجا تاب يخت مشقت كا كام موتاب -

"افتسان انت یا معاذ" فتان مبالغه کاصیغه ہے، کسی کو فتنے ہیں ڈالنے کے معنی میں ہے، مراد بیہے کہ بی نماز پڑھا کرتم لوگوں کو نماز ہے تنفر کر کے فتنہ میں مبتلا کرنا جا ہے ہواہیا نہ کرو۔

١٠٤٠ وَحَلَّاتُنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدِّنَا لَيْتُ، حِ قَالَ: وَحَدِّنَا ابْنُ رُمْحِ، أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنُ جَالِ الْأَنْصَارِيُ لِاصْحَابِهِ الْعِشَاءَ . فَطُولٌ عَلَيْهِمُ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَا . فَصَلّى خَالِهُ قَالَ: صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ مَا فَأَخْبَرَهُ مَا فَأَخْبَرَهُ مَا فَأَدُ فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ دَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أَتَوِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَانًا يَا مُعَاذُ؟ إِذَا أَمْمَتَ النّاسَ فَافَرَأُ بِالشّمُسِ وَصَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاقْرَأُ بِالسّمِ رَبِّكَ، وَاللّيلِ إِذَا يَغْضَى

حصرت جابر من روایت ہے کہ انہوں نے قرمایا حصرت معافی بن جبل الانساری نے ایسے ساتھیوں کوعشاء کی نماز پڑھائی تو نماز لمبی کروی ،ایک محض ہم میں سے منہ پھیر کر جلا کیا اور تنہا تماز پڑھ کی دعشرت معافی کواس کی خبروی گئی تو انہوں نے فرمایا: ' وہ تو منافق ہے۔'' جب اس محض کواس بات کی اطلاع پیچی تو وہ رسول النہ صلی اللہ عاب وسلم کے باس گیا اور مفترت معافی کی بات ہے آپ کو باخبر کیا حضور علیدالسلام فے حضرت معافی ہے فر مایا: اے معاق اکیا تم نشر کھیلائے واسلے ہونا چاہتے ہو۔ جب لوگول کی المحت کروتو والنسسس و ضبحها اور سبح اسم ربائ الاعلیٰ اور سورہ افراء باسم ربائ اور واللیل اذا بغشی جیسی مورتمی پڑھا کرو۔

١٠٤١ ـ حَدُّلُهُا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، أَمْحَبَرُنَا هُشَيْمٌ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ عَمُرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ: أَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآيِورَةَ، ثُمَّ يَرُجِعُ إِلَى قُومِهِ، فَيُصَلَّى بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

حضرت جابز بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ حضرت معافر "بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز بڑھ کراپئی قوم میں کو شیخ اورانہیں وہی نماز جماعت ہے بڑھاتے ۔

١٠٤٧ - حَدُّلَنَا قُتَيَهَ أَسُنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، فَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدُّلَنَا حَمَّادٌ، حَدُّنَا ايوبُ، عَنُ عَـمُرِو بَنِ دِينَارٍ، عَنَ حَايِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي مَسُحِدٌ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمٌ

حضرت جابر '' بن عبدالله قرمائے ہیں کہ حصرت معافر '' بن جبل رمول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے بعدازاں اپنی تو م کی مسجد میں آتے اوران کونماز پڑھاتے (امامت کرتے)

# باب امر الانمة بتحفيف الصلواة في تمام ائمه كوتكيل كے ساتھ نماز مختصر پڑھانے كاتھم

اس باب ميس امام مسلم في تيرداحاديث كوبيان كياب

1 · ٤٣ م و حَدُلَنَا يَحَيَى بُنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُمُنَيْمُ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بَنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنُ قَيُسٍ، عَنُ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيّ، قَالَ: جَاءَ رَحُلَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَآتَأْخُرُ عَنْ صَلَاقِ الصَّبَحِ مِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقِالَ: إِنِّي لَآتَأْخُرُ عَنْ صَلَاقِ الصَّبَحِ مِنُ أَجُل فَكُن ، مِمَا يُطِيلُ مِنَا فَمَا رَأَيْتُ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطَّ أَصَّدُ مِمّا غَضِبَ يَوْمَعِذٍ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النّاسُ إِنَّ مِنْكُمُ مُنَفِّرِينَ، فَأَيْكُمُ أَمَّ النّاسَ، فَلَيُوجِرُ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ، وَالطّبويفَ وَفَا النّاسُ إِنْ مِنْكُمُ مُنفِّرِينَ، فَأَيْكُمُ أَمَّ النّاسَ، فَلَيُوجِرُ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ، وَالطّبويفَ وَفَا النّاسُ إِنْ مِنْكُمُ مُنفِّرِينَ، فَأَيْكُمُ أَمَّ النّاسَ، فَلَيُوجِرُ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ، وَالطّبويفَ وَفَا

حضرت ابومسعودالا نصاری فرماتے ہیں کدا کی محض آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا: میں فجر کی افران نماز فلاں شخص کی دجہ سے نکال ویتا ہوں ، کیوں کہ وہ بہت لمبی نماز پڑھا تا ہے۔ ابوسعودٌ فرماتے ہیں : بیس نے اس روز سے زیادہ جھی آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کو وعظ ونصیحت میں غصد فرماتے نہیں ویکھا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے مخفرنماز پڑھانے کا بیان

فر مایا اے لوگو اتم بیں سے بعض لوگ و تین سے بیزار کرنے والے ہیں یم نیں سے جوبھی امات کرے اسے جا ہے کی مختصر نماز پڑھائے ، کیونکہ تمہارے پیچھے (جماعت ہیں) بڑی عمروالے ادر کزورلوگ بھی ہوتے ہیں اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں (جنہیں نمازے فارغ ہوکر کام سے جانا ہوتا ہے)۔

#### تشريح:

"منفرین" لین طویل نمازیزها کرلوگول کونماز ہے پینفر کرنے والے ہو۔

"فليو جز" يعنى امامت كي صورت بين تماز تختر يره حايا كرد. "الكبير" السيب بوز ع لوگ مراد بين .

"والمصنعيف" ال سے بيارلوگ مراد بيل، ليكن أكراس كيرماتھ سىقىم كالفظ آ جائے تو پھراس سے بوڑ جے لوگ مراد ہو يكتے بيل، كچھتر ادف ہوگايا تصرف روات ہے۔

"و خوالسعاجة" اس سےاصحاب حوالج اورمجبورلوگ مرادی میں کہ کسی کوجلدی ہے اور گاڑی نکل رہی ہے، ایئر پورٹ پر جانا ہے، دکان دسامان ہے جاپڑا ہے، دوسری روایت میں چھوٹے بچوں کاؤکر بھی ہے۔

"فلیطل ماشاء" بیاتگی روایت کاجملہ ہے کہا گر کوئی تنہا نماز پڑھتا ہے تو اس کی مرضی ہے کہ جس طرح نماز کوطویل کرکے پڑھٹا چاہتا ہے پڑھ لے، لیکن اگرامام ہے تو اپنے مقتذ یوں کا خیال رکھنا چاہیے، گر تعدیل ارکان میں تخفیف ندکر سے طول قر اُت میں اعتدال ہے کام لے۔

١٠٤٤ حَلَّفَنَا أَبُو بَكِرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّنَا هُشَيْرٌ، وَوَ كِيعٌ، حِ قَالَ: وَحَدَّلْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّلْنَا أَبِي، حَ وَا كِيعٌ، حِ قَالَ: وَحَدَّلْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّلْنَا أَبِي، حَدَّلْنَا ابْنُ أَبِي عُمْرٌ، حَدَّلْنَا شُغْيَانُ، كُلَّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، فِي هَذَا الْإِسُنَادِ بِعِثْلِ حَدِيثٍ هُمَّيُهُم حَنْ إِسْمَاعِيلَ، فِي هَذَا الْإِسُنَادِ بِعِثْلِ حَدِيثٍ هُمَّيُهُم عَنْ إِسْمَاعِيلَ، فِي هَذَا الْإِسُنَادِ بِعِثْلِ حَدِيثٍ هُمَّيُهُم عَنْ إِسْمَاعِيلَ، فِي هَذَا الْإِسْمَادِ بِعِنْ لِكُ وَيَن حَدَيْنَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلِيلُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَل

٥٤٠٥ ـ وَحَسَلَقُنَا قُتَيَبَهُ بُسُ سَعِيدٍ، حَدَّلَنَا الْمُغِيرَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبُدِ الرَّحَمَنِ الْيِزَامِيُّ، عَنُ أَبِي الزَّفَادِ، عَنِ: الْأَعُرَجِ، عَسُ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ، فَلَيُحَفَّفُ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ، وَالْكَبِيرَ، وَالطَّعِيفَ، وَالْمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحُدَهُ فَلَيُصَلَّ كَيُفَ شَاءَ

حضرت ابو ہر برہؓ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ضلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' جب تم بیں ہے کوئی لو کوں کی امامت کے فرائفن انجام دے تو مختصراور چکی نماز پڑھائے کیونکہ تمہار ہے درمیان (مقند یوں میں) چھوٹے ہے ، ہڑی عمر کے لوگ اور کمزور و مریض بھی ہوتے ہیں۔ (ان کی رعایت کر کے مختصر نماز پڑھانی جا ہے ) البتہ جب کوئی تنہا نماز پڑھے تو جس طرح دل جا ہے نماز پڑھے''۔ ١٠٤٦ ـ حَلَّلُنَا الْمِنُ رَافِعِ، حَدَّثَمَنَا عَبُدُ الرَّرَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنُ هَمَّامٍ بَنِ مُنَبَّهِ، قَالَ: هَـذَا مَا حَدُّثَنَا آبُلَا هُـرَيُـرَةَ، عَنُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيكَ مِنْهَا .وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمُ لِلنَّاسِ فَلَيْحَفَّفِ الصَّلَاةَ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَفِيهِمُ الضَّعِيثَ، وَإِذَا قَامَ وَحُدَهُ فَلَيْطِلُ صَلَاتَهُ مَا شَاءَ

حضرت ہمائم بن مدید فرماتے ہیں کہ بیدہ وا حاویت ہیں جوحضرت ابو ہریرہ نے ہم سے بیان کی ہیں بھرانہوں نے ان میں سے چندا حادیث ذکر کیں اور فرما ہا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسبہ تم ہیں سے کوئی لوگوں کی امامت کرے تو بلکی نماز پڑھائے کیونکہ لوگوں میں بوڑھے اور کمزور بھی ہوتے ہیں اور جب تنہا نماز پڑھے تو جنتی حیا ہے لبی نماز پڑھے''

٧٠ ٤٧ ـ وَحَلَّلْنَا حَرَّمَلَهُ بَنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابُنُ وَهُبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابُن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَحَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ لِلنَّاسِ فَلَيْحَفَّفُ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ

حضرت ابد ہربر افر مائے ہیں کررسول الشصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: "جوکوئی تم میں ہے لوگوں کی امامت کروائے تو ذرا ہلکی تماز پڑھائے کیونکہ لوگوں میں کمزورو بیاراور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں 'ال جنہیں جلدی ہوتی ہے )

١٠٤٨ ـ وَحَدَّلَنَا عَبُدُ الْمَدِلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي اللَّيثِ بْنُ سَعُدِ، حَدَّثَنِي بُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثِنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: بَدَلَ السَّقِيمَ الكَبِيرَ

اس سند ہے بھی سابقہ حدیث (جوکوئی تم میں ہے لوگوں کی امامت کروائے تو ذرا بلکی نماز پڑھائے .....الخ ) کئین اس حدیث میں بیار کے بچائے بوڑھے کالفظ ہے ،منقول ہے۔

٩ ٤ . ١ . حَدُّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عُثَمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ طَلَحَةً، حَدَّثَنِي عُنْمَانَ بُنُ أَبِي الْعَاصِ النَّقَفِي، أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: أَمَّ قَوْمَكُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: أَمَّ قَوْمَكُ قَالَ: فَلَتُ فَحَدَّلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدُرِي بَيْنَ تَدَعَى . ثُمَّ قَالَ: أَمَّ قَوْمَكُ . فَمَنْ أَمْ قَوْمًا فَلَيْحَفَّفَ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَإِنَّ فِيهِمُ السَّعِيفَ، وَإِنَّ فِيهِمُ ذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ وَحُدَّهُ، فَلِيصَلَّ كَيْفَ شَاءَ فَيهِمُ الْمُولِينَ بَنِ إِنَا إِنَا فِيهِمُ أَلْ الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ وَحُدَّهُ، فَلِيصَلَّ كَيْفَ شَاءَ فَيهِمُ المُربِيضَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الصَّعِيفَ، وَإِنَّ فِيهِمُ ذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ وَحُدَّهُ، فَلِكُ فِيهُمُ الْكَبِيرَ، وَإِنَّ فِيهِمُ السَّعِيفَ، وَإِنَّ فِيهِمُ السَّعِيفَ، وَإِنَّ فِيهِمُ السَّعِيفَ مَا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ لَى كَيْفَ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْمَ لَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه

مختمرنماز يزمان كابيان

نے فرمایا: میرے قریب آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے اپنے روبرو بھلایا، اپنا وست مبارک میرے سے پر چھا تیوں کے درمیان رکھی اور فرمایا: پی توم کی امامت کیا کہ واور جوتوم کی امامت کرے اسے جا ہے کہ مختصر تماز پڑھائے کیو تکدان بی بزرگ، مریض، کزور اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، ہاں جب کوئی تنہا نماز پڑھے قو جس طرح جا ہے تماز پڑھے (لبی کرے یا مختصر)

تشريح:

"ام قومك" يعنى إنى تومين جاكرامات كفرائض سنجال لور

"انی اجد فی نفسی شبنا" لین مجھام بنے میں ریا کاری اور عجب کاخطرہ بھی ہے اور وسوسر آنے کا خطرہ بھی ہے آنے والی روایت میں وسوے آنے کا تذکرہ موجود ہے۔

"ادنه" ال ميں باء سكتدك ليے جاور فحلسني بابتقعيل سے بھانے كمعنى ميں بــ

" فیی صدری" لیکن آنخضرت نے میرے سینے پر ہاتھ در کھ کرد بایا پھر پشت پر ہاتھ در کھ کرد بایا بیقلب کا مقام تھا تا کہ دل میں قوت آ جائے اور وسوئے تم ہوجا کیں ،عجب اور گھبرا ہے وور ہوجائے ، چنانچہ اس ممل کے بعد بیں محانی ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور امام بنے رہے ، بیطریقہ آج کل جفس اہل تضوف اپنے مریدین کے ساتھ اختیار کرتے ہیں وہ بیعت کے وقت یا تجدید بیعت کے وقت اس طرح کرتے ہیں۔

٥٠ - حَدْلَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى، وَابَنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَفْقٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بَنِ مُرَّةً، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بَنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: حَدِّثَ عُنْمَانُ بُنُ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَمَمْتَ قَومًا، فَأَخِفٌ بِهِمُ الصَّلَاةَ
 اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَمَمْتَ قَومًا، فَأَخِفٌ بِهِمُ الصَّلَاةَ

۔ - هزرت عثان ابن الی العاص فرماتے ہیں کہ حضور اقد تن صلی اللہ علیہ وسلم نے جوآ خری بات جھے سے کھی فرمایا: جب تم - لوگوں کی امامت کر دہونماز پڑھانے ہیں اختصار کیا کرو۔''

١٠٥١ - وَحَلَّلْنَا حَلَفُ بُنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِعِ الزَّهُرَائِيُّ، قَالَا: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ صُهِيْبٍ، عَنُ أَنَس: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوحِزُ فِي الصَّلَاةِ وَيُتِمُ معرت النَّ عردايت بركني اكرم في الله عليه والمُ مَثْرَاه رَمَلُ أَمَا يَرْحاتِ تَحْد

٢ ٥ ٠ ١ . حَلَقَنَا يَسَحَنَى بُنُ يَحَنَى، وَقَتَنَبَهُ بُنُ سَعِيدِ، - قَالَ يَحَنَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ فَتَنِيَةُ: - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَنْسِ، أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ مِنْ أَحَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامِ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ، أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ مِنْ أَحَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامِ حضرت السُّ فرات بِي كرسول الشَّعلي الله عليه وَلمَ فرسب سن زيادة فقراور كمل نماز إلا حات شيء مخقرنماز براهات كاجان

٣٥ - ١ - وَحَلَّلُنَا يَسَحُيَى بُنُ يَسَحُيَى، وَيَحَيَى بُنُ أَبُوبَ، وَقُتَبَنَةُ بُنُ سَعِيدٍ، وَعَلِى بُنُ حُجَرٍ – قَالَ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ اللَّحَرُونَ: – حَدِّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعُفَرٍ، عَنُ شَرِيكِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي نَهِرٍ، عَنُ أَنْسٍ بَنِ مَالِكِ، أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطَّ أَحَفَّ صَلَاةً، وَلَا أَنَّمٌ صَلَاةً مِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت انس ہن ما لک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الشھلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی امام سے بیچھے نماز تہیں پر میں جوآب صلی الشھلیہ وسلم سے زیادہ مختصرا در کمل ترین نماز پڑھا تا ہو۔

٤ • ١ - وَحَلَّقْنَا يَسَحْنَى بُنُ يَحْنَى، أَخْبَرَنَا جَعَغَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ ثَابِتِ الْبُنَانِيّ، عَنُ أَنْسٍ، قَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَسُمَعُ بُكَاءَ الصّبِيّ مَعَ أُمَّهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَقَرَأُ بِالسُّورَةِ الْخَفِيغَةِ، أَوْ بِالسُّورَةِ الْفَصِيرَةِ

حضرت انس فرماتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز کسی بچہ کے روئے کی آواز سفتے جواجی ماں کے ساتھ ہوتا (اور مال جماعت میں شامل ہوتی) تومخصر یا چھوٹی سورت تلاوت فرماتے۔

#### تشريح

"او مالسورة القصيرة" ببال مناسب معلوم بوتا ہے كه طوال مفصل اور قصار مفصل كى پيخ تفصيل آجائے تا كه طلبہ كے لياس كى پيچان بين آسانى ہو، چنانچة قرآن كريم كى سورتوں بين سے جند اصلاكى نام بين ۔ سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت ما كدہ ، سورت انعام، سورت اعراف، اور سورت انفال و براءت بيرمات سور قين "السبع العلول" كے تام سے مشہور بين، اس كے بعد انفال وقو به ايك ہو۔ اس كے بعد وہ سورتين جوزيا دو آيات پر شتل بين، بيسور قين "مدنين" كے تام سے مشہور بين، اس كے بعد وہ سورتين جومثانى كہلاتى بين، بيسلسلسورت جرات تك جاتا ہے، سورت جرات سے سورت الناس تك تمام سورتوں كو تين درجوں بين كہاجاتا ہے، كيونكہ بيايك دوسرے سے جلدى جلدى جدا ہوتى بين، ان مفصلات بين پھر تمام چيو في سورتوں كو تين درجوں بين تقسيم كر كے طوال ، اوساط اور تصاركا نام ديا گيا ہے، تمر مفصل كانام ساتھ لگا ديا گيا ہے تاكہ معلوم ہوجائے كہ يقسيم" مفصلات" ميں ہے، جنانچ سورت جرات سے سورت بروج تك طوال مفصل بين اور سورت بروج سے سورت بينة تك اوساط مفصل بين اور سورت بينہ ہے سورت والناس تك قصار مفصل كہلاتى بين، اس صديث بين اى تفصيل كی طرف اجمالى اشارہ ہے، تفصيل فقهاء نے كى ہے۔" و الحد لله على ذالك"

"من سندة وجد امه" وحد موجدة شديد غم اورقلي اضطراب وتتوليش كوكت بين، اس كغم وحزن كاخيال كرك آخضرت نماز كو تضرك المرائع المرائع

٥٥ . ١ . وَحَدُّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِنْهَالِ الصَّرِيرُ، حَدِّئْنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَدَّئَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةً،

مخقرنماز پر مانے کابیان

عَنُ آنَسٍ بَنِ مَالِكِ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَّادُعُلُ الصَّلَاةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسُمَعُ \* بُحَاءَ الصَّبِيّ، فَأَعَفْفُ مِنُ شِدَّةِ وَجَدِ أَمَّهِ بِهِ

حضرت انس بن ما لک فرمائے ہیں کہ درسول الشعلی الله علیہ دسلم نے فرمایا: "میں جب نماز میں ہوتا ہوں تو اے لمبا کرنا چاہتا ہوں ، چرکسی بچہ سے رونے کی آ واز شتا ہوں تو مخضر کردیتا ہوں کہ اس کی بار کو بہت تکلیف ہوگی۔

باب اعتدال اركان الصلوة و تخفيفها في تمام

اعتدال اركان كے ساتھ مختصر نماز پڑھانے كابيان

اس باب میں امام مسلم نے یا مجے احادیث کو بیان کیا ہے

١٠٥٦ و حَدْثَنَا حَامِدُ مِنْ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُ وَأَبُو تَحَامِلُ فَضَيْلُ مِنْ تُحَمَيْنِ الْحَحْدَوِي وَكَلاهُمَا عَنُ أَبِي عَوَانَة ، قَلُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ ، فَوَحَدُتُ بِيَامَة فَرَحَمَتُه ، فَا الْبَرَاءِ بَنِ الْبَرَاءِ بَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّم ، فَوَحَدُتُ بِيَامَة فَرَحَمَتُه ، فَاعْتِذَالَة بَعْدَ وَمَلَم ، فَوَحَدُتُ بِيَامَة فَرَحَمَتُه ، فَاعْتِذَالَة بَعْدَ وَمُعَلِيه وَالانْصِرَافِ، فَيِها مِنَ السَّحَدَتَة ، فَحَدَّتُه ، فَحَدُتُه ، فَحَدَّتُه ، فَحَدُنَه ، فَحَدُدُ مَنْ اللّه عَلَيْ وَاللّه ، وَاللّه مُعْدَلًا اللّه وَاللّه مُعْدَلًا اللّه وَاللّه وَلَهُ اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلْمُ الللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا الللللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَ

# تشريخ:

"دمقت المصلواة" يعنى من في الخضرت كماته تمازكوخوب فورسه ويكهار

"فو جدت" بيفل اورفاعل دونول ساتھ ساتھ ہيں، آ مے جينے کلمات آرہے ہيں دوسب منصوب ہيں كيونكدسب مفعول بدى جكد واقع بين بشلا: فيامه فركعته فسيحدته فيعلسته اللخ

شارحین لکھتے ہیں کہ فر کعندے دکوع مراد ہے، رکعت نہیں ۔

"افسریب من السواء" بعنی بیتمام ارکان تقریباً تقریباً برابر بوتے سے، اس براعتراض ہے کہ قیام اور مجدہ ورکوع تو برابر نیس بوسکتے ہیں، قیام اور قعدہ میں قعود کو اسام سے کہ السفیام بوسکتے ہیں، قیام میں تو کانی وقت لگتا ہے؟ اس کا جواب بیہ کہ معام روایتوں میں قیام اور قعدہ میں قعود کو اسام سے السفیام و المسفید و د "کے الفاظ ہے ستنی قرار و یا گیا ہے، دوسرا جواب بیہ کہ بیام تقریبی ہے، بالکل بتانامیں ہے و ہے بھی بھی نوافل میں آپ کا سجدہ اور رکوع اتناطویل ہوتا تھا کہ وہ قیام کے برابر ہوجاتا تھا۔

٧٥٠١ ـ وَحَدُّنَا عُبَيدُ اللهِ بُنُ مُعَاذِ الْعَبَرِقُ، حَدُّنَا أَبِي، حَدُّنَا شُعَبَةُ، عَنِ الْحَكْمِ، قَالَ: عَلَبَ عَلَى الْكُوْفَةِ رَجُسلٌ - قَدُ سَمَّاهُ - زَمَنَ ابْنِ الْأَشْعَبْ، فَأَمَرُ آبَا عُبَيْدَةً بَنَ عَبُدِ اللهِ أَنْ يُصَلَّى بِالنَّاسِ، فَكَانَ يُصَلَّى، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ: اللّٰهُمُّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمُدُ، مِلُ السَّمَاوَاتِ وَمِلُ الْآرُضِ، وَمِلُ مُ مَا شِفَتَ مِنُ الرَّحُونِ اللّٰهُمُّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمُدُ، مِلُ السَّمَاوَاتِ وَمِلُ الْآرُضِ، وَمِلُ مُ مَا شِفَتَ مِنُ الرَّحُونِ اللّهِ السَّمَاوَاتِ وَمِلُ الْمُعَلِّى اللّهُ عَلَيهِ الرَّحُمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ: سَمِعَتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولُ: كَانَتُ الْمَحَدُ . قَالَ الْمَحْدُ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ وَرُكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّحُوعِ، وَسُمُحودُهُ، وَمَا بَيْنَ صَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ وَرُكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّحُوعِ، وَسُمُحودُهُ، وَمَا بَيْنَ صَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ وَرُكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّحُوعِ، وَسُمُحودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّمَ عَنَ الرَّحُوعِ، وَسُمُحودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّهُ اللهُ عَلَيهِ قَالَ شُعْبَهُ: فَلَاكُ مُعَدُولُهُ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ مِنَ الرَّحُوعِ، وَسُمُعُودُهُ، وَمِا بَيْنَ السَّهُ مِنَ الرَّحُوعِ، وَسُمُعُودُهُ، وَمَا بَيْنَ مَلَاهُ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَلَمُ تَكُنُ مَا مُنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْهُ وَلَهُ مُنْ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ مَنَ السَّواءِ قَالَ شُعْبَهُ: فَذَكُ لَا عُمُونُ اللّهُ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْبَةُ الْمُ الْمُعْبَةُ الْمُ الْمُعْبَةُ الْمُ اللّهُ الْمُعْبَةُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُؤَلِّى الْمُ اللّهُ الْمُعَالَى اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعَلِى اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُعْبَالُهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْبَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْبَلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْبَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

علم كتب بين كدابن الهوت (محر بن الناهوت جس في حضرت مسلم بن عقل كامحاصره كياتها) كذابند بين المحض كوف برغالب آميا جس كانام علم في لي قا (كين دادى كوياد بين ادر في الحقيقت اس كانام مطر بن ناجية قا) - اس في الوعبيده بن عبيد الله كوامت كانتم ويا، چناني ده نماز براها ياكرة ، جب دكورة ب سرا فعات تواتى دير كمر ب بوت كديس بيدها بين عبيد الله كوامت كانتم و المناه في الأكرض، وكيل أنه المنحذ من شفي يا بعد أنه أله كم النتناء والمستمود، لا مانع ليما أعطيت، ولا معطى ليما منعت، ما شفت من شفي يا بعد أنه أله كالمت كانته بين كديس في المائع في المناف المنحذ من المنعذ من المنعذ عبد المناف المناف المنتذ عم كية بين كديس في المناف المنتذ والمناف بن الي الحل المناف الله عند كور المناف الله عليه والمناف المناف الله عليه والمناف الله عليه والمناف الله والمناف المناف المناف الله والمناف الله والمناف الله والمناف المناف الله والمناف المناف المناف

# تشريح

"ر جل" کوفہ پر ایک آدمی کوغلبہ حاصل ہو گیااور وہ وہال کا امیر بن گیا، آنے والی روایت میں اس مخص کا نام مطربن ناجیہ ندکور ہے۔ "زمن الاشعث" شاید بیاس زیانے کی طرف اشارہ ہوجب محمد بن اضعت نے حضرت حسین کے پچاز او بھائی مسلم بن عقیل کا محاصرہ کر رکھاتھا، پھران کو بکڑ کرعبیداللہ بن زیاد کے حوالے کردیا، اس نے آئیس شہید کرادیا۔

"امو ابنا عبیدة "اس سے ابوعبیدہ بن الجراح صحالیًّا مراز ہیں ، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بیٹے ابوعبیدہ تا بعی مراد ہیں۔ "من دہن بعد" بعنی زمین وآسان کے علاوہ بھی جوآپ جا ہیں اس کے جرنے کے برابر حمد د ثناء تیرے لیے ہے۔ "اهل الثناء" يررف ندا منصوب بياحمد يا امدح كانعل محذوف ب-

"منک"بيمقالمه کے معنی ميں ہے۔

"الجد" يه "لا ينفع" كافاعل باورذالحد بالداركمعني يسمفول برواقع ب-

"فلم نىكن صلوته ھىكذا" يعنى اين الي ليكى كى نمازاس كى روايت كروه حديث كے موافق نبيس تھي۔

٨٥٠١ ـ حَلَّقَنَا مُحَمِّدُ بُنِ المُثَنَّى، وَابُنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعَبَةُ، عَنِ الْحَكْمِ أَنَّ مَطَرَ بُنَ نَاجِيَةَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ، أَمَرُ أَبَاعُبَيْدَةَ أَنَّ يُصَلِّى بِالنَّاسِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

حَفْرت عَلَم رحمه الله سے روایت ہے کہ جب مطرین ٹا جیر کوف پر عالب ہوا تو اس نے حضرت ابوعبیدہ کو تھم ویا کہ وہ لوگول کونماز پڑھائے بھر بقیدھدیٹ حسب سابق بیان کی۔

٩ ٥ ٠ ١ - حَدَّلَنَا خَلَتُ بُنُ هِضَام، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ أَنسٍ، قَالَ: " إِنِّي لَا آلُو أَن أَصَلَّى بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّى بِنَاء قَالَ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصَنَعُ ضَيَّا لَا آرَاكُمْ تَصَنَعُونَهُ، كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّى بِنَاء قَالَ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصَنَعُ ضَيَّا لَا آرَاكُمْ تَصَنَعُونَهُ، كَان إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ النَّفَصَبَ قَائِمًا، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِى، وَإِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ السَّحَدَةِ مَكَى، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِى "

حفرت انس فرماتے ہیں کہ بیس تمہارے ساتھ تماز پڑھنے بیس کوئی کوتا ہی نہیں کرتا، جس طریقہ سے ہیں نے رسول النہ صلی النہ علیہ دیکم کو دیکھا ہے ہمیں نماز پڑھاتے۔ ٹابت کہتے ہیں کہ حضرت انس ایک کام کرتے ہے (اپنی نماز میں) میں تنہیں وہ کام کرتے ہوئے نیس ویکھا۔ وہ جب رکوع سے سراٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہوجاتے اور آئی در کھڑے رہے کہ کہنے والا یہ کہدویتا کہ شاید وہ بحول گئے اور جب مجدہ سے سراٹھاتے تو آئی و پرتھ ہرتے کہ کہنے والا

١٠ ١٠ وَحَدَّقِي أَبُو بَكُو بَنُ نَافِع الْعَبُدِئ، حَدَّثَنَا بَهُزَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخَبَرَنَا ثَابِتُ، عَنُ أَنَسٍ، قَالَ: مَا صَلَيْتُ خَلَفَ أَخِد أَوْ حَزَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي ثَمَامٍ، كَانَتُ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي ثَمَامٍ، كَانَتُ صَلَاةً أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً، فَلَمًا كَانَ حُمَّرُ بُنُ الْحَطَّالِ مَدَّ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا قَالَ: سَحِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِلَةً قَامَ، حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يُسْحُدُ وَيَقَعُدُ بَيْنَ السَّحَدَيَنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ
 أَوْهَمَ، ثُمَّ يُسُحُدُ وَيَقَعُدُ بَيْنَ السَّحَدَيَنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ

معرے انس ورائے ہیں کہ ہیں نے کئی کے پیچھے آئی مخضراور کھل ترین نماز نہیں پڑھی جننی کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ آپ ملی الله علیہ وسلم کی نماز قریب قریب ہوتی تھی (کہ ایک دکن دوسرے دکن کے برابر ہوتا تھا وقت کے اعتبار ہے ) جب کہ حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز بھی قریب قریب تھی۔ پھر جب حضرت عمراکا ز مانیة یا توانہوں نے فیر کی نماز کولسبا کر دیا۔ اس کے علاوہ رسول الله علیہ وسلم جب سیسے السله لمدن حمدہ کہدکر کھڑ ہے ، ویت تواتی دیر تک کھڑ ہے رہے کہ ہم کہنے گئے کہ شاید آپ ملی الله علیہ وسلم کو وہم ہوگیا (اور آپ صلی الله علیہ دسلم بحول مجھے ) چھڑ آپ بجدہ فر مائے تو وونوں بجدول کے درمیان اتن دیر جلسہ کرتے کہ ہم کہتے آپ صلی الله علیہ دسلم بحول مجھ ہیں۔ مسلی الله علیہ دسلم بحول مجھ ہیں۔

# تشريح:

"فی تعمام" یعنی اعتدال ارکان میں کوئی کی نہیں ہوتی تھی ،ارکان کمل ہوتے تھے البتہ قر اُت میں انتصار ہوتا تھا ہی طرح سلسلہ حضرت ابو بکڑے زمانے میں فوب اضافہ کرویا ہاں آنخضرت کر حضرت ابو بکڑے زمانے میں فوب اضافہ کرویا ہاں آنخضرت کر کوئی و بجدو میں بہت وفت لیتے تھے یہاں تک کہ صحابہ شوچنے گئتے کہ کہیں نبی مرم اس رکن کو بھول تو نہیں مجے کہ اس سے آگے بردھتے ہی نہیں ،او پردوایت میں 'لا آلو'' کالفظ ہے بیکوتا ہی کے معنی میں ہے، یعنی میں کوتا ہی نہیں کروں گا۔
"تصنعو نه" یعنی حضرت انس مجل برتم نہیں چلتے وہ تو اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ دکوئ و بجدہ میں تظہر کرلوگ بجھتے تھے کہ آگے برحضے سے بحول میں۔

#### بأب متابعة الأمام و العمل بعده

# امام کی متابعت کابیان

اس باب میں ام مسلم نے یا مج احاد یث کو بیان کیا ہے

١٠٦١ حِدُّقَا أَحُسَدُ بُنُ يُونُسَ، حَدِّنَا زُهَيْرَ، حَلَّنَا أَبُو إِسَحَاق، حِ قَالَ: وَحَدَّنَنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْفَمَة، عَنَ أَبِي إِسْحَاق، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ، وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحْبَرُنَا أَبُو حَيْفَة وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحْبَرُنَا أَبُو حَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمُ أَرُ أَحَدًا يَحْنِي ظَهُرَهُ، حَتَّى يَحْبَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْآرُضِ، ثُمَّ يَعِرُّ مَنْ وَرَالَةُ سُحُدًا

حضرت عبدالله بن بد كتب بين كد بحق عضرت براء بن عازب رضى الله عند في بيان كيااوروه جهوف نه تف كه مخابه رسول الله عليه وسلم ركوع من مرافعا كر كفر ما محابه رسول الله عليه وسلم ركوع من مرافعا كر كفر ما بوت تو من كسى كونه و يكتما كدا في بينه جمكائ الوع بور بحد من مبافي كيلئ به تاب اوكر بلكسب بور من اطمينان من كور مدري الميان تك كه حضور عليه السلام الى بينان زمين برد كه وسية اس كه بعد سب مسب المينان من كور من بطح جات تحد

# تشريح:

"وهو غيس كذوب" مير كيدهرت براء بن عازب كي لينس ب،وه صحابي بن اور صحابي كاس طرح تزكير كرنامناسب

امام كى متابعت كابيان

مہیں ہے، کیونکہ الصحامة کلهم عدول کے درج میں ہیں، بیز کیعبداللہ بن بزید کے بارے میں ہے۔

"وانعسمل بعده" بالفاظاه برعنوان میں ندکور ہیں ،علامنو ویؒنے اس کوخوانخواہ اضافہ کردیا ہے،اس کی ضرورت نہیں تھی، صرف اپنے شافعی مسلک کی طرف اشارہ کرنا جا ہتے ہیں کہ اہام کے ساتھ مقارنت کے بجائے موافقت کرنا جا ہے لینی اہام جب اپنے تعل دکمل سے فارغ ہوجائے تب مقتدی کمل شروع کرے جیسا کہ اختلافی سئلہ ابھی ابھی آرہا ہے۔

وسهم

"لَم بعن" حساب حدو جَعَكَ اور نيزها ہونے كے معنى بين ہے، يدلفظ باب ضرب اور نفر دونوں سے آتا ہے، مراديہ ہے كہ ہم جب ركوع سے واپس تو مديس جاتے تو كھڑے رہے اور جب تك رسول انتُدصلى الله عليه وآلدوسكم زبين پرسجدہ نہ كرتے ہم ميز ھے نہ ہوتے تا كہ حضوراكرم سلى الله عليه وآلدوسكم سے مجدہ بيس مسابقت لازم ندآ جائے۔

اب بیبال فقی مسئلہ اس طرح ہے کہ امام ہے مسابقت تمام انگہ کے زویک ترام ہے، بلکہ متابعت ہی کرنا چاہیے، پھر متابعت کی دوصور تیں ہیں، اول مقارنت، دوم موافقت۔ مقارنت وہ ہوتی ہے کہ امام کے افعال کے ساتھ متصلاً مقدی کافعل شروع ہوجائے اور موافقت وہ ہوتی ہے کہ امام کے افعال کے پچھ دیر بعد مقدی کافعل شروع ہوجائے۔ اب اس میں فقہا و کے ہاں افضلیت ہیں اختلاف ہے کہ مقارنت افعال ہے یہ موافقت افعال ہے۔ احتاف کے ہاں مقارنت افعال ہے مرف تجمیر ترجے ہوافقت افعال ہے۔ احتاف کے ہاں مقارنت افعال ہے صرف تجمیر ترجے یہ موافقت افعال ہے کہ مقارنت افعال ہے بعد تحمیر پڑھے۔ شوافع کے ہاں تانی و تا بحد افعال ہے کہ امام کے بعد تحمیر پڑھے۔ شوافع کے ہاں تانی و تا بحد افعال ہے کہ امام کے افعال کا انتہاء پر مقدی کے بڑھ ماردت نہیں تھی۔ مسلک کے لیے بڑھاد ہے ہیں کہ مقدی کا مملک کے لیے بڑھاد ہے ہیں کہ مقدی کا مملک کے لیے بڑھاد ہے ہیں کہ مقدی کا مملک کے لیے بڑھاد ہے ہیں کہ مقدی کا عمل امام کے بعد ہونا چاہے، اس اشارہ کی ضرورت نہیں تھی۔

ا دناف فرماتے جیں کہ بیر عدیث اس طویل حدیث کا نکڑا ہے جس میں مسابقت سے ممانعت آئی ہے، اصل مقصد ہیہ کہ مسابقت نہ آ جائے ، چنا نچیآ تخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاجہم بھاری ہو جمیاا ور عمرزیا وہ ہو گئی تو اس وقت مسابقت کا خطرہ بڑھ گیا،
اس پرآ تخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسابقت نہ کر وجب تک میں بحدہ میں نہ جاؤں تم فررا بھی فیڑھے نہ جو، چنا نچہ سحا بنہیں بھکتے ہتے ، اس حدیث کا مقلب بینیں کہ جب تک حضوراً کرم بحدہ میں بین بینچیے کی صحافی کو حرکت کرنے کا حق حاصل خبیں تھا بلکہ اصل مقصد ریتھا کہ حضورا کرم چونکہ تیز حرکت نہیں کرسکتے ہتے تو تم انتظار کروکہیں ایسانہ ہو کہ تم حضورے آھے۔
آھے نکل جاؤ ، ای لیے فرمایا ' کہ بسعد '' یعنی کوئی نیڑھا ہی بہیں ہوتا تھا۔

١٠٦٢ . وَحَدَّقَنِي أَبُو بَكُو بَنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيَّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ يَزِيدَ، حَدَّثِنِي الْبَرَاءُ، وَهُوَ غَيْرُ كَلُوبٍ قَالَ: كَسَانُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهِ لِمَنَّ حَمِدَهُ لَمْ يَحُنِ أَحَدُ مِنَّا ظَهُرَهُ، حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاحِدًا، ثُمَّ نَقَعُ سُمُودًا بَعَدَهُ

عبدالله بن يزيد رضى الله تعالى عنه بيان كرت بين كه بجه سے برا مبن عازب رضى الله تعالى عنه بيان كيا اوروه جموف منه ته كررسول الله صلى الله عليه وسلم جس وفت سسم الله لهن حمده فرمات توجم ميس سے كوئى نبيس جمك تفاجب ركوع سے المشكر كابيان

تک رسول الندسلی الله علیه وسلم سجد سے میں نہ جاتے چھرہم سب آب سلی الله علیه وسلم سے بعد سجد سے میں جائے ۔

النفراري، عَدُنّنا الْبَوَاءُ: أَنْهُمْ مَكَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَإِذَا رَحَعَ رَكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ اللهِ بَنَ يَزِيدَ، يَقُولُ عَلَى الْمَشَوَارِي، عَنَ أَبِي إِسْحَاقَ النَّيْبَانِي، عَنُ مُحَارِبِ بَنِ دِنَادٍ، قَالَ: سَمِعَتُ عَبُدَ اللهِ بَنَ يَزِيدَ، يَقُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَإِذَا رَحَعَ رَكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ اللهِ بَنَ الْرَحْقِ وَمَعَ وَجَعَهُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ مَتَعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَإِذَا رَحَعَ رَكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ وَأَسَّعُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ نَزَلُ فِيَامًا، حَتَّى نَرَاهُ قَدُ وَضَعَ وَجَعَهُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ مَتَيْعَهُ وَاللهُ عِنْ الرَّحُونِ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمِن حَمِدَهُ لَمْ نَزَلُ فِيَامًا، حَتَّى نَرَاهُ قَدُ وَضَعَ وَجَعَهُ فِي الْأَرْضِ ثُمْ مَتَيْعَهُ وَأَسَعُ مِنَ الرَّحُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ لَمْ نَزَلُ فِيَامًا، حَتَّى نَرَاهُ قَدُ وَضَعَ وَجَعَهُ فِي الْأَرْضِ ثُمْ مَنْ مُعَالِلهُ عَلَيْهِ وَسُلَم، فَإِلَى مَا لَهُ مُونَ عَمَالُهُ لِمُ مَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم، وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُعَ وَجَعِهُ مِ مِن عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ مَن يَرَكُونَ كُومَ كُومَ كَلَ مَن يَعِلَى اللهُ عَلَى الل

١٠٦٤ حَلَّنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرُب، وَابَنُ نُعَيْرٍ، قَالاً: حَدَّنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّنَا أَبَانُ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الْحَكْمِ، عَنَ الْبَرَّهِ، قَالاً: حَدَّنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّنَا أَبَانُ، وَغَيْرُهُ عَنِ الْبَرَّةِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَحْنُو أَحَدُ مِنَا ظَهْرَةُ، حَدُّى نَرَاهُ قَدَ سَحَدَ فَقَالَ زُهَيْرً: حَدَّنَا سُفَيَانُ قَالَ: حَدَّنَا الْكُوفِيُّونَ: أَبَانُ وَغَيْرُهُ قَالَ حَتَّى نَرَاهُ يَسُحُدُ حَتَّى نَرَاهُ فَدُ سَحَدَ فَقَالَ زُهِيْرً: حَدَّنَا سُفيَانُ قَالَ: حَدَّنَا الْكُوفِيُّونَ: أَبَانُ وَغَيْرُهُ قَالَ حَتَّى نَرَاهُ يَسُحُدُ حَتَّى نَرَاهُ يَسُحُدُ حَتَى نَرَاهُ يَسُحُدُ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَ

١٠٦٥ - حَلَلْنَا مُسُورِزُ بُنُ عَوْن بُنِ أَبِي عَوْن، حَدَّنَا خَلَثُ بُنُ خَلِيفَة الْأَشْجَعِي أَبُو أَحْمَدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بَنِ صَلِيعٍ، مَوْلَى آلِ عَمُرِو بُنِ حُرَيْثٍ، عَنُ عَمُرِو بُنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: " صَلَيْتُ خَلَفَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْفَحُرُ فَسَمِعُتُهُ يَقُرَأُ فَلَا أَفْسِمُ بِالْخُلْسِ الْحَوَارِ الْكُنْسِ وَكَانَ لَا يَحْنِى رَجُلٌ مِنَا ظَهْرَةُ حَتَّى يَسَتَتِمُ سَاجِلًا " اللهُ عَلَيْ وَسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

باب ما يقول اذا رفع رأسه من الركوع

نمازی جب رکوع سے سراٹھائے تو کیا پڑھے؟

ِ اس باب میں امام مسلمؒ نے سات احادیث کو بیان کیاہے

١٠٦٦ - حَدَّقَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَة، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنَ عُبَيْدِ بَنِ الْحَسَنِ، عَنِ

ابَّنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا رَفَعَ ظَهُرَهُ مِنَ الرُّكُوحِ، قَالَ: صَعِعَ اللَّهُ لِمَنْ الْمُعَدَّةُ، عَلَهُ السَّمَاوَاتِ، وَعِلَّهُ الْآرْضِ وَعِلَّهُ مَا شِعْتَ مِنْ ضَى عِ بَعَدُ. حَعِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمَدُ، مِلْ السَّمَاوَاتِ، وَعِلُ الْآرْضِ وَعِلْءُ مَا شِعْتَ مِنْ شَى عِ بَعَدُ. حَعْرَتَ ابْنَ الْحَادُةُ وَلَا اللَّهُ الْحَمَدُ، مِلْ السَّمَاوَاتِ، وَعِلْ الْآرُضِ وَعِلْءُ مَا شِعْتَ مِنْ شَىءٍ بَعَدُ

## تشريح:

"ملء السموات" بینی زمین وآسان جس تعریف ہے بھرجائیں وہ تیرے لیے ہواوراس کے بعد جس چیز کے بھرنے کی مقدار تو چاہے وہ تعریف بھی تیرے لیے ہو یعنی تیرے علم میں زمین وآسان کے علاوہ اگر کوئی بڑا کر ہ ہوتو اس کے بھر جانے کی مقدار تعریف بھی تیرے لیے ہے، جیسے عرش عظیم، کری اور ما زحت النواء وغیرہ بڑے وسیع گرے ہیں۔

١٠٦٧ - حَلَّافَنَا مُحَمَّدُ إِن الْمُثَنَّى، وَابَنُ بَشَارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعَفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ بَنِ الْمُحَسَنِ، قَالَ: سَسِعَتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَدْعُو بِهَذَا اللَّحَاءِ اللَّهُمُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ، مِلُ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْ الْآرْضِ، وَمِلْ مَا شِعْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعَدُ.
 الدُّعَاءِ اللَّهُمُ رُبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ، مِلْ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْ الْآرْضِ، وَمِلْ مَا شِعْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعَدُ.

حصرُت عبداللهُ بن الي او في افر مات بين كرحضورا كرم على الله عليه وسم بيده عارِيْ ها كرتے تنے :السلَّهُ مَّمَ وَهُلَّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِلْ مُا شِنْتُ مِنْ شَيْءٍ بَعَدُ.

١٠٦٨ عَلَانِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرٍ، حَدَّنَا شُعْبَةُ، عَنَ مَحَرَّأَةَ بَنِ زَاهِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ أَبِي أَوْفَى، يُحَدِّثُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ؛ اللهُ مَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ؛ اللهُ مَ لَكَ الْحَمَدُ مِلُ السَّمَاءِ، وَمِلْ الأَرْضِ، وَمِلْ عُمَا شِعْتَ مِنَ شَىءٍ بَعَدُ اللهُمَّ طَهْرَنِي بِالثَّلِحِ وَالْبَرَدِ، وَالْمَرْدِ، وَالْمَرْدِ، وَالْمَرْدِ، وَالْمَرْدِ، اللهُمَّ طَهْرُنِي مِنَ الذَّنُوبِ وَالْحَطَايَاء كَمَا يُنَقِّى الثَّوبُ الْآبَيْضُ مِنَ الْوَسَخِ.

حفرت عبدالله بن الی اونی بیان کرتے ہیں کہ ہی اکرم صلی الله علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: ''اے الله اب امارے رب! تمام تعریفیں آپ کیلئے ہیں تمام آسان محرکر اورز مین مجرکر اور اس کے بعد جوبھی چیز آپ چاہیں وہ مجرکر۔اے اللہ المجھے برف، اولے اور شعنڈے پانی سے پاک کرد بیجئے ،اے اللہ المجھے کنا ہوں اور خطاؤں سے ایسا پاک کرد بیجئے جیسے سفید کیڑے کے میں کچیل سے پاک صاف کردیا جاتا ہے۔''

## تشريح:

"بالدلج" برف كاپانى مراد ب-"والبرد"اولون كاپانى مراد ب، كويابرتم كے پانى سے پاك كرنے كى دعاماً كى جارہى ہے، للذا مكن تمام پانيون كا نام ليا كيا ہے-"ينقى" يہ ننقبه سے ب، پاك كرنے كم عنى بي ب-"الموسنج" ميل كچيل كو كہتے ہيں، اكلى روايت بيل" الله نس" كالفظ بي بيل الله دن" كالفظ ب، سب كامعنى ايك بى ميل و ركورا سے است كاجيان

کچیل ہے۔

١٠٦٩ - حَلَّلْنَا عُبَيْسَدُ السَّلِيهِ بُسُنُ مُعَافٍ، حَدَّنَا أَبِي حِ قَالَ وَحَدَّنَنِي زُهَيُرُ بَنُ حَرُبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُوكَ، كَلَاهُمَا عَنُ شُعْبَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةٍ مُعَافٍ كَمَا يُنَقِّى النَّوْبُ الْآبَيْضُ مِنَ الدَّرَن وَفِي رِوَايَةٍ يَزِيدَ مِنَ الدَّنسِ كَلَاهُمَا عَنُ شُعْبَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةٍ مُعَافٍ كَمَا يُنَقِّى النَّوْبُ الْآبَيْضُ مِنَ الدَّيْسِ السَّرَكَ سَعَالِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَالِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَهِ مِنْ الدَّيْسِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمُ لَا عَلَيْهُ وَهُمُ لَا عَلَيْهُ وَهُمُ لَا عُمَا عَلَىٰ عَلَيْهُ وَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمُ عَلَيْهِ وَمُعُ وَمُعُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِقُولَ عَلَيْهِ وَهُمُ عَلَيْهُ وَهُمُ عَلَىٰ وَمُعِلَىٰ عَلَيْهُ وَمُعُلِلُ عَلَيْهِ وَهُمُ لِلْ عَلَيْهُ وَمُعْلِلُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ لِللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُعُلِكُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْ

١٠٧٠ حَدُّقَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ عَبُدِ الرَّحَمَنِ الدَّارِمِيَّ، أَحْبَرَنَا مَرُوَانُ بَنُ مُحَمَّدِ الدَّمَشَقِيَّ، حَدُّنَا سَعِيدُ بَنُ عَبُدِ الْحَدُرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ عَبُدِ الْحَدُرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: " رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلُ مَا شِقَتَ مِنْ شَيْءٍ وَسَلّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: " رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلُ السَّمْواتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلُ مَا شِقَتَ مِنْ شَيْءٍ بَسَلّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: " رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلُ السَّمْواتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلُ مَا شَقَتَ مِنْ شَيْءٍ بَعَدُ، أَهُ لَ النَّنَاءِ وَالْمَحُدِ، أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبُدُ، وَكُلْنَا لَكَ عَبُدُ: اللّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعَلِّى لِمَا مَا مُنَا الْحَدُ مِنْكَ الْحَدُدِ اللهُمَا مَا مَا مُنَا اللهُ مَا مُنَا اللهُ مَا مُنْعَلَى لِمَا مُنَا اللهُ مَا مُنْ مَلْ اللّهُ اللهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا قَالَ الْعَبُدُ، وَكُلْنَا لَكَ عَبُدُ: الللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْلِى لِمَا اللهُ مُ ذَا الْحَدُدُ مِنْكَ الْحَدُدُ اللّهُ مَا قَالُ الْعَبُدُ، وَكُلْنَا لَكَ عَبُدُ: اللّهُ مَا اللّهُ الْعَلَى اللّهُ مَلْهُ اللّهُ الْعَلَالُ الْعَبُلُ اللّهُ مَا مُؤْمِلُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ مُلْكُ اللّهُ السَامِعُ لِمَا الْحَدْلُ اللّهُ مَا قَالَ الْعَبُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الْمُدَدِّ مِنْكَ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللل

حضرت الوسعيد الخدر كافر ماتے بيں كدرسول الشعلى الله عليه وسلم جب ركوع سے سرا شاتے تو فرماتے رہنا لك السحة الخ (اخير كى عبارت كائر جمہ ) بنده نے جوتعر بف كى آب اى اس كے سب سے زياده مستحق بيں اور جم سب آپ كے بندے بيں۔اے اللہ! جھے آپ ويں اسے كوئى رو كئے والا نبيل اور جھے آپ روك ويں اسے كوئى د بينے والا تبيں اوركى كوشش كرتے والے كى كوشش آپ كے سامنے كوئى فائدہ تبيں ويتى۔

## تشريح

"اهل المنداء و المعجد" يعنى ات تريفول والالله الورائ بررميون والالله السورت بين لفظ الله منصوب بوگا اوريا حرف ندامخذ وف بوگ مشارعين اس كورائح كمت بين ، دوسرى صورت بيك اهل الشناء مرفوع ب اورخرواقع بم مبتدامخذوف بي جوك لفظ الشناء مرفوع ب اورخرواقع بم مبتدامخذوف بي جوك لفظ الشناء بيل بيل مدح و احمد اهل الثناء بيل صورت راج بيد

"احق ما قال العبد" ليتى بندے نے جو پچھ كہاہا اس مس سب الكن اور برتن بات بيہ كه الملهم لا مانع المخ كا كلم كمدو --

"و كلنا لك عبد" يدرميان بس جمليم ترضي

"السجسد" اس كاليك معنى واداكا ب جوك يبال سيخ نبيل ب، دوسرامعنى محنت كاب جواگر چرسي بي مرواضح نبيل ب، تيسرامعنى مال كاب جومناسب ترجمه ب، كيونكه "ذال جد" ب مراو مال دارة دى بوااور "منك" بيل "من" مقابل كه معنى بيل بوقو ترجمه بيهواك تيرب مقابل بيل كس مالداركى مالدارى اس كوفائد فبيل پنجاسكتى ب، صرف تيرافضل وكرم بى فائده پنجاسكتا ب- ١٠٧١ حَلَّلْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي ضَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ، أَعْبَرَنَا هِشَامٌ بُنُ حَسَّانَ، عَنَ قَيْسِ بُنِ صَفَدٍ، عَـنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: اللَّهُمُّ رَبَّنَا لَكَ الْحَسَمَدُ، مِلُءُ السَّمْوَاتِ وَمِلَءُ الْآرَضِ، وَمَا يَهْتَهُمَا، وَمِلُءُ مَا شِفَتَ مِنْ شَيْءٍ بَعَدُ، أَعْلَ النَّنَاءِ وَالْمَسَدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعَطِى لِمَا مَنْعَتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْمَحَدُّ مِنْكَ الْمَعَدُ

حفرت ابن عباس مرد وي به كه بي اكرم ملى الله عليه وكلم جب ركوع مدر الهات توفر مات: الله م ربسًا لك الحقد، مِلُ السُّمَوَاتِ وَمِلُ الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْ مَا شِفْتَ مِنْ شَيْء بَعْدُ، أَهُلَ النَّنَاء وَالْمَهُدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعَطِيّ لِمَا مَنْمَت، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحَدُّ مِنْكِ الْحَدُّ

> باب النهى عن قرأة القرآن في الركوع و السجود سجده اورركوع مين قرآن پرشصنے كى مما نعت مالترین

اس باب میں امام سلم نے نواحاد بے کو بیان کیا ہے

١٠٧٣ \_ حَلْلُفَا سَعِهَ بُنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي هَيْبَةَ، وَزُهَيُرُ بُنُ حَرُبٍ، قَالُوا حَلَّنَا سُفَيَانُ بَنُ عُيَنَةَ، الْمُعْبَدِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ أَبُنِ عَبَاسٍ، قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ النَّهِ بَنِ عَبَدِ اللَّهِ بَنِ مَعْبَدِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ أَبُنِ عَبَاسٍ، قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ النَّهِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَارَةَ وَالنَّاسُ صُغُوتُ خَلَفَ أَبِي بَكُرٍ، فَقَالَ: أَيْهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبُقَ مِنُ مُبَدِّرَاتِ النَّبُوّةِ إِلَّا الرَّوْيَةَ النَّسُالِحَةُ، يَرَاهَا الْعُسُلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّى نُعِبَثُ أَنُ أَلْمُ الْفُولَانُ رَاكِعًا أَوُ سَالِحَدُهُ وَالْمُعُوا فِيهِ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السَّحُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَينَ أَنْ يُسْفَحَابَ سَاحِدُا، فَأَمَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُؤْلُقُ عَلَى الْمُعْلَى الْعُولُ عَلَى الْمُؤْلُقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُ

حفزت این عماس فرماتے ہیں کدرسول الله معلی الله علیہ وسلم نے (اپنے مرض الموت میں) پردہ برایا جمرہ مبارک کا اور لوگ صفرت ابو بکڑے بیچے صف باند معے ہوئے تھے آپ معلی الله علیہ دسلم نے فرمایا: اس لوگوا نبوت کے بہر ات میں سے سوائے نیک اور ا بیچے خوابوں کے بیکونہیں رہا وہ خواب جومسلمان و کھا ہے اسے دکھائے جاتے ہیں۔ سنوا بیچے رکوع دمجدہ کی حالت ہیں قر اُت قر آن سے منع کیا حمیا ہے۔ رکوع کی حالت میں تو اپنے رب کی عظمت و ہزدگی بیان کرداور مجدہ کی حالت میں وعاکوشش کیا کروتو مناسب اور مستحق ہے (سحدہ کی وعا) کدا ہے قبول کیا جائے۔

نشرتج

"المستادة" كمرك وروازے پرجو پردہ پڑاتھامرض وفات میں آپ نے ایک ون اس کواٹھا کرمحا ہود مجما۔

"انبی نہیت" بعض علاء کا خیال ہے کہ یہ ٹی تنزیبی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ٹی تھر کی ہے، قیاس کا نقاضا بھی بی ہے کہ یہ ٹی تخریمی ہوکی ہوئی اللہ تعلیمی ہے کہ یہ بھی حالت تخریمی ہوکی ہوکی دالت سے اللہ الگ وظیفہ مقرر فر مایا ہے، چنا نچر نماز میں قیام سب سے اچھی حالت ہے اس لیے اس میں قرآن کر ہم پڑھے کا تھم ویا گیا ہے کیونکہ قرآن تمام اذکار میں سب سے اعلی ذکر ہے البذا اللہ تعالی کی اس منشا کے خلاف کرتا یا حرام ہے یا مکروہ تحریک ہے ، علاسہ مثانی "نے آکٹر شارحین کے اتوال نقل کیے ہیں، خلاصہ میں کہ قرآن کی اعلیٰ شان اور اعلیٰ حالت میں پڑھے اور وہ حالت قیام وقعود ہے، رکوع سجدہ انہائی عاجزی کی کیفیت ہے ، اس لیے حدیث ہیں اس حالت میں قرآن پڑھنے سے منع فر مایا گیا ہے۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے رکوع وجود کی حالت کے لیے اذکار مقرر فربائے ہیں تو حضور نے فربایا کہ جھے رکوع وجود میں قرآن پڑھنے ہے دوکا گیاہے ، لہذار کوع میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہیان کر واور بجدہ میں دعایا نگا کر وہ تعظیم تو سبحان رہی العظیم ہے اور بجدہ میں دعایا نگا کر وہ تعظیم تو سبحان رہی العظیم ہے اور بجدہ میں دوکا گیا جائے کا تھم دیا گیا ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ دعا کی دوشمیں ہیں ، ایک قشم تو یہ کہ اللہ ہے بدر بیدا لفاظ اپنے مطلب کی دعایا تھی دو حقیقت وعاہ کے کوئکر تی اور عظمت دعایا تھی ورحقیقت وعاہ کے کوئکر تی اور عظمت والے آدکی کی تعریف کرنے سے وہ عطایا دیا کرتا ہے تو ای طرح اللہ تعالیٰ اپنی تعریف پرخوش ہوئے ہیں اور پھر افسان نے عمل کرتے ہیں تو اس محد کے ممن میں حصول مقصود کے لیے بہتر بن انداز کی دعاہ ، چنانچہ ایک حدیث اس کی تشریح کرتی ہے فرمایا:
"افسنسل الذکر لا اللہ الا اللہ و افضل الدعا الحمد ذله" سجدہ دونوں قشم کی دعاؤں پرمشمتلی ہے معلوم ہوا کہ احتاف نے تماز میں سریخاد عالی تھی کے دوائل میں بجدہ ہی خوب میں خوب میں خوب ایکن فرائط میں بجدہ ہیں خوب دعامائلی جائے کی کر آنک میں مورف تبیجات پراکتفا کرنا جاہے۔ (کمات مختمراً)

"فقمن" کاف پرفتی ہے اورمیم پر کسرہ ہے، بیلاکق اور مناسب کے معنی میں ہے۔قسن واحد، تثنیہ اور جمع سب کے لیے استعال ہوتا ہے، لاکق،قریب،مزادار،مناسب وسنحق کے معنی میں آتا ہے۔

بڑھ فی اور قرآن کی ایک آیت بڑھ فی اور چرکہا کہ بیس نے نماز پڑھ فی اور قرآن بڑھ لیا، حالانکہ اس نے نماز اور قرآن کا ایک جزء پڑھ لیا ہے، اس کوکوئی نیس کے گا کہ اس نے نماز پڑھ فی یا قرآن پڑھ لیا۔ علامہ عثاثی نے فتح الملم میں دوسرا جواب بید یا ہے کہ یہ کلام تشبید برمحمول ہے کہ خواب نبوت کی بشارتوں کی طرح ایک بشارت وسلی ہے جوقیامت تک جاری رہے گا۔ ''او تری له'' یعنی یا خودخواب دیکھے یا کوئی دوسرااس سے متعلق خواب دیکھے۔

"شم ذکر بمثل حدیث سفیان" امامسلم نے یہاں اس سندیں انتہا کی اصیاط ہے ام اس مورج کرام مسلم کے تین اساتذہ جواس سندی ابتدا میں ہیں تینوں نے اس روایت کوسفیان بن عیبند سے نقل کیا ہے، سفیان بن عیبند چونکہ دلس ہیں اورانہوں نے اس سندی ابتدا میں ہیں میلیمان" کہا ہے، اس برتو کوئی اعتراض ہیں ہے، لیکن ابو بحربن ابی شیبہ نے اس روایت میں اپنے دوساتھیوں سے مختلف روایت نقل کی ہے جوعنعند کے ساتھ تھی، امامسلم نے سفیان بن عیبند کے عنعند کو واضح کرنے میں اپنے دوساتھی کیا کہ بربن ابی شیبہ نے سفیان بن عیبند کی روایت کوعنعند سے ساتھ تھی کیا ہے جواس نے سلیمان سے لیا ہے واس نے سلیمان سے لیا ہے واس نے سلیمان سے لیا ہے مواس کے ایک میں کہ میں اپنے میں ۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عند فرباتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه دیکم نے اپنے مرض الموت میں بردہ بنایا، آپ صلی الله علیه دیکم کا سرمبادک پی سے بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی الله علیه دیکم نے جمن بار فربایا: اے اللہ! میں نے حیرا پیغام پہنچا دیا۔ مجراد شاد فربایا: نبوت کے مبشرات میں سے سوائے ایجھے خوابوں کے جسے نیک بندہ و مجما ہے یا اے دکھایا جاتا ہے بچھ باتی نبیس رہا۔ مجر بقیہ صدیث مفیان کی سابقہ دوایت کی طرح بیان کی ہے۔

٥٠ . ١ ـ حَلَّقَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرُمَلَةُ، قَالَا: أَعْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّنَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبَدِ اللّٰهِ بَنُ حُنَيَنٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّنَهُ آلَهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: فَهَانِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَقْرًا رَاكِعًا أَوُ سَاحِدًا

حضرت على بن الى طالب فرمات بين كررسول الله على الله عليه وسلم في مجهد ركوع ياسجده بين قرآن كريم ري صف س

منع کیا تھا۔

١٠٧٦ ـ وَحَدَّلَنَا أَبُو كُرَيُبٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمٌ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ حُنَيْنٍ، عَنَ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَنْ قِرَاقَةِ الْفُرْآنِ وَأَنَّا رَاكِعٌ أَوْ سَامِعَدُ

حضرت کی فرمائے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع یا مجدہ میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

١٠٧٧ ـ وَحَدْقَيِي أَبُو بَسَكُرِ بُنُ إِسْحَاقَ، أَحُبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَعُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ، أَحُبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسُـلَمَ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْقِرَاقِةِ فِي الرَّكُوعِ وَالسُّمُّودِ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمٌ

حضرت علی فر ماتے ہیں کہ جھے نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع وجود کی حالت میں قر آن کریم پڑھنے سے منع فر مایا ہےا در میں نہیں کہنا کہ تنہیں منع کیا تھا۔

#### تشريح:

"ولا افول نها کم" یعنی آنخفرت می الله علیه وسلم نے مجھے روکا ہے، میغه کا تعلق میری ذات ہے ہے، میں بیزیں کہ سکتا کہ
آپ نے تم کوروکا ہے۔ علامہ نووک فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا مقصد ہیہ کہ ہیں نے آنخضرت ہے جولفظ سنا ہے اس میں
صرف مجھے خطاب ہے ہیں اس کونقل کرتا ہوں آگر چہ بیتھم عام انسانوں کے لیے بھی ہے، لیکن "انہا کہ" کے الفاظ کو می نقل کہ نہیں کروں گا۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ استدلال کر سکتے ہیں جوعموم خطاب کے قائل نہیں، بلکہ خصوص الفظ کی وجہ ہے تھم کو ضاص کرتے ہیں، بحض الل اصول اس کے قائل ہیں، لیکن ویکر علماء عموم خطاب کے قائل ہیں، خصوص الفاظ کے قائل میں موسلا ہی موسلا ہی کونکہ قرآن وحد یث کے الفاظ ہے عموم خطاب ہی مراد لیا جاتا رہا ہے، کویا یہ اجماعی مسئلہ ہے اس کے لیے یہ اصطلاحی الفظ ہے "العبرة لعموم الالفاظ لا لعصوص المعنی"

٧٨ · ١ - حَدَّثَنَا زُمَيْرُ مُنْ حَرَبٍ، وَإِسْحَاقَ، قَالَا: أَعْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِىُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ فَيَسٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ حُنيَنٍ، عَنَ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيَّ، قَالَ: نَهَانِي حِبِّي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ أَقْرَأُ رَاكِمًا أَوْ سَاحِدًا

حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ بچھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کر میں رکوع یا مجدہ کرتے ہوئے قر اُت کرول۔

٩ ٧ . ١ \_ حَدَّلَنَا يَحَيَى بُنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنُ نَافِعٍ حِ، وَحَدَّثَنِي عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ الْعِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْكَ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ أَبِي حَبِيبٍ، حِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابُنُ أَبِي فُدَيُكِ، حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ بَنُ عُنْمَانَ، حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْمُقَدِّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّالُ، عَنِ ابْنِ عَحُلانَ، ح وَحَدَّثَنِي محدہ درکوئ میں ہڑھنے کابیان ا

هَارُونَ بُنُ سَعِيدِ الْآيَلِي، حَدَّنَنَا ابْنُ وَهُبِ حَدَّنِي أَسَامَهُ بَنُ زَيُدٍ، حِ قَالَ: وَحَدَّنَنَا يَحْنَى بُنُ أَيُوبَ وَقَتَيَهُ، وَابْنُ حُحَدٍ، قَالُوا: حَدَّنَنَا إِسَمَاعِيلُ يَعُنُونَ ابْنَ جَعَفَر، أَعُبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ عَمُرِو، حِ قَالَ: وَحَدَّنِي وَابُنُ حُحَدٍ، قَالُوا: حَدُّنَنَا عَبُدَةً، عَنَ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ كُلُّ هُولًا إِن عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ حُنَيْن، عَنَ أَبِسِه، عَنْ عَلِي اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدَ اللّهُ عَلَيْهِ أَبِسِه، عَنْ عَلَى عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ أَبِسِه، عَنْ عَلَى عَنِ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُهُمُ قَالُوا: " نَهَانِي عَنْ قِرَافَةِ الْقُرْآن، وَأَنَا رَاكِعٌ وَلَمْ يَذُكُرُوا فِي رِوَايَتِهِمُ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلُهُمْ قَالُوا: " نَهَانِي عَنْ قِرَافَةِ الْقُرْآن، وَأَنَا رَاكِعٌ وَلَمْ يَذُكُرُوا فِي رِوَايَتِهِمُ النّهُ عَنْ عَلَى عَنْ السّعُودِ وَسَلّمَ كُلُهُمْ قَالُوا: " نَهَانِي عَنْ قِرَافَةِ الْقُرْآن، وَأَنَا رَاكِعٌ وَلَمْ يَذُكُوا فِي رِوَايَتِهِمُ النّهُ عَنْ عَلَى عَنْ السّعُودِ وَمَا لَهُ مُنْ وَلَيْهُ بَنُ أَسُلُم، وَالْوَلِيدُ بُنُ أَسْلَم، وَالْوَلِيدُ بُنُ كَثِيرٍ، وَدَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ،

ان اسناد کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع کی حالت میں قرآن کریم پڑھنے ہے منع کیا ہے اور ان تمام راویوں نے سحدہ کی ممہ نعت نہیں بیان کی جیسا کہ زبر ہری ، زید اسلم ولیدین کثیر اور داؤد بن نیس کی روایتوں میں موجود ہے۔

٠٨٠ - وَحَدَّقَاهُ قُتَيَبَةُ، عَنَ حَاتِم بُنِ إِسَمَاعِيلَ، عَنْ جَعَفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكَدِرِ، عَنْ عَبَدِ اللهِ بَنِ حُنيَنِ، عَنْ عَلِيَّ وَلَمْ يَلَاكُرُ فِي السَّيْحُودِ

اس سندے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس روابیت میں معمی مجدہ کا ذکر موجو دنہیں ۔

١٠٨١ - وَحَدَّلَنِي عَسَرُو بَنُ عَلِيَّ، حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَعَفَرٍ، حَدَّنَنَا شُعَبَةُ، عَنَ آبِي بَكُرِ بَنِ حَفُصٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: نُهِيتُ أَنُ أَقَرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ لَا يَذْكُرُ فِي الْإِسْنَادِ عَلِيًّا

حصرت ابن عباس رضی الله تعالی عند ہے روایت ہے فرمائے ہیں کہ جھے دکوع کی حالت میں قر آن پڑھنے ہے منع کیا گمیا ہے۔اوراس سند میں حصرت علی رضی اللہ تعالی عند کا تذکر ہنیں ہے۔

باب ما يقال في الركوع و السجود

رکوع اور مجدہ میں کیا پڑھا جائے؟

اس باب میں امام سلم نے دس احادیث کو بیان کیاہے

١٠٨٧ - وَحَدُلْنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُونِي، وَحَمُرُو بُنُ سَوَادٍ، قَالَا: حَدَّلَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبَ، عَنْ عَمُرِو بَنِ الْسَحَادِثِ، عَنْ عُمَارَةَ بَنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكُرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكُوانَ بُحَدُّفُ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقَرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبُدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاحِدٌ، فَأَكُثِرُوا الدُّعَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبُدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاحِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبُدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاحِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ حَمْرَت الوَهِرِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبُدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ حَمْرت الوَهِرِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ النَّعَبُدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُو سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ حَمْرت الوجِرِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنْ رَسُولَ الرَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَرْبُ مَا يَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ قَالَ: الْقَرْبُ مَا يَعْدُولُ الْعَبُدُ مِنْ رَبِّهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَرْمُ اللهُ عَلَى عَنْ مَا يَعْرَبُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْبُ مَا يَعْرَلُ الْعَبُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُرُولُ اللّهُ عَالَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ الْعَلَاقُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَاقُ اللّهُ الْعُلِيْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعُلَاقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ ال

نشرتج:

"افسوب ماید کون العبد" لین بنده سب سے زیاده اپ رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جبکدوہ ہو ہے کی حالت میں ہوتا ہے ، اس کی وجہ یہ کہ تہدہ میں آ دمی اپنی ذات کے اعتبار سے انتہا کی عابزی سے مقام پر ہوتا ہے ، وہ اپنے رب کے سامنے ناگ رگڑتا ہے اور پیشانی کوز مین پر چپکا کر چبرے کو جھکاتا ہے بلکہ تمام اعتباء کو خاک میں طاکر رکھ دیتا ہے ، عارفین نے کہا ہے کہ جب آ دمی ہو ہے میں گرتا ہے کو یا اللہ تعالی کی رحمتوں کے حوض میں خوط لگاتا ہے اور کو یا اللہ تعالی کے قدموں میں سرر کھتا ہے ، اس حدیث سے میں گرتا ہے کو یا اللہ تعالی کی رحمتوں کے حوض میں خوط لگاتا ہے اور کو یا اللہ تعالی کے قدموں میں سرر کھتا ہے ، اس حدیث سے میں سکا سے کہ آیا طول ہو وافضل ہے یا طول قیام افضل ہے ۔ علامہ نووی کی تشریح کے مطابق میان تین ندا ہب جی بہلا ند ہب یہ ہے کہ تطویل ہوداور کھڑت ہودور کوع طول قیام سے افضل ہے ، امام ترقی گی نے اس کو ایک میان تیا میان تین ندا ہے ۔ امام ترقی گی ہوداور کھڑت ہودور کوع طول قیام سے افضل ہے ، امام ترقی گی اور ایک جماعت اور امام ابو حذید کا سے کو کہ ایک حدیث میں ہے "افضل الصلون قصول الفنون" (رواہ مسلم)

تیسراند ہب یہ ہے کہ بید دنوں برابر ہیں،اس میں تو قف بہتر ہے، بیدامام احمد بن منبل کا مسلک ہے،اگر چدا بحق بن راہو میہ کہتے ہیں کہ رات کی نماز دں میں تطویل قیام افضل ہے اور دن کی نماز وں میں کثر ہے جو دور کوع افضل ہے۔

بہرحال ایام نوویؒ نے اس طرح لکھا ہے لیکن عام کمایوں میں اہام شافعی کا مسلک احناف کے مقابل لکھا ہے کہ تطویل ہجود تطویل قیام سے افضل ہے۔ علامہ عنہ ٹی " فرماتے ہیں کہ زیر بحث حدیث میں صرف اتنا ہے کہ بندہ بجدے میں اللہ تعالی کے قریب ہوتا ہے، اس سے تطویل قیام اور تطویل بجدہ کا کو کی تعلق نہیں ہے، ایک خاوم باوشاہ کا زیادہ قریب ہوتا ہے گرایک وزیراس سے افضل ہوتا ہے حالانکہ وہ قریب نہیں ہے، انگلی روایت میں "دفعہ و جلہ" کے الفاظ آئے ہیں ای قسلیلہ و سحنیرہ و سحبیرہ و سحبیرہ دونوں معنی شارصین نے بیان کیے ہیں یعنی چھو نے بڑے اور تھوڑے زیادہ گڑناہ سب معاف فرمادے۔

"ف اکنسر و الله دعاء" اس باب کی حدیثوں میں مختلف اوعیہ کاؤکر ہے جو بحدے میں پڑھی گئی ہیں لہذاتہ بیجات کے ساتھان وعاؤں کے پڑھنے میں کسی شک کی گئے کشن میں ہے ہتن کی کتابوں میں رکوع کی تبیجات اس طرح ہیں کہ رکوع میں سبب حسان رہی العظیم پڑھا جائے اور مجدہ میں سب حسان رہی الا علیٰ پڑھا جائے ، پھراس کا اونی درجہ تین بار پڑھنا ہے پھرطاق مرتب لو تک آدی پڑھ سکتا ہے اور یہ ستخب ہے ، تکر امام کے لیے زیادہ پڑھنا مناسب نہیں ہے کیونکہ مقتلہ یوں کو پڑیشانی ہوسکتی ہے ، البت تمین بارے کم پڑھنا مکر وہ ہے ، جمہور فقہاء کے فرد کی بجدہ ورکوع میں تبیجات پڑھنا سنت ہے۔

٣٠٠٠ وَخُدْتَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَيُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى، قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَعُبِ، أَخْبَرَنِي بَحْتَى بَنُ أَيُّوبَ، عَنُ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنَ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ، عَنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: فِي سُحُودِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِفَّةً، وَحِلْهُ، وَأَوْلَهُ وَآنِورَهُ وَعَلَائِيَتَهُ وَسِرَّةً وَسَرَّةً وَعَلَائِيَةً وَسِرَّةً وَسَرَّةً وَعَلَائِيَةً وَسِرَّةً وَعَلَائِينَةً وَسِرَةً عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### ہوں یا آخری مناہ ہوں، کھلے عام کے بول یا حجیب کر،مب کومعاف فر ادے۔"

١٠٨٤ - حَدَّقَهَا زُهَيرُ مِنْ حَربٍ وَ إِسلَحْقُ مِنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حَرِيْرٌ عَنُ مَنْصُورِ عَنُ أَبِي الضّحى عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَان رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُكْثِرُ أَن يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَ سُحُودٍهِ: سُبُحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبِّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرَلِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ اللّٰهُمَّ اغْفِرُلِي

حضرت عائشہ "فریاتی ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم رکوع و بجو وہیں ان کلمات کو اکثر پڑھتے تھے: اے اللہ آپ ہر عیب وشرک سے پاک ہیں ہمارے رب ہیں تقریف کے لائق آپ ہی ہیں واے اللہ میری مغفرت فرما اور میقر آن کریم پڑمل کرتے ہوئے تسبیح فرمایا کرتے تھے۔ ( کیونکہ قرآن میں آپ کونسیح کا تھم دیا ممیاہے)

#### تثريج

#### تشريح:

''علامة في امنی'' یعنی الله تعالی نے میری امت میں میری زندگی کی ایک علامت رکھ دی ہے جب بین اس کودیکھتا ہوں تو تو بہ واستغفار کٹر ت سے کرتا ہوں، وہ علامت سورت نصر ہے، مطلب ہے کہ جب بیامت عالب آجائے کی اور جزیرہ محرب پراسلام کا حینڈ الہرانے لگ جائے گا اور لوگ جو تل در جو تل اسلام میں داخل ہوجا کیں گے تو آپ کی بعثت کا مقصد بورا ہوجائے گا پھر ہم آپ کواپنی طرف اٹھالیس گے تو میں جب اس سورت کودیکھتا ہوں تو اپنے رب سے مزید لگاؤ کے لیے تو برواستغفار کرتا ہوں۔ ١٠٨٦ ـ حَلَّانِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع، حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ مُسُلِع بُنِ صَبَّقَعٍ، عَنُ مَسُرُوقٍ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنُدُ نَزَلَ عَلَيْهِ إِذَا سَاءً نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُعُ النصر: يُصَلَّى صَلَاةً إِلَّا دَعَا . أَزَ قَالَ فِيهَا: سُبُحَانَكَ رَبَّى وَبِحَمُدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي

حفرت عائشة تقرماتى بين كدجب سة تخضرت منى الشعليد وللم يرسورة الفتح نازل بولى من فين ويكها كد آپ ملى الشعليد وسلم كوتى نماز يزهين اوراس بين بيدها اور يكلمات و كمين أشب سَحالَكَ رَبِّي وَيِحَدُدِكَ، اللَّهُمُ اعْفِرُ لِي "

١٠٨٧ - حَدَّقِينِ مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى، حَدَّقِنِي عَبُدُ الْأَعْلَىٰ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنُ عَامِرٍ، عَنُ مَسُرُوقِ، عَنُ عَامِشَةً قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ مِنْ قَوْلٍ: سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغَفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ: " قَالَتُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ: " قَالَتُ: فَقُلْتُ مِنْ قَوْلٍ: سُبُحَانَ اللهِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَالَ: " خَبِّرُنِي رَبِّي أَنِي سَارًى عَلَامَةً فِي أُمْتِي، فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرُتُ مِنْ قُولٍ: سُبُحَانَ اللهِ وَيحَمْدِهِ أَسْتَغَفِرُ الله وَآتُوبُ إِلَيْهِ وَالْفَتَحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُواحًا، فَسَبَّحُ بِحَمْدِ وَالْفَتَحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُواحًا، فَسَبَّحُ بِحَمْدِ وَالْمَنْ فَوْلُ وَالْفَتَحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفُواحًا، فَسَبِّحُ بِحَمْدِ وَالْمَنْ فَوْلُ وَالْمَاتَعُفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوْابًا.

صرت عائش فرماتی بین کدرسول الله ملی الله علیه و ملم یکلمات بهت کون سے کہا کرتے ہے: سُبُ حَسان اللّٰهِ وَبِسَحَمَدِهِ أَسْتَغَفِرُ اللّٰهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ بِينَ مَعْمِ الله الله الله الله الله وَاتُوبُ إِلَيْهِ بِينَ مَعْمَ الله الله الله الله وَاتُوبُ إِلَيْهِ مَنْ الله وَكُمْ الله وَاتُوبُ إِلَيْهِ مَنْ الله وَكُمُ الله وَاتُوبُ إِلَيْهِ مَنْ الله وَالله و الله وَالله والله وَالله والله و

# تشريح:

" عبونی دہی" بینی جھے بیرے دب نے اطلاع دی ہے کہ بیں ای است میں عنقریب ایک علامت اور نشانی دیکھوں گا اور وہ غلب اسلام اور است کا غالب و فاتح ہونا اور مکہ مکر مداور تجاز کا فتح ہونا اور لوگوں کا دین اسلام میں نوج در فوخ واغل ہونا ہے، اب جبکہ میں نے اس کود کیے لیا جوسورت نصر کی صورت میں سامنے آئی ہے تو میں جب اس کود کیکٹا ہوں تو کثر سے توبدواستغفار کرتا ہوں۔ المخضرت فمن أيك كاستعفاركا سطلب

# آتخضرت للنُّنَا لِيَا كَاستغفار كا مطلب كياب؟

جب جزیرہ عرب پر اسلام کا جھنڈا شان و شوکت کے ساتھ لہرائے لگا، مکہ کرمہ فتح ہوگیا اور لوگ جوق ور جوق اسلام میں واغل ہونے گئے، اس وقت سورت نصراتری جس بیں اشارہ دیا گیا کہ آنخضرت کا مشن اور حیات طیبہ کا مقصد زمین میں پورا ہوگیا، آپ کوآخرت کی طرف جانا چاہیے اس لیے آپ کور فع درجات اور قرب الہی کے حصول کے لیے مزید اہتمام کے ساتھ استغفار اور تو ہے کی کثرت کا حکم دیا گیا، اس کے پیش نظر آپ اس کا اہتمام کرتے تھے۔

سوال: جب آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم معصوم بین ،صغائر و کهائرے پاک بین تو آپ کواستغفار کرنے اور گنا ہوں کی معافی کا تھم کیوں دیا جار ہاہے؟ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ میں دن میں سومر تبداستغفار کرتا ہوں ،اس کی کیا تھکت ہے؟

جواب: (۱)علامدنووی فرماتے ہیں کہ آپ نے عبدیت کے اظہار کے لیے بطور احتیاج وافتقا راہا کیا ہے۔

(۴)علامہ الی ماکئی فرماتے ہیں کہ آپ کا استغفار درجات کی بلندی کے لیے تھا۔

(m) آپ نے امت کی تعلیم کے لیے استغفار کا ممل اپنایا ہے۔

(٣) آنخضرت کا ہرآنے والا حال مبلے حال ہے بلندر ہوتا تھاء آپ نے گزشتہ کم تر حالت کود کھی کراستغفار کیا ہے۔

(۵) آپ بیاستغفاران امورمباحد کے کرنے کی وجہ ہے کرتے تھے جواگر چہآپ کے لیے جائز تھے گرآپ کی شان عالی کے

شَايان شَان مُين عَجه، كويايه "حسنات الابرار سيعات المقربين" كَقِبل عقار

شار حین نے اس کے علاوہ بھی جوابات دیئے میں مگروہ زیادہ واضح نہیں میں ، یہ پانچ جوابات کافی وشافی ہیں۔

مودودی صاحب نے چونکہ کسی استاذ سے مدرسہ میں بیٹھ کرنہیں پڑھاتھا تو وہ اپنی عقل پر بھردسہ کر کے اپنی تفییر میں جہاں استغفار کی بات آتی ہو وہ بیلے آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی کوتا ہی کنٹا ندہی کرتا ہے پھر استغفار کا جبیرہ چسپاں کرتا ہے، ہا آل انبیاء کے ساتھ بھی بہی معاملہ کرتا ہے، بیاس کربیت بڑی غلطی ہے، اس کے لکھنے سے نہ لکھتا نہ یاوہ اچھاتھا، کیونکہ لکھنے سے سوال ہوگا اور نہ لکھنے میں سوال وجوا بنبیر بھا، ابسوال یہ ہے کہ بیباں استغفار اور تو بہ کوساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تو کیا ان دونوں کھمات میں کوئی فرق ہے؟ اس منتعلق دیگر جوابات ہوں گے گر بیباں صرف ایک بات بھے لیس کہ اگر استغفار کا تعلق گزشتہ کھمات میں کوئی فرق ہے؟ اس منتعلق دونوں جملوں کا کھڑوں پر ندامت کی وجہ سے ہوجائے اور تو ہماتھاں آئندہ کسی لغزش سے اجتناب کے عزم مقمم سے ہوجائے تو دونوں جملوں کا الگ الگ کل آسانی سے جھے میں آجائے کا کہ استغفار کا تعلق سابقہ ذیا نے سے اور تو ہو کا تعلق لاحقہ ذیا نے سے د

١٠٨٨ وَحَلَّمُنِي حَسَنُ بُنُ عَلِي الْحُلُوانِي، وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِع، قَالَا: حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْح، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّكُوعِ؟ قَالَ: أَمَّا شُبْحَانَكَ وَبِحَمَدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ . فَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَيْنَ مَلْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ أَبِي مُلْبَكَةً، عَنْ عَائِشَةُ قَالَتُ: افْقَفَدُتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ إِنِي مَنْ عَائِشَةً قَالَتُ: افْقَفَدُتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ فِي مُنْ عَائِشَةً قَالَتُ: افْقَفَدُتُ النِّهِ إِلَّا أَنْتَ فَقُلْتُ:

أغضرت متحاليك كمتنفلكا مطلب

بِأَيِي أَنْتَ وَأَمَّى، إِنِّي لَفِي شَأْنِ وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ

ائن جرائ کہتے ہیں کہ میں کے عطاء آئی رہا ہے کہا کہ آپ رکوع میں کیا کلمات کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اسٹ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا انسٹ کو ایک کی بارے میں این ابی ملیکہ "نے بتلایا کہ حضرت عائشہ فر ماتی ہیں کہ: '' ایک رات میں نے ہی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کو عاصب پایا تو جھے بیگان ہوا کہ شاید آپ مسلی اللہ علیہ وسلم اپنی کی اور زوجہ مطبرہ کے پاس چلے ہیں (چونکہ خود بھی زوجہ تھیں اس لئے فطری طور پر جسس ہوا) تو میں آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے باس چلے میں اور فر عارف کی اللہ علیہ وسلم کو تا ہا ہوں کی حالت میں تھے اور فر مارے ہے ''سٹ بے انگل کو جہتے مدل کر ہے اور فر مارے ہے ''سٹ بے انگل کی و جست مدل کر ایک اور فر مارے ہے کا س جا کر خلاف عدل کر دے ہوں ) اور فر مارے ہے کہاں جا کر خلاف عدل کر دے ہوں ) اور آپ میں تو کسی اللہ علیہ وسلم کی اور زوجہ کے پاس جا کر خلاف عدل کر دے ہوں ) اور آپ مسلی اللہ علیہ وسلم تو کسی اور زوجہ کے پاس جا کر خلاف عدل کر دے ہوں ) اور آپ مسلی اللہ علیہ وسلم تو کسی اور زوجہ کے پاس جا کر خلاف عدل کر دے

# تشريخ:

"الطنقدت" بيفقدان ہے ہے؛ نہ مختاورنہ پانے كے معنی بس ہے۔

" نسسانه" بعن ميري باري بين كسي اور بيوي كي پاس محت جوعدل كے خلاف تعار

"فتحسست" يرطلب كرنے اور ذهوند سے كمعنى ميں ب

''شم د جسست'' ایسامعلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشٹنے دوسری از واج مطہرات کے آس پاس جہاں دیکھناممکن تھا دیکھ لیا ہگر کامیاب تبیس ہوئیں تواہے گھر کی طرف کوٹ کرآئے میں تواجا بک معلوم ہوا کہ آپ منجد میں نماز میں مشغول ہیں۔

"انی لفی شان و انک نفی آخو" لینی بین سی بدگمانی بین بیتلاشی کهآپ میری باری بین کسی اور کے بال می بین اورا پی دنیا بین گلے بین اورآپ کس شان بین ہیں کہ دنیا ہے الگ ہوکرا ہے رب کے صفور کھڑے ہیں۔

٩٠٨٩ ـ خَلَقَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَة، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عُمَرَ، عِنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْتَى بَنِ خَبَانَ، عَنِ اللَّهُ عَلَى هُرَيْرَةَ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَلَةً مِنَ الْعَسُجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمُ أَعُودُ لِنَ فَالْتَمَسُنَّةُ فَوَقَعَتُ يَدِي عَلَى بَطُنِ قَدَعَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمُ أَعُودُ لِنَ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ أَعُودُ لِنَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْدَ كَمَا أَنْذَ تَعْلَى لَلْهُ مَا أَنْدَ كَمَا أَنْدَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْذَ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْذَتُ عَلَى لَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَا أَنْذَتُ عَلَى لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْذَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَا أَنْذَتِ عَلَى لَهُ مُعْوَلَةٍ فَى الْمُسْتِدِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُو يَقُولُ: اللَّهُ مُ أَعُودُ لِكَ مِنْكُ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَا أَنْذَتُ كَاللَّيْنَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَا أَنْفِيلُكُ مِنْ لَا أَعْدِلَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَا أَنْفِقَ لَذَ فَعَلَى نَفُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْتَ كُمَا أَنْفِقَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مُعُولَةً لِللللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْلُكُ أَنْتُ عَلَى لَقَالَ عَلَى مُعْلَى نَفُولُ اللَّهِ مُ لَوْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَالِقُ لُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّ

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دات ہیں نے آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کوبسترے غائب پایا، (اندجیرے کی وجہ سے آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے ہتھے ) میرا ہاتھ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے پر پڑا، آپ مسلی اللہ علیہ وسلم سجد وہیں پڑے ہوئے جھے اور دونوں پاؤل کھڑے کئے ہوتے تھے آپ مسلی اللہ علیہ وسلم فرمارے تھے: '' السلّہ ہے۔ اُعُودُ بِرِضَاكَ مِنُ سَحَطِكَ .... اے اللہ اِس بناہ ما تکا ہوں آپ کی رضامتدی کی آپ کی ناراضکی سے اور آپ کے معانی کی بناہ ما تک ہوں۔ بس آپ کی تعریف شار نہیں کے معانی کی بناہ ما تک ہوں۔ بس آپ کی تعریف شار نہیں کرسک آپ کی ذات ایس ہے جیسی آپ نے خودا چی تعریف فرمائی ہے۔

# تشريح:

"اعبو ذہبر صباک میں سیعطک" بعنی میں تیرے غضب کے مقابلے میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری سزا کے مقابلے میں تیری معانی کی بناہ میں آتا ہوں۔

"واعوذ بك منك" يعنى تير \_عذاب \_ بيخ ك لير تيرى ذات كى بناه يس آ تا بول\_

"لا احصى ثناء عليك كما اثنيت على نفسك" اى لا اطيق ان اثنى عليك كما تستحقه و هذا بيان لكمال عبدز ابشر عن اداء حقوق الرب تعالى و اعترف بالعجز عن تفصيل الثناء كما يقول العارفون : "ما عبدناك حق عبادتك و ما عرفناك حق معرفتك"

١٠٩٠ حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْنَة حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بِشَرِ الْعَبْدِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَة، عَنْ قَصَاحَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الشَّخِيرِ، أَنَّ عَائِشَة نَبَأَتُهُ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: فِي رُكُوعِهِ وَسُمُّودِهِ مُنبُّوحٌ قُلُوسٌ، رَبُّ الْمَكَائِكَةِ وَالرُّوح
 في رُكُوعِهِ وَسُمُّودِهِ مُنبُّوحٌ قُلُوسٌ، رَبُّ الْمَكَائِكَةِ وَالرُّوح

حضرت عائشة «فرماتی بین كدرسول الشعلی الشعلیدوسلم ركوع بین آور چود مین بینکمات فرمات بین كست " سُبُّ سوع مُ فَدُّوسٌ ، رَبُّ الْمَلَادِحَةِ وَالرُّوحِ"

## تشرتح

"سبو ے" مبالغہ کا میغہ ہے،ای منزہ عن کل عیب، فدوس ای طاهر عن کل عیب۔ بیددوالفاظ ساتھ ساتھ واقع ہیں، دونوں کے معنی قریب قریب ہیں، بعض شار حین نے اس کوتا کید قرار دیا ہے، بعض نے سبوح کوذات باری تعالیٰ کی طرف راجع کیا ہے اور قد دس کوصفات کی طرف راجع کیا ہے۔

میرے خیال میں بیمکن ہوگا اور بے جابات نہیں ہوگی کے سبوح اللہ تعالیٰ کی اس پاکی کی طرف اشارہ ہوجس کا تعلق مامنی ہے ہو اور قد دس اس پاکی کی طرف اشارہ ہوجس کا تعلق مستقبل ہے ہو یعنی اللہ تعالیٰ ماضی میں بھی ہرعیب سے پاک تھے اور مستقبل میں بھی ہرعیب سے پاک ہیں۔

٩١ - ١ - حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى، حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّنَنَا شُعَبَةُ، أَعْبَرَنِي قَتَادَةً، قَالَ: سَمِعَتُ مُطَرَّفَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الشَّحْيرِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّنَنِي هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرَّفِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ سجده كى فضليت ادرتر عيب

حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ہے بھی صدیت (کررسول الله صلی الله علیہ وسلم رکوع وجود میں " مبلوع فَدُّو سّ، رَبُّ اللّهَ كَانِكُةِ وَالرُّوح" بِرُ هاكرتے تھے) اس سند ہے بھی منقول ہے۔

#### باب فضل السجود و الحث عليه

# سجده كي فضيلت اورترغيب

امام مسلم نے اس باب میں دوحدیثوں کو بیان کیا ہے

١٠٩٢ - حَدَّقَنِي زُهَيْرُ بَنُ حَرُبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم، قَالَ: سَمِعْتُ الْآوُزَاعِيَّ، قَالَ: حَدَّنِي الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم، قَالَ: لَقِيتُ ثُوبَانَ مُولَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم، فَقَالَ: صَالَتُ عَنُ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم، فَقَالَ: عَلَيْكَ مُ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: صَالَتُ عَنُ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِهَا حَعِلْمَةً قَالَ بِكُنُرَةِ السُّحُودِ لِلّهِ مَ فَقَالَ لِي عَمْلُ مَا قَالَ لِي . مُثَلَّمَ اللهُ بِهَا دَرَحَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا حَعِلْمَةً قَالَ مَعْدَانُ: ثُمُ لَقِيثُ أَلُهُ اللهُ يَهَا ذَرَحَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا حَعِلْمَةً قَالَ مَعْدَانُ: ثُمُ لَقِيتُ أَبُا اللّهُ وَاللّهُ مَا أَلُهُ لَا يُعْرِلُهُ وَاللّهُ مِنْهِ اللهُ يَهِا وَرَحَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا حَعِلْمَةً قَالَ مَعْدَانُ: ثُمُ لَقِيتُ أَبُا اللّهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْهُ اللهُ عِلْهُ وَاللّهُ مَا قَالُ لَى : ثُولُونُ اللهُ وَعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا قَالُ لَى: عَلْمُ مَا قَالُ لَى: عُولُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالَ عَلَالُ لَيْ مَا قَالُ لَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَالَ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْلُهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللله

حسرت معدان بن ابی طاح النعمر گ فر ماتے ہیں کہ جس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے آزاد کروہ غلام حضرت توبان سے ملا اور عرض کیا کہ جھے کوئی الیا تمل بٹلا ئیس جس برقمل کی بناء پر الله تعالیٰ جھے جنت جس وافل فر مادیں یا جھے الله تعالیٰ کا کوئی بحوب عمل بٹلا ئیس ۔ توبان فا موش ہو گئے ، جس نے مجرسوال کیا تو مجرف موش ہو گئے ، جس نے مجرسوال کیا تو فر مایا : جس نے بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے این تو فر مایا : جس نے بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس بارے جس سوال کیا تھا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تھا: " تمہارے او پر کشرت سے الله تعالیٰ کے لئے بحد د کرنا منروری ہے ، کیونکہ تم جو بھی بحد د الله تعالیٰ کیا تھا تو ہیں الله عدان دخی الله کر سے ہوتو اس کی وجہ سے الله تعالیٰ تمہارا ایک ورجہ بلند فرماتے اور ایک خطا کو معاف فرماتے ہیں "معدان دخی الله تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہیں حضرت ابوالد روا ورضی الله تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے بھی بھی سوال کیا تو انہوں نے بھی وہی سے ان گھر ہیں۔

١٠٩٣ ـ حَدُّقَنَا الْحَكُمُ بَنُ مُوسَى أَبُو صَالِح، حَدُّنَا هِقُلُ بَنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعَتُ الْأُوزَاعِيَّ، قَالَ: حَدُّنَنِي بَهُ عَلَىٰ اللهِ يَحْدُنِي بَنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَة، حَدُّنَنِي رَبِيعَةُ بَنُ كَعُبِ الْأَسْلَمِيَّ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَتَيْتُهُ بِوَضُولِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: سَلْ فَقُلْتُ: أَسُأَلُكَ مُرَافَقَتُكَ فِي الْحَنَّةِ . قَالَ: أَوْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَتَيْتُهُ فِي الْحَنَّةِ . قَالَ: أَوْ عَبُر ذَلِكَ قُلْتُ: هُو ذَاكَ . قَالَ: فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكُثْرَةِ السَّمُودِ

حضرت ربید بن کعب الاسلی فرماتے ہیں کہ میں حضور آگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کر اراکر تا تھا (آپ ملی

سجده كي فغنليت اورتر غيب

#### تشریخ:

"و حاجت" یعنی وضو کے لیے پانی لوٹا اور نماز کے لیے جائے نمازیا آپ کے استخبا کے لیے وَ جیلے پھر لا نایاد میمر ضدمت کرنا یہ سب "حاجته الیعنی ضرورت میں واضل ہیں ، رات کے وقت اس مشقت والی خدمت اور جذبه اطاعت سے خوش ہو کر صفورا کرم صلی الله علیہ وآلہ وہ کم نے بطور صلی فر مایا کہ ما تک کیا ما نگاہے ، اس سبح خادم اور عقیدت مند غلام نے فر مایا کہ جنت میں آپ کی رفاقت جا ہتا ہوں ، حضورا کرم سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جا ہا کہ فیض اس کے علاوہ کوئی اور وعا ما نگ لے یا آنخصرت سلی الله علیہ و آلہ وسلم نے شاید اندازہ لگا تا جا ہا کہ اس محض کا یہ مطالبہ صرف ایک جذباتی جذب کا اظہار ہے بیاس کی گفتار کے پیچھے جا جذب کا رفر ما سے عاشق نے جب جواب ویا کہ سوال میں ہے تب آپ نے فر مایا کہ وعا میں کروں گا محرتم میرا اتنا تعاون کرو کہ سے تب آپ نے فر مایا کہ وعا میں کروں گا محرتم میرا اتنا تعاون کرو کہ سے تب آپ نے فر مایا کہ وعا میں کروں گا محرتم میرا اتنا تعاون کرو کہ سے تب آپ نے فر مایا کہ وعا میں کرون وخوب محنت کرو۔

معلوم ہوا کہ بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے بیٹیس کر صرف دعا کی بنیاد پراپنے اعمال کوخیر باد کہدد سے اور خالی تمنا کمیں پکارتارہے، کسی نے یکی کہاہے کہ چالی تالہ کھو لنے کے لیے بے شک ذریعہ ہے کیکن ہاتھ سے زوردے کر چالی کود باتا پڑتا ہے۔ نتح قفل ارچہ کلیڈ اے عزیز جنبش از دست تو می خواہند نیز

تالدا کر چہ تنجی ہی ہے کھلتا ہے لیکن تمہارے ہاتھ بھی ضروری ہے۔

اس مدیت ہے بیجی معلوم ہوا کہ بزرگوں کی خدمت سعادتوں کے حصول کا بڑا ذریعہ ہے اوراس سے بیمی معلوم ہوا کہ خدمت کرنے والے کی نظر آخرت کی سعادت برگلی وڈئی جا ہیے۔ ونیا کی چیزیں فانی ہیں ،اس خوش قسست صحابی کود کیھئے کہ جنت بھی ال گئی اور حضورا کرم کی رفاقت بھی ال گئی۔

جنت بهي ال كل تورفا قت بهي ال كل جذب بهواضح توبر دولت بهي ال كل باب السجود على سبعة اعضاء و النهي عن كف الشعر

سات اعضاء پرسجده كرنے كاتھم اور بال سميننے كى ممانعت

اس باب میں امام سلم فے سات احادیث کو بیان کیا ہے

١٠٩٤ وَحَدُّلُنَا يَسَحَيَى بَنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِي، - قَالَ يَحْيَى: أَنْحَبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ - حَدُّنَنَا

حَسَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنَ عَمُرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنَ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُصِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ يَسُحُدَ عَسَلَى سَبُعَةٍ، وَنُهِى أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ، وَيُبَابَهُ هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: عَسَى سَبُعَةِ أَعْظُمٍ، وَنَّهِىَ أَنْ يَكُفُّ شَعْرَهُ وَيْبَابَهُ، الْكُفَّيْنِ وَالرَّكِبَيْنِ وَالْقَلَمَيْنِ وَالْحَبُهَةِ

حضرت ابن عباس فخرماتے ہیں کہ حضورا قدس ممکی انڈ علیہ وسلم کوسات بڈیوں پر بجدہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔اور منع کیا گیا نماز ہیں بالوں اور کپڑوں کو سمیٹنے سے اور ابوالر بھے کی روایت ہیں (سات بڈیوں کا ذکر بھی) ہے کہ دہ ووٹوں باتھ، ووٹوں تھٹنے، دونوں یاؤں اور چیٹانی ہے۔

#### تشريح:

# فقهاء كااختلاف

ہبصرف بیٹانی اورناک روگئی،اس کوزمین پرد کھنے بین تعظیم بھی ہا درحضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہے،اس میں اختلاف ہے تو جمہور فقنہا و کااس پراتفاق ہے کہ تجدہ میں ناک اور بیٹانی دونوں کا رکھنا فضل ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کسی ایک پراکتفا کرنا جائز ہے یانہیں تو جمہور فقہا و کے نزد بیک تجدہ میں بیٹانی اور ناک دونوں کا رکھنا ضرور کی ہے آگر کسی نے ایک پراکتفا کیا تو نماز جائز نہیں ہوگی۔

ا ما ایوهنیفذر ماتے ہیں کہ "لا علی التعبین" ان میں ہے ایک عضوکا رکھنا فرض ہاب کسی نے صرف بیشانی رکھ کر بجدہ کیا تو سجدہ بلاکر اہت جائز ہے، کیونکہ بعض روایات میں صرف بیشانی کا مشقلاً رکھنا ثابت ہے (کمانی لمعات) ایک روایت میں جائز مع الکر اہت ہے اورا گر کسی نے صرف ناک رکھ کر بجدہ کیا تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں تو جمہورا ورصاحیین سب کے نزدیک جائز نہیں ہے اورا مام ابوطنیفہ ہے اس بارے میں دوروایتیں جیں ایک یہ کہ بجدہ کر اہت سے ساتھ جائز ہے دوسری روایت یہ کہا کیلے ناک کے ساتھ بجدہ جائز نہیں ہے اورای پرفتو کی ہے۔

ية مام اختلا فات اس وقت بين جبكه كوئى عذر شهوا كركسي كوكونى عذر بيتو بمرعذر كے مطابق جواز جوگا-

"اذا سبحد و صبع"عا و نے اعضا وجدہ کو جدہ کے وقت زیمن پر کھنے اور جدہ سے اٹھتے وقت اٹھانے کے بارے ہم ایک اصول وضع کیا ہے، وہ یہ اس طرح ہے کہ جب آ دمی کھڑا ہوتو اس کا جوعضو قیام کی حالت میں زمین سے جتنا قریب ہوای کوسب سے پہلے زمین پر رکھنا چاہیے اور آ دمی کا جوعضو قیام کی حالت میں زمین سے جتنا وور ہو بجدہ سے اٹھتے وقت وہ سب سے پہلے زمین سے اٹھانا چاہیے، ان اعتماء میں بعض علاء نے پیٹائی اور ٹاک کو ایک عضو قرار دیا ہے للذا اس میں نقدیم و تا خیر ضرورت مہیں ہے۔ کہتن بعض علاء فرماتے ہیں کہنا کہ اقرب الی الارض ہے لہذا مجدہ میں جاتے وقت اس کوسب سے پہلے فیک لینا چاہیے۔ مہیں ہے بہر حال اس کیفیت کا لی اظر کھناس وقت ہے جب کوئی عذر نہ ہوا کر عذر ہے قافر تو عذر تو عذر ہے۔

# قدمین کو جده میں جما کرر کھنا ضروری ہے

اب بجده میں قد مین اور پاؤں رکھنے کے متعلق سے مسئلہ ہے کہ بجدہ کی حالت میں دونوں پاؤں زمین پر نیکنا احناف کے ہاں ایک قول میں فرض ہے ایک میں واجب ہے اور ایک قول میں سنت ہے۔علامہ عثانی ' نے خوب تحقیق سے تکھا ہے کہ دان تحق تول میہ کہ یہ واجب ہے اور اگر پورے بجدے میں دونوں پاؤں زمین سے اٹھائے رکھے تو سجدہ تیں ہوگا اور نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر ایک یا دُن اٹھائے رکھا دومراز مین پرتھا تو یہ صورت کروہ ہے۔

حدیث میں سات اعضاء پر مجدہ کرنے کا ذکر ہے، لیکن قد مین کے علاوہ بقیداعضاء کی حیثیت اس طرح نہیں بلکہ ہاتھا ور کھٹے زمین پر رکھنامسنون ہے، یہ بات بھرس لیس کہ یہ بحث اس وقت ہے جب کوئی عذرت ہو، عذر کے وقت سب جائز ہے۔ "الا نکفت" کفت صرب ہے سیٹنے کے معنی میں ہے، بالول کو کی چیز کے ساتھ ہا تھ صنے کو «محفت» کہا گیا ہے، یہ سیٹنا ممنوع ہے تا کہ مجدہ میں کپڑے اور بال بھی شریک ہوجا کیں اور بیا حقیاط نہ کرے کہ ذمین اور شی کے ساتھ لگ کر بال یا کپڑے خراب ہوجا کیں مے، کیونکہ ٹی کی طرف سب کو جانا ہے۔

ع کل الذی فوق التراب تراب

"ال كفين و القدمين" يهجملهاس سے بہلے لفظ سبعة اعضاء سے بدل ہاوراس كا تعميل وتفرير ہے كرمات اعضاء سے دو ہاتھ ، دوتلاغ اورا يک پيثانی مراد ہے۔

٥ ٩ . ١ . حَدَّثَنَا مُحَدِّدُ لِمُنَّ مَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ حَعَفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعَبَةُ، عَنْ عَمُرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنَ طَـاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَسُجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكُفُّ تُوبًا وَلَا شَعْرًا

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: " جمعے بیتھم ویا کمیا کدسات بڈیوں پر بجدہ کروں اور (دوران قماز ) اسپنے کیڑوں اور بالول کو شمیوں ۔"

٩٠ . ١ . حَلَّلُنَا عَسَمَرُو النَّاقِلُ، حَدِّثُنَا شُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنَ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَمِرَ النَّيِيُّ

<u> تدمن که کابیان</u>

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسُحُدَ عَلَى سَبْعٍ وَنُهِى وَلُهِى وَلَهُ يَكُونَ الشُّعُرَ وَالثَّيَابَ.

ا بن عباس رمنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسات اعضاء پرسجدہ کرنے کا تقلم دیا حمیا ہے اور کپڑے اور بال سمیننے کی ممانعت کی گئی ہے۔

١٠٩٧ ـ حَلَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم، حَدَّنَنَا بَهُرَّ، حَدَّنَنَا وُهَيُبٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ طَاوُسٍ، عَنِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْسِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرُتُ أَنْ أَسُحُدَ عَلَى سَبُعَةِ أَعْظُمِ الْحَبُهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ، وَالرَّحُلَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا لَكْفِتَ النَّيَابَ، وَلَا الشَّعُرَ

حضرت ابن عبائ سے روایت ہے کدرسول الند علیہ دیکم نے فرمایا اور مجھے محم دیا گیا ہے کہ سات بڈیوں پر محمد و کروں ، چیٹا لی پر ۔ ناک کی طرف دست مبارک سے اشارہ فرمایا۔ دونوں ہاتھوں پر۔ دونوں محمنے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں پرا در مجھے محم دیا گیا کہ کپڑے ادر بال (دوران نماز) ندیمیٹوں ۔''

٩٨ - ١ - حَدِّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيُجٍ، عَنُ عَبَدِ اللَّهِ بَنِ طَاوُسٍ، عَنُ أَبِسِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبَّاسٍ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ: أَمِرَتُ أَنْ أَسَجُدَ عَلَى سَبُعٍ، وَلَا أَكْفِتَ الشَّعْرَ، وَلَا النَّيَابَ، الْحَبُهَةِ، وَالْأَنْفِ، وَالْيَدَيُنِ، وَالرُّكَبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ۔

حضرت عبدالله بن عباسٌ سے روابیت ہے کہ رسول انله صلی الله علیہ دسکم نے فرمایا: '' مجھے تھم دیا عمیا ہے کہ سات ( ہُر یول ) پر مجدہ کروں اور بال و کپڑے نہ میٹوں ، (وہ سات یہ جیں ) پیشانی ناک ، دونوں ہاتھ ، دونوں تھٹنے اور دونوں یا دُن ۔ ( بیشانی اور ناک ایک عضو کے تھم میں جیں )

٩٩ - ١ - حَلَّلُنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، حَلَّنَا بَكُرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَّ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا سَحَدَ الْعَبُدُ سَحَدَ مَعَهُ سَبُعَةُ أَطْرَافِ: وَجُهُهُ، وَكُفَّاهُ، وَرُكْبَنَاهُ، وَقَدَمَاهُ "

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا: جب کوئی بندہ مجدہ کرے تو وہ اپنے سات اعضاء کے ساتھ مجدہ کرے اور اپنی بیٹیا تی اور دونوں ہاتھ اور دونوں تھنے اور اپنے دونوں قدموں کے ساتھ مجدہ کرے۔

١١٠٠ حَدَّقَنَا عَسَرُو بُنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، أَخْبَرَنَا عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكُيْرًا،
 حَدَّنَهُ أَنْ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّنَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ، يُصَلَّى وَرَأْسُهُ مَعْفُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ فَحَعَلَ بَحُلَّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِى؟ فَقَالَ: إِنَّى مَعْدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا، مَثَلُ الَّذِي يُصَلَّى وَهُوَ مَكْتُوتَ
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا، مَثَلُ الَّذِي يُصَلَّى وَهُوَ مَكْتُوتَ

لَد جُن رکھنے کا بیان

حضرت عبدالند بن عباس فراح بین کدانبول نے حضرت عبدالند بن الحارث کوجوز اباند سے نماز پڑھتے و کھا (کہ چھے ہے بالوں کا جوڑ اباند سے نماز پڑھتے و کھا (کہ چھے ہے بالوں کا جوڑ اباند سا ہوا ہے) ابن عباس نے ان کے جوڑ کے کو کھوانا شروع کیا۔ جب وہ نماز سے فار فح ہوئے تو ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میر سے تمہارا کیاتعلق؟ ایمن عباس نے فرمایا کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم سے سنا آپ فرماتے ہے کہ ایسے تھی کہ شال (جوجوڑ ابائد ہے کرنماز پڑھے) اس محض کی مثال (جوجوڑ ابائد ہے کرنماز پڑھے) اس محض کی جوئریا ناتم از پڑھے۔

## تغريج:

''وراسه معقوص'' عقص یعقص ضرب بضرب سے ہے ،عقاص اور عقیصہ استعمال ہوتا ہے ،امراً القیس کہتا ہے : غدا اور حا مششورات الی العلی تنصل العقاص فی مشنی و مرسل سرکے بالوں کوجوڑا بنا کر ہائدھنے کو کہتے ہیں ،کبھی گرون کے پاس بائدھتے ہیں بھی سرکی چوٹی اور درمیان میں بناتے ہیں جس کو کلفی کہتے ہیں۔

"معقوص" ای مصدور مفتول بچونکداس میں اطراف سے بالی جع کراکرایک ساتھ باندھاجا تاہے،اس لیے اس کو مکتوف کے نام سے یادکیا گیاہے بینی جس شخص کے ہاتھ کندھوں سے باندھے گئے ہوں،اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ بجدہ میں تمام اعضاء کا شامل ہوتا باعث برکت ہے، بعض روایات میں ہے کہ اس جوڑے اور کیھے کی جڑمیں شیطان بیشتا ہے جب کھلا ہوتو شیطان کا ٹھکا ناختم ہوجائے گا۔

"بحدله" لینی حفرت ابن عباس اس میچه کو کھولنے میکی تو عبدالله بن حارث نے برا ما ثااور کہا "مسالك و رأسی" مير سرك ساتھ آپ کا کیا کام ہے کہ نماز کے دوران بالوں کو کھولنے کی کوشش کررہے ہو؟ اس پر حفرت ابن عباس نے حدیث پڑھ کرسنادی۔ "مکتوف" ای مشدود البدین بالکنف لیمی کندھوں کے ساتھ باتھوں کو بائد ھنے کو کہتے ہیں۔

باب اعتدال في السجود و النهي عن انبساط ذراعيه

# نمازی سجدہ میں اعتدال کرے اور کہنیاں زمین برنہ پھیلائے

اس باب میں امام سلم نے آٹھ احادیث کو بیان کیا ہے

١١٠١ حِلْلُغَا أَبُو بَهُ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْتَدِلُوا فِي السُّهُودِ وَلَا يَبُسُطُ أَحَدُكُمٌ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكُلُبِ حضرت انسُّ فرماتے ہیں کرسول انڈسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مجدہ ہیں برابرد ہاکرداورتم ہیں ہے کو کی مجدہ میں اینے بازودَں کو کتے کی طرح زمین پرمت بچھائے۔'' قدمن رکھے گابیان

تشريح

"انبساط المكلب" ايك دوايت ين ابنساط الكلب كالفظائمى باورايك دوايت بن افسران الكلب كالفظائمى ب سبب كمعنى بعيلاتا ب، كالفظائمى ب سبب كمعنى بعيلاتا ب، يداكم سب كمعنى بعيلاتا ب، كما جب زمين برسيد بعيلاكر بينساب تو ياؤل سامنے كي طرف خوب دواز كر كے بعيلاتا ب، يداكم ورندول كى عادت بھى ب، اكل كي حديث مين "السبع" كالفظ بھى آيا ہے۔

بهرمال انسان كوفاص مسلمان نمازى كونمازك كونمازك الدرجيوانات كي صورت افتياركرف سي اجتناب كرناج بيري احاديث مي المازم من المان كوفاص مسلمان نمازى كونمازك كونمازك المدرجيوانات كانام بحى ليا محيات كي بيت افتياركرف سي منع كيا محيات بعض حيوانات كانام بحى ليا محيات جيس (۱) المنسران السبع (۲) المنسران المحلب و اقعاء المحلب (۳) بروك المبعير (۴) التفات النعلب (۵) نفرة الديك (۲) نقرة الغراب (۵) عقبة الشيطان (۸) رفع الايدى كاذناب المحيل الشيمس (۹) تدبيع المحمار يعني ركوع من كده كي طرح مرجمكانات النظيم المنسل بناتي بي معلوم بواكنماز انسان كودوانيت سي دوركرتي بياورانيان كوانيان بناتي بي بيسي كها كياب:

علم معقولات گنده می کند علم منقولات بنده می کند علم معقولات علم اشتیاء است علم معقولات علم اشتیاء است

١١٠٢ حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى، وَابَنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَـدُّنَا مُحَمَّدُ بَنُ جُعْفَرٍ، حِ قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ يَحْمَى بَنُ حَدِّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حَعْفَرٍ وَلَا يَتَبَسَّطُ أَحَدُثُمُ ذِرَاعَيُهِ انْبِسَاطُ الْكُلْبِ
 أَحَدُثُمُ ذِرَاعَيُهِ انْبِسَاطُ الْكُلْبِ

اس سند نے سابقہ عدیث (کہآپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاً: مجدہ چس برابرد ہاکرہ۔۔۔۔انخ) مروی ہے لیکن ابن جعفری ددایت بیں بیہ ہے کہتم بیں ہے کوئی اپنی کا بچوں کو کتے کی طرح ند بچھائے۔

٣ ١١٠ حِلَّقْنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ إِبَادٍ، عَنُ إِبَادٍ، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ إِبَادٍ، عَنْ إِبَادٍ، عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ إِبَادٍ، عَنْ إِبَادٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَحَدُتَ، فَضَعُ كُفَّيْكَ وَارْفَعُ مِرْفَقَيْكَ

حصرت برا پُوفر مائتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:'' جب تم سجدہ کرونو اپنی ہتھیلیاں زمین پررکھواور سمبنان اٹھائے رکھو۔''

۱۱۰۶ حداثنا فُتَنَبَهُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكُرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَّ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعُرَجِ، عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيُهِ، حَتَّى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْعَكَيْهِ۔ معرَت عبداللہ بن ما لک بن تحسید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول آکرم ملی اللہ علیہ وکم جب نماز پڑھتے تو (مجدوکی حالت میں) وونوں باتھوں کوا تناکشا دہ رکھتے کہ آپ کی بخل کی سفیدی نظر آنے گئی۔

ه ١١٠ حَدَّقَنَا عَـمَرُو بَنُ سَوَّادٍ، أَخَبَرَنَا عَبَدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، أَخَبَرَنَا عَمُرو بَنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْكُ بَنُ مَعْدٍ،

قد<u>من رکھنے</u>کا بیان

كِلَاهُ مَا عَنُ حَعَفَرِ بُنِ رَبِيعَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا سَحَدَ يُحَنَّحُ فِي شُحُودِهِ، حَتَّى بُرَى وَضَحُ إِبِطَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ اللّيْثِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَإِذَا سَحَدَ فَرْجَ يَدَيُهِ عَنُ إِبِطَيْهِ حَتَّى إِنِّي لَآرَى بَيَاضَ إِبطَيْهِ.

جعفر بن ربیدرضی الله تعالی عند تے بیروایت حسب سابق منقول ہے، باقی عمروین حارث کی روایت میں بیہ کہ رسول الله سلی الله علید کانظر من الله علید کانظر کے بعلوں کی سفید کی نظر آب کے بغلوں کی سفید کی نظر آب الله علید و کر الله علید و کر الله علید و کر الله علید و کر ماتے تو دونوں ہاتھ بغلوں ہے جدار کھنے یہاں تک کہ علی آپ کے بغلوں کی صفیدی دیکھے لیتا۔

## تشريح:

"و عن عبد المله بن مالک ابن بعینة" اس مذہب ایک فی بات ہے جس کا یاد کرنا بہت ضروری ہے، وہ بات ہے کہ عبداللہ کے باب کا نام مالک ہے اور عبداللہ کی والدہ کا نام تحسینہ ہے، یہاں عبداللہ اللہ اور باب دونوں کی طرف منسوب ہے، جس طرح عبداللہ بن ابی ابن سلول وونوں کی طرف منسوب ہے، اس سند میں بیغلط نہی پیدا ہوئی ہے کہ شاید مالک تحسینہ کا بیٹا ہے حال تکہ ایس نہ تحسینہ مالک کی بیوی اور عبداللہ کی مال ہے، محد ثین اس طرح سند بس الف بر ها کر ابن کے ساتھ کھے ہیں چنا نچہ یہاں بھی مالک پر تنوین پڑھنا جا ہے اور پھر الف بر ها کر پڑھنا جا ہے تا کہ یہ معلوم ہو سکے کہ این تحسینہ عبداللہ کی صفت ہے، اس قاعدہ کو میں نے توضیحات جلداول ص 24 میں تفصیل ہے کھا ہے۔

بہر حال معلوم ابیا ہور باہے کہ عبداللہ نے جس وقت حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلد دسلم کودیکھا تھا اس وقت حضور کے جسم پرقیص کے بہائے کوئی چا درتقی جس کے کناروں سے بغل نظر آرہے تھے ورز قیص بیل بغل کی سفیدی نظر نہیں آئی۔' بغل کی سفیدی' کے الفاظ سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوبصورت نظے کیونکہ بغل عمو ہ سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں جس مخف کے بغل چیک دارہوں اس کا باتی جسم کتنا خوبصورت اور پیارا ہوگا۔

#### منازه عبن شريك في محاسنه المحوهر الحسن فيه غير منقسم

اس روایت میں "باض ابطیه" کے الفاظ میں ویگرروایات میں "وضع ابطیه" کے الفاظ ہیں، سب کامعتی ایک ہی ہے لیمی اس روایت میں "وضع ابطیقی کے بیتی بخل کی سفیدی، یہاں اس روایت میں "وسیرے" کالفظ ہے لیمی کہنوں اور ہاتھوں کو پہلوسے اور رانوں سے الگ رکھتے تھے، ساتھ والی روایت میں "بسسنے" کالفظ آیا ہے، ساتھ والی روایت میں "بسسنے" کالفظ آیا ہے، اس کا معتی بھی "فرج" کا ہے، اس کے بعد "حوی" کالفظ آیا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ تخصرت کہنوں کورانوں اور بہلواور بیٹ سے الگ رکھتے تھے۔

١١٠٦ حَدَّقَنَا يَسَحَيَى بُنُ يَحْيَى، وَابُنُ أَبِي عُمَرَ، جَعِيعًا عَنُ سُفَيَانَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، شُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ،

عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ الْأَصَمَّ، عَنُ عَمَّهِ يَزِيدَ بَنِ الْآصَمَّ، عَنْ مَيْمُونَة، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَحَدَ لَوُ شَاقَتُ بَهُمَةً أَنْ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرْتُ.

حضرت میوندرسی الله عنها سے روایت ہے قرماتی ہیں کہ نمی کریم صلی الله علیہ وسلم جب مجد وفر ماتے تو ( ہاتھوں کو اتنا کشادہ رکھتے کہ ) بکری کا بچے آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے لکٹنا جا ہتا تو نکل جاتا۔

# تشريح:

"بھمة" باء پرزبرہے،اس کی جمع "بھام" ہے۔ بھیٹر یا بھری کا بچہ جب نیا بیدا ہوجائے تو اس کو"سندلة" کہتے ہیں، جب اپنے پاؤں پر چلے لگنا ہے اس وقت اے "بھسمة" کہتے ہیں۔ علامہ جو ہریؒ کہتے ہیں کہ بھسمة بھیٹر کے بچوں کو کہتے ہیں اور سندلة بحریوں کے بچوں پر بولا جاتا ہے، بیان کی تحقیق ہے۔ بعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجدہ میں اپنا شکم مبارک اپنی رانوں ہے اور کہنیاں زمین سے اسنے فاصلے پر دکھتے تھے کہ بینچے سے بکری کا بچرگز رنا چاہتا تو گز رجاتا۔

٧ - ٢٠ - حَدِّقَنَا إِسْحَاقَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنُظُلِيُّ، أَحْبَرَنَا مُرُوانُ بَنُ مُعَاوِيَةَ الْفَوَّارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عَبْدُ اللهِ بَنُ الْأَصَمِّ، عَنَ يَزِيدَ بَنِ الْآصَمِّ، أَنَّهُ أَحْبَرَهُ عَنُ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ: كَانُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَحَدَ حَوَّى بِيدَيْهِ - يَعْنِي جُنَّحَ - حَتَّى بُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنُ وَرَائِهِ. وَإِذَا شَحَدَ حَوَّى بِيدَيْهِ - يَعْنِي جُنَّحَ - حَتَّى بُرى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنُ وَرَائِهِ.
 وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَ عَلَى فَيِدِهِ الْيُسُرَى...

حضرت ام المومنين ميمونه" فرماتی بين كدرسول اكرم صلى الله عليه وسلم جب بجده فرماتے تو باتھوں كو پہلوؤں ہے اتنا جدار كھتے كەبغل كى سفيد كى نظر آنے لكتى اور آندوكى حالت ميں بائيس ران پراطمينان سے بيٹھ جاتے۔

١١٠٨ \_ حَلَّاقَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمُرُّو النَّاقِذُ، وَزُهَيْرُ بُنُ حَرُبٍ، وَإِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ – وَاللَّهُظُ لِعَمُرُو قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثُنَا وَكِيعٍ، حَدَّثُنَا جَعُفَرُ بُنُ بُرُقَانَ، عَنُ يَزِيدَ بَنِ الْأَصَمَّ، هَنُ مَيْمُونَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَحَدَ حَافَى حَتَّى يَرَى مَنْ خَلْفَةُ وَضَحَ إِنْطَيْهِ قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بَيَاضَهُمَا۔

حضوراقد س ملی الله علیه وسلم کی زوجه مطهره حضرت میمونه بنت الحارث رضی الله تعالی عنها ارشاد فرماتی بین که حضور علیدالسلام جب مجده فرمات تو ( دونوں باتھوں کو پہلوؤں سے ) جدار کھتے یہاں تک کہ چھپے سے بظوں کی سفیدی نظر آئے گئی۔

باب ما يجمع صفة الصلواة وما يفتح به و ما يختم به

نماز کا جامع نقشہ اوراس کے افتتاح اور اختیام کا طریقہ

إن باب مين امام سلم في صرف ايك حديث كوبيان كياب

٩ . ١ ١ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ نُمَيْرُ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ ، عَنَ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ ، ح قَالَ:

وَحَدَّنَنَا إِسْحَاقَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفُظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، حَدَّنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمُ، عَنُ بَدَيْلُ الْمُعَلَّمُ، عَنُ بَدَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسْتَغُيْحُ الصَّلَاةُ بَنِ مَيْسَرَةً، عَنُ أَبِي الْحَوْزَاءِ، عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغُيْحُ الصَّلَاةُ بِالتَّكِيرِ . وَالْقِرَافَةِ، بِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ لَمُ يُشْخِصُ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوَّيُهُ وَلَكِنُ بَيْنَ فَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ يَسْحُدُ، حَتَّى يَسْتَوِى قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ يَسْحُدُ، حَتَّى يَسْتَوِى قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّحُدَةِ، لَمْ يَسْتَوى قَائِمًا، وَكَانَ يَغُولُ فِي كُلُّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَغُولُ فِي كُلُّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَغُولُ السَّمُع، وَكَانَ يَغُولُ فِي كُلُّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَغُولُ السَّمُع، وَكَانَ يَغُولُ فِي كُلُّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَغُولُ السَّمُع، وَكَانَ يَغُولُ إِنْ يَعْرَفُهُ النِّسُومَةِ الْمُسْلَاةُ بِالنَّسُلِيمِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرِ، عَنْ أَبِي مَالِكِهُ وَكَانَ يَغُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّمُعِ وَكَانَ يَعْدِلُ اللَّسُولُ اللَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى عَلَى السَّمُ عَلَى عَلَى السَّمُ عَلَى عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى السَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى السَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى عَلَى السَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى السَّهُ عَلَى عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى السَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

حسرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم تجبیر کے ساتھ فماز کا آفاز فرماتے اور الْحَدُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سورة الفاتی) کی قرائے فرماتے۔ جب آپ سلی الله علیہ وسلم کوع میں جاتے تو سرکونہ نمایاں اوراونچار کھتے نہ بچا بلکہ (پشت کے ہموار) درمیان میں دکھتے۔ جب رکوع سے مرافعاتے تھے جب تک سیدھے کھڑے نہ ہوجاتے تو سجدہ میں نہ جاتے (اعتزال کے ساتھ مجدہ فرماتے) جب بجدہ سے سرافعاتے تو بحدہ میں نہ جاتے (اعتزال کے ساتھ مجدہ فرماتے) جب بجدہ سے سرافعاتے تو بعدہ میں نہ جاتے (جلہ بھی اطمینان سے کرتے) اور مرود دکھت کے بعد تعدہ میں التحیات پڑھے نہ جاتے ، دوسرے بحدہ میں نہ جاتے (جلہ بھی اطمینان سے کرتے) اور مرود دکھت کے بعد تعدہ میں التحیات پڑھے نہ جاتے ، دوسرے بحدہ کی عالمت میں بائیں ناگلہ کو بچھا کردائیں ناگلہ (پاؤں) کو کھڑا رکھتے اور شیطان کی طرح بیضے سے منع فرماتے ۔ اوراس سے بھی منع فرماتے کہ آوی اسپنہ ہاتھوں کو درندے کی ما تندز میں پر بچھائے ۔ ناز کا بختام سلام کے ذریعہ فرماتے سے۔

# تشريح:

"لیست فتح المصلواة بالنکبیر" لین آنخضرت نماز کی ابتدا" الله اکبر" نے فرماتے تے،اس مدیث میں نماز کے تی مسائل کی طرف اجمالی اشارہ کیا گیاہے اور واقعی میں نماز کا جامع نقشہ موجودہے، میں کوشش کروں کہ ہرتھم سے متعلق مواوا کشا کر کے تکھوں، ملاحظ فرمائیں:

"بالنه کمبیر"اس سے مراد تجبیرتحریمہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے تمام مخرمات آئ تجبیر سے وابستہ ہیں جب نمازی نے تحبیر تحریمہ کہہ دی تو نماز سے باہر جو چیزیں حلال ہیں وہ سب حرام ہوگئیں ۔ تحبیرتحریمہ کے بارے میں فقنہائے کرام کا اختلاف ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔

# تكبيرتح يمدمين فقهائ كرام كااختلاف

اس میں اختلاف ہے کہ وخول صلوٰ ق کے لیے جو تھیرتر ہمدہ آ با میصرف الله اکبر کے ساتھ خاص ہے یاد میکر الفاظ سے بھی وخول فی الصلوٰ آ جائز ہے ہاں تھیرتر ہمدسب کے ہاں فرض ہے خالی نیت سے دخول سیح نہیں ،اگر چداین شہاب زہری صرف نیت سے دخول فی الصلوٰۃ کوجائز مانتے ہیں مگر جمہور کااس میں کوئی اختلاف نہیں ، اختلاف صرف شخصیص الفاظ میں ہے، چنانچہ امام مالک ۔ اورامام احدؒ کے نزدیک دخول فی الصلوٰۃ کے لیے صرف 'السامہ اکبسر'' کالفظ خاص ہے اس کے علاوہ کوئی لفظ جائز نہیں ، نہ کورہ حدیث میں حصر ہے ۔

الم شافتی کے زویک صرف دولفظ الله اکبر "اور الله الاکبر" سے جائز ہاں کے علاوہ جائز ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ الاکبر کے معرف بالا م ہونے سے مزید حصراً تا ہے تو بیجا کڑے کیونکہ کبریائی ہیں اضافہ ہے، امام ابو بوسٹ کے نزویک اللہ الکبر ماللہ الاکبر، الله الکبیر بیچا رالفاظ جائز ہیں، اس کے علاوہ جائز ہیں، وہ فرماتے ہیں الله اکبر صفت مشبہ کاصیفہ ہے جس کامنی ہے اللہ کبیر کے متی ہیں ہے جب مشبہ کاصیفہ ہے جس کامنی ہے اللہ بہت یو اے، بیراسم تفضیل نہیں تو یہ میغہ کبریائی کے لیے آیا ہے جو کبیر کے متی ہیں ہے جب الله کبیر کہنا جائز ہواتو اس مادے کے دیگر الفاظ مجی جائز ہوئے جو مزید کبریائی پروال ہیں۔

ا ما م الوصنيفة اوراما م محمدٌ كنز ديك بروصف جوبزائى كوستزم بوده جائز ب،اس يتحبيرتم يمد كافرض اوا بوجائ كامال خاص طور پرلفظ "الله اكبر" كاپر هناوا جب ب لبنراجولفظ مشعر تعظيم بهوده جائز ب جيس الله عظيم يالله اعظم وغيره كالفاظ بيس ولائل:

امام ما لک اورامام احمد کی ایک دلیل تو مذکورہ صدیث نے جس میں حصرے کتر بحد کے لیے صرف الملسه اکبر خاص ہے ، دوسری دلیل "وربال فاکبر" ہے ، تیسری دلیل یہ کہ آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بجرصرف الله اکبر پرمداومت فرمائی ہے کسی اور لفظ کوا دائبیں فرمایا ، شوافع حضرات کے دلاک بھی وہی جی جومالکیداور حنابلہ کے جیں ہاں المله الا کبر بیس کبریائی کا اضافہ ہے تو وہ بھی جائز ہے۔

ام ابو یوسٹ نے بھی مالکیہ اور حنابلہ کے دلائل ہے دیگر صینوں کی نفی کی ہے مگر السلمہ کبیسر کے معنی میں ہے لہذا جا رہینے جائز ہو گئے ، امام ابو یوسٹ کو جواب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے السلمہ اکبر کے لفظ میں تقیم لفظی کر کے جا رالفاظ کو جائز قرار دیں جو مشتر تعظیم ہوتھیم لفظی جب کی تو تعیم معنوی بھی سیجئے۔ ہے ای طرح آپ تعیم معنوی کر کے ہراس لفظ کو جائز قرار دیں جو مشتر تعظیم ہوتھیم لفظی جب کی تو تعیم معنوی بھی سیجئے۔ کیونکہ جب کبیر جائز ہوا تو الکبیر اور الا کبر بھی جائز ہوااس لیے کہ یہ سب ہم معنی الفاظ ہیں۔

الم الرصنيف كى بهل دليل "و ذكر اسم ربه فصلى" بكريتم برتح يمدك لي الم ادر "اسم ربه" كافظ ين عموم باقوجس لفظ سے اسم رب كي تقليم مووه جائز ہوگا اوراس سے فرض ادا موجائے گا۔ يبال اس آيت سے ايك اور مسئله پيدا موتا ہے اور وہ سے كدا حناف كے بال تجبير تح يمدركن صلوة مبيس بلكه شرط سلوة بو يكرائم كنزديك تو تح يمدركن صلوة ہے۔ شرط اسپے مشروط م مقدم ہوتى ہے اور ركن داخل صلوة ہوتا ہے۔ يہال آيت "فيصلى" بن فا نعفيب مع الوصل كے ليے آئى ہے تو"و ذكر اسم ربه" اور چيز ہے اور "فصلى" اس كے بعداور چيز ہے تو تح يمدركن نبيس موابلك خارج صلوة شرط صلوة قرح درجه من موا

احناف نے دیگرائمہ کے دلائل کے جواب میں مالکیداور حنابلہ کو یہ جواب دیاہے کہ "و تسعیر یسمها التکبیر" میں حصر کا قاعدہ جو

فبإذ جامع كامياك

بیان کیا حمیا ہے بیقاعدہ اکثر بدہے قاعدہ کلیٹیں ہے،اورعلام تفتاز انی کے بھی اس کوذکر کیا ہے، چنانچہ 'زید المعالم ''میں پی حصرتبیں کدونیا میں صرف زید بی عالم ہے بلکہ بیمی بھی اہمتمام شان کے لیے اور فرد کامل بیان کرنے سے لیے بھی آتا ہے۔ باقی وربك مسكسر تواحناف كي دليل بين يونكداس مين تعظيم كأعكم دياميا بي كدبروا في بيان كرداس مين خصوصيت المدام الكهرمبين . مالكيدكى تيسرى دليل كمأ تخضرت في السله اكبر ير مداومت فرمائى ،اس كاجواب بيه كدمداومت سے وجوب تابت جوتا ہے اور السلمة اكبر كي تخصيص كروجوب كي م مجى قائل بين ، آب تواس كوفرض كمت بين حالا تكرفرضيت كي فيوت كريلي السطيعي النبوت اور قطعي الدلالفي كي ضرورت بي كيونكدا حكام كاعتبارت ولاكل اثبات بهي جاوتهم بريس.

ልተግ

(۱) قطعى النبوت قطعى الدلالة الى الى الى المن الوالية المناس الم

(۲) قطعی النبوت ظنی الدلالة (۳) ظنی النبوت قطعی الدلالة النوونول سے واجب تابت ہوتا ہے۔

(سم) ظنى الثبوت ظنى الدلالة اس سينن مو كده اورستجات البت موت إلى ..

اس کی تنفسیل اس طرح ہے کہ شارع نے اگر مدا دمت کی ہے تحریمی مجھی ترک بھی کیا ہے تو بیسنت مؤکدہ ہے اور مجھی کیا مجھی ترک کیا تو وہ متحب ہادرایک بی بارجواز کے لیے کیا تو وہ مباح ہے بیان جواز کے لیے جمعی محروہ تنزیمی کاارتکاب بعی کیاجاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مذکورہ عدیث خبر واحد ہے ،اس سے فرض ٹابت نہیں ہوتا ، ینغصیل ان ولائل اورنصوص کی جانب اثبات میں ہو کی اور جانب نفی وعدم میں شم اول سے حرام ثابت ہوتا ہے اور شم دوم اور سوم سے مکر و چھر کی ثابت ہوتا ہے اور شم چہارم سے مکر وہ تنزیجی

"لم يشخص" باشخاص برالهان كمعنى س-

"ولمم بيصوبه" يتصويب سے بر جمكانے كے معنى ميں ہے يعنى نماز ميں نمازى ندمرز ياده اٹھا كرد كھے اور نہ جمكا كرد كھ بلکهاعتدال کے ساتھ دیکھے سراور پیٹھاس طرح برابر ہوکہ اگر نمازی کی پیٹے پر برتن میں پانی رکھا جا ہے تو وہ گرنہ جائے۔

"بستوى جالسا اور قانما" ئے مل تعدیل اركان كى طرف اشارہ بـ

"النسب عية" يعنى مردوركعت كربعد آخضرت التيات برصة تع يهل تعده من تشهدكاسبل برهناسنت بي تعده واجب ب دوسرے قعدہ ہی سبق پڑھناواجب اور قعدہ فرض ہے۔

"وكان يفرش رجله الميسري"

# قعده میں بیٹھنے کا افضل طریقہ کیا ہے؟

اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قعدہ میں بیٹنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے بعنی آپ جب قعدہ میں بیٹنے متعاق بایاں ہیر بچھایا کرتے تنے اور دایاں ہیر کھڑار کھتے تنے ،اب اس میں فقہا ، کا اختلاف ہے کہ آیا فضل طریقہ بھی ہے جواس حدیث میں نہ کور کے یا کولیوں پر بیٹھ کر "نورك" كا طريقدافقيار كرنازياده افضل ہے، جس كاذكردوسرى صديث مين آيا ہے۔

# نماز جامع كابيان

# فقهاء كااختلاف

امام شافعی کا مسلک بہ ہے کہ پہلے قعدہ میں افتر اش افضل ہے اور دوسرے قعدہ میں تو رک بہتر ہے، کیونکہ دوسرے قعدہ میں زیادہ دیرتک بیٹھا پڑتا ہے اور تو رک کے طریقے پر جیٹھنے میں آبسانی اور مہولت ہے۔

حضرت امام ما لک کے فزد میک دونوں قعدوں میں تورک ہی انصل ہے۔

ا ما احمد بن منبل کا مسلک میہ ہے کہ اگر نماز دو تعدول دالی ہے تو آخری قعدہ میں تو رک کرتا جا ہے، لیکن اگر نماز صرف ایک تعدہ اورا یک تشہدوالی ہوتو اس میں تو رک کے بجائے افتر اش کرنا افضل ہے۔

امام المظلم امام البوطنيفة كنزد يك دونول قعدول مين افتر اش كرنا جائي ، بقورك صرف مجورى كي صورت مي ہے۔ دلائل:

شوافع وغیره حفرات نے تورک کے لیے آئندہ آنے والی حفرت ابوحید ساعدیؓ کی روایت سے استدال کیا ہے اور تورک اس طرح ہوتا ہے کہ آدی تعدہ میں بیٹی کر دونوں پاؤل کو وائیں طرف نکال دے اور اپنے '' بیٹی مقعد پر بیٹے جائے ، ابوحید ساعدیؓ کی روایت میں دوسرے تعدہ میں تورک کا تھم صرتے طور پر فذکور ہے۔ ائر احتاف نے زیر بحث حضرت عائش والی روایت سے استدلال کیا ہے جس میں تعدہ اولی و ثانیے کا کوئی تیدنیں ، بلکہ بین کور ہے کہ آپ سلی اللہ عاید وآلہ والم کا معمول نماز میں بیتی کہ دائیاں پیر کھڑ ارکھتے تھے اور بائیاں بچھا دیا کرتے تھے۔ یا در ہے بیا ختلاف افضلیت کا ہے جواز وعدم جواز کا نہیں ہے ، جائز دونوں طریقے ہیں ، البتداحناف نے افتر اش کواس لیے ترقیح دی ہے کہ اس میں مشقت ہوتی ہے اور عبادت وہی افضل ہوتی ہے جس میں مشقت زیادہ ہو۔ "و کان افد ضل الاعدال احد منا مای اشد ها" احتاف نے تورک والی احاد یہ کو کم بران اور ضعف پرصل کیا ہے۔

"وكان ينهي عن عقبة الشيطان"

# قعده میں شیطان کی طرح نه بیٹھا کرو

وسری حدیث میں "اقعداء الکلب" کالفظ آیا ہے، دونوں کا مطلب ایک ہے، عقبہ الشیطان اور اقعداء الکلب کی ایک صورت یہ ہے کہ آ دی ٹائلوں اور گفتوں کو کھڑ اور محاور مقعد پر بیٹے کر دونوں ہاتھ ذہن پر کھ دے جیسا کہ کتا بیٹھتا ہے، ٹماز میں اس طرح بیٹھنا تمام فقہاء کے نزدیک مروہ ہے، ہاں اگر آ دمی معذور ہوتو وہ الگ بات ہے۔ علامہ طبی نے اقعاء کی ایک صورت یہ بیان فر مائی ہے کہ آ دمی ایت ہا والی کی ایڈھ جائے ، لغت کے اعتبار سے عقبہ کی بیصورت زیادہ دائتے ہے کہ کہی صورت مراد ہے جو کر وہ تم کی ہے۔

میونکہ عقب ایزی کو کہتے ہیں، لیکن حدیث میں افعاء الکلب کی پہلی صورت مراد ہے جو کر وہ تم کی ہے۔
"وید بھی ان بفتوش الو جل" لیتن آ دمی کونماز کی حالت مجدہ میں دونوں باز داس طرح بچھانا منت ہے جس طرح دوندے بیٹھتے

وقت سائے کے دونوں پاؤں زمین پر پھیلا کر بچھاتے ہیں،اس سے آدی ست ہوجاتا ہے اور نماز میں ففلت آتی ہے۔
"رجسل" یعنی مرد کا لفظ ہول کراس طرف اشارہ کیا گیا کہ قورت بحدہ کی حالت ہیں ہاتھ سمیت تمام اعتماء کو سمیٹ کرزمین سے چپا دیا کرے، کیونکہ بیاس کے سر کے لیے زیادہ مناسب ہے،اس سے معلوم ہوا کہ مرداور قورت کی نماز کی اوا نیکی ہی فرق ہے۔
"و کسان یعنت میں النسلیم" نیخی آخضرت السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہ کرنماز کو قتم فرماتے تھے، دوسری آیک حدیث میں "و نسسلیم" نیخی افغاظ آتے ہیں،اب یہ سئلہ بھی تفصیل طلب ہے، کیونکہ نماز سے نگلے کے لیے جوافظ اختیار کیا جاتا "و نسسلیما النسلیم" کے الفاظ آتے ہیں،اب یہ سئلہ بھی تفصیل طلب ہے، کیونکہ نماز سے نمازی اپنی نماز سے فاری ہواکی میں فقط سلام سے نمازی اپنی نماز سے فاری ہوسکی فقیا سے نمازی ان کی دلیل بھی حدیث اور بھی الفاظ ہیں۔امام ابو حقیقہ کے بال خاص لفظ سلام کے ساتھ نماز در سے نماز کرنے ہوا کہ اور پر لگانا ورحمی تفسیل میں نماز النے طویل کی کہ عشا و کا وقت آتا کہا اب نماز خوص کی نماز آتی طویل کی کہ عشا و کا وقت آتا کہا اب نماز درسری نماز فرض ہوجاتا ہے مثلاً کی نے مغرب کی نماز آتی طویل کی کہ عشا و کا وقت آتا کہا اب نماز خوص ہو تا ہے۔ فلا اس کی نماز آتی طویل کی کہ عشا و کا وقت آتا کہا اب نماز خوص ہو تا ہے۔ فلا اس کی نماز آتی طویل کی کہ عشا و کا وقت آتا کہا اب نماز خوص ہوئے کہا نماز میں کہ نماز تی طویل کی کہ عشا و کا وقت آتا کہا اب نماز کی تماز فرض ہو تا ہے۔ فلا کو می نماز آتی طویل کی کہ عشا و کا وقت آتا کہا اب نماز فرض ہو تا تا ہے۔ فلا کو می نماز آتی طویل کی کہ عشا و کا وقت آتا کہا اب نماز کر سے نماز کی خوص کے کہا کہ کو نماز کی کو می کی کہ عشا و کا وقت آتا کہا وہ کے کہا کہ کی کا کہ کو نمان کی کی کھیل کے کا کہ کو کی کے کا کہ کو کی کے کہ کو کو کی کے کہ کو کی کے کہ کی کی کی کو کی کے کا کہ کو کی کی کھیل کے کا کہ کو کی کی کھیل کے کا کہ کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کے کہ کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کر کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی

الم ابوطیف نے حضرت ابن مسعود کی اس حدیث ہے بھی استدلال کیا ہے جس میں آنخضرت نے ان سے فرمایا: فان شدنت ان تسف م ان تسف وہ ف ف م (رواہ ابوداؤو) نیز اعرائی تعلیم کے وقت آنخضرت نے فرض سلام کاذکر نہیں کیا بھیرتح یم کی بحث میں جن جوابات کا ذکر کیا گیا ہے وہ جوابات یہاں بھی چلتے ہیں۔ بہر حال مداوست سلام کی وجہ ہے ہم بھی لفظ سلام کو واجب کہتے ہیں، فرض کا قاعدہ الگ ہے ۔ حضرت این مسعود کی ایک روایت میں بیالفاظ آئے ہیں کہ آنخضرت نے ایک دن ان سے فرمایا "اذا فلت هذا او فعلت ہو ہو ہو ایک میں میں اسے بھی سام کی فرطیت فتم ہو جاتی ہے۔

### باب سترة المصلى

# نمازی کےسترہ کا بیان

## اس باب میں امام مسلم فے ستر ہ احاد یک کو بیان کیا ہے

"منوة" سين پرضمه ہاورتا ساكة ہلفت مى آثراور پرده كمين ميں ہائ اصطلاحى مغيوم بيہ كرستره جراس چيزكا
نام ہے جونمازى كرسا منے كھڑى كى جائے تاكماس ہے نمازى كي بجده كاه كا پيتا كا جائے اورگزر نے والا محناه كار نہ ہوجائے،
ستره ميں ويوار، لكڑى، ستون وغيره كواستعال كيا جاسكتا ہے بعنى ہروہ چيز جوگزر نے والے كودور سے نظر آتى ہو، ستره كے ليے
ضرورى ہے كداس كاطول كم اذكم ايك ذراع ہواور ذياده كى كوئى مقدار نہيں، اى طرح عرض كى بھى كوئى صدنييں اكر كھڑاكر نائمكن نہ ہو
تو پھرعرض ميں ركھنا بھى جائز ہے بشر طيك ستره بردا ہو۔ شوافع ايك ذراع كودو شك كوطول ميں جائز مانتے ہيں، احتاف ايك ذراع
كوكانى مائے ہيں، مصنف عبدالرزاق ميں ايك روايت اس طرح ہے: "عن نافع ان مؤ حوة رحل ابن عسر "كانت قدر خواع"
ستره كى مونائى كم از كم ايك انگل كے برابر ہونا جا ہے تاكہ نظر آئے ، امام كاستره مقتذ يوں كے ليے كافی ہے ، الگ الگ ستره كى

تشريخ:

"مثل مؤخرة الرحل" بيالفاظ جارطرح يرسع جات إلى-

(1): بإب افعال كاسم فاعل كروزن رميم رضم، بمزه ساكن اورهاء برزير ب جيس "مُوَّجوزة"

(٢): باب افعال كاسم مفتول كروزن رميم برضمه، بمزه ساكن اورخاه برز برب جيس "مُولُ عَرَةً"

(r): باب تفعیل کے اسم مفعول کے وزن پرمیم پرضمہ ہے اسمزہ پرفتی اور جاء پرشد کے ساتھ فتہ ہے جیسے "مُو حَرَةً"

(4): مجردابواب كے اسم فاعل كے طرز پر منره بريد به خاء بركسره ب، رابرز بر ب جيسے "أحِرة"

مہلی اور آخری لفت زیاد ومشہور ہیں ، اونٹ اور گھوڑے کے کجاوے اور پالان پر جب دوآ دی بیٹھتے ہیں تو ہرآ دی کے پیچے ایک زراع کے برابرلکزی ہوتی ہے تا کہ دواس کے ساتھ دئیک لگائے ، ای کومؤ حر فہ الرحل کہا گیا ہے ، حدیث میں سامنے والے کے پیچے والی نکڑی مراد ہوسکتی ہے کیونکہ اس کی نصر سمج دیگرا جادیث میں ہے بالکل آخری لکڑی بھی مراد ہوسکتی ہے۔

"ولا بال" بعن ستر و کے بعد نمازی اس کی پروانہ کرے کہ کون اس کے سامنے سے گزرتا ہے کیونکہ سترہ کی موجود گی بیس کس کے عظر رہنے ہے اس صورت میں لا بہال کا تعلق نمازی عزر نے سے نماز کے خشوع وخضوع پرکوئی اثر نہیں پڑے گا،اطمینان سے نماز پڑھے،اس صورت میں لا بہال کا تعلق نمازی

ے ہوگا اور یہ بھی احمال ہے کہ لا بہسال کا تعلق گزرنے والے کے ساتھ ہوں مطلب بیکہ جب ستر وموجود ہوتو نمازی کے آھے سے گزرنے والا بید پروانہ کرے کہ بی نمازی کے آگے سے گزرر ہا ہوں بلکہ بے خوف وخطر گزرجائے کیونکہ ستر وکی موجودگی میں گزرنا جائزے کی قتم کے فم کی ضرورت نہیں ہے۔

"مسن مسر وداء ذلنک" بیخی ستره سے آگے آگے اگر کوئی گزرتا ہے قوجا زُنے نمازی بھی پریٹان میں ہوگا، بجدہ لگانے کی جگہ ہے پچھآ گے سترہ کھڑا کیا جاتا ہے جس کو مسسر النساۃ مجمی کہا گیا ہے۔ بیس بیدیدہ سے مراد ریٹیں ہے کہ سترہ اور نمازی کے درمیان گزرنام عزمیں ہے، اس طرح گزرنا تومنع ہے مراوسترہ سے آگے آگے گزرتا ہے۔

١١١١ وَحَلَّلْكَا مُسْحَسِّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نُعَيْرٍ، وَإِسْحَاقَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، - قَالَ إِسْحَاقَ: أَعُبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ نُعَيْرٍ: - حَدَّلْنَا عُسَرُ بَنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِيسَّ، عَنُ سِمَاكِ بَنِ حَرْبٍ، عَنُ مُوسَى بْنِ طَلْحَة، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُعَسِلْي وَالدَّوَابُ تَمُرُ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكُرُنَا ذَلِكَ يُرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مِثُلُ مُوجِرَةِ الرَّحُلِ تَعْرَقُ الرَّحُلِ تَعْرَقُ الرَّحُلِ تَعْرَقُ الرَّحُلِ تَكْرَدُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ ابْنُ نُعَيْرٍ: فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

حضرت موی بن طلحاین والدین روایت کرتے ہیں کہ دہ فرماتے ہیں کہ:'' ہم لوگ نماز پڑھا کرتے تھے اور چو پائے ہمارے سامنے سے گزرتے رہے۔رسول الشصلی الشعلیہ وسلم ہے ہم نے اس کا ذکر کیا تو فرمایا: پالان ک مجھل کلزی کے برابرکوئی چیز تمہارے سامنے ہوئی چاہئے۔ پھرسامنے سے گزرنے پرتمہاری نمازکوکوئی نقصان ندہوگا۔

٧ ١ ١ ١ - حَلَّلَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرُبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ، أَعُيَرَنَا سَعِيدُ بُنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنُ أَبِي الْأَسُوّدِ، عَنُ عُرُوَةَ، عَنُ عَالِشَةَ، أَنَهَا قَالَتُ: سُعِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ سُفَرَةِ الْمُصَلَّى؟ فَقَالَ: مِثَلُ مُؤْمِرَةِ الرَّحْلِ

حضرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترہ کے متعلق وریافت کیا تمیا آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پالان کی پھیلی لکڑی کے برابر ہونا جا ہے ۔

1117 - حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ مِنْ عَبْدِ اللهِ مِن نُمَيْرِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ مِنْ يَزِيدَ، أَخَبَرَنَا حَيَوَةً، عَنَ أَبِي الْأَسُودِ مُحَمَّدٍ مُن عَبْدِ اللهِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُعِلَ فِي غَرُوةٍ تَبُوكَ عَنْ سُعَرَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُعِلَ فِي غَرُوةٍ تَبُوكَ عَنْ سُعَرَةً المُصَلَّى؟ فَقَالَ: كَمُونِ عِرَةِ الرَّحُلِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُعِلَ فِي غَرُوةٍ تَبُوكَ عَنْ سُعَرَةً المُصَلَّى؟ فَقَالَ: كَمُونِ عِرَةِ الرَّحُلِ

حضرت عائش ہے روایت ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے فرزو اُ تبوک بیس نمازی کے ستر ہ کے بارے بیس پوجیعا ممیا تو فر ما یا کہ پالان کی پچھلی ککڑی کے برابر ہونا جا ہے۔

٤ ١١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنُ الْمُقَدِّى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ مِنْ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْهِ مُن نُمَيْرٍ وَاللَّفُظُ لَهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ مَنْ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ كَانَ إِذَا حَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمْرَ

بِالْحَرُبَةِ فَتُوضَعُ بَئِنَ يَدَيُهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا ، وَالنَّاسُ وَرَاقَهُ ، وَ كَانَ يَفُعَلُ ذَلِكَ فِي السَّغَرِ ، فَيِنَ ثُمَّ النَّحَدُهَ الْأُمَرَاءُ ﴾ حضرت ابن عمر سے مردی ہے کہ رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم جب عید کے دوز باہر نگلتے تو نیزہ (اپنے سامنے کا قرنے) کا تھم فرماتے ۔ چنا نچہ دہ آ ب سلی الله علیہ وسلم کے سامنے گاڑ و یا جا تا اور آپ سلی الله علیہ وسلم تمان پڑھا تے اور لوگ آ ب کے چھچے نماز پڑھتے ۔ سفر جس بھی آپ سلی الله علیہ وسلم ای طرح کرتے ۔ بہیں سے امراء اور دکام نے بھی نیز دساتھ رکھنا شروع کیا۔

## تشريح:

"امسو بالمحسوبة" ليني آنخضرت تعمم فرمات تو آپ كتهم پربطورستر و فيزوآپ كسامن كاژويا جاتا تفارالسحسوبة مجهوثي نيز اور برجهي كوكتيتي، ركف صصرف زيين پرركهنا مرازيس به بلكه كاژنا مراوب، جودوسرى صديت ميس "بعنوز" ك الفاظ سے داخى كيا گيا ہے، دوسرى حديث ميں جو "السعنزة" كاجولفظ فدكور ہاور "حربة" ايك بى چيز ہے، "و هسى المحربة" ليني عزوه اور تربه ايك بى چيز ہے۔

"و من شم ان عددها الامراء" بعنی آنخضرت نے سفراور حصر میں ستر ہ کے لیے نیز کے داستعمال فرمایا ،اس لیے آپ کے بعد مسلمانوں کے بادشاہوں نے بھی عیدین کے موقع پراس سنت کوزندہ رکھا اور نیز ہ ہی کواستعمال کیا ،کسی اور لاتھی وغیرہ کواستعمال مہیں کیا، آنے والی روایات میں زیادہ ترعز ہ کالفظ آیا ہے۔

## عنز دایک تاریخی نیز ه

"والعنزة" مين برفتي به نون اورزاء پر بھی فتی به اليے نيز بو کو کہتے ہيں جوعصا ہے المبا ہوتا ہے گر لمبے نيز سے جھوٹا ہوتا ہے ، اگر نون پر ساکن پڑھا بھا ہے ۔ اگر نون پر ساکن پڑھا بھا ہے ۔ اگر نون پر ساکن پڑھا ہوا ہے ہیں بہاں اس نیز سے سے ایک تاریخی نیز ہمراد ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ جنگ بدر میں حضرت زبیر " نے ایک کافر پر تملہ کیا جس کا نام عبیدہ بن سعید تھا جواسلی میں فرق تھا صرف آ تکھیں نظر آ رہی تھیں ، حضرت زبیر " نے تاک کراس پر تملہ کیا اور اپنا عزہ واس کی آتکھ میں تھسا دیا ، کافر مرکمیا تمر حضرت زبیر کو اپنا نیز و نکالنا مشکل ہوگیا ، آپ نے اس پر پورا بوجھ ڈال کر نکال دیا جس سے وہ نیز ھا ہوگیا ، حضورا کرم میلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاریخ کوزند در کھنے کے لیے اس نیز کے عزب میں استعمال فر مایا ، چرصد بی اکبراور پھر حضرت عمر فارد ن اور پھر حضرت عثان بن عامل نے تاریخ نیز سے کو صلف اللہ علیہ وآلہ در کم میں اللہ علیہ وآلہ در کم میں اللہ علیہ وآلہ در کم میں اللہ علیہ وآلہ در کا استعمال فرما ہے جھا ور جنگ بدر کی تاریخی فی سے سرے کا کام بھی لیتے تھے اور جنگ بدر کی تاریخی فی سے سرے کا کام بھی لیتے تھے اور اسے زمین فرم کے یا وصلے کا کے لیے بھی استعمال فرما تے تھے اور جنگ بدر کی تاریخی فی سے سرے میں مورد وروز اور بعرض کے الفاظ ہیں سے مردو میں می میز و اور بعرض کے الفاظ ہیں سب کام می گاڑ نا ہے ای طرح " تنصب " نصب کرنے اور گاڑ نے کے معنی میں سے مردو میں گاڑ نے کے معنی میں سے مردو میرگا ہے جو تکے عیدگاہ کھلے میدن تھی میں " نوز ور کس میں میں میں دور اور میرگاہ ہے جو تکے عیدگاہ کھلے میں اس کے سترہ گاڑ نے کے معنی میں اس کے سترہ گاڑ نے کی ضرورت تھی۔ " بالمصلی " اس سے مردو عیرگاہ ہے جو تکے عیدگاہ کھلے میں ان میں تھی کی دور اور اسے تروی کی استعمال کی اس کے سترہ گاڑ نے کے معنی میں اس کے سترہ کی گاڑ نے کے معنی میں اس کے سترہ کی گاڑ نے کی ضرورت تھی۔ " بالمصلی " اس کے سترہ کی گاڑ نے کی ضرورت تھی۔ " بالمصلی سے میں اس کی معرور کی گاڑ نے کی ضرورت تھی۔ " بالمصلی سے مدین کی کو کر دورت تھی۔ " بالمصلی سے مدین کی کو کر دورت تھی۔ " بالمصلی سے مدین کی کی کی کی کو کر دورت تھی۔ اس کی کو کر دی اس کی کو کر دورت تھی۔ اس کی کر دی اس کے مدین کی کی کی کر دورت تھی۔ اس کی کر دی کر دی کر دی کر دی کر کے کر کی کر دی کر کر دی کر کر دی کر کی کر کر کر کر کر

فتح الملہم میں علامہ مثمانی '' نے ایک اور روابت بھی کھی ہے کہ بینیز ونجاشی بادشاہ نے انتخصرت کے لیے بطور مربیہ بھیجا تھا آ پ نے

اس کوستر ہ میں استعمال فرمایا دونوں یا تعیں ممکن ہیں \_

١١١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً، وَابُنُ نُعَيْرٍ، قَالَا: حَدِّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنُ نَافِعٍ، عَرَابُنُ عُمْرَ، " أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكُو الوَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: يَغُرِزُ - الْعَنَزَةَ وَيُصَلَّى إِلَيْهَا زَادَ ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَهِيَ الْحَرُبَةُ
 ابْنُ أَبِي شَيْبَة: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَهِيَ الْحَرُبَةُ

حضرت ابن عرقر ماتے بیل کدهنورا کرم ملی الله علیه وسلم نیزه گاڑتے اور پھراس برچھی (نیزه) کی آڑیں نماز پڑھتے تھے۔

١١١٦ - حَدُّقَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَنَبَل، حَدُّثَنَا مُعَتَمِرُ بَنُ سُلَيْمَان، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلَّى إِلَيْهَا

حصرت ابن عمر رضی الله تعالی فر ماتے ہیں کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم اوفٹی کواپنے سامنے کر کے تماز پڑھا کرتے بچھے (اوفٹی کوبطورستر ہ کے سامنے کر لیتے ہتھے )

## تشريح:

"بسعسوض" میصیغه باب ضرب سے ہے بھی جانورکو چوڑائی میں بٹھانا مراد ہے تا کہ نمازی ادر قبلہ کے درمیان ستر ہ ہے ، ہاب تفعیل سے بھی بھی معنی مراد ہوسکتا ہے۔ امام بخاریؒ نے اس روایت کومزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جس میں کسی سائل نے حضرت ابن عمرؒ سے سوال کیا ہے ، آپ نے جواب دیا ہے۔

"افر أيت" لعني جمه خبره واور مجه بتلادور.

"افاهبت" هيوب نيندے المحنے ياكى جانوركے بيضے كے بعد الصنے كو كہتے ہيں۔

شخ عبدالحنؓ فریاتے میں کہ ہوب کا لفظ چلے جانے کے لیے بطور مجاز استعال کیا گیا ہے بینی جب جانوراٹھ کر چلا جاتا، پھرسترہ سمس جنز سے ہوتا تھا۔

لماعلی قاریؒ فرماتے ہیں "۱۵۱ هست" ای قیامت للسیر و اس کلام سے انداز و ہوتا ہے کہ اگر جانور دوران نماز اٹھ کر چلاجائے تو بھر کیا ہوگا تو حضرت این عمرؓ نے نافع کو جواب دیا کہ پھر آتخضرت سکی اللہ علیہ وآلہ وسلم کجاوہ کوٹھیک کر کے اس سے ستر ہ بناتے تھے، حدیث کے سیاق وسیاق کا تقاضا بہی ہے کہ دوران نماز جانور کے چلے جانے کے بعد ستر ہ کے بارے میں سوال کیا عمیا اور جواب اس کے متعلق آیا ہے اور کجاوہ نمیک کرنا نماز کے دوران عمل قلیل ہے ، ایک ہاتھ سے ہوسکتا ہے۔

ملاعلی قاریؒ کے اشارہ نے میں اس سیاق وسیاق کی بات کرتا ہوں ور ند کمی شرح میں اس طرح تشریح میں نے نہیں دیکھی ، کاش میں و کیے لیتا، عام شراح نے وہی مطلب لیا ہے کہ اگر جانور چرنے کے لیے چلا جاتا اور سترہ کے لیے کوئی جانور نہیں ملتا تو آتخصرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو ابن عرؓ نے جواب دیا کہ آتخصرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرکجاوہ کوسترہ کے لیے استعمال فرماتے ، یہ مطلب سیاق وسباق سے بہت بعید ہے ، کیونکہ سترہ بنانے کے لیے کوئی جانور شعیین ہوتانہیں تھا، سترہ تو ہر چیز

ہے بنایا جاتا تھا پھراس سوال وجواب کی ضرورت کیاتھی۔

"المرسحاب" اس مراداون إير،اس كامفردواحله ب،ائ صيفه اس كامفرويس آنا، قاموس من الكهاب كركاب بروزن كتاب،اس كامفردوا علمه باوراس كى جمع وُ تُحبُّ كُنُبُ كي طرح آتى باور وكابات اور وكانب بحى آتى بدر (كذا في اللمعات)

"يُعَدِّلُه" تعديل سے برابركرنے اورسيدها كرنے كے معنى ميں بــ

"انی آخوته" کواده کے ساتھ دوطرفہ لکڑی کی ہوتی ہے، ایک اس کے ایک جے میں جس کوسوارے پکڑتا ہے اورا کی لکڑی اس کے آ کے آخری جے میں ہوتی ہے جس سے سوار فیک اور تکید لگا تا ہے، آخو فائی آخری لکڑی کا تام ہے، اس کو موحرة الرحل بھی کہتے ہیں جو آنے والی صدیت میں ہے، اس صدیت میں حیوان کا ذکر ہے، فقہا و نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی نمازی کے آھے بیشا ہوتا واس کی پشت کوستر و بنایا جا سکتا ہے، ہاں چہرہ آسنے سامنے ہیں ہوتا جا ہے۔

١١١٧ - حَلَّكَ الْهُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابُنُ نُمَيُرٍ، قَالَا: حَـدُّنَا أَبُو عَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنُ عُبَيْكِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى إِلَى رَاحِلَتِهِ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ صَلَّى إِنِّى بَعِيرٍ

حضرت ابن عمر رمنی الله تعالی عند سے یہی حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اپنی سواری کوستر و بنا کرنماز پڑھتے تھے اور ابن نمیر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے ایک اونٹ کوستر و بنا کرنماز پڑھی۔

## تشريح:

"المی المبعیو" مختلف احاد مد بین نمازی کوستره کے معاملہ میں پہر ہونتیں دی گئی ہیں، ایک آسانی اور ہولت بیددی گئی ہے کہ اگر کمی کے پاس ستره کے لیے پہر بھی میسر نہیں ہے تو وہ عصا کو بطور ستره سامنے گا ڈکر استعال کرسکتا ہے اور اگر زمین خت ہوگاڑ نے کے صورت نہیں بن رہی ہوتو بھر طولا عصا کوسا سے رکھنا بھی کافی ہوجائے گا۔ شرح منیة المصلی میں کھھا ہے کہ اگر کوئی نمازی اپنے عصا کو بجائے گا ڈرنے کے صرف طولا سامنے رکھ دی تو بعض علیاء کے زوی اس طرح کرنے ہے سترہ کا نمل پورا ہوجائے گا، مربعض علیاء کے زوی اس طرح کرنے ہے۔ سترہ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ کفاریوں کھا ہے کہ اگر کوئی نمازی عصا کو بجائے گاڑنے کے سامنے رکھنا چاہتا ہے تو اس کوعرضا نہیں رکھنا چاہیے، جانور کو بھی سترہ بنانا جائز اور ثابت ہے۔ گاڑنے کے سامنے کہ کوئی چیز ندہ ہو ہتھ میں عصا بھی ندہوتوہ ہوائی میں میں ہوتا ہے بالم شافعی کا قول قدیم اور امام احمد بن خلیل کا بھی مسلک ہے کہ کیکیر تھینچنا سترہ کے لیے کافی ہے، اس سے نمازی کے دشیمات اور وساوں کو اطمینان حاصل ہوجاتا ہے، امام شافعی کا قول قدیم اور امام احمد بن خلیل کا بھی مسلک ہے کہ کیکیر تھینچنا سترہ کے لیے کافی ہے، اس میں میں کو اختیار کیا ہے، حفیہ کے اکثر علی اور امام مالک کے کی مسلک ہے کہ کیکیر تھینچنا سترہ کے لیے کافی ہے، دین خلیل کا جھی مسلک ہوجاتا سترہ کے لیے کافی ہے، دین خلیل کا جس مسلک ہوجاتا ہو گا کہ کی مسلک ہے کہ کئیر کھینچنا سترہ کے لیے کافی ہے، دین خلیل کا دین مسلک ہوجاتا ہے، امام شافعی کا قول قدیم اور امام احمد بن خلیل کا ایک مسلک ہے کہ کئیر کھینچنا سترہ کے لیے کافی ہوئی کا فی کو ان کے سامنے کی کیر کھینچنا سترہ کے لیے کافی ہوئی کیا گا کہ کی مسلک ہوئی کیر کھینچنا سترہ کے لیے کافی ہوئی کا کھیل کیں کھینچنا سترہ کے لیے کافی ہوئی کیا گا کھی کے کافی ہوئی کھیل کے کھیل کے کئی کو کی کھیں کو کھی کی کھینچنا سترہ کے کی کھینچنا سترہ کے کیا گا کے کافی ہوئی کے کافی ہوئی کی کھین کو کھی کی کھی کھی کے کھیل کے کو کھی کھی کھی کے کافی ہوئی کھی کو کھیل کے کو کھی کے کافی ہوئی کی کھی کی کھیل کے کافی ہوئی کھیل کے کو کھیل کے کافی ہوئی کھیل کے کافی ہوئی کے کافی ہوئی کھیل کے کافی ہوئی کو کھی کے کافی ہوئی کوئی کے کھیل کے کافی ہوئی کی کھیل کے کوئی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کھیل کے کوئی کے کوئی کے کھیل کے کوئی کے ک

نہیں ہے،اس سے امتیاز حاصل نہیں ہوتا،امام شافعی کا قول جدید بھی ہی ہے، صاحب ہداریے بھی ای قول کولیا ہے کہ کیسر کا کو کی ۔ اعتبار نہیں، بہر حال میں اضطراب بھی ہو گر کیسر کا ذکر اور اس کا ثبوت حدیث میں موجود ہے۔

پھر علما ولکیر کھینچنے کے طریقہ میں مختلف ہوئے ہیں بعض نے محرابی شکل کی لکیر کی بات کی ہے، بعض نے طوافا لکیر کھینچنے کو ترجے دی ہے بعض نے عرضا لکیر کو پہند کیا ہے ، محرا بی شکل زیادہ باعث اظمینان ہے اور عام احناف کے ہاں لکیر کا اعتبار ہے، صاحب ہدا ہے کا قول معتبر نہیں ہے ، محقق ابن جام اور امام ابو یوسف خط کھینچنے کوراج قرار دیا ہے۔

١١١٨ - حَلَّلُنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بُنُ خُرُب، جَمِيعًا عَنُ وَكِيع، قَالَ: زُهَيْرٌ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، حَدَّنَنَا عَوْنُ بُنُ أَبِي جُحَيْفَة، عَنُ أَبِيه، قَالَ: أَنْهَتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم بِمَكَّة وَهُوَ بِالْآبَطِع فِي قُبْةٍ لَهُ حَمْرًاءُ مِنْ أَدُمٍ، قَالَ: فَحَرَّجُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ جُلَّةٌ حَمْرًاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَتَوْضَا وَأَذْنَ بِلَالَ، قَالَ: فَحَمَلَتُ أَنَتَبُعُ فَاهُ هَا وَسَلَّم عَلَيْهِ جُلَّةٌ حَمْرًاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَتَوْضَا وَأَذْنَ بِلَالَ، قَالَ: فَحَمَلُ أَنْشُورُ وَكَنَيْنَ وَشِمَالًا – يَقُولُ: حَى عَلَى الصَّلَاةِ حَيْ عَلَى الْفَلَاحِ . قَالَ: ثُمْ رُكِوَتُ لَهُ عَنَوَةً، هُمَا وَقَلْ الْفَلَاحِ . قَالَ: ثُمْ وَكِرَتُ لَهُ عَنَوَةً، هُمَا وَقَلْ الْفَلَاحِ . قَالَ: ثُمْ وَكِرَتُ لَهُ عَنَوَةً، هُمَا وَهُمْ مَلَى الْفَلَاحِ . قَالَ: ثُمْ وَكِرَتُ لَهُ عَنَوْهُ، فَا مُعَالَى الْفَلَاحِ . قَالَ: ثُمْ وَكِرَتُ لَهُ عَنَوْهُ مَا فَهُ هَا فَهُ هَا وَعَلَى الْعَلَاحِ . قَالَ: ثُمْ وَكُونُ اللَّهُ عَلَى الْفَلَاحِ . قَالَ: ثُمْ وَكِرَتُ لَهُ عَنَوْهُ مَا وَقَلْ الْعَلَاحِ . قَالَ: ثُمْ وَكِرَتُ لَهُ عَنَوْهُ مَا وَلَمُلَامُ وَلَكُلُهُ وَهُ عَلَى الْفَلَاحُ وَلَاعُلُهُ مَنْ عُلَى الْفَعُرَ رَكَعَتَهُنَ وَهُ مُ لَمُ لَمُ لَمُ لَمُ لَا لَهُ لِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَدُ وَلَاكُلُكُ ، لَا يُمُنْعُ ثُمْ صَلَى الْعُصُرَ رَكَعَتَهُنَ مُ مُ لَمُ لَا مُنْ لَا لَهُ لِمَا اللَّهُ لَا عَلَى الْمُعْمَلُ وَلَلْمُ لَا لَهُ لِللَّهُ مُلَا مُ لَاللَّهُ لَلَا لَكُلُومُ لَا مُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ وَلَاكُولُ اللَّهُ لِلْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلُ وَلَاكُمُ اللَّهُ لَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ لَالَتُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ وَلَاكُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ الَ

حضرت ابو حصیفه رمنی الله عنظر باتے ہیں کہ میں مکہ کرمہ میں ابنے کے مقام پرآ تخضرت ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، آپ میں الله علیہ وسلم ایک سرخ چڑے کے خیرہ میں تھے۔ دعفرت بلال وضوکا پائی لے کر انگلے۔ (جو حضور ملی الله علیہ وسلم کے وضو ہے فی محمیا تھا، لوگوں نے برکت کیلئے اسے لیما جا تھا ہاتو کی کوتو پائی ملا اور کمی کونہ طلاتو اس نے دوسرے سے لے کر اپنے اوپر چھینے ہی مار لیے۔ حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم سرخ جوڑ اپنے باہر نشریف الله علیہ وسلم سرخ جوڑ اپنے باہر نشریف لائے کو یا کہ میں آئے بھی آپ کی پیڈیوں کی سفیدی و مکی ربا ہوں۔ پھر آپ میلی الله علیہ وسلم نے وضوفر ما یا اور دھنرت بلائٹ نے از ان دی۔ میں اوھراوھ ران کے منہ کی اتباع کرنے لگا جودا کی پھر با کی جانب حسی عملی الصاد ف اور کھا الله علیہ کہ ہوئے اور ظہر کی حسی عملی الله علیہ وسلم کے لیے آیک نیزہ گاڑ و یا کیا، آپ آگے ہوئے اور ظہر کی ورکھات ان خصر کی دور کھا۔ کتا جالور وغیرہ گزرر ہے تھے، تھر آپ انہ علیہ وسلم کے سامنے سے گدھا، کتا جالور وغیرہ گزرر ہے تھے، تھر آپ انہ علیہ وسلم کے سامنے سے گدھا، کتا جالور وغیرہ گزرر ہے تھے، تھر آپ انہ علیہ وسلم کے سامنے سے گدھا، کتا جالور وغیرہ گزرر ہے تھے، تھر آپ انہ علیہ وسلم کے سے انہ میں بھر آپ میں جنے۔ پھر آپ نے معر کی دور کھات بین جنے سے میں بیر میں بھر آپ مستمثل مدید نوٹ تک دور کھت ہی ہی جنے میں بھر آپ مستمثل مدید نوٹ تک دور کھت ہی ہی جنے میں بیر میں ہو تھے۔ پھر آپ میں جنے بھر آپ نے عصر کی دور کھات ہی ہو میں ہو آپ مستمثل مدید نوٹ تک دور کھت ہی ہوتے تھیں۔

تشريح:

"و هو بالابطع" ابطع کو محصب بھی کہتے ہیں ،رمی جمرات سے جب آنخضرت فارغ ہوئے تو واپسی پرآپ نے مقام اللّٰ کے نالے پرنزول فر مایا اور رائے گزار کر پھر یہ بندروانہ ہوئے ، مکہ سے منی جاتے ہوئے سرنگ کے اوپر جو پہاڑ ہے ای کی پشت پر ایک نالے کوابطح کہتے ہیں ،مشرکین نے بنو ہاشم سے بائیکاٹ کا طالم محیفدای جگد کھھاتھا، جب سرنگ نہیں تھی تو راستہ اوپر تھا۔ " للمن مانل" نائل اس فنص كوكها كميا ب جس كوآب ملى الله عليدة الديمكم كد ضوكا بي ابواياني مل كميا ... "ونسا صبح" ناضح اس فنص كوكها كميا ب جس كو يانى نبيس ملاء بلكد وسر ب سائقى كم ماتفول سے بجور ى حاصل كى ، الكل روايت من تصرح موجود ب، اس سے نبوك با ثار المصالحين ثابت ہوتا ہے۔

"حلة حمداء" مرخ لباس مردول كے ليے ناجائز ہے ، يهان ايها كيثر امراد ہے ، جس ميں مرخ وحارياں موں ، بالكل مرخ نهو "صلى د كعنين" بيصلو قسنر بھى ہوسكتى ہے ، كيونكه آنخضرت من ميں مسافر يقد ، احناف اس كة قائل ميں ، ليكن مالكيه مطرات فرماتے ہيں كہ يہ نماز قصرائج كے طور پرتنى كرمہولت كے پیش نظر عرفات ، مزدلقه اور من ميركى نماز بھى جمدى نماز بھى نہيں ہے اور نماز بھى قصرائج كے طور پر ہے ، يہ بات بہت اچھى ہے ، كئى الجھنيں دور ہوجاتى ہيں ۔

١١١٩ حَادَفَي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا بَهُزَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِي زَالِدَةَ، حَدَّثَنَا عَوَلُ بُنُ آبِي حُحَيْقَة، أَنَّ أَبَاهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي قَبْةٍ حَمْرَاة مِنُ أَدْمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَحَرَجَ وَضُوتًا، فَرَآيَتُ النَّاسَ يَشَد بِرُونَ ذَلِكَ الْوَصُوعَ، فَصَدُ أَصَابَ مِنْهُ شَيْعًا تَمَسِّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبُ مِنْهُ أَعَذَ مِنْ بَلَل يَدِ صَاحِيهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ النَّامَ وَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاةً مُشَمَّرًا فَصَلَى إِلَى الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ رَكَعَتَين، وَرَأَيْتُ النَّامَ وَالدُّوَابُ يَمُرُونَ بَيْنَ يَدَي الْعَنزَةِ

حضرت عون بن الى جحيد فرمات بين كدان كوالد في رسول الندّسلى الله عليه وسلم كوايك سرخ چؤے كے فيمه يلى و يكھا، و و فرمات بين كه الا تو نوگ اے ماس كر يكھا، و و فرمات بين كه الا تو نوگ اے حاصل كرنے كيلے جميت بؤے (تا كہ بركت ماصل كري) جے كوئل كيا اس في اپنے بدن بر پھير ليا اور جے كچھ ماس كرنے كوئل كيا اس في اپنے بدن بر پھير ليا اور جے كچھ الكا اور جو يكھا كہ خدات ماصل كى كار بركت ماصل كى كار برك خاصل كے الله اور اے كالا اور اے كا فر ديا حضورا قدى صلى الله عليه وسلم سرخ جوؤے بي ماكہ و كھا كہ الله عند و الله عليه و الله عليه و كوئل اور اے كا فرد جو يائے نيزه الله عليہ و كل من كوئل خلال كود جو يائے نيزه الله عليہ و كل كوئل اور الله كوئل كوئل كے ساتھ دوركھت بڑھيں اور ش نے و يكھا كہ لوگ اور جو يائے نيزه الله عليہ من كوئل خلل نيس بڑو)

١١٢٠ حَلَقَيْ إِسْحَاقَ بُنُ مَنْصُورِ وَعَبُدُ بُنُ حُمَيُو، قَالَا: أَعُبَرَنَا حَعْفَرُ بُنُ عُون، أَعْبَرَنَا أَبُو عُمَيُس، حقالَ: وَحَدَّنِي الْعَاسِمُ بُنُ زَكِرِيًّا، حَدَّنَا حُمَيْنُ بُنُ عَلِيَّ، عَنْ زَائِذَةَ، قَالَ: حَدَّنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولِ، كِلَاهُمَّا عَنْ عَوْن بُنِ أَبِي حُحَيْفَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُو حَدِيثِ سُفَيَانَ، وَعُمَرَ بُنِ أَبِي زَائِدَةً يَوِيدُ عَوْن بُنِ أَبِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُو حَدِيثِ سُفَيَانَ، وَعُمَرَ بُنِ أَبِي زَائِدَةً يَوِيدُ بَعْضُ بُنِ أَبِي جَعْدَ أَبِيهِ مَالِكِ بُنِ مِغُول فَلْمَا كَانَ بِالْهَاحِرَةِ خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالْمَسَلَاةِ مَعْرَبُ بُنُ مِنْ فَلَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِنَعْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِنَعْول عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِنَعْق بَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِنَعْ مَعْلَى بُعْضٍ . وَلِي حَدِيثٍ مَالِكِ بُنِ مِغُولُ فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاحِرَةِ خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالْمَسَلَاةِ مَعْرَبُ بُعْنَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَنْ مُول وَاللَّهُ مَنْ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَى بَعْنِ مَا لَكَ بَنَ مُولُ وَاللَّهُ مَا عَلَى بَعْض . وَلِي حَدِيثٍ مَا لِللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى بِالْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَلْ عَلَيْهُ مَا عَلَى بَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَ عَلَى بِيهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ عَلَاهُ وَمُعْمَلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَك عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي

١٢١ - حَلَّمُنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّى، وَمُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَكَمِ، قَالَ: صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى شُعْبَةُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَعْرَةُ فَصَلَى الظُّهُرَ رَكَعَتَيُنٍ، وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيّهِ عَنَزَةً قَالَ شُعْبَةُ: وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ، عَنُ أَبِيهِ الْبَعْرَةَ وَالْحِمَارُ. أَبِي حُحَيُفَةَ: وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرَأَةُ وَالْحِمَارُ.

حضرت ابو جیف فرماتے جی کدرسول الله سلی الله علیه دستم دو پهرکوبطی استامی طرف نظے پیروضوکر کے ظہرا در عمر کی دودو رکعات پڑھیں۔ آپ سلی الله علیه دسلم کے دو بروایک بیزہ فغاا در تیزہ کاس پارے عور تیں اور گدھے گزورے تھے۔

٢١١٢ - وَحَلَّلَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرَّبٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ، قَالَا: حَدَّلَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ، حَدَّلَنَا شُعْبَهُ، بِالْإِمَنَادَيُنِ جَمِيعًا مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ الْحَكُمِ فَحَعَلَ النَّاسُ يَأْخُلُونَ مِنْ فَضُل وَضُوقِهِ

شعبہ ۔ دونوں سندوں کے ساتھ سابقہ روایت ہی کی طرح منقول ہے اور تھم کی حدیث میں اتفااضا فہ ہے کہ لوگوں نے آپ مسلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا بچاہوا پانی لیناشروع کردیا۔

١١٢٣ - حَلَّكَنَا يَحَنَى بُنُ يَحْنَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللّه بَنِ عَبُدِ اللّهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللّهِ بَنِ عَبُدِ اللّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ، قَالَ: أَفْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَنَان وَأَنَا يَوْمَعِذٍ قَدْ نَاعَزُتُ الإَحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُنِحَلّمَ بِالنَّاسِ بِعِنَى فَمَرَدُتُ بَيْنَ يَدَي الصَّفَّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْآثَانُ ثَرَتَعُ وَ دَحَلْتُ فِي الصَّفَّ، فَلَمُ يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٌ

حنزت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بی ایک گومی پر سوار ہوکر آیا، بیں ان دنوں قریب البلوغ تھا، دیکھا کہ رسول الله صلی الفدعلیہ وسلم لوگوں کومنی میں نماز پڑھارہ ہیں، میں صف کے ساسنے سے گزرااور سواری سے امر کر گدمی کو جھوڑ دیاوہ چرنے گئی اور میں صف میں داخل ہوگیا، لیکن کسی نے جھ پر تکیر نہیں کی ( کرتم نے نمازیوں کے ساسنے سے گزر کر خلط کیا ہے )۔

## تشريح

"على انسان" اكثر روايات مين حمار كالفظ آياب، است كدهامرادب، مكريهان لفظائمان بجوگده ي ميم صاحبه كدهي كو كهتر بين ، اس نضرت كے بعد كہاجائے گا كه حمار جنس مرادليا كيا ہے جوگد ھے اور گدهى دونوں كو كہتے بين ، يہاں كدهى كانعين آمميا كه حمار مراذبين بلك گدهى مرادب ـ

"ناهزت الاحتلام" فریب البلوغ ہونامراوہ۔علاءئے آنخضرت کی وفات کے وقت حضرت ابن عباسؓ کی عمر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کئے میں ،ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمراس وقت دس سال کی تھی ،بعض نے تیرہ بتایا ہے ،بعض نے پندرہ سال مکھا ہے ،امام احدؓ نے بندرہ سال کوئز ججے دی ہے ( نو وی ) علاء نے تصرّح کی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ ہجرت سے تین سال پہلے پیدا ہوئے تصدی سال آنخضرت کے ساتھ مدینہ میں گزارے تو آنخضرت کی وفات کے وفت آپٹی عمر تیرہ سال تھی ہے زیادہ واضح ہے۔

''فسلم ینکو علی احد'' بین کس نے مجھ پرئیرنہیں کی یا تواس وجہ ہے کہ آپ چھوٹے تھے یا اس وجہ ہے کہ سرّ وموجود تھا امام کا سرّ وقوم کے لیے سرّ و ہوتا ہے اگر چہ حضرت ابن عبائ صف کے سامنے ہے گز رے تھے۔

٤ ٢ ١ أ . حَلَّقَنَا حَرَمَلَةُ أَنُ يَحْنَى ۚ أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهُبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابُنِ شِهَابِ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عَهُدِ اللّهِ بُنِ عُتِهَةَ أَنَّ عَبُدَ اللّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَسَالِهُ يُصَلّى بِمِنَى فِي حَجْةِ الْوَدَاعِ يُصَلَّى بِالنَّاسِ قَالَ: فَسَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفَّ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ

حفزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک گدھے پر سوار ہوکر آئے ، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم منی میں جمت الوادع کے سوقع پر کھڑے ہوکر نماز پڑھارہے تھے، گدھا بعض صفوں کے سامنے سے گز را اور ابن عباس اس سے بنچے ازے اور لوگول کے ساتھ وصف میں شریک ہو گئے۔

٥ ٢ ١ ١ - حَدَّلَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُيَنَةَ، عَنِ الزَّهْرِيُّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ

اک سند ہے بھی سابقہ صدیث منقول ہے، نیکن اس روایت میں بیہ ہے کہ آپ سلی انفدعلیہ وسلم میدان عرفات میں نماز پڑھارے تھے۔

١١٢٦ عِلَمُنَا إِسْحَاقَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبُدُ بُنْ حُمَيْدٍ، فَالَا: أَنْعَبَرُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعُمَّرٌ، عَنِ الزَّهُرِئَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَمْ يَذَكُرُ فِيهِ مِنَى وَلَا عَرَفَةَ . وَقَالَ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمَ الْفَتَعِ استدے بح سابقہ مدیث مقول ہے، لیکن اس دوایت بحس مخاوت کا کوئی ذکر ہیں۔

## تشريح

"مسنسى و الاعوفة" او پركى روايت بين ابن عييذا بن شهاب زهري كے حوالے سے كہتے بين كه أنخضرت في ستر ادكا كر جونماز پرهى آپ عرف بين سخے، زير بحث روايت بين معمرا بن شهاب زهرى سے نقل كرتے ہوئے كہتے بين كه منى اور عرف كاتذ كره نبيل سے بلكہ ججة الوداع ياضح مكم كى بات ہے۔ علا مدنو وي فرماتے بين كه مكن ہے بيدوالگ الگ واقع مول، ليكن علا مدعمًا فى فرماتے بين كه "عدف" كاتول شاؤہ، يه كى كاواقعہ ہے، وہ روايت محفوظ ہے بھراكلى روايت ميں فتح مكم كاتول بھى سح منبيل ہے بلكہ ججة الوداع كاشك كے بغير حجے۔

## باب منع المار بين يدى المصلى

# نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت کابیان

ال باب من الم مسلم في جواحاديث كوبيان كياب

١١٢٧ - حَدُّلُهُا يَسَحَيَى بَنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى صَالِكِ، عَنَ زَيْدِ بَنِ أَسُلَمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدُرِى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُّكُمْ يُصَلَّى فَلا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيُهِ وَلَيْدَرَأَهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کدرسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کسی گزرنے والے کوگزرنے ندوے اپنے سامنے سے اور جہاں تک قدرت ہوتو اسے روکے اور اگر دوا نکار کرے (لیمن گزرنے پرممبر ہی ہو) تو اس سے لڑائی کرے ، کوٹکہ دوشیطان ہے۔"

## تشريح

"ولیدد نسه میا استطاع" عمل کثیرے دفع کرنااجهاعاً مفیدصلوٰ ق ہے نیز دفاع کا پیش سترہ رکھنے کے بعد ہے،آگر کمی نمازی نے سترہ نبیں رکھا ہے تو جرم خودنمازی کا ہے، ہاتی رہ گیا بید سئلہ کد دفاع کرنااولی اور بہتر ہے یاغیراولی ہے تواس میں تنعیل ہے کونٹس دفاع تو مباح ہے مگر دفاع نہ کرنالہام ابوطنیفہ کے نزدیک ادلی ہے۔ جہور فقہاء کے نزدیکہ بھی دفاع کرنا کوئی وجو بی تھم نہیں ہے۔ جن احادیث میں دفاع کا تھم آیا ہے وہ بیان رخصت کے لیے ہے یا ابتدا میں وجوب تھا پھر منسوخ ہوگیا۔ (کے ذا فی الزیلعی)

نَـحُـرِهِ أَشَدُ مِنَ الدَّفُعَةِ الْأُولَى، فَمَنَلَ قَائِمًا، فَنَالَ مِنُ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ، فَخَرَجَ فَدَخَلَ عَلَى مَرَّوَّاكَ، فَشَكَّا إِلَيْهِ مَا لَقِى، قَالَ: وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرَوَاكَ، فَقَالَ لَهُ مَرُوَاكُ: مَا لَكَ وَلِابُنِ أَحِيكَ حَاءَ يَشُكُوكَ. فَـقَـالَ أَبُـو سَعِيدٍ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا صَلّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسُتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَحْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَيَدَفَعُ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلَيْقَاتِلَهُ، فَإِنْمَا هُوَ شَيْطَانً

الوصالح السمان قرماتے ہیں کہ میں جمد کی تماز میں مصرت ابو صدرت الد تعالی عذر کے ساتھ تھا۔ دو کسی چزک آ فر بھی لوگوں سے الگ تماز پڑھ رہے تھے کہ اس ووران ایک نو جوان خص جوبی ابی معید ہے تعلق رکھتا تھا ان کے پاس آیا اور افہیں عبور کر کے گزرتا چا باء ابو سعید ہے اس کے سینہ بیں ہاتھ ہار کراہے رو کا چا با۔ اس نے ووسری طرف دیکھا تو راست نہ پایا سوائے ابو سعید کے سامنے ہے۔ وہ دوبارہ گزرنے لگا تو ابو سعید نے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کے سینہ بیل اور ابو سعید نے بھٹر نے لگا۔ (برا بھلا کہنے لگا) پھر لوگوں میں ساتھ اس کے سینہ میں مارا، وہ وہ بیل کھڑ ابو کررہ گیا اور ابو سعید نے تھارے دافتہ کی شکایت مردان سے کا۔ جب ابو سعید مردان سے کہا کہ اس کیا ادر سارے دافتہ کی شکایت مردان سے کی۔ جب ابو سعید مردان کے پاس پہنچ تو مردان نے ان سے کہا کہ آ ہے تاہی جاتھ کے ساتھ کیا سعالمہ بواجو آ ہے سے شکایت کرتا ہے۔ ابو سعید نے فرمایا: ''جب تم کرتا ہے۔ ابو سعید نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی سرہ رکھ کرنماز پڑھ اور وہ کوئی تمہارے ساسنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اس کے سینہ میں مارکر سے دوری کھڑا ہوں کے سینہ میں مارکر سے دوری کھٹا ہو ہے کہ تو اس سے لیے کہ وہ تو شیطان ہے۔ اس سے دوری کرنماز پڑھے اور پھرکوئی تھا ہو سے گزرنے کی کوشش کرے تو اس کے سینہ میں مارک سے دوری کھٹا ہو ہے کہ میں کہتا ہو اس کے دوتو شیطان ہے۔ اس سے دوری کی دوتو شیطان ہے۔ اس سے دوری کے دوتو شیطان ہے۔ دوری کہ کہ اس کوئی سرے دوری کھڑا ہو ہے کہ دوتو شیطان ہے۔ دوری کھڑا ہو ہے کہ دوتو شیطان ہے۔ دوری کھڑا ہوری کوئی تھا ہوں کوئی سے دوری کوئی کھڑا ہو ہے کہ دوتو شیطان ہے۔ دوری کوئی تھا ہوں کے دوئو شیطان ہے۔ دوری کھڑا کے دوری کھڑا کی کوئی کھڑا کوئی کھڑا کے دوری کھڑا کے دوری کھڑا کوئی کھڑا ہوں کے دوئو شیطان ہے۔ دوری کھڑا کھڑا کے دوری کھڑا کوئی کھڑا کوئی کھڑا کے دوری کھڑا کے دوری کھڑا کھڑا کے دوری کھڑا کے دوری کھڑا کے دوری کھڑا کی کوئی کھڑا کوئی کھڑا کے دوری کھڑا کے دور

## تشریخ:

''بنی ابی معیط''شارمین کے اقوال بین اختلاط اور تشویش ہے کہ پینو جوان کس کی اولا دہیں سے تعامکر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ نوجوان عقب بن افی معیط کنسل بین ہے کوئی تھا۔ اس نے ضد ہے کام لیا اور زیردی ایک نمازی اور شان والے صحافی ابوسعید خدریؓ کے سامنے سے گزر اور گالی بھی وے وی بھر جا کر تھانہ بین رپورٹ بھی کی اور مروان کے سامنے شکایت لگائی ، جس پر حضرت ابوسعید شکرت ابوسعید شکرت ابوسعید کے حق حضرت ابوسعید خدریؓ ہے باز پرس بھی کی مگر مروان جب حدیث نبوی من لی تو خاموش ہو گیا اور فیصلہ کو یا حضرت ابوسعید کے حق میں ہوگیا کہ بیاڑ کا غلطی پر تھا بلکہ اس نے شیطان والا کام کیا ہے۔

"فدمنل قاتما" يعنى اوهرادهرد كيصن لكااور كمر ابوكميا

"فنال من ابي معيد" ليني ابوسعيد خدري كوسخت سست كهاا در كالم كلوج براتر آيا-

"نسم ذاحم" پرلوگوں کود محکود بردی اپناراسته نکال کر چلاگیا، انگی روایت میں "المقسرین" کالفظ ہے، اس سے مراد شیطان ہے کہ وواس گزرنے والے کے ساتھ قرین ہے، لیتی ہمزاد ہے شیطان ساتھ ہوتا ہے۔

٩ ٢ ١ ١ أَ حَدَّقَنِي هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بَنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي فُدْيُكِ،

عَنِ السُّسِحَ إِلَّهِ بَنِ عُثْمَانِ، عَنُ صَلَعَةَ بَنِ يَسَادٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيُهِ، فَإِنْ أَبَى فَلَيُقَاتِلُهُ، فَإِنْ مَعَهُ الْقَرِينَ حعنرت عبدالله بن عررضي الله تعالى عنها سے روایت ب كررسول الله صلى الله عليه وسلم في مايا: " جب تم ميں سے كوكى نماز پڑھے تو کمی کوسامنے ہے گزرنے شددے اور اگر وہ اٹکار کرے تو اس سے لڑ و کیونکہ اس کے ساتھ قرین (شیطان) ہے۔ (قرین سے مرادشیطان ہے)

١١٣٠ حَلَّلُهَا إِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرُنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنْفِيّ، حَدَّثَنَا الطَّحَاكُ بَنُ عُثَمَان، حَدَّثَنَا صَلَقَةُ بَنُ يَسَارِ، قَالَ: سَمِعَتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ

حضرت این عمر رضی الند تعالی عندے یکی حدیث فدکورہ سندے مروی ہے۔

١٦٣١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسُرِ بُنِ صَعِيدٍ، أَنْ زَيْدَ بُنَ حَسَالِيدِ الْسَجُهَنِيَّ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي حُهَيْمٍ، يَسُأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّى؟ قَالَ أَبُو حُهَيْم: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَـلَيهِ، لَـكُانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ، مِنْ أَنْ يَمُرٌّ بَيْنَ يَدَيُهِ قَالَ أَبُو النَّضُرِ: " لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهُرًا أَوْ سَنَةً؟ "

حفرت بسربن سعید سے دوایت ہے کہ تعزرت زید بن خالد المجنی نے انیس ابدجهم کے پاس بھیجاب بات بوجھنے کیلئے کہ انہوں نے دسول الشملی الشعلیہ وسلم سے نمازی سے سامنے سے گزرنے والے کے بارے میں کیاستا ہے؟ الوجیم نے ( جن کا نام عبداللہ بن حارث انسادی تھا) فرایا کہ دسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: اگرنمازی سے ساستے سے مخرد نے والا یہ جان لے کداس پر کتنا وبال ہے تو جالیس (برس) کمڑے دہنا اس کے لیے تمازی سے سامنے ہے "كُرْر نے سے بہتر ہو۔ ابوالنفر" كہتے جيں كہ مجھے بين معلوم كرآ پ سلى الندعليه وسلم نے كيا كہا جا ليس ون يامينے ياسال۔

"ابوجهيم" تفخير كساته ميكنيت ب،ان كانام عبدالله بن حارث به،انصارى محاني بي،ايدابوجم به،وهاورمحاني بي جن كانام عامر بن حذيف ب،ان كاذكر خميصه جاور كما تعدا ياب، الوجهيم كا تذكره يتم من آياب. "ما ذا عليه" يعنى نمازى كي سي مرز في واليكوا كريين اليقين كماتيدمعلوم بوجائ كداس كزرفى مزالتني خت ہے تو وہ چالیس سال تک انتظار کرتا اور نمازی کے آھے ہے نہ گزرتا ، آ دمی پانچے منٹ کے انتظار سے کتنا اکما جاتا ہے تو جالیس سال تک رک کر کھڑار ہنا کتنامشکل ہے لیکن نمازی کے آ مے ہے گزرنے کے شدیدعذاب کے پیش نظرا کر جالیس سال بھی رکنا یڑے تب بھی تم ہے کیونکہ گزرنے کاعذاب بہت زیادہ ہے۔ "اد بسعیسن" اس لفظ میں شک پڑھیا کہ اربعین کی تمیز کیا ہے آیا چالیس دن ہیں یا چالیس ماہ ہیں یا چالیس سال ہیں۔ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عند کی ایک روایت کوامام طحاویؒ نے مشکل الآٹار میں گفل کیا ہے، جس میں سو برس تغیر نے کا ذکر ہے، امام طحاویؒ نے بیٹا بت کیا ہے کہ ذرینظر صدیث میں چالیس سے چالیس سال مراد ہیں ، بعض روایات میں ارب عیس خور نے ای سنة کالفظ موجود ہے۔

علاء نے لکھا ہے کہ یہ وعیداس گزرنے والے کے بارے میں ہے جونمازی کے سامنے سے عرضاً گزرتا ہے ، نیزیہ اس صورت میں ہے جبکہ گزرنے والا نمازی کے مجدہ کی جگہ ہے گزرتا ہے ، بعض فقہاء نے نمازی کے جسم سے مس ہونے کی قید بھی لگائی ہے، بہر حال وعید شدید ہے ، علاء نے مجبوری کے تحت ترمین نٹریفین کواس سے منتقیٰ قرار دیا ہے ، ورنہ پھر وہاں ون بھرکوئی آ دی کسی طرف نیس جاسٹے گا ، ابن ججڑنے کعبہ کولوگوں کے لیے ستر وقرار دیا ہے ۔ (کذا خی المسر فات)

## نمازیوں کے آگے ہے گزرنے کی جارصورتیں

نمازی کے آگے سے جوآ دی گزرتا ہے تو اس میں کون گناہ گار ہوگا آیا صرف گزرنے والا گناہ گار ہوگایا نمازی کا تصور بھی ہے، اس میں جارصور تیں ہیں، جس کی تفصیل اس طرح ہے۔

(۱): نمازی نے ستر ہ بھی رکھا ہے ، شارع عام میں بھی نمازنہیں پڑھ رہا ہے ، سامنے سے گزرنے والے کے لیے دوسرارات بھی ہے ، اس صورت میں نمازی کے سامنے سے گزرنے والا ہی گناہ گار ہوگا ، نمازی پرکوئی گناہ نہیں۔

(۲): نمازی شارع عام میں کھڑا ہے ،ستر و بھی نہیں رکھا ،گز رنے والے کے لیے دوسراراستہ بھی نہیں ہے ،اس صورت میں نمازی ہی گناہ گار ہوگا ،گز رنے والے برکوئی گناہ نہیں۔

(۳): نمازی شارع عام بیں کھڑاہے،ستر ہ بھی نہیں رکھا، لیکن گزرنے والے کے لیے دوسرا راستہ موجود ہے بھر بھی وہ نمازی کے سامنے ہے گزرتا ہے تو بینمازی اور دوسامنے ہے گزرنے والا دونوں گناہ گار ہوں ہے۔

(۴): نمازی نے ستر وہمی رکھاہے، شارع عام بھی نہیں ہے لیکن سامنے سے گز رنے والے کے لیے کوئی اور راستذہیں ہے ،مجور ہے تو اس صورت میں نہ نمازی کو گناہ ہوگا اور نہ گز رنے والا گناہ گار ہوگا۔

# کیامبحدحرام میں نمازیوں کے سامنے ہے گزرنا جائز ہے؟

حربین شریفین میں ایک اہم مسئلہ تمام سلمانوں کو در پیش ہے کہ دہاں از دحام اور رش ہوتا ہے کہ اگر نمازیوں کے سامنے سے گزرتا ممنوع اور حرام قرار دیا جائے تو بھر دان بھر دہاں کو نی فخض حرکت نہیں کر سکے گایا حرم شریف جانا ہی جھوڑ وے گا،اس حرج کے پیش نظر جمیشہ یہ خیال رہا کہ آیا اس کا کوئی شری حل نکل سکتا ہے یا نہیں۔ایک بات تو پہلے ہے کہی جاتی تھی کہ یہاں حرج ہے اور حرج شریعت میں مدفوع ہے،الہٰ ذانمازی کے سامنے ہے گزرنے کی تعجائش ہے مجبوری ہے، یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بیحر مین کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے لیکن اس مسئلے حل کے لیے کمی نص کا بیش کرنا مشکل تھا، آج الحمد للدم مجدح وام مکہ کرمہ سے متعلق چند حوالے الل مسئے ہیں جو فتح الملہم نے اس مقام پر بحث کے تحت درج کیے ہیں، جب مکد مکرمہ کے حرم کا مسئلہ معلوم ہوجائے گا تو مدینہ منورہ مسجد نبوی کے حرم کا مسئلہ بھی حل ہوجائے گا کیونکہ دونوں کی نوعیت ادر مجبوری ایک جیسی ہے، چنانچہ علامہ شہیراحمہ عثانی رحمہ اللہ نتحالی فتح الملہم ج ۳ ص ۲۷۷ پر لکھتے ہیں۔

(۱)؛ واغتسر بعض الفقهاء المرور بين يدى المصلى للطائفين دون غيرهم للضرورة وعن بعض الحنابلة حواز ذلك في حميع مكة كما ترجم به عبد الرزاق حيث قال لا يقطع الصلوة بمكة شئ (كذا في الفتح) يعني بعض فقهاء في الموتحة عبد الرزاق حيث قال لا يقطع الصلوة بمكة شئ (كذا في الفتح) يعني بعض فقهاء في الله جائز آرويا ہے كہ صرف طواف كرتے والے ضرورت كے بيش نظرتمازى كے مامنے ہے گزر سكتے بيل بك لبعض حنابله علماء كافتوى ہے كہ يورے كہ بين اس طرح نمازيوں كے مامنے ہے گزرنا جائز ہے، مصنف عبدالرزاق بين اس كے ليے اس طرح عنوان بالدھا كيا ہے كہ "كمدين كوئى چيز نمازكونين تورىكتى ہے۔"

(۲): وفي ردالمختار ذكر في حاشية المدنى لا يمنع المار داخل الكعبة و خلف المقام و حاشية المطاف لما روى احدمد و ابدو دائود عن المطلب بن ابي و داعة "انه رأى النبي يُشِكُّ يصلي مما يلي باب بني سهم و الناس يسمرون بين يديه وليس بينهما سترة" وهو محمول على الطائفين فيما يظهر و مثله في البحر العميق و كذا نقله ابن جساعة و نقله سنان آفندي ايضاً في منسكه ..... انتهى

یعنی علامہ ابن عامہ بن شامیؓ نے حاشیہ مدنی میں میسئلہ ذکر کیا ہے کہ کعبہ کے اندر مقام ابرا ہیم کے چیجیے اور مطاف کے کناروں میر

ہیں کہ بیا کی مجیب وغریب فقد کا جزئیہ ہے، اس کو یا در کھنا جاہیے۔ علامہ عثانی "نے ان حوالوں کے بعد حضرت ابن عمر کی ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ معجد حرام میں اپنے سامنے سے گزرنے والے کور دکا کرتے تھے، مہر حال آج کل کی مجبور کی اور از دھام اگر اس زمانے میں کوئی ویکھنا تو دس نتو ہے جاری کرتا کہ اس کی مختجائش ہے تا ہم اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے سے بہتے کی کوئی صورت بن سکتی ہے تو ہر گزئیس گزرتا جا ہے، بعض بے پروا ہو کر مجبوری کے بغیر گزرجاتے ہیں جو کہ غلاہے، اس طرح حرمین کے علاوہ مساجد میں اس کی عادت بناتا بھی غلاہے کوئکہ حدیث ستره ك قريب كمر ابون كابيان

میں وعیوشد پدموجودے۔

١٣٢ - حَلْلَفَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ هَاشِع بُنِ حَيَّانَ الْعَبُدِئُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ سُفْيَانَ، عَنُ سَالِم أَبِي النَّضُرِ، عَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بُنَ حَالِدِ الْحُهَنِيَّ، أَرْسَلَ إِلَى أَبِي حُهَيْمِ الْآنُصَارِيَّ مَا سَمِعَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ

اس سندے سابقہ حضرت مالک والی حدیث (اگرنمازی کے سامنے سے گزرنے والا بیجان لے کہ اس پر کتناویال ہے تو جا لیس کر سنام ہوتی ہے۔ ہے تو جا لیس (برس) کھڑے دہنا بہتر ہے) مروی ہے۔

#### باب دنو المصلى من السترة

## نمازی کاسترہ کے قریب کھڑے ہونے کا بیان

امام مسكمٌ نے اس باب میں تین احادیث کو بیان کیا ہے

١١٣٣ - حَدْثَنِي يَعَفُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَرَقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنُ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، فَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلِّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْحَدَارِ مَمَرُّ الشَّاعِ

حصرت سہل بن سعدالساعدی رمنی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسکم سے معلیٰ اور و بوار سے درمیان ایک بھری کے گز رنے کی جگہ ہوتی تھی۔

"المجداد" اس دیوارے مراد قبلہ کی طرف دیوارے اور "مصلی رسول الله" ہے وہ مقام مرادے جہاں آنخضرت کھڑے ہوئے ہوئے ہ ہوتے تھے، حافظ این جُرِّنے یہی مطلب بیان کیا ہے، لیکن علامہ نوویؓ "مصلی" ہے آنخضرت کے بحدہ کامقام مراد لیتے ہیں معنی آپ کی مجدہ گاہ اور سامنے دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کی جگہ ہوتی تھی، بیمطلب زیادہ واضح ہے۔

"مهر الشاة" ای قدر مکان مرور الشاف علامدائن بطال فرماتے بین کہ بری کے گزرنے کی مقدار کم ہے جونمازی اور الساق اس کے سترہ کے درمیان ہونا چاہیے بعض علماء کہتے ہیں کہ کم از کم مقدار تین شری گز ہیں کیونکہ حضرت بلال کی آیک رواہت میں ہے کہ تخضرت کے کعبہ کے اندرنماز پڑھی، آپ کے اوردیوار کے درمیان تین گز کا فاصلہ تھا، علامہ کی نے کہاہے کہ تین گز سے ذیادہ فاصلہ تیں ہونا چاہیے، ہمرحال شیطان کے وساوی دور کرنے کے لیے اور شیطان نماانسان کے گزرنے سے بچاؤ کے لیے ہمتریمی ہونا چاہی کہ ترین ہونا ہے کہ سترہ کو بیٹائی کے ہمازی سترہ کے بیٹر اور احداف کے فقہاء کارجمان ای طرف ہے، نیزیہ ہات بھی محوظ وقتی چاہیے کہ سترہ کو بیٹائی کے بالکل سیدھ میں ندر کھ بلکہ بیٹائی سے بھی ہمنے کر ہوتا کہ اسلام کی عالیشان تو حیدیں شرک کا شائبہ بھی نظرند آ ہے۔

اً ١٣٤ - حَلَّقَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى، - وَاللَّفَظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ إِسْحَاقَ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنُ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ الْآكُوعِ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانَ الْمُصْحَفِ يُسَبَّحُ فِيهِ، وَذَكَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى ذَلِكَ الْمَكَانَ، وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرَّ الشَّاةِ

حضرت سلناً بن الاکوع ہے روایت ہے کہ وہ معنف کی جگہ کو تلاش کرتے تھے تا کہ دہاں نغل وغیرہ پڑھیں اور آپ صلی الشہابیہ اسلم کے منبراور قبلہ کے درمیان بھری کے گز رنے کی مقد اربرا برجگرتھی ۔

## تشريخ:

"ویئے حسوی" ڈھونڈ ھے تناش کرنے اوراہتمام کرنے کے معنی ہیں ہے یعنی سلمہ بن اکوع ایک خاص مکان ہیں تفل پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے جہال مصحف عثانی رکھا ہوتا تھا، مصحف ہے وہ نسخہ مراد ہے جو حضرت عثان کے تھم پر قریش کی لغت ہیں قرآن کریم کوجن کیا گیا تھا ،ایک نسخہ مکہ میں تھا ،ایک مدینہ ہیں تھا ،ایک شام ہیں تھا اورایک کوفہ ہیں تھا ، مدینہ مسجد نبوی میں بینسخد یاض الجنة میں ایک ستون کے پاس صندوق میں ہوتا تھا۔ مکان المصحف ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ "بیسبح" نفل نماز بڑھنا مراد ہے۔

٥٦٠ ١٠ حَلَّانَاهُ مُسَحَمَّدُ بُنُ الْمُنْنَى، حَدَّنَنَا مَكَّى، قَالَ يَزِيدُ: أَعُبَرَنَا، قَالَ: كَانَ سَلَمَهُ يَعَجَرَى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأَسْسَطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ . فَقُلْتُ لَهُ: بَيَا أَبَا مُسَلِم أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأَسْطُوانَةِ، قَالَ: رَأَيْتُ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا

یرید فرماتے ہیں کہ حضرت سلم فین اکو ع اس ستون کے قریب جگد ڈھونڈتے تھے نماز کیلئے جو معض کے پاس تھا، میں فرمایا نے ان سے کہا کہ اے ابوسلم! میں آپ کود کھنا ہوں کہ ای ستون کے قریب جگہ تا اُس کرتے ہیں نماز کیلئے؟ فرمایا کہ می کہ میں نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قریب نماز پڑھتے دیکھا ہے (اس لیے بطور تمرک میں بھی اس جگہ کو ڈھونڈ تا ہوں نماز کیلئے)

## تشریخ:

"عند الاسطوانة" اسطوانه " اسطوانه ستون کو کہتے ہیں۔علامہ عنانی التح الملیم میں لکھتے ہیں کہ ہمارے مشاکح کی تحقیق کے مطابق بیستون ریاض الجنة کے درمیان میں واقع تھا اور به اسطوانه السها حرین کے نام سے مشہور تھا اور حضرت عائشہ سے دوایت ہے کہ لوگ اگر اس جگہ کو پہچان لیس تو اس پر قریما ندازی میں وحکم پیل شروع ہوجائے گی ، نیز حضرت عائشہ نے چیکے سے حضرت عبداللہ بن اگر اس جگہ کو پہچان لیس تو اس پر قریمان کا فرید سے مناز پڑھتے تھے ، کہتے ہیں کہ مہاج بن زیادہ تر یہاں نماز پڑھتے تھے۔ زیر رضی اللہ عند کو بیچگہ بتادی تھی تو وہ یہاں کثر ست سے نماز پڑھتے تھے ، کہتے ہیں کہ مہاج بین زیادہ تر یہاں نماز پڑھتے تھے۔ ا

روایات میں صراحة بیات موجود ہے کہ حضرت عائش نے آنخضرت ہے سجد نبوی میں سب سے افعل جگد کا بوجھا تو آنخضرت نے حضرت عائش کو اسطوان عائش کی دائیں جانب ایک مختصری جگہ بتاوی ،اس جگہ میں آج کل ایک مضبوط مشہورستون ہے جوریاض الجمتة کے درمیان میں واقع ہے، جب نمازی قبلہ روموکرنماز پڑھتا ہے تو نمازی کا بائیاں کندھا اس ستون کے ساتھول جاتا ہے بی جگہ ہے

ابيامتره جو پرده بن جائيني

جس کا تذکره زیر بحث صدیث میں ہے، آئ کل اس ستون کا نام اسطوانہ عائشہ ہے، شاید صحف عثانی بھی قدیم زمانے میں اس جگ ایک صندوق میں ہونا تھا جس کا ذکراس حدیث میں ہے، حصرت سلمہ بن اکوئے نے صرف اسطوانہ یا مصحف رکھنے کو بیش نظر نہیں بلکہ آنخضرت کے نماز پڑھنے کو بیش نظر رکھا، آج تک علاءا درصلحاء اس جمل کرد ہے ہیں تکر جن کومعلوم نہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ باب قدر ما یستر المصلی

# اس سترہ کی مقدار جونمازی کے لیے پردہ بن جائے اس باب میں ام مسلم نے تین احادیث کو بیان کیا ہے

ملاحظه:

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ علامہ نو وی نے سترہ کے ابواب کو ضرورت سے زیادہ قائم کیا ہے ، اکثر شارحین نے علامہ نو دی کے بعض ابواب کو یبال سے حذف کر دیا ہے گرمیں ابواب کے تسلسل کو برقر ارر کھنے کے چیش نظر مجبور ہوں ور ندایک بساب السسترۃ کافی شانی تھا۔ ( نفتل محد غفرلہ )

## عورت، گدھےاور کتے کے آگے سے گزرنے سے نماز کا حکم

١٣٦ - حَلَقَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ حَلَّنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُنُ عُلِيَّةً حَقَالَ: وَحَلَّنِي زُهَيُرُ أَنُ حَرُب، حَلَّنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُنُ عُلِيَّةً مِنَ الصَّامِةِ، عَنُ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَنِ الصَّامِةِ، عَنُ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيُهِ مِثُلُ آجِرَةِ الرَّحُلِ، فَإِنَّهُ يَقَطَّعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرُأَةُ، وَالْكُلُبُ الْآسُودُ قُلْتُ: يَا أَبَا فَإِنَّهُ يَقَطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ، وَالْمَرُأَةُ، وَالْكُلُبُ الْآسُودُ مِنَ الْكُلُبِ الْآصَفِرِ؟ قَالَ: يَا أَبَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَمَّا سَأَلْتَى فَقَالَ: الْكُلُبُ الْآسَوَدُ شَيْطَانً

حضرت ابود رسنی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جب تم میں سے کوئی تماز کیلئے کھڑا ہوتو اس کے سامنے پالان کی تجھیل کلڑی کے برابر کوئی چیز بطورسترہ ہوئی جا ہیے، کیونکہ اس کی تماز کو گلہ ہے، عورتیں اور سیاہ کے قطع کرد ہے جیں، جس نے کہا (عبداللہ بن صامت نے) کہ اے ابود راسیاہ کے کوسرخ اور زرد کئے سے کیوں خاص کیا؟ فرمایا اے میرے جینے ایک بات میں نے بھی تنہاری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھی تھی۔

تشريح:

"تقطع المصلونة" ال حديث كے ظاہرى القاظ اس پر دلالت كرتے ہيں كەسى تمازى كے آئے ہے اگر گدھا بحورت اور كما گزر

جائے تو اس کی نماز باطل ہوگئ کو یا ان تین چیز وں نے اس مخص کی نماز کو باطل کر کے رکھ دیا ، اب سوال میہ ہے کہ بیصدیث آئ خلاہر پر ہے یاد بگرا عادیث کی وجہ ہے اس کا خلاہر مؤل بتاویل ہے ، اس میں فقہا ء کا اختلاف ہے۔

## فقهاءكرام كااختلاف

تینوں ائمہ امام ما لک ّ، امام ابوطیفۂ اورا مام شافعیؓ کے نز دیک عورت ، گدھا اور کتایا اس کے علاوہ کوئی اورانسان وحیوان اگر نمازی کے آگے ہے گز رجائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔

امام احمد بن طنبل اورابل طواہر کے نزدیک عورت، گد مے اور کتے کے گز رجانے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، امام احمد بن طنبل دیگر احادیث کی حبہ ہے عورت اور حمار کے گز رجانے کے بارے میں شک میں پڑتھے اور بیفتو کی دیا کہ صرف کتے کے گز رجانے سے نماز ٹوئتی ہے بھر کتے میں بھی بعض روایات میں سیاہ کی قید تھی تو آپ نے سیاہ کتے کو قاطع صلوٰ قر قر اردیا باقی کوئی چیز نہیں۔ مارٹوئتی ہے بھر کتے میں بھی بعض روایات میں سیاہ کی قید تھی تو آپ نے سیاہ کتے کو قاطع صلوٰ قر قر اردیا باقی کوئی چیز نہیں۔

ا ما احمد اور الل طواہر نے زیر بحث معزت ابوذر کی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں واضح طور پرتین چیز وں کو قاطع صلوٰۃ قرار دیا گیا ہے ، ابوداؤ دشریف میں بیالفاظ آئے ہیں: "قبال بیفسط بع الصلواۃ السراۃ الدائض و الکلب" (ص:۱۰۳) زیر بحث باب میں معزت ابو ہریز گی حدیث میں بھی تین چیز دل کے قاطع صلوٰ قہونے کی تصریح موجود ہے۔

جمهور نے حصرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے! ستدلال کیا ہے جو مشکلو و ص ۲ کے پرموجود ہے جس کے الفاظ میہ ہیں: "لا یسقطع الصلونة شن و ادرؤا ما استطعتم" (رواہ ابوداؤد)

ای طرح حضرت عائشہ "کی روایت جوآئندہ باب میں موجود ہے، اس ہے بھی جمہور نے استدلال کیا ہے۔ ان تمام احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ عورت، گدھااور کمآ قاطع صلوق نہیں ہیں، آنے والے باب میں حضرت عائش نے زوروار انداز ہے اس کی تروید کی اور فرمایا: "شبهتمونا بال حسر و الکلاب" (بخاری ص ۲۲)

#### جواب

حنا بله اور اہل خلوا ہر کے بیش کردہ ولائل کا جواب میہ کے قطع صلوٰ ق سے مراوخشوع وخضوع اور تعلق مع اللہ کا خاص رابطہ ہے، وہ کث جاتا ہے، کو کہ ان اسلامی کے اللہ کا خاص رابطہ ہے، وہ کث جاتا ہے، کو کہ ان ان اللہ اور کدھامضر بالدہ سم ہیں اور عورت مصر بالدہ ل و الدہ سن ہے کیونکہ میر تیموں انواع وساوی شیطان کے مرکز ہیں جن کے ذریعے سے شیطان نمازی کی نورانیت اور وصل مع اللہ اور توجہ و کیسوئی کو کاٹ کرد کھ و یتا ہے تو نماز نہیں ٹوئتی علاقہ کٹ جاتا ہے، ای طرح تمام روایات میں تطبیق آجائے گی۔

دوسراجواب یہ ہے کہ ان حضرات کی پیش کردہ روایت جمہور کی روایات کے سامنے منسوخ ہے ،خودا بن عباس ان جیزوں سے نماز کے قطع ہونے کے بہلے قائل تھے اور ان روایات کے راوی تھے گر بعد میں دہ عدم قطع کا فتوی دیا کرتے تھے، بین نے کی دلیل ہے۔ حضرت عائش نے بھی زور دار الفاظ میں ان روایات کی تر دید فرمائی ہے جو دوسرے باب میں مذکور ہیں ، امام سلم کے طرز بیان ے بھی اشارہ ملتا ہے کہ آنے والی روایات سابقہ کے لیے نامخ ہیں۔

تیسرا جواب بیہ ہے کہ ان تین اشیاء کے فساد میں میالغہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کا فتنہ بڑا بخت ہے، نماز میں ان سے بچو گویا بیا حتیاط داحر از کی طرف توجہ دلانا ہے۔ فتح الملہم میں چندا عادیث ہیں وہ بھی ملاحظہوں:

''وعن اہی امامۃ قال قال رسول الله نَیْنِیْ لا یقطع الصلوٰۃ شی رواہ الطبرانی فی الکبیر و اسنادہ حسن۔'' علامہ عَمَانی کی تخفی کلام سے ایسااشارہ ملتاہے کہ وہ اس سنخ کے کھلے دل سے قائل نہیں ہیں بلکہ ننخ کے لیے واضح ولائل کی ضرورت ہے، بہرحال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جمہور کا مور چے مضبوط ہے۔

١١٣٧ - حَدَّقَهَا شَيَبَانُ بَنُ فَرُّوخَ، حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ الْمُغِيرَةِ، حِ قَالَ: وَحَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَى، وَابْنُ بَشُادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعَفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَهُبُ بَنُ جَدِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقَ، أَيْضًا أَخْبَرَنَا، الْمُعْتَمِرُ بَنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَ بَنَ أَبِي خَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أِبِي، حِ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَ بَنَ أَبِي اللَّهُ الْمُعْتَمِرُ بَنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَ بَنَ أَبِي اللَّهُ الْمُعْتَمِرُ بَنُ سُلِكَمَانَ، قَالَ: وَحَدَّنُنَا إِسْحَاقَ، أَيْضًا أَخْبَرَنَا، الْمُعْتَمِرُ بَنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَ بَنَ أَبِي اللَّهُ الْمُعْتَمِرُ بَنُ سُلِكَالِيّ، عَنُ عَاصِمِ الْأَخُولِ كُلُّ هَوْلَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنِ هِلَالِ، وِإِسْنَادِ يُونُسَ كَنَحُو حَدِيئِهِ عَنْ عَالِمَ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ عَاصِمُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

ان استادوں کے بھی سابقہ روایت ( جب کوئی تماز کیلئے کھڑا ہوتو پالان کی پچپلی کٹڑی کے برابر کوئی ستر ہ ہوتا چاہیے، اگخ) مروی ہے۔

١٦٣٨ - وَحَلَّثُنَا إِسُحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخُؤُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ، حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الْآصَمِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْآصَمِّ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقَطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكُلُبُ، وَيَقِى ذَلِكَ مِثُلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحَل

حضرت ابو ہریر ہفر مانتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم نے فر مایا: '' نماز کوعورت ، گدھااور کمآ (سامنے سے گزر کر ) قطع کردیتے ہیں اور نماز کوایک فکڑی جو پالان کی چھپلی کئڑی سے ہرا بر ہوان چیزوں سے بچالیتی ہے۔ (اگر اس کوستر ہ کے طور پر سامنے گاڑو یا جائے۔ )

باب الاعتراض بين يدى المصلى

## عورت کا نمازی کے سامنے آ ڑے آنے کا بیان

اس باب ميں امام مسلم في أخدا حاديث كوبيان كياہے

١١٣٩ - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَبْبَةَ، وَعَمُرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيَرُ بُنُ حَرُب، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفَيَاكُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَآنَا مُعْتَرِضَةً بَيْنَةُ وَبَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَآنَا مُعْتَرِضَةً بَيْنَةُ وَبَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَآنَا مُعْتَرِضَةً بَيْنَةُ وَبَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَآنَا مُعْتَرِضَةً بَيْنَةُ وَبَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَآنَا مُعْتَرِضَةً بَيْنَةُ وَبَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَآنَا مُعْتَرِضَةً بَيْنَةً وَبَيْنَ

حضرت عائش ہے روایت ہے کہ بی اکرم ملی انڈ علیہ وسلم رات کونماز پڑھتے تھے اس طرح کہ بیں آپ ملی انڈ علیہ وسلم کے اور قبلہ کے درمیان لیٹی ہوتی تھی جیسے کہ جنازہ (امام کے سامنے) پڑا ہوتا ہے۔

تشريح:

"وانا معتوصة" بعن آنخضرت ملى الله عليه وملم رات كودت جب تبجد كي لي قيام فرمات و ميسما منه بحده كى جگه چوزائى مي الي لينى رہتی تقی جس طرح چوزائى ميں جنازه رکھا جاتا ہے، مجده كرتے وقت آپ ملكا فيام مرے جم كوالگليوں سے دبائے تاكہ آپ المكافئ مجده كرتے وقت آپ ملكافئ ميرے جم كوالگليوں سے دبائے تاكہ آپ المكافئ مجده كرتے ہوجاتا تو آنخضرت و تر پڑھنے كے ليے جھے جكا ليتے تنے، ميں اٹھ كروتر پڑھ ليتی تقی حضرت عائش رات كے وقت كاجو پس منظر پیش كيا ہے اس سے رات كے اندھر كا يجه بحل چلا ہے، نيز گھركى تنگی اور جگہ نه ہونے كا بھی پہنہ چلا ہے، حضرت عائش نے اس باب كی تمام ا حاد ہے ہے بہات ثابت كرنا چاہتی ہيں كہ نمازى كے سامنے سے عورت كا كر رنا يا سامنے آڑے آكر ليننا نمازى كاعورت كے جم كوچونا يہ سب چيز مي نماز تو ز نے والی نہيں ہيں، لوگ و لينے وہم ميں جتلا ہيں، اس ہے معلوم ہوا كہ اس سے پہلے باب كی وہ سارى احاد ہے منسوخ ہيں، جن ميں عورت كے آڑے آئے نے نماز كو شے كاؤ كرہے، تفصيل پہلے کھی تی ہے۔

. ١١٤ - حَدَّلْهَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيَيْةَ، حَدِّنُنَا وَ كِيعٌ، عَنْ هِضَامٍ، غَنُ أَبِيهِ، عَنُ علِصَةَ، قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ كُلَّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ يَيْنَةً وَيَيْنَ الْقِبَلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُويِرَ أَيْعَظَنِي فَأَوْتَرُتُ مَعْرَتَ عَاسَرُ \* فرانَ مِن كَهٰ بِي الرَّمِ عَلَى الشَّعْلِيوَ المَّهِ مِن الشَّعْلِيوَ المَّهِ مِن اللَّهُ كَاوِرْتِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى مِن كَهُ بِي الرَّمِ عَلَى الشَّعْلِيوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَل

۱۱۶۱ و صَلَحَلَيْ عَسَرُو بَنُ عَلِيَّ، حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَعَفَرٍ، حَدَّثُنَا شُعَبَهُ، عَنْ أَبِي بَكُو بَنِ حَفْص، عَنْ عُرُوّةَ بَنِ الزَّيْرِ، قَالَ: فَالَتُ عَالِشَهُ: مَا يَقَطَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ: فَقُلْنَا الْمَرُأَةُ وَالْحِمَارُ . فَقَلْلَتُ: إِنَّ الْمَرُأَةُ لَذَابَّةُ سَوْءٍ لَقَدُ رَأَيْشِي بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَرَّضَةٍ، كَاغْتِرَاضِ الْمَحَنَّازَةِ وَهُوَ يُصَلِّى سَوْءٍ لَقَدُ رَأَيْشِي بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَرِّضَةٍ، كَاغْتِرَاضِ الْمَحَنَّازَةِ وَهُو يُصَلِّى صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَرِّضَةٍ، كَاغْتِرَاضِ الْمَحَنَّارَةِ وَهُو يُصَلِّى مَوْءِ لَعَرَّامِ وَمَرْتَ عَرَوه بَنَ الرَّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَرِّضَةٍ، كَاغْتِرَاضِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَرِّضَةً، كَاغْتِرَاضِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ عَلَى الْمَرْأَةُ لَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ عَلَيْهُ وَمَلْمَ عَلَى الْمَرْأَةُ لَذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ عَلَى مَا مُعَلِّى الْمُعَلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ لَهُ عَلَيْهُ وَمُعْتَوْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْ مُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

١١٤٧ حَلَقَنَا عَمُرٌو النَّاقِدُ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاتٍ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عَصَى بُنِ غِيَاتٍ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي إِبْوَاهِيمٌ، عَنِ الْأَسُودِ، عَنُ عَائِشَة، حَدَّثَنِي أَلُو عَدُّتُنِي إِبْوَاهِيمٌ، عَنِ الْأَسُودِ، عَنُ عَائِشَة، وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقُطِعُ الصَّلَاةَ الْكُلُبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرُأَةَ فَقَالَتُ عَائِشَةً: قَدْ شَبِّهُ نُمُوانَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ، وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَلِّي وَإِنِّي عَائِشَةً: قَدْ شَبِّهُ نُمُوانَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ، وَاللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي

ايساستره جو پرده بن جائے

عَـلَى السَّرِيرِ نَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ مُضَطَحِعَةً، فَتَبَدُو لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِى رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَأَنْسَلُ مِنُ عِنْدِ رِجُلَيْهِ

حضرت عائش عروایت ہے کہ ان کے سامنے نماز کے توڑنے والی چیزوں کا ذکر ہوا کہ وہ کا، کد ھا اور مورت
جی ۔ تو حضرت عائش سے روایت ہے کہ ان کے سامنے نماز کے توڑنے والی چیزوں اور کتوں سے تشید و ے دی ۔ اللہ کی تم ایس جی رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز پڑھتے تنے اور میں جار پائی پران کے اور قبلہ کے در میان لیٹن ہوتی تھی ۔ جی قضائے جاجت کا تقاضا ہوتا تو بھے یہ نا پہندتھا کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں، لہذا میں (لینے لیئے جی آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس سے کھسک جاتی تھی ۔

## تشريح:

''فینو مسط المسویو'' سریر سے جاریائی مراد ہے ، بنو سط درمیان کو کہتے ہیں بعنی آنخضرت مُنْ کَالِمَا جائی کے درمیان کھڑے ہو جاتے تھے میں جاریائی رہتی تھی ، اس سے معلوم ہوا کہ گھر انتہائی جھوٹا تھا، ایک جاریائی کے علادہ نماز کی جگہ نہیں تھی، گھر میں اندجیرے کا بھی بید چلنا ہے ، حضرت عاکشہ کے لیٹے رہنے کا بھی معلوم ہوجا تا ہے۔

"اسنحه" يه باب فتح عظامر مون اورساست آن كو كمتم ميل-

"ف انسل" یہ باب افعال ہے ہے،انسلال کھسک کرخاموتی ہے جلے جانے کو کہتے ہیں، یہاں چار پائی کے پائیتے کی جانب سے نکل دہانا مراد ہے، کیونکہ درمیان سے اٹھ کر جانے میں آنخضرت ملک گیا کے چبرہ کے سامنے آنے کا خطرہ تھا جس سے معزت عائشہ پچنا جا ہتی تھیں تا کہ آنخضرت ملک کیا گیف ندہو۔

''غے مونی'' چنگی بھرنے کے معنی میں ہے، دبانا ہٹا نامراد ہے، حضرت عائشہ نے اندھیرے کا جوذ کرکیا ہے وہ ای مقصد کے لیے ہے کہ اگرروشی ہوتی تومیں خود پاؤں سمیٹ لیتی ، حضرت کو دہانے کی زحمت شاکر نی پڑتی۔

"وعلى موط"مرحا جا دركوكت إن يجرمنقش جا دركو "مرط مُرَحَل "وغيره قيودات بي مقيد كرديا جا تاب-

"و انسا حسائض" معلوم بواكدكدها كضدعورت كى جاور پاكبوتى باكرنجاست ندكى بونيزعورت كقريب بون يا آمنے

سامنے ہونے سے نماز کو نقصان ٹیس ہوتا ہے۔

١١٤٤ - حَدْثَنَا يَحْنَى بَنُ يَحْنَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنُ أَبِي النَّضُو، عَنَ أَبِي سَلَمَة بَنِ عَبُدِ الرَّحَمَنِ، عَنُ عَالِشَة، قَالَتُ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْسَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِحُلَاى فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَحَدَ عَنْ عَالِشَة، قَالَتُ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْسَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِحُلَاى فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَحَدَ غَمَرَنِي فَفَيْضُتُ رِحُلَى، وَإِذَا قَامَ بَسَطَتُهُمَا قَالَتُ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَعِذٍ لَيْسَ فِيهَا مُصَابِعَ عَلَيْهِ مَا يَعْمَرُنَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يَعْمَرُنَ مَا لَهُ بِي كِيلَ مَعْمَدُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَنْدَ مَنْ مَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِعْلَى إِنْ عَلَيْهِ فَإِذَا مَا مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْلِيمً عَلَيْهِ وَمَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِعْلَى فَي قِبْلَتِهِ فَإِذَا مَا بَعْمَ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ عَلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَ

حضرت عائشہ "فرمانی ہیں کہ ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے سور ہی ہوتی تھی اور میری ٹائلیں آپ کے قبلہ ( عجدہ کی جگہ ) میں ہوتیں ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے تو میں ٹائلیں سکیز لیتی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تو پھیلالیتی تھی ، فرماتی ہیں کہ ان دنوں گھر میں چراخ نہ ہوتے تھے۔

حضرت ام انمؤمتین میموندرمنی الله تعالی عنها فرماتی چی کدرسول الله علیه دسلم نمازیز هدر ہے ہوتے تھے اور میں حضر حیض کی صالت میں بالکل آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساسنے لیٹی ہوتی تھی، بلکہ بھش اوقات آپ صلی الله علیہ وسلم کا کھڑا میرے جم سے چھوجا تا جسب آپ صلی الله علیہ وسلم مجدہ بین ہوتے۔

١١٤٦ حَلَّلَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيُرُ بُنُ حَرْبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا طَلَحَهُ بُنُ يَحْيَى، عَنُ عُبِيدٍ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ عَنُ عَائِشَةَ، قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى مِنَ اللَّيْلِ وَاللهِ بَعْضُهُ إِلَى حَنْبِهِ
 وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَى مِرُطٌ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ

حفرَّت عائشرض الله تعالى عنبافر ماتى بين كرحفوراكرم على الله عليه وملم رات بين نماز برِّ من تضوّق بين آپ سلى الله عليه وسلم كے پہلو ميں ليني ہوتی تقی ، حالا تكه بين چيش سے ہوتی تقی اور بحد پرا يک چاور برٌی ہوتی تقی ، جس كا مجھ حصد آپ سلی الله عليه وسلم پر بھی ہوتا تھا۔

باب الصلواة في ثوب واحد و صفة لبسه

ایک کپڑے میں نماز اور اس کے پہننے کا طریقہ اس باب میں امام سلم نے تیرہ احادیث کو بیان کیا ہے

٧٤٧ . حَلَّكُنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى، قَالَ: ۚ فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَابِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ أَوَلِكُلِّكُمُ ثُوبَانِ؟ ایک کیڑے میں نماز کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہا یک سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک کپڑے میں الماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم میں سے ہرا یک کے پاس دو کپڑے ہیں؟
(ایعنی چونکہ اس زمانہ میں فقر تھا اور ہرا یک کوئن ڈھا بچنے کیلئے کپڑے ہی پوری طرح میسر نہیں ہے ،اس لیے فرمایا کہ تہاری اکو رہ کو رہے ہی میسر نہیں غلط ہے۔ فلا ہر ہے تہاری اکٹریٹ کو و دو کپڑے ہی میسر نہیں ،للہذا ہے سوال کہ ایک کپڑے میں فرماز ہوسکتی ہے یانہیں غلط ہے۔ فلا ہر ہے کہا کہ کہڑے کپڑے میں فرمانے کو ا

## تشريح:

"الشوب المواحد" كمتح بين يه وال حضرت أو بان في كياتها كما يك كير عين نماز جائز جيائيس؟ أو آ تخضرت المنافية في المدود الموج جواب و يا كما آئ كل كير ول مين وسعت كبال جوائي كير عين نماز كونا جائز قرار ديا جائز اور دو كير في بين لمين عن حرج والمحرج كيابي تكليف ما لا يطاق نمين اوركيابي حرج عظيم نين حالا كله عليكم في اللدين من حرج " اور "و المحرج في النشرع مدفوع " اسلام كي روح جوائي تخضرت المنافية في مي ووكير ند ملخ بيان جواز كه ليها كير عن مناز برام كان في النسوع مدفوع " اسلام كي روح جواب المحابية بيان جواز كه ليها الميابية بيان بيان جواز كه ليها كياب محابي في اى بنياه برامت كواس كانتش تناديا جواب امت بين كول اختلاف نبين بيه المنافية بيان المنافية بين المنافية بين المنافية بين كول المنافقة بين المنافقة بين المنافقة بين المنافقة بين المنافقة بين المنافقة والارض " حفرت ابن كعب في النافة اذا وسع الله فالصلوة في النوبين اذكي و قال عمر " اذا وسع الله فالوسعوا."

''فسی شوب و احد'' حالت وسعت وطاقت کے وقت نماز میں تین کپڑے بعنی شلوار قبیص اور بگڑی استعمال کرنامتحب ہے، وسعت وقدرت کے باوجودا ہے کپڑوں میں نماز پڑھنا بالا تفاق کمردہ ہے جو ثیاب بذلہ اور ثیاب مہند ہوں بعنی ایسے کپڑے ہوں جوموجب عار ہوں جنہیں بکن کرآ دمی کمنی پروقارمجلس میں جانا پندنہیں کرتا جیسے شلوار اور ایک بنیان ہو یا گیرج اور تیل میں استعمال شدہ آلودہ کپڑے ہوں یا بھٹے پرانے کپڑے ہوں۔

اورا گرحالت وسعت نہ ہوتو بوقت ضرورت و مجوری ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کسی کراہت کے بغیر بالا تفاق جا کڑے ،البتہ ب و بھنا ہوگا کہ اگروہ ایک وسیع کپڑا ہواوراس میں پچھ گنجائش ہوتو پھراشتمال کی صورت پسندیدہ اور محمود ہے،آنے والی صدیث میں مشتملا به کے الفاظ آئے ہیں۔

اشتمال کی صورت وطریقتہ شخ عبد الحق" نے امعات اورافعہ میں اس طرح لکھا ہے کہ چاور کی بایاں جانب یا ئیں کندھے کے نیچ سے تھنچ کرسیدھے کندھے پر ڈال ویا جائے بھر چاور کی دایاں جانب دائیں جانب کندھے کے نیچے سے تھنچ کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال ویا جائے ، اب جا در کے دونوں کنارے کندھے کے پیچھے چلے گئے ، وہاں سے دونوں کوسیند کی طرف لا کر گرہ لگایا جائے ، بیاشتمال ہے اورائی کو تو شعر اور فلینحالف وغیرہ ناموں سے یاد کیا گیا ہے ، گرہ لگا ناشتمال کا حصیفیں صرف مضوطی کے لیے ہے ، اگر چا در لمبی ہونو گرہ کی ضرورت نہیں ہے ، اس حدیث میں واضعا طرفیہ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ "واضعا طرفیہ" یہ جملہ مشتمداد کی خمیر سے حال ہے اوراشتمال کی صورت کی تفصیل اوروضاحت ہے۔ معمد دیں بھائی ہے ۔ من آئی میں ترویس آئی سرتا اوراشتمال کی صورت کی تفصیل اوروضاحت ہے۔

١١٤٨ - حَلَّلَيْنِ حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابُنُ وَهُبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، حِ قَالَ: وَحَلَّنِي عَبَدُ الْمَلِكِ بُنُ شُعَيَّبِ بَنِ اللَّيْثِ، وَحَدَّثَنِي أَبِي، عَنُ حَدِّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بُنُ خَالِدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابُنِ شِهَابٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

ان استادوں کے ساتھ میں حدیث (سائل نے رسول الله سلی الله علیه وسلم سے ایک کیڑے میک نماز پڑھنے کے متعلق در یافت کیاتو آپ سلی الله علیه دسلم نے فر مایا کیاتم میں سے برایک کے پاس دو کیڑے ہیں )مروی ہے۔

٩ ١ ١ ٤ حَلَّاتِنِي عَمْرُو النَّاقِلُ، وَزُهَيُرُ بُنُ حَرُبٍ، قَالَ: عَمْرُو، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنَ أَيُوبَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: نَادَى رَجُلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيْصَلَّي أَحَدُنَا فِي ثُوبِ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: أَوْ كُلُّكُمْ يَحِدُ ثُوبَيْنِ؟

حفرت ابو ہر پر ڈفر ماتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو بکار کے بوچھا: کیا ہم میں سے کوئی ایک کپڑے میں تمازی مسکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: کیاتم میں سے ہرایک کودو کپڑے میسر ہیں؟

. ١١٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكِرِ بُنُ أَبِي شَيْبَة، وَعَمَرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيُرُ بُنُ حَرُب، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ زُهَيُرُ: حَدَّلَنَا سُفْيَانُ، عَنُ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُصَلَّى أَحَدُّكُمْ فِي القُوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءً

حضرت ابو ہر بر ہ کے روایت ہے کہ رسول انڈ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: "متم میں سے کوئی ایک کیٹرے میں نماز نہ پڑھے اس طرح کہائی کے کندھے پر بچھے نہ ہوئا۔

## تشريح:

"لب َ على عاتقیه" با دجود یک کپڑے پیس مخبائش ہے اور پھر بھی اس کا پکھ حصہ کندھوں پر نے ڈالا جائے تو اس صورت بیس نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ کورہ حدیث کے ظاہری الفاظ کا بھی مطلب ہے، اس بیس علماء نے اس حکمت کو بیان کیا ہے کہا گر کپڑا کندھوں پر نہ ڈالا گیا اور وہی کپڑا تہہ بند بھی ہے یعنی او پر نیچے تمام حصوں کے لیے بھی کپڑا ہے تو اس صورت میں کپڑے کے گرجانے کا خطرہ ہے اور سر کے کھلنے کا احمال ہے نیز رب ذوالحجلال کے حضور میں ایک تیم کی ہے ادبی بھی ہے۔

## ایک کپڑے می فالد کامیان

#### فقهاء كااختلاف

امام احمد بن عنبل اور پچھ علما وسلف کے نز دیک اگر کپڑا میسر ہے اور پھر بھی کندھوں پراس کا پچھ حصہ نہیں ڈالا ممیا تو تھلے کندھوں کے ساتھ نماز جا تزئیس بلکہ مروہ تحریمی ہے ، ائمہ ثلاثہ یعنی جمہور فرماتے ہیں کہ جب سر تکمل طور پر چھپا ہوا ہوتو نماز ہوجائے گی نیکن مونڈھوں کے تھلے رہنے کی وجہ سے حائز مع الکراھ ہے اور بیکراہت تنزیجی ہے تجریمی تجریمی ہیں ہے۔ ولائل :

حنابلہ حضرات نے ذیر بحث صدیت سے استدلال کیا ہے اور صدیث کوعدم جواز پر حمل کیا ہے، جمہور نے حدیث کے تعلم کوعدم جواز پر نہیں بلکہ خلاف اولی پر حمل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کندھوں کے ڈھا تکنے کا تھم ایک تھکت ہے توت ہ کہا کر کندھوں پر کپڑ انہ ہوتو ایک چا در کی صورت ہیں سر کھلنے کا خطرہ ہے اور اگر ہاتھ سے بکڑتا ہے تو ناف پر ہاتھ رکھنے کی سنت فوت ہوجاتی ہے، بہر حال اگر کپڑ ااس سے بھی کم ہواور اشتمال کی صورت نہیں بنتی ہوتو بھر کھلے کے ساتھ بائد ھنا چاہے اور اگر اس سے بھی کم ہوتو بھر نیچے کمرسے بائدھ لیمنا چاہیے تا کہ سر پوشیدہ رہے۔

حالت غیرضر درت میں سر کا کھلا رکھنا کراہت کے خالی نہیں ہے بالخضوص اگر فیشن ہواور بال انگریزی ہوں تو پھر کراہت میں مزید شدت آ جاتی ہے۔

١٥١ ـ حَلْلَمْا أَبُو كَرَبُبٍ، حَدُّنَا أَبُو أَسَامَة، عَنُ هِشَامٍ بَنِ عُرُوَةً، عَنَ آبِي، أَنْ عُمَرَ بُنَ أَبِي سَلَمَة، أَعْبَرَهُ، قَالَ: رَأَيُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يُصَلّى فِي تُوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَوِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أَمَّ سَلَمَة وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ "

حضرت عرش الجاسلى فرماتے ہیں کہ بیں نے حضورا کرم ملی اللہ علیہ دسلم کوا یک کپڑے بیں لیٹا ہوا نماز پڑھتے و یکھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر بیں ۔ آپ ملی اللہ علیہ دسلم کپڑے کے دونوں کٹاروں کواسپنے کندھے پر ڈالے ہوئے تتے ۔

٢ ه ١ ١ ـ حَمَّلُنَاهُ أَبُو بَكُرٍ بُنُ أَبِي شَيِّنَةَ، وَإِسْحَاقَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بَنُ عُرُومً، بِهَلَمَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ آلَهُ قَالَ: مُتَوَشِّحًا ,وَلَمْ يَقُلُ مُشْتَعِلًا

حضرت بشام بن عروہ اپنے والد ہے بین حدیث بجم الفاظ کے تبدل کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور اس روایت مسلم اللہ علیہ والد ہے کہا الفظ مشتملاً نہیں ہے۔

٣٥ ١ ١ - وَحَلَّفَنَا يَسَحْبَى بُنُ يَسَحْبَى، أَعَبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَة، قَالَ: وَأَيْتُ وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي بَيْتِ أَمَّ سَلَمَة فِي تُوْبٍ، قَدْ عَالَفَ بَيْنَ طُوَفَيْهِ معزت عرين الجسلم فرمات بي كري نے رمول الله عليه وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَل نماز پڑھ دے ہیں ادراس کے دونوں کناروں کو نخالف سے بیں ڈالا ہوا تھا۔

١ ٥ ٤ - حَلْمَنْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنُ أَبِي أَمَامَةَ بُن سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بُن سَهُلِ بُنِ حُنيَفٍ، عَنْ عُمْرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرُفَيْهِ زَادَ عِيسَى بُنُ حَمَّادٍ: فِي رِوَايَتِهِ قَالَ: عَلَى مَنْكِبَيْهِ

حضرت بحربن انی سلمہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سلّی اللہ علیہ دسلم کوایک کیڑے بیں لیٹا ہوا نماز پڑھتے ویکھاء آپ نے کیڑے کے دونوں کناروں کومخالف ست بیں ڈالا ہوا تھا۔ بیسٹی بن حماد نے اپنی روایت بیں کہا کہ آپ نے (کیڑے کے کنارے) اپنے کندھوں پرڈالے ہوئے تھے۔

٥٥ ١ ١ ـ حَدُّقَنَا أَيُّـو بَـكُـرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، حَدَّنَنَا سُفَيَانُ، عَنُ أَبِي الزَّيْيَرِ، عَنُ جَايِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نُوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ

حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بین نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں تو مح سے جو ا ہوئے نماز پڑھتے ویکھا۔

١٥٦ ـ حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُفِيَانُ، حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنِّي، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُدْنِ، عَنُ شُفْيَانَ حَمِيعًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: دَحَلَتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

سفیان سے ای سندے ساتھ روایت منقول ہے اور این نمیری روایت میں ہے کہیں رسول الله سلی الله علیه وسلم کے پاس داخل ہوا۔ پاس داخل ہوا۔

٧ ٥ ٧ . حَلَّاقِيم حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْنَى، حَلَّانًا ابُنُ وَهُبٍ، أَحْبَرَنِي عَمْرُو، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكَّيِّ، حَلَّنَهُ أَنَّهُ رَأَى حَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يُصَلِّى فِي قُوبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَعِنْدَهُ لِيَابُهُ . وَقَالَ حَابِرٌ: إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُنَعُ ذَلِكَ

حضرت ابوالزبیر کی میان کرتے ہیں کہ انہوں نے جابڑ بن عبداللہ کواکیک کیڑے میں نماز پڑھتے ویکھا جے انہوں نے جسم کے گرو لپیٹا ہوا تھا، حالا تکدان کے کپڑے ان کے پاس موجود تنے ۔اور جابڑنے فرمایا کہ انہوں نے حضور من کیا۔ کواس طرح کرتے دیکھا۔

#### تشريح:

ایک کیڑے میں فراد کا بیان

شریف کی حدیث کی روشن میں مجھ لینا جا ہے تا کہ بوری وضاحت سامنے آجائے ،امام سلتم نے "المشحب" والی روایت کودوسرے مقام میں بیان کیا ہے، بہرحال و عندہ ثبابه کالیس منظراور ثبابه علی المشحب کالیس منظرایک جیسا ہے، اب معجب كومجولو "المشجب" ميم كاكره بي شين ماكن بيم رفت سب، عيدان بنصم رفوسها يحرج بين قوائمها و توضع عليها النسساب سيحف ك ليهاس كالرجم كهوني سيركياجاتاب اليكن حقيقت مس إيك جيزاري ب جس كوكمرول من نصب كياجاتا ے، یہ کون کی شکل کی چیر ہوتی ہے، اس کے نیچ بھی ایک ٹا نگ اور بھی تین ٹائلیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر والے جھے میں کئی کھونٹیاں بی ہوئی ہوتی ہیں جس کے ساتھ حسب ضرورت کیڑے لاکائے جاتے ہیں، پہلے زمانے میں اس کے ساتھ مشکیزے الذکائے جاتے تھے تاکہ پانی تھنڈار ہے، آج کل بھی یہ چیز گھروں میں موجود ہے جو کیٹروں وغیرہ کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ ببرحال حضرت جابر ف شریعت مطهره کی حدود کی وسعت فلا برکرنے کے لیے ایسا کیا کہ کیڑوں کی موجود کی میں صرف ایک جاور میں نماز پڑھی بھی تابعی نے آپ کودیکھااور خیال کیا کہ بیخلاف سنت ممل کر رہا ہےتو فور اُاعتر اض کیا۔ حضرت جابڑنے تخت سے جواب دیا کرسنت طریقتہ کوتم خلاف سنت کیوں مجھتے ہو؟ تم احمق ہو،حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلدوسلم کے زمانہ میں لوگوں کے پاس ایک کبڑا ہے زیادہ کہاں تھے،ای ایک میں نماز پڑھتے تھے اور بدجائز ہے۔غریضیکہ حضرت جابڑاں محفص کے عدم جواز کے نظر میکو رد کرر ہے ہیں اور جب ستر چھیا ہوا ہوتو ایک کیٹر کے میں بھی نماز کے جواز اور سیح ہونے کووہ بتارہے ہیں اور شریعت میں جواز کی ا یک حد کاتعین فرمارے ہیں اس سے بینیں سمجھنا جا ہے کہ اس طرح کرنا افضل ہے ، افضل تو وہ ہے جو تمین کیڑوں میں نماز ہو جیسے کہ آئندہ حضرت ابن مسعودٌ کیا حدیث میں تصریحُ موجود ہے اور دو صحابہ کا مکالمہ مذکور ہے جواز اور افضل وادب کے مقامات لگ الگ ہیں ،اس کوآپ ایک مثال ہے سمجھ لیں ،مثلاً ایک مخص نے اپنے خادم ہے کہا جاؤاور پازار سے سیب خرید لاؤ ، دہ خادم گیا درسیب فرید کرا بی جمولی میں بکڑ کراہ یا اورا ہے مخدوم کے سامنے زمین پر گرا کرر کا دیا ، اس محض نے آقا کے تکم کو پورا کیا مگر بِ وَصَلَّى اور نامناسب طریقے سے بورا کیا، ای ظرح آتا کے تھم پرایک اور خادم گیا اورسیب خرید کر پہلے ان کو دھویا بھرایک نوبصورت برتن یا ٹرے میں سلیقہ سے رکھاا دراس کے او پر دو حار گلاب کے بھول بھی رکھ دیئے اورٹرے کو لا کرآتا کا کے سامنے سِرخوان یا میبل پررکادیا،اس مخفل نے بھی آتا کے تھم کو پورا کیالیکن آتا ہے پوچپوکتھم پورا کرنے میں دونوں کاعمل کیسالگادہ بتا دے گا کہ کونساعمل کیسا لگا، یہی صورت نماز کی ہے، الله تعالی کے علم کو پورا کرنے کے لیے تو ایک ہی کپڑا کانی ہے سیکن سلیقداور خوبصورتی اوراوب کا تقاضا کچھاور ہوتا ہے۔

آج کل غیرمقلدین ادب کے اس حسین منظر کو چھوڑ کرنماز وں میں ایس شکل اختیار کرتے ہیں جوخودانسان کواچھی نہیں گئی تو خالق کا نئات کو کیسے اچھی گئے گی۔

اس حدیث کے معلوم ہوا کہ اہل اللہ پر بے جا اعتراض نہیں کرنا جا ہیے ، ہوسکتا ہے کہ بید قابل اعتراض صورت ان کے ہال ایک معقول وجہ ہے ہوں

چوں بشنوی تخن اہل دل گو کہ خطاء است تخن شناس نہ ہے دلبرا خطاء این جا است أيك كرز ع يم الماز كاميان

نه بر جائے مرکب توال تاختن کہ جاہ ہا ہر باید انداختن بزار کلتہ باریک نز زموایں جا است نہ برکہ سر بنزا شد قلندری داند

740

تعجب اس پر ہے کہ غیر مقلدین حضرات ٹو لی اور عمامہ کے دشمن ہیں حالا تکہ حضرت جابر "کی حدیث کا نقشہ تو صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھیں ، پھراس پر تعجب ہے کہ رسول اللہ صلی از پڑھیں ، پھراس پر تعجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہیں ایک آ دھ بارٹو بی کا ذکر ماتا ہے مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہیں ایک آ دھ بارٹو بی کا ذکر ماتا ہے اور احرام کی حالت میں یاکسی غزوے میں کہ میں میں ہر پر ٹو بی ندر کھنے کا ذکر ماتا ہے تو آخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا عام معمول چھوڈ کرایک تا درصورت کوا بنا تا کوئی عقل مندی ہے ، اللہ تعالی بچھنے کی تو فیق وے اور حدیث پڑھل کرنے کی ہمت عطافر مائے۔ اب چند حوالے کی کھتا ہوں تا کہ کا مل تین کیڑوں میں نمازکی اہمیت کا بینہ چل جائے اور اس پڑھل ہوجائے۔

- (۱) علامة تبيل روايت تقل كريت بين: "عين عبيد البليه عن رسول الله مَثِي قال اذا صلى احدكم فليبس ثوبيه فان الله احتران بين له"
- (۲) الم بزاريُّ حن بفريٌّ كروالے سے محاب كانقشہ يوں بيش كرتے ہيں: "فيال الحسن كان القوم بسجلون على العمامة و القلنسوة ويداه في كمه" (جامي ۵٦)
- (٣) امام بخاریٌ بی نے ابوابخق کامعمول بتایا کیمھی ٹو پی سرے گرجاتی تووہ نماز میں اٹھا کرسر پرد کھتے تھے۔وضے ایسو استحاق قلنسو ته نبی الصلونة رفعها (بخاری،جاص ۵۹)
- (٣) علا رشعراني كشف الغمة من ايك روايت قل يول كرية بن "وكان النبي يَنْظُهُ يـ أمر بستر الرأس في الصلواة بالعمامة و الفلنسوة و ينهي عن كشف الرأس في الصلوة" (١٤٩٥)
- (۵) علامه سيوطي جامع صغيرة اص ٣٩٣ برآ تخضرت التُحَالِيَّ في ثما ذك متعلق يول عديث نقل كرتے إلى: "كسان النبس التي الله الله الله الله العماليم و بغير العماليم و يلبس العماليم بغير الفلانس"
- (٢)علامه كاسائي "كليمة بين:"السمستحب ان يصلي الرجل في ثلاثة اثواب قميص و ازار و عمامة " (يدائع الصنائع ح اص ١٢٩)
- ١٥٥٨ ـ حَدَّنَنِي عَمَرُو النَّاقِلُ، وَإِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفُظُ لِعَمُرُو قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بُنُ بُونُسَ، حَدُّثَنَا الْاَعْمَنشُ، عَنُ أَبِي شُفَيَانَ، عَنَ جَابِرِ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الْخُدُرِيُّ أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُو اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ عَلَيْكُو

مں نے ویکھا کدآ پ سلی الشعلیہ وسلم ایک چٹائی پر نماز پڑھ رہے ہیں ، اس پر تجدہ فرمائے ہیں اور ہیں نے ویکھا کہ ایک کپڑے میں ہیں اے جسم کے کرولیٹا ہوا ہے۔

## تشريح:

سبرحال جمہورعلاء کے نز ویک جٹائی اور کیڑے پر مجدہ کر کے نماز پڑھناجا تزہے۔

٩ ٥ ١ ١ - حَدَّلَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيُبٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حِ قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيُدُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ مُسُهِرٍ، كِلَاقْمَا عَنِ الْآعَمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ، وَاضِعًا طَرَفَيُهِ عَلَى عَايَقَيُهِ، وَرِوَايَةُ أَبِي بَكُرٍ، وَسُويُدٍ مُتَوَشَّحًا بِهِ

اعمش رحمدانلد تعالی سے ای سند کے ساتھ سابقدروایت منقول ہے۔ ایوکریب کی روایت میں ہے کدآپ ملی اللہ علیہ وکلم نے اپنے کپڑے کے دنوں جانب اپنے کندھوں پرڈالے ہوئے تھے ادرایو کروسوید کی روایت میں توشح کا ذکر بھی ہے۔

## كتاب المساجد و مواضع الصلواة

## مساجداورنماز پڑھنے کےمقامات کابیان

کتاب الایمان سے کیکر یہاں تک علامہ نو وگ نے چار کتابوں کاعنوان رکھا ہے، کتاب کے حوالے سے یہ پانچواں عنوان ہے۔مقدمہ مسلم سے کیکرعلامہ نو دیؒ نے ابواب کے جوعنوا نات رکھے ہیں ان کی تعداداور ترتیب اس طرح ہے: مساجدكامقام

(۱) مقدمه منفم ہے کتاب الایمان تک علامہ نوویؓ نے مقدمہ میں جدا بواب قائم کیے ہیں۔

(٢) كتاب الايمان سے كتاب الطبارة تك علامة وكي في ١٩١٥ إبواب قائم كيے جي \_

(٣) كماب الطبارة ع كماب أحيض تك علام نووى في ١٣٣ ابواب قائم كي ين-

(٣) كتاب أحيض سے كتاب الصلوة تك علامة نوويٌ في استابواب قائم كيے بين \_

(۵) كتاب الصلوة ت كتاب المسافرين تك علامة و دكّ في ٢ ١ ابواب قائم كي جير.

## اسلام ميس مساجد كامقام

ثال الله تعالىٰ﴿انها يعمومساجد الله من امن بالله واليوم الآخر﴾ ثانو قال تعالىٰ ﴿وان المساجد لله فلا تدعو امع الله احدا﴾

الاوقال تعالى وان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة

مساجد جع ہاں کامفرد مسجد ہے ، مبحد جم کے کسرہ کے ساتھ پڑھنا خلاف القیاس ہے، تیاس کے مطابق جیم پرز بر پڑھنا جائے ،اگر چہ سننے میں نہیں آیا ہے، بہر حال جو مکان نماز پڑھنے کی غرض ہے ،نایا جائے اور عوام الناس کواس میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے ،وو مسجد ہوتی ہے، اب بیوقف ہوجاتی ہے اور قیامت تک مبحد ہیں رہتی ہے، اس کو ندفر وخت کیا جاسکتا ہے نہ کسی دومرے مکان میں تہدیل کیا جاسکتا ہے، آسان کی ہلندیوں سے کیکرزمین کی تھرائی تک محمل مبحد ہوجاتی ہے۔

تاریخ عالم میں سب سے پہلے معجد بیت اللہ اور معجد الحرام عبادت کیلئے مقرر ہوئی اور پھر جانیس سال بعد بیت المقدس بھی هبادت کیلئے مقرر ہوا۔

اسلامی دنیا میں بجرت کے بعدسب سے پہلے متجد قباء کی بنیا در کھی تمنی ہے اور پھر متجد نبوی بنائی تمنی ہے، فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل متجد الحرام ہے، پھر متجد نبوی ہے اور پھر بیت المقدس ہے اور چوتھے قبر رہم تجد قباء ہے۔

"مو اصع الصلوة" بین مقامات نماز سے مرادوہ جگہیں ہیں جن ہی نماز پڑھنا کروہ یا غیر کروہ ہے، اس کی تفصیل آئندہ احادیث ہیں آرہی ہے، کو یا اس لفظ سے ان مقامات ہیں نماز پڑھنے کی طرف اشارہ ہے، جو مجد نہیں ہیں۔ اسلام ش سساجد کی بہت بڑی اہمیت بلکہ اسلام کی بقاء سماجد ہداری ادرعاء کے ذریعہ سے اسلام کی بقاء سماجد ہداری ادرعاء کے ذریعہ سے اس کو قرار ملا ہے اور آج ہم تک عرف و علمت کے بہاتھ ہنچا ہے اگر اسلام محبد و مدرسادر مولوی کو ختم کیا جائے تو وہاں پر اسلام یا تی نہیں رہے گا۔ اندلس، روس اور وسط ایشیا اور افریقہ اور چین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور کو دیکھیں کہ کہ کرمہ یا تی نہیں رہے گا۔ اندلس، روس اور وسط ایشیا اور افریقہ اور چین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور کو دیکھیں کہ کہ کرمہ کے تخت صالات میں مجدو مدرسہ کا ایتمام دارار تم بن ابن ارتم میں کیا گیا، پھر مدید ہیں خیمہ گاڑ کرسر چیپانے کیلئے انظام بعد ہیں ہوا، پہلے مبدو تا ہی جنوب کی بنیاد ڈالی گئی۔ بی کیفیت مجد نبوی کی بھی تھی ، پھر اسلام کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں حضرت عرفاروں "کے تھم سے چار مساجد کی بنیاد ڈالی گئی و رئوس و جامع مبدیں عمدین اور جمعات کے لئے بنائی گئی، بہر حال بیت اللہ تمام مساجد کی بنیاد ڈالی گئی اور نوس و جامع مبدیں عمدین اور جمعات کے لئے بنائی گئی، بہر حال بیت اللہ تمام مساجد کی بنیاد ڈالی گئی اور نوس و جامع مبدیں عمدین اور جمعات کے لئے بنائی گئی، بہر حال بیت اللہ تمام مساجد کی جزاور ماں ہے،

مساجدكابيان

باتی اس کی شاخیں ہیں جولوگ مساجد کی اہمیت کولیس جانتے ،وور ین کے کسی کام کولیس جانتے ہیں۔ باپ المسساجید

#### ببالمسجد

## مساجدكابيان

اس باب میں امام سلم نے بارہ احادیث کو بیان کیا ہے۔

١٦٠ - حَدِّنْنِي أَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ، حَدَّنْنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ، حَدِّنْنَا الْأَعْمَشُ، حِ قَالَ: وَحَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنَ إِبْرَاهِيمَ النَّيْرِيَّ، عَنَ أَبِيه، عَنُ أَبِي ذَرَّ، أَبِي شَيْبَة، وَأَبُو كُرْبُ عَلَيْ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي ذَرَّ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ أَى مَسْحِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوْلُ؟ قَالَ: السَمْسَحِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: السَمْسَحِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: السَمْسَحِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ: ثُمْ أَيِّ ؟ قَالَ: أَنْ مَعْدِ وَضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوْلُ؟ قَالَ: السَمْسَحِدُ الْحَمْلَ فَهُوَ مَسْحِدٌ وَفِي الْمَسْحِدُ اللهُ وَعَلَىٰ السَّلَاةُ فَصَلَّ فَهُوَ مَسْحِدٌ وَفِي حَدِيثٍ أَبِي كَامِلٍ ثُمْ حَيْثُمَا أَذَرَ كَتُكَ الصَّلَاةُ فَصَلَّ فَهُوَ مَسْحِدٌ وَفِي حَدِيثٍ أَبِي كَامِلٍ ثُمْ حَيْثُمَا أَذَرَ كَتُكَ الصَّلَاةُ فَصَلَّ فَا فَعَمْلُهِ، فَإِنَّهُ مَسْحِدٌ

حضرت ابوؤر ﴿ فرماتے ہیں کہ بنی نے عرض کیا (بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ) روئے زمین پرسب سے پہلی معجد کوئی بنائی من ہے؟ آپ نے فرمایا کہ معجد الحرام! میں نے عرض کیا پھر؟ فرمایا سجد اقصل میں نے کہا دولوں کے درمیان کتنا زمانہ ہے؟ فرمایا چاہیں ہری! فرمایا: اور جہاں بھی تمہیں قماز کا وقت ہوجائے وہی تماز پڑھاوکہ وہی مسجد ہا درابوکا مل رحمداللہ کی روایت میں وابندا کی بجائے نہ حیثما کا لفظ ہے۔

## تشريح

"وضع في الارض اول" اى اول من كل شنى بير مبنى على الضمة ہے۔ بيت الله اور بيت المقدس كي تعمير اور تاريخ

"وضع فی الار ص اول" و قائد الدهور آیک ممام ی کتاب ب،اس می تخلیق کا نتات سے متعلق بہت کی کلھا ہے،اس میں یہ کی کلھا ہے کہ اللہ تعالی نے رعب اور ہیبت کی نگاہ سے دیمیا تو یہ کہ اللہ تعالی نے رعب اور ہیبت کی نگاہ سے دیمیا تو یہ کہ کہ ہوگیا، آب کا نتات میں مرف پائی تھا، قرآن کریم میں اس افتاری طرف اس طرح اشاره موجود ہے ہو کان عوشه علی المداء کہ ہم اللہ تعالی نے پائی پر رعب کی نگاہ و الله دی تو بیبت کی وجہ سے پائی الملے لگا اور الل اللی کر نشک ہوگیا، نیچ ایک تم کی تلجمت رو کی اور او پر اللہ تعالی نے پائی پر رعب کی نگاہ و اللہ دی تو بیبت کی وجہ سے پائی الملے لگا اور الل اللی کر نشک ہوگیا، نیچ ایک تم کی تا جو اللہ تعالی ہوگیا، نیچ ہو تھے ہو

فرشتوں نے بیت اللہ کی بنیاد ڈالی اورد نیا کے مختلف مقدس پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹا نیس لاکر بیت اللہ کے بنیج بنیادوں بین رکھ دیں۔ جس جب حضرت آ دم علیہ السلام جنت سے اتر کرد نیا بی آشریف لائے تو آپ کو تنہائی کی وحشت محسوس ہوئی نیز فرشتوں کے ساتھ ل کر ہیست السست مسدور کے طواف کے مناظر آپ کویاد آرے بیتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 'سرائد بیب' سے مکہ جانے کا تھم دیا ، جریل ایمن رہنمائی فرماتے تھے تی کہ آپ مکہ کر مدیس اس جگر بہنچ جہاں فرشتوں نے بیت اللہ کی بنیاد قائم کی تھی ، اللہ تعالیٰ کے تھم سے بیست السسسدور آسانوں سے بیچانا یا محمول ہو گئے۔

پھر جب طوفان نوح آیا توانند تعالی نے بیت السعمور کوساتوی آسان پرواپس کر دیا اور زمین بیں بیت اللہ کے نشانات اور بنیادی می کے نیچے آکر دب گئیں ، انہی تواعد کو ظاہر کرنے اور ان پر بیت اللہ قائم کرنے کا تھم حضرت ابر جیم علیہ السلام کو ہوا۔ آپ نے حضرت اساعیل سے ل کر بیکام کیا اور بیت اللہ کی تعمیر قرما دی ، حہت نہیں تھی ، درواز ول کی جگہ موجود تھی ، مگر درواز سینیں تھے ، ایک درواز و کی جگہ و ہیں پڑتی جوآج کل ہے اور دوسری جگہ اس کے مقابل رکن بیانی کی طرف تھی ، پھر "نہے" با دشاہ نے درواز سے لگائے اور بیت اللہ کو مردے بہنائے۔

پُرعَالقَدَ نے بیت اللّٰہ کی تغییر وتجدید کا کام کیا، چُرقریش نے بیت اللّٰہ کوانہدام کے بعد بنایا، جس میں حضورا کرم صلی اللّه علیہ وسلم نے بھی ۲۵ سال کی عمر جس حصالیا۔ قریش نے بیت اللّٰہ میں ردو بدل کیا، حطیم کا حصہ باہر چھوڑ دیا اور دو کے بجائے ایک دواز ورکھا اوراس کو بھی قند آ دم تک زمین کے اوپر دکھا، چھر حضرت عبداللّٰہ بن زمیر ؓنے اپنے دور خلافت میں بنت اللّٰہ کو کرا کر حضورا کرم سلی اللّٰہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق بناد یا، حطیم کواندر کردیا اور دور دوازے زمین پر بنا دیے۔

جائ بن بوسف جب غالب آیاتواس نے بیت اللہ کوگرا کر قرایش کے طرز پر قائم کیا جو آج تک ای طرح ہے، ہارون رشید نے حضرت امام مالک ّے اجازت مانجی کہ اگر اجازت ہوتو بیت اللہ کواس طرز پر بنادوں جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا فرماد کی تھی حضرت امام مالک ؓ نے نتو کی دیا کہ اب بیت اللہ بی تغیروتبدل حرام ہے تا کہ بیاد شاہوں کے فن تغییر کا کھلونانہ بن جائے۔

پھر ترک بادشاہ سلطان مراد نے پہنی تعمیر ومرمت کی محرتفی کیا اور آج تک ای طرح تائم ہے پھر قیامت سے پہلے ایک عبثی کے ہاتھوں بیت الله شہید ہوگا اور مسلمان ہے بس ہوں ہے ، پھر قیامت کے قریب بیت الله کی حقیقت کو اللہ تعالی و نیاسے اٹھا نے گا اور قیامت قائم ہوجائے گی ، شاہ عبد العزیز نے اپنی تغییر میں بیت الله کے مرحلہ وارتغیر کو بیان فریایا ہے ، سورت بقرہ کی تغییر میں و کھولیا جائے ، ہمی نے گی جگر کا نتات کی تخلیق کے تغییر میں بیت الله کے مرحلہ وارتغیر کو بیان فریایا ہے ، سورت بقرہ کی تغییر میں و کھولیا جائے ، ہمی نے گئی جگر کے اپنی متند چیز نہیں ہے ، ابن کیٹر '' نے تخلیق کا نتات میں پچھا ورتغیب لکھ وی ہوائے اور بیت اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے ، مبز موتی کی تخلیق کی تخلیق کے مبز موتی کی تخلیق اور اس سے کا نتات کی تخلیق کے مبز موتی کی اور اس سے کا نتات کی تخلیق کے مبز موتی کا ماشیہ ایر صاحب کا لین نے اشارہ کیا ہے۔

"المستبعد المحوام "اس كو" حرام" إس لئ كهتم بين كماس مين شكار حرام بهاوري مي كماس مين بعض علال چيزون كاارتكاب حرام بادرية مي كدير محترم اورواجب الاحترام ب-

"المستجد الاقصى"ال كواتصى اس لئع كها كياب كريد كداور مدينت بهت دورواتغ ب-

مساجد کا بیان د

"اد بعون عاما" العنى بيت القداد رمسجد اقصى كي آبادي اورتغير كے درميان چاليس سال كا فاصله بـ.

موال: یبال آیک مشہورا شکال ہے، وہ یہ کہ تعبۃ اللہ کے بنانے والے مفترت ابراہیم بیں اور بیت المقدی میں مجد اتصلٰ کے بنانے والے مفترت ابراہیم بیں اور اشکال ہے، وہ یہ کہ کہ ان وونوں کے والے مفترت سلیمان علیہ السلام بیں اور ان وونوں بیغیبروں کے ورمیان ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے تو یہ کیے ممکن ہے کہ ان وونوں کے درمیان جالیس سال کا فاصلہ ہے؟

جماب: علامه طبی اور علامه بیناوی نے اس اشکال کا جواب دیا ہے جو باتی شراح کے جوابات سے زیادہ واضح ہے، وہ یہ کہ یہال تقیرو ترتی اور کمارتی بنیادر کھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی عبادت کیلئے بطور عبادت گاہ جب روئے زمین بیت اللہ مقرر ہوا تو اس کے جالیس سال بعد بیت المحقد کی کا بطور عبادت گاہ قررہ وا ، اس جواب پر صدیت کا لفظ ' و صدیع ' واضح طور پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ وضع کا لفظ ہے ہوبطور عبادت لفظ تقیر کے بجائے تقرر کیلئے ذیاد دواضح ہے، نیز قرآن کی آیت ہواں اول بست و صدح المناس کی میں بھی وضع کا لفظ ہے جوبطور عبادت مقرر کرنے کیلئے استعمال ہوا ہے، خاہری تقیر کیلئے بنا اور بنیان کے الفاظ آتے ہیں۔

''فصل ''اس میں ہا اسکتہ کے ساتھ ہے ، یعنی اس برسکون ہے ، جھٹکا کے ساتھ پڑھنا ہے ، یہود کے مقالمے میں اس پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا کہ ہر پاک جگہ میں نماز جائز ہے ، جبکہ یہود کیلئے مجدسے با ہرکسی زمین پرنماز جائز نہیں تھی ، جماعت کے بغیر بھی نماز جائز نہیں تھی ، بڑی تنگی تھی ، آمے بچھنفسیل آری ہے۔

١٦٦١ - حَدِّنْنِي عَلِي بَنُ حُحْرِ السَّعُلِي، أَخْبَرَنَا عَلَى بَنُ مُسْهِرٍ، حَدَّنَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بَنِ يَذِيدَ التَّيْمِيّ، قَالَ: كُنْتُ أَقْراً عَلَى أَبِي الْقُران فِي السَّدَّةِ، فَإِذَا قَرَاتُ السَّحْدَةَ سَحَدَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَنِ، أَتَسْحُدُ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: إِنِّي سَحِعْتُ أَبَا ذَرَّ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوَّلِ مَسَحِدٍ وُضِعَ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: إِنِّي سَحِعْتُ أَبَا ذَرَّ يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوَّلِ مَسَحِدٍ وُضِعَ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ الْمَسْحِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ: ثُمَّ أَيَّ؟ قَالَ: الْمَسْحِدُ الْأَوْصَى قُلْتُ: كُمُ يَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَنْعُونَ عَامًا، ثُمَّ الْإَرْضِ؟ قَالَ الْمَسْحِدُ الْحَرامُ قُلْتُ: كُمُ آيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَنْعُونَ عَامًا، ثُمَّ الْإَرْضُ لَكَ مَسْحِدٌ، فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتُكَ الصَّلَاةُ فَصَلَّ

حضرت ابرائیم بن بر براتیم کہتے ہیں کہ میں اپنے والدکوسدۃ علی قرآن سنایا کرتا تھا، جب میں آبت بجدہ علادت کرتا تو وہ بجدے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیس نے ابوذر "
تو وہ بجدے کرتے۔ میں نے ان سے کہا: ابا جان! آپ راستہ میں بجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیس نے ابوذر "
کوفر ماتے ہوئے سنا کہ: ' ہیں نے رسول اللہ سکی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دوسئے زمین پرسب سے پہلی مجد کون ی
ہے؟ فرمایا کہ مجد حرام! میں نے کہا پھرکون ی؟ فرمایا کہ مجد اتھی میں نے کہا دونوں کے درمیان کتا ذمانہ ہے؟ فرمایا
کہ جالیس بری! اور تمام زمین تمہارے لئے مجد ہے جہاں ہمی نماز کا دفت ہوجائے وہیں پڑھا وہا۔''

"على ابى"اك \_مراداس راوى كاباب ب،انى بن كعب محانى مرادليس بير ..

"فی السدة" اس کی جمع سدد ہے، مجدے باہر مائبان اور چہر ہوگہتے ہیں۔ سنن کی کتابوں میں سسکند، سکك اور طریق کے الفاظ محق آئے ہیں، زیر بحث صدیث میں بھی طریق كالفظ موجود ہے وسسدد كواس رحمل كرنا جائے، داستدا كرصاف ہے و قبلد وجوكر

سجدہ تلاوٹ کرنا جائز ہے، یہاں مجدہ سے مجدہ تلاوت مراد ہے،اس حدیث میں تصریح ہے کہ معلم اگر مجدہ تلاوت پڑھے تو معلم اور سننے ہو والے استاد پر مجدہ واجب ہوجا تا ہے،احناف بھی اس کے قائل ہیں،لیکن باوضو ہونا،قبلدرخ ہونا، قبلہ کا پاک ہونا نماز کی طرح اس مجدہ کہلئے بھی ضرور کی ہے۔مودود کی صاحب نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ مجدہ تلاوت کیلئے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے،اس نے غلط کھا ہے،کی کواس کے لکھنے سے دھو کہ بیس کھانا جا ہے۔

١٦٦٧ - حَدَّثَنَا يَحْبَى بُنُ يَحْبَى، أَعُبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَبَّارٍ، عَنُ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنُ جَابِرِ بَنِ عَبُدِ اللهِ اللهَ اللهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَعُطِيتُ حَمْسًا لَمُ يُعَطَهُنَّ أَحَدَ قَبَلِى، كَانَ كُلُّ نَبِيًّ اللهِ عَلَي وَسَلَّمَ: أَعُطِيتُ حَمْسًا لَمُ يُعَطَهُنَّ أَحَدَ قَبَلِى، كَانَ كُلُّ نَبِيًّ يَبُعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَةً، وَبُعِثُتُ إِلَى كُلُّ أَحْمَرُ وَأَسُودَ، وَأُحِلَّتُ لِىَ الْغَنَائِمُ، وَلَمُ تُحَلُّ لِآحَدِ قَبَلِى، وَجُعِلَتُ لِىَ الْغَنَائِمُ، وَلَمُ تُحَلُّ لِآحَدِ قَبَلِى، وَجُعِلَتُ لِى الْأَرْضُ طَلَبَةً طَهُورًا وَمَسُحِدًا، فَأَيْمًا رَجُلِ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرُتُ بِالرَّعْبِ بَيْنَ يَدَى مُسِيرَةٍ شَهْرٍ، وَأَعْطِئُ الشَّفَاعَة

حقرت جابز بن عبدالله الانصارى فرماتے بين كه دسول الله عليه وسلم في فرمايا: " با نج چيزين جھے ايسى دى گئى الله عليه وسلم في مرمان الله عليه وسلم عن الله بين كه برسرخ وسياه بين كه بهر من مرف الله بين كه برسرخ وسياه كيلئے بى بنا كر بھيجا على الله بين الرب بين بين كه برسرخ وسياه كيلئے بى بنا كر بھيجا عي الربيرى نبوت عام اور شائل ہے تمام لوگوں كو) دوسرى ميد كه مير سے لئے بال تخيمت وغيره و طال كرديا كيا جب كه بھے سے قبل كى ( بى ) كيلئے حلال نبيس كئے گئے ۔ تيسرى ميد كه مير سے لئے بورى زمين كو پاك صاف كرنے والا اور مبحد بناو با كميا جبال بھى انسان كونماز كا وقت بوجائے و بين نماز بڑھ لے۔ چوتھى بيكہ جھے ایسے ماف كرنے والا اور مبحد بناو با كميا جبال بھى انسان كونماز كا وقت بوجائے و بين نماز بڑھ لے۔ چوتھى بيكہ جھے ایسے موجائے دو بين نماز بڑھ اسمان كونماز كا وقت بوجائے دو بين نماز بڑھ اللہ ہوگئى ہے۔ "

#### تشريح:

"محمساً" لعِنى مجھے يانچ انتيازات ہے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔

"طیب طهود اً" اس نے بین کی مٹی پر تیم کرنامراد ہے، جووضوادر پائی کی جگدا کیے عمومی ہولت ہے۔ "و مستحدا" بعنی اس پرتماز جائز ہے جو مجد کے بدلے میں ایک ہولت ہے، اس حدیث میں پائے قصوصیات کا بیال ہے، بعض میں تین کا ذکر ہے، بعض میں چھکا ذکر ہے، اس لئے یہ کہا جائے گا کہ ضرورت اور موقع وکل کے اعتبارے آنخضرت سکی اللہ علیہ وسلم نے پھے تصوصیات کا بیان کیا ہے، پھوکا نہیں کیا یا دی کے ذریعہ سے جواضافہ ہوتارہا آپ اس کو بیان کرتے گئے۔

"احسم و اسود" سرخ اورکالے سے عرب اور عجم مراد ہو سکتے ہیں ، کیونکہ عجم مرخ وسفید ہوتے ہیں ،عرب زیادہ تر سانو لےرنگ کے ہوتے ہیں یا اسودے سیاہ فام لوگ مراد ہیں یا احر سے انسان اور اسووسے جنات مراد ہیں۔

بہر حال اس باب کی احادیث میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت مسلمی اللہ علیہ وسلم کی تمام خصوصیات کو بیبال بیجا کر کے لکھا جائے تا کہ یا وکرنے میں آسانی ہواور آنے والی احادیث کی تشریح کبھی ہو۔ مساجدكابيان

(۱) آپ صلی الله ملیه وسلم سب ہے اجھے طبقے میں آئے۔

(۲) تمام انسانوں کے سردار ہوئے۔

(٣) آپ ملی الله علیه وسلم کے تبعین سب سے زیادہ ہوں ہے۔

(4) آ ب صلی الله علیه وسلم قیاست کے دن سب سے پہلے اپنی قبرے آھیں مے۔

(۵) سب سے پہلے شفاعت آپ کریں ہے۔

(۱) سب سے پہلے جنت کا درواز ہ آپ کھولیں ہے۔

(2) آپ سلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بيل.

(٨) آپ سلی الله ملیه وسلم کوقر آن کی صورت میں دائی مجمزه و یا حمیار

(٩) آپ ملی الله علیه دسلم کوابیهارعب ووبد به دیا تمیا ہے، جس سے ایک ماہ کی مسافت تک دشمن پررعب پڑتا ہے۔

(١٠) بورى زين آب سلى الله عليه وسلم كيلي مسجد بناوي محى ـ

(۱۱) مني كوآپ سلى الله عليه وسلم كيليئة طبهارت تيم كاذر بعد بنايا گيا۔

(۱۲) آپ کو پوری دنیا کے پورے انسانوں کیلئے ہی بنا کر بھیجا گیا۔

(١٣) آپ سلى الله عليه دسلم كوجوا مع الكلم ديئے مكتے \_

(١١٠) مال غنيمت آپ كيلئے حلال كيا كيا۔

(۱۵) آپ کوز مین سے خزانوں کی تنجیاں دی گئیں۔

(١٦) بورى زين مسيث كرآب صلى الله عليه وسلم كود كها دي كئ .

(١٤) جہال تك آب نے ونياكود يكھاو ہال تك آپ كى حكومت اوردين تھيلے گا-

(۱۸) آپ کوسرخ دسفید دوشم خزانے دیئے صحیح ، بعنی فارس اور دوم کی گئے۔

(۱۹) عام قبط اور دشمن کے عمومی غلبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ دسلم کی امت تباہ میں ہوگی۔

(٢٠) آپ سلى الله عليه ومنم كوعرب كيليمة بناه گاه بنا كر بهيجا گيا-

(٢١)سب سے بہلے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کونبوت کے انوارات سے نواز احمیا۔

(rr) آپ حضرت ابراہیم علیالسلام کی دعا کے نتیجہ میں نبی بن کرآئے۔

(۲۳) حفرت میسی علیدالسلام کی بشارت کے متیجہ میں آئے۔

(٢٧٧) آمام انبياءاورساري مخلوق قياست سے دن آنخضرت سلي الله عليه وسلم سے جھنڈے تلے جمع ہول عمر-

(٢٥) أتخضرت صلى الله عليه وسلم عبيب الله بيع مين-

(٢٦)ميدان محشر بين صرف آپ خطيب بول مح-

oesturdub

(42) قيامت يس تمام غلوق كيكة آب مبشر بول محر.

(۲۸) محشر میں جات دچو بندخوبصورت ایک ہزار خادم آپ کے ساتھ ہوں مے۔

(19) آپ کوتیامت میں خلد کرامت پہنا کریا بیئوش کے پاس مقام دیاجائے گا۔

(٣٠) آپ کو جنت میں مقام وسیلہ ملے گا۔

(٣١) آپ صلی الله علیه وسلم کوخصوصی حوض کوژ<u>ملے گا۔</u>

(۳۲) آ بِ کی انگلی بچیلی تمام لنزشیں معاف شدہ ہیں۔

(٣٣) آپ صلى الله عليه وتملم كوچاشت كى نماز عطامو كى .

(٣٣) اگر بوری مخلوق ایک طرف بهواورآب صلی الله علیه وسلم دوسری طرف بهول تو آپ کاوزن بھاری بوگار

خلاصديدكه

محمد سيد الكونين والثقلين والشفرين والشفرية والمفرية بن عرب و من عجم ١١٦٣ ـ حَـدُّتُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدُّنَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، حَدُّنَنا يَزِيدُ الْفَقِيرُ، أَخْبَرَنَا حَايِرُ بَنُ عَبُدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ فَحُوهُ

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عندر سول اللہ عليه وسلم ہے حسب سابق روایت (آپ ملی اللہ عليه وسلمے فرمايا يا کی چيزيں مجھے ايمی دی تی جھے ہے قبل کسی کوئيس دی تمکنیں ) نقل کرتے ہیں۔

١٦٦٤ . حَدَّلَمُنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فُضَيْلٍ، عَنُ أَبِي مَالِكِ الْأَشَحَمِيَّ، عَنُ رِبُعِيَّ، عَنُ لَا عَلَيْهِ وَمَلَّمَ: " فُضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثِ: جُعِلْتُ صُفُوفُنَا كُلهَ مَلْهَ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ: " فُضَّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثِ: جُعِلْتُ صُفُوفُنَا كُلهَا مَسُجِدًا، وَجُعِلَتُ ثُرُبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمُ نَجِدِ الْمَاءَ " كَصُلَةً أُخْرَى

حفزت حذیقہ فے فرمایا کدرسول اند سلی اند علیہ وہلم نے فرمایا'' ہمیں (امت محدید) سارے لوگوں پرتین باتوں ے نسیات دی گئی ہے۔ دوسرے میک باتوں اندسلے کے نسیات دی گئی ہے۔ دوسرے میک ساری زمین ہمارے نے کہ ساری زمین ہمارے کے محدید بنا دی گئی اور اس کی مٹی کو ہمارے لئے یا کی سے حصول کا فر بعد بنا دی گئی اور اس کی مٹی کو ہمارے لئے یا کی سے حصول کا فر بعد بنا دی گئی اور اس کی مٹی کو ہمارے لئے یا کی سے حصول کا فر بعد بنا دی گئی اور اس کی مٹی کو ہمارے لئے یا کی سے حصول کا فر بعد بنا دیا گیا جب ہمیں یا تی ند ملے اور ایک بات اور فرکر کی۔

١١٦٥ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيُبٍ مُحَدَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ، أَحْبَرُنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنُ سَعُكِ بُنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنِي رِبَعِي بُنُ حِرَاشٍ، عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

اس سند ہے بھی سابقہ روایت ( کدامت محدید سلی الله علیہ وسلم كوسارے لوگوں برتمن باتوں سے نصیلت وي من

مساجدگا<u>بیان</u>

ہے) حضرت حذیف رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔

١٦٦٦ . وَحَدَّنَنَا يَسَحَيَى بَنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيَبَةُ بَنُ سَعِيدٍ، وَعَلَى بَنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ \* حَعُفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنَ أَبِيهِ، عَنَ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " فُضَلَتُ عَلَى الْآنَيِبَاءِ بِسِتَّ: أُعُسِطِيتُ حَوَامِعَ الْسَكَلِمِ، وَنُسِمِرُتُ بِالرَّعْبِ، وَأَجِلَتْ لِىَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتُ لِىَ الْآرُضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأَرْسِلَتُ إِلَى الْحَلَقِ كَافَةً، وَخُتِمَ بِىَ النَّبِيُّونَ "

حضرت الد ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضوراً کرم ملی اللہ علیہ دسلم نے قر مایا" مجھے تمام انہاء پر چھ باتوں سے فوقیت دی گئی میرک (۱) جھے جوامع اللکم سے نوازا گیا۔ (۲) رعب و ہمیت کے ذریعہ میری مدد کی گئی (۳) عنائم میرے لئے حلال کئے گئے (۳) روئے زمین کو میرے واسطے متجد اور حصول طہارت کا ذریعہ بنا ویا حمیا (۵) کل مخلوق ت کی طرف مجھے نبی بنا کر ہمیجا گیا (۲) سلسلہ نبوت کو میرے ذریعہ ختم کیا گیا۔

١١٦٧ . حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرَمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ، حَدَّثَنِي بُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُعِفْتُ بِحَوَامِعِ الْكُلِمِ، وَنُعِرُتُ بِالرَّعْبِ، وَبَيْنَا أَنَا نَافِمٌ أَتِيتُ بِمَفَاتِيحٍ خَزَافِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمُ تُنَعِلُونَهَا

حضرت ابو ہریے فرمائے ہیں کہ رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا" بھے جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث کیا گیا، رعب کے ذریعہ میری مدد کی گی اور ایک باریمی محوفواب تھا کے زمین کے فزانوں کی چابیاں میرے سامنے ال کی میکی اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ ابو ہریے فرماتے ہیں کہ حضورا قدس سلی الشملیہ وسلم تو و نیا ہے تشریف لے مجھے اور تم زمین کے فزانے کریدرہے ہو (فق حات کے ذریعہ خوب مال اللہ نے مسلمانوں اور صحابہ "کوعطافر مایا)

117. وَحَدَّنَنَا حَاجِبُ بَنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَرَبِ، عَنِ الزَّيَّدِيَّ، عَنِ الزَّهُرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بَنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَبِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ.

اں سند سے بھی سابقہ حدیث ( مجھے جوامع النظم کے ساتھ مبعوث کیا گیا، رعب کے ذریعہ میری عدد کی گئی اور زمین کے خزانوں کی چابیاں میر سے ہاتھ ہیں رکھ دی گئیں) منقول ہے۔

١٦٦٩ حدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع، وَعَبُدُ بَنُ حُمَيُد، قَالَا: حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَعْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِى، عَنِ البَّهِ الْهُمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِهِ الْمُعَمَّرُ، عَنِ النَّهُمَ عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَمَّرُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَى الرَّعْمَ عَنِ الزَّهُ عَنِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّوْقُ الْمُعَلِّمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَامِينَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْ

٠١١٠ عَرَفَيْنِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ، عَنُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنُ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى أَبِي هُرَيُرَةً أَنَّهُ حَدَّنَهُ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: نُسِرُتُ بِالرُّعْبِ عَلَى الْعَلُوّ وَأُونِيتُ حَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَبَيْنَمَا أَنَا نَاقِمْ أَيْبِتُ بِمَفَاتِيحٍ حَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوْضِعَتْ فِي يَدَى

حضرت ابو ہر ریڈ فرماتے ہیں کدرسول انفصلی اللہ علیہ وٹلم نے فر مایا'' دشمن پر رعب کے ذریعیہ میری بدو کی گئی ہے، مجھے جوامع اللکم کے ساتھ مبعوث کیا کمیاءاور ایک بار ہیں تحوفوا ب تھا کہ زمین کے خزانوں کی جابیاں میرے سامنے لائی کئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی کئیں۔

١١٧١ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع، وعبد بن حميد قالا: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، أحبرنا مَعْمَرَ، عَنُ الزَّهْرِي، عَنِ الْمُعْرِي، عَنِ الْمُعْمَدِ، عَنُ الرَّهْرِي، عَنِ النَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

اس سند ہے بھی سابقہ صدیث ( مجھے جوامع الكلم كر ساتھ مبعوث كيا حميا، رعب كے ذريع ميرى مددى عن اورز من الكي سند ك خزانوں كى جا بيال ميرے اتھ ميں دكھ دى كئيں ) منقول ہے۔

١١٧٧ \_ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابُنُ وَهَبِ، عَنُ عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ أَبِي يُونُسُ مَوَلَى أَبِي هُرَيُرَةً أَنَّه حَدَّثُهُ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قال: نُحِسُرُتُ بِالرَّعْبِ عَلَى الْعَدُّوْ، وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَبَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أَنِيتُ مِمَعَاتِيعٍ جَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوْضِعَتْ فِي يَدَى

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''میری رعب وہیبت کے ذریعہ ید دکی گئی ہے وشمن پر ، جوامع الکلم جھے عطا کئے مجھے اور ایک روز میں توخواب تھا کدروئے زمین کے فرائن کی چاہیاں میرے پاس لائی کئیں اور میرے ہاتھ میں رکھی کشکی ا۔

١١٧٣ \_ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ مُنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنَ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبَّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيُرَةً عَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُصِرُتُ بِالرَّعْبِ وَأُوتِيتُ حَوَامِعَ الكَّلِمِ

مام بن منبه ان مرویات میں سے نقل کرتے ہیں جوان سے معزت ابو ہریرہ نے رسول الله ملی الله علیه وسلم سے نقل کی ہیں۔ بیں۔ جنانچ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میری رعب کے ذریعے مدد کی مخی اور جمعے جوامع المکام عطا کئے مجتے۔

# تشريح:

اس باب کی نہ کورہ احادیث میں تشریح طلب چندا لگ الگ جلے ہیں، یس نے آسانی کی غرض سے اس آخری مدیث کے ساتھ سب کی تشریح لکھ دی ہے، اس کا خیال رکھنا جا ہے۔

" يزيد الفقير" يزيد بن صبيب مشهورتالبي بين ، ابوعهان أن كى كنيت ب، ان كوغربت كى وجد مع تقير بيس كيت بير ، بلكديد فقار الطهو

''لمع بسعطھ ن احد قبلی'' یعنی ہر جہت سے خصوصیت کے ساتھ کی کوئیں دیا گیا، بعض جز ئیات کے اعتبار سے دینے کی نفی نیس ہے، کیونکہ دہ کسی کے ساتھ خاص نیس۔

''و احلت لی الغنائم '' علامہ خطائی'' فریاتے ہیں کہ گزشتہ اسیں دوسم برتھیں، ایک شم وہتی کہ جن کو جہاد کرنے کا مکلف نہیں بنایا ممیا تھا، ان کیلئے غلیمت کانصور نہیں تھا، دوسری شم وہتی جن کو جہاد کا تھم دیا گیا تھا، گراس کے نتیج میں جو مال غلیمت حاصل ہوجا تا تھا، اس کے استعمال کا تھم نہیں تھا، بلک آسان سے آگ آئی تھی اور مال غلیمت کوجلاد یتی تھی، امت مجر یہ کوسب بچھ دیا تھیا۔

"و مصوت مالوعب" یعنی میرادعب اور مجھ سےخوف میرے مقابل دعمن پرؤ الا گیاہے، و قلبی طور پر مجھ سے ڈرتے ہیں، جس طرح آیت ہے ﴿و فسذف فسی فسلو بھم السوعب ﴾ کہتے ہیں کہ آتخضرت صلی الشعلیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیروکار مجاہدین کوبھی بیدعب عطاکیاہے کہ دعمن ان سے ڈرتے ہیں۔

"مسبوة شهر"ا يك اوردوايت من دوماه كاذكر بكرايك ماه آكى جانب اورايك ماه يتحصى جانب مسافت مين وتمن مخبرا تا ب، علاء نے لكھا ہے كه مدينه منوره كى اطراف ميں شام ،عراق ،مھر، يمن جيسے بوے مما لك ايك ماه كى مسافت پرواقع بين، اى تناظر ميں بيه كلام آيا ہے۔

" و اعسطیست الشف عند" اس سے شفاعت کبری مراد ہے جوآپ ملی الله علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، نیز شفاعت صغری جواچی امت کیلئے بعض احوال میں ہوگی ، و وہمی مراد ہونکتی ہے۔

"بدلات" تمن نصوصیات کاذکراس سے زیادہ کے منافی نہیں ہے، وقی کے ذریعیہ اضافہ ہوتار ہایا آنخصرت نے موقع وکل کے اعتبار سے کچھکاذکر کیا، کچھکانیں کیا۔ ابوسعد نمیٹا پورٹ نے اپنی کتاب شہر ف السمسط فنی میں ساٹھ خصوصیات کا قول کیا ہے، میں نے چونیس خصوصیات کوائل سے پہلے لکھ دیا ہے۔

"جعلت صفوفنا" کہتے ہیں کداس سے پہلے لوگ جس طرح بن پڑتا آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے جمفوں میں کھڑے نہیں ہوتے ، نہ صفول کا اہتمام تھا، یہ اس است کی خصوصیت ہے، خواہ نماز کی صفیں ہوں یا میدان جہاد میں دعمن کے مقالبے میں صفیں ہوں ، بعض روایات میں قبال کاذکرموجود ہے۔

"و فاكو خصلة الحوى" ابن فزيراورنساكى في المهم خصلت كاذكرايك روايت مين اس طرح كياب " واعتطبت هذه الآيات من آخير سبورة البقره من كنز تحت العرش" يعنى سورت بقره كي آخرى آيتين مجهدى كني جوعرش كي ينج ايك فزائ مين سے بين -

"جو امع الكلم "يتى مجھے جامع كلام ديا كيا ہے كمالفاظ كم استعال كرتا ہوں ، كمر بطور قاعده اس كے معنى بہت زياده اور جامع ہوتے ہيں۔

متعدنبوي كالغيركابيان

"وهو ما كان قلبل الانفاظ كنير السعائي" بعض علاء نے كہاہے كہ جوامع الكلم سے قرآن تظيم مرادہ، بيمطلب بهت اچھاہ۔
"بسفانيہ خوائن الارض" مفاتح مفتاح كى جمع ہے، چا بياں مراد جي، فرائن سے دنيا كے بادشا ہوں كے وہ فرانے مراد جي جو جهاد
كى بركت سے الله تعالى نے ني مكرم كى است كوعظا كے جيسے قيصر وكرئى كے فرزانے تضاور آئند وجوفزانے آئم سے، سب مراد جي ۔
"فوضعت في يدى" يعنی ان فرائوں كى چا بيال ميرے ہاتھ جي ركودكي كئيس فرزانے ركھنا مراد بيس ہے۔
"فوضعت في يدى" يعنی ان فرائوں كى چا بيال ميرے ہاتھ جي ركودكي كئيس فرزانے ركھنا مراد بيس ہے۔
"فائت منتظو نھا" اختال تاء كے ساتھ زيين ہے كى چيز كوكودكر يوكر تكالے كے كہتے ہيں"اى تست خرجون ما فيھا و تنتفعون به "

#### باب ابتناءً مسجد النبوي صلى الله عليه وسلم

# مسجد نبوي كى تغمير كابيان

اس باب میں امام سلم نے پانچ احادیث کو بیان کیا ہے

١٧٤ - حدد ثنا يخيى بن يخيى بن يخيى، وشيبان بن فرُوخ ، كلاه ما عن عبد الوارث قال يخيى: أخبراً عبد الموارث بن سعيد، عن أبي النياح الطبيعي، حددنا أنس بن مايك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم السمد به نه منزل في علو المعدينة، في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم أربَع عشرة ليلة، ثم إنه أرسل إلى مثلا بني النجار، فحاثوا متقلّدين بشيوفهم، قال: فكاتى انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم يمثل بني النجار من النهاد ومثل الله عليه الله عليه والله على والله عنى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يمثل عيث أدر كته العملاة، ويُصلّى في مرّايض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد، قال الله صلى الله عليه وسلم يمثل في النجار فحالوا، فقال: يما يني النجار، فاينون بحاليط كم هذا قالوا: لا، والله لا نطلب شمنة إلا إلى الله عليه وسلم بالنجل فقطع، ويقبو المشركين وقبور المشركين وجرب، فأمر رسول الله عليه وسلم ما يعد ويقبور المشركين في مرّايض الله عليه وسلم مقلم الله عليه وسلم مقهم، وهم عنه والمنه والله الله عليه وسلم مقلم المنفول الله يقولون: اللهم إله لا خير إلا خير الا خير المنفودة فانصر الأنصار والشهاجرة

حضرت آئس بن ما لک سے دوایت کے کہ رسول النّد علیہ دسلم جب مدید تشریف لائے ہجرت فرما کرتو ایک بلند محلّہ بنی عمر و بن عوف میں نزوئی فرما یا اور چودہ رات وہاں قیام کیا۔ بعد از ان آپ صلی اللّہ علیہ دسلم نے بنونجار کی ایک جماعت کو بلوایا وہ اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے آھئے ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ کویا ہیں (آئے بھی چشم تصور سے ) دیکھ رہا ہوں کہ آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم اپنی سواری پرتشریف فرما ہیں اور ایو بکر "آپ صلی اللّه علیہ وسلم کے بیچھے ہی جیشے ہیں، جب کہ ہنونجار کی جماعت آپ صلی اللّہ علیہ وسلمکے اردگر دہتی یہاں تک کہ آپ حضرت ایو الیب کے میں اترے ، حضورا قدس صلی اللہ علیہ و جہاں بھی نماز کا وقت ہوجا تا وہیں نماز پڑھ لیے ہے ، جن کر بول کے باڑہ میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے ، پھر ( پھے ترصہ بعد ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجد کی تقییر کا تھم کیا میا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بونجار کی جماعت کو بلوایا وہ آ کیے تو ان سے فرمایا اسے بونجار ا ابنا ہے باغ مجھے فرو قت کردو، انہوں نے کہا کہ خدا کو تم اس کی قیست کی سے طلب نہیں کریں مجے سوائے اللہ تعالیٰ کے انس فرمان فرمات کی سے طلب نہیں کریں مجے سوائے اللہ تعالیٰ کے انس فرمان فرمات کی سے مسلم کے بھر میں کہتا ہوں ، اس بیل مجبور کے درخت تھے سٹر کین کی قبریں تھیں اور پھرور ان ذبین مقل ، دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے مجبور کے درخت کا ہے دیئے میے ، مشرکین کی قبریں کو دو الی گئیں اور کھندرات کو برابر کردیا مجبور کے درخت کا دیئے میں دونوں چو کھٹوں پر پھر لگائے محدد اسے اللہ ایک میں ان کے ساتھ دیج پڑھ میں ہے ہے میں انسار اور مہا جرین کی مدوفر مائے۔

# تشريح:

"فندم المعدیدة "ام تاریخ نحر بن اسحال کا کہنا ہے کہ تخضرت سلی الله علیہ دسلم مکہ کرمہ سے بارہ رہے الاول کوروانہ ہوئے تھے۔ "فینول فی علق المعدیدنة "علو بلند حصہ کو کہتے ہیں ،اس سے توالی مدینہ ہے ہی جا وکا علاقہ ہے جس بیس آج کل سجد قباءوا تع ہے ، مدیند کا باتی حصراس کے مقاسیلے ہیں کچھ نشیب ہیں ہے ، ہو تمرد بن توف، ما لک بن اوس بن حارث ،اوس اور فرز رج افسار مدینہ کے دو بڑے قبیلے تھے ، ہوتم دکا تعلق اوس قبیلہ سے تھا۔

"اوسع عشورة ليلة" يعنى چوده دن آخضرت سلى الله عليه بله صفح قباء كمائة بين قيام فربايا اور مجدقباء كى بنياد ؤالى اور بحروسط مدينة من رواند بوع عشورة في بالله تاريخ في بحوادر بحى كلها عن جب بهال حديث بين تقريح جوده دن كى جودي كانى شافى ج بمنتى كرف بين بعض لوگ آوسعه دن كوسمي بورا شار كرت بين بهجى بالكل چوژ و يت بين تو فرق آجا تا ہے۔ شخ الحد بث زكريًا في ۱۳ م محد كى نماز كا وقت كور جي دى برمال جد كے دن آخضرت سلى الله عليه وسم قباء ب وسط مديند كى طرف رواند بوئ تو راست بين جمد كى نماز كا وقت بوگياء آپ في بنوسالم بن توف كے علاقے وادى" راندو ما" بين جمد كى نماز آدا فريا كى بياسلام بين پهلا جد ہے جو يهال اواكيا حميان محد كانام" مستحد المحدمدة " ب ، بنوسالم قبيل بحر بالم قبيله كے معزز لوگوں نے آخضرت سلى الله عليه وسلم سے يبيل پر قيام كرنے كى درخواست كى ، محد كانام" مستحد المحدمدة " ب ، بنوسالم قبيله كے معزز لوگوں نے آخضرت سلى الله عليه وسلم سے يبيل پر قيام كرنے كى درخواست كى ، محر كانام" من مدد المحدمة " ب ، بنوسالم قبيل مي تار بيلتھ كى و بين پر ميرا قيام بوگا ، پھر انسار كے سات قبائل في طرف سے آخضرت نے فر مايا ميرى اوفئى الله تعالى كى طرف سے آخضرت سلى الله عليه وسلم كوا بيخ الى بيان ديل ميرى اوفئى الله تعالى كى طرف سے آخضرت من الله عليه وسلم كورى اوفئى الله تعالى كى طرف سے آخضرت من الله عليه وسلم كورى و بين پر تيام كرون گاه .

"اللی ملاء بنی المنجاد" لیتی آنخضرت نے بونجار کے معززلوگوں کو بلایا تا که آپان کے ہاں قیام کریں ، کیونکہ بونجار کے لوگ خواجہ عبدالمطلب کے ماموں تھے اور بیلوگ آنخضرت ملی الله علیہ دسلم کے نفیال ہے متعلق تھے ،اس لئے ان کواعز از دینے کیلئے نیزا پئوں میں معجدنبوي كالغيركابيان

اترنے کیلئے آنخضرت نے ان کوافٹیارفر مایا۔

"منظلدین بسیو فہم "بیاس زمانے کے استقبال کا دستورتھا کہ سلم ہوکرتھواریں اہرا کراستقبال کرتے تھے، اس میں اشارہ تھا کہ ہم ہرخم کی حفاظت اور دفاع وقر بانی کیلئے تیار ہیں ، آئ کل مجاہدین ہمی بندوقوں اور فائز تک سے علاءاور بزرگوں کا استقبال کرتے ہیں جولوگ اسلحہاور تکوار کی تو بین کرتے ہیں وہ معزز زعمی گڑاورنے کی تو بین کرتے ہیں ، بونجار کے مردوں اور عورتوں نے استقبال میں بیاشعار بھی گائے ہیں اور آنخفرت کے دل کونوش کیا ہے:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وحب الشكر علينا ما دعا لله داع

وداع كى كھائى سے ہم ير چودهويں كا جا عطاوع ہوكيا، جب تك الله تعالى كى طرف كوئى باؤنے والا ہوكا، ہم يرشكر اواكر ناواجب ،

الهساالسب مسوث فهنسا لقد جئت بمأمر مطاع

اعدارى طرف يميع جانے والےرسول! آپ كى بربات مانى جائے كى؟

بنونجار كالمجون بجول في الخضرت ملى الشطيد الم كي مريزوي من بداشعار برج

تحنجوارمن بشي التحيار يساحب فامتحم فابتحيار

مم بونجار كى بچيال بن جارك بروس من آنے والے مصلى الله عليه وسلم كنے محبوب اور بيار من بيل

"وابوبكوردفه"اعزازدكرام كوهوريادرتهايت قرب ما بركرنے كى فرض سے آخضرت نے ابوبگرمديق كو يہيے بناياورندمديق كى الى سوارى بھى تھى۔

 معجد نبوى كالعير كابيان

صلی الله نامیدوسلم کیلئے ہوایا اورا یک خطالکھا جس میں اپنے اسلام تبول کرنے کا اقر ارتکھا اور مندرجہ ذیل چندا شعار لکھا جسے ،اشعار کوعلا ہد الی '' نے اس طرح نقل کیا ہے:

> رَسُولُ مِنَ اللَّهِ بَارِى النِّسَمُ بِسَامُةِ آخَسَدَ خَيْسُرُ الْا مَنْ لَـكُنُسَتُ وَزِيْسِراً لَنهُ وَابُنُ عَمُ وَكَنُسُتُ عَنُ فَلَبِهِ مُحَلَ عَمُ

ضهدتُ عدلى أحُدمَدُ أنْسهُ لَهُ أُمَّةُ سُدِيَتُ فِي الرَّيُورِ فَلُو مَدُّ دَحُدرِيُ الِّي دَحُروِ وَقَسانَدُكُ بِسالسُّهُ فِي أَعُدَاتَهُ

بھراس خطوان نے سونے کی مہر لگا کر بند کیا اور اپنے معتد خاص کودیا جوسب سے بڑا عالم تھا، تبع نے اس سے کہا کہ اگرتم کو جوسلی الله علیہ وسلم بل گئے تو یہ خط ان کو دے دیتا، ورنہ تیری اولا دیمی سے جن کو بی آخر الزیاں بل گئے وہ ان کو یہ خط دید ہے، چنا نچہ آخر جس اس معتمد خاص کی اولا دیمی حضرت ابوابوب انصاری آئے اور یہ خط ان تک بینے گیا، جب بی اکرم سلی الله علیہ وسلم مدینہ تشریف لاے تو اس معتمد خاص کی اولا دیمی حضرت ابوابوب انصاری آئے اور یہ خط ان تک بینے گیا، جب بی اکرم سلی الله علیہ وسلم مدینہ تشریف لاے تو اس معتمد خاص کے لوگوں نے نبع کا یہ خط ایک خصص کو دیا جس کا نام ابولیلے نے جب آئے خصرت سلی الله شخص کودیکھا تو خر ایا کہ تیرانام ابولیلے ہے اور تیرے پاس قدیم زیان کہ خرات ہے گئام کیے گیا؟ آئے خصرت سلی الله علیہ وسلم کا کلام سناتو جیران ہو کررہ حمیا اور کہا کہ آپ کون ہیں، چیرہ سے تو جاد وگرنہیں گئے ہو پھر آپ نے یہ کلام کیے کیا؟ آئے خسرت ملی الله علیہ دخر مایا میرانام ''محر'' ہے ، وہ خط مجھے دیدو، اس نے جب خط دیا اور آئے ضرت نے پڑھا تو تین بار آپ نے فرمایا: "مَرْ خَباً بِنْ بِعِی عدد و القاری)

" نامنونی بعانطکم " یعنی این باغ کی قیمت لگا کر مجھے یفر وخت کردو، دور کی ردایت بی المربداً" کالفظ آیا ہے تواس بی تعارف نبیس ہے، اگر مربد کھلیان کے معنی بی ہے، باغ بی کھلیان ہوتا ہے اورا گرا سربدا" ویران جگہ کو کہا گیا ہے تو حا لکا تھا چرخراب ہوگیا،
دوسری دوایت بیں "و کان لعد المبن بنبدین " کے الفاظ بی آئے بیل قوظیت بی گفتگوتو بروں سے ہوئی ہے، لیکن سے باغ دویج لڑوں کا تھا جواسعد بن زدارہ " کی پرورش میں تھے، ایک کا نام معل تھا دوسرے کانام معیل تھا۔ طبقات ابن سعد بی لکھا ہے کہ آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم علی اللہ علیہ وسلم علی اللہ علیہ وسلم علی اللہ علیہ وسلم من اللہ علیہ وسلم نے ایک وار سے اور آگر نے اوا کرد مینے ، شاید آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ہدیکو تول نہیں کہا اور بیوس می ناد میں اور بیوس میں اور کے کہا کہ بی نیا دول بی آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چیر کے اور مدین کھا ور ایک کی بنیا دول بیں آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چیر کے اور مدین کو تول نہیں کو تول نہیں موتے ہیں یاس کے کہ مجد نبوی کی بنیا دول بیں آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چیر کے اور مدین کو تول نہیں کہ چیرتم دیدون کی خوال کا کہ بیستم دیدون کی دونوں کا حصہ ہوجائے۔

"خوب" لینی زمین کا بچردهدانتها کی خراب تھا ،اس سے مراد بڑے بڑے کا سے ہیں۔" نبشت" قبروں سے بڈیوں وغیرہ کے نکا لئے کو نبسٹ کہتے ہیں، مقبرہ جب پرانا ہوجا تا ہے اور لاش سالم نہ ہوتواس کو معجد یاز مین یا راستہ اور مکان میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یہاں تو بات ہی مشرکین کی ہے جس میں کوئی بات نہیں ہے۔

''فصفوا النعل ''بعنی باغ کے سارے درخت کاٹ دیئے مجئے ،گرقبلہ کی طرف صف کے انداز میں جودرخت تھے وہ چھپرڈ النے کیلئے

مسجدنبوي كالعبيركاميان

بطورد بوارچھوڑ دیے گئے۔ "عسضادتیه" بیتشنیہ،اس کامفردعضادة ب،دردازه کےداکیں باکیں جوکواڑ ہوتا ہے،ای کوعضادة کہتے ہیں، بین میں اس اس اس کامفردعضادة ہے، دردازہ کے داکی باکی اس دو لیے لیے پھرداکی باکی باکی کہتے ہیں، بین اس اس کامفرے ایک اور نقشہ ہے کہ دیباتوں کی معجدوں میں اب دو لیے لیے پھردا کی باکی باکی کھڑے کرکےدونوں کے سروں کو ملاتے ہیں، جس سے محراب بن جاتا ہے۔

"بسو تبه جنون" میدان جنگ شی مختفر سے اشعار دشمن کولاکار نے کیلئے پڑھے جاتے ہیں، اس کو جزیدا شعار کہتے ہیں، بہال مطلق اشعار پڑھنامراد ہے۔ "مسعیسم" یعنی آنخضرت ملی اللہ علیہ و ملم نے بھی شعر پڑھنے میں ساتھ دیا ہے، یہ معمولی اشعار کوزبان پرلا ناشاعری مبیں ہے، دوسرے کا کوئی شعر پڑھنا آیت ہو و ما علمناه النسر کھ کے منافی نہیں ہے، و ہاں بطور فن اور صفحت شعر کی فی کی بات ہے فن شعر کے انگ اصول اور قواعد ہوتے ہیں دی مردوایات میں ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے مل اور خیبر کی مجمور کے عمل میں فرق کے طور پریشعر پڑھا:

احذا حسال لاحمال حيبرا حبذا ايسر ربينا واطهرا

ید بوجونیبر کی محموروں کا بوجونیس ہے، بیہ مارے رب کی رضا کا مقبول اور یا کیز و بوجہ ہے۔

"موابض" یہ مربض کی جمع ہے اوراونوں اور کر ہوں کے باڑے کو کہتے ہیں ،اس نے پیٹاب کی طہارت پراستدلال کرنا بہت دور کی
بات ہے۔ علام اُلِی " نے لکھا ہے کہ جس علاقے ہیں سلمان کی آباد ٹی ہود ہاں پر جامع مجد اور عام مجد بناناوقت کے بادشاہ پر فرض ہے،
اگر وہ ستی کرے تو مقای لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مساجد کا اہتمام کریں ،ای طرح وقت کے بادشاہ پر مساجد اورائکہ کے
افراجات لازم ہیں ،اگر وہ اس ہیں ستی کرتا ہے تو چر علاقے کے لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ای طرح بیر ترب بھی ہے کہ اگر
ایک مجد جمد اور عام نماز وں کے لئے کائی ہوتو ٹھیک ہے ورند دو مری مجد بنا ناسنت ہے ، ہاں البت اگر مساجد اتنی قریب واقع ہوں کہ
وومری مجد ہے ،ہلی مجد کی جماعت واجماع کو نقصان ہوتو می میں ہے۔

٥٧ أ . حَدَّثَ اعْبَيْدُ الله بَنْ مُعَاذِ الْعَنبِرِيُّ، حَدَّثُنَا أَبِي، حَدَّثُنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَاحِ، عَنُ أَنسٍ، أَنْ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَعِ، فَبَلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْحِدُ

حضرت انس سے روایت ہے کدرسول اللہ ملی الله علیه وسلم مجد (نبوی صلی الله علیه وسلم) کی تعبر سے قبل بحریوں کے باڑے بین نماز پڑھتے تھے۔

١١٧٦ - حَـدُّكَـنَـا يَحْمَى بُنُ يَحْمَىٰ قَالَ لَا حَالِدٌ يَعْنِى الْحَارِثُ قَالَ لَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اليَّهَاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

اس سندے بھی سابقدروایت ( کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تقبیرے قبل بکریوں کے باڑے پی انماز اوافر ماتے تھے ) حضرت الس سے مروی ہے۔



تحميل قبله كابيان

# باب تحويل القبلة القدس الى الكعبة

# بيت المقدس سے بيت الله كى طرف قبله كى تحويل كابيان

اس باب مين الم مسلم في في احاديث كوبيان كياب

١١٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوَصِ، عَنَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِنَّةَ عَشَرَ شَهْرًا حَتَّى نَزَلَتِ الْمَايَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمُ فَوَلُوا وُجُوهَكُمُ شَطَرَهُ ﴾ فَنزَلَتُ بَعُدَمَا صَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانُطَلَقَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ فَمَرَّ بِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَحَدَّنَهُمْ، فَوَلُوا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ

حضرت برا گوین عازب فرماتے ہیں کہ میں نے بی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سولہ ماہ تک بیت المقدی کی طرف دخ کرکے نماز پڑھی، یہاں تک کہ سورۃ البقرہ کی آیت نازل ہوگئی کہ: ''تم کمبیں بھی ہوا پناچیرہ کھید اللہ کی طرف رکھو'' یہاس وقت نازل ہوگئ کہ حضور علیہ السلام نماز ہے فارغ ہو بچے تھے، سحابہ میں سے ایک صاحب (بیتھم من کر وہاں سے بطے) راستہ میں گزرانصار کی ایک جماعت پر سے ہوا وہ جماعت والے نماز میں مصروف بھے ،ان صاحب نے انہیں یہ بات بنائی چنانچہ ان لوگوں نے اپنارٹ بیت اللہ کی طرف کرلیا۔

# تشريح

"بیت السفدس" بیر مجد کے وزن پر بھی ہے اور مجد کے وزن پر بھی ہے اور شد کے ساتھ مُعَظَّم کے وزن پر بھی ہے ،اس کوایلیا ،بھی کہتے ہیں اور القدس الشریف بھی کہتے ہیں۔

''سعة عشر شهراً'' كد كرمه سے آنخضرت ملى الله عليه وسلم نے ٨ رقع الاول يا باره رقع الاول يس مدينه كي طرف جرت فرما كى اور مدينه كينچة بى آپ نے بيت المقدس كى طرف نمازيں پر هنى شروع فرما كي ، دوسر سے سال كے وسط رجب تك آپ اى طرح نمازيں پڑھتے رہے ، اب روايات بيں سوله ماه كا ذكر بھى ہے اورسول ستر ه ماه كا ذكر بھى ہے اورا شاره ماه كا ذكر بھى ہے ۔ بعض بيس ستر ه كا ذكر ہے ، حضرت علامہ سيد يوسف بنورى رحمہ الله فرماتے بيں كراس بيں باره اقوال بيں ، دو ماه سے دوسال تك نماز پڑھنے كے اتوال طبتے بيں ، نه كوره چار ، اقوال زياده مشہور بيں ۔ تو بعض نے آ دھے ماه كونظرا نداز كيا يا اس كو پورا شاركيا ، اس وجہ سے فرق آعميا ، يكوئى تعارض نيس ہے ، بہتر بيہ ہے كہول سرتر ه مهينہ ہے تر جمد كيا جائے تو '' أو '' كا لفظ شك كے ليے بھى بوسكتا ہے اور شولج كيلئے بھى بوسكتا ہے۔

# تحويل قبله كي حكمتين

حمویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہین اللہ قبلہ تھا کھر جمرت کے بعد سولہ سرّہ ماہ تک بیت المقدس کوقبلہ قرار دیا عمیا کھر جیشہ جیشہ کیلئے بیت اللہ کوقبلہ قرار دیا حمیا ،اس جس جند تعمیس میں۔ تحميل قبله كابيان

(۱) سابقه کتابوں میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم ہے متعلق چیش کو کیاں تھیں کہ بی آخرائز ماں ذو فیلنیں ہوں ہے ماکرآپ بیت المقدس کی ح طرف نمازیں نہ پڑھتے تو یہود ونصاری کوآپ کی نبوت براعتراض کا ایساموقع ملی، جس کا جواب نہوتا۔

(۲) بیت المقدی تقریباً تمام انبیاء کا قبله رمانتهاه الله تعالی نے جاہا که آنخضرت ملی الله علیه وکلم کواس کی فضیلت ہے بھی نواز و ہے ، کیونکه آپ سب ہے افضل تھے۔

(٣) كي اور يكي مسلمانول كامتحان مقصود تفاكيون كياكرتاب.

(4) مدیند کے بیبود کی تالیف قلب مقعود تھی تا کروشنی میں کی آجائے ، چتانچہ ایک صدتک بیفائدہ حاصل ہو کمیا۔

(٣) الله تعالى كے اتحكم الحاكمين ہونے كا علان مقصود تھا كہوہ جوجا ہے كرے ہشرق ومغرب اسى كے تحكم كے تحت ميں۔

(۵) بهود ونصاري اورمشركين كے حسد وعداوت اورائي مطلب كے خلاف كى كوبرداشت ندكرنے كوطا بركر نامقصود تھا، چنانچ تو بل قبله

ے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی حماقت اور اعتر ضات کا جواب دیدیا کہ یہ بیوتو ف اپنی عداوت کا اظہار کریں گے۔

١٧٨ - حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى، وَأَبُو بَكُرِ بَنُ خَلَادٍ، حَمِيعًا عَنَ يَحْيَى، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى؛ حَدِّنَنَا يَحْيَى بَنُّ سَعِيدٍ، عَنُ سُفَيَانَ، حَدَّثِنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنَّةَ عَضَرَ شَهُرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَضَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُرِفَنَا نَحُو الْكَعْبَةِ

حضرت براءً بن عاد بفرماتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سولہ یاسترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف جو رد یا گیا۔ طرف دخ کر کے نماز بڑھی ۔ پھر ہمیں کعبد اللہ کی طرف چھیرد یا گیا۔

١٧٩ - حَدَّثَنَا شَيَبَانُ بَنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بَنُ مُسَلِم، حَدُّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفَظُ لَهُ - عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنْسٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصَّبُح بِقُبَاءٍ إِذْ حَاقَهُمُ آتِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيَلَة، وقد أَيرُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكُعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتُ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَكِدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آیک بارلوگ قباء میں فجر کی نماز میں مشغول تھے کہ ایک فض ان کے پاس آیا اور کہاں کے رسول اندُ علید علم کواستقبال قبلہ کا تھم ہوا کہ رسول اندُ علید علم کواستقبال قبلہ کا تھم ہوا تو انہوں نے استقبال قبلہ کرایا ۔اس سے قبل ان کے چبرے شام کی طرف دہتے تھے ۔اب وہ کعبہ کی طرف بھر مھے ۔

۱۱۸ - حَدِّثَنِي سُولِدُ بَنُ سَغِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بُنُ مَيْسَوَةً، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةً، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرً، وَعَنُ عَبُدٍ اللهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرً، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةٍ الْغَدَاةِ إِذَ جَالَتُهُمْ رَجُلٌ، بِحِثْلِ حَدِيثِ مَالِيثِ وَعَنُ عَبُدٍ اللهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرً، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةٍ الْغَذَاةِ إِذَ جَالَتُهُمْ رَجُلٌ، بِحِثْلِ حَدِيثِ مَالِيثِ مَا اللَّهُ مَلِي صَلَاةٍ الْغَذَاةِ إِذَ جَالَتُهُمْ وَحُدْهِ مِن اللهِ بن عُمَرً، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةٍ الْغَذَاةِ إِذَ جَالَتُهُمْ وَكُنْ الْمِن عُمْدِ اللهِ مُن اللهِ بن عُدَادِي اللهِ بن عُدَادٍ اللهِ بن عَلَى اللهِ بن عَلَى اللهِ بن عَلَى اللهِ بن اللهِ بن اللهِ بن اللهِ بن اللهِ بن اللهُ بن اللهِ بن اللهُ بن اللهِ بن اللهُ بن اللهُ بن اللهِ بن اللهِ بن اللهِ بن اللهُ بن اللهُ بن اللهُ بن اللهِ بن اللهُ بن اللهُ بن اللهُ بن اللهِ بن اللهُ بن اللهِ بن اللهُ اللهُ بن اللهُ بن اللهُ بن اللهُ بن اللهُ بن اللهُ اللهُ بن اللهُ بن اللهُ اللهُ اللهُ بن اللهُ اللهُ

۱۱۸۱ - حَدَّثَنَا أَبُو بَسُكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عَفَانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً، عَنُ ثَابِتِ، عَنُ أَنَسِ الْمَقْدِسِ ، فَنَزَلَتُ: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلَّبُ وَحُهِكَ فِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، فَنَزَلَتُ: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلَّبُ وَحُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولَيَّنَكَ قِبُلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَ وَحُهَكَ شَعُو الْمَسْعِدِ الْحَرَامِ ﴾ فَمَرُ رَجُلٌ مِنُ بَنِي سَلَمَةً وَهُمُ وُحُوعً فِي صَلَاةً الْمَعْدِ وَقَدْ صَلُّوا رَحْعَةً ، فَنَاذَى: أَلَا إِنَّ الْقِبَلَةِ قَدْ حُولَتَ ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحُو الْقِبُلَةِ فِي صَلَاةً وَهُ الْمَعْدِ الْعَرَامِ فَي مَنْ اللهِ مَن بَنِي سَلَمَةً وَهُمُ وَحُولَ فَي صَلَاقًا فَوَلَ وَحُهَا فَقَالَ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَرَامِ فَي مَنْ اللهِ فَي مَنْ اللهِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

## تشريح:

"کان بسطی محوبیت المقدم "لینی مدینه کی طرف ججرت کے بعد آنخضرت ملی الله علیه دیم بیت المقدی کی طرف نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور نماز کے دوران آپ نے اپنے سحاباً کے ساتھ بیت المقدی کے بجائے بیت اللہ کی طرف مندموڑ کرکھ کا ستقبال کیا۔

# تحویل قبلہ کے وقت مدیندمنورہ کا پس منظر

آنخضرت صلی الله علیہ وہلم نے مکہ مرمہ میں رائح قول کے مطابق کعبہ کی طرف نمازیں پڑھیں، بیت المقدی انھی تک قبلہ ہوتا منسوخ اجھرت کے بعد فورآمہ بینہ منورہ بیں بیت المقدی قبلہ تو اردیا میاا ورآنخضرت نے اس کی طرف استقبال کیا اور بیت الله کا قبلہ ہوتا منسوخ قرارہ یا میا، مدینہ بیں مبود کی بہت بڑی آبادی تھی، بہود بی قبیھا م اور میبود بنوقر بطر تین قبائل کی بہت بڑی تعدادہ ہاں پرتیم تھی، ان سب کا قبلہ بیت المقدی تھا، آنخضرت منی الله علیہ وہلم نے بیت المقدی کی طرف جب استقبال کیا تو یہ مبود خوش ہو کہ مشمئن ہوگئے کہ یہ نبی ہماری طرف آنے والے ہیں، اس طرح ان میبود کی شرارت اور عداوت سے ابتدائی طور پر آمخضرت ملی الله علیہ وہلم اور مسلمان مخفوظ ہوگئے، بچھ دیگر معاہدات کی وجہ سے میبود کے دل بچھ زم پڑے، آمخضرت سلی الله علیہ وہلم وہوں کے دارج میں ایرائی پر بنے اور مسلمان مخفوظ ہوگئے، بچھ دیگر معاہدات کی وجہ سے میبود کے دل بچھ زم پڑے، آمخضرت سلی الله علیہ وہلم وہوں پر رہ ہم می گئے تھی، اس لیے مصرت سلی الله علیہ وہاں تا اور بیت المری طور پر رہ ہم می گئی تھی، اس لیے مسلمان شدیا یہ مہم انتہائی بے قراری سے جا ہے تھے کہ کہ وہلہ کہ اور بیت المری کا قبلہ ہونا منسون ہو کر بیت اللہ کو قبلہ کی میں کیا تو بہور بہت غصے ہو گئے اور کہا کہ شخص ہر جیز میں ہماری خالفت کرتا ہے، اللہ تعالی نے ان کے اعتراضات کا خوب جواب دیا۔ مقررکیا کیا تو بہور بہت غصے ہو گئے اور کہا کہ شخص ہر جیز میں ہماری خالفت کرتا ہے، اللہ تعالی نے ان کے اعتراضات کا خوب جواب دیا۔

مخميل تبله كابيان

# نشخ واقع ہونے کی محقیق

 تحتل فبذكابيات

انبیت ای الی بیت المفدس مقی، سب نے ملطی سے عند البیت لکھ دیا، حافظ این تجرنے ان لوگوں پر دو کمیا اور اپنی نہ کورہ تو جیہہ بیش کی ہی۔ الیکن علامہ سیدمجہ بوسف بنوری رحمہ اللہ نے حافظ این تجرکی تو جیہر کی تختی ہے تر دید کی ہے، اس کی چند دجو ہات بیان کی میں:

(1): فرمایا کدائن مجرکا دوبارہ طنح ہے نیچنے کیلئے اتنالمبا کلام اختیار کرنا تھے نہیں ہے، نئنج تو دوادر تین بار بھی بعض احکام میں آیا ہے، یہ کوئی نئی بات تونہیں ہے۔

- (۲): اگر مدینه میں تالیف یبود کیلئے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا ضروری سمجھا گیا تو مکد میں تالیف قر کیش اس سے زیادہ اہم تھا کہ ان کے قبلہ کی طرف استقبال کیا جاتا۔
- (٣): صحابہ کرائم برسول تک آنخضرت سلی الشعلیہ وہلم کے فیجھے نماز پڑھتے رہے اور یہ معلوم ندتھا کہ آیا قبلہ بیت الته ہے یا بیت المقدس ہے، هذا هو العجب!!
- (٣): كَتَابِ اللَّمِ مِينِ المَامُ شَافِعَ " فِي المِكِ روايت َنقَل كى بِ كه جبر إلى المِنْ فِي المحت مكه بين كرائي تحي تو آب باب بيت الله كه باس كمر من من بيت المفتدى بين المفتدى بودسرى ست بين واقع ب، بهر حال مين في اس كمر من من بين المفتدى بين المفتدى بين المفتدى بين المفتدى بين نظر لكودى ب، ورنه سلم بين اس كى المستخفي من الله بين الله بين

# تحویل کونسی مسجدا در کس نماز میں ہوئی؟

قبیلہ بنوسلہ میں مفترت براء بن معرور دس الله عنہ کا انقال ہوگیا تھا ، سے کے وقت مجد نبوی ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وکلم ہنوسلہ ہے ہاں تشریف لے میں حفر من نماز کا وقت ہوگیا ، آپ نے دورکعت نماز پڑھائی تو درمیان میں وفلوں و جھک السط المسب جد المعوام کی آیتیں نازل ہوئیں ، آپ نے دورکعتیں بیت اللہ کی طرف پڑھائی ہیں ہے دورکعتیں بیت اللہ کی طرف پڑھائیں ، اس مسجد کا نام مسجد کا نام مسجد کا نام مسجد کا نام مسجد المفالین ہے جو آج بھی موجود ہے اور اس میں ایک محراب بیت اللہ کی طرف ہو اکا مقامل اللہ عالم شال کی جانب دروازہ کے طور پر بیت المفادی کی طرف محراب کا نشان موجود ہے ، بی ظہر کی نماز کا قصد ہے ، اس کے بعد آمخضرت میں اللہ علیہ اللہ علیہ کے بعد عباو بن بھڑ نے عمر کی نماز میں محرکی نماز میں میں جو کمل نماز پر مھائی وہ عمر کی نماز میں اس کے بعد عباو بن بھڑ نے جاکر می بوجود میں بیت اللہ کی طرف مڑ میے ، اس کے بعد کل کی میح جاکر میں میں خوار نام کی اور تو میں نماز میں کو اطلاع دے دی تو وہ بھی نماز کے دوران بیت اللہ کی طرف مڑ میے ، اس کے بعد کل کی میح کی نماز میں نماز میں نماز کے دوران ان اوگوں کو اطلاع دے دی ، وہ بھی بیت اللہ کی طرف مڑ میے ، اس کے بعد کل کی میح کی نماز میں کسی نے جاکر میور بیا ، میں نماز کے دوران ان اوگوں کو اطلاع دے دی ، وہ بھی بیت اللہ کی طرف مڑ میے ۔ اس کے بعد کل کی میک نماز میں کسی نماز میں نماز کے دوران ان اوگوں کو اطلاع دے دی ، وہ بھی بیت اللہ کی طرف مڑ میں ۔

"فانسطىلق دىجل" اس سے مرادعباد بن بشر محالي" بين سائف هو بسناس هن الانصاد " اس سے مجد بتوحارث كے لوگ مراد بين -"يصلون" اس سے عصر كي نمازمراد ہے -

" فی صلوة البغداة" اس سے مجع کی نماز مراو ہے اور مبجد قباء کی مبجد مراو ہے، یاوگ بھی نماز کے دوران مڑ مجے ہیں، ایک رکعت بیت المقدس کی طرف اور دوسری رکعت بیت اللہ کی طرف پڑھی گئے۔ "آت"اس آنے والے آ دمی کے نام کاعلم نہ ہوسکا، ممکن ہے کہ یہونگ

عباد بن بشرمحاني "بول اورمكن ہے كوكى ادر بول\_

"فاستقبلوها" بن جمع ماضى كاميندليهازياده دارج ببهض في امركاميند مرادليا بهماس كامجى احمال بركماس فخص في ان كوظم ديا موكدابيا كرو.

عاد

'' استداد و ا''اس مڑنے اور محوصے کا طریقہ بیتھا کہا مام اور اس طرف کوگ بیجے عورتوں کی جگہ ہرآ کر بیت اللہ کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوئے اور بیت المقدس کی طرف ہوئے اور بیت اللہ کی طرف کر دیا اور پشت ہیت المقدس کی طرف موز دیں ، جب قبلہ رخ تہدیل ہو کیا تو استے ہوئے اگر نماز کے دوران اطاعت تھم کے جذب کے تحت نماز جل بیت المقدس کی طرف موز دیں ، جب قبلہ رخ تہدیل ہو کیا تو استے ہوئے اگر نمان کے دوران اطاعت تھم کے جذب کے تحت نماز جل بیت المقدس کی طرف موز دیں ، جب قبلہ کی تو سے مار جب ہوتا ہے ، کین اس وقت مل کی کو مفسد قر ارئیس دیا محمان ہو اور ایک موز کے بیاں ایک مشہور سوال ہے ، وویہ کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے اور قبلہ کی تبدیلی کا تھم بھی فرض ہے ، اب ایک آ دی جا کر صرف ایک خبر دیتا ہے ، جس سے فرض تابت خبیں ہو سکتا ہے ، نہ سمالی فرض منسوخ ہو سکتا ہے قد مجد بنو حارث اور مجد قباء کے لوگوں نے ایک خبر دیتا ہے ، جس سے فرض تابت خبیں ہو سکتا ہے ، نہ سمالی فرض منسوخ ہو سکتا ہے قد مجد بنو حارث اور مجد قباء کے لوگوں نے ایک خبر دیتا ہے ، جس سے فرض تابت خبیں ہو سکتا ہے ، نہ سمالی فرض منسوخ ہو سکتا ہے قد مجد بنو حارث اور مجد قباء کے لوگوں نے ایک خبر دیتا ہے ، جس سے فرض تابت خبیل ہو سکتا ہے اور میں ہو سکتا ہے ، نہ سمالی فرض منسوخ ہو سکتا ہے قد مجد بنو حارث اور محد قباء کے لوگوں نے ایک خبر دیتا ہے ، خس اور قبلہ کی تعربی ہو سکتا ہے تو مجد بنو حارث اور محد قباء کے لوگوں نے ایک خبر دیتا ہے ، خس سے فرض تابت خبر دیتا ہے ، خس سے فرض تابت خبر دیتا ہے ، خس سے فرض تابت خبر کے تاب کیا در نیا تھم قبول کیا ؟

جواب: اس کا جواب بیہ کہ بیشک خبر واحد تطعی علم کا فائد وہیں و بی ہے ، لین علاء نے لکھا ہے کہ جب خبر واحد سے حتف بسالفرائن ہو، لینی قرینوں سے ڈھٹی ہوئی ہوتو اس سے بھین کا فائدہ حاصل ہوسکتا ہے ، یہاں قرآن کی گئ آیات کا بی عرصہ پہلے نازل ہو چکی تھیں کہ عنقریب تبلہ تبدیل ہونے والا ہے اور اہل باطل اس تبدیلی پرطرح طرح کے اعتراضات کریں تھے، اس کامیہ جواب ہے کہ قرآئن ہی خبر واحد یقین کا فائدہ و بی ہے۔

باب النهي عن بناء المساجد على القبور

قبروں پرمساجد بنانے کی ممانعت کابیان اس باب میں امامسلم نے آٹھ احادیث کوبیان کیاہے

١١٨٢ - وَحَدَّثَنِي زُهَيُرُ بُنُ حَرُبُ، حَدَّثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِضَامٌ، أَحَبَرَنِي أَبِي، عَنُ عَالِشَة، أَنَّ أَمَّ حَبِيبَة، وَأَمَّ سَلَمَة ذَكْرَنَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْمَحَسَفَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم، فَقَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم، فَقَالَ وَسُولُ وَصَوْرُوا فِيهِ تِلْكِ الصَّورَ، أُولِيكِ شِرَارُ الْمَعْلَقِ عِنْدَ اللّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حضرت عائشرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ام الموشین حضرت ام حبیب رضی اللہ عنہا اورام الموشین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ علی اللہ علیہ اللہ عنہ کہ ایک گرجا تھر کا ذکر کیا جوانہوں نے حبشہ بی و مکھا تھا کہ اس کلیسا جی تضاور تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملائے آدمی مر اللہ علیہ و مسالح آدمی مرجاتا تو اس کی قبر برمجد بناتے اوراس جس مور تیاں اور تصاویر رکھتے تھے، وولوگ تیا مت کے دن اللہ عزوجل کے جاتا تو اس کی قبر برمجد بناتے اوراس جس مور تیاں اور تصاویر رکھتے تھے، وولوگ تیا مت کے دن اللہ عزوجل کے

قبرول پرمجد بنانے فائدانعت

نزد یک بدر بن مخلوق میں ہے ہول مے '۔

# تشريح:

''اہ حبیبہ ''بیاز دائے مطہرات میں سے ہیں،ان کانام رملہ بنت الجی سفیان۔''واہ مسلمہ ''بیجی از دائے مطہرات میں سے ہیں،ان کا نام صند بنت الی امیہ ہے،ان دونوں نے حبشہ کی طرف ججرت کی تھی ، دہاں عیسائیوں کی حکومت تھی ،اس لئے ان سے گر جوں کی بات کی اور اپنامشا بدہ بیان کیا۔''کسو سسول اللہ'' بیجار ومجر در ذُکھر تَا کے ماتھ متعلق ہے، بیعنی دونوں نے اپنامشا بدہ آتحضرت ملی اللہ علیہ دکھ کے ماشنے بیان کیا۔

"دنينها" يهال جمع مؤنث كاصيف بيكونكدان كرساته ويكرخواتين في جمي ويكها تما-

"بنوا على قبر ٥ مسجدا "يعنى صالح برزگول كى قبر دل پرمجد بي تقييركين اوران بين تصادير د كاران كى عبادت تروع كى ، يه بدترين لوگ بين - علا مد بيضاوئ فرمات بين كه بهودونصار كل نے انبياء كرام كى قبر ون كومجد بنانا تر دع كرديا اوراس كى اس حد تك تعظيم كى كه نماز كاندراس كى طرف متوجه بوكر بت برتى شروع كردى ،اس برآ مخضرت ملى الله طيه وسلم نے لعت بھيج دى اورامت كومنع كرديا ، كين اگركو كى مجد كسى صالح آ دى كى قبر كے قريب جواوراس كى طرف كو كى توجه بھى نه ہونه بجد و بوصرف بركت كے طور پر جوتو اس پر يامنت تهيں ہے ۔ علامہ بيضاوى كے مقابلے بين ديكر علاء كى دراس كا خطر و بالكن نيس بونى جا ہے تا كه شرك و بدعت اوراس كا خطر و بالكن فيس بونى جا ہے تا كه شرك و بدعت اوراس كا خطر و بالكن فيس بونى جائے ۔ ( هند الساله م

ابره گیایہ سئلہ کو آیا قبرستان میں نماز پڑھنا جائزے یا تہیں؟ تو امام احمد بن حقبل فرماتے جیں کہ مطلق قبرستان میں نماز پڑھنا جائز تہیں ہواہ جو ہوئے ہوئے اور قبرستان میں نماز پڑھنا جائز تہیں ہے ، خواہ جگہ باک ہویا ناپاک ہوتیرا آھے ہو یا بیچے ہرصورت میں نا جائز ہے، شخ ابوتو رفر ماتے جیں کہ جمام اور قبرستان میں نماز جائز تہیں ہے کو نکہ ایک داشتے حدیث ہے ''فال علیہ انسلام الارص کلیا مسحد الا المعقبرة و الحدمام'' امام ابوحنیف اور سفیان توری ہی قبرستان میں ہرصورت قبرستان میں نم موسورت میں نماز پڑھنا کو اردیے جیں ، امام مالک کارائ قول بھی ای طرح ہے ، اہل فلوا ہر کے زود یک قبرستان میں ہرصورت میں نماز پڑھنا حرام ہے ، بعض علیاء کہتے ہیں کہ اگر نمازی کے سامنے قبرنہ ہواور جگہ یاک ہوتو نماز پڑھنے کی مخبائش ہے ، سہر حال عام علیاء کے زود کیک کراہت کا قول ہے جو مکر وہ تحرک میں جا جائے ۔ تنصیلات عمرة القاری اور فقہ کی کراہوں میں ہیں ۔ علامہ آئی ماکن نے اپنی شرح کے زود کیک کراہت کا قول ہے جو مکر وہ تحرک میں جائے ۔ تنصیلات عمرة القاری اور فقہ کی کراہوں میں ہیں ۔ علامہ آئی ماکن نے اپنی شرح

مسلم میں تکھا ہے کہ بعض شوافع کے زد یک اگر کمی نیک صارح آ دی کی قبر کے قریب مجد ہو یا کوئی مقبرہ قریب ہواور کوئی وہاں تماز پڑھے اور بر کمت کی نیت کرے قواس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بطور دلیل یہ کہا ہے کہ قطیم میں اساعیل علیہ السلام کی قبر ہے ایں اور افضل سجھتے میں ان حصرات کی یہ دلیل مہم ہی ہے کیونکہ مطاف میں دمیر انبیاء کی قبریں بھی ہیں ، لیکن رہا مقبرہ اور قبرستان اور قبروں کا اب کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا ہے ، اس پر قیاس جمیب ہے۔

١١٨٣ ـ حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمَرُّو النَّاقِذَ، قَالَا: حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةً، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَسَائِشَةَ، أَنَّهُمْ تَذَاكُرُوا عِنَدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ فَذَكَرَتُ أَمَّ صَلَمَةَ وَأَمَّ حَبِيبَةَ كَنِيسَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوهُ.

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ سے مرض الوفات میں لوگوں نے باتیں کیس اور ام صبیبیہ وام سلمہ رضی اللہ عنہانے بھی گرجا کا حال بیان کیا۔ بنتیہ حدیث حسب سابق ہے۔

١١٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَهُبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنَ أَبِيهِ، عَنَ عَلِيشَة، قَالَتُ: ذَكُرُنَ أَزُوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمُ

حفرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم کی از واج کے ایک کر جا کا تذکر ہ کیا جو انہوں نے ملک جبش میں دیکھا تھا جس کا نام ماریرتھا بھر بعتبہ حدیث حسب سابق بیان فرمائی۔

١١٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمَرُ والنَّاقِدُ، فَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بَنُ الْفَاسِمِ، حَدَّثَنَا هَيْبَالُ، عَنَ هِ كَالَ بُنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنَ عُرُوَةَ بَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، فَالْتُ: فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي مُرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَعُمُ مِنْهُ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، اتَّعَلُوا قَبُورَ آنَيِنَائِهِمُ مَسَاحِدَ قَالَتُ: فَلَوُلَا ذَاكَ أَبُرِذَ قَبُرُهُ، غَيْرَ آنَهُ خُشِى آنَ يُتَعَذَّدُ مَسِّحِدًا وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: وَلَوْلَا ذَاكَ لَمْ يَذَكُرُ: فَالْتُ

حضرت عائش دمنی الله عنها فرماتی جین کدرسول الله معلی الله علیه وسلم نے اپنے اس مرض بین جس سے آپ (محت یاب ہو کر) کھڑے نہ ہوئے فرمایا: الله تعالیٰ ان یہود و فصاری پر احت فرمائے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کومسجد منالیا"۔ حضرت عائش دمنی اللہ عنہائے فرمایا کدا کر آپ معلی اللہ علیہ دسلم کو بید خدشدند ہوتا تو آپ کی تبرمبارک کھلی جگد پر ہوتی ، مگر آپ کوڈر ہوا کہ کیس آپ کی قبر کو بھی مجدنہ منالیا جائے۔

#### تشريح:

"فعی موضه" بعنی مرض دفات میں آپ منی الشعلید وسلم نے فرمایا، اس تعرق کرنے کا مقصدید ہے بینکم منسوخ فیلی ہوا ہے، بلکہ آپ وفات یا محے اور بینکم باتی رہا۔

"لعن الله اليهود والنصارى" يعنى بهودونسارى پرالله تعالى كى لعنت بهودانبون في انبيا وكرام كى قبرول كومجده كاه بناليا-

سوال: یہاں بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ یہود نے اگر انہیاء کی قبروں کو بحدہ گاہ بنالیا تو بیات بچھیں آتی ہے لیکن نصار کی ہے تو انہیا ہوگئیں خصندان کی قبریں ہیں، ان کے ایک نی حضرت عیسی علیہ السلام سے جوز ندہ آسانوں پراٹھائے گئے تو نصار کی پر پلعنت کیسے جم ہوگ؟ جواب: اس کا ایک جواب یہ ہے انہیاء سے نصار کی کے بڑے بزرگ ادر صلحاء مراد ہیں، بلکہ حدیث میں ''انہیاء میں جو و سالحہ ہم " کے الفاظ موجود ہیں، البندا صالحین کی قبروں کو نصار کی بھی بجدہ گاہ بناتے ہیں، دوسرا جواب یہ ہے کہ یہود نے اپنے انہیاء کی قبروں کو ابتداء ابت داعیا سجدہ گاہ بنالیا اور نصار کی نے یہود کے ساتھ انہاء کیا م شروع کیا، چنا نچہ یہود کی طرح نصار کی نے بھی انہیاء کی قبروں کی تعظیم اور عبادت شروع کی ،اگر چہ وہ سابقہ انہیاء کرام شھے۔

"فلولا ذاک اسوز فسره" بین اگر بحده گاه بنانے کا خطره نه به دناتو آنخضرت کی قبرشریف ظاہر بہوتی اورنظر آتی ،اس طرح نہ چھپائی جاتی ،شار جین کی توسیع ہوئی تو قبرشریف جاتی ،شار جین کی توسیع ہوئی تو قبرشریف جاتی ،شار جین کی توسیع ہوئی تو قبرشریف در میان میں ہے، جب سجد نبوی کی توسیع ہوئی تو قبرشریف در میان میں آئی جو بحده گاہ بن رہی تھی تو اس وقت کے تو گول نے قبرشریف کو مثلث دیوار کے اندراس طرح گیرلیا کہ ہر طرف سے قبر محفوظ بوگئی ، اب جس طرف سے کوئی آدی نماز پڑھتا ہے قبرشریف ساسٹے ہیں ہوسکتی ہے ، فتح الباری اور خاص کرعلا مدائی ماکلی نے اس بات کی خوب تفصیل کھودی ہے۔

"لسم بذ كو قالت" بعنى معزت عائش في الناف علو لا ذاك كم جوالفاظ ارشادفر مائ ين ودسرى روايت بل جوابن الي شيبرى ب اس مين قالت كالفظيمين ب-

١١٨٦ . حَدِّثَنَا هَارُونُ بَنُ سَعِيدٍ الْآيَلِيُّ، حَدِّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَمَالِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَمَالِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودُ، اتَّعَدُوا قُبُورَ ٱنْبِيَالِهِمُ مَسَاحِدَ

حضرت ابو ہری فرماتے ہیں کررسول الله ملی الله علید الله علید الله علیہ الله علیہ الله ان میبود یوں کو تباہ کرے انہوں نے این انبیاء کی قبرول کومسجد بنالیا''۔

١٨٧ ١ .. وَحَدِّثَنِي قَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدِّثُنَا الْفَزَارِى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْآصَمَّ، حَدَّثَنَا بَزِيدُ بَنُ الْآصَمَّ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، اتَّ عَلُوا فَبُورَ أَبِيابِهِمَ مَسَاحِدُ معرت ابو بريهٌ ہے مردی ہے کہ صنورعلیہ السلام نے فرمایا: "الله تعالی بود ونصاری پافنت فرمائے انہوں نے اینے انہاء کی تبورکوسا جدیمی تبدیل کردیا۔"

١١٨٨ - وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بُنُ سَعِيدٍ الْآيَلِيُّ، وَحَرُمَلَةُ بَنُ يَحْتَى - قَالَ حَرُمَلَةُ: أَعُبَرَنَا، وَقَالَ هَارُونُ: - حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ، أَنْ عَالِشَةَ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ، أَنْ عَالِشَةَ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ، أَنْ عَالِشَةَ، وَعَبُدَ اللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ عَلَى وَجُهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ عَبْدِهِ وَسَلَّمَ، طَفِقَ يَطُرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجُهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَذَا اغْتَمَّ كَذَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَجُهِهِ، فَقَالَ: وَهُسَو كَذَا لِكَ لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الْهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قَبُورَ ٱلْبِيَالِهِمُ مَسَاحِدَ

قبرول پرمجدينانے كى ممانعت

يُحَلَّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا

عبیدالله بن عبدالله سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی الله عنها اور حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها نے فرمایا:
"جب رسول الله سنی الله علیه و ملم کا وقت موجود قریب ہواتو آپ نے جا درا ہے چرو مبارک پرؤالوا شروع کردی، چر
جب جا در کے اندر محمس ہوتا (اور آپ تھ برائے) تو چرہ سے بڑا لیتے ، آپ سلی الله علیه و کم المت بیس نے کہ
فرمایا: "الله کی بیشکار ہو یہود و فصار کی پرجنبوں نے اپنے انبیا و کی تبروں کو مجد بنالیا"۔ آپ ڈرا تے ہے کہ مسلمان
مجی ایسانی ندکریں۔

#### تعريج

"بعدا نؤل" بیمیند نول ندگر مجبول کابھی ہاور نولت مؤنث معروف کابھی ہے، دونوں کے متی مختف ہیں، اگر مول مجبول ہا و بیہ کہ جسب موت کا فرشتہ آنخضرت ملی اللہ علیدو کم کی طرف بھیجا گیا، ریسنے زیادہ مشہور ٹیس ہاور اگر نے الب ہے توسعتی ہیہ کہ جب آنخضرت کی موت آپ پر آگئی۔ بیلنے ذیادہ مشہور ہا درعام ہم ہے۔

"عميصة" اون كى جادركوكمة بين بحس بن تقش اور يعول مول مقامات بين ب:

لبسبت النحسينصة ابغى الخبيصة وانشبت شصي في كبل شينصنه

١١٨٩ - حَدِّنَنَا أَبُو بَكُوبُنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفُظُ لِآبِي بَكُو قَالَ إِسْحَاقَ: أَعُبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكُو: - حَدِّنَنَا زَكُوبًا بُنُ عَلِى عَنْ عُيْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِهِ، عَنْ زَيْدِ بَنِ أَبِي أَنِسَةً، عَنْ عَمْرِهِ بَن مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَن الْحَارِثِ النَّحَرَائِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحنَدَبٌ، قَالَ: سَسِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَ أَنْ يَمُوتَ اللهِ بَن الْمَحْدِثِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ حَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهِ تَعَلَىٰ عَلِيلًا، كَمَا التَعَلَّمُ عَلِيلًا، وَلَوْ تَنْ كَانَ فَبَلَكُمْ كَانُوا إِنْ مَنْ كَانَ فَبَلَكُمْ كَانُوا إِنْ مَنْ كَانَ فَبَلَكُمْ كَانُوا يَتْعِلُونَ فَهُورَ أَنْبِيَالِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاحِدَ، أَلَا فَلَا تَتَعِلُوا الْقُبُورَ مَسَاحِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

 قبرول برمجد بنائج كاممانعت

# قبرول کومسا جد (عبادت گاه دمجده گاه) بنالیتے نئے ،خبروار! قبرول کومبجد نه بناؤ ، پین تمهیس اس ہے روکتا ہوں''۔

# نشریج:

"بعضمس" کینی وفات سے پانچ دن پہلے آئے شرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بیاعلان فرمایا کہ "انسی ابرا الی اللہ" لیعنی میں اس ہے بہت زیادہ درادر بیزار ہوں کتم میں میراکوئی فلس بن جائے ، کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے اپنا فلیل بنالیا ہے۔

موال: ال حدیث کے بیجنے میں بہت دشواری اور پیجیدگی ہے، وواس طرح کدآ تخضرت کی کے خلیل بنانے کی تختی ہے تر وید فرمائی ہے پھر فرمایا کہ مجھے میرے رہ نے خلیل بنایا ہے، ایک اور حدیث میں ہے کدا ہراہیم خلیل اللہ ہے اور میں حبیب اللہ ہوں، قرآن کریم میں واضح طور برند کورہے ہو استحد المللہ ابو اہم خلیلا کے ۔اب موال رہے کہ بھی اس کا اطلاق اللہ تعالی کے سوام ہوتا ہے بھی مما نعت ہوتی ہے تو اس کاحل کیا ہے؟

"والتحليل" قبل انه مشتق من التحلة بفتح التحاء وهي المحاجة وقيل من التحلة بضهما وهي تحليل المؤدة في القلب وقبل التحلة صفاء المؤدة مشتقة من الاستصفاء وفيل التحلة فراغ القلب عن غير التحليل و لهذا قال بعضهم في هذا التحديث التحليل من لا يتسع القلب لسواه قلت ما تقدم من الاقول في تفسير التحلة كلها تشير الى علة كونه لا يتخذ منهم تحليلا و كلها علل مستنبطة من لفظ التحلة وهو عليه السلام لم يعلل ذلك الا بان الله اتتحذه تحليلًا وبيان كونه عبلة مبانعة أن الحلة من العلل المنعكسة اعنى انها أنما تكون من الجانبين و هو فرق بينها وبين المجبة لان المحبة قد تكون من جانب واحد لما اتخذه الله خليلا امتنع أن يتخذ هو أحداً خليلاً (الابي ج ٢ص ٤٦٦)

بہر حال پوری بحث کا خلاصہ بینکا کہ جب برے دب نے جمع طیل بنالیا تو اب میں پابند ہو کہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوظیل نہ بناؤں ، دوسری بات بیے کہ جب طیل کے معنی میں فقر واحتیاج اور بحروسہ واعتاد کا مغبوم پڑا ہے تو میرے لئے منع ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کواس مغبوم میں طیل بناؤں ، کیونکہ میری ساری احتیاج صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کسی اور کی طرف نہیں ہے۔

باب فضل بناء المساجد والحث عليها

# مساجد بنانے کی فضیلت اور ترغیب کابیان اس باب میں امام مسلم نے دوحد یوں کوذکر کیا ہے

١٩٠ - حَدَّنَىٰ هَارُونُ بَنُ سَعِيدٍ الْآيَلِيُّ، وَأَحْمَدُ بَنُ عِيسَى، فَالاَ: حَدَّنَا ابْنُ وَهُبِ، أَعْبَرَنِي عَمُرُو، أَنَّ بَيْكِبُرُا، حَدَّنَهُ أَنَّ عَاصِمَ مُنَ عُمَرَ بَنَ فَتَادَةَ، حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ الْحَوُلانِيِّ، يَذُكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ عُنْمَانَ بَنَ عَمَّانَ، عِنَدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنِي مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَكْثَرْتُم، وَإِنِي سَمِعَتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ أَكْثَرُتُم، وَإِنِي سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَن بَنِي مَسْجِدًا لِلْهِ تَعَالَى - قَالَ بُكِيرٌ حَسِبُتُ أَنَّهُ قَالَ: يَتَتَغِي بِوَايَةِهِ مِثْلُهُ فِي الْحَدِّةِ "
 بِهُ وَجُهَ اللهِ - بَنِي اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْحَنَّةِ وَقَالَ ابْنُ عِيسَى فِي رِوَايَةِهِ مِثْلُهُ فِي الْحَنَّةِ "

حضرت عبدالله خوال فی رحمته الله علیه ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثان بن عفان سے سنائی وقت جبکہ انہوں نے محت بر کے محت رسول سنی الله علیہ وکا کے تعمیر کی تو لوگوں نے انہیں بہت بچھ کہا، انہوں نے فرمایا: تم نے مجھ پر بہت زیاد تی کہ جمالانکہ عمل نے رسول الله علیہ وکلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: جس نے الله عز وجل کے بہت زیاد تی کی ہے مجا بنائی اور ایک روایت عمل ہے الله کی رضا کے لئے محب بنائی تو الله تعالیٰ جنت عمل اس کے لئے تمر بنائے والله تعالیٰ جنت عمل اس کے لئے تمر بنائے گا۔ ایک روایت عمل ہے کہ کا ی جیسا کھر جنت عمل بنائے گا۔

# تشريح:

"انسكم فد اكثرتم" يعنى معدنبوى كى تجديد وتعمر برتم لوگوں نے بہت تنازع بيدا كرديا اوراعتراضات كيے، ليكن بيل نے آخضرت ملى الله عليه وسلم سے بيصد بيث فودى ہے كہ جو تحض الله تعالى كيلے معجد بنائے گا الله تعالى جنت بيل اس كيلے گھر بنا دے گا۔ يہاں اصل قصه يہ ہے كہ آخضرت صلى الله عليه وسلم كى بنائى ہوئى معجد نبوى ہى اينوں اور مجود كى شاخوں سے بى ہوئى تھى محضرت عمر فاروق " نے اس بيل توسيح تو كى ليكن اس كواسى طرح بكى عمارت بناكر جھوڑ ويا ، حضرت عمان نے اپنے عبد خلافت بيل محجد نبوى كى تعمير توكى اور كى محجد بنائى ، و بواروں بيل محقن تراشيده بقر لگائے اوراس كو كے كركے بلستركيا ، بقروں سے تراشيده منقش ستون بناكر كا و ہے ، جھت بيل ساكوان كى عبده كرى لگا دى ، بياگر جہوڑ قائے اوراس كو كے كركے بلستركيا ، بقروں سے تراشيده منقش ستون بناكر لگا و ہے ، جھت بيل ساكوان كى عبده كلادى لگا دى ، بياگر چەمجد مزخرف نبيس تقى ليكن ليكن صحاب كرائم نے ووجہ سے اس براعتراض كيا ، ايك وجہ تو ميتی كرآنخضرت ملی الله

عليد اسلم كذبال إدكار اور نموند أتكمول سے اوجهل ہوكيا، چنانچة ج كل بھى قبائل ميں لوگ اس پر جنگز كرتے بيں كه مارك باي داداؤں کی مجد کوگرا کرنی معجد کیوں بنائی جارہی ہے، محاب کرام کے اعتراض کی دوسری دجہ بیتی کہ عام احادیث میں معجدوں کی تزعین اور نقش دنگار کی ممانعت آئی ہے تو معجد نبوی کے ساتھ ایسانیس کرنا جا ہے۔ حضرت عثان نے اس کے جواب میں دوولائل دیے ہیں، ایک دلیل بیتی کہ جب تبارے مکانات کے تھے، پرانے طرز پر تھے قوم مونبوی بھی ای طرح تھی بیکن جب آپ لوگوں نے اپنے مکانات کو جدیدا ندازے خوبصورت بنایا تو تمہارے کھروں ہے اللہ تعالیٰ کا کھر کمترنہیں ہونا چاہیے۔صرت عثانؒ نے دوسری دلیل وہی ڈیش فرمائی جوز ربحث مديث من ب كرجوم الله تعالى كيليم مجد بنائ الله تعالى جنت من أس كيلية كمربناد ع كا، علاء لكهيته بي كه معرت عثال کی بیدلیل اقتاعی ہے کہ اس پر قناعت کر کے خاموش رہا جائے ، کیونک آپ نے اس حدیث کے عموم سے استدلال کیا ہے، حالا تکدمحابہ میں ہے کسی نے مسجد کے بنانے کی فضیلت پراعتر اض نہیں کیا تھا، بلکہ اعتراض کی وجو ہات اور تھیں، جس کا جواب اس مدیث سے نہیں ملتا، ال حفرت عثمان " كايبلاجواب ادراستدلال ان حفرات كاعتراضات كاجواب تعاجو بجافعاء كيونك آج ك دوريس الحاطرز كي مجركوبا تل ر کھنا کتناو شوار ہوجاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا تھا، اس نے آنخضرت ملی الله علید وسلم کی سیرت اور مدینه منور و کی محارت كي متعلق يزها تفا، جب وه مدينة آيا وداس كوجد بدهرزين ديكها توافسوس كيا كه آنخضرت ملى الشعليه وسلم كي سيرت تو موجود ب بيكن آپ كا مدينه موجود نبيل ہے، كہتے ہيں كرسب سے پہلے معجدوں كومزين بنانے كاكام وليدين عبدالملك نے شروع كيا، وفت محصاب نے كيركي، مجرفتند کے اٹھنے کی دجہ سے بعد کے علاء نے خاموثی اعتبار کی والم ابوصنیف نے فرمایا کے گرفتظیم مسجد متعود موادر بیت المال کے وال سے علادہ مال فرئ ہوتواس کی مخوائش ہے (منع الملهم) ابن منبر کہتے ہیں کہ محرول کے مقابلے میں اگر مجد حقید کلتی ہوتو تر نمین مناسب ہے۔ ١٩٩١ ـ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرُبٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَلَّى - وَاللَّفَظُ لِابْنِ الْمُثَلَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا الشَّحَاكُ بَنُ مَـعُـلدٍ، أَعْبَرَنَا عَبُـدُ السّحمِيدِ بَنُ جَعُفرٍ، حَدَّئني أبي، عَنُ مَحْمُودِ بَنِ لَبِيدٍ، أَنَّ عُثَمَانَ بَنَ عَفَالَ، أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ، فَكُرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَأَحَبُّوا أَنْ يَنْعَهُ عَلَى هَيْقِيهِ، فَقَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ بَنِّي مَسْحِدًا لِلَّهِ بَنِّي اللَّهُ لَهُ فِي الْحَدَّةِ مِثْلَةُ

محود بن لبيد كمية بين كه دهنرت عثان بن عفان في مهدنيوى كي تعير (وتوسيع) كااراده كياتو لوكول في است تا پيندكيا كه مبدرسول صلى الله عليه وسلم كواس حالت برر بينه دوجس پروه ب ( بيسيده وحضور صلى الله عليه وسلم كي زمانه بين شي حضرت عثان في فرمايا: بين في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سناه فرماتے تقع كه: جس في الله كي رضا جو كي كے لئے مبحد بنائي الله اس كے واسلے و بياتى جنت عن كھرينائ كا۔

## تشريح

"بنى الله له فى الجنة" شارعين مديث لكية بين كر مسجداً من كره استعال كيا حميام ب كرچوفى مجدويا بن كام جدبوه الت ترفدى شريف من ايك روايت كالفاظ بحى اس طرح بين "صفيسراً أو كبيراً" مصنف ابن الي شيبه من ايك روايت اس طرح ب تعليق كاميان

"ولو كمفحص فطاة" ابن تزير كاروايت من بنولو كمفحص قطاة او اصغر (فتح الملهم) "قطاة "كونج برند يكوكم بناور "مفحص " السال كالكونسل به يعمل والمنظم فرياياه الله المحتصر" الله كالكونسل به يعمل والمنظم فرياياه الله المحتصر" الله كالكونسلاب المحتم بنائدة فرياياه الله الله بالمحتم بنائدة فرياياه الله بالمحتم بنائدة بالمحتم بنائدة كالواب المحتم المحتم بنائدة كالواب المحتم المحتم بنائدة كالواب المحتم المحتم بنائدة كالواب المحتم المحتم المحتم بنائدة كالواب المحتم المحتم المحتم بنائدة كالواب المحتم المحتم

# باب وضع الایدی علی الرکب فی الرکوع و نسخ التطبیق رکوع میں گھٹول پر ہاتھ رکھنے اور تطبیق کے منسوخ ہونے کابیان اس باب مسلم نے سات احادیث کوبیان کیا ہے

١٩٢ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ الْهَمُدَائِيُّ أَبُو كُرَبُ ، قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعَمَّمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسُودِ، وَعَلَقَمَة، قَالَا: أَتَنَا عَبْدَ اللهِ بَنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هُوُلاءِ عَلَقَكُمُ ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَقُومُ عَلَقَهُ، فَأَحَدُ بِأَيْدِينَا فَحَعَلُ أَحَدُنَا عَنْ يَعِينِهِ وَالْمَعْ وَالْمُولَى وَالْمُولُولُ وَالْمَعْ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلَى وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَعَلَى وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

اسوداور ملقر رحم اللذفر ماتے ہیں کہ ہم دونوں معزب عبداللہ بن مسعولاً کے پاس ان کے گھر ہیں حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ کیا ان نوگوں نے (امراء و حکام نے) تمہادے بیجے تماز پڑھ فی؟ ہم نے کہانیں! فر مایا: تو اشعواور نملذ پڑھ (امراء و حکام کے انظار میں نماز کو وقت سے مؤ خرمت کرو) انہوں نے ہمیں شاؤان وسینے کو کہا اواقامت کو پر ہم ان کے بیجھے کھڑے ہونے کو مجئے تو ہمارے ہاتھ کی کرایک کواچی دائیں طرف ادر دوسرے کو ہائی می طرف کھڑا کہ رایا، جب وہ رکوع میں محفوق ہم نے اسپنے ہاتھ کھٹوں پر رکھ لئے ،انہوں نے ہمارے ہاتھوں پر ہاتھ مارااور ہماری ہمشیلیوں کو ملاکر رائوں کے درمیان چھوڑ دیا۔ جب تماز سے فارغ ہو محفوق فر مایا: تبھارے او پر ایسے حکام حاکم ہیں ہے جو نماز دن کو اوقات سے مؤخر کریں گے اور (عمری نماز کو) انٹامؤ فرکر دیں مے کے سوری ہائکل فروب ہونے کو ہوگا زوں کو اوقات سے مؤخر کریں گے اور (عمری نماز کو) انٹامؤ فرکر دیں مے کہوری ہائکل فروب ہونے کو ہوگا دوں کو اوقات سے مو فرک نماز پڑھیں مے ) جب تم ایسے حکام کو دیکھوکہ وہ مہی حرکت کرد سے ہیں تو تم اپنی نماز وں کو وقت پڑھنا دران کے ماتھ دویارہ بلورنگل وقلور کی خرص از تاکہ ان کے غیظ وغضب سے بھی ہی ہے رہو) اور جب تم تین پڑھنا دران کے ماتھ دویارہ بلورنگل وقلور کی خوشا (تاکہ ان کے غیظ وغضب سے بھی ہے رہو) اور جب تم تین

تطيق كابيان

افراد ہو( تین سے زیادہ ندہوں) تو ساتھ ل کرنماز پڑھو، (یعنی اس طرح ند کھڑے ہو کہ امام آ مے اور د دمقندی پیچیے بلکہ تیزں ساتھ ہی کھڑے ہو کرنماز پڑھو) اور جب تین سے زائد ہوتو تم میں سے کوئی ایک ( آ مے بڑھ کر ) تمہاری امامت کرے۔ جب رکوع کروتو اپنے بازووس ( ہاتھوں ) کو تحشوں پر رکھے اور جھک جائے اور تھیلیوں کے درمیان تطبیق کرے کو یا کہ میں آنخصرت ملی انڈ علیہ دسلم کی انگلیوں کو کھلا ہواد کھیر ہا ہوں۔

# تشريح:

"اصلی هؤلاء" لین ان حکرانوں نے تمہارے پیچینماز پڑھ لیانہیں؟ ہم نے کہا: ابھی تک نہیں پڑھی، اس بیں معزت ابن مسعود وقت کے حکام پر نماز کی تاخیر پر کمیر کرتے ہیں کہ اب تک انہوں نے نماز نہیں پڑھی، معزت ابن مسعود شاید ہا ہر سے سید ھے اپنے گھر آئے تھے اور خیال کیا کہ مجدیں لوگ نماز سے فارغ ہونیکے ہیں، اس لئے ان دوساتھیوں سے بوچھا۔

"فیفوموا فیصلوا" لینی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کیلئے کمڑے ہوجاؤ ،اس سے گھروں بیں عذر کی دجہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جواز لمان ہے۔

'' للسلسم یسامونیا بسافان'' لینی افران وا قامت کے بغیر جماعت شروع فربادی میدحفرت این مسعود'' کامسلک تھا، ووفر ہاتے تھے ''اذان السعی بحفینیا ''مطلب میدہے کہاؤان وا قامت کا مجبوڑ تایاعث کراہت نہیں ہے، علاءاحتاف میں سے صاحب کنزنے الی حالت میں افران واقامت کومسافراور گھر میں نماز پڑھنے واسلے کیلئے مستحب لکھاہے۔

"احد فاعن بعینه" یو محل حفرت این مسعود" کی رائے اور آپ کا مسلک تھا ،ال وقت کے محاب اور بعد کے علیاء نے آج تک اس رائے ۔

اتفاق آیس کیا ہے، بلک اس پراجماع منعقد ہے کدو آدمی امام کے پیچے صف بنا کر کھڑے ، وال کروہ مقتدی وائی ہوتو و وا مام کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا ہوگا ،ایک مقتدی اگر امام کے پیچے کھڑا ہوگیا تو بیا تفاقاً کروہ ہے ،اگر وہ مقتدی وائی ہائی کھڑے ہوگئے تو بیا مقار کی وہ مقتدی وائی ہائی کھڑے ہوگئے تو بیا تفاقاً کم وہ ہے ،اگر وہ مقتدی وائی ہی کھڑے ہوگئے تو بیا تفاقاً کم وہ ہے ،اگر وہ مقتدی وائی ہی کھڑے ہوگئے وہ سے کہ وہ مقتدی ہوگئے تو ساملہ ہی ہوگا ،ایک مقتدی ہوگئے ہیں ، اس کا اصطلاحی ہی مقتل اور نقشا اس طرح ہے کہ نمازی رکوع میں کہنیاں اور باز و واس کو رائوں پر پھیلائے اور پر تحور ان محمد کردولوں رائوں کے اندرا کے مقبلی کو دوسری مقبلی کے ساتھ جوڈ کر چیا ہے اور انگیاں آپی میں و باکر ملائے ، یکی تطیق ہے ، معنوٹ این مسعود نے زیر بحث روایت کے آخر میں کی نقشہ بیان کیا ہے ، علام مقائی کھے جس"و التعطیبی ہو الاقصاف بین باطنی الکفین۔"

"منة المنعم" شرح مسلم بي اس طرح لكها ب: "وطبق بسنهما اى جمع بينهما بان ادخل اصابع احدى البدين بين اصابع السد الا المسعود البدين في البدين بين اصابع المسعود البدين في المسعود البدين المسعود البدين في الكروم من المسعود المسعود المسعود المسعود المستود المستود المستود المستود المستود المستود المستود المستود المستود المسترام المستود المستود المسترام المستر

تطيق كابيان

ے اتفاق نیں کیا، شاید حضرت این مسعود " محمنوں پر ہاتھوں کور کھنا مہاں بچھتے تھے کیے تظین کوئز بہت خیال کرتے تھے، کوئک عاجزی میں بیانہائی درجہ کی عاجزی کی صورت ہے، بلکہ جب کی خض کے مرقلم کرنے کا تھم ہوجاتا ہے تو دوای طرح تذکیل کے ساتھ جبک جاتا ہے، بعض علاء کہتے ہیں کہ شاید حضرت این مسعود " کوظیق کے منسوخ ہونے والی حدیثی نہیں پنجی ہوں گی اور کہتا ہی جگہ پر ہے تکر میں مجھتا ہوں کہ جھنا ہوں گی اور کہتا ہی جگ بھی بھی ہی تھا تھا ہے ہی کہ منسود اسلام میں تعلق کے ایک منسود اسلام کی میں تعلق کیا ہے لہذا ہے بہت کہ منسود اسلام کی میں تعلق کیا ہے لہذا ہے جا ہوگا کہ حضرت این مسعود " کوشنے کا علم شہوا ہوگا۔

میں کہنا ہے جا ہوگا کہ تعلیق کرنا حضرت این مسعود " کا با تا عدہ ند جب تھا پھر بھی جیب بات ہوگی کہ حضرت این مسعود " کوشنے کاعلم شہوا ہوگا۔

مسعود نے مارکر چھڑا دیئے۔
مسعود نے مارکر چھڑا دیئے۔

''بسخستقونها'' بے تسحنیق *ہے ہے ، گلاگو نظے کو کہتے ایل ہم اوٹما ز*کاونٹے پیکے کرنا آ ٹرتک لے جانا ہے''ای بعضیقون وقتها ویو عرود ادانیا''

"وليحن "بي حوس بي يحكن كوكم بين، يعنى باتحدد كدركوع ك طرف جمك جائد

"الى شروق العوتى"شرق بشرى مع س ب مك شراقد مين ادراج وكك بي بشاع ماحرة كها:

حتى اذا لم يدع لي صدقه املاً شرقت باللمع حتى كاديشرق بي

قال ابن الاعرابي هو من قول العرب شرق الميت بريقه اذا لم يبق الا يسيرا و يموت لين عالمت فرع كا ترى وقت كيلئي ال الفظاولا جاتا هم "مسئل ابو حنيفة" من هذا المحديث فقال الم تر الى الشمس اذا ارتفعت على المحيطان وصارت بين القبور كانها لجة فذلك شروق الموتي."

١١٩٣ ـ وَحَدَّثُنَا مِنْحَابُ مُنُ الْحَارِثِ التَّهِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسَهِرٍ، حَقَالَ: وَحَدَّثُنَا عُفَمَانُ بَنُ أَبِي شَيَّةَ ، حَدَّثُنَا جَرِيرٌ، حَقَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعٍ، حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ، حَدَّثُنَا مُفَضَّلُ، كُلُّهُمْ عَنِ الْاَحْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَة، وَالْأَسُودِ، أَنَّهُمَا دَعَلَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بِمَعْنَى حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسَهِرٍ، وَجَرِيرٍ، فَلَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِحٌ

حضرت علقمدا وراسود سيروايت بكريدونون حفرات عبدالله رضى الله عندى خدمت بين حاضر موسة ، باقى حديث سابقه حدیث كی طرح به داین مسهراور جزیركی روایت بین بدالفاظ بین كه دسمو با بین رسول الله كدركورگ كی حالت بین م آپ كی الكيون كے تعليم وقت كود كيور با بول - "

119٤ حدَّثُنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِيقُ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، عَنُ إِسُرَالِيلَ، حَنْ مَنْصُورِهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلَقْمَة، وَالْآسُودِ، أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبُدِ اللهِ، فَقَالَ: " أَصَلَى مَنْ خَلَقْكُمْ الْحَالُ: نَعَمُ، فَقَامُ بَيْنَ اللهِ مَنْ عَلَقْكُمْ اللهُ عَلَى وَكُونَا، فَوضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكِينَا فَضَرَبَ أَيْدِينَا، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدِيدِهِ وَالْمَاحَرَعَنُ شِمَالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا، فَوضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكِينَا فَضَرَبَ أَيْدِينَا، ثُمَّ طَبُق مَنْ يَعِيدِهِ وَالْمَاحَلُق، قَالَ: هَكُذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمُ "

تعليق كأبيان

علقہ اور اسودر حمتہ اللہ علیما ( دوتوں مشہوتا ہی جیں ) سے روایت کہ بید دوتوں حضرات عبد اللہ " کی خدمت جیں حاضر ہوئے تو انہوں نے فر مایا: کیا جو توگ تہارے چیچے جیں ( مراداسراء) انہوں نے تماز پڑھ کی؟ انہوں نے کہا جی ہاں! آپ دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے ، ایک کو اپنی دائیں طرف کیا اور دوسرے کو با کمیں طرف ۔ (وہ دونوں فر ماتے جیں کہ ) پھر ہم نے رکوع کیا تو اپنے ہاتھ گھٹوں پر رکھ گئے ،عبداللہ نے امارے ہاتھوں پر ہاتھ مارا اور دونوں کے درمیان کردیا۔ جب نماز سے فارغ ہو محصے تو قر مایا کہ رمول اللہ علی وسلم نے ای طرح فرمایا ہے۔

١١٩٥ - حَبِلْنَا فَتَيَبَةُ بَنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِي - وَاللَّفَظُ لِقُتَيَبَةُ - قَالَا: حَدَّنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنَ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنَ مُصَعَبِ بَنِ سَعْدٍ، قَالَ: " صَلَّبَتُ إِلَى حَنَبِ أَبِي، قَالَ: وَحَعَلَتُ يَدَى بَيْنَ رُكَبَتَكَ، فَقَالَ لِي أَبِي: الْضُوبَ بِكُفِيكَ عَلَى رُكَبَيكَ فَالَ: لِنَ صَلَّتُ ذَلِكَ مَرَّةً أَخْرَى، فَضَرَبَ يَدَى وَقَالَ: إِنَّا تُهِينَا عَنُ هَذَا، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضُوبَ بِالْآكُونَ عَلَى الرُّكِبِ "

١١٩٦ عَدَّنَنَا مَلَفُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْآحُوَصِ، حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُفَيَاكُ، كِلَاهُمَا عَنَ أَبِي يَعْفُورِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوَلِهِ: فَنَهِينَا عَنَهُ، وَلَمْ يَذْكُوا مَا بَعُدَهُ

اس سند کے ساتھ تھی بیردوایت (معصب بن سعد کہتے کہ ایک باررکوع میں دونوں ہاتھوں کو گھنٹوں کے درمیان رکھا تو میں نے اے منع فرمایا اور کھنٹوں پر ہاتھ رکھنے کا تھم کیا ) الی بعنو رہے مروی ہے۔

١٩٧ - حَـدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي مَنْيَنَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بَنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزَّيَرِ بُنِ عَدِى، عَنُ مُصْعَبِ بَنِ سَعَدٍ، قَالَ: رَكَعَتُ فَقُلُتُ بِيَدَى هَكُذَا - يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَمِحَذَيْهِ - فَقَالَ أَبِي: قَدْ كُنَّا نَفُعَلُ حَذَا، ثُمَّ أُمِرُنَا بِالرُّكِبِ

حضرت مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ جس نے رکوع کیا تو دونوں باتھوں کو طا کر دانوں کے درمیان رکھ لے، میرے والدنے کہا کہ پہلے ہم ایسانی کرتے تھے مگر بعد بیس ہم کو گھٹوں پر باتھ دیکھنے کا تھم ویا میا۔

١٩٨٨ - حَدِّثَنِي الْحَكُمُ بَنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عِيسَى بَنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ أَبِي عَالِدٍ، عَنِ الزَّيْرِ بَنِ عَدِيَّ، عَنُ مُصَعَبِ بَنِ سَعَدِ بَنِ أَبِي وَقَاصٍ، قَالَ: صَلْيَتُ إِلَى حَنَبِ أَبِي، فَلَمَّا رَكَعَتُ شَبَّكُتُ أَصَابِعِي وَ مَحَمَّلْتُهُمَّا بَيْنَ رُكَبَتَى، فَضَرَبَ يَدَى، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: فَذَ كُنَّا نَفَعَلُ هَذَا، فَمَ أَمِرْنَا أَنْ نَرَفَعَ إِلَى الوَّكِبِ
معمب رحمة الله عليه بن سعد بن ابی وقاص کیتے ہیں کہ بی نے ایک باراسینہ والد کے پہلو بی کمڑے ہو کرنماز
پڑمی۔ جب رکوع کیا تو الگیاب ایک باتھ کی دوسرے بی پینسا کی اور دونوں ہاتھوں کو ملا کر تعشوں کے درمیان
کردیا ، یہوے والد (حضرت سعد) نے میرے ہاتھوں پر بارا ، جب نمازے ہو مجھے تو فر مایا: ہم پہلے ای طرح
کردیا ، یہوے والد (حضرت سعد) نے میرے ہاتھوں کہا اٹھا کیں۔
کیا کرتے ہے ، بعدازاں ہمیں تھم ہوا کہ ہاتھوں کو تھنوں تک اٹھا کیں۔

## تشريخ:

"كنا نفعل هذا" يعنى بم پہلے طبق كرتے ہے بھر بم كوئع كيا كيا اور يقم لما كراب منتوں پر ہاتھوں كوركھا كرو ميرمادى حديثين تغيق كے منسوخ ہونے پرواضح دلائل إلى ۔ او پر ذكورہ حدیث بن آتر ينفسيل بحى ہے كہ صحب بن سعد كو جب تطبق ہے حضرت سعد في كم كاور اس في جول كر پھر تطبق كي تو ہا ہے ۔ ان كے ہاتھوں كو مارا اور كہا كہ بميں اس سے روكا كم اور محمنوں پر ہاتھور كھنے كاتكم ديا حميا ہو، كرشتہ بہر حال دھرت ابن مسعود " كاوا كي ممل تعين فيس تھا مشاس پركوئي روايت الى موجود ہے جس سے كوئى اوھرادھ فيس جاسكا ہو، كرشته روايات ميں" سے حد "كافظ آيا ہے ، اس سے قل نماز مراو ہے بعن فرض اپ وقت پرا يك بڑ دولواور پھر جماعت كے ساتھ جود برسے و نفل بنالو۔ "فصلو ا جمعیا" بعن ایک ساتھ بردھوں امام درمیان میں ہو۔

"انا **نهيناعن هذا" الام** *ترقريان الفاظ پر يول قر***ائية إين**: التنظييق منسوخ عند اهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذالك الا ما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه و بعض اصحابه انهم كانوا يطبقون اهـ

وروى ابن المنذر باسناد قوى عن ابن عمر رضي الله عنه قال انما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرةً

و روى عبيد الرزاق عين عيلقمة والاسود قالا صلينا مع عبد الله فطبق ثم لقينا عمر فصلينا معه فلما انصرف قال ذالك شئ كنا نفعله ثم ترك و قال عمر رضي الله عنه ان السنة الاحذ بالركب. (فتح العلهم).

باب جواز الاقعاء على العقبين

ایر بول پر بیشی کر پڑھنا جا کڑے اس باب میں امام سلم نے مرف ایک حدیث کوذکر کیا ہے

١١٩٩ . حَدَّنَنَا إِسْحَاقَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرِ وَ قَالَ: وَحَدَّنَنَا حَسَنَ الْحُلُوانِيُ عَدَّنَا عَبَدُ السَّرِّزَاقِ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّقَظِ - قَالَا: حَسِيسًا أَعَبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَرِ، أَنَّهُ سَوعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْمَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِي السُّنَّةُ ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ حَقَامٌ بِالرَّحُلِ فَقَالَ ابْنُ

دورال نماز كلام كابيان

حَبَّاسٍ: بَلُ مِنَ شَنَّةُ نَبِيُّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

طاؤی رحمت الله صليد يجيج جي كديم في اين عماس في قدمون پرسرين كال بيض كه باد ي جي بوجها و فرمايا كديدة سنت ب، بم في كها كديم ايسا وي بااس كي تا يك برظم تصور كرتے جي ؟ اين عماس في فرمايا ك: "بكد بية تهادے ني ملى الله عليه ملم كي سنت ب. "

تشريخ:

الهی المسنة" بینی ال هم کا اقعاء منت ہے جو ہی اکرم ملی الشعفہ وہلم سے قابت ہے، اس ہے پہلے اقعاء کی تعمیل گرز ہی ہے، ایک هم کا اقعاء بہت مقعد پر بیشہ جائے اور محفظے کرے کرکے ہاتھوں کو دائیں ہائیں ذہین پر دکھے، بیقہ بالا نفاق فما زہری کروہ ہے، کیونکہ یہ کے دائری السینے کے طرح ہے، انسان کو اس طرح کرنے ہوں دوکا محیا ہے۔ اقعاء کی دومری قتم ہے کہ آ دی این ہوں کو قعدہ ہیں کھڑا کرے اور اس پر مرین رکھ کر بیٹھ جائے ، اقعاء کی بیصورت جائز ہے، معرت ابن عہاس نے اقعاء کی بیمصورت اس مدے ہیں بیان فر مائی ہے کہ بیا تخضرت ملی الشعلید و ملم کی سنت ہے، کیونکہ انتخضرت ملی الشعلید و ملی کیا ہے جو جائز ہے۔ امام شافی ہے خوال کے مطابق مستحب ہے، دومراقول ہے ہے کہ پاؤں پھیلا کر بیٹھنا مستحب ہے، دومراقول ہے ہے کہ پاؤں پھیلا کر بیٹھنا مستحب ہے، دومراقول ہے ہے دومرات آورک کو افعال کہتے ہیں۔
تعدہ اولی اور قعدہ قانے تو اس بی ان میں ان کے ہاں افتر اش افعال ہے۔ باکس بیرکو کی بیلا یا جائے دور ہائی پر بیٹھا جائے اور ہائی پر بیٹھا جائے ، داکھی کو کھڑا کیا جائے اور ہائی پر بیٹھا جائے ، داکھی کو کھڑا کیا جائے اور ہائی پر بیٹھا جائے ، داکھی کہ کی ایسا بوائے بائے اور ہائی کی کہ کا میں ہے کہ بھی ایسا بوائے ، اس کی مراز بھی کو کھڑا گیا جائے ہوئے کہ بھی ایسا بوائے ، اس کی کو کا منہیں ہے۔

باب تحریم الکلام فی الصلوة و نسخ ما کان من اباحة نماز کے دوران گفتگو کی حرمت اور کلام کے منسوخ ہونے کابیان اس اسلام نے در احادیث کو بیان کیا ہے

١٢٠٠ حَدِّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحُ، وَأَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي ضَيْبَةً، - وَتُقَارَبَا فِي لَفُظِ الْحَدِيثِ - قَالَا: حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَمَّاجِ الصَّوَافِ، عَنْ يَحْتِى بَنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالٍ بَنِ أَبِي مَيْمُونَةً، عَنْ عَطَاءِ بَن يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً بَنِ الْحَكْمِ السَّلْمِيّ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَصَلِّي مَعْ رَسُولٍ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم، إِذْ عَمَانِي الْقَوْمُ بِلْبَصَارِهِم، فَقَلْتُ: وَالْحُلَ أَشَيَاهُ، مَا ضَائَحُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم، فَقَلْتُ: يَرَحَمُكُ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِلْبَصَارِهِم، فَقَلْتُ: وَالْحُلَ أَشَيَاهُ، مَا ضَائَحُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم، فَقَلْتُ: وَالْحُلُقُ أَنْهَا مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم، فَيَالِي هُو وَالْمَى، فَلَمَّا وَلَيْهُمْ يُعَمِّدُونَ بِلِي مَعْوَى وَالْمَا صَلّى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَيَالِي هُو وَالْمَى، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمٌ فَيْلُهُ وَلا يَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ، مَا كَهَرنِي وَلا شَتَمْنِي وَلا شَتَمْنِى، قَالَ: إِنْ هَلْهِ السَّلَاةَ لَا يَصُلُحُ فِيهَا شَىءٌ مِنْ كَلام النَّاسِ، إِنْمَا هُوَ الْمَاعَلَى مَا كَهَرنِي وَلَا ضَمَّى وَلَا شَتَمْنِى، قَالَ: إِنْ هَلَهُ والسَّلَامَ عَلَى وَلَا شَتَمْنِي، قَالَ: إِنْ هَلَهُ والسَّلَامُ قَلْهُ وَلا يَصْدُهُ أَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ كَلام النَّاسِ، إِنْمَا هُوَ الْمَاعُونِ وَلَا شَتَمْنِي وَلَا شَتَوْلِهِ الْمُعْلَى وَلَا مُنْ وَلَا مُنْ وَلَا مُعْرَائِي وَلَا مُعْرَائِي وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامُ وَلَا مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْقُوا لِهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمَالَمُ واللهِ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه اللّه عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّ

التَّسْبِيحُ وَالشَّكْبِيرُ وَقِرَالَةُ الْقُرْآنِ لَوْ كُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَهَا رَسُولَ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: قَالَ: قَلَا تَأْتِهِمَ قَالَ: وَمِنَا رِحَالً يَتَعَلَّرُونَ، قَالَ: قَلَا تَأْتِهِمَ قَالَ: وَمِنَا يَحَلُونَهُ فَى صُنُورِهِمَ، فَلا يَصُلَّنَهُمَ - قَالَ ابْنُ العَّبَاحِ: فَلا يَصُلَّنُكُمُ رَحَالً يَتَعَلَّرُونَ، قَالَ: " ذَاكَ شَىءٌ يَحِدُونَهُ فِي صُنُورِهِمَ، فَلا يَصُلَّنَهُمَ - قَالَ ابْنُ العَّبَاحِ: فَلا يَصُلَّنُكُمُ اللهُ قَلَتُ: وَمِنَا رِحَالَ يَخُطُونَ، قَالَ: كَالَ نَبِي مِنَ الْآنِياءِ يَنُعُطُ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ قَالَ: وَكَانَتُ لَى حَالِيهُ فَلَا اللهُ عَلَي وَمَا لَهُ عَلَي وَمَالَ لَهُ اللهُ عَلَي وَمَا يَأْسُفُونَ، فَكِنِي صَكَّكُتُهَا صَكَّةً، فَأَنْيَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَي وَمَلَم اللهُ عَلَي وَمَلَم اللهُ عَلَي فَعَالَ لَهَا: أَيْنَ اللهُ عَلَي وَمَلَم وَلِكَ عَلَى، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أَعْتِقُهَا ؟ قَالَ: الْتِنِي بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللهُ ؟ قَالَتُ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: هَنُ أَللهُ عَلَي وَمَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ ؟ قَالَتُ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ : مَنُ أَنَا ؟ قَالَتُ: أَنْ وَسُولُ اللهِ ، قَالَ: الْتِنِي بِهَا فَأَتَنَتُهُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللهُ ؟ قَالَتُ: فِي السَّمَاءِ، قَالَ: مَنُ أَنَا ؟ قَالَتُ: أَنْ وَسُولُ اللهِ ، قَالَ: أَعْتِقُهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةً

حضرت معادید بن افکم اسلمی فرماتے میں کدیش ایک مرتبدرسول الله صلی الله علیه رسلم کے ساتھ فماز پڑھ رہا تھا کہ ا جا تک ایک خفع کو جماعت میں سے چھینک آجنی، میں نے فوراً برحمک اللہ کہددیا، اب او سب لوگ مجھے کھورنے گئے۔ میں نے کہا کہ کاش! میری ماں جھے روئے (بعنی میں مرجاؤں) تم کیوں جھے اس طرح دیکھ رہے ہو، اب تو سب نے این ہاتھ اپنی رانوں پر مار نے شروع کردیے اور جب میں نے دیکھا کدود جھے خاموش کرانا جاہ دے میں تو میں خاموش ہوگیا۔ رسول الله صلی الله عليه وسلم جب نمازے فارغ موصی تو میرے ماں باپ آپ بر قربان ہوجا کیں، میں نے آپ سے بل اور ندآپ کے بعد آپ سے زیادہ اچھامعلم اور بہترین تعلیم وینے والا دیکھا۔اللہ ک تتم! نه مجمع جعز کا ، نه ماراند برا بھلا کہا بلکه فرمایا: "مید جونماز ہے اس میں نوگوں کی بات اور کلام درمست نہیں ، بدتو مرف تبیع دیجیراور خلاوت قرآن سے عبارت ہے اور جیما آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: میں نے عرض کیا یارسول الله! من جابليت كردور سے نيانيا فكل مول ، الله تعالى في جي اسلام كي لعمت سے سرفراز كيا۔ بم من سے كولوگ اليه بي جوكابنول كے ياس جاتے بي (غيب كى خري معلوم كرنے كے لئے) فرمايا: تم مت جاؤان ك یاس۔ بیس نے کہا کہ اور ہم میں پھولوگ برشکونی و بدفالی لیتے ہیں فرمایا: پہتوان کے دلوں بیس یائی جانے والی بات ے (جس کی مارج میں اور شریعت میں کوئی حقیقت نیس) لبذاید بدقالی و بدشکونی انہیں اور تمہیں کسی کام سے نہ روے ( کدبد فالی کے وجدے کوئی کا بر کرتے کرتے رک جاؤ)۔ ش نے چروض کیا جوکیسری محتی کر خاص عمل كرتے تھے، فرمایا: انبیاہ میں ہے ایک نبی خلا تھین تھا، جس كى لكيران كى لكير كے موافق ہوگى تو و كى اى بات موگى ( معلوم ہوا کے علم مرل انٹد تعالی نے ایک نبی کوعطا فر مایا تھا ، ایک قول کے مطابق وہ نبی حضرت اور بس علیہ السلام یا وانال عليه السلام من ) .. معاويه \* كيت بين كدميري ايك باندي تعي جواحد بهار اورجوانيه كي طرف ميري بكريال حراتی تھی ،ایک روز جو میں وہاں جا لکلاتو دیکھا کہ ایک بھیٹریا ،ایک بحری کو لئے جارہا ہے ربوڑ میں ہے ، میں بھی آخر

آ دم کے بیٹوں میں ایک آ دی ہی ہوں ، جس طرح اوروں کوصد مدادرافسوں ہوتا ہے جھے بھی ہوتا ہے ، طعمہ میں آکر میں نے بائدی کوایک زور دارتھیٹر ماردیا ، میں اس کے بعدرسول ملٹسلی الله علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے اس نشل کو بہت بڑا اور تظیین قرار دیا۔ میں نے بحرض کیاا ہے اللہ کے رسول! میں اسے آزاد نہ کردوں! فر بایا : جاؤا سے لیکرآؤ ، میں اسے لایا تو آپ ملی اللہ علیہ دسلم نے اس سے بو چھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسان میں۔ پھر فر مایا: میں کون جوں؟ کہتے تی : اللہ کے رسول فر مایا کہا ہے آزاد کردو کیونکہ بیرمؤ منہ ہے۔

### تشریخ:

"بو حمک المله" بظاہرایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس چھکے والے صحافی نے "السحسد لله" کمددیا، جس کے جواب میں دوسرے نے نماز میں برحمت الله "
میں برحمت الله سے جواب دیدیا، علام مرنو وی فرماتے ہیں کہ اس طرح فطاب کرنے سے نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر "برحمت الله "
کہددیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں فطاب نیس ہے، شخ ابن جائم فرماتے ہیں کہ اگر نماز ک نے اسپ آپ کو فرطاب کے ساتھ یاد
کر کے برحست الله کردیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی جس طرح ہوست سے الله سے فاسر نہیں ہوتی ہے، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ
برحست الله سے نماز فاسر نہیں ہوتی ہے اگر چہکی غیر کو ناطب بتایا جائے۔

''فر مانی القوم بابصارهم ''یعی لوگول نے برایان کر بھے کھور کور کیما کویا مجھے نگامول کے تیرول سے مارا۔

"وان کسل احباه" "واو" حرف ندبه کمیلئے ہے۔" لکل" کے نفظ میں ان پیش ہے، کاف ساکن ہے، الم پرذیرہ " بُخل" کے وزن پر ہے، ایک افت میں تین احروف پرزیر ہے، بنخل" کے دزن پر ہے، بیاس مورت کو کہتے ہیں جس کا بیٹا کم ہوگیا ہو"ای فقدان السراة ولاها" "احباه" میں می پرشد کے ساتھ کسرہ ہے، ام کالفظ یائے شکلم کی طرف مضاف ہے، جس کے آخر میں الف ندبہ کو بوطایا میں المی اور المی ہوجائے، پھرالف کو ہائے سکت کے ساتھ بدل ویا توامیاه ہوگیا، جس طرح "وا احبر السوم منبناه" ہے، صرت تجب ادراستیعاد کیلئے اس کو عرب استعال کرتے ہیں، اصل عبارت اس طرح "وافقدت امی ایای فانی حلکت"

"بسطسوبون باید بهه،" لیمن مزیدا نکارکیلے اور بچھے فاموش کرنے کیلے اپنے ہاتھوں کواپی رانوں پر مارنا شروع کردیا۔ بیکیل عمل جائز ہے، بیلوگ ان کو فاموش کرنا چاہتے تھے۔"بصدو تننی" یعنی مجھے فاموش کرنا چاہتے تھے۔

"و لسکننی مسکست" برایک محذوف عبارت پرمتفرع بادراس سے استدراک سے ،اصل عبارت اس طرح بے ای لسمارایند م بصمتوننی غضبت و تغیرت ولکنی سکت و صبرت "فیابی واعی" ای مفدی بابی وامی -

"ها کھوٹی" ای ما انتھونی و ما زمونی و ما قھونی۔مندینا کر کس کے ڈاٹے کو کہتے ہیں۔

"لا مصلح فیها" بین نماز بی انوکوں کی باتوں کی طرح باتیں جائز تیں ہیں ،اس نے نماز فاسد ہو جاتی ہے،آئندہ صدیث بیس اس کی تفصیل کھی جائے گی۔"بدا علیہ" اسلام سے پہلے دورکو جا البیت کا دور کہتے ہیں"الکھان" بیکا بن کی جمع ہے، علامہ طبی نے کا بن اور عراف مسلم میں اس طرح فرق کیا ہے کہ کا بن مستقبل کی غیب کی خبریں کا کنات سے معلوم کر کے بتایا کرتا ہے اور عراف مسلمہ چیز کی علامت

"فىلا تساتهم" لينى كابنول كى تمام انسام كقريب شهاؤ، كيونكديينيب كى فري دية بين، جس ك فتنه بين برن كا خطره ب، ايك عديث بين ب"من اتى عراف او كاهنا فصدقه كفر بها انزل على محمد صلى الله عليه وسلم" (مسند احمد) لبذاان كي باس آنا دراكى باتول كى تقد بق كرنا حرام ب، ايك كابن بازار بين بينا تما اورادكول كوآسانول كى فيب كى باتنى بنا تار بتا تما سعدى بابًا في ان كري سايك اجنى آدى كود يكما كماس كى بيوك سے كب شب كرد باتھا، بازار آكر نجوى سے سعدى بابا نے كها:

ی کوں نہ دانی سه درسرائے تو کیست کوں نہ دانی سه درسرائے تو کیست کون کھن کے دانی سه درسرائے تو کیست میں تم آسانوں کی باتوں کو کیا جائے ہو جبکہ تم کو پر معلوم نیس کر تمہارے گھر میں کون گھس کر بیٹھا ہوا ہے؟ علامہا قبال "فرمائے ہیں :

تیری نقد پر کو المجم شناس کیا جانے تو خاک زندہ ہے تو تالع ستارہ نہیں "
پیسطیرون" بدفالی اور بدشکونی کو تسطیر کہتے ہیں، جاہلیت ہیں لوگ پرندوں کو گھونسلوں سے اڑاتے تضاور دیکھتے تھے کہ داکیس طرف جاتے ہیں، اس صاب ہے بھی سنر کو جاری رکھتے تھے، کمی سفر سے باز رہیجے تھے، آئندہ جلد ٹانی ہیں اس کی تفصیلات آئیں گی۔ انشاء اللہ جل جالہ۔

"بهد حطون" خط تھنچنے اور زائچ بنانے کے معنی میں ہے، یکم رال وجغر کی طرف اشارہ ہے، جس سے لوگ سفتبل کی رہنما اُل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حساب لگا کر فیصلہ سنا وسیتے ہیں۔

"نبسى من الانباء" اس مصرت ادريس عليه السلام يا حضرت وانيال عليه السلام مرادي، چونكهم رق وجغران نبيول كوپال بغور مجرو ايك علم نفاء اس لئے نبي اكرم ملى الله عليه وسلم نے اس پرتكيرا ور ردنيس فرمايا، بلكه عجيب او بيانه انداز سے اس كوشع فرمايا، وواس طرح کہ گزشتہ نبیوں میں ہے ایک نی خط تھینج لیا کرتے تھے، وہ ان کامعجز ہ تھا ہم کومعلوم نہیں کہ وہ خط نمس طرح تھا ،اگرمعلوم ہوتا تو تم ہمی خط تھینج لیتے رکین جب معلوم نہیں تو نمہارے لئے خط تھینچنے میں کوئی فائدہ نہیں ،للبذلاس میں نہ پڑو، کو یا آنخضرت نے تعلق ہانحال کے طور پر ان لوگوں کوئع کرویا کہ تبہارے لئے میمکن نہیں ہے۔

"و کسانت لی جاریة" بیایک مدیث کے مضمون کو صافی نے دوسری مدیث میں داخل کردیا،اس کااس سابق مضمون ہے کو کی تعلق نہیں ہے ، الگ تصدیب سے اور پھریا و پر شدہ ہے۔ ہے ، الگ تصدیب سے جو انبیة" جیم پر زبر ہے ، واوپر زبرادر شدہ ، اس کے بعد نون پر کسرہ ہے اور بھریا و پر شدہ ہے۔

"آسف" مع يمع سے يحكم كاميغه ب، عصدا ورغضب كمعنى ميں ہے۔

''و کنی صککتها'' صك يصك نصر سے تھٹر مارنے کو کہتے ہيں، بياستدراک محذوف عيارت سے سےاى و کان ابصر أحمل بى فلم اصبر ولکنى صککتها۔

"فعظم" يعنى آنخضرت نے ميرے اس فعل كوبهت برا بنايا كيتم نے برى غلطى كى كداس بے كنا وعورت كوتھير مارا۔

"ایس الله" علامة آرطی فرماتے بیں کہ آنخضرت ملی الشعلیہ بلم نے اس لونڈی کا ایمان معلوم کرنا جا ہا، لونڈی نے آسان کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، میں وال جہت کی طرف یا کسی مکان میں محدود ہونے کیلئے نہیں تھا، عرب مشرکین زمین میں بنوں کو پوجا کرتے تھے، گرآسان میں ایک اللہ تعالیٰ کو مانے تھے، لونڈی نے بھی آسان کی طرف اشارہ کیا اور وصدانیت کا اقرار کیا ، بھر رسالے کا اقرار کیا، تب آنخضرت ملی انٹہ علیہ ملم نے فر مایا کہ بیر موسدہے، اس کوآزاد کرو۔

"ابن الله" كے بالفاظ تتنابهات ميں سے بيں، جن كامعنى معلوم ب تحرمراد معلوم بيں بعض وہ تتنابهات بيں جونه معلوم المعنى بيں اورت معلوم المعنى بيں اورت معلوم المراد بيں جيح وق مقطعات بيں المام مالك استوى على العرش كے بارے بيل فرماتے بيل "الاستواء معلوم والكيفية مسجه وله والسولة والله ماليات بشانه مثلة بدالله، وحد الله، ساق الله ماليات بشانه

''ف نها مؤمنه'' مؤمنها آزاد کرنانچرمؤمنه کے آزاد کرنے سے انعنل ہے، کافرہ کا آزاد کرنانھی جائزادر تواب کا کام ہے، جبکہ تواب کیلئے ہو، ہاں کفارہ قبل میں کافرہ کا آزاد کرناکسی کے نزدیک جائز نہیں ہے، ہاتی کفارہ ظہار دغیرہ کفارات میں اختلاف ہے، شوافع اور مالکیہ کے نزدیک اس میں بھی مؤمنہ کا آزاد کرنا ضروری ہے، مگرا حناف کے نزدیک مؤمنہ ہونا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے۔

١٠١ عَدَّنَنَا الْمُوزَاعِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرُنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْمِاسْنَادِ نَحْوَهُ

حضرت یکی بن کثیرے اس سندے میں سابقہ روایت (نماز میں کلام کرنا ورست نہیں یاتو صرف تعجیج وعلاوت مرآن ہے عمیارت ہے ۔ .... الخ ) مروی ہے۔

٢ . ٢ . حدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيُرُ بُنُ حَرُبٍ، وَابُنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ – وَٱلْفَاظَهُمُ مُتَقَارِبَةً - قَالُوا: حَدَّنُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثُنَا الْأَعْمَشُ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلَقَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: كُنَّا نُسَلَّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيُرَدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعُنَا مِنُ عِنْدِ النَّجَاشِيّ، سَلَّمَنَا عَلَيْهُ فَلَمُ يَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: بِهَا رَسُولَ اللهِ ثُنَّا نُسَلَّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقُالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُعُلًا هَلُمْ يَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: بِهَا رَسُولَ اللهِ ثُنَّا نُسَلَّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: بِهَا رَسُولَ اللهِ ثُنَا نُسَلَّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَدُّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: بِهَا رَسُولَ اللهِ ثُنَا فَي الصَّلَاعِ فَي الصَّلَاةِ فَتَرَدُّ عَلَيْنَا، فَقُلْلَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُعُلًا مَعْنَا فَي الصَّلَاعِ فَي الصَّلَاقِ مَنْ اللهِ فَي الصَّلَاعِ مَنْ اللهِ عَلَى الصَّلَاعِ مَنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَي

٣٠١٠ عَدَّنَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّنِي إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ، حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بَنُ سُفَيَانَ، عَنِ الْآعَمَشِ بهذَا الْمِسْنَادِ نَحُوَهُ

ُ اعْمَنَ ہے اس سند کے ساتھ سابقہ روایت (کینجاش کے پاس سے والی کے بعد حضور سلی اللہ علیہ وسلم کونماز میں سلام کیاتو آپ نے جواب نیس ویا) مروی ہے۔ سلام کیاتو آپ نے جواب نیس ویا) مروی ہے۔

١٢٠٤ حَدِّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ شُبَيْلٍ، عَنُ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ، قَالَ:: " كُنَّا نَتَكُلُمُ فِي الصَّلَاةِ يُكلَّمُ الرَّحُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى حَنَبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتُ ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ فَأَيرُنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكلامِ "

حضرت زیز بین ارقم فرماتے ہیں کہ بم نماز بین کلام کیا کرتے تھے ، آدی نماز میں اپنے ساتھ والے آدی سے تفتلو کر نین تھالیکن پھریہ آیت کریمہ "وَ فُدو مُدو الِلّٰهِ فَانِیْبِنَ" نازل ہوگئی، جس کے بعد ہمیں سکوت کا تکم ہوگیا ادر کفتگو سے منع کر دیا تمیا۔

# تشريخ:

"كنا ندكلم في المصلوة" نماز بركي اوواركزرے إلى ، ابتدام مناز معلق ضرورى بات بوجه لى جاتى تقى كه تقى ركعتيں ہوگئيں الله كونى ركعت ہے، بعى كوئى باہرے آكر سلام كياكرتا تھا، اس كوجواب ملتا تھا، بحر بينيں ہوتا تھا كه نمازے غير متعلقہ با تيں ہوتى تعين اصلاح صلوٰ آكے علاوہ با تي نہيں ہوتى تعين ، جب يدور سنسوخ ہوگيا تو وو سراوورايا آيا كه امام كم اتحد قر اُت برجى جاتى تكى ، جب وہ وور موتوف ہوا تو ورموتوف ہوا تو موالله قائتين سكوت كا تكم ہوا اور سن كان له امام فقراء ورموتوف ہوا تو موالله قائتين سكوت كا تكم ہوا اور سن كان له امام فقراء من الاسلام له فراء قائر برتر اور با ، احزاف كا يكن خيال ہے ، نماز ميں كلام كا مسلم جاب السه و في الصلوة ميں ذواليد بن كي حديث ميں تفصيل سے ذكورہ ہے۔

ه . ٧ - حَدَّنَتُ أَبُو بَـكُوِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ، وَوَكِيعٌ، ح قَالَ: وَحَـدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ

دوران تمازكان كاييان

إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، كُلُهُمْ عَنَ إِسْسَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحَوَهُ حضرت خالد سے اس سند كے ساتھ سابقدروايت (آدى نماز مِن اسنِ ساتھ والے آدى سے تفكوكر لينا تھا.....)

۱۲۰۱ حدد قبط الله على الله على الله عليه و سَلَم بَعَثَني لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدُرَكُتُهُ وَهُو بَسِيرٌ - قَالَ فَنَيَهُ أَنَى الزَّبَيرِ، عَنْ فَسَلَم بَعَثَني لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدُرَكُتُهُ وَهُو بَسِيرٌ - قَالَ فَنَيَهُ : يُصَلِّى - فَسَلَمْ بَعَثَنِي لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدُرَكُتُهُ وَهُو بَسِيرٌ - قَالَ فَنَيَهُ : يُصَلِّى - فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَى، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: إِنَّكَ سَلَمْتَ آنِفًا وَأَنَا أَصَلَى وَهُو مُوجَةً حِينَةٍ فِيلَ الْمَشْرِقِ فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَى ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: إِنَّكَ سَلَمْتَ آنِفًا وَأَنَا أَصَلَى وَهُو مُوجَةً حِينَةٍ فِيلَ الْمَشْرِقِ مَعْرَت جابر بَنَ عَبِرالله رضى الله عَبَى مَقَالَ: إِنَّكَ سَلَمْتَ آنِفًا وَأَنَا أَصَلَى وَهُو مُوجَةً حِينَةٍ لِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مَعْرَت جابر بَنَ عَبِرالله رضى الله عَبَى مَا الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ مَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ مَا عَلَامُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله

٧٠٧ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيُرٌ، حَدَّلَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، عَنُ حَابِرِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنَطِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصَطَلِقِ، فَأَثَيَّتُهُ وَهُوَ يُصَلَّى عَلَى بَعِيرِهِ فَكَلَّمَتُهُ، فَقَالَ لِي بَيْدِهِ هَكُذَا - وَأَوْمَأُ رُهَيْرٌ أَيُضًا بِيَدِهِ نَحُو الْآرُضِ، وَأَنَا أَسَمَعُهُ يَعُرَأً، يُومٍ هُ بِرَأْسِهِ، فَلَمَّا فَرَّعَ قَالَ: مَا فَعَلَتَ فِي الَّذِي أَرْسَلَتُكَ لَهُ ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِي أَنُ أَكُلَّمَكَ إِلَا أَنِي كُنْتُ أُصَلَّى قَالَ زُهَيْرٌ: وَأَبُو الزَّيْرِ الْمَصْعَلِقِ فَقَالَ: بِيَدِهِ أَبُو الزَّيْرِ إِلَى بَنِي الْمُصْعَلِقِ فَقَالَ: بِيَدِهِ أَبُو الزَّيْرِ إِلَى بَنِي الْمُصْعَلِقِ فَقَالَ: بِيَدِهِ أَبُو الزَّيْرِ إِلَى بَنِي الْمُصْعَلِقِ فَقَالَ: بِيَدِهِ إِلَى غَيْرِ الْكُعْبَةِ مِ

حفرت جابر "فرماتے ہیں کے رسول اکرم ملی اللہ علیہ وہلم نے جھے کی کام سے جیجا۔ جب کے خورا پر برا کھ مطلق کی طرف عازم سفر تھے، ہیں واپس آیا تو آپ اپنے ادف پر بی نماز پڑھ رہے تھے، ہیں نے آپ سے بات کی تو آپ نے باتھ کے اشارہ سے جہا (بیٹھ جاؤیا خاموش) زبر رحمته اللہ علیہ (بواس حدیث کے راوی ہیں) نے جمی ہا تھ سے اشارہ کر کے بتلایا۔ ہیں نے پھر دوبارہ بات کی تو آپ نے پھراشارہ فرمایا ہاتھ سے -زبر رحمته الله علیہ نے بھی دوبارہ اشارہ کر کے بتلایا نہیں کی طرف (یعنی بیٹھ جاؤ) اور ش آپ سلی اللہ علیہ رہم کی تلاوت میں رہا تھا، آپ سر سے رکوع سجدہ کے اشارہ فرمایا زبین کی طرف (یعنی بیٹھ جاؤ) اور ش آپ سلی اللہ علیہ رہم کی تلاوت میں رہا تھا، آپ سر سے میں نے شہیں بھیجا تھا وہ کیا گیا؟ کی ونکہ تم سے بات کرتے ہیں سوائے نماز کے اور کوئی مائی نہیں تھا ہیں نماز پڑھ دہا تھا اس لئے تم سے بات نہیں تھا ہیں نماز برح سے اشارہ کیا کہ آپ ملی اللہ علیہ کا شارہ کیا گا ہو کہ اشارہ کیا گا ہو کہ کا خوا سے نماز میں جواوئ پراوائے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ملی اللہ علیہ سے اشارہ کیا گا ہو کہ اشارہ کیا گا ہو کہ کے لئے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ملی اللہ علیہ کے اشارہ کے لئے بیت اللہ کی طرف رخ نہیں فرمایا (ان ٹوافل ہیں جواوئ پراوائے ، جس سے معلوم ہوا کہ سواری پرنفل کے لئے بیت اللہ کی طرف رخ نہیں فرمایا (ان ٹوافل ہیں جواوئ پراوائے ، جس سے معلوم ہوا کہ سواری پرنفل کے لئے بیت اللہ کی طرف اللہ کی رہوں کے ایک کے بیت اللہ کی طرف اللہ کی براہ کی میں معلوم ہوا کہ سواری پرنفل کے لئے بیت اللہ کی طرف اللہ کی براہ کے بیت کی ایک کی سے معلوم ہوا کہ سواری پرنفل کے لئے بیت اللہ کی طرف اللہ کی براہ کہ کی دوبارہ کی براہ کے بیت اللہ کی براہ کی براہ کے براہ کے براہ کی براہ کی براہ کے براہ کی براہ کے براہ کی برا

قبلەرخ ہوناضرورى نېيں) ـ

# تشريح:

"اوسلنی" کس کام کیلے بھیجا، ای کواس سے پہلے روایات یں "لحاحت" کے الفاظ ذکر کیا گیا ہے، اس بھی "و ہو بسیر" کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ انحضرت ملی الشعلیہ و کی جارہ ہے تھے اور نماز پڑھ رہ تھے "موجت فیل المشرق" آپ متوجہ تے مشرق کی جائز ہے اور نماز پڑھ رہ تھے "موجت فیل المشرق " آپ متوجہ تے مشرق کی جائز ہے اور ایس حالت میں قبلہ کی سمت کے علاوہ بھی جائز ہے، شاید یومصطلق می کولل مشرق سے یاد کیا جی جس کی تضریح زیر بحث روایت میں ہے۔

١٢٠٩ وحَدَّنَي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم، حَدَّنَنَا مُعَلِّى بُنُ مَنْصُور، حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بَنُ صَعِيدٍ، حَدَّنَنَا كَثِيرُ بَنُ مَنْصُور، حَدَّنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بَنُ صَعِيدٍ، حَدَّنَا كَثِيرُ بَنُ شِيلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ مَعْرَت عِارِ فَي فَرَاياً كرمول الدُّصلى الشطيروسُم في مُحاكِ كام كيك بعبا، با في صديث جمادوالى حديث (جب والهي والهي والهي والهي والهي والهي والهي إليه والهي والهي والمؤلل المؤلم والذوا في المؤلم والهي والمؤلم والمؤل



نماز ش تعوذ كربين كابيان

باب جواز لعن الشيطان في اثناء الصلوة والتعوذ منه

# نماز میں شیطان پرلعنت بھیجنا اوراس سے تعوذ کرنا جائز ہے اس باب میں امام سلمؒ نے تمین اعاد بیٹ کو بیان کیا ہے

حضرت ابو جریرہ "فرماتے ہیں کہ رسول اگرم ملی اللہ طبیہ سلم نے فرمایا: "آج رات ایک سرکش جن میری نما ذو و سنے

کے لئے نماز میں ففلت و دھیان بنانے کی کوشش کرنے لگا ، اللہ تعالیٰ نے جھے اس پر قابوعطا فرمایا تو میں نے اس کا گلا

محونث دیا اور میرا ارادہ ہوا کہ اے سجد کے ستونوں میں سے کسی ستون سے باندہ دوں تا کہ جبح کو جب تم سب آؤتو

اسے و کھے لو ۔ لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعایا و آخمی: "اے میرے رب امیری منظرت فرما دے اور

مجھے الی سلطنت عطا سیجئے جومیرے بعد کسی کونہ لے ۔ " (البذا میں نے اسے جھوڑ دیا) اور اللہ تعالیٰ نے اسے ذات و
خواری کے ساتھ بھگا دیا۔

# تشريخ:

''ان عفویتا'' ''هو السانسی العاده النهبیت من البعن ''جنات بلی سے جوشرارت اور فساویس حدسے تجاوز کرے وہ شیطان اور عفریت بلی وافل ہوجا تاہے اگر جن بلی شرارت بالکل ندر ہے وہ پر یوں بلی تبدیل ہوجا تاہے اور جس بھی شرارت اعتدال کے ساتھ مووہ جنات بیں رہ جاتا ہے۔

"یفتک" ضرب یصرب سے الفنك اصل میں آل كرنے كو كہتے ہیں، بہاں جلدى سے ففلت اور دھوكہ كے ساتھ كى چنز كے بكڑ سنے كو كہتے ہیں۔"اى الاحدة فى غفلة و حديمة "أيك روايت بن" عرض لى فى صورة هر "كے الفاظ آئے ہیں، بخارى میں تعلّق على كے على كے الفاظ آئے ہیں كودكر حمل آور ہونے كے متى میں ہے۔"امكننى منه "بعنى اللہ تعالى نے مجھے اس ابلیس پر قابود لا با بيس نے اس كو قابوكر ليا" فَذَعَنه "اى حنقته میں نے اس كا گلا گھونٹ و یا ما يك روايت میں وال كے ساتھ" دعته " ہے جود فع كرنے كے معنى میں ہے۔
"او كلكم" راوى كوشك ہے كہ تخضرت نے اجمعون كالفظ ارشاد فرمايا كلكم كالفظ ادافر مایا۔

"قول الحي سيلمان " يعنى سليمان عليه السلام في الله تعالى يدعاما على كديري حكومت جيسي حكومت كسي اوركونه ديناء أتخضرت سلى

انشعلیہ وسلم نے کمال احتیاط اور کمال اوب ورعایت کالحاظ رکھا ، ورنہ ایک شیطان کا پکڑنا کیا اگر ایک ہزار شیطانوں کو بھی پکڑیتے بھر بھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے خلاف کوئی بات نہ جاتی ، وہاں پوری حکومت تھی جو مجتلف کا نئات پر مجیط تھی ایک بلیس کے پکڑنے کا جزئی واقعہ اس کا منافی نہیں تھا۔

"خاسناً" بعنى الله تعالى نے اس كوذليل كركے وائي لونا و ياناكام چاكيا، جس طرح كے كوڈ ائنے سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ ١٢١١ ـ حَدِّثُنَا مُحَدِّدُ أَنَّى اللهُ عَدَّا أَنَّ اللهُ عَدَّدُ هُوَ ابْنُ جَعَفَرٍ، حِ قَالَ: وَحَدِّنْنَاهُ أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّنَنَا شَبَابَةُ ، كِلَاهُمَا عَنَ شُعْبَةً ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلُهُ: فَذَعَتُهُ ، وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ فِي رِوَانِتِهِ: فَذَعَتُهُ ، وَأَمَّا الْإِسْنَادِ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلُهُ: فَذَعَتُهُ ، وَأَمَّا ابْنُ أَبِي

حضرت شعبہ اس سند کے ساتھ سابقہ صدیث (آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: ایک سرکش جن میری نماز تو ڑنے کے سیا کے دھیان بنانے کی کوشش کرنے لگا اللہ تعالی نے جھے اس پر قابود ہے دیا اور بیس نے اس کا گھا محوزت دیا ۔ . . . . . الح ) منقول ہے ۔ ۔ ۔ الح ) منقول ہے ۔

١٢١٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِئُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهَبِ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بَنِ صَالِح، يَعُولُ حَدَّئَنِي وَبِيعَةُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ أَبِي إِدْرِيسَ الْعَوْلَانِي، عَنْ أَبِي النَّرُدَاءِ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَعِنَاهُ يَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَكَ ثُمَّ قَالَ الْعَنْكَ بِلَعْنَةِ اللهِ ثَلاثًا، وَبَسَط يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيّعًا، فَلَمّا فَرَعُ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدُ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ ضَيْنًا لَمُ نَسْمَعُكَ تَقُولُهُ قَبَلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطَكَ المُسَلّاةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدُ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ ضَيَّا لَمُ نَسْمَعُكَ تَقُولُهُ فِي وَجُهِي، فَقُلْتُ: أَعُودُ بِاللهِ مِنْكَ، ثَلاكَ يَدُكُ، قَالَ: " إِنَّ عَدُولً اللهِ إِلِيسَ، حَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَحْعَلَهُ فِي وَجُهِي، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: أَعْدُلُهُ وَاللهِ لَوُلًا

حضرت ابوالدرواء عن رائد کی بناه ما تکتا ہوں ، پھر آپ نے تمن بار فرمایا: پی کھڑے ہوئے تو ہم نے سنا آپ فرما اور ہے ہیں۔ جس جھے ہے اللہ کی بناه ما تکتا ہوں ، پھر آپ نے تمن بار فرمایا: پی جھے پر اللہ کی طرف سے لعنت کرتا ہوں۔ پھر آپ سے بھیلایا کو یا کوئی چیز نے رہے ہیں۔ جب نمازے فارش ہو نے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے دوران نماز آپ کوده بات کہتے سنا جواس سے قبل ہم نے آپ ہے بھی ہوئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم نے دوران نماز آپ کوده بات کہتے سنا جواس سے قبل ہم نے آپ ہے بھی تبییں کی اور ہم نے بیعی و کھا کہ آپ نے اپنادست مبارک پھیلا و یا۔ فرمایا کہ: اللہ کادشن شیطان آیک شعل آگ لے تبییں کی اور ہم نے بیعی و کھا کہ آپ نے اپنادست مبارک پھیلا و یا۔ فرمایا کہ: اللہ کادشن شیطان آیک شعل آگ لے کہ سے بیس کی اور ہوں۔ تبین بار کہا۔ کہ بھر سے بیا ہیں جھ پر لعنت فرمائی۔ تبین باد کہا کہا کہ بین ہوں باد کہتے کے باوجود پر سے نے باتھ بردھایا ) لیکن اللہ کی تمن باد کہا ہے کہا تھی جھ برلعت فرمائی سے نہ کے باد جود بردہ ہے تبید بردھایا ) لیکن اللہ کی تمن باد کہا ہے کہا تبید بردھایا ) لیکن اللہ کی دعا نہ ہوتی تو وہ تبی تک بردھا پڑا در ہما اور اللی دینہ کے لائے کہا تبیمان علید السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ تبی تک بردھا پڑا در ہما اور اللی دینہ کے لائے کہا ہی تبیمان علید السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ تبیمی تبدھا پڑا در ہما اور اللی دینہ کے لائے کہا ہمان علید السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ تبیمی تبد ھاپڑا در ہما اور اللی دینہ کے لائے اس سے کھیلتے دہ ہمان علید السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ تبیمی تبدھا پڑا در ہما اور اللی دینہ کے لائے کہا تھی سے کہا تھی ترک اللہ کے اس سے کھیلتے دہ ہم

### نشرتج:

"یسناول شینا" معلوم ہوا کرنماز کے اندرعمل قلیل سے نقصان نہیں ہوتا اوراس قتم کا تعوذ کرنا اور نعنت کرنا بھی ضرورت کے تحت نماز کے ذکرواذ کارمیں داخل ہے۔

"بشهاب من ناد" لینی آم کی کاشعلدالکر میراچره جلانا چاہتاتھا،علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ آمک کاشعلہ لا نااس بات کی دلیل ہے کہ شیاطین اپنی تخلیق نادی نے نقل بھے ہیں، بیاگر چہ آگ ہے بیدا ہوئے ہیں کین اب ان کاجہم آگ کے عضر پر باتی نہیں رہا،اگر اب بھی آگ کے عضر پر قائم ہوتے تو ان کاجہم خود آگ ہوتا جہم کی کے ساتھ لاگر ایس کوجلا دینا، گراب انہیں ہوتا ،ای لئے اہلیں نے اسپنے ساتھ الگ آگ کی کاشعلہ لا کرجلانے کی کوشش کی اور لعنت وقعوف نہیں بھاگا ، بلکہ آنحضرت کے ہاتھ بڑھانے اور پکڑنے ہے ہاتھ ہیں آم کیا۔ "اصبح مو فقاً" لیمن گرفتار اور بند ھے ہوئے حالت میں میں کرتا اور یہ بند کے بیجاس سے کھیلنے لگتے۔

#### باب جواز حمل الصبيان في الصلوة

# نماز میں بچوں کےاٹھانے کے جواز کا بیان

### اس باب ميں امام سلم نے جارا حاديث كوبيان كيا ہے

١٢١٣ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مَسُلَمَةَ بَنِ قَعْنَبِ، وَقُتَيَبَةُ بَنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدُّثُنَا مَالِكَ، عَنُ عَامِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بَنِ الزَّبَيْرِ، عَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثُكَ عَامِرُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بَنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بَنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بَنِ الزَّبَيْمِ، عَنْ أَبِي قَنَادَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةً بِنَتَ زَيْنَبَ مِسُلَّمَ وَيُولِي الْعَاصِ بَنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا قَامَ حَمْلُهَا وَإِذَا سَحَدَ وَضَعَهَا ؟ قَالَ بِنَالِيعِ، فَإِذَا قَامَ حَمْلُهَا وَإِذَا سَحَدَ وَضَعَهَا ؟ قَالَ يَعْبَى : قَالَ مَالِكُ: نَعَمُ

حضرت ایوقناد ڈ کے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم امامہ بنت زینب بنت دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ( نواسی ) کو جوابوالعاص بن الرئع کی بیٹی تھیں ،الٹھائے ہوئے نماز پڑھتے تھے جب آپ قیام کرنے تواسے اٹھا لیتے اور جب سجد وشن جاتے تواسے زمین پر بٹھاویتے تھے۔

### تشريح:

"كان يصلى" بيوا قد جماعت كرماته تماز را صفى كاب، آف والى مديث من "بصلى للناس" كى تفريح موجود ب "وهو حامل"

يعنى الخضرت ملى الدمليديلم في الى نواى الماميكوكند مع يرافعار كما فغار

"قال عالى نعم" يبن كي بن يكي في الك به به جها كركما المال المال المال المالك المورد في المحتال المحافظ المعادم المازك دودان اماركواس طرح كذهول به المحافظ الشيخ الك في كما "نعم" يبني إلى انهول في مندث ما تعريب و يحتي الن ك به المركز ول من الرفا برئ بجاست نه بوتوان كا المحافظ المنازش جائز بدائع بيد بن جم كو بوشيده به ومعاف سه - المركز ول من الرفا برئ بجائد الله عمر المرفا المناز عن عالى المنازش عن عشارة المنازش المنازش

حضرت ابوق دوالانصاري مروايت م كفرمات بي كمين في اكرم ملى الله عليه وسلم كود يكها كدلوكول كى المسترية الدول الله عليه وسلم كالمين الموقول كى المست فرمار م بين اورامامه بعت الى العاص جومعرت زينب بعث رسول الله عليه وسلم كي بين مين كوك من من الماس عن من يرد كادية اور جب مجده سافعة تودو باره الحالية -

١٢١٥ - حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِ، أَعَبَرَنَا ابْنُ وَهُب، عَنُ مَعُرَمَةَ بُنِ بُكْيُر، حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا هَازُونُ بُنُ سَعِيلِ الْآيَلِيُّ، حَدَّثَمَنَا ابْنُ وَهُب، أَعْبَرَنِي مَعُرَمَةُ، عَنُ أَبِيه، عَنْ عَمُو بَنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِي، قَالَ: سَهِعَتُ أَبَا قَفَادَةً الْآنُصَارِى، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَمَّلِي لِلنَّاسِ وَأَمَّامَةُ بِنَتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنْفِهِ، فَإِذَا سَتَحَدُ وَضَعْهَا

حصرت ابوال ده الانصاري مفرات ين كدرسول الشعلي الشعليدو الم كوش في ديكما كداوكول كوتمازيمي يرحارب

ہیں اور امامہ بنت ابوالعاص آپ کی گرون پرسوار ہیں ، جب آپ بجدہ کرتے تو انہیں زیبن پر بٹھا و ہیتے۔

1111 . حَدَّنَنَا قُتَبَهُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيَكَ، حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِى، حَدَّثَنَا قَتَبَهُ بُنُ الْمُثَنِّى، عَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنَفِى، حَدَّثَنَا قَتَادَةً، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَقَبُرِى، عَنَ عَمْرِو بَنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِيِّ، سَمِعَ أَبَا قَتَادَةً، يَقُولُ: بَيْنَا نَحُنُ فِي الْمَسَحِدِ حُلُوسٌ، خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ، بِنَحُو حَدِيثِهِمُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذُكُرُ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ

یہ صدیث بھی سابق حدیث کی مثل ہے بینی ابوتن وہ نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہآپ کے کا ند حصے پر امامہ بہت ابو العاص سوار میں ۔ آپ مجدہ ہے اٹھتے وقت آئییں اٹھا لیتے تتھے ۔ لیکن اس روایت میں بینیس ہے کہآپ علیہ السلام المامت کرار ہے تھے۔

### باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلوة

ضرورت کے وقت نماز میں ایک دوقدم چلنا جائز ہے اس باب میں امام سلمؓ نے دوجد یثوں کو بیان کیا ہے

١٢١٧ . حَدَّنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى، وَقُتَيَّةُ بُنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنُ عَبْدِ الْعَهِدِ، قَالَ يَحْنَى: أَعْبَرُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنُ أَبِي حَانُ إِبِهِ، أَنَّ نَفَرًا حَانُوا إِلَى سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ، قَدُ تَمَارُوا فِي الْمِنْبِرِ مِنَ أَى عُودٍ هُو، وَمَنُ عَمِلَهُ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ يَوْمِ حَلَسَ عَلَيْهِ، قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ أَوَّلَ يَوْمِ حَلَسَ عَلَيْهِ، قَالَ أَلَا عَبُاسٍ، فَحَدَّنُنَا، قَالَ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ - قَالَ أَبُو عَلِيهِ فَلَامَ لِي أَعْوَادًا أَكُلُمُ النَّاسَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَرَّةِ - قَالَ أَبُو حَانِ فَقُلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوْضِعَتُ هَذَا الْمَوْضِعَ، فَهِى مِنْ طَرَفَاءِ الْغَابَةِ . وَلَقَلَ دَرَجُاتٍ النَّاسُ وَرَاثَهُ، وَهُو عَلَى الْمُنَاقِعِ الْغَابَةِ . وَلَقَلَ دَرُحُونَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوْضِعَتُ هَذَا الْمَوْضِعَ، فَهِى مِنْ طَرَفَاءِ الْغَابَةِ . وَلَقَلَ دَرُحُونَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوْضِعَتُ هَذَا الْمَوْضِعَ، فَهِى مِنْ طَرَفَاءِ الْغَابَةِ . وَلَقَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَ عَلَيْهِ وَمُنْ آلِهِ صَلَاقِهِ، وَهُو عَلَى الْبُوسِ فَقَالَ: يَا أَيْهَا النَّاسُ فَقَالَ: يَا أَيْهَا النَّاسُ فَقَالَ: يَا أَيْهَا مُ مَنْ مُنْفَتُ هَذَا لِنَاسُ وَمَنْ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيْهَا لَاللهُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيْهَا مُنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَلَى النَّاسُ فَقَالَ: يَا أَيْهَا لَا لَهُ مَا عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيْهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيْهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَنْ مُنْ عَنْ وَاللّهُ عَلَى النَّهِ مِنْ الْمُؤْمِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النَاسِ فَالَا لَا أَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ

حفرت ابوجار م کہتے ہیں کہ چندافراد خفرت بہل بن سعد کے پاس آئے ادر و منبر کے بارے میں جھڑتے ہے کہ سس کنوی کا بنا ہوا تھا ادر کس نے است سس کنوی کا بنا ہوا تھا ادر کس نے است سس کنوی کا بنا ہوا تھا ادر کس نے است بنایا تھا۔ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم جب پہلے وان کہلی باراس پرتشریف فرما ہوئے تو ہیں نے ویکھا تھا۔ ابوجازم کہتے ہیں کہ جس نے کہا اے ابوجاس اسارا حال تنصیل ہے بیان کیجئے۔ چنا نچہ حضرت بہل نے ہم سے بیان کیا کہ دسول اللہ علیہ دیا ہے جو دوسی کا بہل نے نام بھی لیا تھا پیغام بجو ایا کسا ہے غلام کوجو بردسی سے بیکومہات اللہ علیہ والے کہ ا

دیدے تاکدوہ میرے لئے چندائی کلڑیاں بنا دے جس پر کھڑے ہوکر جی لوگوں ہے بات کرسکوں۔ (وطا و
صیحت کرسکوں)۔ چنا نچائی بڑھتی نے تین میڑھیوں والا (منبر) بنادیا پھررسول الله ملی الله علیہ وسلم کے تقم ہے اس
جگرد کھا گیا جہاں ہے۔ اس کی کلڑی فا بدے جھاؤ کی تھی۔ یس نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم کود کھا کہ اس پر کھڑے
ہوئے جبر کمی اوگوں نے بھی بجبر کمی آپ کے بیچے ، آپ منبر پرتشریف فرمانتے ، پھر آپ رکوع ہے اضے اورالے
قد مول منبر سے بیچا ترے اورائی کی ہڑی بجدہ کیا ، پھر دو بارو مرابقہ حالت بھی اور نے بہاں بھی کرفرازے افتام
پرفار نے ہوئے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا: "اے لوگوا جی بے یہ منبراس لئے بنوایا ہے تاکہ تم میری ( میکھور پر ) افتد اکر سکوا در میری فراؤ سیکھولائے۔

### تشريح:

"فيد تسماروا في المديو" نساروا كالفظافة لاف اورهمي بحث ومباحث كمعنى في بيداختلاف كمي تاريخي معامله في بين تعاملك ايك امرويي تفاكديه معلوم بوجائ كرمنبركم لكزي سي منافعا تاكريم بحي آئندواي وابنائي اورفعنيات كمائين.

"اصا والله" اليه وقدش اما يكم سالف كرانا بحى جائز بادر برقر ادر كهنا بحى جائز ب بخارى بن ب كرد عرت بل بن سعة ا في فرايا كردنيا بن صرف بن باقى بول جويد هيفت بناسكا بول -

"ارسل الى امرأة" اس مورت كنام على كانى اختلاف بي كيكن والحيح يدي كداس كانام عائش انساريد ب-

سوال: یہاں یہ سوال اور تعارض پیدا ہوتا ہے کہ زیر بحث مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تخضرت ملی اللہ ملیہ وہ م نے اس مورت کی طرف کی کو بھیجا کہ ہم اپنے ظام سے کی دو کہ وہ ایک منبر بنائے ،جس پر بیٹی کریش خطید دیا کروں ،سلم بیس بھی مدیث ہے ، جم بھاری بی اس طرف کی کو بھیجا کہ ہم استان اور آہ خالت ان لی غلاماً معاراً الا بعد اللہ شیعاً تقعد علیه خال ان شدت خدملت له حذا الممنبر " بخاری کی اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکث انعماد یہ مورت نے آئے خصرت ملی اند علیہ وہ کی کہ بھرا غلام ترکھان ہے ،اگر آپ اجازت ویدی ، دولوں آپ اجازت ویدی ، دولوں میں تعداد اور تعارض ہے وہ اس کے بیٹے اور خطبہ دیے کیلئے ایک منبر بنا دے گا ، آنخضرت ملی اند علیہ وہا ہے اجازت ویدی ، دولوں دواخوں میں تعداد اور تعارض ہے واس کا کیا جواب ہے؟

جواب: شارمین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ پہلے اس خاتون نے اجازت ماتی ، آنخضرت ملی الشعلیہ وسلم نے اجازت و بدی چر آنخضرت ملی الشعلیہ وسلم نے دلچس کے تحت ان سے فرمایا کہ و امنبرتو بنوا دوائے غلام سے کرد دکہ جلدی بناد سے تو یہ آنخضرت ملی الشعلیہ وسلم نے جلدی بنانے نے۔ اللہ علیہ وسلم نے جلدی بنانے نے۔

"غلامک النجاد" يوبرهني اورتر كمان كون قعا؟ اس كهنام ش يمي بن الخناف بيكين واضح يدب كراس كانام "بدنوم" مدى تعا "الدلات در حدانت" يعني تمن زينول برشتل مرقعاء يهال نعات معرات في بن اشوركيا كرم بي تركيب كماظ مضاف" النلاث" بي الف لام يح نيس ب، علاء في اس كاجواب دياب كدير بحي هرب كم فلف قبائل بيس كي قبيله كي نفت ب، اكر چيل ب محرفت مح فمازيمل حلنكانيان

ب، تم مبر كروشورنه كرد\_

دوسراجونب بیہ ہے کہتم اسپے نحوی تو اعدکوا حادیث کے تائع رکھوتا کہ پریشان شہول، حدیث کواپنا تالع شدیناؤ، پریشان ہوجاؤگے۔ ''مسن طوفاء المغابدة'' طرحاء کالفظ یہال مسلم میں ہے، بخاری میں سن اٹل الغابة کالفظ ہے، طرفاءاور اٹل ایک ہی درخت ہے جس کو مجھاؤ کا در قت کہتے ہیں، معوبہ سرحدادر خاص کریشا در کے اخراف ادر کی سروت کے علاقوں میں بیددر فت بہت زیادہ ہیں، ''غو'' کہتے ہیں، بڑامضوط درفت ہوتا ہے۔

"الغامة" مدیند منوره نے فرمیل کے فاصلہ پرخیبری طرف بیر جگہرہ فرق ہے آج کل اس کو "البیضاء" کہتے ہیں، علامہ واقدی نے تعاہے کہ اس جگہ کے دوخت سے مغیر نبوی بیا آئے اتھا جو تین زینوں پر مشتل تھا، معزرت معاوییہ کے جد خلافت میں مدینہ کے حاکم مروان نے مغیر کے انجاع حصد میں تین مزید نے جروان بن تھم سے کہا کہ مغیر حصد میں تین مزید نے بنا کے تصریب بینا کہ معزرت معاوییہ نے مروان بن تھم سے کہا کہ مغیر کر میر سے طرف شام میں بھیج دو، مروان نے جب مغیر اکھیڑریا تو مدینہ میں بالکل تاریکی بھیل گئی، لوگوں کو آسان میں تار سے نظر آئے تھے، کیر مروان نے ترکھان کو بلایا اور اس مغیر کے نیاج حصد میں تین زینوں کا اضاف کر کے دکھا، یہ مغیر ای طرح رہا یہاں تک کہ محد میں معروزی میں آگ گئی تو یہ مزیر جل میں اس کے بعد یمن کے مظفر بادشاہ نے ۲۵۲ ھیں مجد نبوی کیلیے مغیر بنایا ، اس کے دس میں اس کے بعد یمن کے مظفر بادشاہ کا مغیر بنایا میں اللہ تعالی کو مطوم ہے کہ بنا میں مور ایک عرصہ تک دائی اللہ تعالی کو مطوم ہے کہ ب تک دیا میں جو ایک مورت کی جاتا ہے۔
"کیا جوا کہ عرصہ تک رہا گئی تو یہ "نے ۲۰ مورش آیک نیام نبر بنوا کر مدینہ مورہ بھیجا، جس کا حال اللہ تعالی کو مطوم ہے کہ بنا کہ دیا جو میں مورث کی جو ماتا ہے۔
"میا جوا کہ مورش کے سات ذیبے ہیں او پر بینار بنا ہوئے ہو جو مجد نبوی کی حجمت تک جاتا ہے۔
"میاج والی جو منبر ہاں کے سات ذیبے ہیں او پر بینار بنا ہوئے ہو مجد نبوی کی حجمت تک جاتا ہے۔

"المقهفوی" منبر سے اترنے کیلئے النے پاؤں چلنے کو خیغری کہا گیاہے تغلیم است کیلئے بیٹل جائز تھانیز بیٹل کھالہذااس بیس کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

١٢١٨ . حَدَّثَنَا قُتَيَهُ بُنُ سَعِدِ، حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ صَهُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ القَارِئُ القَارِئُ اللهَ مُن صَعِدِ مَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيُّرُ بُنُ اللَّهُ مَدَّنِي أَبِي صَيْبَةَ، وَزُهَيُّرُ بُنُ حَرَب، وَابُنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنَ أَبِي حَازِم، قَالَ: أَتُوا سَهُلَ بُنَ سَعْدِ فَسَأَلُوهُ: مِنُ أَبِي حَازُم، قَالُ: أَتُوا سَهُلَ بُنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ: مِنْ أَبِي حَازِم، وَابُنُ أَبِي حَازِم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَسَاقُوا الْحَدِيثَ نَحُو حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِم



#### باب كراهة الاختصار في الصلوة

# نماز میں اختصار کرنا مکروہ ہے

ال باب مين الم مسلم في صرف ايك مديث كوبيان كياب

#### پڑھنے ہے منع فرمایا ہے۔

### تشريح

"المقنطرى" فسنطرة بل كوكيت بين بغدادين ايك محلّه ب جواس بل كي وجدت "خسيطرة البردان" كهام سي مشهور ب، اس محلّد كي طرف بهت ساد سائوگ منسوب بين بحكم بن موى بهي اي كي طرف منسوب اس لئة الفنطرى كها حميار

'' مسخت حسر آ'' اختصارا درخصر کو کھا ورپیلو پر ہاتھ در کھنے کے معنی میں ہے دونوں ہاتھوں کو دونوں پہلو وَں اور جانب پر رکھنام نع ہے کیونکہ مسنون طریقہ میدنا درناف پر ہاتھ در کھنے کا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز میں کو کھ پر ہاتھ در کھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ نبی کریم سٹی اللہ علیہ دسلم نے جب ممانعت فرمادی تواب اس بوچھنے اور سوال کرنے کی ضرورت قبیس ، مہی سعید، سے بن کی وجہ سے کہ حضور نے منع فرمادیا ہے۔

دوسراجواب بددیا میاب کدمیدان محشر می وه نوگ جودوزنی میں وه ای شکل میں کھڑے ہوئے ،اس لئے ان کی مشابہت سے روکا میااور ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہاتھ کو کھ پرر کھ کراہل النارراحت حاصل کرنے کی کوشش کریں سے جس طرح کوئی آ دمی بہت تھک جاتا ہے تووہ وونوں ہاتھوں کو پہلو پرد کھ کرامیا سانس لیتا ہے۔

تبسرا جواب یہ ہے کہ اہل النارے مرادیبود ہیں وہ لوگ و نیاجی اس طرح کو کھیر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں نمازیوں کوان کی مشاہبت ہے رد کا کما۔۔

چوتھا جواب یہ ہے کہ بیرحالت انتہائی ملکبرانہ ہے،اس لئے نمازی کواس سے رد کا حمیا نیز نماز سے یا ہر بھی اس طرح مشکبرانہ انداز سے مسلمان کیلئے کھزا ہونا کراہت سے خال نہیں ہے۔

علاء نے اختصار اور خصر کی ایک بجیب شکل تکھی ہے اس کانقل کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا، کہتے ہیں کدمیت پردونے والی بین کرنے وائی عورت جب بین شروع کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیر تک سینہ پر مارتی ہے اور پھر دیر تک شہادت کی انگلی اٹھانے کے ساتھ دونوں ہاتھ دائیں ہائیں گھماتی رہتی ہے پھر جب خوب تھک جاتی ہے تو دونوں ہاتھوں کو دونون کو کھ پررکھ کرآ تکھیں بند کر کے سر نماز می می برابرگرفته کابیان

محماتی رئتی ہے یکی حالت دوز خیول کی ہوتی ہے ای لئے نمازی کوکھ پر ہاتھ رکھنے ہے منع کردیا گیا تا کہ مشاہرت ندآئے۔ امام تر ندگ نے اختصار کی صورت اس طرح بیان کی ہے "والا عنصار هو ان بضع الرحل بدہ علی عناصر ند فی الصلوء" بیات محوظ دن چاہئے کہ امام ترفدیؓ نے مطلق اختصار کی تعریف نہیں کی بلکہ بیدہ اختصار ہے جوسرف نماز کے ساتھ خاص ہے اور کروہ ہے۔

باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلوة

نماز میں کنگری ہٹانا اور مٹی برابر کرنا مکروہ ہے اس باب میں اہام سلم نے چاراحادیث کو بیان کیا ہے

١٢٢٠ مَ خَذْنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْهَ ، حَلَّنَا وَكِيعٌ ، خَلَّنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوالِيُّ، عَنُ يَحْمَى بُنِ أَبِي كَيْهِ ، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنَ مُعَيُقِبٍ ، قَالَ: فَكُرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحِ فِي الْمَسْحِدِ يَعْنِي الْحَصَى قَالَ: إِنْ كُتُتَ لَا بُدُّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً

حضرت معیقیب میں مدوی ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجد میں کنگریوں کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ آگر بہت ہی مجبوری ہوتو ایک بارکنگریاں ہٹا لے۔

۱۲۲۱ ۔ حَدِّنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى، حَدِّنَا يُحَتَى بَنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابُنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي صَلَّمَ أَنِي الْمُنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي صَلَّمَ أَنَهُمُ مَنْ أَنَهُمُ مَنْ أَنَهُمُ مَنْ أَلُوا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَسْحِ فِي الصَّلَاقِ؟ فَقَالَ: وَاحِدَةً مَنْ مَلَمَةَ مَنَ مُعَنِيبٍ مَنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَسْلَاقِ؟ وَاحْدَةً وَاحْدَةً مَنْ مُعْدِيبٍ مَنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَسْلَاقِ؟ وَالْمَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّ

١٢٢٢ - وحَدِّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بَنْ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِيهِ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ ح

حعرت المم سے اس مند کے ساتھ سابقہ مدیث (نمازی اٹی نماز بی مرف ایک مرت کنگریاں بناسکا ہے) مردی ہے۔

١٢٢٣ \_ وَحَدِّنُهُ اللهِ بَسَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنُ يَحَيَى، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِني مُعَيُقِيبٌ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي الرَّحُلِ يُسَوَّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسُحُدُ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً

حضرت معیقیب رضی الله عند سے روایت ہے کررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سجدہ کی جگد پرمٹی برابر کرنے کے بارے میں ارسال کھا کرضرورت بڑے اور کی بارکر ہے۔

معجد جم تحوكنامنع ب

تشريح

"ف واحداد" نمازیم علی میرا جازی بیل جازی بیکن اس کیلے دریت پی سیر فراد کی گئے ہوا کہ اوج سے بعدہ کی جگہ میرا اس میں اور میرو بعدہ کی جگہ سے کنگری بنانا میرہ کی جگر کو برائر اس میں اور میرو بھی ہور ہیں ہے کہ کری بانا میرہ کی جگر نمازیم سکون اپنانے کا بیم ہے ، ایک مدین پی ہے جس کے فاہری اعتمام پر سکون بیس اس کا ول بھی فوف خدا سے خالی ہوتا ہے ۔ فرا المجمع ہی ہور ہور کا میں خوف خدا سے خالی ہوتا ہے ۔ فرا المجمع ہی ہور ہور کا بیس میں ہور ہور کا میں خوف خدا بور المور نے کا بیرا کی مور ہور کا میں کو خوف خدا اور اس بیل خوف خوا بور المور کی بیل میں ہون کی بیرا کر ہوتا ہے کہ فراز کے دوران سارے اعتمام پرسکون ہوجائے ہیں آج کل عرب نوگ نماز میں بہت ڈیادہ میں آئی کی مور ہور کا بیری اور المور کو ہور کا بیری اور المور کو ہور کا بیری اور المور کو ہور کا بیری المور کرد ہیں المور ہور کا بیرا کر ہور کا بیرا کی سے المور ہوتا کو گئر کی بیرانا کر مور کا کہ بیران کی سے بیران کی سے بیران کے کہ بیران کی سے بیران کی بیران کی سے بیران کی سے بیران کی بیران کی سے بیران کی بیران کی بیران کر ہور کی کہ بیران کی سے بیران کی کی بیران کی بیران کی بیر

### باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلوة وغيرها

مسجد میں تھو کنا مطلقاً منع ہے اس باب میں امام سلم نے تیرہ احاد یک کوفل کیا ہے

٤ ٢٧ ٤ ـ حَدَّثَتَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى التَّمِيعِيُّ، قَالَ: ُ قَرَأْتُ عَلَى صَالِكِ، عَنْ فَافِع، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ السلهِ صَسلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ رَأَى بُصَافًا فِي حِدَارِ الْقِبُلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَنْصُقُ قِبَلَ وَجَهِهِ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجُهِهِ إِذَا صَلَّى

ی حصرت عبدانندین عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ و کم نے ایک بار قبلہ کی دیوار میں تعوک لگا ویکھا، آپ نے اسے کھرج کرصاف کرویا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: جسبتم سے میں کوئی نماز پڑھے تو ساسنے کی الخرف مت تعویکے کیونکہ نماز کے دوران اللہ تعالی ساسنے ہوتا ہے۔

تشريح

"دای بسسسافسا" ای باب کی مختف اطادیت می مندے فارج ہونے والی آلائٹوں کتام اور الفاظ مندرج ذیل ہیں، بھات، براق تفل ، نخامة ، مخاط بھات اور بزاق اور بزاق اور تفل تینوں تھوک کو کہتے ہیں اور نخامہ ، مخاط دینتہ کو کہتے ہیں اور خاط دینتہ کو کہتے ہیں۔ علامہ علی کھتے ہیں۔ علامہ علی کھتے ہیں۔ "قبل السحامة بعد ہوں المعین من جی اور نظامہ المان میں الانف وقبل النحاعة بالعین من الصدر و بالمبعم من الرأس ، "لغت کی کتاب "الشغرب" میں کھا ہے کہ نخاعة اور نخامه اس آلائش کا نام ہے جو کھائی کے ساتھ تاک کے ضور میں ہوتی ہے۔

علامہ طبی فریاتے ہیں کہ نخاعۃ اس تھوک کا نام ہے جوطل کے آخری حصہ ہے فارج ہوتی ہے بہر حال ناک کے اعد سے جوآلائش ناک کے ذریعے سے باہر آتی ہے اس کور ینف کہتے ہیں اور جو چیز منہ کے ذریعے سے باہر آتی ہے اسے بلخم کہتے ہیں اور جو چیز منہ کے اندر پیدا ہوکر باہر آتی ہے اسے بلخم کہتے ہیں اور جو چیز منہ کے اندر پیدا ہوکر باہر آتی ہے اسے تھوک کہتے ہیں تو نخامہ اور نخاعہ بلغم کے معنی میں ہے خواہ خیثوم سے لیچ طلق میں آجائے یا معدہ سے اوپر ملتی میں جلا جائے تھوک اور دینے اور بلخم قریب قریب فیر اوپر ملتی میں جلا جائے تھوک اور دینے کا مصداتی اور فیرہ پر بھینکا جاتا ہے ،حدیث کا مصداتی خال بلغم ہے۔

"فعت " آپسلی الله علیدوسلم نے یا خودبطور سید القوم حادمهم اوربطورا کرام مجداس آلائش کواین مبارک باتھ سے صاف کیا،اگر بنغم خشک ہویا ہاتھ میں کوئی چیز نے کرصاف کیا اگر تر ہواور یہ بھی تمکن ہے کہ آپ نے کسی کوتھم دیا ہو کہ صاف کرو مگر یہ تعنی بعید ہے۔ "بسناجی دید " یاز بان سے قر اُت کررہا ہے بیاز بان حال سے مناجات میں مشغول ہے یہی وجہ ہے کہ نماز کومؤمن کی معراح کہا مجا ہے۔ نہ کوروالفاظ بخاری میں جیں مسلم میں آگلی روایت میں جیں۔

 علاء كبتم بين كدبيت الله كي طرف تعوكنا حرام ب، ايك حديث بين بهمن تفل نسعاة القبلة معاء يوم الفيامة و نفله بين عينيه . أيك اورروايت بين به كمآ تخضرت ملى الله عليد كلم في قبله كي ظرف تعويف واسله امام كوامامت سي معزول كيا اورفر ما يا "انك آذبت السله و رسوله "ان تمام روايات سي قبله كي طرف تعويف كي شدت اوركرا بهت حمر يجي واضح بوجاتي هر-

٣ ٢ ٢ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بُنُ أَبِي شَبِيَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أَسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَنْ بُمَيْرٍ، وَأَبُو أَسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَنْ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا إبْنُ أَبِي فَتَيَكِ، أَعْبَرُنَا حَرُب، ح وَحَدَّثَنَا إبْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا إبْنُ أَبِي فَتَيَكِ، أَعْبَرُنَا الْمُنْ رَافِع، حَدَّثَنَا إبْنُ عُلَيْه، عَنْ أَيُّوب، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا إبْنُ عُنَيَكِ، أَعْبَرُنَا الْمُسْجَالُ إبْنَ عُنْمَانَ، ح وَحَدَّثَنِي عَارُونُ بَنُ عَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَدَّاجُ بَنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ حُرَيْحٍ: أَعْبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَةً، كُلْهُمْ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى لُعَامَةً فِي قَيْلَةِ الْمَسْجِدِ، إلّا الضَّحَالُ فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: نُعَامَةً فِي الْقِبُلَةِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ

ا بن عمر رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیدوسلم نے آبک مرتبہ تبلدی دیوار میں گندگی کی ہوئی ویکس باتی حدیث حسب سابقد (بین بیر کہ اسے کھری دیا اور تھو کئے سے مع فرمایا) فدکور ہے۔ محر بیر کہ اس دوایت میں ''بسال '' کے بجائے'' نظامہ '' کا لفظ ہے نظامہ کہتے ہیں غلیظ بلنم کو جوسریا سینے سے لکا ہے۔

١٢٢٦ عَدَّنَنَا يَحَيَى بَنُ يَحَى، وَأَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمَرُو النَّاقِلُ، حَمِيمًا عَنَّ سُفَيَانَ، قَالَ يَحَيَى: أَحُبَرَنَا سُفَيَانُ بَنُ حُيْبَةَ، عَنِ الزُّهُرِيَّ، عَنُ حُمَيُدِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ أَبِي سَعِيدِ الْحُنْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُعَامَةً فِي قِبُلَةِ الْمَسْعِدِ فَحَكُهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَتَزُقَ الرَّحُلُ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ أَمَامَهُ، وَلَكِنْ يَنُوقُ، عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَلَمِهِ الْيُسُرَى ح

حضرت ابوسعیدا کفوری سے روایت ہے کہ ہی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے مجد کے قبلہ میں (محراب میں) بلغم لگا دیکھا تو اے کنگری سے کھر بی کرمساف کردیا۔ پھراس بات سے منع فرمایا کہ آدی اپنے وائی طرف یا ساسنے تھو کے ۔ اور فرمایا کہ یا توبا کی طرف تھوکے یا ہائیں یاؤں سکے بیچ تھوک دے۔

۱۲۲۷ مند تحدّ النبى أبو الطّاهر، وَحَرَمَلَهُ، قَالَا: حَدَّتُنَا ابْنُ وَهُبِ، عَنْ يُونُسَ، حَقَالَ: وَحَدَّنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَّا هُوَيْرَةً، وَأَبَا مَعِيدِ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُحَامَةً، بِحِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً عَمْرَةً، وَأَبَا مَعِيدِ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُحَامَةً، بِحِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُحَامَةً، بِحِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُحَامَةً، بِحِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً وَسَلَّمَ وَأَي نُحَامَةً، بِحِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُحَامَةً، بِحِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً وَسَلَّمَ وَالْهُ وَلِي الْعَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَأَيْ رَبُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَيْ رَبُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُحَامَةً، بِحِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً وَسَلَّمَ وَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلِي الْعُلَالَ عَلَيْهُ وَلِي مُنْ اللّهُ وَلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي الْمُلْكِلِي اللّهُ وَلِي الْمُلْكَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ الْعُلَالُولُ اللّهُ ال

١٢٢٨ . وَحَدَّتُنَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ مَسعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِءَ عَلَيْهِ عَنْ هِضَام بُنِ عُرُوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

مجدي الوكائل ب

عَلِيشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِعْمَادِ الْقِبَلَةِ، أَوْ مُعَاطًا أَوْ نُعَامَةً فَحَكَمُهُ حضرت عائشرض الله عنها عدم وى بك ني اكرم على الله عليه وللم في قبله كي ويوارض تعوك يا بلخ يا ناك كر برش كل ديمى تواسع كعرى ذالا.

١٢٣٩ حَدِّنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَبْعَة ، وَزُهَيُرُ بَنُ حَرُبٍ ، حَدِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّة ، قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّنَا ابْنُ عُلَيّة ، عَن أَبِي رَافِعٍ ، عَن أَبِي هُرَيْرَة ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَى نُعَامَة فِي عَن الشّاسِم بَنِ مِهْرَان ، عَن أَبِي رَافِعٍ ، عَن أَبِي هُرَيْرَة ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأَى نُعَامَة فِي قَبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَأَقْبَلَ عَلَى النّاسِ ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَحَدِكُم يَقُومُ مُسْتَقِيلَ رَبّهِ فَيَتَنعَّعُ أَمَامَه ، أَيْجِبُ أَحَدُكُم أَن يَسُوهِ ، فَهُو يَتُعَمَّ أَمَامَه ، أَيْجِدُ فَلَيَقُلُ هَكُلُه وَصَن الْقَاسِمُ فَقَفَلَ فِي وَجُهِهِ ؟ فَإِذَا تَنعَعَ بَعَضَهُ عَلَى بَعْض وَمُعَدِه ، فَإِن لَمْ يَحِدُ فَلَيَقُلُ هَكُلُه وَصَن الْقَاسِمُ فَقَفَلَ فِي وَجُهِهِ ؟ فَإِذَا تَنعَعَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض

حضرت ابو ہریرہ ہے مردی ہے کہ حضوراکرم ملی انشعاب دہلم نے ایک مرتبہ مجد کے قبلہ میں بلغم لگا دیکھا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا: '' تمہارا کیا حال ہے کہتم میں ہے کوئی اپنے رب کے سائے کھڑا ہوتا ہے اور پھرا پنے سائے تھو کتا ہے، کیا کوئی اس بات کو پند کرتا ہے کہ کوئی فخض اس کی طرف دخ کرے اور اس کے چرو پر تھوک وے؟ جب تم تھو کو تو یا یا کمی طرف تھو کو یا پاؤں کے بینچ تھو کو، اور اگر اس کا موقع نہ ہوتو پھر اس طرح کرے، تا ہم (رادی حدیث) نے اپنے کیٹر ہے ہی تھوک کر بیان کیا کہ اس طرح کرے اور چرائ کیٹرے کو آئیں میں ل ڈالے۔

### تخریج:

"مستقبل ربه" اس مدیث میں بالکل واضح الفاظ بیں کرسامنے کی جانب میں اللہ تعالی بیں تو اس میں بیکہنازیادہ بہتر ہے کہ بینتشابہ الفاظ بیں جس کے بارے میں سلف مسالحین کارچھنیدہ ہے کہ "ساہلیق ہشانہ"۔

"بسادہ ت حت فدمہ" بائیں جانب کی اجازت بھی مطلقا نہیں ہے کیونکداس جانب کوئی نمازی ہوگائی گئے قدم کے بینچ کا کہا گیاہے بھی اس صورت میں ہے جبکہ سجد بھی ہو، فرش ہویا چٹان قالین ہوتو اس صورت میں مرف ایک کام جائز ہے اور وہ یہ کہ تھوک اور بلغم کو اپنے کپڑول کے دامن میں بنچ کی جانب چینک دیا جائے اور پھر انگلیوں سے ٹی لیا جائے ، یہ بہترین علاج ہے یا شو بیپر سے صاف کر کے ٹشو کو جیب ہی رکھا جائے جیے آج کل بھی کیا جارہا ہے ۔ علامہ نو وی بھی فرماتے جی کہ میں کہ کی کیا جارہا ہے ۔ علامہ نو وی بھی فرماتے جی کہ میں میں دیتو کا جائے بلک کپڑے میں تھوک کرل لیا جائے۔

"و کفاد تھا دفنھا" کالفاظ آئے آرہ ہیں اس کیلے بھی بیا چھی تاویل ہے کہ اس کا از الدکیاجائے اور از الے کی صورت کیڑ اے کہ اس سے ل لیاجائے تا ہم بیتا ویل ظاہر صدیث سے بہت بعیدہ آئے دوایت ہیں ہے "فیلقل حکذا" ای فلیفعل حکذا۔

١٢٣٠ وَحَدَّنَنَا شَلْيَانُ أَنُ فَرُوحٌ مَحَدَّنَا عَبُدُ الْوَارِثِ، حَقَالَ: وَحَدَّنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى، أَعْبَرَنَا هُشَيْمٌ حَقَالَ: وَحَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، كُلُهُمْ عَنِ الْقَاسِم بُنِ مِهْرَانَ، عَنَ أَبِى رَافِع، عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، نَحُو حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَةً وَزَادَ فِي حَدِيثٍ هُشَيْمٍ أَبِي رَافِع، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، نَحُو حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَةً وَزَادَ فِي حَدِيثٍ هُشَيْمٍ

مجدين توكنائع ك

غَالَ: أَبُو هُرَادُوَةً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُدُّ تُوبَهُ بَعُضَهُ عَلَى بَعُضِ حضرت الوجريرة سے يکی سابقه صديث اس دوسرے سند سے منقول ہے۔ با آن بسٹيم کی روايت هن بيذيا و تی ہے کہ حضرت الوجريرة نے فرمايا: که کويا هن آنخضرت ملی الله عليه و کم کود کي د بابول که آپ کپڑے کو بابم ل رہے ہيں۔

١٣٣١ \_ حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُقَنِّى، وَابَنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُقَلِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفُرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعَتُ قَنَادَةً، يُحَدِّثُ عَنَ أَنْسٍ بُنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ أَحَدُّكُمُ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبَرُقَنَّ بَيْنَ يَدَيُهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنُ عَنْ شِمَالِهِ تَحَتَ قَلَمِهِ

حمعرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جسبتم ہیں سے کوئی نماز ہیں ہوتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے پرورد گار سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، للبذا اپنے ساسنے اور داکیں طرف برگز مت تھوکے البتہ یا کیں طرف یا پاک کے بیچے تھوئے''۔

١٢٣٢ ـ وحَدِّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، قَالَ يَحْيَى: أَعْبَرُنَا، وَقَالَ فُتَيَبَةُ: حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ قَصَاصَةَ، عَنُ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ السلمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُوزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيقَةً، وَكَفَّارَتُهَا دَفَنُهَا

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند، فرماتے ہیں کہ بی اکرم ملی الله علیہ وسلم فے ادشاد فرمایا: "مسجد میں تعو کنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ سے کراسے دباویا جائے (مٹی میں )۔

١٢٣٣ . حَدَّنَنَا يَحْنَى بُنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّنَنا حَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، حَدَّنَنا شُعَبَهُ، قَالَ: سَأَلَتُ قَصَادَةَ، عَنِ النَّفَلِ، فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: سَسِعَتُ أَنسَ بُنَ مَالِكِ، يَقُولُ: سَسِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: النَّفُلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيعَةُ، وَكَفَّارَتُهَا دَفَنَهَا

شعبہ " كہتے ہيں كہ ميں نے قنادة ك معبد ميں تھو كئے كم متعلق يو جها تو انبوں نے كہا: ميں نے معفرت انس بن مالك سے سنا كرانبوں نے فرمايا ميں فر رسول الله ملى الله طيروسلم كوية فرماتے ہوئے سنا: "معجد ميں تھوكنا كناہ ہے اوروس كا كفارہ اسے دنن كرنا ہے "۔

۱۲۳۶ حدِّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ أَسْمَاءَ الطَّبَعِيْ، وَشَيْبَانُ بُنُ فَرُوحَ، قَالَا: حَدِّنَا مَهُدِى بُنُ مَيْمُونَ، حَدُّنَا اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ أَسْمَاءَ الطَّبَعِيْ، وَشَيْبَانُ بُنُ فَرُوحَ، قَالَا: حَدُّنَا مَهُدِى بُنِ عَقَيْلٍ، عَنُ يَحْمَى بُنِ يَعْمَرَ، عَنُ أَبِي الْأَسُودِ الدَّيلِيّ، عَنُ أَبِي خَدْلَنَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: عُرِضَتَ عَلَى أَعْمَالُ أَمْنِي حَسَنُهَا وَسَيْفَهَا، فَوَجَدَّتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالُهَا النّعَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُلْقَنُ أَعْمَالِهَا النّعَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُلْقَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلِيهِ وَحَدَّتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالُهَا النّعَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُلْقَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الطّرِيقِ، وَوَجَدَّتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النّعَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُلْقَنُ عَمْرَالِهَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْدَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْدَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَسَلّمَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعْدَاعَةً وَعُولَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلِيهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ولَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

پڑی ہوئی اذیت دالی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے اور اس کے برے اٹمال میں سے یہ بات پائی کہ مجد میں تھوکا جائے اور است وفن ندکیا جائے''۔

٩٢٣٥ . حَدِّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُعَاذٍ الْعَنبَرِيُّ، حَدَّنَا أَبِي، حَدَّنَا كَهُمَسُّ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ الشَّيْعِيِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيَةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ، فَرَأَيْتُهُ تَنَجَّعَ فَدَلَكُهَا بِنَعْلِهِ

حصرت عبداللہ، بن التخیر این والدے نقل کرتے ہیں کہ بیں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو الم میں نے دیکھا کرآپ نے تعوکا اور اے اپنے جوتے ہے سل دیا۔

١٢٣٦ - وحداث بي يتحقى بُنُ يَحقى ، أُخبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ ذُرَيْع، عَنِ الْحُرَيْرِي، عَنَ أَبِي الْفَلَاءِ يَزِيدُ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الشَّحْيرِ، عَنَ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَتَنَجَّعَ فَلَلَّكُهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى اس مند كما تحمالة دوايت لين (آپ عليه السلام في تقوكا بحرجوت سركر ويا) منقول برجمراس من بي بكاس والي باكس جوتى سيمس والد-

باب جواز الصلوة في النعلين

## جوتول کے ساتھ نماز پڑھنے کا بیان

اس باب میں امام سلم نے دومدیثوں کو بیان کیا ہے

۱۲۳۷ حَدَّدُنَا يَسَحَيَى بُنُ يَحْنَى وَ أَعْبَرَنَا بِشُورُ بُنُ الْمُفَطَّلِ، عَنْ آبِي مَسْلَمَة سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلْتُ الْإِنْسِ بُنِ مَالِكِ: أَكَانُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعَلَّى فِى النَّعْلَيْنِ قَالَ: نَعَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعَلَّى فِى النَّعْلَيْنِ قَالَ: نَعَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعَلَّى فِى النَّعْلَيْنِ قَالَ: نَعَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعَمَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعَمِّلُى فِى النَّعْلَيْنِ قَالَ: نَعَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعَمَّلُ فَى النَّعْلَيْنِ قَالَ: نَعَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعَمَّلُ فَى النَّعْلَيْنِ قَالَ: نَعَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعَمَّلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَعْمِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ لَا عَلَيْهُ مَالِكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

### تشريح:

''مصلی فی السنعیلن " یعنی انس بن مالک سے سعد بن بزید نے ہوچھا کہ کیا تی آکرم ملی اللہ علیہ واقوں سیت تماز پڑھتے تھے؟ حضرت انس نے جواب دیا کہ ہاں پڑھتے تھے، قدکورہ حدیث سے واضح طور پر ثابت ہوجا تا ہے کہ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اس کیلئے چندشرا نکاضروری ہیں:

(۱) آیک شرطاتو یہ کے جوتے پاک ہوں اس میں نجاست ندہو، اگر خٹک نجاست کی ہوتو زیمن سے مع ہوکرزائل ہوجائے گی، یکافی ہے لیکن اگر نجاست تر اور کیلی ہوتو اس کا دھوتا ایام ابوصنیفر اور ایام یا لک کے زور کیف ضروری ہے ایام شافع کے نزد دھونا ضروری ہے ابن دقیق العید" فرماتے ہیں کہ جوتوں سمیت ٹماز پڑھٹا رخصت ہے، مستحب نہیں ہے کیونکہ جوتا بہنا نماز کے مقاصد میں ہے نہیں ہے قواس کومستحب نہیں کہا جاسکتا ہے۔ (۲) جوتے ہیں کرنماز پڑھنے کیلئے دوسری شرط میہ ہے کہ جوتا اس طرح سخت نہ ہوکہ پاؤں کی الکلیاں زین سے اوپر جا کیں کیونکہ تجدہ میں پاؤس کی اٹکلیاں زیمن سے مصل ہونا ضروری ہے ، ورنہ بجدہ نیس ہوگا مثلاً کڑک بوٹ میں پاؤس نیمن سے الگ رہجے میں لہذا ایسے جوتے سیت نماز میج نہیں ہوگی ۔

(٣) تیسری شرط یہ کہ جوتوں ہے مجد میں خس وہا شاک اور گندگی نہ پہلی ہو شلاً باہر کی زیمن صاف نیمی ہے ،اس ہے مجد میں پکر ہوتا مناسب نہیں ہے ای طرح جب سجد میں کیا فرش نہ آتا ہے تو اس سورت میں اگر چہ جوتا پاک ہو پھر بھی مجد میں کہتی کرآٹا اور نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے ای طرح جب سجد میں کیا فرش نہ ہو بلکہ پکا فرش ہویا قالمین ہوتو اس میں جوتوں سمیت آٹا ہے او بی ہے ، عمد قالمعا ہے "ان دسول السماحد مناملاً من سوء الادب " (فنح السلم) علامہ البی فرماتے ہیں شہرانہ و ان کان حالوا فلا بنبغی ان یفعل لا سیسا نبی السساحد المحامعة یا الادب " رفنع السلم، علامہ البی فرماتے ہیں شہرانہ و ان کان حالوا فلا بنبغی ان یفعل لا سیسا نبی السساحد المحامعة یا اس کے بعد علامہ آئی " نے ایک قصر کھا ہے کہ افرایقہ میں آبی ہوتوں کی ماتھ جاتا ہوں بلوگوں نے برا سجد میں آبی اوگوں نے برا میں کو آئا تو اس نے کہا خدا کی تم میں تو باوشاہ کے در بار میں بھی ان جوتوں کے ماتھ جاتا ہوں بلوگوں نے برا میں کو آئی کردیا۔

(٣) جون سيت تماز راحنى اجازت كيلي جونى شرط اورعلى يبودى فالفت براب آج كل فالفت كى يصورت تعلى ان المصلوة فى على على ان المصلوة فى المستدن المستودة بها حافيا لمحت على ان المصلوة فى المستدال كانت مامورة لمحتالفة البهود وامانى زماننا فينينى ان تكون المصلوة ملمورة بها حافيا لمحتالفة النصارى فانهم يصلون متنعلاً لا يخلعونها عن ارحلهم " (فتح الملهم) بمرحال آج كل فيرمقلدين كم يجويس اعلان كرت بي كراكنده جدجونون كرماته في المرحدة بي كراكنده جدجونون كرماته في المرحدة بي كراكنده بي كراكنده بي كراكنده بي بالمراكن في المرحدة بي المراكن في المرحدة بي المرحدة المرحدة المراحة المرحدة ا

اس سند کے ساتھ سابقہ مدیث (آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں **بر جہا کی**ا کہ کیا آپ جوتوں سیت نماز پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ باں!) منقول ہے۔

باب كراهة الصلوة في ثوب له اعلام

منقش پھولدار کپڑوں میں نماز مکروہ ہے اس باب میں امام سلتے نے تین احادیث کو بیان کیا ہے

١٣٣٩ ـ حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُعَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، حِ قَالِ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفَظُ لِزُعَيْرٍ - قَالُوا: حَـدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّعْرِيِّ، عَنُ عُرُوَةً، عَنُ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي

جوتول كساته فبازكابيان

تحديث لَهَا أَعُلامٌ، وَقَالَ: شَفَلَتنِي أَعُلامُ هَلِهِ فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي مَعَهُم، وَأَتُونِي بِأَنْبِحَانِيَةٍ حضرت عائشرض الشعنهات مروى ب كه في اكرم سلى الشعنية سلم في ايك جادر في جس برفض والاربخ يقضان برحى ادر بعد بن فرمايا كه: اس كبر س في مجعما بن طرف مشغول كرديا ( نماز بن ظل بوا) اسه ايعهم كود سه دواور مير س لئة انجانيه له آ و

### تشريح

"خميصة" وهني كسناء اصود مربع له اعلام و يكون من حز او صوف و لا يسمى خميصة الا ان تكون سوداء، معلمة قال ابو زيد السروجي في مقاماته

#### لبست الخميصه ابغى وانشبت شصى في كل شيصه

"اعلام" بنا كيداور بيان كيلئ بودن فريداى چادرك كتي بين جوادن ياريشم كى موه چكور مره كالى مواور كلولدار موه "شخانى" إيك روايت من الهننى كالفاظ بين المدنى كالفاظ بين الدختى به كمشنول كرفيكا فوف اور خطروب امت كي تعليم كيك يسب بحرموا ، ورندو جهانول كرمروار (ملى الله عليه ولا كرنيا كى رتين كب بي طرف محتى سوم مشغول كرمة وادر بين مشغول كرمة وادر بين مشغول كرمة وادر بين مشغول كرمة كانام عبيد بيا عام بن حذيفه به مشهورها في بين باب تيم مين ابوجهم نام كيا يك محالي كاذكر بوه وادر بين بوقع في كاذور بين الدخت و ادر بين كده و محالي كان ورندو و المين مشغول كرمة و المين كرمة و محالي كان ورنماذ مين المين مشغول كرمة و المين كرا المين كرا مين كرا المين ك

"بانبجانية" قاضى عماض فرائتے ہيں كديهال بهزه كافتح بھى ہے اور كمره بھى ہے اور بار كمره ہے اور آخريس يار شدہ انجان آيك حكہ ہے اس كى طرف منسوب ہے اس كے علاوہ نسبت سي نہيں ہے ، بال علامہ خطا في نے كہا كدير آزر با نيجان كى طرف منسوب ہے ، عرب نے اس كے بعض حروف كو عذف كر كے انجان بنا ديا اور نسبت كردى۔ الكى روايت ميں يہ لفظ مؤنث كے بجائے فركر آيا ہے ، يعنی "انبحانبا" وہ بھى سيح ہے۔

١٤٤٠ حَدَّثَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْتَى، أَعُيَرْنَا (إِنُّ وَهُبِ، أَعْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ (إِن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوَةً بُنُ الزُّيْرِ، عَنُ عَالِشَةَ، قَالَتُ: قَامَ رَسُولُ (اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُصَلِّى فِي شَعِيصَةٍ ذَاتِ أَعَلَامٍ، فَنَظَرَ إِلَى عَلَيْهِا، فَلَمَّا فَضَى صَلاتَهُ قَالَ: اذْهَبُوا بِهَ لِهِ الْحَعِيصَةِ إِلَى أَبِي حَهُم بَنِ حُلَيْفَة، وَاتَتُونِي بِٱلْبِحَانِيَّةِ، فَإِنَّهَا لَكَمْ صَلاتِي صَلاتِي صَلاتِي
 أَلْهَتُنِي آنِفًا فِي صَلاتِي

تعفرت عائشد منی اللہ عنبافر ماتی ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک منتش جا در جمی نماز پڑھی ، آپ کی نظر اس کے نقش و نگار پر پڑی ، جب نماز پوری کر پچکے تو فر مایا: '' اس جا ورکواب جہم ' بن مذیفہ کے پاس لے جا دُ اور مرے لئے ایجانیا نے لے آؤ کوکلاس نے ایمی مری تمازیں جھے عافل کردیا۔"

١٢٤١ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيَّةَ، حَدَّنَنَا وَكِيعَ، عَنُ هِشَامٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَالِشَةَ: أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَهُ حَدِيعَةٌ لَهَا عَلَمٌ، فَكَانَ يَعَشَاعَلُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، فَأَعْطَاهَا أَبَا حَهُم وَأَحَدُ كِسَاءً لَهُ أَنْبِحَانِيًا وَسَلَّمَ كَانَتُ لَهُ حَدِيعَةً لَهَا عَلَمٌ، فَكَانَ يَعَشَاعَلُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، فَأَعْطَاهَا أَبَا حَهُم وَأَحَدُ كِسَاءً لَهُ أَنْبِحَانِيًا وَسَلَّمَ كَانَتُ لَهُ حَدِيعَةً لَهُا عَلَمٌ وَكَانَ يَعَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانِكَ فِي وَرَحِي اللهُ عَلَيْ وَتَعَارِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَ وَاللهُ وَلَا وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَعَ وَاللّهُ وَلَا وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَلَا عَلَمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ وَاللّهُ وَلَا وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا وَلَوْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ وَلَا مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا ع عَلَيْ عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا ع عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَي

باب كراهة الصلوة بحضرة الطعام وعند مدفعة الاخيثان

مجھوک اور تقاضے کی شدت کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے اس باب میں ام سلم نے سات احادیث کوفل کیا ہے

١٢٤٢ \_ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو النَّاقِلُ، وَزُهَيَرُ بَنُ حَرَبٍ، وَأَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بَنُ عُييْنَةَ، عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأَنْهِ مَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأَنْهِ مَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأَنْهِ مَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأَنْهِ مَنِ النَّهِيِّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأَنْهِ مَنْ النَّهِيُّ عَمْلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأَنْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: إِذَا حَسَرَ الْعَشَاءُ، وَأَنْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: إِذَا حَسَرَ الْعَشَاءُ وَالْعِيمُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: إِذَا حَسَرَ الْعَشَاءُ، وَأَنْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: إِذَا حَسَرَ الْعَشَاءُ، وَأَنْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: إِذَا حَسَرَ الْعَشَاءُ وَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: إِذَا حَسَرَ الْعَشَاءُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ ال

حضرت السين مالك ني اكرم ملى الله عليه وسلم سے روايت كرتے بيل كرآپ نے فرمايا: "جب رات كا كھانا حاضر ہوجائے اور نماز مجى كھڑى ہوجائے تو پہلے كھانے سے ابتدا كرو"۔

### تشريح:

مؤخر کیا جاسکتا ہے اور جماعت کوترک کیا جاسکتا ہے۔

"اخبشان" "اى و لا صلوة حاصلة للمصلى منى حال بدافعه الإنجيفان" الإنجيفان بيم ادبول اور براز بي بيان بإخارة وي كو افخاكر بهمًا تأب، اى طرح حال بيرتاب كاب، لبذابول و برازكي الى پريشان كن حالت بيس نماز مؤخركرنا جائز به بول و برازا كم موجب تقل صلوة بوتو الى حالت بيس نماز پر همنا پر حمانا كروه تحريى به، الى پريشان كن حالت بيس نماز با جماعت ترك كرنا بهتر به تاكه خوب اطمينان وسكون كرماته فيماز پر هر سكه بمريد سائل اس وقت بيس جب وقت بيس وسعت بواكر وقت بيس بيوتو بحر برحالت بيس نماز پر همنا بي بوگارشايد ابود و دشريف كي دوايت اى حالت پر محول بوجس كالفاظ بيرين: "ف ال وسول المله بينين لا تو محر الصلوة لطعام و لا لغيره" يعني نماز كوكها في وغيره كيليد مؤخرتين كيا جاسكا بيد

٣٤٣ ل حَدِّثُنَا هَارُونُ بَنُ سَعِيدٍ الْآيَلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، أَحْبَرَنِي عَمَرُّو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُرَّبَ الْعَشَاءُ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَابُدَقُوا بِهِ قَبُلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْحَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ

حضرت انسُّ بُن ما لک سے روایت ہے کہ رسول انڈملی انڈ علیہ وسلم نے فر مایا: '' جب کھانے سامنے قریب آ جائے اور نماز کا وقت بھی ہوجائے تو پہلے کھانا کھاؤ مغرب کی نماز سے پہلے اور کھانے کوچھوڈ کر (نماز کی طرف) جلدی نہ کر۔

١٢٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْهَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر، وَحَفُصٌ، وَوَكِيعٌ، عَنُ هِشَامٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ، عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِ حَلِيثِ ابْنِ عُيَنَاةً، عَنِ الزَّهْرِيُّ، عَنْ أَنْسِ

ال سندے بھی سابقہ صدیث (کہ کھانا سامنے آنے پرنماز کیلئے جلدی نہ کروبلکہ پہلے کھانا کھانو) منقول ہے۔

١٢٤٥ حَدِّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدِّثَنَا أَبِى، حَقَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بَنُ اللهِ عَدْنَا عُبَيْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُضِعٌ عَضَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَثُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْحَلَنَّ حَتَّى يَقُرُعُ مِنْهُ

حعرت این عمر فرمایا کدرسول الله ملی الله علیه دسلم نے ارشاد فرمایا: " جبتم میں ہے کسی کے سامنے رات کا کھانا رکا دیا جائے اور نماز بھی کھڑی ہوجائے تو پہلے کھانا کھائے اور نماز کے لئے جلدی نہ کرے۔ یہاں تک کہ کھانے سے فارخ ہوجائے '۔

1781 و حَدِّلُنَا مُارُونُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، حَدِّنُنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً ، عَنِ النِ جُرَيْجِ ، حِ قَالَ: وَحَدَّنَنَا الصَّلَتُ بُنُ مَسْعُودٍ ، وَحَدَّنَنَا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللهِ ، حَدِّنَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةً ، عَنِ النِ جُرَيْجِ ، حِ قَالَ: وَحَدَّنَنَا الصَّلَتُ بُنُ مَسْعُودٍ ، حَدِّنَنَا سُفَيَانُ بُنُ مُوسَى ، عَنُ آيُوبَ ، كُلُّهُمُ عَنُ نَافِع ، عَنِ النِي عُمَرَ ، عَنِ النَّيِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَحُوهِ حَدِّنَنَا سُفِيَانُ بُنُ مُوسَى ، عَنُ آيُوبَ ، كُلُهُمُ عَنُ نَافِع ، عَنِ النِي عُمَرَ ، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَحُوهِ حَدَّنَنَا سُفِيَانُ بُنُ مُوسَى ، عَنُ آيُوبَ ، كُلُهُمُ عَنْ نَافِع ، عَنِ النِي عُمَرَ ، عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَحُوهِ السَاسَدَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَحُوهِ السَّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَحُوهِ السَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بِنَحُوهِ السَّاسِ مَنْ السَّاسِ مَا عَنْ السَّلَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَحُوهِ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ بِنَحُوهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَحُوهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَلْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعَدُوهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَالَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَنْ مَاسِلَةُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَا السَّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ لَا مُعْلِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَاعِهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى السَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِعْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ الْعَلَقُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٧٤٧ حَدَّنْ مَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَادٍ، حَدَّنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسَمَاعِيلَ، عَنْ يَعَفُوبَ بُنِ مُحَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَيْدٍ، قَالَ: تَحَدَّثُ أَنَا وَالْقَاسِمُ، عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، حَدِيثًا وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَحَانَةٌ وَكَانَ لِأَمْ وَلَذِهُ فَالنَّ لَهُ عَلِيثَةً مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَحِي هَذَا، أَمَا إِنِّي قَدُ عَلِمْتُ مِنْ أَبْنَ أَيْتَ هَذَا لَيْ فَعَرِمْتُ مِنْ أَبْنَ أَيْتِ هَذَا أَمَّا إِنِّي قَدُ عَلِمْتُ مِنْ أَبْنَ أَيْتِ هَذَا أَمْهُ وَأَنْتُ لَدُ أَمْهُ وَأَنْتُ الْمُعْوَلِينَ أَمْلُ وَلَا مُو لَلْهُ عَلَيْهِ وَمَلِمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ إِلَى مَعِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: لَا صَلَاةً بِحَشْرَةِ الطُعَامِ، وَلَا هُو يُدَافِعُهُ الْاَعْبَقَانِ

### تخريج:

" عن ابن ابن عنیق" ان کانام دنسب اس طرح ہے عبداللہ بن جرین حبدالرحلن بن ابی کرالعد بی " توبیم بداللہ معزت عائشہ کا شاگرد مجی ہے اور رشتہ میں معزت عائش کے بھائی عبدالرحلن کا بوتا ہے تو محویا معزت عائشہ " ان کی دادی مجی بیں۔ بید معزت عائشہ " کی علمی مجلس کا ایک قصہ بیان فرماد ہے ہیں۔

"و المسقى السبعي معزت عائشة \* كى مجلس علم مين ان كا دومرا يونا قاسم بھى تھے، قاسم محر كے بيٹے بين اور محمدا يو بكر صديق كے بيٹے بين جو اساء بنت انی بكر كے بطن سے بين جو معزت عائشة \* كاسوتيلا بھانجا ہے، جنگ جمل مين معزت على كے ساتھ تھے، قاسم بن محد لديند منور و كے فقها وسيعہ مين سے ایک تھے ،كسي شاعرنے فقها وسيعہ كواس شعر مين اس طرح بيان كيا ہے :

م الاكل من لا يقتدى بائمة فقسمت ضيرى من الحق محارجه فخام عبيد الله عروة قاسم سعيد ابى بكر سليمان حارجه

"لحانة" يعنى تفتقوش عربي عبارت على بهت غلطيال كرتے ہتے ، فائنكام كي طرح مبالغ كاميف كير اللحن مراد ب - " الله على الله عن ابن المحتقق كي طرح فعا حت و " ابن الحسى هذا" لينى ابنال بائتي كي طرح فعا حت و بلام ولد " لينى بائدى كى اولا ديس بي جوع في الربين تقى اور بائدى بحى تقى برائر الله هذا" لينى ابنال بائتي كي طرح فعا حت و بلاغت كم ساتھ تم كلام كول نيس كر سكتے ہو باتوں جن في كر سے ہو، اس كى كيا وجہ ہے؟ " اسا انى علمت" لينى آگا ور ہو جھے اس كا پت ب كرابيا كول ب سياس لئے ہے كرتم ايك غيرع في اوغ كى ب پيدا ہو، اس وجہ بي " اسا انى علمت" لينى آگا ور ہو جھے اس كا پت بيدا ہو، اس الله على اور بائر ہے اور اس دوسرے كواكى مال نے اوب سكھا يا ہے، بيا جھا اوب اس وجھى مال كا اثر ہے ۔ في خضب المقاسم " اس بات برقاسم بن تحد بہت زيا ذو خصر ہو گئے۔ " و أضب عليها " اى حدمد عليها و حسده الينى اس غمر اور طيش و خضب كودل ميں جھيا ليا اور خاموش بين كيا ۔

"اجسلس غدر" غين پرچيش به وال پرز برئے-" غادر" اور" غدار" به وفا كمعنى چس به جينى غدارى مراوتيس به بعضرت عائش رضى الله عنها ام الموشين بين ان كا احرّ ام قاسم پر لازم تعاتو غير يوكرول بين كينزد كهنا كمى صورت بين جائزتين تعاداس لئے حضرت عائش نے اس كو "باغدر" كما حرف ندامحة وف ب "انسا قائت له غدر لانه مامور باحترامها لانها ام المؤمنين و عمته و اكبر منه و ناصحة له و مؤدبة فكان حقه ان يحتملها و لا يغضب عليها " ( فتح العلهم)

"ولا و هو بدافعه الاحبنان" لينى دوخييث چزي پيشاب اور پاخاندكود فع كرد با بوادر بمكانے پرزوردے رہا بوتواس بيني بن نماز كرد و تحر كى ب،اى كے تكم ش قے كا آنا بھى ہے، بوا كا خروج بھى ہے ندى كا خروج بھى ہے،اى طرح بے چين كرنے والى كوئى اور چزہے،سب كا تھم يہى ہے۔

"بدا فعه" باب مناعلہ ہے،جس می عمل دونوں جانب سے مقابلہ کی صورت میں ہوتا ہے قو مطلب بیہوا کہ نمازی پیشاب پا خانہ کو دفع کرر ہا ہے اور پیشاب پاخانہ نمازی کو دفع کرر ہاہے ،السی صورت میں نماز کومؤخر کرنا بہتر ہے۔

١٢٤٨ ـ حَدَّنَنَا يَحْنَى بُنُ آيُوبَ، وَقُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، وَابُنُ حُحَرٍ، قَالُوا: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابُنُ حَعَفَرٍ، أَحْبَرَنِي آبُو حَزُرَةَ الْغَاصُ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنُ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ وَلَمُ يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةَ الْقَاسِمِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیردایت بھی سابقہ صدیث (کہ جب کھانا حاضر ہویا تقاضہ ہونماز شہر بڑھے) کی طرح منقول ہے محراس میں تاہم کے تصاکا ذکر نہیں ہے۔۔

باب النهى عن حضور المسجد من اكل لوماً وبصلاً و قصة خطبة عمر جس فيهس يا پياز كهائى وه مجدين ندآئ ورحفرت عمر كخطيك قصه اي باب بن امام ملم في باره اعاديث كوبيان كياب

٩ ٢ ٤ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّي، وَزُهَيَرُ بُنُ حَرَّبٍ، قَالَا: حَدَّثُنَا يَحْمَى وَهُوَ الْقَطَّالُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ:

کہن کھا کرمجدآنے کی ممانعت

أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: فِي غَزُوةِ عَيْبَرَ مَنُ أَكُلَ مِنْ عَلِهِ الشَّحَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَأْتِيَنُّ الْمَسَاجِدَ قَالَ زُهَيُرٌ: فِي غَزُوةٍ وَلَمْ يَذُكُو خَيْبَرَ

حضرت این عرائے سے روابیت ہے کدرسول اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تحییر بین ارشاد فریایا: '' جس نے اس در فست لیتی بہن کو کھایا وہ ہرگز اہماری مساجد ہیں نہ آئے''۔

### تشريح:

"هدفه المشهورة" علامه عمّانی فرمائے ہیں کہس کے بودے پردر خست کا طلاق مجاز کے طور پرہے ، کیونکہ ورخت وہ ہوتا ہے جس کا تنا ہولہسن وغیرہ بوئے جس کا تنائبیں ہوتا ،اس پرلغت بیں تجم کا اطلاق ہوتا ہے۔

بعض روایات میں "فیلا یعقسر بنیا" کے الفاظ آھے ہیں جس سے عام محافل میں اس متم کے آ دی کے آنے کوئٹ کیا گیا ہے۔ "مسحدة خبینة" بطلق الحبیث علی کل مذموم من قول او فعل او مال او طعام او شخص۔ یہاں خبیث کالفظ بد بودار کیلے استعال کیا حمیا ہے"ای منتنة" کچھنز یرتفصیل الاحظ فرما کیں:

"الشهجرة السعنينة" بديودار درخت سے پياز اورلهن مراد بے جيها كرآئنده حديث بين آرباب،مطلب بيہ كرجس طرح بديودار چيزوں سے انسانوں كوتكليف ہوتى ہے، اى طرح فرشتوں كو بھى تكليف ہوتى ہے، اس لئے مسلمانوں كوچاہيے كہ پيازلبس كھاكرم مجدول ( لبن کا کرمجدا نے کی ممانعت

ش نہ آیا کریں، کیونکہ مجد میں انسانوں کے ساتھ فریختے بھی آتے ہیں، ان کوایذ اپنانی جائے گی۔ اس تھم میں ہروہ چیز داخل ہے جو ید ہو
دار ہو، خواہ کھانے پینے کی چیزیں، مثلاً گند نا ہمولی، نسوار بمگریٹ بتم ہا کووالا پان یا دیگر بد بودارا شیاہ سب کو پیتم شامل ہے، نیز اگر کمی ہے
بغل ہے یامندے یا جسم کے کسی زخم ہے بد بواٹھتی ہو، اس کا بھی بہی تھم ہے کہ مجد میں ایسے لوگ ندا کیں، اگروہ بازئیں آتے والو حکومت

پرلازم ہے کہ انہیں روکے تا کہ نماز بوں اور فرشتوں کو ایڈ انہ پنچے، بد بودارا شیاہ کے استعال کے بعد سونف یا گڑ استعال کرنا چاہتے ، جس

ہر بازم ہو جاتی ہے، بیدعلاج ہے۔ سماجد کی قید کوئی احر ازی نہیں ہے، یک علاء کستے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مواعظ کی مجالس، ذکر
داذکار کی محافل ادر قرآن و صدیت کی در سکا ہوں ہیں بھی نہیں جانا چاہئے ۔ شخ عبد الحق" نے کہات میں کھا ہے کہ عام مجالس مثلاً دعوت
ولیمہ دغیرہ میں بھی نہیں جانا چاہئے۔

"مسبعدن" اس لفظ سے حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے عموم کی طرف اشار وفر مادیا کہ بیتم صرف مسجد نبوی کے ساتھ فاص نہیں، بلکہ مسلمانوں کی عام مساجد کا بی تھم سباس لئے "مسبعد نا" کے علاوہ "مساجد نا" کے الفاظ اللہ علیہ اور جہاں مجدی کے الفاظ آئے ہیں تو وہ مزید تقدید و تقدید کی وجہ سے کہ دیگر مساجد کی نسبت مجد نبوی ہیں اس بد ہوسے خت اخر از کرنا جا ہے۔

٠٥٠ آ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَة، حَدِّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَقَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُ اللهِ بَن نُمَيْرٍ - وَاللَّفُظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، قَالَ: مَنْ أَكُلُ مِنْ عَذِهِ الْبُقُلَةِ فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسَاحِدَنَا، حَتَّى يَلْعَبَ رِيحُهَا يَعْنِي الثُّومَ

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''جواس بود سے بعن بسن میں سے کھائے تو ہرگز ہماری مسجد کے قریب ندآئے بیمان تک کداس کی ہد بوزائل ہوجائے''۔

١ ٥ ٥ ١ ـ وَحَدَّثَنِي زُهْيَرُ بُنُ حَرُب، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّة، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيَّب، قَالَ: سُيعِلَ أَنَسَ عَنِ النُّومِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ: مَنْ أَكُلَ مَنْ هَلِهِ الشَّحَرَةِ، فَلا يَعْرَبُنَا، وَلا يُصَلَّم: مَنْ أَكُلَ مَنْ هَلِهِ الشَّحَرَةِ، فَلا يَعْرَبُنَا، وَلا يُصَلَّم: مَنْ أَكُلَ مَنْ هَلِهِ الشَّحَرَةِ، فَلا يَعْرَبُنَا،

عبد العزيز بن صبيب كيتے جي كد معزت انس اليسن كے بارے جي دريافت كيا ميا تو فرمايا: "رسول الله ملى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے : جواس در فت لہن ہے كھائے وہ جارے قريب شرآئے ادر ندى جارے ساتھ تماز پڑھے "۔

٢٥٧ \_ وَحَدِّلَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ، وَعَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبُدُ: أَعْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: - حَدَّنَا عَبُدُ السَّرِّاقِ، أَعْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِئَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَوْزَةَ، قَالَ: قِالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ، فَلا يَعْرَبُنُ مَسُحِدَنَا، وَلا يُؤْذِيّنًا بِرِيحِ النّّومِ

حضرت آبو ہریرہ نے فرمایا کدرسول الشصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: " جواس آبسن کے درخت میں سے کھائے وہ ہرگز ہماری مسجد کے باس نہ بھٹکے اورلیسن کی بد ہو سے ہمیں افریت نہ پہنچاہے " - ٥٥ ١ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّنَنَا كَثِيرُ بَنُ هِضَامٍ ، عَنُ هِضَامِ الذَّمْتُوالِيَّ ، عَنُ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنُ الْحَارِ ، فَعَلَبَنَنَا الْحَاجَةَ ، فَأَكُلُنَا مِنْهَا ، حَنُ أَكُلُ الْبَصَلُ وَالْكُرَّاثِ ، فَعَلَبَنَنَا الْحَاجَة ، فَأَكُلُنَا مِنْهَا ، فَقَالَ: مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ الْمُنْتِنَةِ ، فَلَا يَقَرَبَنَ مَسُعِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَكْرِكَةَ قَأَذَى ، مِنَا يَقَادُى مِنْهُ الْإِنْسُ فَقَالَ: مَنْ أَكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ الْمُنْتِنَةِ ، فَلَا يَقَرَبَنَ مَسُعِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَكْرِكَةَ قَأَذَى ، مِنَا يَقَادُى مِنْهُ الْإِنْسُ فَقَالَ: مَنْ أَكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ الْمُنْتِنَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَ مَسُعِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَكْرِكَةَ قَأَذَى ، مِنَا يَقَادُى مِنْهُ الْإِنْسُ مَا مِنْهُ الْإِنْسُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَلْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

١٢٥٦ - وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بَنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ مَالَ: وَفِي رِوَايَةٍ حَرْمَلَةَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنَ أَكُلُ ثُومًا أَوْ بَصَلًا، فَلَيْعُتَرِلْنَا أَوْ لِيَعْتَرِلْ مَسْجِدَنَا، وَلَيَقَعُدُ فِي بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أَتِي بِقِلْدٍ فِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنَ أَكُلُ ثُومًا أَوْ بَصَلًا، فَلَيْعُتَرِلْنَا أَوْ لِيَعْتَرِلُ مَسْجِدَنَا، وَلَيَقَعُدُ فِي بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أَتِي بِقِلْدٍ فِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ: قَرَبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصَحَابِهِ، فَلَمُا رَآهُ كُوهُ أَكُلُ فَإِنِي أَنَاحِي مَنْ لَا تُنَاحِي

حضرت جابر بن عبداللہ وضی اللہ عندے وابت ہے کررسول اللہ علی اللہ علیہ وابا : "جس فے ہرایا : "جس فے ہرایا : "جس فے ہوا یا یا کھایا وہ بم سے یا جاری سا جد سے دورر ہے اورا ہے گھر بینے د ہے ' ۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے ساسنے ایک ہا تھی ال آگئی جس میں پہری ترکی اور ایس تھیں ۔ آپ کواس میں سے بوآئی تو اس کے بار سے میں دریافت کیا۔ چنا نچہ آپ کواس میں پری سز یوں کے بارے میں بٹلایا حمیا ، تو فر مایا: اسے میر بینے معن محابہ کے باس لے جاؤ ۔ انہوں نے جب آپ سلی اللہ علیہ وکی میں کھایا اس ہا تھی میں سے تو انہوں نے بھی اس کا کھانا ابند فریس کیا ۔ حضور علیہ السلام نے فر مایا: تم لوگ کھاؤ کرونکہ میں تو ان سے منا جات وسر گوشی کرتا ہوں جن سے تم نہیں کرتے ( ملا کہ سے اور انہیں انہیں بد ہو سے تکلیف ہوتی ہے )۔

### تشريح

"بقدر" اس سے کھانے کی ہائٹری مراد ہے جس جس بری کا سالن اور کھانا تھا فید محضو ات کا بھی مطلب ہے سن بقول۔ حضو ات کی وضاحت ہے ، ہزری کو کہتے جس ، بخاری اور ابوداؤو کس "بسدر" کا لفظ آیا ہے جو ہزی کی گڈی کو کہتے ہیں چر تو بات اورواضح ہوجاتی ہے کہ یہ پکا ہوا کھانا نہیں تھا، بلکہ تی مہزی تھی ، کی مہزی اور کی ہوئی بیاز منع نہیں ہے۔

"بعض اصحابه " یعن اس سحانی کو کلا دو سکره اکلها" یعنی آنخضرت ملی الله علید الله علیده محالی حضور کے ندکھانے کی وجہ ہے اس کے کھانے کو چہند ہیں گرنا تو آپ نے تھم دیا کہتم کھاؤ، کیونکہ جس تو فرشتوں سے ہم کلام ہوتا ہوں، اس لیے تمل احتیاط کرتا ہوں بتم ہوں اس لیے تمل احتیاط کرتا ہوں بتم ہوں اس محمل احتیاط کرتا ہوں بتم تو ایسے بین ہوراد اشیاء کا کھانا حرام نہیں ہے، جمہورامت

کا فیصلہ بھی بہی ہے کہان اشیا وکا کھانا مباح ہے،آ مے حدیث ۱۲۵۵ بیل تفصیل سے ذکور ہے کہ ان اشیاء کا کھانا حرام نہیں ہے،آلیتہ آل کی بدیو ہے کہ ان اشیاء کا کھانا حرام نہیں ہے،آلیتہ آل کی بدیو سے نہتے بچانے کی تعلیمات اور تر نیبات ہیں،اس روایت میں "خلے نبعد ان فتصت عیبر" کے الفاظ ہیں نبعد تجاوز اور عدوان کے منی میں ہے: ای میا تبحداوز فا فتح عیبر حتی قدنا۔ یعنی فتح نیبر کے مصل ہم نے مبری نیس کیا بلکہ کھڑے ہو مجھے اور مجوک کی وجہ سے بیاز اور بسن خوب کھانا شروع کردیا اور پھرمجد کی طرف روانہ ہوگئے۔

١٢٥٧ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابَنِ حُرَيْجٍ، قَالَ: أَحُبَرَنِي عَطَاءً، عَنُ جَايِرٍ بُنِ عَبَدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنُ أَكُلَ مِنُ هَذِهِ الْبَقَلَةِ، النَّومِ – وقَالَ مَرَّةً: مَنُ أَكُلَ الْبَصَلَ وَالنُّومَ وَالْكُرَّاتَ فَلَا يَقُرَبَنُ مَسُحِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَاكِكَةَ تَثَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ "

حفرت جابر بن عبداللله می اکرم سلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کدا کپ نے فر مایا: ' جس محض نے اس بہن کو پودے سے کھایا اور ایک بار فر مایا: جس نے بیاز بہن اور گندنا کھایا دہ جاری مسجد کے قریب ندائے ، کیونکہ جس چیز سے بنوا وم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے ملائکہ کو بھی اذیت جوتی ہے۔ (بد بوسے ہرا وی کو تکلیف ہوتی ہے)۔

١٢٥٨ - وَحَدَّثَفَ إِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، أَعَبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكْرِح قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّرَاقِ، فَالاَ يَعْسَنَا فِي عَبُدُ الرَّرَاقِ، فَالاَ يَعْسَنَا فِي عَبُدُ الرَّرَاقِ، فَالاَ يَعْسَنَا فِي مَسْجِدِنَا وَلَمْ يَذُكُرِ البَصَلَ وَالْكُرُاتُ مَنْ الْإِسْنَادِ مَنْ أَكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ يُرِيدُ الثُّومَ فَلا يَعْشَنَا فِي مَسْجِدِنَا وَلَمْ يَذُكُرِ البَصَلَ وَالْكُرُاتُ

اس سند کے ساتھ بھی سابقہ صدیث ( جولہان کے بودے ہے کھائے وہ مجد میں ندآئے کیوں کہ جس چیز ہے بنوآ دم کو تکلیف ہوتی ہے۔اس سے ملائکہ کو بھی اذیت ہوتی ہے ) مروی ہے۔ مگر اس میں صرف لبسن کا ذکر ہے۔ بیاز اور گند نا کا ذکر شین ۔

٩٥١ - وَحَدَّنِي عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّنَنَا إِسَمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيْة، عَنِ الْحُرَيْرِى، عَنَ أَبِي نَضَرَةَ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: لَمُ نَعَدُ أَنْ فَيَحَتُ حَيْبَرُ فَوَقَعَنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْبَعَلَةِ الثُّومِ وَالنَّاسُ حِبَاعٍ، فَاكْذَا مِنْهَا أَكُلا شَدِيدًا، ثُمَّ رُحُنَا إِلَى الْمَسْحِذِ، فَوَحَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّيْحَ فَقَالَ: مَنُ أَكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّحَرَةِ الخَبِيقَةِ شَيْعًا، فَلَا يَقُرَبَنَا فِي الْمَسْحِدِ فَقَالَ النَّاسُ: حُرَّمَتُ، حُرَّمَتُ، فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ إِنَّهُ لِيَسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلُّ اللهُ لِي، وَلَكِنْهَا شِحَرَةً أَكُرَهُ بِهِ حَهَا

حفرت ابوسعید خدری فر ماتے بیل کہ ہم لوگ ابھی لوئے بھی نہ تھے کہ فتح تیبر ہوگی ، رسول الله سلی الله علیه وسلم کے صحابہ بسن کے بود نے پرٹوٹ پڑے ، لوگ بھو کے متع اس لئے ہم نے خوب اچھی طرح کھایا ، پھر ہم مجد میں محتے تو رسول الله سلی الله علیه وکل کے اس مولی ۔ آپ نے فرمایا: ' جس نے اس برے درخت سے کھایا ہے وہ معجد میں ہمارے قریب نہ آئے '' لوگوں نے کہا کہ ایس تو حرام ہوگیا بہن حرام ہوگیا ، حضور صلی الله علیه وسلم کو معلوم ہوا

( كەلوگ يوں كهدرىيەي ) تو فرمايا: "اپلوگواجس چز كوالله تعالى نے ميرے لئے طال فرمايا ہے جھے كوئی حق نہيں كداسے حرام كرسكوں ليكن به يوداايدا ہے كہ ميں اس كى يوكونا پسند كرتا ہوں "۔

١٢٦٠ . حَدَّلَنَا هَارُونُ بُنُ سَعِيدِ الْآيَلِيُّ، وَأَحَمَدُ بَنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُب، أَعَبَرَنِي عَبُرُو، عَنُ بُكيرِ بُنِ الْآشَجَ، عَنِ ابْنِ عَبَّابٍ، عَنُ أَبِي سَعِيدِ الْعُدُرِىِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى زَرَّاعَةِ بَصَلِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمْ فَأَكُلُوا مِنْهُ . .وَلَـمُ يَاكُكُلُ آخَرُونَ، فَرُحَنَا إِلَيْهِ فَدَعَا الَّذِينَ لَمُ يَأْكُلُوا الْبَصَلُ وَأَخْرَ الْآعَرِينَ، حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا

حضرت ابوسعید ضدری فر ماتے ہیں کہ نبی آگرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سخاب ایک بار پیاز سے کھیت پر سے گزرے، بچھلوگوں نے نبیس کھایا۔ پھر ہم جنسور علیہ گزرے، بچھلوگوں نے نبیس کھایا۔ پھر ہم جنسور علیہ السلام کے پاس مجھلو آپ نے ان لوگوں کوتو فور آ (اپنے پاس) بلایا جنہوں نے بھایا جنہوں نے کھایا تھا اور جنہوں کے کہایا تھا اور جنہوں نے کھایا تھا اور جنہوں ہے کہایا تھا اور جنہوں نے کہایا تھا اور جنہوں نے کہایا تھا اور جنہوں ہے کہایا تھا ہوگا ہے۔

المستقد، عَن مَعْدَان بَن أَبِي طَلَحَة، أَنْ المُثَنَّى، حَدَّنَا يَحْيَى بُنْ سَعِيدٍ، حَدَّنَا هِ شَامٌ، حَدَّنَا فَعَادَة، عَن سَالِع بَن أَبِي الْمَعْدِ، عَن مَعْدَان بَن أَبِي طَلحَة، أَنْ عُمَرَ بَن العَطَابِ، حَطَبَ يَوْمَ المَحْمَعِ، وَلَا كَرَاهُ إِلّا حَضُورَ أَجَلِى، وَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، وَذَكرَ أَبَا بَكرِ قَالَ: إِنّى رَأَيْتُ كَأَنْ دِيكَا نَقَرَى لَلات تَقْرَانٍ، وَإِنِي لا أَرَاهُ إِلّا حَضُورَ أَجَلِى، وَإِنّ اللهُ عَلَى دِيكًا نَقْرَى لَلْاتَ تَقْرَانٍ، وَإِنِي لا أَرَاهُ إِلّا حَضُورَ أَجَلِى، وَإِن اللهُ عَلَيْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو عَنهُمْ وَإِنْ اللهَ عَلَيْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو عَنهُمْ وَإِنّى وَإِنّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو عَنهُمْ وَإِنّى وَإِنّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَعْدُون فِي عَذَا الْآمَرِ، أَنَا طَعَمَة وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَعْدَى وَاللهُ عَلَيْهِ مَعْدَى وَاللهُ عَلَيْهِ مَعْدَى وَاللهُ عَلَيْهِ مَعْدَى وَاللهُ عَلَيْهِ مَعْدَى وَمَا اللهُ عَلَيْهِ مَ مَا وَاجْعَتُهُ فِي الْمُعْلَى فِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَ مَا وَاجْعَتُهُ فِي الْكُلَاقِ، وَمَا أَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ مَ وَإِنّى إِنْ أَعِمْ فِيهَا بِقَعْيِهِ، وَيَعْمَلُ إِنْ أَعْمَى فِيهَا مِقْعَلَى عِلَى مَا أَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَ وَإِنّى وَاللّهُ مَا إِنْ مَعْدَلَى وَمَا أَلُوهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَلْ وَاللّهُ مَلْ وَاللّهُ مَلْ وَاللّهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَن أَمُومُ مِن أَلْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَاللهُ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى الل

كبسن كمعا كرمجدآ في جميانعت

عليدوسكم اور حضرت ابوبكر " كا تذكره كياا ورقر ماياكه: " من في قواب من ويكها كدكويا ايك مرغ بهاوراس في مجه تمن بار شوتکس مارین' ۔ اور میں اس خواب کو یمی خیال کرتا ہوں کہ میری اجل آپیٹی ہے ( یمی اس کی تعبیر ہے )۔ بعض لوك مجمعه مد كهدست مير كديس خليف اوراينا جانشين مقرر كردون ، يا وركموا لله تعالى اسين وين كواورخلافت كواور اس چیز کو جے اپنے ہی ملی الله علیہ وسلم کو دے کرمبوث قرمایا (قرآن کریم) ضا کع نہیں فرمائے گا۔ اگر میری موت جلدی آجائے تو خلافت ان جھافراد کے یا ہمی مشاورت سے طے ہوگی جن سے رسول الله صلی الله علیه وسلم این وفات تک راضی رے اور میں جانتا ہوں کہ بچھ لوگ اس خلافت کے معاملہ میں طعن کرتے ہیں میں نے اپنے اس ہاتھ ہے انہیں اسلام پر مارا ہے، اگر دہ ایسا کریں ( بعنی خلافت کے معاملہ میں طعن کریں ) تو دہ اللہ کے دعمن اور کفار و ممراہ ہیں۔ پھر! یادر کھو ہیں اینے بعد کلالہ سے زیادہ اہم مسئلہ کوئی نہیں چھوڑ کر جارہا۔ میں نے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم ے کی بات بیں اتنار جو شہیں کیا جتنا کلالہ کے بارے میں کیا ادر آپ نے بھی مجھ پر کسی معالمہ میں اتی بختی نہیں فرما كى جتنى اس ميں فرما كى حى كەمىرے سينى ميں آپ نے اچى الكلياں ماريں اور فرمايا: "اے عمر! (اس معاملہ ميں) تمبارے لئے گری کی آیت جوسورۃ النساء کے آخریس ہے کافی نہیں ہے''۔اوراگر میں پچوعرصہ زندہ رہاتو کا لہ کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ برخض خواہ قرآن پڑ ھتا ہو یانیس پڑھتا ہواس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔اس کے بعد فرمایا: اے اللہ ایس تحقیم کواہ بنا تا ہوں ان لوگوں پر جومخلف المصار و بلاد کے حاکم ہیں، میں نے انہیں حاکم بنا کر صرف اس کے بیجاہے کہ وگوں پرعدل وافصاف سے حکومت کریں اور انہیں ان کا دین اوران کے بی ملی اللہ علیہ ا وسلم کی سنت وطریقه سکصلا نمیں ادران کا جنگوں میں حاصل کیا ہوا مال غنیمت ڈنی ان پرتعتیم کریں اور جس معاملہ میں مشکل پڑ جائے اسے میرے پاس بھیج دیں۔ پھرفر مایا اے لوگوائم جوبیددودرخت (کے پھل) کھاتے ہو یعنی بیاز اور نہیں میں ان دونوں کو براسمجھتا ہوں اور میں نے تی صلی انشدعلیہ دسلم کودیکھا ہے کہ جب کسی آ دمی سے مسجد میں اس کی بد ہومسوں کرتے تواے مبعدے نکالنے کا تھم دیتے چنانچاہے مبعدے نکال کر بقیع تک خارج کرویا جاتا۔ للبذاجو اسے کھانا جا ہے تو انہیں ایکا کران کی بدیوکوزائل کردے۔

تشريخ:

"خطب یوم المجمعة "ینماز جمه کا خطبه تھا،حضرت عمرٌ نے اس خطاب میں بطور دصیت اہم اشیاء کو بیان کیا، اپنی وفات ہے متعلق اپنا خواب بیان کیا ۔" ٹخانْ دِیْگا" دیک مرغ کو کہتے ہیں ۔

"نقونی" مرخ کے تعویک مارنے کو کہتے ہیں خواب میں مرخ و کیسنے کی تبییر مجمی آ دی ہے، چنا نچ حضرت عرظ کی ایک مجمی کا فرنے شہید کیا، جس کا نام ابولؤ کؤ کو کی تھا، اصل قصدا کی طرح ہے کہ حضرت عمر "ایک دفعہ چت لیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کراس طرح دعا ما گی: اے اللہ امیری عمرزیادہ ہوگی، طاقت میں کمزوری آگئی، رعیت کی تعداد ہڑھ کر پیسل گئی۔اے اللہ اب مجھے اپی طرف اٹھالیس اور مجھے ضائع نہ کریں، چندون بعد آپ نے خواب و یکھا کرایک سرغ نے آپ کو تمن ٹھوٹلیں باریں، آپ نے فربایا کہ اللہ تعالی نے میرے لئے میمارے کے شہادت مقر دفر مادی ہے، جھے آیک بجی کا فرکل کرے گا، حضرت عمر \* کی عادت اور فراست تھی کہ آپ یہ یفہ منورہ بھی کی کا فرکا سکونت اختیار کرنے کی اجازت نیس دیے بھے بھی کو مقرت مغیرہ بن شعبہ ہے جو کو فدے کورز تھے، آپ کے نام ایک مختاک کہ جمر الیک فلام ہے جو کو ہا داور ترکھان ہے، ماہر کاریگر ہے، اٹل نہ یہ کے کام آئے گا آگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو نہ یدر ہے کہلے بھی دوں گا، حضرت عمر نے اجازت دیوی، اس فلام پر حضرت مغیرہ نے کیام آئے گا آگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو نہ یدر ہے کہلے بھی دوں گا، حضرت عمر نے اور کیا بہت کے اس خطرت عمر نے تو میں ان کو معرت عمر نے فرانیا کہ تمہارے ہوت خطرت عمر نے اس کو کم کرائے کہلے اس نے اور خیرت عمر نے تا کہ کہ کہ اس کے کہ اس حضرت عمر نے تا کہ اس کے معرف برنا نیا میں ہو کہ کہ کہ اس کے کہ اس کو یہ نیا میں کہ کو سیوں نے تی کہ کی بوسکا ہے کہ اس کو یہ نیا میں کہ کو سیوں نے تی کہ کہ تھا ور نہ یہ میں مورت عمر نے تی کہ کو سیوں نے تی کہ کہ بوسکا ہے کہ اس دو افعی اور نہ بیا کہ کہ ان کی جو اس کو ایس کی اور کی کو سیوں نے ایک نیا ہو جو اس کے اور شید اور کو تیا رکیا اور اس نے دھرت عمر ہے کہ کی کو تی کی کا کہ جو تھر کی کی دو کی کو روی عمرت عمر ہے کو تید کیا ، بھی وجہ ہے کہ ساسانیہ " کو پارہ پارہ کی سال می اور کو تی کی دوری عمرت عمر ہے کہ کہ کو شہید کیا ، بھی وجہ ہے کہ دے کہ کو تو تو کی دوری عمرت عمر ہے کہ کو تھر کی کا تقب سے دور کو تو کی عمرت کی دیوری عمرت کے ساتھ بایا شجائے اللہ میں کا لقب دے کر خوش ہو ہے جی ، ابواؤلؤ می کو ان کی مورت کے ساتھ بایا شجائے اللہ میں کا لقب دے کر خوش ہو ہے جی ، ابواؤلؤ می کو نام غیروز تھا۔

"ف المحلافة شورى بين هؤلاء المستة" يعني ان جية وميول كمشوره بي خلافت ك تفكيل بوكى، حضرت عمر في المجيد المحرم المح

ظلوم نفسي غيراني مسلم اصلى الصلوة كلها واصوم

پھرآپ نے فرمایا کہ ابن محرکوبطور مصرائدر بٹھا دوتا کہ یہ ایوں نہ ہو، کین ان ہے رائے نہلوں نہ کسی کام بین اس کوشریک کروہ اس کے بعد آپ نے ابوطلح انصاریؓ سے فرمایا کہ آپ بچاس آ دی لیکر بطور پہرہ دردازہ کے باہر سلح ہوکر کھڑے ہو جو او اور جب تک یہ چھ آ دمی کسی کو امیر نہیں بناتے ہیں ، ان کو باہر نگلے نہ دواور چھ آ دمیوں کی شور کی سے آپ نے فرمایا کہ اگر انفاق کے بعد کوئی ایک آ دی اختلاف کرتا ہے تو اس کو باہر نگلے نہ دواور چھ آ دردوا ختلاف کرنے سے تو وکوئل کردو، اگر تین اختلاف کرنے سے تو جس جانب عبدالرحلن ہیں ہو گئے اوردوا ختلاف کرنے سے تو اس جو رائی ہوگے اور دوائن کے بول ایک جوان آئے ، جب جانے سکے اور حضرت عرائے و یکھا کہ ان کی شاوار نخوں سے نئے اس کو بلایا اور فرمایا کہ ایسا نہ کرو، یہ جانخوں سے شخوار او پردکھو، یہ تیرے کیٹروں کی پاکی شلوار نخوں سے شاوار او پردکھو، یہ تیرے کیٹروں کی پاکی کہ ایسا نہ کرو، یہ جانز نہیں ہے پخنوں سے شلوار او پردکھو، یہ تیرے کیٹروں کی پاکی کہ کہ کے جسی صفید ہوار انڈ توائی کی رضا مند کی کیلئے بھی اچھا ہے۔

"معلعنون في هذا الامر "اس مديث كم ممون كريان كرفي بين الداويون بريحه فلط ملط موكيا بركونكدان بين سي كي

با تیں وہ بیں جو حضرت عرِّنے جمعہ کے خطبہ میں منبر پرعوام کے سامنے بیان کی ہیں اور پکھ با تیں وہ ہیں جوآپ نے زخی ہونے کے بعد '' وفات سے پہلے بیان کی ہیں، شور کٰ کی با تیں اورخواب کا قصہ اور کلالہ کا مسئلہ اور بیاز وکہسن کی با تیں ہے جمعہ کے دون خطبہ کے دوران آپ نے بیان کی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شاید شور کی کی بات آخری وقت میں دوبارہ آپ نے بیان فرمائی ہے۔

بہر حال طعن کرنے سے مرادیہ ہے کہ میں نے شور کی کیلئے جوچھ آدی متعین کیے ہیں، کچھلوگ اس پر اعتراض کریں مے، علامة رطی گئے نے
اس جملے کا بہی مطلب بیان کیا ہے، لیکن قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب میہ ہے کہ پچھلوگ خلافت اور تفکیل خلافت کا انکار
کریں ہے، اس رائے پر بیا شکال ہے کہ دوراول میں خلافت کی تفکیل کا انکار کسی نے نہیں کیا ہے، ہاں بیر منقول ہے کہ ایک بڑا طبقہ دور
اول میں ایسا گزرا ہے جو اہل بیت کی خلافت کا انکار کرتا تھا، ان کا خیال تھا کہ اہل بیت میں نبوت چلی آئی ہے، انبذا خلافت اور نبوت
دونوں اعزاز ان کے پاس نبیس ہونا چاہئے۔ (نج المہم)

"الكفرة المصلال" موال يب كران طعن كرن والول كوكا قراور مراوكسيقرارديا ميا؟

اس کا جواب سے ہے کہ شوریٰ کے تقرر یا خلافت کی تشکیل پراعتراض کو حلال سجھنے والا گراہ کا فرہے یا مطلب سے ہے کہ اس نے کا فروں والا کام کیا، کا فرنبیں ہے یائیہ ''محفر دون محفر'' ہے یا کفران افعت مراد ہے یا اس سے منافقین مراد ہیں، جن کا کام ہی اعتراض ہے۔

"ان صربتهم بیدی هذه "یعنی خلافت اور شوری کے تقرر برطن کرنے والے ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے جہاد کیا اور اسلام میں لانے کیلئے ہم نے ان کوا ہے ہاتھوں سے ماراہے، آج وہ کیے تشکیل خلافت یا شوری کے تقرر پراعتراض کر سکتے ہیں۔ "خان فعلوا" بعنی اگر خلافت اور شوری پراعتراض کیا یا اس کا اٹکار کیا تو یالوگ اللہ کے دخمن محمراہ ہوں گے۔

"المكلالة" جمهور كي تغيير كے مطابق كالدا يستخف كو كہتے ہيں كه شاس كابات مواور شاولا وجوں "والمدكلالة عند المحمهور من مات المام عنام المامان "

ولم يترك ولدا و لا والدا"

"آية الصيف" يعنى وه آيت جوموم كرمايس نازل بوكى، چناني آيول كي نسست نزول كاوقات كي طرف بوتى به "آية الصيف، آية الليل، آية النهار، آية الحضر، أية السفر\_" يهال مورت أماء كي آيت مرادب هو يستفنونك في النسآء قل الله يفتيكم في الكلالة كه

"طب خب" بینی اگربهن اور بیاز کھانے کا شوق ہے تو پکا کر کھا ؤ ، کچانہ کھاؤ ، آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم کے زمانے میں پیاز اور لہمن کھانے وائے کو بقیج غرفد کے قبرستان تک بھاگیا جاتا تھا ، جب بد بوزائل ہو جاتی پھرمجد آتا معلوم ہوامنکر کو ہاتھ ڈال کررو کنا جائز ہے ، جبکہ کسی فساد کا خطرہ نہ ہو۔

وَحَدِّنَا اللهُ مَكُو بَكُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلِيَّة، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَة، ح قَالَ: وَحَدَّنَا وَمُعَدِّنَا وَمُعَدِّنَا أَبُنُ عُلِيَّة، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي عَرُوبَة، ح قَالَ: وَحَدَّنَا اللهُ عَنُ قَنَادَةً، وَهُمُ عَنُ فَتَادَةً، فَي هَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ

يد يد بعى سابقة صديث (كرآب عليه السلام في بدبوداراشياء كهاكر سيديس آف منع قرمايا) كامثل ب-

### باب نشد الضالة في المسجد

# متجدمیں گمشدہ چیز کا اعلان کرنامنع ہے

اسباب مسائم في يائي احاديث كوبيان كياب

١٢٦٣ ا حَدَّثُنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بَنُ عَمَرِو، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، عَنُ حَيُوَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحَمَنِ، عَنُ أَبِي عَبُدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَبِي عَبُدِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَبِي عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَعِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسَجِدِ فَلَيَقُلُ لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمُ تُبَنَ لِهَذَا

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صنی اللہ طبیہ دسلم نے ارشاد فرمایاً: "جو محض مسجد میں کسی کو سختہ مریرہ رمنی اللہ تعالیٰ عند کے لئے سے تو کیے کہ: اللہ تعالیٰ تیری گمشدہ چیز تجھے نہ لوٹائے، کیونکہ مساجد اس مقصد کے لئے ضمیں بنائی گئیں۔''

### تشريخ:

"بنشد" گشده چیز کیلئے جواعلان ہوتا ہے اس کو نشد بنشد کہتے ہیں اور البضالة گمشدہ چیز کو کہتے ہیں، یعنی مجد بیں گشدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا جائے۔

"لاد دها الله علیک" علاء نے تکھاہے کہ اس عدیث کے ظاہری الفاظ پڑکل کرنے کیلئے اگر کوئی تخص اس طرح بدد عاکرے توبیعائز ہے، محرول سے بدد عاکی نبیت نہ ہو، ہاں اگر کوئی تخص بیسو چہاہے کہ اس طرح بدد عاکرنے سے اس مخص کوا درد میرلوگوں کوعبرت حاصل ہو جائے گی اورو و آئندہ مساجد بیس اس طرح اعلانا سے نبیس کریں گے تو مجرول سے بدد عاکرنے کی بھی تنجائش ہوگی۔

آج کل مساجد میں ائر حفزات کے ساتھ عوام کے اکثر جھڑے انہی اعلانات پر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ گمشدہ بچوں کے اعلانات اور جنازوں نے اوقات اور مردوں کی اموات کے اعلانات مساجد ہے ہوتے ہیں، بلکہ پنجاب کے اطراف میں ستا ہے کہ مرغیوں اور بحریوں کی گمشدگی کے اعلانات بھی ہوتے ہیں۔ بیبہت غلط ہے، مساجد کے تنظیمین کوچاہئے کہ اعلانات کیلئے مسجد سے باہراا وُو انہیکرکا انظام کریں، یہاں یہ بھی یا در کھیں کہ صرف گمشدہ چیز کے اعلان کی بات نہیں ہے، بلکہ ہروہ عمل جومبحد کی تعمیر کے مقاصد کے منافی ہو، اس کا شور مسجد میں کرنا جا ترقیمیں ہے، سلف صالحین کے ہاں تو مسجد میں کسی سائل کوصد قد دینا بھی منع تھا، صدیث کا آخری جملہ انہ اس کا شور مسجد میں کہ نا نہیں ہے، سلف صالحین کے ہاں تو مسجد میں کسی سائل کوصد قد دینا بھی منع تھا، صدیث کا آخری جملہ انہ

١٧٦٤ وَحَدِّثَنِيهِ زُهَيُو بُنُ حَرَبِ، حَدَّثَنَا الْمُقَرِءُ، حَدَّثَنَا حَيُوةً، قَالَ: سَمِعُتُ أَبَّا الْأَسَوَةِ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي اللهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبُدِ اللهِ، مَوْلَى شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَقُولُ بِجِثُلِهِ حَنْرت ابوبرِهِ وضى اللهُ عَلَيْهِ بِسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِجِثُلِهِ مَعْرت ابوبرِهِ وضى اللهُ عَلَيْهِ بِسَ كرمول الله عليه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَ

١٢٦٥ . وَحَدَّنَفِي حَحَّاجُ مِنُ الشَّاعِرِ، حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَحُبَرَنَا النَّوْرِئُ، عَنُ عَلَقَمَة بَنِ مَرْتَلِهِ، عَنُ مُسلَيْمَانُ بَنِ بُرَيُدَةَ، عَنُ آبِيهِ، أَنْ رَجُلًا نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْحَمَلِ الْأَحْمَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: لَا وَحَدُثَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتَ لَهُ

حضرت بریدہ کے روایت ہے کہ کیک تھی نے مجد میں اعلان کرتے ہوئے کہا کدکون ہے جس نے سرخ اونٹ کو بلایا ہے (سمسی نے سرخ اونٹ لیا ہے؟) رسول الله علیہ وسلم نے قرمایا: تخفیے نہ لیے ،مساجد جن کا سول کے لئے بنائی گئی ہیں انمی کا سول کے لئے ہیں (ان اعلانات کے لئے مساجد تیس ہیں)۔

١٢٦٦ . حَدِّدُنَا أَبُو يَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثُنَا وَكِيعٌ، عَنُ أَبِي سِنَانَ، عَنُ عَلَقَمَةَ بُنِ مُرَفِّدٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بُنَ دُةَ، عَنَ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى قَامَ رَجُلَّ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْحَمَلِ الْأَحْمَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَحَدُثَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاحِدُ لَمَّا بُنِيَتُ لَهُ

حفرت برید ہ سے روایت ہے کہ اللہ کے تی صلی اللہ علیہ وسلم جنب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک مخفس کھڑا ہوا اور کہنے لگا: سرخ اونٹ کوکس نے بلایا؟ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: خدا کرے تجھے نہ لیے۔مساجد تو صرف انہی کاموں کیلئے بنائی گئی ہیں جن کیلئے ہیں۔

### تشريح:

حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ ایک و بہاتی ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تماز فجر سے فراغت کے بعد آیا اور مجد کے درواز و سے سرداخل کر کے کہا: آھے سابقہ حدیث (سرخ اونٹ کو کس نے بلایا؟ النے ) بی بیان کی امام سلم قرماتے ہیں جس میں اور ابونعامہ ہیں اور ابونعامہ سے مسعر ہشم ، جربر و فجر والل کوف نے روایت کی ہے۔

مجده محد كانبيان

#### باب السهو في الصلوة و السجود له

# نماز میں تجدہ سہوکا بیان اس باب میں امام سلمؒ نے میں احادیث کو بیان کیا ہے سجدہ سہوہ کا بیان

سها يسهو نصر بنصر عب بجولت كم عن ض ب الن اثير في "نهايه" شي المسهو في النفئ تركه من غير علم و السهو في النفئ تركه من غير علم و السهو نصر السهو في النفئ تركه من غير علم و السهوعن النفئ تركه من غير علم و السهوعن النفئ تركه مع العلم" بيبهت مي المراق عن السياري المراوي الم

آ تخضرت ملی الله علیہ اسلم کو پہلی تھم کاسہو تکویل ملور پر ہو حمیا تا کہ آپ کا عمل امت کیلئے عمل عمونہ بن جائے بشر می اخبار اور شرقی احکام بیان کرنے میں آنخضرت ملی اللہ علیہ سلم کے اتو ال میں کوئی سوئیں ہواہے ، ہاں آپ کے افعال میں سبو ہوتا تھا ،اس میں حکمت تھی تا کہ امت کے لوگ سہوکے مسائل بیکھیں۔

نماز کے سنن دستجاب اگررہ جا کمیں تواس سے نماز فاسدنہیں ہوتی ، بلکہ نماز میچے رہتی ہے،البتۃ اس سنت یاستحب عمل کا تواب نہیں ملیااور اگر نماز کے فرائنش میں سے کوئی چیز ہوا یا عمدارہ جائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے، جس کا کوئی بقدارک نہیں ہے، بلکہ نماز کولوٹا نااوراعاوہ کرتا فرض ہوجا تا ہے۔

اگرنماز کے واجبات بیں سے نماز کی نے کسی واجب کوعمر آیا قصد آترک کردیا تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے، نماز دوبارہ پڑھٹا اور اس کا اعادہ کرنا واجب ہوگا۔

اگر داجب سیوار و جائے یا فرض میں تقدیم و تا خیر ہو جائے تو اس صورت میں مجدہ سیواس کا علاج ہے کہ قعدہ اخیرہ کے سلام کے بعدہ دو محدے کرے اور پھر نے سرے سے تشہد پڑھے اور سلام پھیردے ، اس کو مجدہ سیو کہتے ہیں۔

١٢٦٨ \_ حَلَّثُنَا يَحَنَى بُنُ يَحْنَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنَّ أَبِي سَلَمَة بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَحَدَكُمُ، إِذَا قَامَ يُصَلِّي حَاقَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَدْرِى كُمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسَحُدُ سَعَدَتَيْنِ وَهُوَ حَالِسٌ \_

صفرت الو بريرة ف مردى بكر رسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا: جبتم من كوئى نمازك لئ كفرا اوتا بوق معفرت الوقا الله على المتعادة والله ويتاب جنا مجدات يادين ركعات برحى إن البغدا جب المتعادة والله ويتاب جنا مجدات يادين ركعات برحى إن البغدا جب تم الله المرح كي صورتحال سن و حيار موجاوً تو بين بين و يحدث كرايا كرو

تشریج:

سعتی لابعدری کیم صلی "اس بحث شرافتها مرام کا ختلاف بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کراس موضوع سے متعلق جواحادیث بیں ان پر بحث بوجائے۔

نماز کے دوران جس مخف کوتعدا دور کعات میں شک ہوجائے تو وہ کیا کرے اس بارہ میں احادیث میں اختلاف ہے اورای اختلاف کی وج سے فتہاء میں بھی اختلاف ہے۔ اس مسئلہ میں جا رہنم کی احادیث مختلف انداز سے دارو ہیں۔

(۱) پہلی تم کی وہ احادیث ہیں جن بندہ علی الافل کا تھم ہے کہ اگر شک دور کھات یا تین بھی مثلاً ہوگیا تو دوکو ٹارکرے اور اگر چاراور تین رکھات میں تر دوہ واتو تین ٹادکرے فعل اول کی دومری حدیث بھی ہی تھم کہ کورہے اور اس باب کی آخری حدیث بھی بھی ہی تھم کہ کورہے۔
(۲) دومری تنم کی احادیث وہ ہیں جن بھی بدیبان کیا گیا ہے کہ شک کی صورت بھی "مسحری" اور موج بچاد کر کے قالب گمان اور جا بر رائے پڑل کرے بھیے اس باب بھی فصل اول کی حضرت این مسعود "کی حدیث بھی ہے کہ "و اذ شان احد کم فی الصلوة فلندر الصواب" رائے پڑل کرے بھیے اس باب بھی فصل اول کی حضرت این مسعود "کی حدیث بھی ہے کہ "و اذ شان احد کم فی الصلوة فلندر الصواب" (۳) تیمری تنم کی وہ احاد یہ بیں جن بھی بی جن بھی بی تھم نہ کورہے کہ شک کی صورت بھی سنظ مرے سے نماز پڑھنی چاہئے ، اس اس کی روایت طرانی میں موجود ہے ، الغاظ بہ ہیں۔

"عن عباده بن الصامت ان رسول الله عَلَيْ سئل عن رحل سها في صلوة فلم يدر كم صلى فقال ليعد صلونه" (بحواله اعلاء السنن)

(۴) چۇقىقىم دەردايات بىل جونجىل بىل، ئىل بىل كوڭى تىنسىل ئىيى مىرف! تنابيان ہے كەسپوكى صورت بىل سجد دەسپوكرے۔ فقلها ء كااختىلا ف

ان مختلف روایات کے پیش نظر فقیها مرام نے اپنی فقیمی نظر سے کسی حدیث پڑمل کرنے کا فتو کا دیا ہے، چیانچہ اما مصعی اوراوزا گل شام نے فتو کا دیا کہ شک کی صورت بیس ہرصالت بیس نماز کا اعاد ہلا زم ہے ، انہوں نے تیسر ی شم کی روایات پڑمل کیا ہے۔ حسن بصری اور بعض سلف نے چڑمی شم کی مجمل وہم روایات پرفتو کل دیا ہے کہ ہر حالت بیس مجد و سمبوکرے ، یہی کافی ہے خواہ رکھات کی

تعدادين شك بويا كجويمي بوءمرف بجده مجوكر ،

ا مام شائعی امام ما لک اور امام احمد بن صبل نے اصولی طور برفتو کی دیاہے کہ بنساء عملی الاقبل کرے، شک کوچھوڑ دے اور یعین برعمل کرے۔ ان حفزات نے جماعتم کی روایات پرعمل کیاہے۔

مندرجہ بالافتہاء نے کمی ایک تنم کی احادیث کولیا ہے اور ہاتی کوترک کردیا ہے۔امام ابوصنیفہ اورائکہ احناف نے ان سب روایات پڑھل کے کرنے کی عجیب صورت بتائی ہے،وہ فرماتے ہیں کہ بیردایات مختلف اشخاص کے حالات بڑھمول ہیں۔

مثلاً اگر کسی شخص کو کمبھی شک ند ہوا ہو، مہلی مرتبداس کوشک کا عارضہ لاحق ہو کمیا ہوتو میشخص استینا ف کرے بیٹی والی نماز کوتو ڈ کر چھوڑ دے اور نے سرے سے نماز پڑھے، بستینا ف کی روایات اس پرمحمول ہیں۔ آگرکی فخص کی عادت بد بوکد و مجدولاً رہتا ہے اوراس کوشک بوتار ہتا ہے تو ایسافخص تحری اورسوج بچار کرے اور محج صورت معلوم کرنے کی کوشش کرے بتحری والی روایات ایسے بی فخص پر محمول ہیں ، بدغالب کمان پر عمل کرے اورا اگر شک کی صورت ایسی ہے کہ وہ مساوی ہے، جانب رائج کا فیصلہ نہیں ہوسکیا تو ایسی صورت میں بدنداء علی الاقل کی روایات پر عمل کرے اور مجمل روایات کوانمی تمن صورتوں پر حمل کیا جائے ، اس طرح تمام روایات پر عمل ہوجائے گا۔ فلله در ابی حدیقة ما ادف نظرہ و الطف فکرہ۔

. ١٢٦٩ - حَدَّثَنِي عَمُرُو النَّاقِدُ، وَرُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ ابْنُ صَعْدِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ، عَنِ اللَّهِثِ بُنِ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الرُّهُرِيَّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحُوهُ مَعْرِدَ مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ، عَنِ اللَّهِثِ بُنِ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الرُّهُرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحُوهُ مَعْرِدَ مِنَ مِنَ مِنْ مِنْ مِنْ كَرِياتِهِ مِن مِنْ لِلَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

حضرت زہریؓ ہے اس سند کے ساتھ بھی سابقہ صدیث (اگر نماز ٹیں شیطان کی وجہ ہے بھول جائے تو دوسجد ہے سرے) منقول ہے۔

١٢٧٠ حدد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَى، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِ صَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنَ يَحَيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مِسَلَمَةَ بَنُ عَبَدِ الرَّحَمَنِ، أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّنَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: " إِذَا نُودِيَ بِالْآذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ صُرَاطً، حَتَّى لَا يَسُمَعَ الْآذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْآذَانُ أَفْبَلَ، فَإِذَا ثُوبِ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا فُضِي الْآذَانُ أَفْبَلَ، فَإِذَا ثُوبِ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا فُضِي النَّذُويِ بُنُ الْمَرُءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرُ كَذَاهِ اذْكُرُ كَذَاه لِمَا لَمْ يَكُنُ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلُّ الرَّهُ لِهُ مَلْ مَلْي فَلْيَسُحُدُ سَحَدَتَيْنِ وَهُو حَالِسٌ " الرَّحُلُ إِنْ يَدُرِي كُمُ صَلَى، فَإِذَا لَمْ يَمُو أَحَدُكُمْ كُمْ صَلَّى فَلْيَسُحُدُ سَحَدَتَيْنِ وَهُو حَالِسٌ "

١٢٧١ - حَدَّثَنِي حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْنَى، حَدَّثَنَا ابَنُ وَهُبِ، أَعُبَرَنِي عَمُرُّو، عَنْ عَبُدِ رَبَّهِ بَنِ سَجِيدٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا تُوّبَ بِالصَّلَاةِ وَلَى وَلَهُ ضُرَاطً فَذَكَرَ نَحُوهُ، وَزَادَ فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ، وَذَكَرَهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنُ يَذَكُرُ

حضرت ابو ہریرہ ہے مردی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: "جب نماز کی تکبیر کی جاتی ہے تو شیطان زور کی آواز ہے ہوا خارج کرتا بھا گ کھڑا ہوتا ہے اور نماز میں آگراہے رفیتیں اور آرز و کمی یادولاتا ہے اس کی الیمی مجدوتهوكا بيأن

ضروریات یا ودلاتا ہے کہا ہے بھی یا دیمی نہ آئی تھیں۔

### تشرتك

"اذا ثُوِّبَ "تنویبسے یہاں نمازی ا قامت مواد ہے۔"وئی" مژکر بھا گئے سکھنی پی ہے۔"ولہ صراط "گوز مارنے کے معنی پی ہے تغصیل پہلے گزرچکی ہے۔

"و ذكره" يا مى شد كساتھ ب، يعنى إنسان كواس كى ضروريات وها جات سامنے لاكر شيطان يا دولا تا ب.

١٢٧٢ - حَدِّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْآعُرَج، عَنُ عَبُدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الطَّلُواتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكُعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الطَّلُواتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَسَحَدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الطَّلُواتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَسَحَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُورَ عَلَيْسَ وَهُو حَالِسٌ، قَبُلَ يَسْحَدُ سَحُدَتَيْنِ وَهُو حَالِسٌ، قَبُلَ التَّسُلِم، ثُمَّ سَلَمَ

حفرت عبداللہ بن تحسید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے کمی نماز میں ہمیں دور کھات پڑھا کی اور دو رکعت کے بعد (قعدة اولی کے بغیر) کھڑے ہوگئے اور بیٹے نیس سب لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگئے، جب آپ نے نماز کھل کر لی اور ہم آپ کے سلام کے منظر تھے تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے تجبیر کی اور دو مجد سے اوا کئے بیٹے بیٹے میان مے تی اور پھرآخر میں سلام پھیرا۔

### تشريح

"عن عبد الله بن بعينة "بيعبارت فلط ب، اصل عبارت الطرح ب: "عن عبد الله بن مالك ابن بعينة" بهال عبدالله مال اور باب دونون كي طرف منسوب به مالك صاحب ، تحسيد كاشو برب اورعبدالله كاب به اتحسيد عبدالله كي مال ب عبدالله بهت بورعابد قاضل اورصائم الدبر محاني تع -

"قبل التسليم ثم مسلم"ان روايت بداخع طور برمعلوم بوتا ب كرىجد و الوسلام ب يبلي ب،اس باره يمي فقها وكالخلاف ب كد آيا سجد و سبوسلام سے بہلے ہے يابعد ميں ،تا ہم ياختلاف جواز عدم جواز كائيس ب، بلك افعنل غيرافعنل كا ہے۔

### فقبهاء كااختلاف

شواقع حفرات بحدہ ہوکومطلقا سلام سے پہلے مانتے ہیں اور ای کوافضل کروانتے ہیں ، مالکیہ حفرات کے زوریک اگر سجدہ ہوکا وجوب کمانہ ہیں کی زیادتی کی وجہ سے ہوتو پھر بحدہ ہوسلام کے بعد افضل ہے اور اگر اس کا وجوب کمی نفصان کی وجہ سے ہوتو پھر سلام افضل ہے ، امام مالک کے اس فرق کرنے کو یا در کھنے کیلئے علام نے حروف کا اشارہ دیا ہے کہ "الفاف بالغاف بالغی نقصان کی صورت ہیں قبل السلام ہے ، نفصان میں بھی قاف ہے اور قبل السلام میں بھی قاف نے اور "المدال بالدال" بعن زیادت کی صورت ہیں بعد السلام ہے دونوں میں دال ہے ، یہاں دلچیں اور معلومات کی غرض سے حروف کے ذریعے سے چنداور اشارات بھی سمجھ لیں کہ قائیل کے قاف سے اشارہ ہے کہ وہ حائیل کا قائل ہے۔

جارآ سانی کتابول کے نام اورجس نبی پر نازل ہو ئیں ،اس کا نام اورجس لغت میں نازل ہو کی اس کا نام نوں سمجھیں۔

"فعم" فرقان مجيد عربي زبان مين محرصلي الله عليه وسلم برنازل بوار

" تعم" ليني تورات ،عبراني زبان من موي عليه السلام پرنازل مولى \_

"اسع" يعنى أنجيل ،مريانى زبان مين عيسىٰ عليه السلام پرنازل موتى -

"زيد" ليعنى زيور، يونانى زبان مِن داؤدعليدانسلام برنازل بونى\_

ای طرح به معلوم کرنا که حضورا کرم ملی الله علیه وسلم کی طاقات معراج کی دات کس نبی سے ہوئی ، نبی سے نام کا پہلاح ف اور پہلاآ سان اس ترتیب سے ساتھ آ سانوں میں ہرنبی سے طاقات معلوم کرنا ہوتو اس کیلے "اعباعت" کا کلمہ ہے، ہرنبی کے نام کا پہلاحرف اس جملہ سے لیا جائے اوراس ترتیب سے آسانوں میں حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے اس نبی کی ملاقات کومعلوم کیا جائے۔

مثلًا آ دم علیہ السلام سے پہلے آسان میں ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ ہے دوسرے آسان میں ملاقات ہوئی، ای طرح حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت ابرہیم علیہم السلام کوتر بیت وار مجھ لیا جائے۔

ای طرح جا کین کس معد کامعتف کون ہے و سیوطی اور کی بیں ویکھا جائے کہ حروف ہجا بیں کونسا حرف مقدم ہے اور کس معنف کے نام کا حرف ہے و سین ترتیب بیں مقدم ہے البنداسیو فی جا الین کے بہلے معد کے معنف ہیں ، ہیم آخر میں ہے و کئی آخری معد کے موقف ہیں۔ بہر حال ایام احمد بن ضبل کے فزو کی موقع و کل کے مناسب قبل السلام برعمل کیا یا بعد السلام برعمل کیا یا بعد السام مرعمل کیا یا بعد السام مرعمل کیا یا بعد السام برعمل کیا ہوئے و کہ اور بیافت الله ہے ، جس افسنلیت کا ہے۔ برطرف می حدیث موجود ہے۔ ایام سلم نے اس باب بیس آ مے معنرت عبد اللہ بیس آ می معنرت عبد اللہ بیس آ می اور بریوٹ کی مدیث کے الفاظ ہے ہیں: "سحد سحد تی السہو بعد السلام و السکلام" ای طرح الم سلم نے اس باب بیس آ می ایس بیس آ می ایس میں آ می بعد عرفران کے بعد عمران کی روایت ہیں جہا سمام اور فیم میں واور فیم سمام کا ذکر ہے ، اس باب کی آخری روایت ہیں بھی ای طرح ہے میں سہا حناف میں مسلک کے دلائل ہیں ، شوافع کے دلائل بھی واضح طور پر ند کور ہیں ، بیافضل غیرافضل کا اخترا ف ہے ، دونوں جائز ہے۔

١٢٧٣ ـ وَحَدِّثُنَا قُتَيَبَةُ بَنُ سَعِيدٍ، حَدِّثُنَا لَيَكَ، حِ قَالَ: وَحَدَّثُنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَعُبَرَنَا اللَّيثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسُدِئَ، حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الطَّهُو وَعَلَيْهِ مُحُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاقَهُ سَحَدَ سَحُدَثَيَنِ يُكَبَّرُ فِي كُلَّ سَحُدَةٍ وَهُو حَالِسٌ، قَبَلَ أَنْ يُسَلَّمَ، وَسَحَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْمُحَلُوسِ

حفرت عبداللہ بن تحسید الاسدی جو بوعبدالمطلب کے حلیف ضے سے روایت بے کرایک بار می اکرم ملی آلفہ علیہ وسلم ظیری نماز بین بینسنا (دورکعت کے بعد آپ نے دو اسلم ظیری نماز بین بینسنا (دورکعت کے بعد آپ نے دو سح اور کھڑے ہوئے ، نماز بوری کرنے کے بعد آپ نے دو سجد سے سح بر بحد و بین بینسے بینے ودنون سجد سے کے ، ملام سے قبل ۔ اور سب لوگوں نے بھی آپ ملی اللہ علیہ وہ میں تینے کی مثل میں بینسنے کی مثل میں بینسنے کی مثل میں بینسنے کی مثل میں بینسنے کی مثل فی تھی ۔

1774 وَحَدِّنَا أَبُو الرَّبِعِ الرَّهُو النِّيعِ الرَّهُو النِّيءِ حَدَّنَا حَمَّادُه حَدِّنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍه عَنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْأَعُوجِه عَنْ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الشَّفَعِ الَّذِي بُرِيدُ أَنْ يَعَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الشَّفَعِ الَّذِي بُرِيدُ أَنْ يَعَدُ اللهِ عَلَى صَلَاتِهِ، فَمَ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الشَّفَعِ اللهِ يَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الشَّفَعِ اللهِ يَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلِيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

۱۲۷٥ و حَدِدُّنَا شَلِيَهُ مُحَدُّدُ بِنَ آحَمَدُ بُنِ أَبِي حَلَقِ، حَدُّنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ، حَدُّنَا شَلِيَمَانُ بُنُ بِكُلْ، عَنُ زَيْدِ بَنِ آسَلَمَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنُ أَبِي سَعِيدِ الْعُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّ أَحَدُثُمُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمُ يَدُرِ كُمْ صَلَّى نَهُ فَلَ مَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَامًا لِآنَةِ عَلَيْهُ مَلَى مَدُسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى عَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى عَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَامًا لِآنَةِ عَلَيْهِ مَلَى مَدُسُلَهُ فَعَلَى لَهُ صَلَّعَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى عَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَامًا لِآنَةِ عَلَى مَا السَتَعَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَى مَا لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِدولُول مَعْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَ

سجده سبوكا بيان

تشريح:

افسلسطس حدالشک " يعنى جس بين اس كوشك باس شك دالى صورت كوكالعدم مجمد ادريقين والى صورت كوابنائ مثلااي معديد مثلااي مديث من تمن اور يقين والى صورت كوابنائ مثلااي مديث من تمن اور جار من شك بو مميا تو مفكوك صورت جارى باوريقين صورت تمن ركعات كى بياتو نمازى كوجاب كرج و كوجوز تمن مر فيه لذكر ساور جرملام بيم سرن سرن من يبل دو مجد وكرب -

''ف ان کان صلی'' یہ فا وَتفریح و تعمیل کیلئے ہاس ہے مدیث کے سابقہ ضابط کی تعمیل بیان کرنا مقصود ہے ، تعمیل کا خلاصہ یہ ہے آگر نمازی نے فی الواقع چار رکھانت پڑھی تھیں اور اب اضافی رکھت کی وجہ ہے اس کی رکھانت پانچ ہو کئیں تو سجہ وسکے یہ دو مجد ہے ایک رکھت کے قائم مقام ہوکر چورکھانت بن جا کیں گی۔ تو '' ہدھ فن له صلونه'' کا جو جملہ ہے اس کا بھی مظلب ہے کہ ان دو مجدول نے اس شخص کی طاق نماز کو جفت بنادیا یعنی بانچ رکھانت کو چھکرویا۔

''وان كان ''لينی اگر فی الواقع تین ركعات برهی تھیں اوراب ایک ركعت كاضافه كرنے ہے جار ركھتیں بن كئیں تواب و وجدوں كو ایک دكعت كے قائم مقام بنانے كی ضرورت نہیں رہی لہٰ آد و وجدے شیطان كو ذکیل وخوار كرنے كيلئے ہو گئے كيونكه شیطان نے نمازی كو شک بیں ڈالاتھا تا كه اس كی نماز كوكم كرسكے كيكن نمازى نے دو وجدے اضافی كركے شیطان كے كانوں اور مند بیں رو كی تھونس وی "المحمد لله على ذلك۔"

۱۲۷۱ ۔ حَدِّثَنِي أَحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحَمَنِ بُنِ وَهُبِ، حَدَّثَنِي عَمَّى عَبُدِ اللهِ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بُنُ عَبَدِ الرَّحَمَنِ بُنِ وَهُبِ، حَدَّثَنِي عَمَّى عَبُدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَسُلَمَهُ مَعْمَاهُ فَالَ: يَسُعُدُ مَسُحُدَّتَيْنِ فَبَلَ السَّلَامِ كَمَّا قَالَ: سُلَيْمَالُ بُنُ بِلَالٍ اس مند كرماته ما بقد صديث (كرفاذ بن اگرفتك بوتو چاہئے كرفتك دوركرے) منتول ہے كرملام سے پہلے ہو كوديد سركرے جيرا كرمايان بن بال في بيان كياہے۔

١٢٧٧ \_ وَحَدَّثُنَا عُثَمَانُ، وَأَبُر بَكُو، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، حَمِيعًا عَنْ حَرِيرٍ - قَالَ عُفُمَانُ: حَدَّثُنَا حَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبَدُ اللهِ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا إِبْرَاهِيمَ، وَاذَ أَوْ لَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَهَا رَسُولُ اللهِ أَحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكُ؟ قَالَ: عَمَّا وَكَذَا، قَالَ: فَنَنَى رِحُلَكِ، وَاسْتَقَبْلَ الْقِبْلَةَ، فَسَحَدَ سَجُدَتَنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمُّ أَتَبَلَ عَلَيْنَا فَالَانَ عَلَيْهُ اللهِ أَحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْهَا لَا يَبْلَقَهُ فَصَحَدَ سَجُدَتَنِ، ثُمَّ مَنْهُ وَكَذَا، قَالَ: فَنَنَى رِحُلَكِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَحَدَ سَجُدَتَنِ، ثُمَّ مَلْمَ، ثُمُّ أَنْبَلَ عَلَيْهُ وَكَذَا وَكَذَاء قَالَ: فَنَى رِحُلِكِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَحَدَ سَجُدَتَنِ، ثُمَّ مَنْ مَنْ أَنْهُ لَوْ حَدَثُ عِي الصَّلَاةِ شَيْءً أَنْهَا أَنْهُ مِنْ وَلَكِنُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كُمَا تَنْسَونَ ، فَإِذَا شَكَ أَحُدُ ثُمُ فِي صَلَابِهِ فَلَيْتُحَرُّ الصَّوْابَ، فَلَيْتِمْ عَلَيْه، ثُمَّ لِيسَيْحُدُ سَجُدَيْنِ

علقہ آکہتے ہیں کرعبداللہ بن مسعود نے فرمایا: رسول اللہ صلی الشعلیدوسلم نے نماز پڑھی اور کھوزیادتی یا کی ہوگئ (نماز میں جب آپ نے سلام پھیرلیا تو آپ ہے کہا گیا، یارسول اللہ! کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا تھم ہوا ہے؟ آپ ملی اللہ علید سلم نے 'برچھادہ کیا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھی ہے، (بین کر) آپ نے اپ دونوں قدم قبلہ رخ ہوڑے، قبلہ کا رخ کیاا در دو بجدے کئے بجرسلام پھیرا۔ اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ''اگر نماز میں کوئی نیا بھم آتا تو میں تمہیں وہ ضرور بتلا تا الیکن میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو، میں بھی بچول جاتا ہوں۔ لبذا اگر میں بھی بھول جاؤں تو جھے یا دولا دیا کر داور جب تم میں ہے کسی کی نماز میں فک ہوجائے تو وہ سچے بات برخور کرے (اورا پی غائب رائے جس طرح ہواس پڑمل کرکے ) نماز پوری کرلے بھروہ بجدے کرلے۔

١٢٧٨ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبِ، حَدَّثَنَا ابْنُ بَشُرِ، حِ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلاهُمَا عَنُ مِسْعَرِ، عَنُ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بِشُرِ فَلْيَنْظُرُ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ وَفِي رِوَايَةٍ وَكِيعٍ خَنُ مِسْعَرٍ، عَنُ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بِشُرِ فَلْيَنْظُرُ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ وَفِي رِوَايَةٍ وَكِيعٍ خَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ بِشُرِ فَلْيَنْظُرُ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ وَفِي رِوَايَةٍ وَكِيعٍ خَنْ مَسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ بِشُرِ فَلْيَنْظُرُ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ وَفِي رِوَايَةٍ وَكِيعٍ فَلْيَتَحَرُّ الصَّوَابَ

یہ حدیث بھی سابقہ حدیث (بیعن آپ علیہ السلام نماز میں بھول مے پھر صحابہ رمنی اللہ تعالی عنبم کے یاود لانے کی وجہ ہے دو تجدے کئے ) کی مثل ہے ۔ پچھالفاظ کے معمولی تغیر کے ساتھ ۔۔

١٢٧٩ \_ وَحَدَّقَنَاهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخَبَرَنَا يَحُنَى بُنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا وُهَيُبُ بُنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ مَنْصُورٌ: فَلَيَنُظُرُ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ

اس سند کے ساتھ بھی سابقہ صدیث (نماز میں کی وہیٹی ہونے آپ علیہ السلام نے ووسجد سے اوا کرے تد ارک کیا) ندکور ہے لیکن اس روایت میں بیالقاظ میں کہ جب شبہ پیدا ہوجائے توغور کرے ورسنگی کیلئے یمی چیز مناسب ہے۔

٠ ١ ٢٨ - حَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَحْبَرَنَا عُبَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَمْوِيُ، حَدَّثَنَا سُفَيَانَ، عَنَ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْدَادِ، وَقَالَ: فَلَيَتَحَرُّ الصَّوَابَ

اس سند سے بھی سابقہ حدیث (کرآپ علیہ السلام نے نماز میں کی بیشی کی پھر صحابہ کے مطلع کرنے پر دو مجدے اوا کے) منقول ہے۔

١٢٨١ \_ حَدِّثَنَاهُ مُحَمَّدُ مِنَ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنُ جَعَفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنَ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَلَيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ

منصور نے اس سند سے بیالفاظ بیان کئے ہیں کہ جو بھی ہواس کے متعلق سو ہے۔

١٢٨٢ . وَحَدَّدُ لَنَاهُ يَحْيَى بَنُ يَحْيَى أَعُبَرَنَا فُضَيُلُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَلَيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ

اس حدیث کے شمل بھی سابقہ حدیث (کہ آمر نماز میں شک ہوجائے تو شک د درکرتے) منقول ہے۔ محراس میں بیا ہے کہ تحری کرے بیزیادہ صحیح ہے۔

١٢٨٣ . وَحَدَّنَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ، عَنَ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِ هَوُلَاءٍ، وَقَالَ:

سجده سبو کا <u>بی</u>ان

فَلْيَتَحَرُّ الصُّوابُ "

یا حدیث بھی بچیل حدیث کی شل ہے ( لین یہ کر نماز میں شک آئے ہمجے بات تک پہنچنے کیلئے تری کرے )۔

١٢٨٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُعَاذِ الْعَنبَرِيُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَبَةُ، عَنِ الْحَكمِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظَّهْرَ حَمْسًا ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ حَمْسًا، فَسَحَدَ سَحَدَتَيَن

حضرت عبدالنڈین مسعود ہے روایت ہے کہ رسول النّد صلی اللّہ علیہ وکلم نے ایک یا رظہر کی پانچ رکھات پڑھ لیس ، آپ ہے کہا گیا کہ کیانماز میں زیاوتی ہوگئی ہے؟ فر مایا وہ کیا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے پانچ رکھات پڑھی ہیں۔ پھر آپ سنی اللّٰہ علیہ وسنم نے دوسجدے کئے۔

#### تشريح:

"صلبی السطھو حمسا "یعنی حضورا کرم سلی اللہ منے وسلم نے ظہری نماز پڑھائی ،گر جار رکعت کے بجائے پانچ پڑھ لیس ،اتنی بات تو واضح ہے کیکن یہ بات معلوم نہ ہوسکی کہ آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے قعد ہا خیرہ کیا تھا پڑئیس کیا تھا۔

شوافع حفزات فرماتے ہیں کہ پانچ میں رکعت کی طرف اٹھنے کی وجہ ہے بحدہ سبو کافی ہے خواہ قعدہ اخیرہ کیا ہو یا ندکیا ہو، بجدہ سہو ہرصورت کے لئے کافی شانی ہے۔

ائتہ احداث کے ہاں یہ سکد اتنا سادہ نہیں ہے بلکہ اس میں پھتفسیل ہے، وہ اس طرح کدا گرنمازی پانچویں رکعت کیلئے قعدہ اخیرہ کے بخیر افعاتو جب تک اس نے رکعت کورکوع اور مجدہ کے ساتھ نہیں بھیر سکتا بلکہ ایک رکعت اور طرح کے سلام بھیروے، نماز ورست ہو جائے گی لیکن اگر رکعت کو تجدہ کے ساتھ ملایا تو اب ہے تف میں بھیر سکتا بلکہ ایک رکعت اور ملائے اور چھر کعت کھل کر لے اب فرض میں نفن وافل کرنے ہے فرض یاطل ہو گیا اور یہ چھر کعت نفل بن گئیں، فرض نماز پھر پڑھ لے، اس طرح صورت آگر عصریا فجر کی نماز وں میں پیش آئے تو اس میں بھی دور رکعت مزید ملائے ، تمام رکعات نفل بن جائیں گی، یہ خیال نہیں کرنا چاہئے کہ عمر و فجر کے بعد تو نفل بن جائز ہوگئی، اس کا جواب یہ ہے کہ اب تک تو فرض نماز بھیل نہیں ہوئی ہے لہذا یہ نفل یعد الفرض نہیں بلکہ فیل الفرض ہے جائز نہیں گئاز میں جائز ہوگئی، اس کا جواب یہ ہے کہ اب تک تو فرض نماز کھی نہیں ہوئی ہے لہذا یہ نفل یعد الفرض نہیں بلکہ فیل الفرض ہے شوافع حضرات اپنے موقف پر یہ ولیل دیتے ہیں کہ ذریر بحث حدیث میں قعدہ کا فیرو کے چھوڑ نے نہی چھوڑ نے نہی چھوڑ نے کو کوئی فر کوئیں ہے لہذا اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ ہر دوصورت میں صرف میں میں کہ ہر دوصورت میں صرف میں کہ میں مقدہ کا فیرو کے جھوڑ نے نہی جوڑ نے کا کوئی فر کوئیں ہے لہذا اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ ہر دوصورت میں صرف میں میں کہ میں میں کہ دوست کیلئے کائی ہے۔

۶ حناف فرماتے ہیں کماس حدیث میں صلی النظهر کے الفاظ ہیں ،اس سے انداز ہوتا ہے کہ بیصورت وہ تھی کہ قعدہ اخیرہ میں انخضرت صلی اللہ منید وسلم بیشہ مجئے تقصاور پھر پانچویں رکعت کیلئے کھڑ ہے ہو مجئے تھے کیونکہ صلی النظهر کے فلا ہری الفاظ کا مطلب بہی ہے کہ ظہر کی نماز تکمل پڑھ کی تھی ،الیک صورت میں صرف مجدہ سوکافی ہوتا ہے ،اگر قعدہ اخیرہ رہ جانے کی صورت ہوتی تو فرض نماز دوبارہ لوٹائی جاتی۔ سجدہ سہو کیلئے سلام کا طریقۃ اور پھر سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اہام ہے تو صرف دا کمیں طرف سلام پھیرد ہے، کیونکہ دونوں طرف سلام پھیرنے ہے مسبوقین میں انتشار پیدا ہوگا اورا ٹھ کر بقیہ نماز شروع کر دیں گے اورا گرمنفرد آ دی بجدہ سہوکرتا ہے تو رائح یہی ہے کہ دونوں طرف سلام پھیر کر پھر بجدہ کرے ادر پھر تشہدیڑ ھاکر سلام پھیرد ہے۔

١٢٨٥ - وَحَدُّثُنَا ابُنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابُنُ إِذُرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلَقَمَةَ اللهِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ مَنَ عُلَقَمَةَ اللهِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ سُوبُدِ، قَالَ: صَلّى بِنَا عَلَقَمَةُ الظّهَرَ حَمْسًا، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ الْقَوْمُ: يَا أَبَا شِيلَ قَدُ صَلَّيتَ خَمْسًا، قَالَ: كَلَّام مَا فَعَلْتُ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: وَكُنتُ فِي نَاحِيَةِ الْقُومِ، وَأَنَا عُلَمْ، فَقَلْتُ: بَلَى، قَالَ: وَكُنتُ فِي نَاحِيةِ الْقُومِ، وَأَنَا عُلَمْ، فَقَلْتُ: بَلَى، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: وَكُنتُ فِي نَاحِيةِ الْقَوْمِ، وَأَنَا عُلَمْ، فَقَلْتُ: بَلَى، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: وَكُنتُ فِي نَاحِيةِ الْقُومِ، وَأَنَا عُلَمْ، فَقَلْتُ: بَلَى، قَدْ صَلّيتَ خَمْسًا، قَالَ لَي وَأَنْتُ أَيْضًا، يَا أَعُورُ تَقُولُ ذَاكَ؟ قَالَ قُلْتُ: فَعَمْ، قَالَ: فَانَفَتَلَ فَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ، ثُمَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوْضُوهَ الْقُومُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ مَا قَالَ عَلَى اللهِ عَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاقِ؟ قَالَ: لَا ، قَالُوا: فَإِنْ قَلْلُ اللهِ عَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاقِ؟ قَالَ: لا ، قَالُوا: فَإِنَّا وَشُولُ وَزَادَ ابُنُ نُمَيْ فِي حَدِيثِهِ فَإِذَا لَمُ اللهِ عَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاقِ؟ قَالَ: لا ، قَالُوا: فَإِنَّا اللهِ عَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاقِ؟ قَالَ: لا ، قَالُوا: فَإِنَّا اللهِ عَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاقِ؟ قَالَ: إِنَّ مَا أَنْ ابْسُرَ مُنْ فَالُوا: فَإِنْ اللّهُ عَلَيْتُ مِنْ اللّهِ عَلْ إِنْ اللّهُ عَلْكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَونُ وَزَادَ ابُنُ نُمَيْ فِي حَدِيثِهِ فَإِذَا لَهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللّهِ عَلْ إِنْ اللّهُ عَلْ إِنْ اللّهُ عَلْ إِنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْنَا اللّهُ عَلْكُمُ أَنْسَى كَمَا تَنْسَونُ وَزَادَ ابُنُ لُعُمْ فِي حَدِيثِهِ فَإِذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْنَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ع

ابراہیم بن سوید کیتے ہیں کہ علقہ "نے ظہر کی نمازی امات کی تو پائے رکعات پڑھادیں۔ جب سلام پھیراتو قوم نے کہا کہ اس ابوصل ا آپ نے پائے رکعات پڑھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایس نے ہرگز پائے نہیں پڑھیں۔ لوگوں نے کہا کہ: یمی نے ہرگز پائے نہیں پڑھیں۔ لوگوں نے کہا کہ: یمی نے ہرگز پائے نہیں پڑھیں۔ لوگوں کے کہا کہ: یمون کہا: کہوں نہیں! آپ نے پائے بی پڑھی ہیں۔ علقہ "نے بھے ہے کہا اوکا نے! تو بھی ہی کہنا کہ خطرت مجداللہ بی کہنا ہی کہا ہی کہ اور کہا ہے کہا کہ معترت مجداللہ بی کہنا ہے ہوں اور ایس کے کہا اوکا نے! تو بھی ہی کہنا ہے؟ میں نے کہا ہاں! یہن کروہ مڑے دو تجدے کے پھر سلام پھیرا۔ بعدازاں فر مایا کہ معترت مجداللہ بی مسعود نے فر مایا: کیا ہوا تھیں۔ وہ کہنے گئے کہ یارسول معتود نے فر مایا: کیا ہوا تھیں ہو ہے آپ فار فی ہو کہ یارسول سند اللہ! کیا نماز ہی اضافہ ہو گیا ہے؟ فر مایا کہیرا۔ اس کے بعد فر مایا: یکی ہوا تھی رکھات پڑھیں۔ چنا نچا آپ مؤر سام کی بھرا۔ اس کے بعد فر مایا: یکی ہوا تھی ہوں ہوں ، جس طرح تم بھول جاتے ہوں جاتے

١٢٨٦ . وَحَدَّدُنَدَاهُ عَدُنُ بُنُ سَلَّامِ الْكُوفِيُّ، أَحُبَرَنَا أَبُو بَكْرِ النَّهُ شَلِيُّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْأَسُودِ، عَنُ أَبِسِهِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: صَدَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسًا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولُ اللهِ أَزِيدَ فِي

الصَّلَاةِ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمُسًا، قَالَ: إِنَّـمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمُ، أَذَكُرُ كَمَا تَذَكُرُونَ وَأَنْسَى كُمُّاكَ، تَنْسَوُنَ ثُمَّ سَحَدَ مَدُحَدَتَى السَّهُو

حسنرت عبدالله "فرمات بین کهرسول الله علیه وسلم نے جمعی پانچ رکھات پڑ نعادیں۔ ہم نے عرض کیا یارسول الله! کیا نماز میں اضاف ہو کیا ہے؟ فرما یا وہ کیا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے پانچ رکھات پڑھی ہیں۔فرما یا کہ: میں مجمی تمہاری طرح بشر ہوں ، جیسے تنہیں یا در ہتا ہے، مجھے بھی یا در ہتا ہے اور جس طرح تم مجلول جاتے ہو میں بھی مجمول جاتا ہوں۔ پھر آپ سلی الله علیہ وسلم نے دو تجدے ہوکے فرمائے۔

1747 وَ حَدَّدُنَا مِنْ حَالُ بَنُ الْحَارِثِ التَّهِيعِيُّ، أَخْبَرُنَا ابْنُ مُسُهِرِ عَنِ الْأَعْمَسِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ – قَالَ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ – قَالَ إِبْرَاهِيمَ. وَالْوَهُمُ عَنْ عَبَدِ اللهِ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمَ أَنْسَى حَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا فَيسَى مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ وَهُوَ حَالِسٌ، ثُمَّ تَحَوَّلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ وَهُوَ حَالِسٌ، ثُمَّ تَحَوَّلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ وَهُوَ حَالِسٌ، ثُمَّ تَحَوَّلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ وَهُوَ حَالِسٌ، ثُمَّ تَحَوَّلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ وَعُو حَالِسٌ، ثُمَّ تَحَوَّلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ وَعُو حَالِسٌ، ثُمَّ تَحَوِّلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ وَمَعْرَتِ مِوالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ مَعْرَتَ مِواللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَحَدَ سَحُولُ فَا وَاللهِ مَلْ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَحَدَ سَحُدَتَيْنِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَوْمُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرَاهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرَاهُ وَلَيْنَ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا فَا عَلَيْهُ وَلَا فَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا فَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا فَ

١٢٨٨ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرِيَبٍ، قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حِقَالَ: وَحَدَّنَنَا أَبُنُ نُمَيْرٍ، حَدَّنَنَا حَفُصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحَدَ سَحُدَتَى السَّهُو بَعُدَ السَّلَامِ وَالْكُلَامِ -

حصرت عبداللہ عندوویت ہے کہ نبی اکرم ملی الله طبیوسلم نے سلام اور کلام کے بعددو بحد سے مہو کے اوا قرمائے۔

١٢٨٩ و حَدَدُننِي الْقَاسِمُ بَنُ زَكْرِيَّاءَ حَدُنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِي الْمُعَفِيَّ، عَنُ زَائِدَةَ، عَنَ سُلَيْمَانَ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلَقَمَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمَ: وَايْسَمُ اللهِ مَا جَاءَ ذَاكَ إِلّا مِنْ قِبَلِي - قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لَا قَالَ فَقُلْنَا لَهُ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لَا قَالَ فَقُلْنَا لَهُ اللهِ مَا جَاءَ ذَاكَ إِلّا مِنْ قِبَلِي - قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لا قَالَ فَقُلْنَا لَهُ اللهِ مَا جَاءَ ذَاكَ إِلَا مِنْ قِبَلِي - قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لا قَالَ فَقُلْنَا لَهُ اللهِ مَا جَاءَ ذَاكَ إِلَا مِنْ قِبَلِي - قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَيْنِ قَالَ: ثُمَّ سَحَدَ سَحُدَثِينِ قَالَ: ثُمَّ سَحَدَ سَحُدَثِينِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ لَلهُ اللهِ مَا جَاءَ ذَاكَ إِلَّا مِنْ قِبْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ أَلِي اللهُ عَلَى المُعَلَّاقِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ے نہیں) ہم نے عرض کیایارسول اللہ اکیا تماز میں کوئی نیا تھم آیا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا کر نہیں اقر ہم نے وہ بات یا دولائی جو آپ سے صادر ہوئی تھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا جبکہ آ دی نماز میں پچھرزیا د تی کرے یا کی کرے تو وہ دو مجدے کرے ۔ چا نچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی و دمجدے کے۔

۱۹۹۰ - حَدِّنَا أَيْنِ عَمُرُو النَّاقِذَه وَ وَعَيْرُ بُنُ حَرُب، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُينَنَة ، قَالَ عَمُرُو: حَدَّنَا مُسْفَيانُ بُنُ عُينَة تَهُ الْحَدِّنَا أَيْنُ وَلَنَهُ مَتَعَدَّدَ فَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيلَ وَسَلَّمَ فِي رَكُمَتَيْنِ، فَمَّ أَتَى حِلْمًا فِي قِبْلَةِ الْمُسْسَحِيه فَاسَتَنَدَ إِلَيْهَا مُشْفَيهُ وَفِي الْعَوْمَ أَبُو بَكُمُ وَعُمْرَا فَهَابًا أَنْ يَتَكُلِّمَا مُ وَالْمَتَنَدُ إِلَيْهًا مُشْفَيهُ وَفِي الْعَوْمَ أَبُو بَكُمُ وَعُمْرَا فَهَابًا أَنْ يَتَكُلَّمَا وَعَرَالَ النَّلَي عَلَيْهِ السَّلَمَ فِي وَلِيَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْدُ وَلِيَدَيْنِ وَقَالَ: يَا وَسُولَ اللَّهِ الْعَصْرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَتَظَرَ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَيْرَ وَسَلَّمَ فَي الْعَرْدَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَمْدَ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْعُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الل

#### تشريح:

"فیقام دو البدین "بعنی صحابہ کرام حکی جماعت بیں سے ذوالیدین کھڑے ہوگئے اور سوال کیا کہ یار سول اللہ انماز بی انتقارہ وگیایا آپ بحول گئے ہیں؟ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا، ذوالیدین نے کہا پچھتو ہوا ہے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اوھراُدھرد یکھا اور بوجھا کہ ذوالیدین کیا کہتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا: یہ بی کہتا ہے، اس طویل کلام کے بعد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فمان کوج ری رکھا اور بحدہ مہوکر کے نماز کو سیح قرار ویا، اب فقہا مرام کے درمیان یہ سسلہ پیدا ہوگیا کہ آیا نماز میں کلام کرنے سے نماز فاسدہ و جاتی ہے یانیس اور نماز میں کلام نسیا نادعم اُجائز ہے یانیس؟

بياليك معركة الآراء مسكله باوراس من فقها وكاز بردست اختلاف ب-

سجده سبوکا بیان است

#### فقهاء كااختلاف

#### ولائل

'جہورنے زیر بحث حضرت ابو ہریرہ '' کی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ایک نمازی ذوالیدین نے بھی دوران نماز کلام کیااور صحابہ'' نے بھی کلام کیا، نیز حضورا کرم سلی انشد علیہ سلم نے بھی کلام فر مایااور پھر سب نے بحدہ سبوکر کے نماز پڑھی ، نماز کااعادہ نہیں کیا معلوم ہوا کہ کلام کرنے سے نماز فاسدنہیں ہوتی ہے ، شوافع حضرات اس کلام کونسیا تا پڑھل کرتے ہیں اور مالکیہ حضرات اس کواصلاح صلوٰ تا کیلیے قصد آ اور عمد آرچمل کرتے ہیں ۔

جمہور نے اس باب کی عمران بن حسین کی حدیث ہے بھی استدادال کیا ہے، اس بین بھی ای طرح مضمون ہے بلکداس بیں حضورا کرم سلی اللہ علیہ دسلم کا نماز کے بعد گھر جانے اور والیس آنے اور کلام کرنے کا بیان ہے۔ جمہور نے اس باب کی حضرت ابن سعود تھ کی روایت ہے بھی استدلال کیا ہے، جس بیں صحابہ ''اور حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے کلام کرنے کا ذکر ہے اور بھرصرف بجدوسہو کافی سمجھا حمیا، معلوم ہواکہ کلام قبیل جواصلاح صلوق کیلئے ہو وہ صد صلوق نہیں ہے۔

ائمدا حناف اور سفیان تورگ کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔

ارا مناف كى بهلى دليل معفرت معاويد بن الحكم السلى "كى روايت بجوباب كى بهلى عديث ١١٩٨ ب، جوباب تحسويه المكلام فى الصلوة من حديث ١١٩٨ ب، جس من ايك قصد بحى به اس من بيالفاظ بين: "ان هدفه المصلوة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس" أمام مسلم في اس حديث كفش كياب، بيواضح تروليل ب كرتماز من بهل كلام بوتا فعا بحرمنسوخ بوكيا، اب تماز مين وكرالله وقيع اور تلاوت قرآن كيموا بجو بحى جائز نبين ب- ۲۔ ائمدا حناف کی دوسر می دلیل بساب نستریس الکلام نبی الصلوۃ میں حضرت ابن مسعود "کی حدیث فمبر ۱۲۰۰ ہے، جس میں بیآیا ہے کہ « حضرت ابن مسعودٌ کے سلام کا جواب حضورا کرم ملی انشہ ملیدوسلم نے نماز کے دوران جیس دیااور پھر فرمایا"ان نسبی البصلوۃ لمشغلا" مطلب وہی ہے کہ کلام الناس کی گنجائش نہیں ہے، نماز کے اپنے مشاغل بہت ہیں۔

٣- احناف كي تيسرى دليل ابوداؤويس حضرت ابن مسعود كي حديث ب، اس بيس داضح الفاظ بيس كدالله تعالى جب جابتا باين وين كاحكام من تبديلي كرتاب، حديث كالفاظرية بين: "و ان مسا احدث الانتكلموا في الصلوة" يعني اب جوالله تعالى في تبديلي فرمائي بده يه به كرتم نماز من باتين شكرو

سم احناف كى مضوط دليل جوكلام فى العملوة كے نفخ پرواضح دليل ہاورقر آن كريم كى آيت سے استدلال بھى ہے وہ حضرت زيد بن ارقم كى روايت ہے جوامام سلم نے سيح مسلم ميں باب تحريم الكلام فى الصلوة ميں ذكركيا ہے، اس كے الفاظ بير ہيں:

"كنا نتكلم في الصلوة يكلم الرجل صاحبه وهو التي جنبه في الصلوة حتى نزلت ﴿وقو موالِله قانتين﴾ فامرنا ا بالسكوت وبهينا عن الكلام" (مسلم ج 1 ص ٢٠٤)

#### حديث ذواليدين كاجواب:

ائمداحناف زیر بحث حضرت ابو بریره کی حدیث کا جواب بید دیتے ہیں کہ کلام کا بید واقعدابتدا واسلام کا ہے جس وقت تمازیش کلام کرنے کی اجازت تھی بھر بیتکم منسوخ ہو گیا۔ جمہور ذوالیدین کے اس واقعدہے تب استدلال کرسکتے ہیں کہ دومیہ بات ٹابت کردیں کہ میدواقعہ نماز میں کلام کے منسوخ ہونے کے بعد کا ہے حالا نکہ دوماس کوٹا ہت نہیں کرسکتے ہیں۔ بلکداس کے بھس ہے تحقیق قفصیل ملاحظہ کریں۔

### ذ واليدين كابيروا قعه كب بيش آيا؟

اس پرتمام نقباء کا اتفاق ہے کہ نماز میں کلام ابتداء میں ہوتا تھا پھرمنسوخ ہو گیا ہے لین اختلاف اس میں ہے کہ ذوالیدین کا بیداقعہ
"نسب السک اوم سے پہلے چین آیا ہے یا نماز میں کلام کے منسوخ ہونے کے بعد چین آیا ہے شوافع اور مالکیے بلکہ جمہور فر ماتے ہیں کہ
زوالیدین کا یہ واقعہ نسب خالے کلام کے بعد کا ہے ، انبذا جس صد تک نماز میں کلام کرنے کی مخبائش اس صدیت سے معلوم ہوتی ہے ، ای صد
تک کلام کرنے کے ہم قائل ہیں ۔

ائدا حناف کی تحقیق بیا ہے کر ڈوالیدین کا بیواقعہ نسب الکلام سے پہلے بیش آیا تھا،اس کے بعد کمل طور پرنمازی کلام پر پابندی الگادی گئی جس برکنی ولائل دیئے جانبھے ہیں۔

اب دونوں جانب ہے قرائن ہے معلوم کرنا ہوگا کدیہ واقعہ کب پیش آیا تھا۔

### جهور کی طرف سے ایک قرینه:

ایک قریند کے طور پر جمہور فرماتے ہیں کہ ذوالیدین کی اس صدیث اور واقعہ کو حضرت ابو ہریر ، جب نقل کرتے ہیں تو بول فرماتے ہیں۔ "صلی سنا رسول الله صلی الله علیه و سلم" ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریر افزوالیدین کے اس واقعہ میں خودموجود تقاور حفرت ابو ہریرہ کے حدیث اسلام لاے میں اور نسب السکلام نی الصلوة کا تھم بہت بہلے آچکا تھا معلوم ہوانماز میں ایک حدیث کے اللہ کا امار تھا۔ کا اللہ کی اجازت اب بھی تابت ہے جواس عام فنے کے بعد بھی باتی ہے جس فنغ پر فقیاء کا اتفاق ہے۔

جواب: حفرت ابو ہر رہ بینک کے شن اسلام لائے تھے ہیں "صلی بنا" کے لفاظ سے بیلین کرلیما کے فودا بو ہر رہ اسلام لائے تھے ہیں "صلی بنا" کے لفاظ سے بیلین کرلیما کے فودا بو ہر رہ الفاظ سے جماعت محابیر اولی جائتی ہے۔ "ای صلی بالسسلین" بینی سلمانوں کی جماعت محابیر اولی است کو نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس طرح تعبیر حضرت ابو ہر یہ ان خود مرسے مقامات ہیں ہمی کی ہے اور کی راویوں نے اس طرح تعبیر فرمائی ہے۔ حضرت بنوری نے معارف اسنین ج سمس ۱۹۵ میں اس طرح سر ومثالیں چیش فرمائی ہیں، مشہور تا بعی حضرت طاوس نے کہا: "قدم علیت اسعاذ بن حیل المخ " حالا فکہ حضرت معان "جب یمن آئے تھے تو اس وقت طاوس پیدا ہمی نہیں موٹے تھے اس تعبیر کی حقیقت اس طرح ہے: "ای فدم علی فومنا معاذ بن حیل" ای طرح یہاں ابو ہر برہ اللہ علیہ وسلم " یہاں بوجر برہ اللہ علیہ وسلم" یہاں بوجر برہ اللہ علیہ وسلم " یہاں بھی " قال نفو منا" ہے کیونکہ زال تا بھی وہاں پر کہاں ہو سکتہ ہیں: " قدال لمندا و مسول اللہ علیہ وسلم" یہاں بھی " قال نفو منا" ہے کیونکہ زال تا بھی وہاں پر کہاں ہو سکتہ تھے۔

اور حفرت ابو ہریر آگی حدیث کا معالمہ تو اور بھی پیچیدہ ہے کیونکہ ووالیدین جنگ بدر بھی شہید ہوئے تضوّے ہیں حفرت ابو ہریر الان کی مجلس کا واقعہ کیے بیان کر سکتے ہیں؟ معلوم ہوا یہ وہی قصہ ہے کہ "صلی بنا ای صلی بہ حساعة الصحابة"

طحاوى مين معفرت اين عمر "كا قصد مذكور بكر جب ان كرسائية واليدين كى بيعديث بيش كى كي تو آب في رايا "كان اسلام ابي هريرة بعد ما قتل ذو البدين" (ج 1 ص ٢٩٥)

## احناف کی طرف ہے پہلا قرینہ:

زیر بحث حدیث بیس جو کلام فی الصلوة کی بات ہے جس ہے جمہور نے استدلال کیا ہے، احناف قرماتے ہیں کہ بیوا تعد جنگ بدرسے پہلے کا ہے نسخ السکلام فسی الصلوة جمرت ہے کچھ بعد مدینہ منورہ بیس جوا، جنگ بدرسے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس پراحناف کی جانب سے چند قر اس میں ، پہلا قرید سے کہ ابو ہریرہ کی مدیث میں ڈوالیدین کا ڈکر ہے اور ڈوالیدین جنگ بدر میں شہید ہوگئے تھے ،معلوم ہوایہ قصہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے اور ڈوالیدین کی شہادت ہر نسخ الکلام فی الصلوة کھل ہوگیا۔

#### دوسراقرينه:

دوسراقریندیے کے ذوالیدین کی حدیث میں بدالفاظ بین 'شہ فسام الی حشبة معروضة ''ای طرح زیر بحث حدیث میں شہ آئی حدی حدیث فی قبلة المستحد کے الفاظ بیں ،اس سے مراداسطواند حنانہ ہے اوراسطوانہ حنانہ بنگ بدرسے پہلے بٹایا کیا تھا، کیونکہ اس پر سب کا تفاق ہے کے حضورا کرم ملی اللہ علیہ منظر کا حدیث تیار کیا کیا تھا اور جنگ بدر کا واقعہ حدیث بیش آیا تھا، معلوم ہوا آپ ملی اللہ علیہ کا اسلوانہ حنانہ سے فیک لگا تا اور ذوالیدین سے کلام کرنا ہے جنگ بدرسے پہلے کا واقعہ سے اورائی وقت نسخ الکلام کا تھم آیا ہے۔
تیسر اقرینہ نہ احناف کی طرف سے تیسر اقریندیہ ہے کہ ذوالیدین کی اس حدیث میں بہت سارے ایسے افعال واعمال واقوال صاور ہوئے ہیں جو جمہور ا کے نزد کیا بھی یقینا مفسد صلوق ہیں مثلا محراب سے ہٹ کرکٹڑی سے فیک لگانا ،قبلہ سے رخ پھیرنا ، جمرہ میں جانا ، کھروا پس آنا اور مہاحثہ کے انداز میں تصد اُوعم اُطویل کلام کرنا ، اس کی مخبائش صرف اس وقت ہوسکتی ہے جبکہ نماز میں کلام وغیرہ کی بہت وسعت ہو، معلوم ہوا یہ نسخ الکلام سے پہلے کا واقعہ ہے بعد کائیس ہے۔

#### جمهور كااعتراض:

جمہور نے احناف کے اس قرید پراعتراض کیا ہے کہ بیرواقعہ بدر سے پہلے کا ہے اور ذوالیدین جنگ بدر پی شہید ہو گئے تھے، وہ فرماتے جیں کہتم لوگوں کو غلط بھی ہوگئی ہے کہ جنگ بدر چی ذوالیدین شہید ہو گئے تھے ایسانیس ہے، جنگ بدر چی جوشہید ہو گئے تھے وہ ذوالشمالین تھے، ذوالیدین کا نام فرباق بن عمر تھا اور قبیلہ تزایہ کا تھا اور ذوالشمالین کا نام عمیر بن عمروتھا جوقبیلہ بنوسیم کا تھا ذوالیدین تز حضرت عثان کے زمانہ تک زندہ رہے اور کلام می الصلون کے جواز کا بیان کرتے رہے۔

### احناف کا حدیث ذوالیدین سے پہلا جواب:

احناف كى طرف سے اس كا جواب بير ہے كه ذواليدين اور ذوالعمالين ايك بى مخض كالقب تھا ہوا يوں كه لوگ ان كو ذوالعمالين كہتے تھے جس بيں بدفالى اور بدشكونى تقي تو آخضرت ملى الشعليد و كم ان كو ذواليدين فرمايا بجيران كا نام تقااور فرباق لقب تقا اور فرزاعا ورسليم كوئى الگ الگ قبال نہيں تھے، بلك بنوسليم فرزاعه كا بطن اور ذيئى شاخ تھى توبيست شيتيں سمج بيں۔ چنا نچے طبقات ابن سعد بيں اس طرح كوئى الگ الگ قبال نيو بين و هو ذو الشعالين ايضا " اى طرح مرد في الكامل بين كھا ہے: " ذو البديس و هو ذو الشعالين كان سعد ريسا جديدة "

مند بزاراورطبرانی کی ایک مدیث میں دونوں کا ذکراس طرح آیا ہے۔

"صلى النبي صلى الله عيله وسلم ثلاثاثم سلم فقال له ذو الشمالين انقصت الصلوة قال عليه السلام كذالك باذاليدين؟ قال نصر\_"

ان روایات سے صاف معلوم ہوا کہ ذوالیدین اور ذوالیم الین ایک مختص کے دولقب مضاور جمہوراس کا قرار کرتے ہیں کہ بدر میں ذوالعمالین شہید ہوسے مضل منے سے بناکا کہ وہ بن ذوالعمالین تو ذوالیدین ہی مضاور ذوالیدین کی جنگ بدر میں شہادت واقع ہوئی ،البذانماز میں کلام کا واقعہ بدر سے پہلے کا ہے تو ندسن ملکلام فی الصلو فا کا واقعہ بھی پہلے کا ہے تو اس منسوخ روایت سے استدلال کرنا جا زنہیں ہے۔

### حديث ذ واليدين كادومراجواب:

اس حدیث کا حناف نے دوسرا جواب بید یا ہے کہ حضور اکرم ملی الله علیہ دسلم نے امت کوتعلیم دی ہے کدا کرکوئی امام نماز میں غلطی کرے تو اس کولقہ دیا کر دلیکن لقبہ "سب حال الله" کے الفاظ ہے دیا کر واورا گرعورت لقیدد نے تصفین کر کے لقیدو ، بینی وائیس ہاتھ کی تھیلی کو بائیس ہاتھ کی پشت پر مارے ،اگر نماز میں اصلاح نماز کیلئے کلام کی اجازت باتی ہوتی تو آئخضرت ملی الله علیہ دسلم بھی بھی اس کوچھوڑ کر سجده مهو كأبيان

اس طریفندگی تعلیم نددیتے ہمعلوم ہوا کہ حدیث ذوالیدین کا تکم ممل طور پرمنسوخ ہوگیا ہے۔

ا ہا مسلم کے طرزعمل سے بھی انداز ہ ہوتا ہے کہ بیتھم منسوخ ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے اس حدیث کو بہو کے باب میں لا کراشارہ کر دیا کہ کلام نی الصلوٰۃ سہو کے طور پر ہوسکتا ہے بقصداً عمد آلورا صلاحاً ممکن نہیں ہے۔

### حدیث ذوالیدین کا تیسراالزامی جواب:

تار كين حضرات كويداطلاع ديناضروري محصنا بول كه كدام في المصلونة كي ينت طويل بوكل به بمرتفخ الاسلام تبيرا حرعنا في في المصلونة كي ينت طويل بوكل به بمرتفخ الاسلام تبيرا حرعنا في في المصلونة كي ينت طويل بوكل به بين المرتف كي المرتب كياب -١٢٩١ - حَدِّدُ ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهُو الْفِيءَ حَدَّثَنَا حَدَّادَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنَّ مُحَمَّدٍ، عَنُ أَبِي هُوَيْرَةً، قَالَ: صَلّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِحْدَى صَلَاتَى الْعَشِيّ، بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ

اس سند کے ساتھ سابقہ عدیث (آپ علیہ السلام نے ظہریا عصر کی دور کعتیں پڑھا کر سلام بھیرا۔ ذوالیدین ؓ کے بنانے پرآپ علیہ السلام نے دور کعتیں مزید پڑھا کر دد مجدے کئے ) منقول ہے۔

١٢٩٢ ـ حَدِّثَنَا قَتَيَبَهُ بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ مَالِكِ بَنِ آنَسٍ، عَنُ دَاوُدَ بَنِ الْحُصَيَنِ، عَنُ أَبِي شُفَيَانَ، مَوُلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، أَنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةً الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَحُعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقْصِرَتِ السَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

سجده مهوكابيان

وَسَلَّمَ: كُلُّ ذَلِكَ لَمُ يَكُنُ فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعُصُ ذَلِكَ، يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَى ذُو الْيَدَيُنِ؟ فَقَالُوا: نَـعَـمُ، يَا رَسُولَ اللهِ فَأَتَّمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقَى النَّاسِ فَقَالَ: أَصَدَقَى ذُو الْيَدَيُنِ؟ فَقَالُوا: نَـعَـمُ، يَا رَسُولَ اللهِ فَأَتَّمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِى مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَحَدَ سَحُدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، بَعُدَ التَّسُلِيمِ

حعرت الو بررة فرماتے بین کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے جمعی عسری نماز پر حالی اور دور کعت برسلام پھیردیا۔ حضرت ذوالیدین می کھڑے ہوئے اور کہا کہ یارسول اللہ! کیا نماز چھوٹی کردی گئی یا آپ بھول گئے؟ رسول الله الله علیہ الله علیه دسلم نے ارشاد فرمایا: الن بیس ہے کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ ذوالیدین نے کہا کہ یارسول اللہ السجورة ہواہے۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم توکوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا ذوالیدین نے بچ کہا! لوگوں نے کہا جی ہاں یارسول اللہ اچنانچہ بھررسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ نماز پوری فرمائی اورسلام بھیرنے کے بعد بیٹے بیٹے دو بجدے دا کے۔

١٢٩٣ ـ وَحَدَّثُنَا أَبُو سَلَمَة ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى وَحُو اَبُنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْتَى، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَى رَكَعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظَّهُرِ، ثُمَّ سَلَمَ فَأَتَاهُ رَجُلَّ مِنُ بَنِي سُلَبَع، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقْصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتٌ وَصَاقَ الْحَدِيث. الظَّهُرِ، ثُمَّ سَلَمَ فَأَتَاهُ رَجُلَّ مِنُ مَنْ صُورٍ، أَخْبَرَلَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَالَ، عَنْ يَحْمَى، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، وَسَلَمَ صَلَاةَ الظَّهُرِ سَلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَاةَ الظَّهُرِ سَلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَاةَ الظَّهُرِ سَلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ الرَّكُعَتِينِ فَقَامَ رَجُلَّ مِنْ بَنِي سُلَيْمِ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ

حعزت ابو ہربرہ ہے مروی ہے کہ رسول انشعلی اللہ علیہ وسلم نے ظہری نماز میں دورکعت پڑھا کرسلام پھیردیا، ایک مخض بنوسلیم کے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعرض کیا یا رسول اللہ! کیا تماز کم کردی تی یا آپ بھول مجھے؟ آمے سابقہ حدیث (بعنی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھی نہیں ہوا تو صحابی "نے فرمایا: یا رسول اللہ پھی تو ہوا ہے۔ چنا نچر آپ نے تحقیق کی اور بقیہ نماز پوری اداکر نے کے بعدد و بحدے کئے ) بیان کی۔

٥ ١ ٢ ٩ . وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بَنُ حَرُب، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَة، قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ خَالِدٍ، عَنُ أَبِي قِلَابَةَ، عَنُ أَبِي الْمُهَلِّبِ، عَنُ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْن، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعُصَرَ، فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتِ، ثُمَّ دَحَلَ مَنْزِلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلَّ يُقَالُ لَهُ النِحِرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَة، وَحَرَجَ غَضْبَانَ يَحُرُّ رِدَاقَهُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى النَّاسِ، فَعَلَى رَكُعَة، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَحَدَ سَحَدَتَيَن، ثُمَّ سَلَمَ

ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہرسول الله علی الله علیہ وسلم کے ساتھ میں ظہری تماز پڑھ کر ہا تھا۔ آپ مسلی الله علیه وسلم نے دو رکعت پڑھ کر سلام کیمیردیا تو تی سلیم میں سے ایک فیص اٹھا ہاتی حدیث سابقہ صدیث کی مثل ہے ( کہان کے بتائے سجده سروكا بيان

برآپ مليدالسلام نے بقايار كعتيس برده كرىجده سبوكيا)\_

۱۲۹۳ و حَدَّدُنَا إِسْحَاقَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ، حَدَّثُنَا حَالِدٌ وَهُو الْحَدَّاءُ، عَنُ أَلِيهِ فَلَابَةَ، عَنُ أَلِيهِ عَنُ عِمْرَانَ بَنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: سَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ظُلَاثِ وَكَعَاتِ، مِنَ الْمُعَصِّرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَ عَلَ الْمُحَمِّرَةَ ، فَقَامَ رَجُلَّ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقْصِرَتِ الْصَلَّاةُ يَا رَسُولَ اللهِ عَنَى الْمُعَلِّدِهُ فَعَلَى الرَّحُعَةَ الْبَي كَانَ تَرَكَّهُ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَحَدَ سَحُدَتَى السَّهُو، ثُمَّ سَلَّمَ اللهِ عَلَى السَّهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهُ الل

### تنزيج

"بسيط السدين" يتى طويل اليدين، بيالفاظ اوراى طرح ديگر الفاظ جو با تصول كيلويل استعال يوتے جي، و واليدين كيلئ استعال بوئ جين الفاظ قي العلوة عن بين الفاظ قي العلوة عن العلوة المحكة على العلوة عن العلوة المحكة على العلوة الكيل العلوة المحكة على العلوة المحكة المحتال العلوة المحكة المحتال العام المحتال المحتال

. فلیسنظیر احوی ذفک ملصواب "احری مناسب اوراائل کے معنی میں ہے، یعنی جوصورت زیادہ مناسب اورزیادہ مجع ہے اس کو اپنانے کیلئے اور تلاش کرنے کیلئے خوب غور کرکے و کھے اوراس پڑمل کرے۔ "وانت یا اعود" اعور کانے کو کہتے ہیں ان کانام ابراہیم بن سوید الاعور نخع ہے، تعارف کیلئے یہ کہنا جا کزے، حضرت علقہ کا اپنے اس شاگرد پرزیادہ اعتاد تھا، اس لئے ان سے پوچھا کہتم بھی ای محدة تلادت كابيان

طرح كيتے ہو؟

"تو ضوش" بیتولیش سے بینی اس صورت سے قوم میں تتولیش پیدا ہوگئی آئیں میں ہولئے گئے۔ "اما الظہر و اما العصر "ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نسبان کا بیدا تعد اللہ و فعد پیش آئی میں ہوتا ہے کہ نسبان کا بیدا تعد کوجذ کا کہا گیا ہے ، بیاستن منازمراد ہوسکتا ہے۔ "سرعان الناس" لینی جلد ہا زلوگ جلدی جلدی مجدسے نکل مجے۔ "فسی بدید طول" جب آ دی کھڑ اہوتا ہے تو منازمراد ہوسکتا ہے۔ "سرعان الناس" لینی جلد ہا زلوگ جلدی جلدی مجدسے نکل مجے۔ "فسی بدید طول" جب آ دی کھڑ اہوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے انگلیاں گھٹوں سے او براو بر رہتی ہیں ،اگر شے تک ہی تی جا کہ ہوتے ہیں ، شاید بیاں بی وجہ ہو یا ممکن ہے کسی اور وجہ سے ان کو ذوالیدین کہ دیا ہو بگر طول کی تقریح موجود ہے تو جی مراد ہوتا جا ہے۔

باب سجود التلاوة

#### سجده تلاوت كابيان

اس باب ميں امام مسلم نے بارہ احادیث کو بیان کیا ہے

١٢٩٨ - حَدَّنَنِي زُهَيُرُ بُنُ حَرُبٍ، وَعُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى، كُلُهُمْ عَنَ يَحْتَى الْقَطَّان، قَالَ زُهْيَرٌ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: أَحْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعُرُأُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعُرُأُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوضِعًا وَسَلَّمَ كَانَ يَعُرُأُ اللهُ رُآنَ، فَيَعُرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةً، فَيَسُحُدُ وَنَسُحُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَحِدُ يَعْضُنَا مُوضِعًا فَوضِعًا فَهُ اللهُ عَلَيْهِ لِمَكَانَ جَبُهَتِهِ

حضرت ابن عراسے مروی ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم جب قرآن کریم ہڑھتے تھے اور الی سورت پڑھتے جس میں سجدہ (کی آیت) ہوتی تو سجدہ کرتے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے یہاں تک کہ بعض لوگوں کو پیشانی نکانے کی بھی جگرئیس ملی تھی۔

تشريح:

"فيقرا سورة فيها سجدة"

## قر آن مجید کے سجدو**ں ک**ابیان

قر آن کریم میں چندآ بیتی الیمی میں کدان کے پڑھنے سننے ہے تجدہ واجب ہو جا تا ہے ،اس کو تجدہ تلاوت کہتے ہیں ، بچودالقرآن سے مراد بھی تجدہ تلاوت ہے۔

ا مام ابوحنیفاں بحدہ کوواجب قرار دیتے ہیں، دیگرائر کے نزدیک بحدہ تلاوت سنت ہے، بحدہ تلاوت کرنے ہی صرف ایک محدہ ہے، جمر دو تجہیروں کے ساتھ ہے، ایک تجبیر جاتے وفت اور دوسری تکبیر بحدہ سے اٹھتے وفت ہے، اس بحدہ کیلئے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ای طرح تشہداورسلام کی بھی ضرورت نہیں ہے، بحبیر پڑھ کرانھنا خودسلام ہے، بحدہ تلاوت کیلئے نیت ہوتی ہے، مگر محبدة تلاوت كابيان

آیت کے تعین کی ضرورت نہیں اور جس وقت آیت پڑھ لی اور فوراً سجدہ کیا تو نیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، سجدہ تلاوت کیلئے ہاوشوہوں، قبلہ رخ ہونا، کپڑوں کا صاف ہونا،ستر اور پردہ کا ہونا ضروری ہے، جس طرح نماز میں ضروری ہے۔

#### تحبدہ تلاوت واجب ہے یاسنت ہے؟

''و نسسجد معد ''اس صدیث سے واضح طور پر تجدہ تلاوت کی اہمیت کا پیۃ چلنا ہے کہ جگہ ندہونے کے باوجود تجدہ تلاوت کیا گمیا ہے، پیٹنا فی کودوسرے آ دی کے جسم پر دکھا گیا، مگر تجدہ ادا کیا ،اب اس میں نقبهاء کرام کا اختلاف ہواہے کہ آیا تجدہ تلاوت واجب بے یاسنت ہے۔ فقہاء کرام کا اختلاف

ائمُہ ثلاثہ کے نزدیک مجدہ تلاوت سنت ہے مصاحبین بھی جمہور کے ساتھ میں ، امام ابوصنیفہ کے نزدیک مجدہ تلادت واجب ہے ، البتہ واجعب علی النراحی ہے ، واجب علی الفور نہیں ہے لیٹی تاخیر نے ادا کیا جا سکتا ہے ۔ ک

ائمہ علاشاورصاحین نے ان تمام روایات ہےاستدلال کیاہے جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ ہلم نے مجدہ کی آیت تلاوت فرمائی اور مجدہ نہیں کیا تو مجدہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیواجب نہیں ، چنا نچے معنرت زیدین ٹابت کی آگلی روایت میں " ذخہ یہ جدہ " کے الفاظ موجود جیں ۔

جمهور کی دوسری دلیل حضرت عمر" کااثر ہے جوتر فدمی میں فدکور ہے،القاظ اس طرح میں:"ان انسامہ لسم یہ بحت علینا السدو د الا ان نشاء" اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر" سجدہ تلاوت کوفرض یا واجب نہیں سجھتے تھے۔ امام ابوضیفہ" کی پہلی دلیل سمج مسلم میں حضرت ابو ہر برہ ہ گی ایک روایت ہے، جس کے الفاظ میہ ہیں:

اذا قرء ابين آدم البسجيدة اعترل الشيطان يبكي يقول ياويله امر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة و امرت بالسجود قابيت فلي النار" (مسلم)

اں صدیث میں مجدد تلاوت کیلئے ''اسسے ''کالفظ آیاہے، بعنی ابن آ دم کو تجدہ کا تھم اللہ تعالیٰ نے ویا، بدوجوب کی ولیل ہے، نیز اس روایت میں ترک مجدہ پرآگ کی وعید سنائی گئی جو دا جب کے ترک پر ہوسکتی ہے، بیقول آگر چہ شیطان کا ہے، کیکن حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے جب نقل فرما یا اور اس پرسکوت فرما یا تو اب سیا یک مرفوع مشند حدیث ہے، جس سے احناف نے استدلال کیا ہے۔

ا مام ابوضیفہ ''کی دوسری دلیل زیر بحث روایت ہے،جس میں ہے کہ بخت تنگی اور شدید از دھام کے باد جود صحابہ '' سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے ادراس کوشرور کی سجھتے تھے جود جوب کی دلیل ہے۔

امام ابوصنیفہ" کی تیسری دلیل قر آن کریم کی مجدہ والی وہ آیات ہیں ، جن میں امرے صیفے آئے ہیں اور مجدہ نہ کرنے پرشدید وعید سنائی مٹی ہے، نیز کفار کا مجدو سے اٹکار کرنے پران کی ندمت بیان کی گئی ہے یا سجدہ کا تھم اس دفت ہوا ہے جب کسی نبی کی تو بہول ہوئی ہے یا کسی بزی نعمت سے شکرید کے وقت مجدہ کا ذکر آیا ہے اور مسلمانوں کوان انہا وکرام کی اتباع اور ان کے نفش قدم پر چلنے کوکہا کمیا ہے، یہ سب ایسے امور بیں جن کے نتیجہ میں بحدہ کرنا واجب ہی ہوسکتا ہے، نیز اس بات کو بھی ویکھنا چاہیے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے، پھراس میں قیام ' اور قر اُت فرض ہے، اس فرض کے دوران اگر بجدہ دالی آیت آتی ہے تو شریعت کا تھم ہے کہ فرض کوموتو نے کرواور پہلے بجدہ کرو، بیا ہتمام و انتظام اس بات کی تھلی دلیل ہے کہ بجدہ تلادت واجب ہے۔

#### جواسيه:

جمہور نے حضرت زید بن ثابت کی حدیث سے جواستدلال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس سورت مجم کے بحدہ کے بارے میں حضرت ابن عہاں \* فرماتے ہیں کے حضورا کرم ملی اللہ علیہ دہلم اور عام انسانوں اور جنات سب نے بحدہ کیا تو حضرت زید کی روایت کا سطلب پر لیا جائے گا کہ فوری طور پرحضور نے سجدہ نہیں کیا ، بعد میں کیا ، احمناف بھی واحب علی الفود کے قائل نہیں ، بلکہ واحب علی النرائعی کے قائل ہیں یا حضور نے بیان جواز کیلئے تا خبر کی ، حضرت بمرفاروق \* کے اثر کے بارے میں احمناف فرماتے ہیں کہ مرفوع حدیث کی موجودگی میں اثر کو چیش نہیں کیا جاسکتا ہے ، اثر میں تاویل اور خصوصی احوال کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے اور مسلم کی مرفوع حدیث کے تھم میں کسی تاویل کی محمنی کئی ہے۔ میں سے ۔

٩ ٢ ٩ ١ - حَدُّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رُسَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَيَمُرُّ بِالسَّحْدَةِ فَيَسُحُدُ بِنَا، حَتَّى ازْدَحَمُنَا عِنُدَهُ، حَتَّى مَا يَحِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِيَسُحُدَ فِيهِ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ

حضرت ابن عمر " فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حضورا قدس ملی اللہ علیہ دسلم قرآن کریم بڑھتے اور آیت مجدور سے گزر ہوتا ہم سب کولے کر مجدہ قرماتے ہتی کہ ہمارا التا جموم آپ کے قریب ہوجا تا کہ کمی کسی کو مجدہ کرنے کی جگہ مجھی نہلتی اور یہ محد ونماز کے علاوہ ہوتا تھا۔

١٣٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ حَعَفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنُ أَبِي
 إستحاق، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسُودَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهُ قَرَأً وَالنّحُم فَسَحَدَ فِيهَا، وَسَحَدَ مَنُ كَانَ مُعَةُ غَيْرٌ أَنَّ شَيْخًا أَحَدَّ كَفًا مِنْ حَصّى أَوْ ثُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى حَبْهَيْهِ، وقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا
 قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا

حضرت عبدالللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ( نمازیس ) سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی اوراس میں سحد و تلاوت کیا آپ کے ساتھ دوسرے جونمازی مخصانبوں نے بھی مجدہ کیا البتہ ایک بوڑھے نے زمین سے ایک مٹمی کنگر یا سلی افعا کر بیٹائی پر لگائی اور کہا کہ بس مجھے اتنا کافی ہے (سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ) عبداللہ اللہ مٹمی کنگر یا سے بعد میں و یکھا کہ کافر ہو کرتی ہوا۔

عبدؤ تلاوت كابيان

# سورت بنحم كاتكويني سجده

#### تشريح:

"و سجد من کان معه" بینی حاضرین میں ہے جوانسان تھے یا جنات تھے یا مسلمان تھے یا مشرکین تھے،سب نے سجدہ کیا ،امام بخاری کی روایت میں یقصیل ہے مگرامام مسلم" کی روایت میں اختصار ہے ،امام بخاری کی روایت اور عبارت اس طرح ہے۔ "عسن اب ن عباس" قال سحد النبی فلطے بالنحم و سحد معه المسلمون والمشرکون و الحن والانس۔" رواہ البحاری۔ اس کی تفصیل ڈنٹر سکے اس طرح ہے۔

"و السبحسن و الانسسس" بعنی حضورا كرم ملى الله عليه وسلم في سورت جم كى مجده والى آيت پڑھ لى تو آپ في مجده كيا اورآپ كے ساتھ مسلمانوں نے بھى مجده كيا جس سے نابت ہوا كەمجده تلاوت پڑھنے اور شنے والول پر يكسال واجب ہوجا تاہيے۔

"والسمنسر کون "لیخی مشرکین اورجن وانس نے بھی بجدہ کیا ، بھی بطور کو ین سب کواللہ تعالی نے بحدہ بیل گراد یا اورقر آن کریم کا انجاز کا ہر ہوگیا یا ہوں سے اطاعت رسول ملی انشاطیہ ملی بحدہ کیا ہمسلمانوں نے اطاعت رسول ملی انشاطیہ ملی بحدہ کیا ہا بھی تعدہ کیا ہا بھی کے تعم سے بحدہ کیا ہا بھی سے بھی جو بھی وہاں حاضر بھے سب نے بحدہ کیا یا ابھی کے حضور سلی انشاطیہ بنام کے بیادہ واردی انتہ بالسانوں میں سے بھے جو بھی وہاں حاضر بھے سب نے بحدہ کیا یا ابھی نے حضور سلی انشاطیہ بنام کے بیادہ واردی اور بحدہ بھی گریز ہے بھر کر گفارخوش ہوئے اور بحدہ بھی گریز ہے بھر اور تھے سب کے مشرکی بنانے جب اللہ تعالیٰ کے نہ مراسی اور قدرت کا لمہ کود بھی اور ساتو ان برسطوت الہی اور خظمت بھی گریز ہے بھر افتیار کے بحدہ میں گریز سے مشان نہوت کی ایس کی ایس کے خلاف ہے۔ باتی غرائی کامن کھڑت قصد شان نہوت کے خلاف ہے ، زناد قد نے گھڑ لیا ہے اور تقریبا تمام قابل اعتماد مشرکین نے اس کوغیر فابت اور غلط کہا ہے۔

"غیس اُن شید خسا "اس بوژھے ہے اسدین خلف مراد ہے، اس نے بطور کیر مجدہ میں جانے سے تو افکار کیا، البندز مین سے مجھ کی اور
کنگریاں لے کر بیشا تی پرل لیا اور کہا میر سے لئے بھی کافی ہے۔ "غیال عبد الله لقد رابته بعد قبل کافرا اسلم شریف میں حدیث کاب
محزا ہے، مگر مسکنیة البشسری کے نئے میں نہیں ہے، اس جملہ کا مطلب سے ہے کہ جدہ جس نے کیا شاید انڈ تعالی نے ان کا ایمان مقدر
فریایا تھا اور اسے بدبخت کا ایمان مقدرتیں تھا بدر میں مارا گیا، کھار کے اس فیر اختیاری مجدے سے مشہور ہو کمیا تھا کہ الل مکدنے اسلام
قبول کرایا چنا نجے جبشہ ہے جم مسلمان واپس مکدا ہے مگریڈ جرمی خبیری تھی وہ چھروا پس جلے گئے۔

١٣٠١ - حَدَّنَا يَحْنَى بَنُ يَحْنَى، وَيَحْنَى بَنُ يَحْنَى، وَيَحْنَى بَنُ أَيُّوبَ، وَقُتَنِنَهُ بَنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُحُرِ - قَالَ يَحْنَى بَنُ يَحْنَى؛ وَعُوَ ابْنُ حَعْفَرٍ، عَنُ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ ابْنِ قُسَيُطٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ تَابِتٍ عَنِ الْقِرَاقَةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: لَا، قِرَاقَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ، وَزَعَمَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّحُمِ إِذَا هَوَى فَلَمُ يَسُحُدُ

حضرت عطاء بن بیار کہتے ہیں کرانہوں نے حضرت زیر بن ثابت سے اہام کے ساتھ قر اُت کے ہارے ہیں سوال کیا تو انہوں نے فر ہایا: اہام سے ساتھ کھونیس پڑھنا چاہتے اور انہوں نے خیال کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ

### عليدسلم كسامضورة الجم برهى اور مجدوثين كمار

#### تشريح:

٢ . ١ ٣ . عَــ لَنَكَ يَحَتَى بَنُ يَحَتَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَـلَى مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ يَوِيدَ مَوْلَى الْآَسُودِ بَنِ سُفَيَانَ، عَـنَ أَبِى سَـلَـمَةَ بُنِ عَلِيدِ الرَّحَـمَـنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً، قَرَأَ لَهُمُ إِذَا السَّمَاءُ انْضَعَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ · أَشْبَرَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَحَدَ فِيهَا

حضرت ابوسلہ بن حیدالرحیان کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ہے ۔ ان کے سامنے سورہ انسکا ق پڑھی اور اس بھی مجد و کیا۔ نماز سے فراخت پرانہوں نے بانا یا کہ رسول الله ملی اللہ علیہ کلم نے بھی اس بیں مجد وفر مایا تھا۔

تفريح:

"اؤا السماء انشلت"

# سورهٔ انشفاق اور سورهٔ علق کے سجدے

ا مادیث مے منتقب سورتوں بیں مجدے تابت ہوئے ہیں الیکن بیان بیں تقادت ہے بعض روایات بی مجدوکاتنین ایک طرح کا ہاور بعض رہ ایات بیں دوسرے انداز پر ہے اس وجہ سے قرآن طلیم کے مجدون کی تعداد میں اور مجدول کے مقابات بیں فقہا مرام کے سجدهٔ تلاوت گانیان

درمیان تھوڑا سااختلاف ہے۔

### فقهاء كااختلاف

امام ما لک ؒ کے نزدیک مفصلاً ت یعنی سورت عجم ،سورت انشقاق ادرسورت علق میں مجد قبیس ہے، لہٰڈاان کے نزدیک مجدول کی تعداد ممیارہ ہے۔

امام شافعی ؒ کے نزدیک قرآن میں کل بجدے چودہ ہیں، لیکن سورت کے تعین میں فرق ہے، وہ فرماتے ہیں کے سورت'' مں' میں بجد ہمیں ہےاور سورت نج میں ایک نے بجائے وو بجدے ہیں تو کل چودہ بجدے ہوئے۔

ا مام احمد بن حنبل کے ہاں قر آن میں کل پندرہ مجدے ہیں ، وہ سورت حج میں شوافع کی طرح دو مجدے مانتے ہیں اور سورت میں بھی احناف کی طرح مجد ہانتے ہیں تو بندرہ مجدے ہو مجھے۔

احناف کے نزدیک قرآن تنظیم میں کل چودہ مجدے ہیں الیکن سورت سی میں ایک مجدہ ہے اور سورت میں بھی مجدہ ہے ، اس طرح کل حودہ مجدے ہوئے۔

#### دلائل:

امام ما لک نے حضرت این عمال "کی روایت سے استدلال کیا ہے جوابوداؤ دشریف میں فدکورہے ، اس کے الفاظ یہ بیس "عسن ایس عباس ان النبی نظیم لم یستجد می شئ من المفصل منذ تحول الی المدینه " (رواه ابودالود) مورت ججرات سے آخر آن تک جھوٹی مورتوں کو مفصلات کہتے ہیں ، لہذا امام مالک کے ہاں تمن مجدے کم ہوگئے تو کمیارورہ گئے ۔ امام مالک نے حضرت زیدین فاہت "کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے کہ حضورا کرم ملی الشعلیہ کم نے مورت بھی ہیں مجدد کھیں کیا۔

امام شافق کے بال چودہ مجدے ہیں، کیکن سورت جج میں دو ہیں، اس پرانہوں نے حضرت عقیدین عامر "کی عدیث سے استدلال کیا ، ہے، جس کے چندالفاظ میر ہیں: "قسلت بارسول الله فضلت سورة الحج بال فیھا سحد تبن قال نعم" (ابو دائود) امام شافق سورت میں کے جدہ کوئیں مانے ،اس پران کی دلیل این عباس" کی جدیث ہے، جس میں بیالفاظ ہیں: "سمحدة ص لیس من عزائم السمود .." (رواه البحاری)

ا مام احمد بن منبل" كل پندره سجد مات بين توان كى دليل حضرت محروبن العاص كى عديث ب جس بين واضح طور پريالقاظ بين "خصس عشرة سجدة فى القرآن منها ثلاث فى المفصل و فى سنورة الحج سجد تين." (ابو دائود و ابن ماجه) امام احمد سورت من كامجده بهى مات بين توكل پندره مجد به وصح ماس پراكى دليل حضرت اين عماس"كى محامدوالى روايت ب: "قسال محاهد قلت لابن عباش أ أشخذ فى ص؟ فقراً الغ" يعنى سورت م بين مجده ب

ا ما م ابوصنیف ؒ نے سورت میں کے بحد ہ کے ثبوت پر ای ابن عباس " کی حدیث مجاہد والی روایت سے استدلال کیا ہے اورسورت رقیج میں ایک سجدہ ٹابت کرنے پر امام ابوحنیفہ ؒ نے نفکی عقل ولائل ہے استدلال کیا ہے نبقی ولیل حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے جس کوامام اطحادیؒ نے سندسی کے ساتھ نقل کیا ہے، جس کے الفاظ میر بیل "عین ابن عباس قبال فی سنجود البحیج الاول عزیدہ والآحر تعلیم" (طعاوی ج ۱ ص ۲۶۹) ای طرح ابوجرہ نے بھی حضرت ابن عباس سے دوایت نقل کی ہے "قال فی البحیج سنجدہ" لیعن سورت حج میں ایک مجدہ ہے۔

المام محدّ نے موطا محدیدں حضرت ابن عباسؓ کے یارے میں اس طرح روایت فقل فرمائی ہے:

"كان ابن عباس لا يرى في سورة الحج الا سحدة و احدة الاولى" الى *طُرح مجام كا الرّب القاتاب بي*" السحدة الأعرة في الحج انما هي موعظة ليست بسحدة"

احتاف سورت هج میں ایک مجدہ کے ثبوت پرعقلی دلیل بوں پیش کرتے میں کدوہاں ودمجدوں کا ذکر پیشک موجود ہے،لیکن اس میں دوسرا محبدہ صلو تبہ ہے مقلاد نیہ نہیں ہے،لیتی وہ نماز والامحبرہ ہےاوراس پرقرینہ بھی ہے ، کیونکہاس کے ساتھ'' وار محموا" کا لفظ موجود ہے۔ جواب :

امام ما لک کی ولیل کا جواب جمہور میدوسیتے ہیں کہ ابن عباس کی روایت قابل استدلال نہیں ہے کیونکہ امام احمد بن عنبل اور کی بن معین اور ابوحاتم نے اس کوضعیف قرار دیا ہے، اس کے مقابلہ میں حضرت ابو ہر برہ "کی روایت قوی ترہے، جس میں مفصلات کے مجدول کا ثبوت ہے، ابن عبدالبرنے حضرت ابن عباس کی روایت کو مشرکہاہے۔

یار چواب ہے کہ حضرت ابو ہر رہ ہ کی روایت حضرت این عباس کی روایت کیلئے ناسخ ہے۔

ا ما مالک " کی دوسری دلیل جوحضرت زیدین ثابت " کی روایت ہے اس کا جواب بیہ ہے کرفوری طور پر مجدہ نہ کرنا عدم مجدہ کی دلیل ٹیس ہے، ہوسکتا ہے کہ اس وقت آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم نے کسی عذر سے مجدہ نہ کیا ہوا در بعد میں کرلیا ہو، کیونکہ مجدہ تلاوت میں تا خیر کرنا نہ ممنوع سے نہ مکردہ ہے۔

امام شافعی کی دلیل کا جواب بیہ ہے کہ خود حضرت ابن عباس کی روایت کے آخر ہیں حضرت مجابد کے حوالہ سے سورت میں کے بحدہ کا شہوت اور دجوب ندکور ہے، البندااس روایت کے ابتدائی الفاظ کا مطلب بیہ ہے کہ "لیس میں عزائم السیسود" یعنی فرض کیں ہے، بلک واجب ہے یا سنت ہے، مگر ثابت ہے، البندااس سے شواضح کا استدلال میجے نہیں ہے خود حضرت ابن عباس سے سورت میں کے بحدہ کا شہوت منقول ہے، حضور نے فر ہایا: "مسجد ہا دانو د نو به و نسیسد ہا شکرا" اس کے بحد حضرت ابن عباس کے «کیس میں عزائم السیسود" کے محمل الفاظ ہے آیک ثابت شدہ بجدہ کا افکار کرنا بہت ہی اجید معلوم ہوتا ہے، حالا تکہ حضرت فاروق \* اور ابن عمر اس مجمل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔

# مکن سورتوں میں بجدے ہیں

قرآن کریم میں پہلا بجد وسورت اعراف میں ہے، دوسرا بجدہ سورت رعد میں ہے، تیسرا بجدہ سورت فیل میں ہے، چوتھا سجدہ سورت بی اسرائیل میں ہے، پانچوال بجدہ سورت مریم میں ہے، چھٹا بجدہ سورت جج کے دوسرے رکوع میں ہے، ساتوال بجدہ سورت فرقان میں ے، آخوں بجدہ سورت کمل میں ہے، نوال مجدہ الم منز بل انسجدۃ میں ہے، دسوال مجدہ سورت میں ہے، عمیار موال مجدہ سورت م انسجدۃ الم میں ہے، بار ہوال مجدہ سورت بھم میں ہے، تیرموال مجدہ سورت انسکات میں ہے اور چودھوال مجدہ سورت علق میں آخری مجدہ ہے۔ فائدہ مصمه لکل مصمه

نقد کی کتاب نورالا بینیاح میں تکھا ہے کہ اگر کوئی مختص قرآن عظیم سے تمام بجدات والی آیات کو ایک نشست میں قبلدرخ بینی کر پڑھے اور ہر آیت پر بجدہ تلاوت کرے اور پھرائے کسی بھی جائز حاجت کیلئے دعا مائے تو اللہ تعاثی اس حاجت کو پورافر مائے ایں ، بھرب ہے۔ نقباء نے تکھا ہے کہ تلاوت کے دوران بجدہ سے نیچنے کیلئے بجدہ والی آیت کا چھوڑ تا تکروہ ہے، نماز کے دوران اگر تلاوت کا سجدہ آجائے تو سجدہ کرنا چاہئے اگر بجدہ پرقر اُت فتم کر کی اور رکوع میں چلا محیا اور رکوع ہی میں بجدہ تلاوت کی بھی نیت کر کی تو ادا ہوجائے گا پارکوع میں تو نے نہیں کی ، بلکہ رکوع ہے اٹھ کر بجدہ میں چلا محیا تو اس بجدہ کے خمن میں تلاوت والا بجدہ بھی ادا ہوجا تا ہے۔

٣٠٣ \_ وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِهِمُ بُنُ مُوسَى، أَهُبَرَنَا هِيسَى، هَنِ الْأُوزَاهِيَّ، حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، حَدَّنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُوَارَةً، هَنِ النَّبِيُّ صَدَّى النَّبِيُّ صَلَّمَةً عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مُلَمَّةً، عَنْ أَبِي هُوَارَةً، هَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِقْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِقْلِهِ

اس سند کے ساتھ بھی سابق مدیث (حطرت ابو ہرے آئے سور والشکاق پڑھی اور ( آیت مجدور ) مجدو کیا مجر مایا کرآپ ملیدالسلام نے بھی اس آیت پرمجدو کیا تھا) مردی ہے۔

٤ - ١٣ - وَحَدَثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي شَيْهَةً، وَحَمَرُو النَّاقِلُ، قَالَا: حَدَثَنَا سُفَيَانُ بُنُ خَيْنَةً، حَنَّ آبُوبَ بَنِ مُوسَى، حَنْ حَسَلَاءِ بُنِ مِينَاءً، حَنَّ أَبِي خُرَيْرَةً، قَالَ: سَسَحَدَنَا مَعَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ الْشَفَّتُ وَاقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ

حضرت ايو بريه" فرمات بي كريم في اين اكرم ملى الله طبيد اللم عيد ما تعدسورة انشكا ق اورسود وعلق بي مجده كيا-

ه ١٣٠٥ وَجَعَدُنَكَ مُحَمَّدُ بَنُ رُمَعِ، أَخْبَرُكَا اللَّيْث، عَنْ يَزِيدُ بُنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَمَ، عَنُ حَبُدِ الرَّحْمَنِ الْآغَرَج، مَوْلَى بَنِي مَعْرُومٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، آلَهُ قَالَ: سَجَدَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْصَفَّتُ وَافْرَأُ بِاسْمِ رَبَّكَ

اس سند ہے بھی تہی مدیث منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے ند کور و دونوں سورتوں (سترۃ الانشقاق اور سورۃ العلق) بیس محدو قرمایا۔

٣٠٠ - وَحَدَدُنِي حَرَمَلَةُ مُنْ يَحَتَى، حَدَثَنَا ابْنُ وَهُبِ، أَخَبَرَلِي حَمْرُو بْنُ الْحَادِثِ، حَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَتْفَةٍ، حَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْآخَرَجِ، حَنْ أَبِي خَمَارَةً، حَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْلَهُ معرت الإبرية سے اس مندے می خاود صدے معتول ہے كمآب طيبانسلام نے انتقال اود مودعات شما مجدو فرایا ٧ \* ١٣ لـ وَحَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُعَاذِ، وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثُنَا الْمُعَتَيرُ، هَنُ أَبِيهِ، هَنُ بَكُرٍ، عَنُ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: " صَـلَيْتُ سَعَ أَبِي هُرَيْرَةً صَلَاةً الْعَتَمَةِ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْفَقَّتُ فَسَحَدَ فِيهَا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذِهِ السَّحَدَةُ؟ فَقَالَ: سَحَدُتُ بِهَا عَلَمَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا أَزَالُ أَسْحُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ "وقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: فَلَا أَزَالُ أَسُحُدُهَا

حضرت ابورافع" کہتے ہیں کہ بی نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مشاء کی نماز پڑھی، انہوں نے سورہ انشقاق پڑھی اوراس بیں بجدہ کیا۔ بیس نے کہا یہ کونسا مجدہ ہے؟ فرمایا کہ بیس نے اس سورت بیس ابوالقاسم سلی الله طیہ وسلم کے پیچھے بجدہ کیا ہے اور بیس ہمیشہ اس سورت بیس مجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کرا ہے دب سے جاملوں اورا بن عبدالاعلیٰ کی روایت بیس بیالفاظ ہیں کہ یہ بجدہ بیس ہمیشہ کرتا رہوں گا۔

١٣٠٨ - حَدَّثَنِي عَمَرٌو النَّاقِلُهُ حَدَّثَنَا عِيسَى بَنُ يُونُسَ، حِقَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِل، حَدَّثَنَا يَهِدُ يَعُنِي ابْنَ زُرَيُع، حِقَالَ: وَحَدَّثَنَا أَحَمَدُ بُنُ عَبُدَةً، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ أَحْضَرَ، كُلُهُمْ عَنِ التَّيْسِيّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمُ يَقُولُوا خَلَفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ

ان اساء سے بھی ذکورہ بالاحدیث مختر آمنتول ہے، محراس روایت میں مید کرنیس ہے کہانہوں نے آپ علیدالسلام کے پیچیے نماز ردعی ۔

١٣٠٩ وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بُشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعَبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بُن أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ بَسُحُدُ فِيهَا؟ بُن أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُدُ فِيهَا؟ فَلَا أَزَالُ أَسْحُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ "قَالَ شُعْبَةُ: " فَقَالَ شُعْبَةُ: " فَلَا أَزَالُ أَسْحُدُ فِيهَا حَتَى أَلْقَاهُ "قَالَ شُعْبَةُ: " فَلَا أَزَالُ أَسْحُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ "قَالَ شُعْبَةُ: " فَلَا أَزَالُ أَسْحُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ "قَالَ شُعْبَةُ: "

آبورا فع ہے روایت ہے کہ بٹی نے ابو ہریرہ رضی انڈھند کودیکھا کہ وہ صورہ انشقاق میں بجدہ کرتے تھے۔ میں نے کہا تم اس سورت میں بجدہ کرتے ہو۔انہوں نے کہا ہاں! میں نے اپنے چیستے رسوئی انڈھلی انڈھلیدو کم کودیکھا وہ اس سورت میں بجدہ کرتے تھے تو میں بھی اس سورت میں ہمیشہ بجدہ کروں گا۔ یہاں تک کہ میں آپ سے ل جاؤں۔ شعبہ بیان کرتے جیں میں نے کہا کہ تی اکرم ملی انشعلیہ وسلم؟ وہ بولے ہاں!

باب صفة الجلوس في الصلوة والاشارة بالسبابة

نماز میں بیٹھنے کا طریقہ اور شہادت کی انگل سے اشارہ کرنا اس باب میں امام سلم نے چوا حایث کو بیان کیا ہے

١٣١٠ عندَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعُمَرِ بَنِ رِبُعِيَّ الْغَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِضَامِ الْمَعْزُومِيُّ، عَنْ عَبُدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ الْنُ زِيَادِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ حَكِيمٍ، حَدَّثِنِي عَامِرُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَـلَيَـهِ وَسَلَّـمَ إِذَا قَـعَدَ فِي الصَّلَاةِ، حَعَلَ قَلَعَهُ الْيُسُرَى بَيْنَ فَحِلِهِ وُسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمُنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمُنَى عَلَى فَحِلِهِ الْيُمُنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمُنَى عَلَى فَحِلِهِ الْيُمُنَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ

حصرت عبداللد من زبیر نے فرمایا کدرسول الله علیه وسلم جب نماز میں تعدد فرمائے تو اپنے ہائیس ہاؤں کوران اور پنڈلی کے درمیان کر لینے اور وائیس پاؤں کو بچھا لیتے جب کہ اپنا بایاں ہاتھ ہائیس تھنے پر اور وایاں ہاتھ وائیس مسلمنے بررکہ لینے اور آنکشت شہاوت سے اشارہ کرتے ۔

#### تشريح

''اذا قعد فى الصلوة "اس بيضے ئازين قعده كاندر بينها مراد باوراى كى كيفيت بيان كرنامقعود ب،اى بين شهادت كى انگى سے اشاره كرنے كابھى ذكركيا كيا ہے جس كى تعصيل آ مح حضرت ابن عمركى روايت بين آ رہى ہے۔

"و فسوس قدد مده الدمنی "اس دوایت شی آشهد کے قعد ویس بیضنی ایک صورت بیان کی گئی ہے جوتورک کی ایک صورت ہے، علامہ
نووک فر باتے بین کہ یہ بات پہلے گزریکی ہے کہ آیا قعد ویس بیضنے کی صورت میں تورک کے بیٹھنا افضل ہے یا تورک کے بغیر بیٹھنا افضل
ہے تو امام مالک دونوں قعد ول میں تورک کرنے کو افضل قرار دیتے ہیں اور زیر بحث حدیث آکی دلیل ہے، تورک بیہ کہ دونوں ویروں کو
دائیس طرف نکا لاجائے اور مرین پرآوی بیٹے جائے ، امام ابوحنیفہ اور ان کے موافقین تورک کے بجائے عدم تورک کو افضل کہتے ہیں ، عدم
تورک یہ کہ دائیں بیرکو کھڑا کیا جائے اور بائیس بیرکو بچھا کر اس پر بیٹے جائے جسے افتر اش کہا جاتا ہے ، امام شافی پہلے تعد ویس عدم تورک
اور قعد ہ انجر و بیس تورک کو افضل قرار دیتے ہیں ۔

**سوال:** زیر بحث حدیث بین "و فوش قدمه البسنی" کالفظآیا ہے کہ آنخضرت ملی انشطیہ وسلم نے داکمیں بیرکو پھیلا ویا،اب اس پر بیہ سوال ہے کہ تمام احادیث میں داکمیں بیر کے کھڑا کرنے کا ذکر ہے، ای طرح تمام فتہا مکا اس پرانفاق ہے کہ قعدہ میں داکمیں بیر کھڑا کرتا ہے، یہاں پھیلانے کا ذکر کیسا ہے؟

جواب: تاضی عیاض نے اس اشکال کے دوجواب دیے ہیں، پہلا جواب بددیا ہے کہ فقیدالوجھ خشنی نے کہا ہے کہ یہ کی سے ظلمی ہوگئ ہے، پیچ عبارت اس طرح ہے" و فرش فدمہ البسری' یعنی دائیں پیر کے بجائے بائیں پیر کے پھیلانے کا ذکر ہے، پھر قاضی عیاض نے اس جواب کا انکار کیا ہے ادر کہا ہے کہ تمام شخوں میں جولفظ منقول ہے، اس کو غلط کہنا تھے نہیں ہے، قاضی عیاض نے ووسرا جواب بددیا ہے کہ غالب احوال میں تو وہی ہے کہ دائیں پیر کو کھڑ ارکھا جائے ، لیکن بھی کھی ایسا بھی ہواہے کہ دائیں پیر کو پھیلا یا گیا ہے۔ علام او دنگ نے اس تا ویل کو بہتر قرار دیا ہے، اگر چہ قاضی عیاض کے کلام میں دیجیدگی ہے، ویسے قررک میں قو دونوں پیر پھیلا سے جاتے ہیں ۔ بدا متراض سمجھ بین نہیں آتا ہے، ائر یا حاف تورک کوعذ دکی صالت رجمول کرتے ہیں۔

"واشاد باصبعه" لِين شهادت كما أنَّل سے آنخصرت ملى الشعاب والم نے ارشاد كيا بالسبا بكا مستدا كلى حديث ميں آرہا ہے-١٣١١ ـ حَدَّنَنَا قُنيَبَةُ، حَدَّنَنَا لَيْتُ، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفُظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفُظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْآجَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ تشهدكابيان

السلبهِ صَسلَّى السلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدُعُوا وَضَعَ يَدَهُ الْيُمنَى عَلَى فَيعِذِهِ الْيُمنَى، وَيَدَهُ الْيُسُرَى عَلَى فَيعِذِهِ الْيُسُرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِنْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسُطَى، وَيُلْقِمُ تَحَفَّهُ الْيُسُرَى رُكُبَتَهُ الْيُسُرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِنْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسُطَى، وَيُلْقِمُ تَحَفَّهُ الْيُسُرَى رُكُبَتَهُ الْيُسُرَى مُعْتَبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِنْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسُطَى، وَيُلْقِمُ تَحَفِّهُ الْيُسُرَى مُنْ يَعْتَ لَهُ وَالْمَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلِيهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلِيهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

#### تشريح:

"اذا قعد يدعو "لين جب تعده من آنخضرت على الدُغليوملم بيني جائي آب تشهد رزعة تقده الرباب كى روايات من دعااور يدعوا ك الغاظ آئے ميں ،اس سے تشهد بزهنا مراد ہادرتشهد ميں چونكدوعا ك الفاظ ميں جيسے "السلام عليك ايها النبي ورحمة الله و بركانه" بيدعا بهاس لئے اس حديث ميں يوموكالفظ آيا ہے جودعا كم عنى ميں ہے۔ "على اصبعه الوسطى" باتحد ك المحوضے ك وسط پرد كة كرملقه با تده كرمباب سے اشاره كرنا احتاف كا طريقة ہے۔

"وبسلف مكف "القام لقربنان كمن من سب الين مخفي كوبائي باته كي بشيلي من اسطرة ركه لين تقر كويا محفظ كو تقيلي كيلي لقرينا ويا - يبطريقة تابت ب مراس سن يا ده والمنح وهطريقة ب كه باتهول كي الكيول كو كفف كرم بردكها جائ تا كردان اور كفف وولول كاحق ادا بوجائ ، دومرى روايت من "باسطها" كالفظ الحامين من ب-

٣١٢ - وَحَدُنْنِي مُحَمَّدُ أَنُ رَافِع، وَعَبُدُ أَنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبُدٌ أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع، - حَدَّنَنَا عَبُدٌ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَدَّسَ فِي السَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيُهِ عَلَى رُكْبَتِيهِ، وَرَفَعُ إِصْبَعَهُ اليَّمُنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسُرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا

حضرت ابن عرشے مروی ہے کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تعدہ فرماتے تو دونوں ہاتھ دونوں گھنٹوں پر رکھتے تھے، انگو شجے سے ملی ہوئی دائیس ہاتھ کی انگلی کو اٹھاتے ادر اس سے دعالیتنی اشارہ فرماتے ۔ جب کہ آپ کا باباں ہاتھ ہائیس کھنٹے پر بچھا ہوا ہوتا تھا۔

١٣١٣ .. وَحَدَّثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة، عَنُ أَبُوبَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسَرَى عَلَى رُكْبَيْهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمَنَى عَلَى رُكْبَيْهِ الْيُمَنِّى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَحَمْدِينَ، وَأَضَارَ بِالسِّبَايَةِ

۔ حضرت ابن عرامے مردی وے کہ بی اکرم ملی الله علیہ وسلم جب تشہد جس بیضتے تو با کیں ہاتھ کو با کیں تھنٹے پراور دا کیں ہاتھ کو دا کیں تھنٹے پر رکھا کرتے تھے اور ۵۳ کی شکل میں ہاتھ کر لیتے اور شہاوت کی انگل سے اشار وفر ماتے تھے۔ تشهدكايان

تشريح

"وعقد ثلاثة و حصیون" یخی انگیوں سے تبی کا عدد بنا کر شہاوت کی انگی سے اشارہ کیا۔ لوگوں میں مختف زبانوں میں مختف انداز سے کمنی اور عدد معلوم کرنے کے مختف طریعے دائی رہے ہیں، انہی مروج طریقوں میں ایک طریقہ انگیوں کے جوڑنے تو ڈیے اور ملانے بنانے کا بھی رہا ہے، جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا مجا بہ خوصورا کرم سلی اللہ علیہ دہم ہے ۵۳ کے عدد کا نشان بنادیا، وہ اس طرح ہے کہ مثلاً تمام انگیوں کو بند کرلیا جائے، صرف شہاوت کی انگی کھی رہے اور انگو تھے کے سرے کوشہاوت والی انگی کی جزمیں رکھ دیا جائے ، بیتر جن کا عدد سے اور بی طریقہ شوافع حضرات نے ابنایا ہے جوابام شافی کا تول جدید ہے۔ احداث نے تسعین بعنی نوے کے عدو کو اختیار کیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ خضر بنصر جمائی اور اس کے قریب والی انگی کو بند کیا جائے اور انگو شے اور درمیا لی انگی کا حلقہ بنا دیا جائے اور شہاوت کی انگی سے اشارہ کی دوایت ہیں بی طریقہ ذکور ہے۔ امام ما لک کے فزویک ہاتھ کی ساری انگلیاں بندکر کے کھی جا کیں گی اور شہاوت کی انگل سے اشارہ کیا جائے ، یکی طریقہ ہوگئے۔

بعض روایات سے چوتھا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے، وہ اس طرح کرتمام انگلیوں کو پھیلا کر رکھا جائے اور شہادت کے وقت شہادت کی انگلی ہے اشار ہ کیا جائے بعض امناف اس طریقہ پر بھی تمل کرتے ہیں ،عقد انا مل کے نام سے ایک کما بچہ ہے، اس میں انگلیوں پرعد داور کنتی کو بیان کیا گیاہے، ایک ہزار تک تکمل عدداشاروں میں ہے،علامہ رافعی نے بھی محقد انامل کواپنے رسائل میں بیان کیا ہے۔

# اشاره كانتكم:

اعادیث میں واردان تمام طریقوں کو دیکھتے ہوئے ایبا معلوم ہوتا ہے کہ بی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم کائمل مختلف طریقوں پررہا ہے اورمختلف اوقات میں آپ نے مختلف طریقوں پررہا ہے اورمختلف اوقات میں آپ نے مختلف طریقوں کا نموندا مت میں آپ نے مختلف طریقوں کا نموندا مت کے سامنے رکھا گیا ہے تا کہ اس محل میں وسعت آجائے اور تنگی ندرہ اوراس طرح کی مسائل میں ہواہے ، لہذا یہ اعتراض بے جاہے کہ اشارہ کرنے کی احادیث میں اضطراب ہے ، اس لئے مطلقا اشارہ ہیں کرنا چاہئے ، جمہور فقہاء کے اقوال واعمال کو اگر دیکھا جائے تو اشارہ کرنے کی احادیث مسئت ادا ہوجائے گی۔ اشارہ کرنے کوسب نے بالا تفاق سنت قرار دیا ہے ، لہٰذا موقع وکل کے مناسب جس طریقہ پڑھل کیا جائے جسنت ادا ہوجائے گی۔

## مجددالف ثاني من رائے:

عجد دالف ٹانی نے احادیث کی تحقیق اور ظاہری اختلاف کی بنیاد ہرارشارہ کا انکار کیا ہے اور فر مایا کہ اشارہ کے تکم میں احادیث میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ اس منظر داور شاؤرات ہروفتہاء اضطراب پایا جاتا ہے۔ اس منظر داور شاؤرات کے دونت کے ملاء نے اور مجد دالف ٹانی کے اسپنے بیٹے نے سخت رد کیا ہے، انہذا جمہور فقہاء اور ائر احتاف کا منتق علیہ مسئلہ کو چھوڑ کر حضرت مجد دالف ٹانی صاحب کی رائے کو احتر ام کے ساتھ ان کا تفروقر ارو یکر نظر انداز کیا جائے گا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بری شخصیات کی بعض رائے منظر دہوسکتی ہے، انکہ احتاف میں سے امام ابو حضیف ام یوسف اور امام محدسب

تشبدكا بيان

اشارہ کے تھم پرشنق ہیں اور بیا حناف کے متقد مین حضرات ہیں ، اگر چہ اورا وائنجراور ہندوستان وافغانستان کے بعض احناف نے اشارہ گو ۔ تزک کیا ہے، لیکن بیٹرک کرناعدم جواز کی ولیل نہیں ہے، جہاز مقدس اور عرب کے تمام علاء قدیماً وحدیثاً اشارہ کرنے پرشفق رہے ہیں۔ علامہ شخ این ہمام ککھتے ہیں کہ اشارہ کوشع کرناروایت اور درایت دونوں کے منافی ہے۔

خلاصہ کد جب احادیث سے اشارہ ثابت ہے صحابہ ؓ اور تابعینؑ اس پر شغق ہیں ،جمہور فقتہا وامت اور علما وعراق وحجاز اورائتہ حربین اس پر شغق ہیں تو پھراس پڑمل کرنا ہی اولی وانسب ہے۔

فقهاء احناف کی طرف فقد کی ایک کتاب منسوب به جمس کا نام ظلاصه کیدانی به ایس کتاب پی اشاره کرنے کو حرام کھا ہے۔ اس
کتاب کے مصنف کا بیٹی نام اور پی احوال کا اب تک سراغ نیل سکا علاء احناف کے مشہور ومعروف علاء نے اس کتاب کے غیر معروف
مؤلف پر خت تنقید کی ہے۔ علام ابن ہما م کلیجے بیل کہ اگر خلاصہ کیدائی کے مصنف کے کلام بیل تا دیل کی گئوائش نہ ہوتی تو ہم اس خی پی الله کا فقو استعال کیا ہے اور اہل صدید انگی کو کھماتے رہے ہیں۔ طا
علی قار کُ فر باتے ہیں اگر حسن ظن نہ ہوتا تو اس محف کے کلام میں تفر کا خطرہ نظر آتا ہے۔ ملائل قاری رحمہ الله اشارہ کے بارے شی ایک
کتاب تکھی ہے ، جس کا نام "تعزیب العبارة" ہے اس کتاب میں آپ نے خلاصہ کیدائی کے مصنف پر بخت دو کیا ہے ، حم فی عمبارت ملاحظہ
جو: "فعال عملی المقداری و قد اغرب "الکبدائی" حیث قال: "العاشر من المحرمات الاشارہ بالسبابة کا عل المحدیث"
و هذا منه خطاء عظیم و حرم حسیم، منشاہ المحمل عن قواعد الاصول و مراتب الفروع من النقول، و لولا حسن الطن بد لکان کیفرہ صربحاً و ارتدادہ صربحاً فہل بحل لمومن ان بحرم ما ثبت من فعله علیه الصلاۃ و السلام ما کاد ان یکون متوائر آفی نقلہ؟" (فتح المدھم)

مبرهال اشاره بالسبابه كافتكم استخباب اورسنن زوائد سير كم نبيس ب، فقنهاء اس كوسنت قرار دسية بيس، موطاعمد من امام محد فرمات بيس "به صنيع رسول الله شخط ناحذ و هو قول ابی حنيفة" امالی ابو بوسف ميس تصريح موجود ب كدامام ابو بوسف" اشاره سے قائل شے، احناف كى كتابوں ميں ظاہر الرولية ميں اشاره كا ذكر نبيس ب، ميسمز بھى نبيس بدنياده سے زياده كمبا جائيگا كم ظاہر الروايات اشاره سے
ساكت بيں، عدم ذكر عدم جوازكى وليل نبيس ب

بہر حال اشارہ کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب نمازی کلمہ شہادت پر پنچاتو "لا السه" نفی پرانگل اٹھا لے تا کنفی تولی کے ساتھ فی عملی شامل ہو جائے بشوافع و حنابلہ قربائے ہیں کہ "لا السه الا السله" اثبات پرانگلی اٹھا نازیادہ بہتر ہے، یہ بھی جائز ہے کہ قاعدہ پر بیٹھتے ہی آ دمی وا کمیں ہاتھ کی اٹھیاں شہادت کیلئے بند کر کے دکھے اور یہ بھی جائز ہے کہ شہادت پر بیٹھتے ہی اٹھیاں بندگی جا کیں اور پھراشارہ کرے اشارہ کے بعد انگلی نے رکھ نابھی جائز ہے اور سلام تک بلندر کھنا بھی جائز ہے، ہاں حلقہ کو تو ڈنا میجے نہیں ہے۔

"يدعو بها"اس كامطلب يرب كرانكي الفاكرة حيدكا اشاره فرمات يضاورتشهد برص يتعي يها الم

"بالسطه" بالسط اسم فاعل كاصيف ہے ،مراديك بائي ہاتھ تھٹے پر پھيلائے ركھتے تھے۔ نہ بائيں ہاتھ كى انگليال تھى بناكر بندر كھتے تنے اور ندعام طور پر منجئے وقتی كے اندرر كھتے تنے ، ہاں كھى كھتے كولقہ بناتے تھے۔ سلام كابيان

١٣١٤ حَدِّثَنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ مُسُلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنُ عَلِيٍّ بْنِ عَلَى السِّهِ الْمُعَاوِى، أَنَهُ قَالَ: رَآنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا الْعَرَثَ نَهَانِي السِّحَمَنِ الْمُعَلَّةِ، فَلَمَّا الْعَرَثَ نَهَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصُنعُ، فَقَلْتُ: وَكَيْتَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصُنعُ، فَقَلْتُ: وَكَيْتَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصُنعُ، وَكَيْتَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُنعُ عَلَى فَعِذِهِ الْيَمْنَى، وَقَبَصَ أَصَابِعَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُنعُ الْيَسُرَى عَلَى فَعِذِهِ الْيَمْنَى، وَقَبَصَ أَصَابِعَهُ عَلَيْهُ وَأَنْدَ بِإِصْبَعِهِ الْتِي تَلِي الْإِنْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَعِذِهِ الْيُسْرَى

على بن عبدالرهمان العاوي فربات مي كه بي كه بي كه بي كه مي مرا لله بن عمر في نماز على كرون سے تعليظ موت و يكها۔ نماز سے فراغت پرانبول في جميعاس سے منع فر بايا اور كہا كه جس طرح رسول الله صلى الله عليه و كما كرتے ہے اى طرح كيا كرو ميں في كہا كه رسول الله عليه وسلم كس طرح كرتے تھے؟ فر بايا كه: جب نماز عي قعده عي بيشيخ تو داكي جھيلى كو داكيں دان پر دكھ ليتے تھے، باتھ كى سب الكيوں كو بندكر كے الكوشے سے متعمل الكى سے اشاره كرتے - جب كہ باكيں باتھ كو باكيں دان پر دكھا كرتے تھے۔

١٣١٥ \_ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدِّثَنَا سُفَيَالُ، عَنُ مُسَلِم بْنِ أَبِي مَرَهَمَ، عَنُ عَلِيَّ بْنِ عَبْدِ الرَّحَمَنِ الْمُعَاوِئَ، قَالَ: صَلَيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ نَحُوَ حَدِيثِ مَالِكِ، وَزَادَ: قَالَ سُفْيَالُ: فَكَالُ يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدُّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِم، ثُمَّ حَدَّنِيهِ مُسْلِمٌ

اس سندے بھی سابقہ مدیث ( نمازیں بیشے وائی تھیلی وائیں ران پرد کھتے اورسب الکیوں کو بند کرے شہادت کی انگی سے اشارہ کرتے ) مروی ہے۔

باب السلام للخروج من الصلوة

نمازست نكلنے كيليے سلام كابيان

اس باب مين المام مسلم في تين احاديث كويمان كياب

١٣١٦ . حَدِّنَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرُبٍ، حَدِّنَا يَحَيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنَ شُعَبَةَ، عَنِ الْحَكْمِ، وَمَنُصُورٍ، عَنَّ مُحَاهِدٍ، عَنُ أَبِي مَعْمَرٍ، أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلَّمُ تَسُلِيمَتَيَنِ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ: أَنَّى عَلِقَهَا؟ قَالَ الْحَكُمُ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

ابومعر قرماتے بیں کہ مکہ مرمد کے ایک امیر وحاکم دوسلام بھیرا کرتے ہتے ، حضرت عبداللہ فضے قرمایا: ''میکہاں سے اس نے طریقہ تکالا''؟ تھم کی روایت میں ہے کدرسول الله علی وسلم اس طرح کیا کرتے ہتے۔

تشریج:

"فقسال عبدالله"اس عوبدالله بن سعوة مرادين علىم رسول سعيدي قصرت على غلطى كي باور تكعاب كدير عبدالله بن عرفين،

حالانکد جب طبقہ محابہ ی مطلق عبداللہ کا نام آ جائے تو اس سے عبداللہ بن مسود قمراد ہوتے ہیں اور جب بیچے طبقات ی مطلق عبداللہ کا نام آ جائے تو اس سے عبداللہ کا جائے کہ جس سے بہ جانور یا پر تدہ کا جائے اس سے حاصل ہوگئ کے بیسنت اس امیر کو کہاں سے حاصل ہوگئ ہو اس کے بائی کا مواج ہوگئ کی بیسنت اس امیر کو کہاں سے حاصل ہوگئ ہواج ہوگئ کا مان کا مواج ہوگئا تھا جس میں دوسلاموں سے بہائے آیک سلام کا رواج ہوگئا تھا جس میں دوسلاموں سے بہائے آیک سلام کا رواج ہوگئا تھا جس میں دوسلام ہوگئا ، دوسرا اس طرف ہوگئا اور فر مایا کہاں کو بیسنت کہاں سے حاصل ہوگئا ، دوسرا اس طرف اشادہ ہے کہا گئا ہوگئا ، دوسرا مام کس سنت طریقہ ہے جوآ تحضرت ملی اللہ علیہ سے ثابت ہے۔
اسکان یفعلہ "یعنی آ تحضرت ملی اللہ علیہ دسلام کے بجائے دوسلام کے بھیرکا ٹماز سے نگلے تھے۔

# دوسلام پھیر کرنمازے لکلنا اصل سنت ہے

اس مدیث سے واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ نماز سے تعدہ اخیرہ کے بعد نظنے کیلئے دوسلام پھیرنا چاہئے ، بھی اتحداحناف اورجمہورفتہا ہ کا مسلک ہے ، علامینی فرماتے ہیں کہ دوسلاموں کے ساتھ نماز سے نظلنے کی روایت ہیں محابہ سے منقول ہے ، امام مالک فرماتے ہیں کہ نماز سے نظلنے کیلئے ایک سفام مسئون ہے ، انہوں نے جن روایات سے استعدال کیا ہے ندگورہ کثیرہ صریح میجے روایات کے مقابلہ میں وہ روایات ضعیف ہی ہیں اور نا قابل استعدال ہیں ہیں (نووی) علامہ این عبدالبر فرماتے ہیں کہ ایک سفام کی روایات معلول ہیں ، ان میں علم خفیہ قادحہ موجود ہے ، علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اگر ان روایات کو بھی ہی تھی وہ بیان جواز کیلئے ہیں ، عام قاکمہ خبیں ہے ، جس نے ایک سفام پھیر کرنماز سے خروج اختیار کیا تو نماز جائز ہوگی ، لیکن سفت کی اعلیٰ فضیلت حاصل نہیں ہوگی ، بیتو دوسلام مجھیر کرنماز سے خروج اختیار کیا تفاقی مسلک ہے ، صرف امام مالک کا اختلاف ہے۔

# نمازے نکلنے کیلئے لفظ سلام کی حیثیت میں فقہاء کا اختلاف

کیکن یہاں دوسرامسنلہ اختلافی ہے جس میں احتاف اور جمہور کے درمیان اختلاف ہے اوہ مسئلہ یہ ہے کہ آیا نمازے نکلنے کیلئے صرف ملام متعین ہے یا کسی اور طریقہ ہے بھی نمازے فروج ممکن ہے توجمہور کے نزویک لفظ ملام متعین ہے ،احناف کے ہاں صنع المصلی بھی کافی ہے ،علامہ نُووی لکھتے ہیں:

"اعلم أن السلام ركن من اركان الصلاة و فرض من فروضها لا تصبح الابه هذا مذهب حمهور العلماء من الصحابة و التابعين و من بعدهم، وقبال أبو حنيفه هو سنة و يحصل التحلل من الصلوة بكل شئ ينافيها من سلام أو كلام أو حديث أو قيام أو غير ذلك." (نووى) معلوم مواكر جمهور كرّ ويك ملام كالقاظ من لطنا فرض به علام فووي مزيد لكمة إلى: "ولو اختل بحرف من حروف "السلام عليكم" لم تصح الصلوة."

جہورے مقابلے میں اتر احناف مقیان قوری اور اوز اگل شام کا مسلک بیہ ہے کہ فرازے لگانے کیلئے لفظ سانام کا اواکر تا واجب ہے ، اگر ایبا نہ کیا تو نماز واجب الاعادہ ہے ، لیکن صنع المصلی فرض ہے ، لینی نمازی کسی بھی طریقے کوعمد آا اعتیار کرتا ہے قو فرض اوا ہوجا سے گا ، البت سلام كابيان الم

### خاص لفظ سلام مح ساتھ تمازے تکانا واجب ہے ، اگر ایسانہ کیا تو نماز واجب الاعاد و ہے۔ ولائل:

جمہورنے ابوداؤ دشریف کی اس روایت سے استدلال کیا ہے:"مفتاح المصلوة الطهور و تحریمها النکبیر و تحلیلها النسلیم" (ابو داؤد) وہ حفرات فرماتے ہیں کدائی حدیث میں حصر ہے کہ نگلنے کیلئے صرف سلام کے الفاظ ہیں، انتما حناف نے بعض الی روایات سے استدلال کیا ہے کہ تخضرت ملی الشعلیہ سلم نے ظہر کی چار کھات کے بچائے پانچ رکھات پڑھ لیں، چار پرسلام نہیں پھیرااور مجد م سہوکیا، اگر سلام فرض ہوتا تو نماز تو ڈویتے ، بیدلیل کمزور ہے۔ انتما حناف کی دوسر کی واضح ولیل سنن ترقدی میں حضرت عبداللہ مراحی صدیت ہے جو حاضر خدمت ہے۔

"وعسن عبيد الله بن عمرٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احدث احدكم وقد حلس في آخر صلاته قبل ان يسلم فقد حازت صلاته\_ رواه التر مذي و قال هذا حديث استاده ليس بالقوى وقد اضطربوا في استاده\_

یادر ہے حسروج بسسنے السسلس پرجمہور خت اعتراض کرتے ہیں ادرائد احتاف کا مزاق اڑاتے ہیں۔ اس وجہ سے امام کرخی نے "حسروج بست السسلی " پردوکیا ہے اور کہا ہے کہ بیامام ابوطنیفہ" کا سلک ٹہیں ہے، ان کے فزد کیک اس طرح کرنے سے نما زیاطل ہوجائے گ" صب السسلی " سے نگلنے سے نماز کا مجھے ہونا صاحبین کا مسلک ہے، بہرحال عام فقہا واحتاف ادرمتون فقہ میں مجی انگھا ہے کہ حووج بصنع السسلی سے نگلنا فرض ہے، ممام کا لفظ واجب ہے۔

#### جواب:

ائر احناف جمہور کے استدلال کا بیرجواب دیتے ہیں کے فرض کوٹا بت کرنے کیلئے اسی دلیل کی ضرورت ہے جو تطعی الثبوت اور قطعی الدلالة

ہواوران کامتدل "و محلبلها النسليم" اگر مح تسليم بھی کرلياجائے ، پھر بھی بي خبرواحدے ، جس مے فرض اور بين بوسكتا ہے ، للغاوا سازم كے الفاظ كے ساتھ فرماز سے لكانا واجب ہے ، فرض نہيں ہے اور يہى احتاف كامسلك ہے۔

١٣١٧ - وَحَدَّثَنِي أَحَمَدُ أَنُ حَنَهُلِ، حَدَّثَنَا يَحْمَى بَنُ سَعِيدِ، عَنُ شُعْبَةً، عَنِ الْحَحْمِ، عَنَ مُتَحَاجِدٍ، عَنُ أَبِي مَعْمَدٍ، عَنُ شُعْبَةً، عَنِ الْحَحْمِ، عَنَ مُتَحَاجِدٍ، عَنُ أَبِيرًا أَوْ رَجُعُلا صَلَّمَ تَسُلِيمَتَهُنِ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ أَنَّى عَلِقَهَا مِعْمَدٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ أَنَّى عَلِقَهَا بِعَدينَ عَلَيْهِ اللهِ أَنَّى عَلِقَهَا بِعِدينَ عَلَيْهِ اللهِ أَنَّى عَلِقَهَا بِعِدينَ عَنَ الكِ المِريا الكِ آوى في دوسلام پجيرت و مجالفَدْ في كها اس في يعلى من مَدَود وحديث كَاش هِ- مَدَّدَ كِهَا اللهِ عَلَيْهُ وحديث مِن مَدُود وحديث كَاش هِ- مَنْ مَدَّدَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الل

١٣١٨ - وَحَدُّنَنَا إِسْحَاقَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، أَحْبَرُنَا أَبُو حَامِرِ الْعَقَدِئُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ حَعَفَرِ، حَنُ إِسُمَاحِيلَ بُنِ مُسَحَسَّدٍ، عَنُ عَامِرٍ بَنِ سَعَدٍ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: كَنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلَّمُ عَنْ يَعِيدِهِ \* وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ حَدَّهِ

حضرت سعد فرائے ہیں کر جس رسول الله ملی الله علیه وسلم كود مجمّا تھا كددا كيس اور بائي سلام كيميزا كرتے ہے (اور اتنا چرة مهارك موڑتے ہے ) كد جھے رضار رسول ملى الله عليه وسلم كى سفيدى تظرآ نے كئى تى -

ياب الذكر بعد الصلواة

# فرض نماز کے بعدز ورسے الله اکبر کینے کا بیان

اس باب ميس امام مسلم في تنين احاديث كوبيان كياب

٩ ١٣١٨ تَ الْمُعَدُّرُ بُنُ حَرُبٍ، حَلَّمُنَا سُلُمَانُ بُنُ عُيَنِدَةً، عَنْ حَمْرِو، قَالَ: أَعْبَرَنِي بِلَا أَبُو مَعْبَلِهِ، ثُمَّ أَنْكُرُهُ بَعَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مُحِنَّا نَعُرِثُ الْقِضَاءُ صَلاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالتَّكُوبِ معرت: بن مهاس فرماتے بین رسول الله ملی دملی کا الله علیہ دملی کمان سے فتم مونے کا علم آپ کی تجمیع سے موتا (یعن آپ ملی الله علیہ دملم ملام سے فرافت ہو رااللہ اکر کھا کرتے ہے)۔

. ١٣٢٠ - حَـدَّتُنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَثُنَا شُفَيَانُ بُنُ عُيَنَةَ ، صَنَ عَمُو بَنِ دِينَادٍ ، صَنَ أَبِي مَعْبَذِه ، مَوْقَحَ أَبْنِ عَبَّاسٍ آلَـهُ مَسَدِعَهُ يُعْيِرُ ، حَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: مَسَا حُـتًا تَـعُرِثُ انْفِطَاءَ صَكَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِالتَّكِيرِ قَالَ عَنْرُو: " فَلَـ كُرُثُ ذَلِكَ يَّابِي مَعْبَدٍ فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ: لَمُ أَحَدُثُكَ بِهَذَا ، قَالَ حَمْرُو: وَكَدِ أَعْبَرَافِهِ فَيُلَ ذَلِكَ "

عمرہ بن دینارہ ابرمعبدے جو ابن عباس کے آزاد کروہ مخصروا یہ کرتے ہیں کرانہوں نے ابن عباس کے حالے ہے۔ الله یا کہ ابن عباس نے فریایا: "ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا افضام آپ کے اللہ اکبرے بعلوم کرتے تھے مرد کتے ہیں کہ میں نے ابومعبدے (بعد ہیں بھی) دوبارہ بیعد بیٹ ذکر کی تو انہوں نے الکار کیا کہ ہیں نے تم تماز کے بعد جبیر کابیان

### ے مجمی بیصدیث بیان تیس کیا۔ حالا فکداس سے قبل بیصدیث انہوں نے بی مجمعے بتلا فی تھی۔

#### تشريح

"شہ انکوہ بعد ابن عباس " یعنی ابو معبدراوی نے پہلے اس حدیث کو حضرت ابن عہاس سے روایت کیا، پھر بعد میں انکار کیا کہ میں نے بیان نہیں کیا ہے، امام سلم نے اس انکار کے باد جود جب اس حدیث کوفل کیا ہے، بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حدیث کے بیچ کا اس طرح انکار کرنے سے حدیث کورڈیش کیا جا سال میں ہے۔ جبکہ راوی قائل اعتما واور ثقتہ ہو، بی جہور محد ثین کا مسلک ہے اور فقتہا ءاور اصول فقت کے جا اور کہا ہے کہ اس طرح انکار کرنے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح روایت قائل احتجاج نہیں ہے انکار کروے اور کہا ہے کہ اس طرح روایت قائل احتجاج نہیں ہے، بال جمہور محد ثین نے بیا کہا ہے کہ اس طرح روایت قائل قبول نہیں ہے (لووی) ابو معبد حضرت این جمھے سے بیان کردے وال جب کہ اس طرح روایت قائل قبول نہیں ہے (لووی) ابو معبد حضرت این عباس کا فلام ہے اور شاگر دیمی ہے دوری دین دینار حدیث نقل کرتے ہیں۔

"كنا نعوف انقضاء الصلوة" حضرت ابن عباس چونكه چوك تنے اس لئے كھر جي ہوتے ہے، ليكن ان كي ذبانت كود كيمئے كه كس طرح سيح اندازه لگاتے ہے، چونكه ان كا مكان مجد كے ساتحة تقاتو جب جماعت شم ہوجاتى تنى اور تجبير كى آ واز بلند ہوتى تنى توان كومعلوم ہو جاتا تھا كہ جماعت ہوگئى ، اس طرح معمولی آ واز بلند كرنا جوانسان كے طبعى نظام كے تحت ہو، اس بيس كوئى كلام نبيل ہاور ہر جگا الى حق ك مساجد شرب اس طرح ہوتا ہے اور ہونا بھى چاہئے ، جماعت سے فراغت كے وقت لوگ چونكہ بہت ہوتے جي تو وہ آ ہستہ آ واز سے بھى اگر ذكر الله يا استغفار كريں تب بھى آ واز بلند سائى ديتى ہے اور مجد جي كوئے آئى ہے، خلاصہ بيكہ اعتمال كى حد تك جبر بالا ذكار خابت ہے، ليكن حد سے تجاوز تا بت نبيل ہے ، بلكہ عام اوقات ميں بھى اس كى ممانعت آئى ہے۔ بعض علماء كہتے ہيں كہ دھزت ابن عباس جس تكبير كى

# فرض کے بعداللہ اکبر بلندآ واز سے پڑھے یا آ ہتہ؟

حفرت عبداللہ بن عباس کی زیر بحث روایت کے متعلق پہلے لکھا جاچکا ہے کہ وہ چونکہ چھوٹے تھے، اس لئے جماعت بیں ترکیفیں ہور ہے تھے اوران کا گھر سجد کے قریب تھا، اس لئے نماز سے حابہ کرام "کی فراغت کے بعد تجبیر پڑھنے کی آواز سنتے تھے، اس کونفل فرمایا ہے۔
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد زور سے اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ چنانچہاس مدیث کی بنیاد پر بعض علما واس کے قائل ہوئے ہیں کہ بلند آواز سے نماز کے بعد اللہ اکبر کا پڑھنامتے ہے۔ قائلین استحاب ہیں ابن محریب کے عبد الحق و فیرہ بھی ہیں۔

جمہور فقہا ءادرائداربد کا مسلک بیرے کے فرض نماز کے بعد بلندا وازے اللہ اکبروغیرہ کہنامتھ بنیں ہے، بلکمتھ بیرے کاللہ اکبرا ہت کہاجائے، جمہور کے زدیکے بھی بلندا وازے حضورا کرم ملی اللہ علیہ کا بیٹل تعلیم امت کیلئے تھااور بیاحدیث تعلیم پرمحول ہے، اس کے بعدع بداللہ بن زبیر کی حدیث بھی تعلیم امت پرمحول ہے یا بیٹل جے سے بعد منی میں ایام تشریق کی تھیرات پرمحول ہے یا بیجرمعمول سے مطابق

## جر رجمول ہے۔جو اب بھی افل حق کی مساجد میں جاری ہے اورلوگوں کی کثر ت ازدحام کی وجہ سے مجدوں میں گونج پرواموتی ہے۔ فما زے بعد اہل بدعت کا عمل مستنز نہیں

حضرت ابن عباس \* کی اس صدیث ہے آن کل اہل بدعت استدلال کرتے ہیں اور نماز وں کے بعد بلند آواز ہے لا اللہ اللہ کاؤکر کچھ دیر تک کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ دہ سنت پڑل کرتے ہیں نیکن ان کا بیاستدلال چندوجو ہے سی نہیں ہے، بلکہ بے جاہے۔ وجداول:

اصل قاعدہ یہ ہے کہ محابہ کرام کے عمل کود کھنا پڑے گا کہ انہوں نے حضور اکرم ملی اللہ علیہ کم کم کو کم اعداز سے آیا اس کو ہمیشہ کیلئے جاری رکھا ہے یا وقتی طور پر کمی عارض کی وجہ ہے عمل کر کے چھوڑ دیا ہے، چنا نچہ اس قاعدہ اور اس اصل کی طرف مشہور شارح حدیث این بطال حضرت ابن عباس می کماس حدیث پر تیمرہ کرتے ہوئے فرباتے ہیں:

"وقول ابن عباس كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه دلالة انه لم يكن يفعل حين حدث به لانه لو كان يفعل لم يكن لقوله معنى فكان التكبير في اثر الصلوة لم يواظب الرسول عليه طول حياته و فهم اصحابه ان ذلك ليس بلازم فتركوه حشية ان يظن انه مما لا تتم الصلوة الا به فلذلك كرهه من الفقهاء" (بحو اله اشرف التوضيح)

اس عبارت کا مطلب مختراً بیدے کرابن عباس نے جو بیفر مایا کہ حضور آکرم سلی انشاعلیہ وسلم کے زمانہ میں ایسا ہوتا تھا، بیاس بات کی ولیل ہے کہ حضرت ابن عباس نے جس دفت بیرصدیث بیان فرمائی ،اس دفت ان کا بیسعمول نہیں تھا، کیونکہ ،اگران کا اپنامعمول ہوتا تو ماضی کا قصہ بیان کرنے میں ان کے کلام کا کوئی مطلب ومقصد نہیں بنتا۔

خلاصہ یہ کہ بلندآ وازے تجمیر کہنے پر نبی اکرم ملی الله علیہ وکلم کی پوری زندگی کی مواظبت نبیل تھی اور آپ کے محاب نے بھی بھی مجھ نیا کہ یہ عمل لازم نبیل تھا اس لئے امہول نے اس عمل کوٹرک کردیا اس خوف سے کہ لوگ اس کونماز کالا زمی حصہ تصور نہ کریں واک وجہ سے فقیا م نے بھی اس کو پہندنیوں کیا۔

#### وجددوم:

"و نـقل ابن بطال و أخرون ان اصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكرو

نماز کے بعد مبیر کامان

لتكبير

مجرامام نووي حضرت امام شافعي كعوالد يصحفرت ابن عباس \* كي حديث كاصطلب اس خرح بيان فرمات جين:

"وحيميل الشيافيعين رحمة الله عليه الحديث على انه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لا انهم جهروا دائما"\_ (شرح مسلم ج ١ ص ٢١٧)

خلاصہ یہ یہ او جہرے ایسامعتدل جہرمرادلیا جائے جس میں افراط تفریط نہ ہو،اس پرسپاوگ بھی شغق ہو سکتے ہیں اور دوایات میں بھی تطبیق آستی ہے، بس اتنی بات ہے کہ بر یلوی حضرات اپنی آ واز کو پھی کم کریں اور دیو بندی حضرات پھی بلند کریں۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مطلق ذکر اذکار کے بارے میں تمام احتاف کے متفقہ رہنما اور مشند عالم اور شارح حدیث طاعلی قاری کی ایک ممارت نقل کی جائے تاکہ دونوں طرف کے حضرات ہیں اعتدال آ جائے ، یہ عمارت انہوں نے مفتلو قار ''باب الاعتصام بالکتاب و المسنة ''کی نمال خالث کی حضرت این مسعود '' کی حدیث کے الفاظ ''و اضاب نے کہا تھی شرح ہیں تھی ہے۔ ملائلی قاری محاب کرام کے شرق مواج کے بارے ہیں فراج سے بارے ہیں فرات ہیں:

"وكذا نبي الاحبوال البياطنية فيانهم كانوا لا يرقصون ولا يصبحون ولا يطبحون ولا يطرقون ولا يحتمعون للغناء و المزاميرولا بتحلقون للاذكار والصلوات برفع الصوت في المساحد ولا في بيوتهم بل كانوا فرشيين بابدانهم عرشيين بارواحهم كالنين مع الحلق في الظاهر بالنين عن التحلق مع الحق في الباطن الخ"

ترجہ: ای طرح باطنی احوال میں محابہ کرائم وجد میں آگر نا چے نہیں تھے، نہ چینے چلاتے تھے اور نہ تحذوب بن کرمر کروان گرتے تھے
اور نہ منتر جنز کرتے تھے اور نہ باہے گاہے کیلئے محفاوں میں جمع ہوتے تھے اور نہ سجدوں میں بلندآ واز سے ذکر اذکار اور ورود کیلئے علقہ
با عد ہتے تھے اور نہ کھروں میں ایسا کرتے تھے، بلکہ وہ ماام ہری جسموں کے ساتھ فرش اور زمین پر بسنے والے لوگ تھے اورارواح کے ساتھ مرتب بر بلند ہونے والے لوگ تھے، ما ہر میں عام انسانوں کے ساتھ ور بے والے تھے، مگر باطن میں لوگوں سے الگ تعلق ہوکران کا تعلق حق تعالی سے ہونا تھا۔

اس ترجمہ کے بعد مرض یہ ہے کہ علامہ نووی نے یہاں جوہاب رکھا ہے اس کا عنوان "السلاک بعد العسلاف" ہے، کیکن اس ہاب بی صرف الله اکبرے متعلق احاد یہ فی بیں ، اس لئے بعض شارصین نے عام اؤ کارسنونہ مراد لیا ہے، گراس تاویل کی ضرورت نہیں ہے، اس باب میں مرف الله اکبری کا میان ہے اور آکندہ ہاب" است حساب السفہ کہر بعد العسلاف" میں عام اؤ کارسنونہ کا تعمل میان آ نے والا ہے، جمر علا مدنوی پر تعجب ہے کہ الگ الگ عنوا تاست قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی ، مرف ایک عنوان کے تحت تمام اؤ کارکو بیان کرد سیتے تو کتا المجمل میں الدی مدن الرواح بدا لا تست ہی السفن"

١٣٢١ - تَدَدَّنَدَا مُحَمَّدُ بَنُ حَالِم، أَحَبَرُنَا مُحَبِّدُ بُنُ بَكِرٍ، أَحْبَرُنَا ابْنُ جُرَيْج، حِ قَالَ: وَحَدَّلِي إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفُظ لَهُ - قَالَ: أَحْبَرُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَحْبَرُنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي حَمْرُو بْنُ وِينَادٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَلِ مَوْلَى ابْنَ حَبَّرِي، أَعْبَرَهُ، أَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ أَحْبَرَهُ: أَنَّ رَفِعَ الْصُوتِ بِالذَّحْرِ حِينَ يَنْصَرِث النَّاسُ مِنَ الْمَحْنُوبَةِ، كَانَ عَلَى ابْنَ عَبَّاسٍ، أَعْبَرَهُ، أَنْ ابْنَ عَبَاسٍ أَحْبَرَهُ: أَنَّ رَفِعَ الْصُوتِ بِالذَّحْرِ حِينَ يَنْصَرِث النَّاسُ مِنَ الْمَحْنُوبَةِ، كَانَ عَلَى الْمُحْدَة، أَنْ ابْنَ عَبَاسٍ أَحْبَرَهُ: أَنَّ رَفِعَ الْصُوتِ بِالذَّحْرِ حِينَ يَنْصَرِث النَّاسُ مِنَ الْمَحْنُوبَةِ، كَانَ عَلَى الْمُنْ عَبْرَهُ الْمُنْ عَلَى الْمُعْرَة الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَيْهِ مَنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى اللْمُنْ لَلْمُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُولِ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْ

عذاب تبرت بناه ما منتف كابيان

عَهَدِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنّهُ قَالَ: قَالَ الْهُنْ عَبّاسٍ: كُنَتُ أَعُلَمُ إِذَا النُصَرَفُوا بِلَيكِ، إِذَا سَمِعَتُهُ حضرت ابن عباس فرائع بي كرسول الشملي الشعلية وللم كذيان بيهوتا تفاكر فرض نما زية قراضت كربعد بلندآ وازے ذكر موتا تفاا ورجب بش اس ذكر كي آ وازستنا تو محصمعلوم موتا كرنوك نمازے قارخ بيں۔

باب استحباب التعوذ من عذاب القبر

# عذاب قبرسے پناہ ما کگنے کا بیان

اس باب میں امام سلم نے جاراحاد بیث کو بیان کیا ہے۔

١٣٢٢ حَدِّنَا هَارُونَ بَنُ سَعِيدٍ، وَحَرْمَلَةُ بَنُ يَحَى - قَالَ هَارُونُ: حَدَّنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ: - أَعَبَرَنَا ابْنُ وَهُبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّنِي عُرُوةُ بُنُ الزَّبَيْرِ، أَنَّ عَالِشَةَ قَالَتُ: دَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي الْمَرَّأَةُ مِنَ الْيَهُودِ، وَهِى تَقُولُ: هَلَ شَعَرُتِ أَنْكُمْ تُفَتَنُونَ فِي الْقَبُورِ؟ قَالَتُ: فَارْتَاعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ قَالَتُ عَائِشَةُ: فَلِيقُنَا لِيَالِيّ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ قَالَتُ عَائِشَةُ: فَلِيقُنَا لِيَالِيّ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ شَعَرُتِ أَنَّهُ أُوحِى إِلَى أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ؟ قَالَتُ عَالِشَةُ: وَسَلَّمَ: هَلُ شَعَرُتِ أَنَّهُ أُوحِى إِلَى أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ؟ قَالَتُ عَائِشَةُ: فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ شَعَرُتِ أَنَّهُ أُوحِى إِلَى أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ؟ قَالَتُ عَائِشَةً فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَذَابِ الْقَبُرِ

حفرت عائشرض الله عنبا فرماتی ہیں کر رسول الله علی الله علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے ، ایک بہودی عورت میرے پاس بیٹی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا جہیں معلوم ہے کہ تم قبر بیں آز مائے جاؤ ہے ۔ یہ بات من کر رسول الله علیہ و کہ اور فرمایا کہ: '' آز مائش قو بہود کی ہوگی' ۔ حضرت عائشہ دخی الله عنبا فرماتی ہیں کہ چند را تیں گر رسمی قورسول الله علی الله علیہ و کم کا تھیں کہ جا کہ جو ہوگی گئی ہے کہ تم (مسلمان) بھی تبور میں آز مائے جاؤ مے' حضرت عائشہ من الله عنها فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول الله علی الله علیہ و ملم کو سنا آپ عذاب قبرے بنا و ما لگا کرتے ہے۔

#### تشريح:

"هل شعرت" اس مورت کے کام سے معلوم ہوتا ہے کہ بیاب بھی اپنے دین بہودیت پرقائم تھی۔" ف او ناع" بیدور ہے ہے،
گھبرا ہٹ کے معنی میں ہے، علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ تخضرت ملی الله علیہ دہلم کی تھبرا ہٹ سلمانوں کے بارے میں تھی کہ آکرعذاب قبر
ہوتو مونین کو ہوگا ، بیاس وقت کی بات تھی جبکہ آخضرت ملی الله علیہ دہلم پرعذاب قبر کے بارے میں وی نہیں آئی تھی ، ای لئے آخضرت ملی الله علیہ دہلم نے فرمایا کہ بیشک یہود کو اس ہوگا ، بیرو کے ساتھ واص ہے، مطلب بیک مسلمانوں کو قبر کاعذاب نہیں ہوگا ، اس کے بعد آخضرت ملی الله علیہ دہلم پروی آئی کہ عذاب قبر یہود کے ساتھ واص نہیں ، بلکہ مسلمانوں کو بھی قبر میں عذاب ہوگا ، تب آخضرت

ملى الشعلية وسلم في من من الدعم التدعم و تا ديا كريد عذاب عام ب اسلمانون كويمى قبرين اوكا، هرآ مخضرت ملى الشعلية وتم التعليم است كيليم المست جل التعليم المست على التعليم المست على التعليم المعتاز ا

حصرت ابو ہریر ڈفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی الله علید ملم کواس کے بعد سنا کہ عذاب قبرے بناہ ما تکا کرتے۔

١٣٢٤ حَدَّنَا أَهْدُو بَنُ حَرُبٍ، وَإِسْحَاقَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِي، قَالَ زُهْدُو: حَدَّنَا جَرِيرً، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَالِشَة، قَالَتُ: دَحَلَتُ عَلَيْ عَحُوزَان مِنْ صُحُونِ بَهُ وِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتَا: إِنَّ أَهُلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُون فِي قُبُورِهِمَ، قَالَتُ: فَكَذَبْتُهُمَا وَلَمُ أَنْعِمُ أَنْ أَصَلَّقَهُمَا، فَعَرَحَتَا وَدَحَلَ عَلَيْ وَصَلَّم، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَحُوزَيْنٍ مِنْ عُجُو يَهُو وِ الْمَدِينَةِ دَحَلَّا عَلَيْ، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّ عَحُوزَيْنٍ مِنْ عُجُو يَهُو وِ الْمَدِينَةِ دَحَلَا عَلَيْ، فَقَالَ: صَدَقَتَا، إِنَّهُمُ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَافِمُ قَالَتَ: فَمَا وَلَهُ بَعَدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا يَتَعَوَّدُ مِنْ عَذَابِ الْعَبُرِ
 رَايُّتُهُ، بَعَدُ فِي صَلَاةٍ إِلَا يَتَعَوَّدُ مِنْ عَذَابِ الْعَبُرِ

حفرت عائشرت کا نشرت کی اللہ عنها قرباتی ہیں کہ میرے پاس بہود مدینہ کی اور حیوں ہیں ہے دو ہوڑھیاں آئیں اور کہنے لگیس
کہ قبر داکوں کوان کی قبر دل ہیں عذاب دیا جاتا ہے۔ ہیں نے ان کی تکذیب کی اور جیٹلا یا کہ جھے اچھانہ لگا کہ ان کی تکذیب کی اور جیٹلا یا کہ جھے اچھانہ لگا کہ ان کی تحذیب کی اور جیٹلا یا کہ جھے اچھانہ لگا کہ ان کی تحذیب کی رہود یہ ہونے کی دجہ ہے ) وہ دونوں چلی کئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس کے مرض کیا یارسول اللہ ایم بہود مدینہ کی دو بوڑھیاں میرے پاس آئیں اور ان کا خیال بیٹھا کہ قبر والوں کوان کی قبر وس میں عذاب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ طلہ وہ مایا: انہوں نے بچ کہا ، اہل قبور کو تو الیما عذاب ہوتا ہے کہ بہا کہ اور جانور تک اس کی تعدیش آپ صلی اللہ علیہ دسلم کو دیکھتی تھی کہ ہرتما ذکے بعد جس آپ صلی اللہ علیہ دسلم کو دیکھتی تھی کہ ہرتما ذکے بعد جس آپ مسلی اللہ علیہ دسلم کو دیکھتی تھی کہ ہرتما ذکے بعد عندا ہے قبر سے بناہ ما نگا کرتے تھے۔

تشريح:

"عجوزان" لین دوبوزهی عورتنی حضرت عائش کی پاس آئیں۔"من عمدز" بینجع ہے،اس کامفرد بجوزے، بوزهی عورت کو کہتے ہیں، بید بیند منورہ میں رہے والی یہودی بوڑھیاں تھیں۔

"ولسم انسعم" لعني ان ود بوزهي مورتول نے جب كها كدم رول كوتبريش عذاب موكا تو ميرے دل نے بالكل پيندئيس كيا كديس اكل

تعدیق کروں، بلکہ بیں نے ان کو تبطار یا کہتم جموٹ بوتی ہو، قبر میں عذاب نہیں ہوتا ، طبعی طور پر حضرت عاکشہ ہستھمراتکمیں کہ قبر میں عذاب کا ہونا تو بہت خطرناک بات ہے۔

"فغال صدفتا" لینی آنخضرت ملی الذهایه و ملم نے حضرت عائشہ " کے سوال کے جواب میں فرمایا کدان عورتوں نے بچ کہا ہے کہ مردوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ شارمین کھھے ہیں کہ بیقصدا لگ ہے اوراس سے پہلے ایک یہودی عورت کا قصدا لگ ہے، اس وقت آنخضرت ملی الشعلیدوسلم پر عذاب قبر سے متعلق ومی نیس آئی تھی تو آپ نے فرمایا کرقبر کا عذاب یہود کو ہوتا ہے، لیکن بعد میں وحی آئی تو حضرت عائشہ سے بوچھے پرآ پ سلی الشعلیدوسلم نے فرمایا کہ بیرعورتیں بچ کہتی ہیں، قبر میں عذاب ہوتا ہے، انسان اور جنات کے علاوہ جانو روغیر واس عذاب کی چنے و یکارکو سنتے ہیں۔

٥ ٢٣٠ ﴿ حَدِّثُنَا هَنَّادُ بُنُ السِّرِي ، حَدِّثُنَا أَبُو الْآحُوَصِ ، عَنُ أَشْعَكَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ مَسُرُوي ، عَنُ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَفِيهِ قَالَتُ: وَمَا صَلَّى صَلَاةً بَعُدُ ذَلِكَ إِلَّا سَمِعُتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ

حضرت عائشرض الله عنها سے سابقہ مدیث (اللّ قبور کو ایسا عذاب ہوتا ہے کہ جانور بھی آواز ہفتے ہیں الخ ) کی طرح روایت منتقول ہے لیکن اس روایت میں بیالفاظ ہیں کہ اس کے بعد آپ ملی الله علیہ وسلم نے کوئی تماز الیکن نہیں پڑھی کہ جس میں عذاب قبرے بناہ نہ مانگی ہو۔

#### باب ما يستعاذ منه في الصلوة

# نماز کے اندرجن چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے اس باب میں امام سلم نے میارہ احادیث کو بیان کیاہے

٦٣٢٦ ـ حَدَّثَنِي عَمَرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيُرُ بُنُ حَرُبٍ، فَالَا: حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعَدِ، فَالَ: حَدِّثَنَا يَعَقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعَدِ، فَالَ: حَدِّثَنَا أَيْءَ عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَحَبَرَنِي عُرُوةً بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ اللهِ صَلَّىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيدُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ فِتَنَةِ الدَّجَّالِ

حضرت عائشرمنی الله عنها فرماتی میں کہ میں نے رسول الله ملی الله علیه وسلم کواپی نماز میں د جال کے فتند سے بناہ ایکٹے سنا ہے۔

١٣٢٧ \_ وَحَدَّثَنَا نَصُرُ بَنُ عَلِيَّ الْمَعَهُ عَنِيْ، وَابْنُ نُنَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْسٍ، وَزُهْيَرُ بَنُ حَرُبٍ، جَعِيهًا هَنُ وَكِيعٍ، قَالَ أَبُو كُرَيْسٍ، وَزُهْيَرُ بَنُ حَرُبٍ، جَعِيهًا هَنُ وَكِيعٍ، قَالَ أَبُو كُرَيْسٍ، وَزُهْيَهُ بَنُ أَبِي عَائِشَةً، عَنُ أَبِي عَلِيشَةً، عَنْ أَبِي عَلِيشَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلَيَسُتُولُ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ: اللهُ مَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَلَابٍ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَلَابٍ اللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللهُ مَا إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَلَابٍ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَلَابٍ اللهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللهُ مَا إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَلَابٍ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَلَابٍ اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَابٍ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَابٍ اللهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَابٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَوْلُ إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَوْلُ اللّهِ مِنْ فِينَةٍ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ ضَرَّ فِينَةً الْمُسْلِحِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ مَلْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ الْمُعْمَاقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ع

عداب قبرے بناہ بالکنے کا بیان

حضرت ابو ہرمیرہ "فرماتے ہیں کدرسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: '' جب تم میں ہے کوئی تشہد میں ہوتو جار چیزوں ہے اللہ کی بناہ مائے اور کے: اے اللہ! میں عذا ب جہنم ہے ، عذا ب تبر ہے ، زندگی وموت کے فتنہ ہے اور سیح دجال کے فتنہ ہے بناہ مائلیا ہوں ۔

### تشريح:

"اذا تشههه سند "لینی قاعده اخیره مین تشهد کے بعداور سلام سے پہلے آنخضرت سلی الشعلیہ وسلم دیگر دعاؤں کے ساتھ استعازه کی دعاہمی فرمائے تصاور امت کوبھی تھم دیا کہتم بھی الیا ہی کرو، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کا استعازه تو صرف تعلیم امت کیلئے تھاور ندآ پ تو معصوم تھے اور شیاطین وغیرہ کے ہرشرے محفوظ تھے۔

ام المونین حفرت عائشرضی الله عنباً فرمائی بین که نی اکرم سلی الله علیه وسلم نماز میں بید دعاما نگا کرتے ہے: "اے
الله! میں آپ کی بناہ بکڑتا ہوں قبر کے عذاب ہے، اور بناہ بکڑتا ہوں سنے دجال کے نتنہ ہے اور آپ کی بناہ بکڑتا
ہوں زندگی وموت کے فتند ہے، اے اللہ! میں آپ کی بناہ جا بتا ہوں گمناہ کے بوجھ سے اور قرض و تاوان کے بوجھ
سے "یکی نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ قرض سے اتن کثرت سے کیوں بناہ ما تکتے ہیں؟ فرما یا کہ

جب انسان مقروض ہوتا ہے تو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولٹا ہے اور وعدہ کرکے خلاف ورزی کرتا ہے ( تو قرض کی مجب انسان مقروض ہوتا ہے واللہ وہا تا ہے )۔ وجہ سے دو گنا ہوں میں جو کبیر و گناہ میں مبتلا ہوجا تا ہے )۔

١٣٢٩ ـ وَحَدَّنَى رُهَيُرُ بُنُ حَرُبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسَلِم، حَدَّنَى الْأُوزَاعِى، حَدَّثَنَا حَسَّالُ بَنُ عَطِلَةَ، حَدَّنَى مُصَلِم، حَدَّنَى الْأُوزَاعِى، حَدَّثَنَا حَسَّالُ بَنُ عَطِلَةً، حَدَّنَى مُحَدِّنَى بُحَمِّدُ بَنُ أَبِي عَائِشَة، أَنَّهُ صَعِعَ أَبَا هُوَيَرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا فَرَعَ أَحَدُّكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْمَحِي، فَلَيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنُ أَنْهَعٍ: مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ، وَمِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ، وَمِنُ فِنْتَةِ الْمَحَيَّا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ ضَرَّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ "

حضرت ابو ہرمیہ درضی اُنٹہ عند فرمائتے ہیں کہ رسول انٹرسلی انٹہ علیہ دسلم نے فرمایا:'' جبتم (نماز میں) دوسرے تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو انٹہ تعالیٰ کی جار چیزوں سے بناہ مانکا کرو، ایک عذاب جہنم سے، دوسرے عذاب قبر سے، تیسرے زندگی وموت کے فتنہ سے اور چو تھے سے و جال کے فتنہ ہے''۔

١٣٣٠ وحَدَّثَنِيهِ الْحَكْمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثْنَا هِفُلُ بْنُ زِيَادٍ، حِ قَالَ: وَحَدَّثْنَا عَلِي بْنُ مَصْرَم، أَعُبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، حَدِيعًا عَنِ الْآوُزَاعِي، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: إِذَا فَرَعُ أَحَدُكُمُ مِنَ التَّشَهُدِ وَلَمْ يَذَكُو الْآيِحِرَ الْوَائِن بُونُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الْآلِهُ لَلْهُ الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: إِذَا فَرَعُ أَحَدُكُمُ مِنَ التَّشَهُدِ وَلَمْ يَذَكُو الْآيِحِرَ اوزا كَارِحَداللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

١٣٣١ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِىًّ، عَنُ هِ شَامٍ، عَنُ يَحَيَى، عَنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنُ عَذَابِ الْغَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَشَرَّ الْمَسِيحِ الدِّجَّالِ

حضرت ابو ہرمیرہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''اے اللہ! ہیں عذاب قبرہ جہنم کے عذاب ، زندگی وموت کے فتنا ورسیح د جال کے شرہے آپ کی بناہ کا طالب ہوں''۔

١٣٣٢ \_ وَحَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ، حَدِّنَا شُغْيَانُ، عَنْ عَمُرِو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعَتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُوذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبَرِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدِّجَالِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

حضرت ابو ہر رو "فریاتے ہیں کرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: "اللہ کی بناہ ما تکتے رہواللہ کے عذاب ہے، اور اللہ اسے بناؤ ما تکتے رہواللہ کے عذاب ہے، اور اللہ اسے بناہ ما تکتے رہوا "۔ بناہ ما تکتے رہوا"۔

١٣٣٣ \_ حَدَّلَنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا شُغُيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي هُرَارَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. ابو ہرریا فی کریم ملی الله علیہ وسلم سے سابقہ حدیث اس سندے بھی بھیدروایت کرتے ہیں۔

١٣٣٤ - وحَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيُرُ بَنُ حَرُبٍ، قَالُوا: حَدَّنَنَا شُغْيَالُ، عَنُ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ

حفرت ایو بریره رضی الله تعالی عند کے بھی سابقہ روایت (الله کی پناہ مانتقے ربوالله کے عذاب، عذاب قبر، فتنه و د جال اور فتنه زندگی وموت سے ) منقول ہے۔ اس سند کے ساتھ بھی ابو بریرہ رضی الله تعالی عند سے بیروایت (عذاب قبر، فتنه د جال، عذاب الله اور فتنه زندگی وموت سے بناہ ماگو) منقول ہے۔

١٣٣٥ ـ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ بُدَيْلٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ شَقِيقٍ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ عَلَابِ الْقَبُرِ، وَعَلَابِ جَهَنَّمَ، وَفِئْنَةِ الدَّجَّالِ

حضرت ابو ہریرہ نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ملک عذاب قبر، عذاب جہنم اور وجال کے فتنہ سے پناہ ما تکتے رہے تھے۔

١٣٣١ و حَدَدُنَا أَتَهَا أَهُ مَنْ مَسِيدٍ، عَنُ مَالِكِ بَنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِهَ عَلَيْهِ عَنُ أَبِي الرَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ كَانَ يُعَلَّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلَّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن يَقُولُ عَبَّمَ إِنَّا نَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلَّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلَّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآن يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَاتِ قَالَ مُسُلِمٌ بُنُ الْحَدَّابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنَنَةِ الْمَسِيحِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى مِنْ فِنَنَةِ الْمَحْتِ وَالْمَمَاتِ قَالَ مُسُلِمٌ بُنُ الْحَدَّابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنَنَةِ الْمَحْتِ وَالْمَمَاتِ قَالَ مُسُلِمٌ بُنُ الْحَدَّابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنَنَةِ الْمَحْتِ وَالْمَمَاتِ قَالَ مُسُلِمٌ بُنُ الْحَدَّابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنَا فَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

## تشريح:

"اعد صلونک "لین اپنی اپنی نماز کولوثا دو ،تهاری نمازئیں ہوئی ، پہلے یہ بات کھی جا چک ہے کہ اس باب میں "معود" کا جو تھم ہے ، یہ تشہد کے بعد مسلون کے بیات ایک بات کے بیات کا تعظم دیا ہے تشہد کے بعد سلام ہے کہا نماز کے اندر پڑھنے کا تھم ہے ، آنخضرت ملی اللہ علیہ والم ہے اس کی ماتھ تعود کا تھم دیا ہے اور خود بھی اس پڑل کیا ہے ، اس مدیث ہے دوحدیثیں پہلے معزرت ابو ہریرہ ہے نی طاؤس نے جوحدیث روایت کی ہے ، اس میں جار

مرتبدامر "عدو ذوا" کاصیغداستعال کیا ممیا ہے کہ چار چیز ول سے پنا وہا گور زیر بحث حدیث بیں شیخ طاق سی معزست ابن عماس سے روایت ہیں۔ کرتے جیں کہ آنخضرت سلی انشطیہ وسلم چار چیز ول سے بنا وہا تکنے کی دعاصحا بہ کرام کواس طرح سمجھاتے اور سکھاتے تھے جس طرح قرآن کریم کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے واٹنی تاکیدات اور اجتمام کود کھی کرشنے طاؤس نے اس کونماز کا اہم حصیقصور کرلیا اور بیٹیے سے کہا کہ جب تم نے نماز جیں بیدعانہیں رہمی تو تم نے نماز جس نقصان کیا البندانماز کو دوبارہ پڑھاو۔

**سوال**: جمہورعلاء کے نز دیک نماز میں کیدعا مستحب ہے ،اس کے بغیرنماز درست ہے ،اب سوال بیہ ہے کہ بیٹے طاؤس نے اپنے بیٹے کو نماز لوٹانے کا تھم کیوں دیا؟

چواب: اس کا جواب یہ ہے کہ شاید چنخ طاؤس نے آنخضرت ملی اللہ علیہ دہلم کے "امس" کو وجوب پرحمل کیا ،اس لئے واجب کے چھوٹے سے بیٹے کونماز کے اعادہ کا تھم دیا ، دوسرا جواب یہ ہے کہ شاید شخ طاؤس اپنے بیٹے کواس دعا م کی اہمیت سمجھانا چاہتے ہے ،اس لئے بطور تا دیب ان کونماز کے اعادہ کا تھم دیا ، یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ دعا ہ واجب ہے۔

باب استحباب الذكر بعد الصلوة

## نمازكے بعداذ كارمسنونہ كے استحباب كابيان

اس باب میں امام سلم نے میں احاد بیث کو بیان کیا ہے۔

١٣٣٧ ـ حَدِّثَنَا دَاوُدُ مُنُ رُشَيُدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيَّ، عَنُ أَبِي عَمَّارٍ، اسَمَّهُ صَلَّادُ مُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنُ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنُ ثُوبَانَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ السلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغُفَرَ ثَلاثًا وَقَالَ: السَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِسْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكُتَ ذَا الْحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ قَالَ الْوَلِيلُ: فَعَلَتُ لِلْآوُزَاعِيِّ: " كَيْتَ الاسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغُفِرُ اللهَ، أَسْتَغُفِرُ اللهَ "

حضرت قوبان فرماتے ہیں کدرسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم جب نمازے فارغ ہوتے تو تین باراستغفار فرمانے اور سے مطرت قوبان فرمانے ہیں یا دوالجلال والا کرام'۔ کلمات کہتے: اسے اللہ اللہ اللہ اللہ والا کرام'۔ ولید (راوی) کہتے ہیں کہ میں نے اوزا گل سے کہا کہ استغفار کیے کرتے تھے؟ فرمایا کہ استغفر اللہ استغفر الله فرمانے تھے۔ فرمایا کہ استغفر الله استغفر الله فرمانے تھے۔

### تشريح:

"السلهم انت المسلام "اس باب مين وها حاديث بيان كي جائيس كي بجن من نازك بعد وعلاورا درا دود طاكف كي تعليات اورابيت ظاهر بوجائ كي ، ذكر كالفظ عام ب جود طاكف اوراد عيد سب كوشائل ب-

یہ مسئلہ بھی خورطلب ہے کہ جن فرائفش کے بعد سنتیں ہوتی ہیں ،ان کے بعد نمازی اورا دااورا دعیہ پڑھنے کیلیے تنتی دیرتک بیٹے سکتا ہے۔ علم واحناف میں سے صاحب درمختار نے لکھا ہے کہ فرض نماز پڑھ لینے کے بعد سنتوں میں تاخیر کرنا مکروہ ہے بصرف "اللهم آنت السلام" آخرتک کی مقدارتک بیٹھنا ٹابت ہے۔ نقباء نے یہ بات بھی کھمی ہے کہ سنوں کے پڑھنے کیلئے فرائفل کے افٹقام پرجلدی افسنا چاہتے ۔ علامہ حلوانی" کا قول میہ ہے کہ اورا داور و فلا کف پڑھنے کیلئے فرض اور سنوں کے درمیان و تغہ کرنے میں کوئی مضا کفٹیس ہے، اس قول کو کچھ دیگر فقباء نے بھی کھھا ہے۔

مفتی البندمفتی کفایت النَّهُ نے اپنینیس کتاب "النفائس السرغوبة فی الادعیة بعد السکتوبة" بین کلھاہے که "اللهم انت السلام" کی روایت میں حضرت عائشہ نے وقت میں حصرتیں بتایا اور ندحفرت عائشہ نے کوئی وقت متعین کیا ہے، بلکہ حضرت عائشہ نے اس روایت "السلهم انت السلام" کی مقدار کا انداز وبتایا ہے تو اس انداز واور مقدار میں دوسری دعا کیں بھی آسکتی ہیں، جن کاؤکرا حاویث میں آیا ہے، اس میں کوئی متا فات نہیں ہے اور نداختلاف ہے۔

علام حلی کے فقہاء کے کلام میں اس معمولی ہے اختلاف میں تطبیق دی ہے، اس تطبیق ہے بھی دونوں اقوال میں کوئی اختلاف ہاتی نہیں رہتا۔ وہ فرمائے بیں کہ صاحب در مختار نے تاخیر کوجو کر دہ تکھا ہے، اس ہے کر وہ تحریح بی کے بجائے کمروہ تنزیجی مراد لیا جائے تو مسئلہ اولی اور غیراو ٹی کاروجائے گا کہ سنتوں میں تاخیر کرنا بہتر نہیں ہے اور علامہ حلوانی کے قول کا مطلب ہیں وجائے گا کہ وظائف بزھنے کی غرض ہے سنتوں میں تاخیر کرنے میں کوئی مضا لکتے نہیں ہے، لیکن مناسب اور بہتریک ہے کہ تاخیر نہ کی جائے۔ بہر حال فرائض اور سنتوں کے درمیان وظائف پڑھنے کی حملے انتہاں ہے۔

فقہاء نے لکھا ہے کہ فرض کے بعد سنوں کے بڑھنے کیلے صفوں کوتو ڑنا زیادہ بہتر ہے،صف بندی کر کے سنن ونوافل نہیں پڑھنا چاہئے،
کچھآ کے بیچے ہو جانا چاہئے ،اہام صاحب کوبھی چاہئے کہ اپنے مصنیٰ سے بچھ ہٹ کر کھڑا ہو جائے تا کہ کسی کو بیاشتہاہ نہ ہو جائے کہ لوگ فرض میں کھڑے ہیں۔ "بعد المدکنو بہ "جن ادعیہ کا ذکرا حادیث میں بعدالمکنوبة کے الفاظ کے ساتھ آیا ہے توسنن پڑھنے کے بعد بھی وفا کف پڑھے جائےتے ہیں، کیونکہ بعدالسن بھی بعدالکتوبة ہی ہے سنن پڑھنے سے فرض کی بعد برے خم نہیں ہوتی ،اس تو جہہ سے بہت سارے اشکالات ختم ہوجا کیں گے، کیونکہ فراکش کے بعد جن لیے وفا کف کا ذکر جواحادیث میں آیا ہے، وہ اس وقت میں آسانی سے پڑھے جاسکتے ہیں اور لطف یہ کے سب بچھ بعدالفراکش ہی بعد جن لیے وفا کف کا ذکر جواحادیث میں آیا ہے، وہ اس وقت میں آسانی سے

## فرائض کے بعد د ظائف وادعیہ

نماز کے بعد ذکر اللہ اور دعا کرنا جمہور کے نزویک متحب ہے، بہت ساری اجادیث سے فرائض کے بعد وعا کرنا ثابت ہے، بلہ فرائض کے بعد وعا کے مواضع میں ثار کیا گیا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے "و دہر الصلوة المسکتوبة" علامه ابن تیم" نے اس جملہ میں ناویل کی ہے کہ یہاں دہر الصلوة سے مراد نماز کے بعد نہیں بلکہ نماز کا آخری حصہ مراد ہے جوسلام سے پہلے ہے، ہمریہ تاویل میج معلوم نہیں ہوتی کو نکہ الفاظ میں صلاحہ میں صلاحہ سے الفاظ میں سے الفاظ بھی آئے ہیں اور "اذا مصرف من صلاة المعرب" کے الفاظ محمل آئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیاد کارنماز کے انتقام پر ہیں، بلکہ بعض روایات ہیں تو بجیب الفاظ آئے ہیں، جن سے فرائض کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھانے کا شوت ماتا ہے، مثلاً مصنف این انی شیبہ میں حضرت عبد اللہ بین زبیر کی ایک حدیث ہے، جس کے الفاظ بیہ

فرائض كيعدد عاكابيان

إن "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلوته" وافظ جال الدين سيوطي اسمديث كم تعلق قرات جين "رحداله ثقات" (اعلاء السنن)

# فرائض کے بعداذ کارطویل ہیں یاقصیر ہیں؟

فرض نماز کے بعد کس اعداز کے اذکار ہونے جا ہمیں آیا طویل ہوں یا مختصر ہوں ، اس سلسلہ بیں احادیث مختف طور پر وارد ہیں ، لیکن بنیادی طور پران احادیث کوروقسموں پرتفتیم کیا جا سکتا ہے۔

کہا تھم وہ احابت ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلوراکرم منی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مختمر ساذکراورد عاکر کے معلی سے اٹھ کر ہلے جاتے سے دعفرت عاکشہ کی ' الملهم انت المسلام'' والی روایت ای تئم ہیں سے ایک ہے ، دومری تئم احادیث وہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ منظم نے طویل اوکاراورطویل وعائیں بڑھی ہیں ، جیسے ۳۳ بارہجان اللہ اور المحمدللہ پڑھنے والی وعائیں ہیں اور آیت الکری ہے اور کہمی طلوع آقی بن میں ہیں کہ عدا ہے وکا تف کرتے رہے۔

احناف نے ان دونوں تم کی روایات میں اس طرح تطبیق دی ہے کو تھراؤ کاروالی ا حادیث کا تعلق ان نماز وں سے ہے جن کے بعد سنن مؤکد و بیں، جیسے ظیم مغرب اور عشاء کی نمازیں بیں اور طویل اؤ کاروالی احادیث کا تعلق ان نماز وں سے ہے، جن کے بعد سنن نہیں ہیں جیسے فجر اور عصر کی نماز ہے۔

فقها ولكيفة بين كرجن نمازول كے بعد سن بين توسنتي جلدي يز جنے كى بيديد بيك يستنين فرائن كى ساتھ طاكر آسان كى طرف افعائى جاتى بين، چنانچ ايك مرفوع حديث كومعرمة حذيف " فقل كرتے بين، جس كالفاظ اس طرح بين "عد حلوا الركعتين ، عد المعوب فانهما ترفعان مع المكتوبة \_ " (اعلاء السنن ج ٣ ص ١٥٧)

# فرائض کے بعداجتا می دعا کا تھکم

یہاں چندمسائل کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کیونکہ آج کل ایک نیار تجان پیدا ہو گیا ہے بعض عفرات کہتے ہیں کہ فرائنس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجہا کی طور پر دعا یا نگنا بدھت ہے، وہ حضرات دعانہ ہاتھنے کی ترخیب بھی دیے ہیں اور اسپنے زیرا ترحلتوں ہیں اس کو کھل طور پر شع مجمی کرتے ہیں ،البغایباں کسی حد تک تفصیل سے لکھنا جا ہتا ہوں۔

- (١): قرآن وحديث عن مطلق دعا ما تلفي بيشارآيات واحاديث موجود إن واس من كوكي شكتين-
- (۲): فرض نماز وں کے بعد مطلق دعا ما تھنے کی احادیث میں بہت زیادہ ترغیب موجود ہے،اس میں بھی کوئی شک خہیں ۔
- (٣): آنخضرت ملى الدعلية ملم فراكض كے بعد سحاب كرام كى طرف چېره انورموژكر بيضة عصه اس بيس بيمى كوتى شبغيس -
  - ("): آ تخضرت ملى الله عليه وللم في ال موقع برزبان مبارك عظف دعا كيل بحى بريمي بين مي تال ابت ب-
- (۵) مطلق دعاش آنخفرت ملى الدعليد وملم باته افعات يخداوراس كى ترغيب بحى دى هد معامد ميوطي في المرتم كى اليك سواحاد عث جع فرمائى بير -

(٢): أتخضرت ملى الله عليه وتلم فرائض كے بعد باتھ الله اكر دعا مائل بير اس ميں احاديث موجود ب

(2): أتخضرت صلى الشعلية وسلم في دعا كے بعد ماتھوں كوچروالور بر پھيرا ہے، يمين البت ب-

(۸): فرائف کے علاوہ آنخضرت ملی اللہ علیہ دہلم ہے اجتماعی وعاظ بت ہے اور سب کا ہاتھ اٹھا تا بھی ٹابت ہے، اب مرف یہ بات ٹابت کرنا باتی رہ وہاتا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وہ مرف کے بعد جو دعا ما تی ہے کیا صحابہ کرام نے بھی اجتماعی طور پر ہا تی ہے یا خبیل اس بیں کوئی صرح کے حدیث کا ملنا تو مشکل ہے، البتہ قر اس واشارات سے ٹابت کیا جاسکتا ہے یا صلوۃ استہقاء کے موقع پر رفع پرین کے ساتھ اجتماعی وعا کو صرح طور پر ٹابت کیا جاسکتا ہے، بعض دھیرروایات بھی الیں ہیں جو اجتماعی دعا کے جو ت کی سرحدوں کو جھوری کے ساتھ اجتماعی وعا کو صرح طور پر ٹابت کیا جاسکتا ہے، بعض دھیرروایات بھی الیں ہیں جو اجتماعی دعا کے جو ت کی سرحدوں کو جھوری ہیں۔ بیس ہیں جو اجتماعی دعا کے جو ت کی سرحدوں کو جھوری ہیں۔ بیس ہیں جو اجتماعی دعا کو تھوری گا تا کہ مسئلہ ملل ہیں۔ بیسلم مندرجہ بالا امور ندکورہ سے متعلق چندا حادیث گوفتل کروں گا اور پھرا کا برفقہا ام کے اتو ال کو کھوں گا تا کہ مسئلہ ملل بیت بیسلم مندرجہ بالا امور ندکورہ سے متعلق چندا حادیث گوفتل کروں گا اور پھرا کا برفقہا ام کے اتو ال کو کھوں گا تا کہ مسئلہ ملل

۱ ـ الحرج المحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم من حديث حبيب بن مسلمة الفهري رضى الله عنه وكان محاب الدعوة قال سمعت رسول الله صلى الله عبله وسلم يقول لا يحمتع قوم مسلمون يدعو بعضهم ويؤمن بعضهم الا استحاب الله تعالى دعائهم (بحواله ثلاث رسائل في استحباب الدعا ص ١٠٧)

٦- و عن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفع قوم اكفهم الى الله عزو جل
يسألونه شيئا الاكان على الله حقاً ان يضع في ايديهم الذي سئالوا رواه الطبراني (بحواله ثلاث رسائل في استحباب
الدعاء ص ١٢٥)

٣ عن محمد بن ابي يحيى قال رأيت عبد الله بن الزيبر و راى رحلًا رافعاً يديه يدعو قبل ان يفرغ من صلاته فلما فرغ منهما قبال لمه ان رسمول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلوته ـ رواه الطبراني قال المحافظ الهيشمي في محمع الزواند رجاله ثقات ـ (بحواله ثلاث رسائل ص ٢٦١)

مطلب ریکسلام پھیرنے کے بعد آنخضرت ملی الله عليوللم وعامين باتھوا تھاتے تھے، ظاہرے کو سحابہ نے ساتھ دیا ہوگا۔

٣\_ واخرج الحاكم من طريق اسماعيل بن عياش عن راشد بن دانود عن يعلى بن شداد قال حدثني شداد بن اوس "و عبادة بن الصامت رضى الله عنه حاضر يصدقه" إنّا لعند رسول الله صلى الله عليه و سلم اذ قال هل فيكم غريب يعنى اهمل الكتاب فقلنا لا يا رسول الله فامر بغلق الابواب فقال ارفعوا ايديكم فقولوا لا اله الا الله فرفعنا ايدينا ساعة ثم قال الملهم انت بعثنى بهذه الكلمة و وعدتني عليها الجنة و انت لا تخلف الميعاد ثم قال ابشروا فقد غفر لكمد (طبراني و مسئد احمد)

(٤) وقيد الحرج عبيد بين حميد وابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنه في قوله تعالى "فاذا فرغت فانصب" قال اذا فرغت من الصلوة فانصب الى ربك بالدعا و استله حاجتك. (بحواله ثلاث رسائل ص ٣٤) فرائض کے بعددعا کابیان

# تعزیت کی وعامیں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے

هـ واخرج الا منام البنخباري في صحياحه عن ابي موسى الا شعري قال دعا النبي يُنَافِح بماء فتو ضأ ثم رفع يديه فقال النفهم اجمعله يوم القيامة فوق كثير من خلفك من الناس. رواه البخاري و مسلم والنسائي. (بحواله استحياب الدعاء بعد الفرائض ورفع البدين ص ٢٨)

اب چندحوالے ایک اور کمآب ہے تقل کرنا چاہتا ہوں ماس کمآب کا نام "است حب الدعاء بعد الفرائض ورفع البدين فيه" ہے، اس کے مؤلف نضیلة الشیخ العلامة المحد شعبدالحفیظ ملے عبدالحق المکی ہیں۔

1\_ و احرج الامام البخاري في صحيحه عن انس بن مالك رضى الله قال اتى رجل اعرابي من اهل البدو الى رسول الله يُنطِّق بيوم السجمعة فقال با رسول الله! هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس، فرفع رسول الله تُنطِّق يديه ورفع الناس ايديهم مع رسول الله تُنطِّق يدعون قال فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا\_ (رواه البخاري)

قبال العلامة المحقق المفتى عبد الرحيم الاجهوري في فتاواه يتضح من هذا الحديث ان الصحابة عموماً كانوا يرفعون اينفيهم منع الرسول نُقُطِّة عند ما يرونه قدرفع يديه للدعا حتى يشاركوه في هذا الخير و لا يحرموا بركته وهو اللائق بحالهم من شدة مجتهم وتعلق خاطر هم به واعتقاد هم باستجابة دعائه انتهى ــ

وقبال شيخ البحديث المباركفوري في "تحفة الاحوذي" بعد ما جاء بهذا الحديث قال ما نصه قالوا هذا الرفع هكذا وان كبان في الاستسقباء لكنه ليس مختصاً به ولذلك استدل البخاري في كتاب الدعوات بهذا الحديث على حواز رفع اليدين في مطلق الدعال انتهى (بحواله استحباب الدعاء بعد الفرائض ص ٧١)

ار محدث العصرسيرمجر يوسف بنوري في معارف السمن مي فرائض كے بعددعا مع متعلق فرما يا ہے كه فرائض كے بعددعا كے بارے ميں قولى او فعلى دونوں تم كى احاديث موجود ميں ، عام احاديث ميں تو دعا كا ثبوت بھى ہے ، باتھ اٹھا نا بھى ثابت ہے ، چبرہ پر باتھوں كا بھيرنا محى ثابت ہے ، باتھ اٹھا نا بھى ثابت ہے ، باتھ اٹھا كر تين ياردعا بي بحرار بھى ثابت ہے ، اس بيں تو انكار كى تحالات بير عبارت مديث ہے ، اس بين تو انكار كى تحالات بيد عبارت مديث ہے ، الا احابه مطور پر دعا با تكا اور آھن كہنا بھى ثابت ہے ، عبارت مديث ہوئے : "لا يسحن مسلاء فيدعو بعضه م و يو من بعضه م الا احابه ما الله ير كنز العمال ج ١ ص ١٧٧) و هو دليل الدعا بهيئة احتماعية محضرت بنوري في فرمايا كر فول احاديث بيس ہے ايك ہي ہوئا الله منظل رفع بديد بعد ما سلم و هو مستقبل القبلة فقال ہے (۱) اختر جه ابن ابنى حانم باسنادہ عن ابنى هربرة ان رسول الله منظل رفع بديد بعد ما سلم و هو مستقبل القبلة فقال الله منظل مناوليد بن بن الوليد و معارف السنن ج ٢ ص ١٢٤)

حفرت بنوريُّ فريات بن كرومري صديث بيرب (٢) ومنها ما اخرجه ابن ابي شببة في مصنفه من حديث الاسود العامري عن ابيه قال صلبت مع رسول الله تَظُلُّ القمر فلما سلم انحرف ورفع يديه ودعاله (معارف السنن ج ٣ ص ١٢٥) (٦) وقبال الاصام المحدث السيد محمد يوسف البنوريُّ في معارف السنن و منها ما اخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضى الله عنه وفي الاوسط عن ابن عمر رضى الله عنه قال صلى رسول الله تُخطُّة الفحر ثم اقبل على القوم فقال اللهم بارك لنا في مدينتنا و بارك لنا في مُدنا و صاعنا ذكره السمهودي في الوفا فهذه وماشاكلها من الروايات في الباب تكاد تكفي حجة لما اعتاده الناس في البلاد من الدعوات الاحتماعية دير الصلوات ولذا ذكره فقهاء نا ايضا كما في نور الايضاح وشرحه مراقى الفلاح ويقول النووي في شرح المهذب (ج ٣ ص ٤٨٨) الدعا للامام والماموم والمنفرد مستحب عقب كل الصلوة بلا خلاف ويقول ويستحب ان يقبل على الناس فيدعو (معارف السنن ج ٣ ص ١٨٥) مستحب عقب كل الصلوة مثني الترغيب والترهيب عن الفضل بن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله تنطي الصلوة مثني منسى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما الى ربك مستقبلا بيطونهما وجهك وتقول يا رب يا رب ومن لم يفعل ذلك فهي كذا و كذا وفي رواية فمن لم يفعل ذلك فهي خداج وقال المحقق رشيد وتقول يا رب يا رب ومن لم يفعل ذلك فهي كذا و كذا وفي رواية فمن لم يفعل ذلك فهي خداج وقال المحقق رشيد احمد الإنصاري المجتموعي في الكوكب الدري على حامع الترمذي شرحاً لهذا الحديث بما نصه وهذا يثبت الدعاء احسد الإنصاري المجتمول واتكار المجهلة عليه مردود (بحواله استحباب الدعا بعد القرائض ص ١٠١) بعد الصلوة برفع يديه كما هو المعمول واتكار المجهلة عليه مردود (بحواله استحباب الدعا بعد القرائض ص ١٠٠) من قرائض كي بعدوعا كوفابت كرتم بين اورنهايت مكل انداز سال كوفيش كرتم بين ان كي عرائ عهارت في محمد على عامد عدي المائه على المرائر على المرائل على المرائل على المرائل على المرائل على عرائل المرائل على عرائل المرائل على المرائل على عرائل المرائل على عرائل المرائل على عرائل المرائل على عرائل على عرائل المرائل عرائل المرائل عرائل المرائل عرائل عرائل عرائل عرائل المرائل عرائل عرائل عرائل المرائل عرائل عرائل عرائل المرائل عرائل المرائل عرائل المرائل عرائل عرائل عرائل عر

ف الدة: اعلم ان علماء اهل الحديث قد اختلفوا في هذا الزمان في ان الامام اذا انصرف من الصلاة المكتوبة، هل يجوز له ان يدعو رافعا يديه، ويؤمن خلفه من المامومين رافعي ايديهم؟ فقال بعضهم بالحواز، وقال بعضهم بعدم حوازه، ظنا منهم انه بدعة، قالوا: ان ذلك لم يثبت عن رسول الله نظ بسند صحيح، بل هو امر محدث، وكل محدث بدعة، اما الغائلون بالحواز فاستدلوا باحاديث.

الاول: حديث ابي هريرة، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ص ١٨٢ ج ٣: قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو معمر المقرى حدثث ابي هريرة، فال الحدثث على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة، ان رسول الله تَقَطَّ رفع يديه بعد ما سلم وهـ و مستقبل القبلة، فقال اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن ابي ربيعة و سلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلا من ايدي الكفار.

قلت: وفي سند هذا الحديث على بن زيد بن حدعان، وهو متكلم فيه

الحديث الثاني: حديث عبد الله بن الزبير، ذكر السيوطي في رسالته "فض الوعاء" عن محمد بن يحي الاسلمي قال: رأيت عبدالله بن الزبير و راي رجلا رافعا يديه قبل ان يفرغ من صلاته، فلما فرغ منها قال: ان رسول الله تَقَطُّ لم يكنَ يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته قال: رجاله ثقات:

قبلت: وذكره الحافظ الهيئمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني، وترجم له فقال: محمد بن يحي الاسلمي عن

عبد الله بن الزبير، ورحاله ثقات انتهى.

الحديث الرابع: حديث الاسود العامري عن ابيه قال: صليت مع رسول الله تَظِيَّة القجر، فلما سلم انحرف ورقع يديه ودعا ..... الحديث رواه ابن ابي شبية في مصنفه، كذا ذكر يعض الاعلام هذا الحديث بغير سند، وعزاه الى المصنف، ولم اقف على سنده، قالله تعالى اعلم كيف هو صحيح او ضعيف.

الحديث الخامس: حديث الفضل بن عباس قال: قال رسول الله تُنَكِّة الصلاة مثنى مثنى تشهد في گُل ركعتين و تخشع و تنضرع، و تسمسكن، ثم تقنع يديك، يقول ترفعهما الى ربك مستقبلا يبطونهما و حهك و تقول يارب يا رب و من لم يفعل ذلك فهو كذا و كذا و في رواية: فهو خداج رواه الترمذي.

واستدلوا ايضا بعموم احاديث رفع البدين في الدعاء قالوا: ان الدعاء بعد الصلاة المكتوبة مستحب مرغب فيه، وانه قد ثبت عن رسول الله تَظَافَة المعدوم احاديث رفع البدين من أداب الدعاء وانه قد ثبت عن رسول الله تَظَاف وضع البدين من أداب الدعاء وانه قد ثبت عن رسول الله تَظاف رفع البدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة، بل حاء في ثبوته الاحاديث المضعاف، قالوا: فبعد ثبوت هذه الامور الاربعة وعدم ثبوت المنع لا يكون رفع البدين في الدعاء بعد. الصلاة المكتوبة بدعة سينة، بل هو حائز، لا باس على من يفعله (تحفة الاحوذي ج ٢ ص ٢١٢)

(1) حضرت علامہ شاہ انورشاہ کاشمیریؒ نے بخاری کی شرح فیض الباری ج اص ۳۳۱ بیں فرائض کے بعد دعا سے متعلق مفعل مرل کلام فرمایا ہے، اس کا کچھ حصد نقل کرتا ہوں ، فرماتے ہیں:

"و من هذا الساب رفع السدين بعد الصلوات الدعاء قل ثبوته فعلاً وكثر فضله قولاً اى فى الاحاذيث عامة فلا يكون بدعة اصلاً غدسات الناف الغضل فيها ثبت عمله تنظية فقط فقد حاد عن الطريق الصواب وبنى اصلا فاسداً ينبئ بفساد السناء مع ان ادعية النبى تنظية قد احدات ما عند الاذكار وليس في الاذكار رفع الايدى و نحن اذا لم نقر بالاذكار فينبغى لنا ان لا نحرم من الادعية و ترفع لها الايدى لثبوته عنه تنظية عقيب النافلة فى حديث مطلب بن ابى و داعة المسذكور و ان لم يشت بعد المكتوبة من فعله نظراً الى عامة الاحاذيث الواردة فى الدعاء بعد الصلوات المكتوبة فقد سكت عن ذكر الرفع و لكن حديث عبدالله بن الزبير" يكفى لائبات ان الرفع فى الدعاء بعد الصلوات المكتوبة كان من هدى النبى الرفع و لكن حديث عبدالله بن الزبير" يكفى لائبات ان الرفع فى الدعاء بعد الصلوات المكتوبة كان من هدى النبى من عدى النبى عبد المنافلة بن الزبير" يكفى لائبات ان الرفع فى الدعاء بعد الصلوات المكتوبة كان من هدى النبى المنافلة المنافلة بن الزبير" يكفى لائبات ان الرفع فى الدعاء بعد الصلوات المكتوبة كان من هدى النبى المنافلة بنافلة بنا

قبصل: (في الاذكار الواردة بعد الفرض) القيام الى السنة متصلا بالفرض مسنون وعن شمس الاثمة الحلواني لا بأس بقرانة الاوراد بيّين الفريضة والسنة ويستحب للامام بعد سلامه ان يتحول الى يساره لتطوع بعد الفرض وان يستقبل بعده الناسُ، ويستغفرون الله ثلاثا، ويقرء ون آية الكرسي والمعوذات ويسبحون الله ثلاثا وثلاثين، ويحمدونه كذلك، و يحبرونه كذلك، ثم يقولون لا اله الا الله وحده لا شريك له، فه الملك و له الحمد وهو على كل شئ قدير، ثم يدعون لانفسهم وللمسلمين رافعي ايديهم، ثم يمسحون بها وجوههم في اعرب

یہ بات یادر کھنے گی ہے کہ نور الا بیضاح نے جو پھھاس نصل ٹیل بیان کیا ہے وہ فرائض کے بعد دعاؤں کا ذکر ہے اور اجتا گی دعا کو بیان کیا ہے ۔ مفتی ہے ، اس کا سنتوں کے بعد اجتماعی دعا کو علاء نے بدعت قرار دیا ہے ۔ مفتی ہند مفتی کا استوں کے بعد اجتماعی دعا کو علاء نے بدعت قرار دیا ہے ۔ مفتی ہند مفتی کفایت اللہ نے اس پر سنتقل کما ہا کھی ہے ، جس کا نام "المنفانس المعر غوبة فی حکم الدعاء بعد المحتوبة" ہے جس میں فرائض کے بعد دعا کو تا ہت کیا ہے اور سنتوں کے بعد دعا کے تروم کو بدھت قرار دیا ہے اور مخلف ممالک کے ایک سوملاء کے دستخط کراویے تیں ، جس میں نے توضیحات شرح مکلؤہ تیں اس کے متعلق تفصیل سے لکھا ہے ، اس کا تبجہ حصد بدینا ظرین کرتا ہوں ۔

## فرائض کے بعدد عا کا ثبوت

آج سے پچھ عرصة بل سنتوں کے بعد اجماعی دعا ماتلنے یا نہ ماتلنے مرسخت اختلافات ہو بیکے ہیں، محرآ خر کار اہل بدعت مصرات نے مسلمانوں کے عام ماحول کود کھے کر خاموثی اور دست برداری پڑمل کیا الیکن اب ایک اور سئلہ کھڑا ہو کمیا وہ یہ کہ آیا فرائض کے بعد بھی اجمای دعا ثابت ہے یانہیں ،جمہورعجم فرائض کے بعد ہاتھ اٹھانے کوخروری جھتے ہیں اورخود ہاتھ اٹھا کر دعا مائلتے ہیں ملیکن جزیرہ عرب کے مسلمان فرائفن کے بعد بھی دعا کیلئے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں ،اب ان کود کھے کرعجم سے علماء بھی خال خال ان سے نقش قدم بر <u>جلنے کی کوشش</u> كرتے إلى مفتى مندمفتى كفايت الله صاحبٌ نے فرائض اورسنت كے بعددعا مائتكنے بإنه مائتكنے سے متعلق "السف انسس السرغوبة في حسكم الدعا بعد المسكنوبة"ك نام سوايك كماب كاسى بجودر حقيقت ايك فؤى بجس يرونياك مختلف الكول كابك سوعلامك وسخط ہیں ،اس کتاب میں حضرت مفتی صاحبؓ نے فرائض کے بعداجاتی دعا کے ثبوت سے متعلق ایک طویل کلام کیا ہے جوایک عمیق تعمیق ہے ، کتاب کی فصل اول سے حضرت مفتی صاحبؓ نے ولاکل کے ساتھ سنتوں کے بعد اجتماعی دعا کی نغی فرمائی ہے اور پھرفصل ووم ے فرائغ کے بعدد عا باتنے کے ثبوت پر ممیارہ احادیث کاذ کرفر مایا ہے اور پھر مختلف علماء سے جواز دعدم جواز کے متعلق فتو کی ما نگاہے جس کے جواب میں ونیا کے مختلف علماء نے جواب ویا ہے ان تمام جوایات کی عبارت قریب قریب اس طرح ہے۔ فراکض کے متصل ہی دعاماً نگزاسنت کے موافق ہے ،اس کا ثبوت احادیث شریف میں موجود ہے لیکن بعد سنن ونوافل کے خاص التزام کے ساتھ دعاماتگنااس کا جوت مدیث شریف اورفقد کسی تماب مین بین ب بلدیدالتزام بدعت باس کوترک کرنا ضروری ب (نفائس مرغوبهم ۲۱) حضرت مفتی صاحب ؓ نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے ان میں بیشک واضح طور مرفرائض کے بعد دعا ما تکنے کا ذکر ہے لیکن کو جھنے والمله بيهوال كرتے بيل كد باتھ الله اكراجنا كى طور برد عا مانتھنے كاذ كروثيوت كى حديث بيل نيس ب اوراى وجدے الل حديث اور حربين کے علما مکرام اور جزیر وعرب کے علما واور عجم کے بہت لکیل علما وفرائض کے بعد ماتھ اٹھائے اوراجناعی دعا ماتکنے کو یح نہیں سمجھتے ہیں ولیکن فرائض کے بعدد عاکے قامکین حضرات ان کو جند جوابات دیتے ہیں۔

(۱) باتدا العاناه عاكمة واب من س ب جنب وعاكا ثبوت بيتورض يدين كاثبوت خود بخود موكميا

(۲) حضورا کرم ملی الله علیه دسلم نے نوافل کے بعد جب دعا ما تھی ہے تو اس میں ہاتھ اٹھائے ہیں، فقہاء کرام نے اس ممل کوفرائنس کے ساتھ بنی کی کے خوائن کے ساتھ بنی کر کے اس پڑھی ختیت اور طویل کلام کیا ہے۔ ساتھ بنی کر کے اس پڑھل شروع کردیا نیف الباری شرح بخاری میں شاہ انورشاہ کا شیری نے اس پڑھی ختیت اور طویل کلام کیا (۳) غدا ہب اربحہ کے علما و نے اس دعا کو مستحب قرار دیکرا کیہ طویل عرصہ تک اس پڑھل کیا ہے لہٰذا آج کل کے اختیار فاسے کا اعتبار نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(٣) زیر بحث حدیث واضح طور پر عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر گراٹر آکر دعاما تکنے کی ترفیب دے دہی ہے، عدیث بی اگر چدا کی اور احتیال ہی ہے ، اس کا واضح مطلب بی ہے کہ یہ معاملہ نماز پڑھنے کے بعد دعا با تکنے کا ہے، اس لئے فیخ حبدائی " نے لمعات می فرائع کے بعد اجا کی دعاما تکنے کو مستحب کھا ہے چیا نوٹی کے بعد اجا کی دعاما تکنے کو مستحب کھا ہے بعد الصلوف " کے بعد اجا کے کا مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ (کدا فی اللہ عات) خلاصہ یہ کہا اللہ عاد سے مقد سے اللہ عاد اللہ عاد اللہ عاد اللہ عاد کی دو نہ کی افرائ کی اللہ تی کھا ایک کے اشارات اور فقہا مرام کی واضح تصریحات سے فرض نمازوں کے بعد دعاانفر اوا واجا عالم اللہ بعد عاد اللہ عاد اللہ عاد اللہ عاد اللہ عاد کی دو نہ کہا تھا تھا جو بستے ہوں کہا تھا کہ کہا ہے کہ استحب موجود گی میں ان کا بیا تھا تھا کہ کہا ہے ہوں کہ اور نہ کہا کہ کہا تھا ہوں کہا تو مام دعا کور کہ کہا تو عام دعا کور میں ہاتھا تھا نے اور دعا ہاتھے اور ان کی نمازوں کی دوئی جاتی ہوں دی ہو ہے اور ان کی نمازوں کی دوئی جاتی ہوں ہو ہے اور ان کی نمازوں کی دوئی جاتی ہوں ہو ہے اور ان کی نمازوں کی دوئی جاتی ہوئے جی ہور سے جاتھ ہیں۔ انگر نفا خفا منتشرا عداز سے اٹھ کور کے جو ہو ہو یہ کی کور کی طور پر بھی محرم موجود کی ہیں۔ انگر نفا خفا منتشرا عداز سے اٹھ کور کے جو ہو ہے استحد ہیں۔

# سنتوں کے بعداجماعی دعا کالزوم بدعت ہے

خل افراط وتفریط کے درمیان راہ اعتدال کا نام ہے، پھو حضرات نے افراط سے کام لیا اور فرائض کے بعد دعاؤں کا اٹکار کیا تو پھودیگر حضرات نے افراط سے کام لیا اور فرائض کے بعد دعاؤں کا اٹکار کیا تو پھودی حضرات نے تفریط سے کام نے کرسنوں کے بعد ابنا کی طور پر دعا مائٹنے پر جھڑا کرنے کیلئے کھڑے ہوگئے اور ندمائٹنے والوں سے جھڑنے نے انسان کا راستہ اختیار کیا اور فرائض کے بعد دعا مائٹنے سے تعاق احادیث کو بھی صراحت کا درج نہیں دیا ، بلکہ استدلال کیلئے اشارات کے درج میں رکھا اور سنن روانب کے بعد دعا مائٹنے سے تعاق احادیث کو بھائے محادف السن کی مہارت ناظرین کیلئے حاضر خدمت ہے۔

ثم ان ما راج في كثير من بلاد الهند الحنوبية الدعاء بكيفية مخصوصة بعد الرواتب: يستقبل الامام المقتدين، ويدعون رافعي ابديهم، ثم يسأدى الامام بصوت عال: "الفاتحة" فيقرأ هو والمقتديون الفاتحة ثم يصلون على النبي تكلي وبعضهم يتفنن فيه، فيقول: الى روح النبي الكريم تكلي الفاتحة، ويواظبون على هذا طول اعمارهم في جميع صلواتهم ويماتزمونه التزام واحب، وينكرون على امام ومأموم لا يفعل ذلك، وربما يفضى بهم الانكار الى حصام شديد و حدال قبيح، بل يؤدى الى قبالح وفظائع من الحهالات الفاحشة، ففي مثل هذه يقال: انه بدعة تضمنت بدهات كثيرة، لا ارى لممثل هذا وحهة من السنة، فافتتاح الدعاء بالثناء على الله على ما هو اهله، ثم الصلاة عليه تكلي وان كان له اصل في الشريعة ولكن الاختتام بالفاتحة، والنداء للاعلام بقراء تها بصوت رفيع: "الفاتحة" ثم هذا الالتزام، ثم تشديد النكير

على التارك، كل ذلك بعيد عن السنة، والله يقول الحق وهو يهدى السببل. (معارف السنن ج ٣ ص ١٢٦) و المسلم المستال المورف السنن ج ٣ ص ١٢٦) المسلم المستال المورف السنن ج ٣ ص ١٣٦٨) المسلم المستال المورث المستال المورث المستم المستحد المست

١٣٣٩\_ وَحَـدُنْنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدِّثْنَا أَبُو حَالِدٍ يَعَنِي الْأَحْمَرَ، عَنْ عِاصِمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ: يَا ذَا الْحَكَالِ وَالْإِكْرَامِ

اس سند کیساتھ بھی مندرجہ بالا حدیث مروی ہے معمولی تبدیلی (یاذاالجلال والا کرام) کے ساتھ ۔

١٣٤٠ وَحَدَّثُنَا هُبُدُ الْوَارِثِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ، حَدَّثِنِي أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْيَةُ، عَنُ عَاصِم، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ، وَخَالِدِ، وَخَالِدٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ الْحَارِثِ، كِلاهُمَا عَنُ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِمِثْلِهِ، غَبُرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَا ذَا الْحَلالِ وَالْإِكْرَامِ

اس سندكيماته مى متدرجه بالاً حديث (آب منافظة نمازك سلام ك بعد صرف اللهم انت السلام و منك السلام تباركت الرحت الخ ك كيم كامتداد بينا كرام ) ك-

١٣٤١ . حَدَّنَنَا إِسْحَاقَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا حَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بَنِ رَافِع، عَنُ وَرَّادٍ، مَوُلَى الْمُغِيرَةِ بَنْ شُعْبَة إِلَى مُعَاوِيَة، أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ، إِذَا المُغِيرَةُ بَنْ شُعْبَة إِلَى مُعَاوِيَة، أَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ، إِذَا المُعْبَرَةُ بَنْ شُعْبَة إِلَا اللهُ وَحُدَّهُ لَا ضَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ ضَى عِ فَرَا الْعَمَّةُ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنْعُتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدَّ مِنْكَ الْجَدُّ

حضرت مغيره بن شعبة ك آزاد كرده غلام وراو سے روايت بى كەحضرت مغيره بن شعبة فى حضرت معاويد ضى الله عندكونط كلما كرسول الفصلى الله عليه ولام جب نماز سے فارغ بوت اور سلام كيير تو تو يدكلمات ارشاد فرات: لا الله و حدّه لا شريك له ، له المكك و له المحمد و هو على شكل شكى ، قدير اور كرفر مات: اسالله! جب آب و ين والم بيل اور جب آب روكن والے بول تو كوئى و بن والله بيل اور جب آب روكن والے بول تو كوئى و بن والله بيل اور جب آپ روكن والے بول تو كوئى و بن والله بيل اور جب آپ روكن والے بول تو كوئى و بن والله بيل اور كى كوشش كرتے والله بيل اور جب آپ كى مشيت كے بغيركوئى كوشش فائده بيل وي كئى )

تشريخ:

"كتب المستغيرة بن شعبة " حفرت مغيرة بن شعبه شان دافي من ميدهنرت معاوية كاطرف يكوف كورزيق واس

صدیث بیں اختصار ہے، امسل قصہ بیہ کے حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو خطالکھا کہ آپ نے نبی ملی انڈ علیہ وسلم ہے کو گی ۔ صدیث نی ہووہ لکھ کر جھے بھیج دیں ،حضرت معاویہ کا ایک آزاد کردہ غلام تھا، جس کا نام "و داد" تھا یہاں اس روایت کو بیان بھی کردہ ، ہے، اس نے خطالکھاا ورحضرت مغیرہ بن شعبہ نے ان کو مغمون کا اطاکرایا ،جیسا کہآ سے ذکورہاں حدیث سے یہ بات ٹابت ہوگئی کہ خط کے ذریعہ ہے کسی کو صدیث کا لکھ کر بھیجنا اور پہنچانا جائز ہے اورآ سے کمتوب الیہ اس کو بیان بھی کرسکتا ہے۔ بیروایت سام کی طرح تا جل استدلال ہے اگر چہا جازت کے الفاظ اس میں نہوں۔

١٣٤٢ - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي ضَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَبُ ، وَأَحْمَدُ بُنُ سِنَانَ، فَالُوا: حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَدِينَ ، وَحَدَّثَنَانَ ، فَالُوا: حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَدِينَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعُهَدَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ . قَالَ أَبُو بَكُرٍ: وَأَبُو كُرَبُ فِي رِوَالْمَهِمَا: قَالَ فَأَمَلَاهَا عَلَى الْمُغِيرَةُ، وَكَتَبَتُ بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ . قَالَ أَبُو بَكُرِ: وَأَبُو كُرَبُ فِي رِوَالْمَهِمَا: قَالَ فَأَمَلَاهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعْرَدَ مُعْرِدَةً وَكَتَبَتُ بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةً عَلَيْهِ مَعْرَتُ مَعْرَدَ مُعْرَدُ مِن شَعِرُ عَنْ مَا إِلَى الْعَالَ اللهِ مَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ مُعْرَدَهُ مِنْ مُعْرَدُ مِن شَعِرُ عَنْ مَا إِلَى الْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مُعْلِيهِ وَالْعَلَامُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ مُعْرَدُهُ وَكَتَبُتُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُعْرَدُهُ مُ مُنْ مُنْ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مُعْرَدُهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُعَالًا أَبُو مُعْرَدُ وَلَهُ لَا أَنْ مُعْرَدُهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ مُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ مَعْرَدُ مُعْرِي وَالْعُلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ مُعَلِي اللّهُ عَلَيْهُ مُعُولِي اللّهُ عَلَيْهُ مُعْرَدُ مُعْرِدُ مُعْرِدُ مُعْلًا عُلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعُلِيمُ الْعُلُولُ عَلَى الْعَلَى الْعُلُولُ عَلَى الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَى الْعُلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْعُلِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ مُعْرِقُولُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وراد نے کہا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مجھے مثلایاا ور بس نے بیدعا حضرت معاویہ ملکولکودی۔

١٣٤٣ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكِرٍ، أَخْبَرُنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَبُدَةُ بَنُ أَبِي لَبَابَةَ، أَنَّ وَرَّادًا، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بَنِ شُعْبَةً، قَالَ: "كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بَنُ شُعْبَة، إِلَى مُعَاوِيَة – كَتَبَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادً - إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: حِينَ سَلَّم، بِيثُلِ حَدِيثِهِمَا، إِلَّا فَوْلَهُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرً فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ.

عبدہ بن الم الباب سے روایت ہے کہ دراد جو معزت مغیرہ بن شعبہ کے آزاد کردہ غلام تھے کہتے ہیں کہ معزت مغیرہ بن شعبہ ''نے معزت معاوب '' کو نطائکھا جو دراونے لکھا۔ آ مے سابقہ صدیت کے مانندی ذکر کیالیکن اس بس و هو علیٰ کل شیء غدیر کا ذکر نیس کیا۔

١٣٤٤ . وَحَدَّقَفَ حَامِدُ بُنُ هُمَرَ الْبَكْرَاوِئُ، حَدَّثَنَا بِشَرِّ يَعَنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُفَدِّى وَحَدَّثِي أَزْهَرُ، حَدِيعًا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، حَنَ أَبِي سَعِيدٍ، عَنُ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً، قَالَ: كَتَبَ

سنتول کے بعدد عا کا پیانِ

مُعَاوِيَةً، إِلَى الْمُغِيرَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ

حضرت وراد کا تب مغیرہ بن شعبہ سے منقول ہے کہ حضرت معاویة نے مغیرہ کومنصور اور اعمش کی روایت کی طرح روایت لکے بھیجی۔

١٣٤٥ وَحَدَّثَفَ الْهُنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَّى، حَدَّثَنَا شَفَيَانُ، حَدَّثَنَا عَبُدَهُ بَنُ أَبِي لَبَابَة، وَعَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ عُمَيُ، حَدَّثَنَا شُفَيَانُ، حَدَّثَنَا عَبُدَهُ بَنُ أَبِي لَبَابَة، وَعَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ عُمَيُ، صَدِّعًا وَرَّادًا، كَاتِبَ الْمُغِيرَةِ بَنِ شُعْبَةَ يَقُولُ: كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ: اكْتُبَ إِلَى بِشَىء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ فَكْتَبَ إِلَيْهِ: سَيعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، يَقُولُ إِذَا قَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، قَالَ فَكْتَبَ إِلَيْهِ: سَيعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، قَالَ فَكْتَبُ إِلَيْهِ: سَيعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، يَقُولُ إِذَا قَضَى الصَّلَاة: لَا إِلَٰه إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ، اللهُمْ لا مَانِعَ لِمَا أَعُدَدُ، وَلا يَنَفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْكَ الْحَدُّ

١٣٤٦ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا هِضَامٌ، عَنَ أَبِى الزَّبَيْرِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: فِي دُبُرِ مُحَلَّ صَلَاعٍ حِينَ بُسَلَّمُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: فِي دُبُرِ مُحَلَّ صَلَاعٍ حِينَ بُسَلَّمُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعُبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْعَصْلُ، وَلَهُ عَلَى مُكَلِّ ضَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوهً إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا أَلُهُ وَلَوْ كُوهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لُهُ إِلَهُ إِلّهُ إِللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَمُلْ مَلُو وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُلْلَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُلْ مَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُلْلُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلَالُهُ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عُمِينَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَاللهُ عَلِيهُ وَلَا عُلُولُهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلُولُولُ وَقَالُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمُلْكُولُ مَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَا عُلِيهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ لَا عُلِيهُ عَلَيْهُ لَا عُلَيْهُ عَلَيْهُ لَا عَلَاهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عُلِيهُ عَلَيْهُ لِلللهُ عَلَيْهُ لَا عَلَاهُ عَلَيْهُ لَا لَا عُلْلَاهُ عَلَيْهُ لَا عُلِيهُ لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَاهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَاهُ عَلَيْهُ لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَاهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ لَا عَلَا عَلَا عَلَا ع

ابوالزیبر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہر نماز کے بعد سلام سے فارغ ہوکر پیکمات کہتے ، ترجمہ: اللہ تعالیٰ ک علاوہ کوئی معبور نہیں ، وہ جر چیز پر قادر ہے ، جمناہ علاوہ کوئی معبور نہیں ، وہ جر چیز پر قادر ہے ، جمناہ سے نکتے اور عمادت کی طاقت وقوت صرف اللہ بن کی طرف ہے ہے ۔ ہم صرف این کی عبادت کرتے ہیں ، سب احسان ای کا ہے ، فضل و ثنا اور عمد التر بیف این کی ہا اللہ کے علاوہ کوئی معبور نہیں ، وین میں ہم ای کے لئے خلص ہیں احسان ای کا ہے ، فضل و ثنا اور عمد التر بیم فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ و ملم بھی ہر نماز کے بعد یکی الکمات و ہرایا کرتے ہیے۔

١٣٤٧ \_ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدَةً بَنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بَنِ عُرُوةً، عَنَ أَبِي الزَّبَيْرِ مَوْلَى

لَهُسُمُ أَنَّ عَبُسَدَ السلبِهِ بُسَنَ الزَّبَيْرِ كَانَ يُهَلِّلُ دُبُرَ كُلَّ صَلاةٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ يَقُولُ ابْنَ الزُّبَيْرِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُهَلَّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلُّ صَلاةٍ.

ابوالزبیر جوان کے آزاد کروہ غلام بیں ان سے کہتے بیں کے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنبا برنماز کے بعد خدکورہ بالاحدیث والے کلمات د برائے تھے اور یہی کہتے تھے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم بھی برنماز کے بعد یہی کلمات بڑھا کرستے تھے۔

١٣٤٨ . وَحَدِّنَنِي يَعَقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِمَ اللَّوْرَقِيَّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بَنُ أَبِي عُثَمَانَ، حَدَّنَى ابْنُ عُلِيَّةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بَنُ أَبِي عُثَمَانَ، حَدَّنِي أَبُو الزَّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعَتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبَيْرِ، يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ أَوِ الصَّلَوَاتِ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ هِشَامٍ بَنِ عُرُوةً.

ابوالزبير" كيت بيل كدي في مدالله بن زبير" كواس منبر ير خطبه دية موعة سناده فربار بي سفى كدرسول الله ملى الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه ومن من المراح بيل)-

١٣٥٠ - حَدِّثْنَا عَاصِمُ بَنُ النَّصْرِ النَّبَيئُ، حَدِّثْنَا الْمُعْتَيرُ، حَدِّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَقَالَ: وَحَدِّثْنَا قُتِينَةُ بَنُ سَعِيهِ، حَدِّثْنَا لَيْكَ، عَنِ ابْنِ عَجَلانَ، كِلَاهُمَا عَنُ سُمَّى، عَنُ أَبِي صَالِح، عَنَ أَبِي هُرْيَرَةً - وَهَلِمَا حَلِيثُ قُتِيَةً - أَنَّ فَقَرَاءَ النَّهَ إِللَّمْ حَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم، فَقَالُوا: فَعَبَ أَعْلُ الدُّنُورِ بِالكَرْجَاتِ المُعْلَى، وَالنَّعِيم المُعْقَلِ وَمَا ذَاكَ عَالُوا: يُعَسَلُونَ حَمَا نُصَلَّى، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلا نَتَصَدَّق، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: أَفَلا أَعَلَى مَثْوَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: أَفَلا أَعَلَى مَنْ مَعْتَى مَثْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَلا أَعَلَى مَنْ مَعْتَى مَثْلُوا: بَلَى مَنْ سَبَعَكُم وَيَا مُنْ مَنْ مَعْتَى مَثْلُ مَنْ مَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُم قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: أَفَلا أَعَلَى مَنْ مَنْ عَنْ مَعْتَى مِثْلَ مَا صَنَعْتُم قَالُوا: بَلَى مَنْ سَبَعَكُم وَيَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانَنَا أَعْلُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَح: فَرَحَعَ فَقَرَاهُ وَلَا يَعْتَى وَمَنْ بَعْدَكُم فَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم، فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَعْلُ الْأَمُولِ بِمَا فَعَلْنَاه فَقَمُلُوا مِثْلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْه وَسَلَم، فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَعْلُ اللهُ عَلَيْه فَعَلُوا مِثْلَه، فَقَالُوا مِسْلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم: فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَعْلُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم، فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَعْلُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم، فَلِكُ فَيضَلُ اللهِ يُولِي مَنْ يَشَاءُ وَزَادَ غَيْرُ فُتَهُمُ فَي عَلَم اللهُ عَلَيْه وَسَلَم، فَقَالُوا يُولُولُ عَنْ يَعْمُوا مِثْلُوا وَلَا مَا عَنْ مُنْ مُنْ مَنَاه اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَلَولُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم الله عَلْمُ الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلْمُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم اللهُ عَلَيْه الله عَلَى اللهُ عَلَيْه الله عَلْمَا الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمُ

اللَّيْنِ، عَنِ ابْنَ عَخَلَانَ، قَالَ شَمَّى: فَحَدُنْتُ بَعْضَ أَعْلَى هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: وَهِمْتَ، إِنَّمَا قَالَ تُسَبِّحُ اللّهَ ثَلَاثًا وَثَلَالِينَ، وَتُكْبَرُ اللّهَ ثَلاثًا وَثَلَالِينَ فَرَحَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ اللّهَ ثَلَاثًا وَثَلَالِينَ فَرَحَعْتُ إِلَى أَبِي صَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ: اللّهُ أَكْبَرُ، وَسُبَحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، اللّهُ أَكْبَرُ، وَسُبَحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، اللّهُ أَكْبَرُ، وَسُبَحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ، حَتَّى نَظُومُ وَلَكُومُ وَسُلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَسَلّمَ. عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ.

حضرت ابو ہرر و سے روایت ہیں کرفقرا مہاجرین ( صحابہ )حضور اقدی ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ہے اور کہنے ملکے کہ مالدار وخوشحال لوگ بڑے بلندور جات لے صحتے اور دا کی تعینیں لیے اڑ ہے حضور ملی انتہ علید وسلم نے در یافت فرمایا کدکیا موا؟ کینے ملکے کدوہ بھی تماز پڑھتے ہیں ہم بھی تماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روز ۔ رکھتے ہیں جاری طرح جیسے ہم روزے رکھتے تیں (لیکن) وہ صدقات بھی دیتے تیں اور ہم صدقہ نہیں دیتے (غربت کی وجہ ہے) اور (خداکی راہ میں ) غلام کوآ زاد کرتے ہیں، جب کہ ہم نہیں کرتے ( تو اجروثواب میں وہ بڑھ کئے ) رسولی الله صلی الله عليه وملم في فرمايا: " كما من تهمين اليي بات مسكحلا وك كماس كي ذريعيد يتم سبقت في جاني والول (ك ا جروثواب) کو حاصل کراوا وراسیے بعد دالوں پر سبقت لے جاؤاور پھر کوئی بھی تم ہے زیادہ افضل ندر ہے سوائے اس تحض کے جو وہی عمل کر ہے جوتم کرو۔انہوں نے کہا کیوں نہیں یارسول انٹد! (ضرور بتلائے ) قربایا:'' تم ہرتماز کے بعد سجان الله، الله اكبر، اورالحمد لله سه الريزهو' \_ ابوصالح تحتيم بين كه ( تيجه دنون بعد ) نقراء مهاجرين ووباره رسول التُدَّمِني اللَّهُ مَنْية وَمِنْم سے ياس لوث كرآ ئے اور تمنے كے كہ: جارے مالدار جمائيوں نے جب بديكمات (اوران کی نضیلت کی ) تو انہوں نے مجی بیٹل شروع کر دیا ( تو وہ پھر ہم پرسیقت لے مجئے ) رسول الندسلی اللہ علیہ وملم نے فرمایاً " بیلواللہ تعالی کافضل ہے جسے جاہے و سے "اس حدیث کے دوسر سے طریق عمل بیا ہے کہ کی بیان کرتے ہیں كريس في بعض وبل حديث سے بيحديث بيان كي تو انہوں نے كہا كمتهيس غلطى موحى عضورعليدالسلام في تو فرمايا تھا:''سس بارانندی حربیان کرواورس بارانندی برائی بیان کرد'' سی کہتے ہیں کہ میں واپس ابوصالے کے یاس آیااور ان سے مذکورہ بات کمی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ ہے کہا کہ: "اللہ اکبر سیحان اللہ والحمد لله اللہ اکبر سیحان الله والحمد لله ملاكر ۱۳۳ مرجه برهيس: ( محوياه ونول رواة كي ترتيب بيل فرق موكيا - ابوصالح كي بيان كروه ترتيب بيسب كم يتيول کلمات برمرتبه ایک ساتھ پڑھے جائمیں، یہاں تک کرس بار ہوجائیں، جس کا حاصل یہ کے کہ برکلمہ ۳۳ بار کہدہیا۔ جب كدوسرى اور عام ترتيب يى بيك إلك الك بركلمدكوس باريز معاجات).

تشريح:

"اهل الدنور "وتورجع اس كامفروورت ،وتركثير مال كوكيت بين اس سے مالدارلوگ مراد بين مباجرين كفقراء في انخضرت صلى الله

عليده سنم كساست بيشكايت كى كربهم آخرت كدرجات پانے من بالدارلوگوں سے بہت بيچهدو كے ، كيونكه باتى عبادات من بهم ان كا مقابلد كر يحت بيں، ليكن بالى عبادات من ووآ مح نكل محكے ، كيونكه وو غلام آزاد كرتے بيں، صدقات ديے بيں ، جج كرتے بيں اور بهم ان جزوں كى طاقت نبيں ركھتے بيں ،اس كے جواب من آئخضرت نے ان فقراء كونمازوں كے بعد تبيحات فاطمہ پڑھتے كا تكم دے ديا۔ "الا من صديع مثل ماصنعتم" بعني جن بالداروں نے تبهارے جيسے وظائف واوراد كے اعمال كربھى اپنالياوى تم سے بہتر ہو يكتے بيں اوركوكي افضل نبيس بوسكي ..

سوال: بیبان اس جمله پرایک سرسری سوال آتا ہے وہ بیکداس جملہ پس سمثل ما صنعتم" کے الفاظ ہے تو مساوات معلوم ہوتا ہے بعنی تمہارے وظا کف کی طرح وظا کف جس نے پڑھ لئے وہ تمہارے جیسے ہوئے حالا نکداس جملہ کی ابتداء میں "و لا بسکون احد افسل مسلم "کے الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تم ہے افعال ہوئے اور کلام بھی افضلیت کیلئے چلایا گیا ہے کہ ان اوراد کے پڑھنے سے تم سب سے افعال درجات پر ہوئے ، ہاں جس نے تمہارے جیسے ان وظا گف کو پڑھ لیا وہ تم سے افعال ہوجا کی سے ۔

جواب: اس اشکال کے جواب کی طرف علا مرشیر اجماعاتی کی استارہ کیا ہے گرکام بیجیدہ ہے ، واضح سجھ سے کھ بھید ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس اشکال کا دوسراواضح جواب یہ ہے کہ بیاں تقابل فقراء در افغیاء ہے درمیان ہے فقراء نے آ کے یہ دخلا تقب بڑھ لئے تو و مسابقہ ایمان لانے والوں کے درمیان ہے وفقراء نے آ کے یہ دخلا تقب بڑھ لئے تو و مسابقہ ایمان لانے والوں کے درمیان کو پالیں کے اور آئندہ آنے دالوں سے آگنگل جا کیں گے ، ہاں اگران اغذیاء اور مالداروں نے تبہار سے جیسے دخلا نف شروع کر دینے تو پھر دہ تم سے آگنگل جا کیں گے ، ہاں اگران اغذیاء اور مالداروں نے تبہار سے جیسے دخلا نف شروع کر دینے تو پھر دہ تم سے آگنگل جا کیں گے ، ہاں اگران اغذیاء اور مالداروں نے تبہار سے جیسے دخلا نف شروع کر دینے تو پھر دہ تم سے آگنگل جا کیں گوشش نہ کرو علاء تا تھا ہو ایک ہے جیس کہ اس سے واضح طور پر اغذیاء کی نفشیات نقراء پر تابت ہو جاتی ہے ، اس مسئلہ میں ایک درائے صوفیاء کی ہے ، دہ فقراء اور فقر وفا تہ کو افضل کے اس سے واضح طور پر اغذیاء کی نفشیات نقراء ہو ایک ہو تاب ہو گئی اور ایک درائے درکھ ہو اور اس مسئلہ پر باباسعدی اور خس کی اور نفتہ ہو گئی اور فاقہ اور فرائد دیا اور فوا تہ دولت اور غزاء کو افضل قرار دیا ہو کہ کا اور اشخاص کے اعتبار سے افغل جی بہت کو دلت و مالداری اور بھی فقر وفاقہ اور فر بت ۔ اس کے اعتبار سے افغل جی بہت کھی دولت و مالداری اور بھی فقر وفاقہ اور فر بت ۔ اس کے اعتبار سے افغل جی بہت کا میں کہ کا دولوں کو فاقہ اور فر بت ۔

"حتی تبلغ من جمیعهن " یہاں ابوصالح کے والہ ہے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان تبہجات کے پڑھنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ بہتان اللہ کو گیار و مرتبہ پڑھا جائے ،اس طریقہ اس طرح ہورائٹہ اس کر کے گیار و مرتبہ پڑھا جائے ،اس طرح پورا مجموعہ تینتیس عدد کا بن جائے گا، مگر دیگر تمام روایات میں اس طرح کیفیت ہے کہ ہرا کیک کو الگ الگ ۳۳ مرتبہ پڑھا جائے جس کا مجموعہ 9 بن جائے گا اور آخر میں کلہ شہادت ہے ایک سوکا عدد پورا ہوجائے گا کہی رائے ہے علامہ عثانی نے تکھا ہے کہ ان کلمات کے پڑھنے کی جوز تیب ہے اس میں یہ ہتر ہے کہ پہلے ہوان اللہ ہو پھرالحمد لللہ ہواور پھر اللہ اکبر ہولیکن اگر کسی نے اس ترتب میں آگے ہے کہ ایا قد حرج نہیں ہے ،روایات میں اللہ اکبر کے جونیس مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے ،معمول عام بھی ہے۔

١ ٥٣ ١ . وَحَدَّثَنِي أُمَيُّهُ مِنْ بِسُطَامَ الْعَيُشِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ مِنْ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوَّحٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي

هُرَهُرَةً، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ أَهُلُ الدُّنُورِ بِاللَّرَجَاتِ الْعُلَى ﴿ وَالسَّعِيمِ الْمُقِيمِ، بِمِثُلَ حَلِيثِ قُتَيَبَةً، عَنِ اللَّيثِ إِلَّا أَنَّهُ أَدْرَجَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيُرَةً قَوُلَ أَبِي صَالِحٍ، ثُمَّ رَجَعَ فُهَرَاءُ السُهُ احرِينَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: يَقُولُ سُهَيَلٌ: إِحَدَى عَشُرَةً، فَحَمِيعُ ذَلِكَ كُلُّهِ ثَلَائَةً وَثَلاثُونَ \_

حضرت ابو جریر ہ نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: '' یا رسول الله! مالد اور اور وولت مند تو ہزے او نبچے ور جات اور دائی نفتوں کے ستحق ہوگئے۔ آگے سابقہ مدیث کی ما نشری بیان کیا، البتہ اس روایت میں انہوں نے ادر اج (بعنی قول راوی کوروایت میں خلط منط کرویا) کیا۔ اس میں بیمجی ہے کہ سہیل نے فر مایا: ہرکلہ کو گیارہ کیارہ ، ہار کے کہ سب مل کر ۳۳ ہار ہوجا کیں۔

١٣٥٢ و حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بَنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابَنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بَنُ مِغُوّلِ، قَالَ: سَبِعَتُ الْحَكْمَ بُنَ عُتَبَبَةَ، يُحَدِّثُ عَنُ عَبُدِ الرِّحْمَنِ بَنِ أَبِي لَيَلَى، عَنْ كَعُبٍ بَنِ عُخْرَةً، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: مُحَدَّبَةَ، يُحَدِّثُ عَنُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِي لَيَلَى، عَنْ كَعُبٍ بَنِ عُخْرَةً، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: مُحَدِّبُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ مَا لَعُلَاقً وَمُعَلِيهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَلاثُونَ تَسُبِيحَةً، وَثَلاثَ وَلَاتُونَ تَسُبِيحَةً، وَثَلاثُ وَلَاتُونَ تَسُبِيحَةً، وَثَلاثُ وَلَاتُونَ تَسُبِيحَةً، وَثَلاثُ وَلَاتُونَ تَسُبِيحَةً، وَثَلاثُ وَلَاتُونَ تَسُبِيحَةً وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِيهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ مَلّا عَلَا عُلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلّمُ عَلَالَ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَا عَلَا عَلَالُهُ عَلَا عَلَالُهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَالُهُ عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَالِكُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَالِكُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلَا عَل وَمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَالُ

حضرت کعب بن مجر ہ رضی اللہ تعالی عندرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: نماز کے بعد سیحمالی دعا کیں ہیں کہ ان کا پڑھنے والا یا بجالانے والا ہر فرض نماز کے بعد بھی ( ٹو اب اور بلند ورجوں سے محروم نہیں ہوتا سبحان اللہ سسر بارالحمد للہ سسسر باراور اللہ اکبر سسر بار۔

## تشريح:

"معقبات" ای نسبیحات نفعل اعقاب الصلاة لین تماز کے بعد پڑھی جانے والی تبیجات ہیں، یوعقب سے ہجو پیچھے آنے کے معنی ہے یہ تبیجات ہیں، یرعقب سے ہجو پیچھے آنے کے معنی ہے یہ تبیجات ہیں، تم آن ہیں، قرآن ہیں "الله معقبات "ان فرشتوں کو کہا گیاہے جوا یک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ "لا یہ بعیب الینی ان تبیجات کا پڑھنے والا تا کا م نہیں روسکیا بلکہ کا میاب ہوجا تا ہے۔ "دبر صلوة مکتوبة" بہاں ان تبیجات کے پڑھے کے موقع کی تصریح کی گئی ہے کہ یفرائنس کے بعد پڑھی جا کیں گی، یہ ہم صورت ہے لیکن "دبر کیل صلوة" میں وہر چیچھے کے معنی میں ہوجائے کے معنی میں ہوجائے کے معنی میں ہوجائے کے معنی میں ہوجائے کا میکنی مطلق صلو قامراد لین اجریزیں ہے۔

اس روایت میں الله اکبر پڑھنے کو چونتیس مرتبہ بنایا کمیا ہے اور یہی عام اور مشہور ترتیب ہے، تبعلیق الفصیح میں کھاہے کہ وظا کف کواگر خاص متعین عدد سے زیادہ پڑھ کیا تو خاص عدد کی تعین کا مقصد پورا ہوجائے گا، انشا ماللہ مقصود فوت نہیں ہوگا۔

١٣٥٣ \_ حَدَّنَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي الْحَهُضِينَ، حَدَّنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّنَا حَمَزَةُ الزَّيَاتُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ عَبُد

الرِّحُـمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى، عَنُ كَعَبِ بُنِ عُحَرَةً، عَنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مُعَقَّبَاتُ لا يَرِعِيبُ قَـائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - ثَلَاكَ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثُ وَثَلاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاثُونَ تَحْمِيدَةً، فِي دُبُرِ كُلُّ صَلاةٍ.

حضرت کعب بن عجر ہ رسول اکرم ملی الشعلیدوسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: نماز کے بعد پھوالی وعا کی اللہ اس بیں کدان کا پڑھنے والا یا بجالانے والا برفرض نماز کے بعد بھی او اب اور بلندور جوں سے محروم نیس ہوتا۔ بجان اللہ سسسر باراورانشدا کہر سسر بار۔

١٣٥٤ ـ حَدِّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا أَسُبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ قَيْسٍ الْمُلاَئِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

حفرت تعلم اس سند کے ساتھ بید دایت (حضرت کعب بن مجر قارسول اکرم ملی الشطیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے قر مایا: نماز کے بعد پچھالی دعا کیں ہیں کہ ان کا پڑھنے دالایا بھالانے والا ہر فرض نماز کے بعد بھی تواب اور بلند درجوں سے محروم نہیں ہوتا ،سجان الشام ہم بارالجمد لشام سراد دالشدا کبر مسر بار) نقل کرتے ہیں۔

٣٥٦ \_ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنُ سُهَيْلٍ، عَنُ أَبِي حُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِهِ \_

حضرت ابو ہریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی روایت (تو اس کے ممناہ امر چہ سمندر کے جماک کے برابر ہول سب معاف کردیئے جائمیں مے )نقل کرتے ہیں۔ ثناء پر معنکا میان

### باب مايقول بين تكبيرة الاحرام والقرأة

# تكبيرتح يمهاورقرأة فاتحه كيدرميان كيابيه هناجا بيخ

اس باب میں امام سکتے نے پائج احادیث کو بیان کیاہے

١٣٥٧ - حَدَّنِي زُهَيُرُ بُنُ حَرُبٍ، حَدَّنَنَا حَرِيرٌ، عَنُ عُمَارَةً بُنِ الْقَعَقَاعِ، عَنُ أَبِي وُرُعَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كَبَرَ فِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُنَيَّةً قَبُلُ أَنْ يَقُرَأَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كَبَرَ فِي الصَّلَاةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ "أَقُولُ: اللهُسَّمَ بَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ بِأَبِي أَلْتَ وَأَلْمَ عَرِيهِ وَالْقِرَاقَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ "أَقُولُ: اللهُسَّمَ بَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ بَنُ التَّكِيرِ وَالْقِرَاقَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ "أَقُولُ: اللهُسَّمَ بَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَصَالِكَ كَمَا يُنَقِّى الثَّونُ الْآبَيْضُ مِنَ خَطَايَاى كُمَا يُنَقِّى الثَّونُ الْآبَيْضُ مِنَ خَطَايَاى كُمَا يُنَقِّى الثَّونُ الْآبَيْضُ مِنَ اللهُمَّ الْقُولُ الْآبَوَةِ وَالْمَاءِ وَالْمُاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمُاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ وَالْمِاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْ

حضرت ابو ہرر ہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تعلی احتد بلیہ وہلم جب نمازی تجمیر (تحریمہ) کہتے تو ہجی و رکو خاموش رہج تھے قر اُت شروع کرنے سے قبل میں نے عرض کیا یا رسول اللہ امیر سے ہاں باپ آپ برقربان ہوجا نہیں ، آپ کے تحمیر اور قر اُت کے درمیان خاموش رہنے کی کیا وجہ ہے؟ اس ووران آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: بہ کلمات کہتا ہو۔ السائی ہے جاعد بینی و بین خطابای النع ترجمہ: 'اساللہ! میر سے اور میر سے گنا ہوں کے ورمیان اتنا بعد پیدا کر وسے جتنا بعد مشرق اور مغرب کے درمیان ہے ۔ اساللہ! میر سے گنا ہوں کو ایسا صاف کر دسے جیسے سفید کپڑ امیل کھیل سے صاف کردیا جاتا ہے۔ اسے اللہ! میر سے گنا ہوں کو یرف، یانی اور اولوں سے دھود سے''۔

#### تشريح:

 شروع کرنے سے پہلے کی حالت پرمل کرتے ہیں، حدیث کی نہ کورہ و عاش ان تمام پانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن سے یا کیزگی حاصل گی۔ جاسکتی ہے، اس میں یا کیزگی حاصل کرنے میں مہالغدا دراہتمام کی طرف اشارہ ہے۔

"ينقى" ننقيه كم مفالَى عاصل كرنے ك منى ہے - " نفع " برف كوكتے إلى - "البُرد " واول كوكتے إلى - "الدنس "كىل كيل كوكتے إلى -١٣٥٨ - حَدَّثُنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرِ، قَالًا: حَدَّثُنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حِ وَحَدَّثُنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثُنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، كِلَاهُمَا عِنْ عُمَارَةً بِنِ الْقَعُقَاعِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَدْجُو حَدِيثٍ حَرِيدٍ

المارة بن تعقاع سے ای سندے ساتھ جریری روایت ( کرآب ملی الله علید ملم تعبیر تحرید کے بعد قر اُت سے تل بد پڑھا کرتے تھے:اللهم باعد بینی و بین عطایا .... الخ) کی طرح منقول ہے۔

٩ - ١٣٥٩ قَالَ مُسَلِمٌ: وَحُدَّمُتُ عَنَ يَحُدِى بُنِ حَسَّانَ، وَيُونُسَ الْمُؤَدِّبِ، وَغَيْرِهِمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَاحِدِ انْ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّنِنِي عُمَارَةً بَنُ الْفَعَقَاعِ، حَدَّثُنَا أَبُو زُرْعَة، قَالَ: سَمِعَتُ أَبَا هُرَيُرَةً، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْفِرَاثَةَ بِدالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَمُ يَسْكُتُ.

حصرت ابو ہریرۃ فرماتے ہیں کررسول الله صلی الله علیه وسلم جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو قر اُت فورا الحمد لله سے شروع کردیتے اور خاموثی اختیار ندکرتے ۔ (خاموثی صرف کہلی رکعت میں اختیار کرتے تھے جب ثنا و پڑھنی ہوتی )۔

### تثريج:

"قال مسلم و خدفت "يرجمول كاحيفها مامسلم" فرماتے بين كد مجھے بيان كيا كيا ہے، يعنى بير ساما تذه نے مجھے بجي بن صان سے بيان كيا ہے۔ بيروايت امام سلم" كى ان روايات بيل سے ہے جو محلق ہيں، جس كى ابتدائى سند حذف كى تى ہے، بعض حواتی ميں تدريب الميوطى سے اس طرح نقل كيا حميا ہے كہ بوليم نے محرين تحل بن مسكر كے واسلے سے بجي بن حسان كے حوالد سے نقل كيا، بهر حال رتعليقات مسلم بين سے بيں۔

. ١٣٦٠ وَحَدِّتُنِي رُعَيُرُ بَنُ حَرَبٍ، حَدِّنَنَا عَفَانَ، حَدِّنَنَا حَمَّادً، أَهُبَرَنَا فَتَادَةُ، وَقَايِتٌ، وَحُمَهُدُ، عَنُ آنَى، أَنْ رَجُلًا جَمَّدًا كَثِيرًا طَبَيًّا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا قَضَى أَنْ رَجُلًا جَمَدًا كَثِيرًا طَبَيًّا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: أَيَّكُمُ المُتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَأَرَمُّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: أَيْكُمُ المُتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَأَرَمُّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: أَيْكُمُ المُتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَأَرُمُّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: أَيْكُمُ المُتَكَلَمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَأَرَمُّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: أَيْكُمُ المُتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَأَرَمُّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: أَيْكُمُ المُتَكَلَّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُ بَأَمًا فَقَالَ رَجُلًا: جِعْتُ وَقَدْ حَفَرَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَى صَشَرَ مَلَكًا يَتَعِيرُونَهَا، أَيَّهُمْ يَرَفَعُهَا ـ

حضرت انس ﴿ فرمات إِي كرابك فض آيا اور صف كا عدر شاطل بوكياء اس كا سانس بهولا بوا تعاد اس في كبا: السخمة إلى عند كبا: السخمة إلى عندا كريرًا طبيًا مُبَارِ سَيّا فيه، جب رسول الشملي الشعليد والمم نماز عن فارغ بوس قوفر ايا: من في

ثناء يزعف كاليان

بیر کل ت کیے تھے؟ قوم میں خاموثی چھامٹی، آپ ملی الشعلیہ وسلم نے پھر ہو چھا: یہ کون تھاجس نے بیر کلمات کیے؟ کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ آ دمی کہنے لگا: میں جب آیا تو میراسانس پھولا ہوا تھا، اس لئے میں نے بیر کلمات کے ۔ فرمایا: ''میں نے دیکھا کہ بارہ فرشتے ان کلمات کو لینے کے لئے جمہت رہے ہیں''۔

تشریخ:

"ان وجلا" المخفى كانام معلوم ند بوسكا بمكن بكراس كانام دفاعة بن رافع موجى في بخارى من يقصد بيان كياب. "وقد حفزه النفس" يعن تيز دوز كرآن سياس كاس أس بجول كيا تفا.

"و ادم القوم" ادم ہمزہ پرفتے ہے، دا پر بھی فتے ہے، میم پرشد ہے "ای سکنوا" اصل میں "مرمة" بہونٹ کو کہتے ہیں، جب کو کی خاموش ہوجا تا ہے تو ہونٹ بند ہوجاتے ہیں، یہاں بھی خاموش ہونا مراد ہے، اس خفس نے خیال کیا کہ بیس نے شاید تلطی کی ہے، اب ڈانٹ پڑے گی تو ڈرکے مارے خاموش ہوگیا۔ "لم بسقیل ہائے" لیمنی اس نے کوئی غلط ہائے ہیں کہی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس تملی کے بعدائ فض نے ہائے کھا ہر کردی۔

"أيهم بوطعها "موَطا كَرُوايت بَنَ الهم بِكَتِها بِ سِزياده واضّ بِ سِيْحُنَى جِوَكَدةُ ورَكَمَ يَا تاكركمت بل جا اورجب ركعت بل كُوْ وَقَى كَ وَجِدت بِيَعَمَات كِروية جَوَالله تعالَى كَهِنداً كَى بِيابِك عارضى بَرْلَى واقد بِ عام عادت متر فين ب واكر يوحشرت ابن عُرِّف فِي عَدِي الله على المعت في المن على المن عَدُون مَن المن عَدَد عَن المن عُمَر مَن الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى ا

حضرت این عمر فرماتے ہیں کرایک بارہم رسول الله علی الله علیہ وسلم کے ساتھ قماز میں سے کرتو م میں سے ایک محض فے کہانالله اُنحبَرُ تحبیدًا، وَالْسَحَدُ لِلَّهِ تحبیدًا، وَسُبُحَانَ اللهِ بُحْرَةً وَالْصِیلًا، وسول الله الله علیه وسے کہانالله اُنحبَدُ الله اُنحرَةً وَالصِیلًا، وسول الله اِنس نے آپ ملی الله علیه وریافت فرمایا: اس طرح کے کھات کس نے کیے تھے؟ وہی کہنے کے یا دسول الله! میں نے آپ ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: محصر این عمر الله علیہ وہی کے آسان کے دروازے کھولے محصر ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے درول الله ملی الله علیہ وہم سے بیابات می ان کلمات کے بارے میں تب سے جس نے انہیں ترک نہیں کیا (بیشر بڑھتا ہوں) ''۔

نماز کے لیے آئے کابیان

#### باب استحباب اتيان الصلوة بوقار وسكينة

# نماز کیلئے وقاراورسکون کے ساتھ آنامستحب ہے

اں باب میں امام سلم نے جواحادیث کو بیان کیا ہے

١٣٦٢ . حَدِّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمُرُّوا النَّاقِلُ، وَزُهَيُو بُنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيْنَةَ، عَنِ النَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَقَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مَعْفَرِ بَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَقَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مَعْفَرِ بَنِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَقَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ مَعْفِر بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَقُ أَبِي هُوَيُونَ، عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَقَّالَةِ مَنْ أَبِي هُوَيُنَ بَي النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَقَّالُ: وَحَدَّثَنِي حَرُمَلَهُ بُنُ يَحْمَى، وَاللَّفَظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا ابُنُ وَهُبِ، أَخْبَرَنِي يُولَسُ، عَنِ ابْنِ شَعْدِ، وَأَلَوهَا تَمْتُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّحِينَةُ، فَمَا أَدْرَكُتُم فَصَلُوا، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقُوهَا تَمْتُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّحِينَةُ، فَمَا أَدْرَكُتُم فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمُ فَاتُكُمُ وَاتُوهَا وَمُنْ وَقُوهَا تَمْتُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّجِينَةُ، فَمَا أَدْرَكُتُم فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمُ فَأَيْدُوا.

حضرت ابو ہریزۃ فرماتے ہیں کہ بی نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا: '' جب نماز کھڑی ہوجائے تو تم دوڑ کرنماز کے لئے مت آؤ بلکہ (اپنی رفتار پر) چل کرآؤ، اور سکون ووقار تمہارے لئے ضروری ہے ( کہ سکون اور وقار سے چلوخواہ تمہیں بوری نماز ملے یانہیں) پس جنٹی نماز تمہیں مل جائے دہ پڑھانو (جماعت کے ساتھ ا) اور جو روجائے اے بوراکرلو۔

#### تشريح:

"اذا اقبعت المصلوة" اس می مبالغی طرف اشاره ہے کہ جب نماز کوری ہو چی ہادر رکعت نظیم کا قوی امکان ہے جہ بھی دوڑ نے کی کوشش نے کروتو جب جماعت کھڑی ہی نہیں ہوئی ہو بھر تو دوڑ تاشع ہے۔ اصل میں جولوگ دوڑ کرآتے ہیں، بیاس بوجہ کو مرے اسار تا کی کوشش نے کروتو جب نماز کا بھی حصد اس نے ذمدرہ جائے گا تو یہ خود اس کو پڑھے گا اور بوجہ اٹھائے گا ،اگر یہ مقعد نہیں ہولو صرف تو اب کمانا مقصود ہے تو تو اب تو اس وقت سے ملتا شروع ہوگیا ہے ، جب سے بیگھر سے نکلا ہواد رکجہ کی طرف نماز کہلئے جار ہا ہے۔ "و ما ف اتد کی فاتھ وا" لینی جو حصر آل گیا اس کو لیا م کے ساتھ پڑھ لواور جو حصد امام کے ساتھ نیس ملا بلکہ فوت ہوگیا تو اس کو کہا کہ کو اب یہاں فتہا و کرام کے درمیان ایک اختلاف چلا ہے کہ بیٹمازی جب امام کے ساتھ شامل ہوگیا اور بقیہ نماز پڑھنے لگا تو کیا بیاس کی نماز کی ابتداء ہے یا نماز کی انتہاء ہوگیا وادل نماز ہوئے سے فارغ ہو کرا پی فوت شدہ نماز ادا کر رہا ہو کیا وہ ادل نماز ہوئے ۔ ا

## فقتهاء كااختلاف

(۱) امام شافعیؓ امام ما لکّ امام احمد بن حنبلٌ اور اسحاق بن راہویہؓ پوڑے جمہور کا مسلک بیہ ہے کہ مسبوق جوامام کے ساتھ شائل ہوکر نماز

نمازك ليان

پڑھ دہاہے بیاس کی نماز کا ابتدائی حصہ ہے اور اہام ہے فارغ ہوکر جو پڑھے گا وہ اس کی نماز کا آخری حصہ ہے، البذا نماز کی ان رکھتوں ہے۔
ماتھ وہتن معاملہ کرے گا جونماز کے ابتدائی اور انتہائی حصے ہے کرتا ہے کہ ابتدائی رکھتوں میں قر اُت ہے آخر میں نہیں ہے۔
(۲) اہام ابو صنیفہ اور ایک قول میں احمد بن تعنبل اور سفیان توری کا مسلک سے ہے کہ نمازی جواہام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، بیاس کی نماز کا آخری حصہ ہے اور جو حصہ فوت ہو گیا ہے وہ اس کی نماز کا بہلا حصہ ہے، البذارینمازی جب اہام ہے الگ نماز پڑھنے گے گا تو اپنی نماز کے ساتھ وہ تن معاملہ کرے گا جونماز کے ابتدائی اور انتہائی حصہ ہے کرتا ہے، یعنی فوت شدہ رکھتوں کی ابتداء میں ثناء پڑھے گا چھر تعوذ اور تشمیہ ہوگی، بھر قرائت کریگا چھرسورت ملائے گا اور نماز کمل کرے گا۔

### ولائل

جمہور نے اپنے مسلک کیلئے" و ما فائکم فائندوا" کے الفاظ سے استدال کیا ہے، کیونکہ اتمام اس کو کہتے ہیں کہ مثلاً ایک چیز پہلے گزر چکی ہے ادرائن کا کچھ حصدہ گیا ہے، اس حصد کے ملانے سے اس چیز کی تکیل ہوتی ہے تو بینماز کی تو جونماز پڑھ رہا ہے بینماز کے ابتدائی حصہ کی تحیل کررہا ہے، لہٰذا یہ اول الصلوف ہے، آخر صلوق نہیں ہے لان لیفیظ الانسمام واقع علی باق من شی فلد تقدم سائرہ و عن علیٰ قال: "ما ادر کت فہو اول صلوتاك (فتح انسلهم)

المام الوضيفة في النباكي الناحاديث سے استدلال كياہے، جس ميں سالقاظ آئے ہيں و مساف انسكم فاقضوا۔ رواہ ابن ابي شيبة بسند صحيح۔

ای طرح انتمها حناف نے زیر بحث احادیث میں ان القاظ ہے بھی استدلال کیا ہے جو حضرت ابو ہریرہ " کی روایت میں ہیں ،اس طرح وارد بیں: "صل ما ادر کت و افض ماسیقات." (فتح السلهم)

اى طرح حضرت ابوقياده كي روايت من بدالفاظ تين: "فسا ادر كتم فصلوا و ما سبفكم ماتموا." (فنح الملهم)

احتاف نے غزوۂ تبوک میں آنخضرت میں انشاطیہ دستم کی رکعت نیکنے کے داقعہ سے بھی استدلال کیا ہے ،ان روایات میں داخح طور پر غدگور ہے کہ جونماز نکل چکی ہے ،ای کی قضا مکر داوراس کو تکمل کر د ،البتراہ س میں فاتحہ کے ساتھ ضم سورت اور تر اُت کرنی ہوگی ، کیونک ای کومقدم رکھ کریڑ ھنا ہے ۔

٣٦٣ - حَدَّثَنَا يَحَيَى بُنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، وَابُنُ حُجْرٍ، عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ حَفَقٍ، قَالَ ابْنُ أَيُوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا تُوّبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَآنَتُمْ تَسْعَوُنَ، وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَذَرَ كُتُمُ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمُ فَأَيْمُوا، فَإِنَّ أَحَدَّكُمُ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ.

حضرت ابو بربرة سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جب نماز کے لئے تھیرشروع ہو جائے تو تم (جلدی میں) دور کرنماز کے لئے مت آؤ بلکہ سکون سے چل کرآ ناتمبار ساوپر لازم ہے، جول جائے وہ پڑھا و جورہ جائے اسے پورا کرلو، کیونکہ جب کوئی نماز کا ارادہ کر لیتا ہے توٹی الحقیقت نماز میں ہی ہوتا ہے۔ (اور

دوڑ نانماز کے آ داب کے خلاف ہے)۔

۱۳۶۶ حداثاً مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع، حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، حَدَّنَا مَعُمَرٌ، عَنَ هَمَّامِ بُنِ مُنَبَّهِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نُودِي بِالصَّلَاةِ فَأَتُوهَا وَأَنْتُم تَمُشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدُرَ كُثَمَّ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْمُوا وَسَلَّمَ، لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نُودِي بِالصَّلَاقِ فَأَتُوهَا وَأَنْتُم تَمُشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدُرَ كُثَمَّ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْهُوا وَسَلَّمَ، إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْهُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْهُ وَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَعْمَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ

٥ ١٣٦٥ . حَدَّنَا قُتَيَةُ بَنُ سَعِيدٍ، حَدَّنَا الفُضيلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنُ هِشَامٍ، حَ قَالَ: وَحَدَّنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرُب، وَاللَّفُظُ لَهُ، حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّنَا هِضَامُ بُنُ حَسَّانٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بَن سِيرِينَ، عَنُ أَبِي حَرُب، وَاللَّهُ ظُلَةَ مَدَّنَا إِسُمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّنَا هِضَامُ بُنُ حَسَّانٌ، عَنُ مُحَمَّدِ بَن سِيرِينَ، عَنُ أَبِي مُرْيَرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ثُوّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمُ، وَلَكِنُ لِهَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، صَلَّ مَا أَدُرَكَتَ، وَاقْضِ مَا سَبَعَكَ.

حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کے دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب نمازی تجمیر ہوجائے تو اس کی طرف تم میں سے کوئی دوڑ کرند آئے لیکن سکینت اور وقار کے ساتھ وکل کر آئے ، جو تجھے فل جائے وہ پڑھ لے اور جوامام تجھ سے پہلے پڑھ چکا ہے اسے قضا کرلے۔

١٣٦٦ ـ حَدَّثَنِي إِسْحَاقَ بَنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُبَارَكِ الصَّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ سَكَّمٍ، عَنُ يَسَحُيْسَ بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَعْبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بَنُ أَبِي قَتَادَةً، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: بَيْسَمَا نَحُنُ نُصَلَّى مَعُ رَسُولِ اللهِ صَدِّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعَ حَلَبَةً، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمُ؟ قَالُوا: اسْتَعْتَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: فَلا تَفْعَلُوا، إِذَا أَيْنَتُمُ الصَّلاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكُتُمُ فَصَلُوا، وَمَا سَبَقَكُمُ فَأَيْدُوا.

حضرت عبدالله بن الى تمادة سے روایت ہے کہ انہیں ان کے والد حضرت نمادة سنے بتلایا کہ ایک بارہم رسول اللہ صلی الله علیہ وسلی کے مائے ہم اللہ علیہ وسلی الله علیہ وسلی کے اور میں اللہ علیہ وسلی الله علیہ وسلی کے اور مایا الله الله علیہ وسلی کے اس میں اللہ وسلی کے اور مایا الله الله وسلی کے اس میں میں کہ میں جوالی جائے ہوئے وسلی کہ میں میں کہ وہ اس کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ واللہ واللہ

### تشريح:

"اذا توب" تنویب لغت میں لوٹے کے منی میں ہے چونکہ تماز کیلئے اوان کے بعدوہ بارہ لوٹ کر آذان الحاضرین وی جاتی ہے،اس کے اس کونٹویب کہدیا۔ منفتد کاکب کفتر کے ہوایا

"تسمشون" سعی کے مقابلہ میں بسندون کہا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ سعی ہے عاوی چلنا مراونیں ہے، بلکہ غیر عاوی ووڑنا مراو ہے، آگر چھے۔
"نسسسوا اللی ذکر الله" میں سعی کا اطلاق چلنے پر ہوا ہے۔ "السکینة والو قال" بعض علیائے کہا کہ سکینہ اور وقار متراوف الفاظ جیں،
دونوں کامعنی وقاراور ہجیدگی ہے تاکید کیلئے دونوں کوذکر کیا گیا ہے، بعض علا و نے سکینہ اور وقار بیں بیٹر کیا ہے کہ سکینہ کرکات جی سجیدگی
کو کہتے ہیں کہ نگا ہیں بست ہول ، آواز او کچی شہو۔ وقار بیئٹ وکیفیت میں شجیدگی کو کہتے ہیں کہ نگا ہیں بست ہوں ، آواز او کچی شہو،
آئے کھیں چیاڑ چھاڑو دھرادھرند و کھتا ہو۔

"بسعمد" بيقصدوارا ده كمعنى بل ب،جب المحض كوثواب المنائب تو كاردوز فى كياضرورت ب، بال اكرسارى نمازك تطفئ كا خطره بهوتو آدى تيز جاسكا ب، دوز نامنع ب، تيز چلنامنع نبيل ب، بلكمكن ب كه جموم جموم كرجانے سے عدم ابتمام الجماعة كاشبه پيدا بو جائے ر" حلبة" لوگوں كے دوڑنے سے جوشورا نھتا ہاس كو حلبة كہا كيا ہے۔

١٣٦٧ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكِرِ بَنُ أَبِي صَيْبَةَ، حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِضَامٍ، حَدَّنَنَا شَيْبَانُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ معزت ثيبان سے ای سند کے ساتھ حسب سابق (کرنماز کیلئے دوڈ کرندآ وَ بلکہ سکون ووقار کے ساتھ آوَ) روایت معقول ہے۔

# باب متی یقوم الناس للصلوة مقتدی نماز کے لئے کب کھڑ ہے ہول مے اس باب میں امام سلم نے چھاحادیث کو بیان کیا ہے

١٣٦٨ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم، وَعُبَيْدُ اللهِ بُنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَجَّاجِ السَّوَافِ، حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ أَبِي قَتَادَةً، قَالَ: قَالَ السَّوَافِ، حَدَّثُنَا يَحَيَى بُنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، وَعَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنُ أَبِي قَتَادَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرُونِي وَقَالَ ابُنُ حَاتِمٍ: إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرُونِي وَقَالَ ابُنُ حَاتِمٍ: إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرُونِي وَقَالَ ابُنُ حَاتِمٍ: إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرُونِي وَقَالَ ابُنُ حَاتِمٍ:

حفرت ابوتنا و وُفر مائے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' جب نماز کھڑی ہوجائے تو جب تک مجھے دکھے شاہو کھڑے مت ہو''۔ این حاتم نے شک کیا کہ إِذَا أُفِيہ مَٹِ (جب اتامت کہی جائے) ہے أُو نُسودِ تَ (اذان دی جائے ) ہے۔

### تشريح:

"حتی ترونی" نبی اکرم ملی الدُعلیه اسلم کے زمانہ میں گھڑیوں کا نظام نہیں تھا ،ای طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کیلئے خاص او قات کا تعین نہیں تھا ،لوگ جب جمع ہوجاتے تو جماعت کھڑی ہوجاتی تھی ،لیکن امام کے آئے کا انتظار ضروری تھا ،امام جب آجا تا تو سب لوگ کھڑے ہوکر جماعت شروع ہوجاتی تھی ،اس جس بھی کھی امام کے آئے جس دیر ہوجاتی تھی ،لوگ سب جمع ہو چکے ہوتے ،الیم صورت

یں مجمی کوگ اقامت ہو چکنے کے بعد کھڑے ہو کرایام کا انظار کرنے لگ جاتے تنے ،اس میں بدانظا می بھی تنتی اورلو کوں کے لئے مشقت مجی تقی ، بی اگرم ملی الله علید اللم فے ای صورت سے منع فر مایا ہے کہ جب تک میں نے آؤں تم اقامت کے بعد بھی کمڑے ہونے ک كوشش ندكرو،اس معلوم بواكرنماز كے لئے كھڑے ہونے كاسب الم كا؟ ناہ، اقامت كرناسب نبيس ب، علام نووي اورعلامه الالي الماكلي في تعمل وفع وعزرت بإدال بن اكرم ملى الله عليه والمي في لين عندك سيرة رب بي بعض محايم عي حضورا كرم ملى الله عليه وسلم كوآتے ہوئے وكي لينے تو وہ محل كھڑے ہوجاتے ،جن محاباتے أنخضرت ملى الله عليه وسلم كوآتے ہوئے ته ويكھاوہ بيٹے رہتے ،اس صورت میں آنخضرت ملی الشعلیہ کم نے کھڑے ہونے والوں کمنع فرمایا کہ جب تک سب مقتری مجھے نہیں و کھے لیے تم کھڑے ہونے ك كوشش فدكرو،اس صورت سے بھى يد بات معلوم ہوكى كدفراز كے لئے قيام كاسب امام كالكل كرآ تا ہے، اقامت كرتاسب فبيس ب، اقامت اورقیام الی العلوة میں فاصل آنے سے نماز کا نقصان نہیں ہوتا ہے مید بات یاور کھنے کی ہے کداس اقامت سے الی اقامت مراد ہے جس کوہ ام سن رہا ہو کہ گھریس اس نے جب اقامت سن لی تو دونکل آئے گا، ان توجیبات سے اصادیث میں وہ تعارض دور ہو گیا جو صغرت بلال کی ایک روایت سے پیدا ہو گیا جواس باب کی آخری صدیث ب، وہ روایت اس طرح سے بے کہ حضرت بلال اس وقت تك اقامت شروع ندكرت جب تك أتخفرت صلى الله عليه وملم بابرتشريف ندلات، تعارض اس طرح وور موهميا كد حفرت بلال آنخضرت ملى الشعليد اللم كي آيدكوكسي طرح وكي ليت تب اقامت شروع فرماتي، جبكه عام محابة ني آپ كوابعي تك نبيس ويكها اليمي صورت میں قیام سے نع کردیا۔علامدانی فر ماتے ہیں کرروایات میں تطبیق پیدا کرنے کی ایک واضح صورت میم میں ہے کدا حادیث کو مختلف واقعات برحل كيا جائے بمحى أيك طرح كا واقعد فيش آيا بمحى دومرى طرح كا فيش آيا ،اگران احاديث كواس برحمل كيا جائے كه انخضرت ملی الله علید وسلم فے محابہ کرام کواس قیام سے منع فر مایا ہے ، جس میں اوک آنحضرت ملی الله علیدوسلم کے آئے اور اقامت ہونے سے پہلے كمر بي بو محك تصنو آب في اس جلد بازي في منع فر ما يا كه جب تك مين با برند آؤن تم كن بعي مورت بين قيام كي كوشش نه كرو علامه عنانی فرماتے ہیں کہ "حتی نرونی" کامٹی بیہ ای نسصرونی عرصت وفرماتے ہیں کر جت کالفظ مصنف عبدالرزاق میں موجودے، پیرفر بایا کماصل عمارت اس طرح مانتاج سے گا: "لا تعقو موا حتی ترونی خرجت فاذا رأیتمونی خرجت فقوموا۔" اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ پہلے کھڑے ہوجاتے تھے۔

# ا قامت کے وقت مقتدیوں کو کب کھڑا ہونا جا ہے؟

اس میں سلف صالحین اور فقہا و کا اختلاف ہے کہ اقامت کے دوران صفوں میں جیٹھے ہوئے مقتہ یوں کونماز کے لئے کس وقت کھڑا ہون چاہتے ، اس میں علاء کی چند آراء جیں: (۱) امام مالک اور جمہور علاء کی رائے اور مسلک ہے ہے کہ جب مؤذن اقامت شروع کرے و مستحب ہے کہ لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوجا کیں ، اس میں کسی خاص وقت کی تحدیدا ورتعین نہیں ہے۔ (۲) حضرت الس می کامعمول ہے تھا کہ جب مؤذن فید فامت الصلون کے الفاظ کہتے اور امام اللّٰدا کبر کہتا اس وقت حضرت الس می کھڑے ہوجاتے تھے۔ (۳) حضرت عربی میں عبد العزید کی رائے بیتھی کہ جب مؤذن اقامت میں اللّٰدا کبر کہد دے تو نماز کے لئے کھڑا ہونا واجب ہوجاتا ہے اور جب مؤذن اقامت میں اللہ اللہ "کہد دے تو المام کواندا کہذا عائے۔ (٣) عام علاء کی رائے یہ ہے کہ جب تک مؤ ون اقامت کو کمل نہیں کر دینا ،امام کوانندا کیزئیں کہنا جا ہے ، جب اقامت کمل بھر جائے ہے ۔ افامت کمل بھر جائے ہوئے امام شافتی اور امام ابوحنیفہ " فرماتے ہیں کہ مؤ وٰن جائے ہوئے امام شافتی اور امام ابوحنیفہ " فرماتے ہیں کہ مؤ وٰن جب اقامت سے فارغ ہوجائے تب لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوجا کیں۔ (٢) امام احمد" فرماتے ہیں کہ جب مؤون قد قامت الصلوة کہددے تو لوگ مرے تو لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوجا کیں۔ (٤) امام ابوحنیفہ اور امام محمد" فرماتے ہیں کہ جب مؤون تی علی الصلوة کہددے تو لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوں۔ (فع الملم ج مهم ٢٤٣)

خلاصہ یہ کہ اقامت شروع ہوتے ہی نماز کے لئے لوگ کھڑے ہوں ادرصفوں کوسیدھا کریں اور بھرامام اقامت کے آخر میں تکبیرتم یہ پر بھی، یہ عام علماء کی رائے اوراس بین فلم وضبط ہا درامت کا ای پر معمول ہے، بر بلوی حضرات کواس صدیدے کے بیجنے بین بھی اور فقہاء کرام کے اس قول کے بیجنے بین بھی بھی تھی ہوئے کہ اور اور کو کھڑا ہونے کے اس قول کے بیجنے بین بھی بھی بھی ہوئی ہے کہ قد قامت الصلو ہ پر ہی مقتدی کھڑے ہوجا کیں، چنانچہ بر بلوی حضرات کی وواد دو کو کھڑا ہونے مہیں ویتے ، بلکہ اقامت کے دوران زبر دی بھانے ہیں اور پھر قد قامت الصلو ہ پر سب کھڑے ، بوجا ہے ہیں، حالانکہ فقہاء اور علماء کے قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آ دی جیفار ہتا ہے تو صف میں ہونے کی آخری مخوائش قد قامت الصلو ہ تک ہے ، اس کے بعد بیٹھنا مناسب نہیں ہے ، مطلب یہ ہے کہ کہ کہ مغول کو بیٹھا ہوئے ۔ اس کے بعد بیٹھنا مناسب نہیں ہے کہ کہ کہ مغول کو بیٹھا ہوئے ۔ اس کے بعد بیٹھنا مناسب نہیں ہے کہ کہ کہ مغول کو سیدھا کرنا ہوئی باتی ہے ، یہ مطلب نہیں ہے کہ کئی کھڑے آ دی کو بھا یا جائے اور کی لفتی جزئیہ جو کہ میٹھا میں مقام میں مقام میں میں مقام میں میں مقام معام میں مقام میں مقا

١٣٦٩ و حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْنَة ، حَدَّنَنَا شُفَيَانُ بُنُ عُيَنَة ، عَنُ مَعْمَر ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ ، وَحَدَّنَنَا ابْنُ عُلِيّة ، عَنُ حَجَّاجٍ بُنِ أَبِي عُثْمَانَ ، حَقَالَ : وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ ، وَعَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنُ صَدِّم وَقَالَ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسُلِم ، عَنْ شَيْبَانَ ، كُلَهُمْ عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ صَدِّم وَقَالَ إِسْحَاقَ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ ، وَشَيْبَانَ : بُن مُسُلِم ، وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ ، وَشَيْبَانَ : عَنْ عَبْدِ الله عَنْ مَدْ خَرَحُتُ مَعْمَرٍ ، وَشَيْبَانَ : عَنْ عَبْدِ الله عَنْ مَعْمَرٍ ، وَشَيْبَانَ : وَحَدَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ ، وَشَيْبَانَ : عَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ ، وَشَيْبَانَ : عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ ، وَشَيْبَانَ : عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ ، وَشَيْبَانَ : عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ ، وَشَيْبَانَ :

حضرت عبدالله بن الوقادة النيخ والدس بيان فرمات بين كرسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا جب نماز كي عمبير مو جائة قبس وقت تك جمعه نه فكام مواد كيدلو كعر سامت مور

١٣٧٠ حَدِّثَنَا هَارُونُ بَنُ مَعُرُوفٍ، وَحَرْمَلَةُ بَنُ يَحْنَى، قَالَا:حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَب، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ أَبَا هُرْبُرَةً، يَقُولُ: أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقُمْنَا، فَعَدُلُنَا الصَّفُوتَ، قَبَلَ أَنْ يَحْرُجُ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، "فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، "فَاتَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، "فَاتَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبُلُ أَنْ يُكَبِّرُهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، "فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبُلُ أَنْ يُكَبِّرُهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَذَا: مَكَانَكُمُ، فَلَمْ نَزَلَ قِيَامًا نَشَعُورُهُ حَتَى خَرَجَ إِلَيْنَا، وَقَدِ اخْتَمَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبْرُ فَصَلَى بِنَا "

حضرت ابو ہری ہ فر اسے ہیں کہ ایک بار نماز کھڑی ہوگئی، ہم کھڑے ہو کرمفیں درست کرنے گے، ابھی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ادر اپنے مصلے پر کھڑے اس اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ادر اپنے مصلے پر کھڑے اس مائٹ میں کہ تھی کہ آپ کوکوئی بات یاد آگئ تو دائیں مڑے اور ہم سے فر مایا: اپنی جگہ پر رہو (آپ وائیں

مقند کاکب کمڑے ہوں

اوٹ مے ) ہم آ پ ملی اللہ علیہ وسلم کے انظار میں کھڑے دہ بہاں تک کرآپ تشریف لائے ،آپ نے مشل فرمایا ہوا تھا اور پانی آپ کے سرے ٹیک رہا تھا ،آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کھی اور جارے ساتھ نماز پڑھی۔

#### تشريح:

ا معدلنا المصفوف" بيوبى صورت موسكتى بى كەحفرت ابو بريرة نے كى طرف سے آنخضرت ملى الله عليد ملم كوآتے ہوئے و كيوليا تھا تو اقامت شروع كروى اس طرح اس عديث كاد مكرا حاديث سے تعارض نيس رہ گا۔

''ذکھو ''لین آپ کویادآ گیا کہ بھے شل کرنا ہے، اس معلوم ہوا کہ انبیاء کرام پرنسیان آتا ہے تا کہ اس سے شریعت کامسکہ واضح ہو جائے ، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان فاصلہ آنے سے نقصان نہیں ہوتا، اقامت باتی رہتی ہے۔ "مسک انکم "لین اپن اپن جگہوں میں اکثر سے رہو۔"بنظف بٹسل کے بعد مرسے پانی نہتے کا نقشہ بیان کیا گیا ہے۔"د حضت "یا نقظ آنے والی حدیث میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زوال کا دفت ہوگیا، سورج کے ذائل ہونے کو کہتے ہیں ای زالت الشمس۔

١٣٧١ .. وَحَدَّثَنِي رُهَيُرُ بُنُ حَرُبٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِم، حَدَّثَنَا أَبُو عَمُرِو بَعَنِي الْأُوزَاعِيّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِم، حَدَّثَنَا أَبُو عَمُرو بَعَنِي الْأُوزَاعِيّ، حَدَّثَنَا اللهِ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلْمَة عَنَ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ: أَقِيسَتِ الصَّلَاةُ، وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلْمَة عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَقَامَ مَقَامَهُ، فَأَوْمَا إِلْيَهِمُ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمُ، فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَاءَ، فَصَلِّى بِهِمُ

١٣٧٢ - وَحَدَّدُ مِنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِم، عَنِ الْآوُوَاعِيَّ، عَنِ الزَّهْرِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتَ تُفَامُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مُصَافَّهُمُ، قَبُلَ أَنَّ يَقُومُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَةُ

حضرت ابو مررة سے روایت ہے کہ جب نماز کی تلبیر کمی جاتی تھی ، رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے لئے تو لوگ اپی منفوں میں تعزے ہونے تلتے تصحفود اقدس سلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جگد پر کھڑے ہونے سے قبل ہیں۔

٣٧٧٠ ـ وَحَدَّثَنِي سَلَمَهُ بَنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا زُهَيُّوْ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بَنُ حَرُبٍ، عَنُ حَايِرِ بَنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ بِلَالَ بُوَذَّنَ إِذَا دَحَضَتُ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخُرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا حَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ جس نے ایک مکعبت یالی

حضرت جایز بن سمرہ فریائے ہیں کہ حضرت بلال زوال آفقاب کے بعدا ذان دینے اور جب تک آنخضریت سلی اللہ '' علیہ دسلم تشریف ندلائے اقامت ند کہتے تھے اور جب آپ گھرے یا ہر نظتے اور بلال '' آپ کود کھیے لیتے تو اقامت شروع کرتے تئے۔

> باب من ادرک رکعة من الصلواة فقد ادرک الصلواة جس نے نمازکی ایک رکعت پالی اس نے وہ نماز پالی اسباب میں الم مسلم نے آٹھ احادیث کو بیان کیا ہے

۱۳۷۶ - وَحَدِّقَتَ إِيَّحَيَى بُنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنُ أَبِي صَلَمَة بُنِ عَبْدِ الرَّحَمَنِ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنُّ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ، قَالَ: مَنُ أَذُرَكَ رَكُعَةً مِنَ الْصَلَاةِ، فَقَدُ أَذُرَكَ الصَّلَاةَ الرَّحَمَنِ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنُّ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ، قَالَ: مَنُ أَذُرَكَ رَكُعَةً مِنَ الْصَلَاةَ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ، قَالَ: مَنُ أَذُرَكَ رَكُعَةً مِنَ الْصَلَاةَ الصَّلَاة الصَّلَاة عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ مَا إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْمُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَقُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُلْمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

## تشريح:

"المصلوة" يہال مطلق تماز كاذكر ہے، ليكن اس عمراور فجرى تماز مراد ہے، جسى كاتصريح بعدى روايتوں ميں ہے آواس مطلق روايت كو بعدوالى مقيد روايت كے ماتھ مقيد كيا جائے گا، ليكن يہ بحى ممكن ہے كہ يدوالگ الگ تماز وں كا تھم ہے، يہال مطلق عام نماز وں كا تھم ہے اور مطلب ہر كہ جس مسبوق نے امام كے ماتھ ايك ركعت بإلى آواس نے جماعت كو ياليا، جماعت كا تواب اس كو ماصل ہوكيا اور بعد كا روايتوں ميں او قات كے بالين كا تم بيان كيا تم ہے، يہ توجيہ زيادہ واضح ہے، كونك "مع الامام" كالفظ اس كى تا تم ہے۔ المعام "كالفظ الله كى تا تم ہے۔ المعام "كالفظ الله كى تا تم ہے۔ كونك "فيق المعام الله كا تا ہم برح ل تولى كيا جا سكتا ہے، كونك الك ركعت بالمعام "كالفظ الله كا تو يہ تا تو يہ مقام تا ويا تا ہے۔ كو بيان كيا جا تا ہے۔

کہلی تاویل: علامینٹی رحماللہ فرمائے ہیں کہ "فسف ادرائ و حدو بھسا" یعنی ایک دکھت پالینے سے نماز فرض ہوجائے گی ، پیکم ان لوگوں کے بارے میں ہے جوابھی ابھی نماز کے نماطب ہو گئے یا اہل ہو گئے ، مثلاً بچہ بالغ ہو گیا یا کافرمسلمان ہوگیایا مجنوں تندوست ہوگیا یا ہوش میں آم گیا یا حاکمت عورت پاک ہوگئ اوران لوگوں کونماز کا ایک جزیل گیا ، جس میں تھیرتحر بھر پڑھی جاسکتی ہوتو ان لوگوں پر بیٹماز فرض ہوگئی بعد میں قضا مکریں مے ، بہی تھم طلوع آفا ب اورغروب آفا ب کا ہے۔

دومرى تاویل: علامة وى فرماتے بیں كه اس حديث اور اس جمله كاتعلق مسبوق سے كه جب مسبوق نے امام كے ساتھ ايك ركعت بالى تواس نے جماعت كے تواب كو پالياء بيا تفاقى مسئلہ ہے۔

تیسری تاویل علامہ نودی اس جملہ کی تیسری تاویل اور مطلب بیربیان کرتے ہیں کہ اس کا تعلق اس محض کے ساتھ ہے جونماز میں اس

وقت داخل مواجب نماز كاوقت فتم مور بامور اس محض في جب أيك ركعت برح لي توونت فتم موكيا، اس كم متعلق به بتايا ممياكه اس كانتها من المراس كانتها كانته

## احناف فجر کی نمازا درعصر میں فرق کیوں کرتے ہیں؟

موالی: یہاں ایک بڑا سوال ائمہ احناف کی طرف حقوبہ ہوجاتا ہے کہ فجر ادرع عمر کی نمازے حفلتی بیا یک مضمون کی حدیث ہے، لیکن ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز ہیں اگر نین رکھتیں مغرب کے وقت ہیں پڑھی تکئیں تو نماز ہوجائے گی ، نیکن اگر فجر کی نماز ہیں ایک رکھت طلوع آفاب کے بعد پڑھی گئی تو نماز فاسد ہوجائے گی ، پیفرق کیوں ہے؟

جواب: اس سوال کا جواب عام فقهاء احناف بید ہے جی کدعمر کا آخر وقت چونکہ ناتص ہے ادر ای ناتص جزء میں برنماز فرض ہوگئی ہے، لہذا بیناتھ نماز ہے، وقت کے نکلنے سے ناتھ انداز سے اس کا پڑھنا جائز ہے، لیکن نجر کا پورا وقت کا ل ہے تو کال نماز فرض ہوگئی۔ اس کو وقت کے نکلنے کے بعد ناتھ انداز سے پڑھنا جائز نہیں ہے، لہذا وہاں نماز باطل ہوگئی۔

موال: اس سے پہلے سوال کے جواب برعام فقہاء کی طرف سے ایک ادراعتراض کیا گیا ہے اور وہ یہ کدا حناف نے حدیث کے ایک حدیث کے ایک حصد کو تیاس کے درجہ سے درکر دیا ہے کہ فخر میں نماز باطل ہوگئ، کیونکہ وہاں پوراونٹ کائل ہے اور عصر میں وقت تاقص ہے اور تیاس کے در بعد سے صدیث کے کسی حصد کورد کرنا جا ترنبیں ہے، چنانچے علام نووی گھتے ہیں: "فال ابو حنیفة قبطل صلوف الصبح بطلوع الشمس فیھا لانہ دخل وقت النهی عن الصلوف بحلاف الغروب و الحدیث حجمة علیه اه"

اعتراض كاخلاصه بيكراحناف نے قياس كے ذريعه الله عديث كوردكرد باادرينا جائز فيصله ہے۔

چواب: علاء احزاف نے اس اعتراض کے گئی جوابات دیے ہیں ، ایک جواب یہ ہے کہ احزاف نے العیافہ باللہ قیاس کے ذریعہ سے محدیث کورڈیس کیا ہے ، بلکہ خود احادیث میں تعارض آئیا ، کیونکہ مشہور احادیث میں واضح تھم ہے کہ طلوع آفاب اور غروب آفاب کے وقت نماز نہ پڑھوا در زیر بحث حدیث میں پڑھنے کا ذکر ہے تو دونوں حدیثوں پڑل ممکن نہ ہوا تو قیاس کی طرف جانا پڑا جوعلاء کے ہاں مسلمہ قاعدہ ہے ، قیاس کی طرف جانا پڑا جوعلاء کے ہاں مسلمہ قاعدہ ہے ، قیاس کے مطابق عصر کی نماز مجمع میں بیان مسلمہ قاعدہ ہے ، قیاس کے مطابق عصر کی نماز مجمع کی نماز عرب فرق آئیا ، اس فرق کو جیب طریقہ سے فتح المنہم میں بیان کی میا ہوگیا تو پھر کمروہ وقت میں جائز ہا در جب غروب آفاب ہوگیا تو پھر کمروہ وقت فتم ہوگیا لہٰ ذاہ مرب میں نماز ورست ہوگئی آئی ہے ، لہٰ ذا اللہ عرب میں جب نماز کے دوران طلوع آفاب شروع ہوگیا تو پود قت نماز کے منافی ہے ، لہٰ ذا

دوسرا جواب ام طحاویؒ نے یودیا ہے کہ بیده دیث اسحاب اعذار سے متعلق ہے یا نوسٹم سے متعلق ہے یا ابھی انجی ہالغ ہونے والے بیچے سے متعلق ہے۔ تیسرا جواب ام ابو یوسف کا تول ہے کہ جس طرح عصر کی نماز دوست ہے، نجر کی نماز بھی دوست ہے، کیونک پیخفس تصدآ محروہ وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بلکہ بیا کی غیرا نقتیاری محالمہ ہے، اسی سے ملک جل جواب بیرے استاد حضرت مولانا فضل محمد واتی کا ہے کہ بیتھم ایسے محتفی تھے ہوئی ایسے کہ نماز میں در بوو

جاتی ہے تواضطراری طور پر وہ ایک رکعت وقت میں پڑھتا ہے ، یاتی نماز وقت کے خروج کے بعد پڑھتا ہے تو یہ جا کڑ ہے ، کیونکہ بیاس مخضی کی عادت نہیں ہے بلکہ خلاف عادت زندگی میں ایک آوھ بارا بیا ہو کیا تو بےصورت معاف ہے، پرخصوصی علم ہے عام ضابط نہیں ہے۔ چوتھا جواب علامہ شبیراحمدعثانی رحمداللہ نے فتح الملہم میں دیا ہے،جس کوآپ نے راجح قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کدور مجتار میں لکھا ہے کہ نقل تما زشروع کرنے سے واجب ہوجاتی ہے ،اگر چیکر دہ او قات ہیں کوئی شروع کرے ،ای طرح علامہ ابن عابدین نے لکھا ہے کہ عذر کے يغيرنماز كاتوژ ناحرام ب"و لا تسطيلوا اعسالكم" ال يروليل ميه، ميتونوافل كاعكم ب، صديث كيمطابق فيخص تونفل من يمينيس، یکے قرض میں مشغول ہے،اس کا تو ڑیا تو بطریق اولی حرام ہے،اب اس شخص کی طرف دوممانعتیں متوجہ ہیں،ایک بواوقات مکروہ میں نماز پڑھنے کی نہی متوجہ ہے اور دوسری نماز تو ڑنے کی نہی متوجہ ہے،اس لئے شریعت نے اس کومعذ ورقر ار دیا اوراس کوخصوصی طور پرعصراور مغرب دونوں اوقات میں اس خاص طرز پرنماز پڑھنے کا تھکم دیا اوراس کی نماز کو تھے قر اردیا تا کہ اس کا شروع کردوعمل باطل ند ہو جائے ، البذاعمر بھی تعیج ہاور فجر بھی سیجے ہے۔علامہ عثانی" کے بیچیدہ کلام سے میں نے خلاصہ نکال کر لکھا ہے۔واللہ اعلم۔

علامه عثاني كي لبي عبارت يدوو جيان قل كرنامناسب مودًا:

" فالنهيان اي النهي عن الصلواة في الاوقات الثلاثة والنهي عن ايطال العمل قد تعارضا فيبقى حديث الباب اي حديث الادراك والاتمام سالماً من المعارض فيحكم به اهـ

علامه ترير كليجة بين: "أفيقي السمل على النهي عن ابطال العمل فيؤمر باتمام الصلوة في الفجر و العصر كليهما والله اعلم." (فتح الملهم ج } ص ٢٨٧)

احناف میں سے امام ابو یوسف اور دیگر بچھ علاء کار جمان ای طرف ہے کہ اس حدیث کو ظاہر پرجمل کیا جائے کہ فجر وعصر کی دونوں نمازی مسجح میں ، مہرحال تا دیلات تادیلات ہوتی میں ،علامہ سیوطیؒ نے تمام تادیلات کو بعید قرار دیا ہے، تا ہم اس بحث کی ابتدا ومیں جو تمن تادیلات کو بیان کیا گیاہے، وہ قابل اظمینان ہیں، غیرمقلدین شور کرتے ہیں اور پھراحناف کونشانہ بناتے ہیں کہ بیلوگ تاویلات کرتے ہیں، ہم ان ے بوچھتے ہیں کہ تاویل کے بغیراس حدیث رعمل آپ لوگ بھی نہیں کر سکتے ،اگر کوئی صورت ہے ہمیں بھی بتاویں ،تا کہ ہم اس پرچلیں؟ ١٣٧٥ ـ وَحَدَّقَنِي حَرُمَلَةُ بُنُ يَجُيَى، أَخَبَرَنَا ابُنُ وَهُبِ، أَنحَبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابُنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُـدِ الرَّحْـمَـنِ، عَـنَ أَبِي هُرَيُرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَـنُ أَدُرَكَ رَكَعَةٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَام، فَقَدُ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

حضرت ابو ہرری اتسے مروی ہے کدرسول الندسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: " جس نے امام کے ساتھ ایک رکعت حاصل کر لی اس نے بوری نماز حاصل کر لی''۔

١٣٧٦ . حَدَّنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمَرُو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بُنُ حَرُبٍ، قَالُوا: حَدَّنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ، حِ قَالَ: وَحَدَّثُنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا أَبُنُ الْمُبَارَكِ، عَنَ مَعْمَرٍ، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَمَالِكِ بَنِ أَنَسٍ، وَيُونُسَ، حَقَالَ: وحَدِّنَنَا أَبُنُ الْمُثَنِّى، حَدَّنَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ، حَدِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، كُلُّ حَوُّلَاءِ عَنِ الزُّهَرِئُ، عَنَ أَبِي سَلَمَةَ، عَنَ أَبِي هُرَارُةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ يَحْيَى، عَنُ مَالِكِ، ` وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمُ مَعَ الْإِمَامِ، وَفِي حَدِيثِ عَبَيْدِ اللهِ، قَالَ: فَقَدُ أَدُرَكُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے اُن مختلف استاد کے ساتھ نبی اکرم ملی اللہ علید رسلم سے حسب سابق (جس نے اہام سے ساتھ نماز کی ایک رکعت پالی ) روایت نقل کی ہے اور ان میں سے کسی بھی روایت میں مع الا مام کا لفظ نہیں ہے اور عبیداللہ کی روایت میں اور ک الصلو فی نملیا کا لفظ موجود ہے۔

١٣٧٧ ـ حَدِّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى ، قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ، عَنُ زَيَّدِ بُنِ آَسُلَمَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، وَعَنُ بُسُرِ بُنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ، حَدِّئُوهُ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنُ أَدُرُكَ رَكْعَةً مِنَ السَّبُحِ قَبَلَ أَنْ تَطَلَّعَ الشَّمْسُ، فَقَدُ أَدُرُكَ الصَّبُحَ، وَمَنُ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبَلَ أَنْ تَغَرَّبَ الشَّمْسُ، فَقَدُ أَدْرَكَ الْعَصْرَ \_

دهنرت ابو ہربرہ سندروایت ہے کدرسول اکرم صلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا : ' جس نے طلوع آفاب سے قبل فجرکی ایک رکعت پالی تو اس نے قبرکی تماز پالی (اور وہ قضاء تبیس کہلائے گی) اور جس نے غروب آفاب سے قبل ایک رکعت عمر کی حاصل کرلی تو اس نے عصر کی نماز پالی (وہ بھی قضاء تبیس ہوگی)۔

١٣٧٨ . وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بَنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ يُونُسَ بَنِ يَزِيدَ، عَنِ الزَّهُوِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُرُوةُ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتُ: قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، حِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَدُّمَ لَهُ، كِلَاهُ مَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنْ عُرُوقَ بُنَ وَحَدُمُ لَهُ، كِلَاهُ مَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنْ عُرُوقَ بُنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَحَدَةً قَبَلَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَحَدَةً قَبَلَ أَنْ الشَّمُسُ، أَوْ مِنَ الصَّبَحِ قَبَلَ أَنْ تَعَلَّمُ ، فَقَدَ أَدَرَكَهَا ، وَالسَّحَدَةُ إِنَّمَا هِى الرَّحَةُ \_

حصرت عائش رضی الله عنها قرماتی میں کررسول الله ملی الله عليه و تلم في فرما يا: جس في عمر کی نماز کا ايك مجده غروب آفتاب معلى بالبيايا مبح کی نماز جس طلوع سے قبل حاصل کرليا تواس في وه يوری نماز حاصل کرلي اور مجده سند مراوا يک رکعت ب-

١٣٧٩ و حَدِّثَتُ عَبُدُ بُنُ حُمَيُدٍ، أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ أَبِي مَلَمَة، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً، بِيثُلِ حَدِيثِ مَالِكِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ ـ

حفرت ابو ہریرہ رمنی الله عندے مالک عن زید بن اسلم کی روایت (جس نے طلوع آفاب سے قبل فجر کی ایک رکھت پالی .... الخ ) کی المرح حدیث منقول ہے۔

١٣٨٠ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنَ مَعَمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنَ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَسَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكَعَةً فَبُلُ أَنْ تَغُرُبَ السَّمْسُ، فَقَدُ أَذُرُكَ، وَمَنُ أَذُرَكَ مِنَ الْفَسُحِ رَسُحَةٌ قَبَلَ أَنْ تَطَلَّعَ الشَّمْسُ فَقَدُ أَذُرَكَ... حضرت ابو ہریرہ دضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصری ایک دکھت پالی اس نے اسے پالیا اور جس فخص نے سودج نگلنے سے پہلے سمح کی نماز جس ایک دکھت پالی آواس نے اسے بالیا۔

۱۳۸۱ - وَحَدَّثَنَاهُ عَبُدُ الْآعُلَى بَنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَعِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ -معرت معرے اس سند کے ساتھ حسب سابق (جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عمر کی ایک رکھت پالی اس نے اے پالیا.... انٹے ) روایت منقول ہے۔

> باب ارقات الصلوات المعمس پانچول نمازول کے اوقات کا بیان اس بات میں امام سلمؒ نے سولہ احادیث کو بیان کیا ہے اوقات صلوٰ ق کا پس منظر

اوقات جمع ہے اس کامفردونت ہے، وقت کی اصطلاحی تعریف ہے ہے السوفت هو المفدار من الدهر " لیعنی زمانہ کے ایک معین حصر کو وقت کہتے ہیں جو "غیسر ضار المذات" ہوتا ہے، نمازول کے فرض: ونے کیلئے اصل علت تو اللہ تعالی کا خطاب اور تھم ہے، پھر ہرنماز کے لیے اس کا وقت سبب ہے۔

شخ عبدالحق " نے لمعات میں پائی نمازوں کے پائی اوقات کی جو حکمت بیان فرمائی ہے، اس کا خلاصہ اس طرح ہے فرماتے ہیں کہ انسان جب رات کوسوتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی بہت ساری نفتوں کے شکر اوا کرنے ہے قاصر رہتا ہے جتی کہ وہ اپنے سکون اور اس اور صحت کی تعمت ہے بھی غافل رہتا ہے، ای طرح وہ اپنے کسب و معاش ہے بھی عابز ہو کر مرد ہے کے تھم ہیں ہو جاتا ہے، رات گزر نے کے بعد جب دن آگیا تو اللہ تعالی نے اس بندے پر فجر کی نماز فرض فرماوی تاکہ رات کی تمام کوتا ہوں کی تلافی ہو سکے اور موت کے بعد اللہ تعالی نے اس کو جوزندگی عطافر مائی ہے اس کا بہتر طریقہ ہے شکر اوا ہو سکے بھر جب بیانسان اللہ تعالی کی عطاکروہ تو توں سے زندگی کے اسباب اللہ کی کوجوزندگی عطافر مائی ہے اس کا بہتر طریقہ ہے اور حلال رزق کما تا ہے، جب یہ نیست اس کو حاصل ہوگئی تو اللہ تعالی نے اس لئم اس کرتا ہے اور حلال رزق کما تا ہے، جب یہ نیست اس کو حاصل ہوگئی تو اللہ تعالی نے اس کو سے منافل اور کی معرمی کا دوش ہو ہو تا کہ اس کوتا ہی ہو کہ ہو تا کہ آرام کریں ، اس خید کی وہ ہو ہو تا ہے اور بازار دل ہی گھرم پھر کر خفلات کریں ، اس خید کی وہ ہے دکر اللہ اور میادت میں جو کوتا ہی ہو گئی ہو بائی مشغول ہو جاتا ہے اور بازار دل ہی گھرم پھر کر خفلات کو تکار ہو جاتا ہے اور بازار دل ہی گھرم پھر کر خفلات کو ایک کو تکار ہو جاتا ہے اور بازار دل ہی گھر کہ تال کو تک کو تکار ہو جاتا ہے اور بازار دل ہی گھرم پھر کر خفلات کو تکار ہو جاتا ہے اور بازار دل ہی گھر کے تھیل ہو جاتی ہو گئی ہو جاتا ہے اور بازار دل ہی گھرم پھر کر خفلات کو تکار ہو جاتا ہے اور بازار دل ہی گھرم پھر کر خفلات کا تکار ہو جاتا ہے اور بازار دل ہی گھر کہ تکیل ہو جاتی ہو گئی ہو تا تا ہے اور بازار دل ہی گھر کو خلات کے اس کا شکل ہو جاتا ہے اور بازار دل ہی گھر کو خلات کے اس کا شکر کی اس خور کی تمام خور کی کھر کو تاتی ہو جاتا ہے اور بازار کے اور کی تکار کی کھرائے کی کو تکار ہو جاتا ہے اور بازار کے ان کو تکار ہو جاتا ہے اور بازار کے کیا کہ کو تکار ہو کیا تا کی کو تکار ہو کیا تا کہ کور کو تا تا ہو کہ کور کیا کہ کور کیا تا کہ کور کی کور کور کی تاری کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کور کور کور

نے مغرب کی نماز فرض فرمادی۔ پھر جب انسان ہرتم کی آفات سے جے کردن کے خاتے پرایک ایتھے انجام پر پہنے جاتا ہے توحسن خاتمہ کا شکراداکر نااس پر انداز فرض فرمادی سے تاکہ "ختامه مسل "کامصداق بن جائے۔ شکراداکر نااس پرلازم ہوجاتا ہے، اس لئے اللہ تعالی نے عشاء کی نماز فرض فرمادی سے تاکہ "ختامه مسل "کامصداق بن جائے قرآن کریم کی لیک آیت میں پانچ نمازوں کے اوقات کی طرف اس طرح اشارات موجود ہیں وفسید حال الله حین تمسون و حین تصبحون وله الحمد فی السموات و عشباً و حین نظهرون کھ

ا مام مسلم نے عموی طور پراس باب بیس نمازوں کے ان اوقات کا بیان کیا ہے جو وجو لی اوقات ہیں کہ اس سے پہلے یااس کے بعد نماز جائز نہیں ہوتی ہے ، اس کے بعد دوسرے باب بیس امام مسلم نے نمازوں کے استحبالی اوقات کو بیان کیا ہے کہ نمازوں کے پڑھنے کے افضل اوقات کون کو نے ہیں ، اس کیلئے علامہ نووگ نے الگ الگ ابواب قائم کئے ہیں ، کو یا نمازوں کے وجو نی اوقات الگ ہیں اور استحبا بی اوقات الگ ہیں۔

#### حديث أمامة جبريل

١٣٨٢ \_ حَدِّثُنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدِّنَنَا لَيْتُ، حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمُحِ، أَعْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بَنَ عَبُدِ الْعَنِيزِ، أَحَّرَ الْعَصْرَ شَيْعًا، فَقَالَ لَهُ عُرُوةً: أَمَا إِنَّ جَبَرِيلَ قَدْ نَزَلَ، فَصَلَى إِمَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَمِعَتُ بَشِيرَ بَنَ أَبِي مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعَتُ أَبَا عَرُوةً، فَقَالَ: سَمِعَتُ بَشِيرَ بَنَ أَبِي مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسَعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسَعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعَتُ أَبَا مَسَعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: نَزَلَ جِبَرِيلُ فَأَمْتِي، فَصَلَّبُتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعْهُ، ثُمَّ صَلْيَتُ مَعْهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعْهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعْهُ، ثُمَّ صَلْيَتُ مَعْهُ، ثُمَّ صَلْيَتُ مَعْهُ، ثُمْ صَلْيَتُ مَعْهُ، ثُمَّ مَعْهُ يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ حَمْسَ صَلَوَاتٍ

ا بن شہاب زہری ہے روایت ہے کہ حضرت عرفی بن عبدالعزیز نے عصر کی نمازمو خرکروی تو عروہ نے ان سے فرمایا کہ جب حضرت جرئیل علیہ السلام نازل ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی ۔ عمر بن عبدالعزیز نے الن سے کہا کہ اے عروہ ایکا کہدرہ ہو؟ عروہ نے کہا جس نے بشیر بن ایومسعود ہے اور انہوں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، ووفر ماتے سے کہ رسول اللہ طلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت جریل ایک بار نازل ہوئے اور میری امامت کی جس نے ان کے ساتھ نماز پڑھی ، مجران کے ساتھ نماز پڑھی ، محد کے نماز میں شارکھ نماز کر سے بائے نماز میں شارکھ نماز پڑھی ، محد کے ساتھ نماز پڑھی ، مجران کے ساتھ نماز پڑھی ، محد کے نماز میں شارکھ نماز کی انگھ نماز میں شارکھ نماز کی انگھ نماز کی ساتھ نماز کر نمان کے نماز کی انگھ نماز کی انگھ نماز کی انگھ نماز کے نماز کر نمان کے نماز کی انگھ نماز کے نماز کی انگھ نماز کی نماز کا نماز کے نماز کی انگھ نماز کی انگھ نماز کے نماز کی انگھ نماز کی ن

### تشريح:

''ان عسر بن عبد العزیز ''حضرت بمربن عبدالعزیز ۹۹ ه میں فلیفہ ہے تھے، دوسال تک آپ نے عدل دانساف کے ساتھ حکومت کی ہے، عدل دانساف میں آپ کا شار فلفائے راشدین میں ہوتا ہے، آپ کے عدل دانساف کا اڑ جنگلات میں درندوں پر ہوگیا تھا، چنانچ کمریوں کے دیوڑ کے ساتھ شیر اور جھٹریا اسکٹے دہتے تھے اور کمریوں کو کھٹیس کہتے تھے، جب آپ فلیف بن محکے اور سلمانوں کے امور میں مشغول ہو گئے تو آپ نے اپنی گھروالی ہے کہا کہ میں اب مسلمانوں کے کاموں میں مشغول ہوگیا ہوئ، آپ آگر جا ہیں تو میں

آ ب کوطلات دے دوں ،آپ اپنے والدین کے ہاں چلی جائیں اور اگر میرے ساتھ رہنا ہے تواسیے حقوق کومعاف کرنا ہوگا تا کہ کوتا ہی پر بجھے قیامت میں مزانہ ہو۔ ہوی نے سب مجھ معاف کرویا اور ایک دن اپنی بچیوں کو دیکھا کہ منہ پر کپٹرا ڈانے ہوئے تھیں، بوجھا یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ آج انہوں نے وال کے ساتھ کھانے میں بیاز استعال کیا ہے، مند پر کیڑا اس لئے ڈالا ہے کہ آپ کو بد بو فد ملکے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کداے میری بچیوا کیاتم یہ بہند کروگی کہ قیامت میں تہارے سامنے مجھے فریٹے تھییٹ کر دوزخ میں وال ویں؟اگرابیانبیں تو پھر کھانے میں دو چیزیں کیوں استعمال کیں ،صرف دال کافی تھی ، پیاز کی کیاضرورت تھی؟ ایک دن بیوی نے پچھ میٹھا یکایا، بوجھا کہ یہ کیے ہوا؟ یوی نے کہا کہ گھر کے خربے بچا کر پیٹھے کا انظام کیا، آپ نے بیت المال کوخط لکھا کہ میرے وظیفے ہے اتنا کم كردو، كيونكه بچابچاكر بينھے كے بغير كزارہ موسكتا ہے، جب آپ كا انقال موكيا تو جنگل ميں بھيٹريانے بكرى پرحمله كرديا، چروا ہارونے لگا کہ ہائے افسوں اس عادل با دشاہ عمر بن عبدالعزیز کا انقال ہوگیا ،لوگوں نے ہید بوچھی توبتانے لگا کہ جب تک وہ زندہ متے ان کے عدل و انصاف کی وجہ ہے کوئی درندہ بحریوں برحمانییں کرسکتا تھا، آج جوحملہ ہواہے بیاس کی موت کی نشانی ہے جسب معلوم کیا تو واقعی اس دن ان کا انتقال ہو کیا تھا۔ آپ کے جنازے میں اکثر شہداء نے شرکت کی معلامہ ابن تحاس نے 'مینداری الانسواق ''میں لکھاہے کہ شہداء نے الله تعالی ے اجازت ما تکی ادراجهام مثالیہ کے ساتھ آ کر جنازہ میں شرکت کی ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنوامیہ کے وہ خلیفہ گزرے میں جنہوں نے بنوامیہ کے تمام نامناسب قوا تین کومنادیا اور دین اسلام ہواس کی اصل شکل میں قائم کیا۔ انہی میں سے نمازوں کی تاخیر بنوامیہ کے دور میں رائے تھی ،آپ نے اس کوختم کرویا ، زیر بحث روایت میں تا خیر کی جو بات ہے ، یہ ایک بارتا خیر کا واقعہ ہواہے ، آگلی روایت میں حضرت مغیره بن شعبهٔ کے واقعہ میں "بسو میا" کالفظ ہے، یعنی ایک دن ایسا ہوا پھر بھی اس حدیث میں "شبیب قیا " کالفظ ہے، یعنی وقت متحب ہے معمولی کی تاخیر ہوگئی تھی تو ؟ خیر کرنانہ آپ کی عادت تھی اور نہ وقت مکر وہ تک تاخیر تھی ،حضرت عروہ کا جواعتراض ہے ، میدوقت مستحب سے تاخیر پر ہے۔ یہ جو داقعہ ہے اس وقت کا ہے ، جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ منورہ کے گورز بتھے ،اصل حکومت ولید بن عبدالملک کی تھی، جب آپ خلیفہ بن محیج تو آپ نے تاخیر کی اس رسم کوختم کردیا، چنانچہ اوزا می شام رحمہ اللہ ایک روایت اس طرح نقل كرئيم إلى: عن عناصم بن رجاء بن حيوة عن ابيه ان عمر بن عبد العزيز يعني في خلافته كان يصلي الظهر في الساعة الثامنة والعصر في المماعة العاشرة حين تدخل. (فتح الملهم ج ٤ ص ٢٩٠)

የፖለ

"فیصلی امام" یہاں اہام کے لفظ برفتہ اور کسرہ دونوں پڑھنا جا کڑے ، مگرفتہ زیادہ داختے ہے جوظرف بنمآ ہے ، لیعنی آنخضرت ملی الشطیہ وسلم کے سامنے اور آ کے جبر میل امین نے نماز پڑھائی اور آگر کسرہ ہے تو مطلب سے کہ جبر میل نے نماز پڑھائی اس عال میں کہ آ ہام تھے۔ یہاں "اعنی" کافعل محذوف ما نتا پڑے گا، ہم حال جب فحة منقول ہے تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔

"اعسلم مسا تسقول" بیامرکاصیف ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیزاس بات کو بعید مجھ رہے ہیں کہ جمر بل نے آنحضرت سلی الشعلیہ وسلم کے سامنے جماعت کرائی؟ اس کے جواب میں حضرت عمر ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز خاموش ہو گئے ، بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس پرانکارکیا ہے کہ حضرت عمر وہ نے سند کے بغیر حدیث کا حوالہ ویا ، بیاحتیاط کے خلاف تھا، اس کے جواب میں حضرت عمر وہ نے سند کے ساتھ حدیث بیان کی بعض شارعین کہتے ہیں کہ اعسام کا لفظ امرکا صیفرنیس ، بلکہ مشکلم کا

صیفہ ہے، لینی دعفرت عمر بن عبدالعزیز کہدرہے ہیں کہ عروہ موج بجھ کر حدیث بیان کرو، میں خود جانیا ہوں بھے بھی معلوم ہے کہ تم کیا ہے ہو؟ جوتم کہتے ہو، بیتے ہو، بیتے نہیں ہے کہ جریل نے آئفسرت ملی الله علید اللم کے ساتھ والی روایت میں بھی بھی ان دو حضرات کا مکالہ نے وضاحت فرمادی، اس حدیث میں بید مکالمہان دو حضرات کے دوم ان ہواہے، اس کے ساتھ والی روایت میں بھی بھی ان دو حضرات کا مکالہ ہوا ہے، لیکن اس بٹی انٹافرق ہے کہ حضرت عروہ نے حضرت عمرہ نی شعبہ "کی تا خیر کا ذکر فرمایا اور ان پر حضرت ابومسعود انساری "کے احتراض کو فق کیا، جس میں جریل کی امامت کا تذکرہ ہے، اس کوئ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عروہ پراعتراض کیا گار سوچ بھی کربات کرد کہ کیا گہد ہے ہو، کیا جریل کی امامت کا تذکرہ ہے، اس کوئ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز خاصوں کے جواب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خاصوں ہو گے۔ کرد کہ کیا کہ جدر میں انہ بھی انہ اور اس کے اوقات کا تعین کیا ؟ اس کے جواب میں امرے والی روایت میں "بھی خدا امر و ت کے اوقات کا تعین کیا گار ہوا ہے۔ میں میں طاح رہ واب دیا جس پر حضرت میں عبدالعزیز خاصوں ہو گے۔ آنے والی دوایت میں "بھی خدا امر و ت کہ خوال کی طرف سے اس طرح تھم ہے اور آگر مشکلم کا صیفہ ہوتو مطلب بیہ ہوگا کہ جبریل فرماتے ہیں کہ جھے اس طرح تھم ہوا کہ آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے اس طرح تھم ہوا کہ آپ بھی اوقات کے تعین کا بیتھم پہنچا دول، خطاب کا صیفہ جب موجود ہوتو و میں کا نی ہے۔

١٣٨٢ - أُخْبَرُنَا يَحْيَى بَنُ يَحْيَى التَّهِيهِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بَنَ عَبُدِ الْمَهِيرَةُ الْ الْمُغِيرَةُ اَنَ الْمُغِيرَةُ أَنَّ الْمُغِيرَةُ اَنَ الْمُغِيرَةُ أَنَّ الْمُغَيرَةُ أَنَّ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ عَلَى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ عَلَى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ عَالَى: بِهَذَا أُيرُثُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرُودَةً: الْسُطُرُ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرُونَةً، أَو إِنْ جَبِيلَ عَرُونَةً، أَو إِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: بِهَذَا أَيْرُتُ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرُونَةً: السُطُرِ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرُونَةً، أَو إِنْ جَبِيلَ عَلَى عُرَونَةً، وَسَلَّمَ عَلَى عَرُونَةً، وَسَلَّمَ عَلَى عَرُونَةً أَوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى الْعَمْرَ وَالشَّمُسُ فِى حُجْرَاتِهَا، فَبَلَ أَنْ تَطْهَرَ

کر حفزت عمر بن عبدالعزیز نے عروق ہے قربایا کداے عروہ! ویکھ کر بولونم کیا کہدرہے ہو؟ کیا جبر تکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ بہلم کواوقات نماز بٹلائے؟ عروق نے فرمایا کہ بشیر بن الی مسعود بھی ایسا تی بیان کرتے تھاہے والد (ابو مسعود ) کے حوالہ سے اور مجھ سے حضرت عائشہ منی اللہ عنہانے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہلم ععرکی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب کہ سوری (وحوب) ابھی میرے جرہ میں ہوتا قصا اور دعوب و ایوار پرطا ہرتہ ہوئی ہوتی۔

#### تشریخ:

"قال عوده" حضرت عمر بن عبدالعزيز كي تا خيرعصر كمقابله مين بطور دليل حضرت عروة في نماز كي تجيل پرحضرت عائشة وضي الله عنها كي روايت كُونقل كياہے ،ان روايات سے معلوم ہوتا ہے كه تخضرت ملى الله عليه وسلم في عصر كى نماز جلدى پڑھائى تھى ،حضرت عائشة في اپنے محصر كے سابيہ سے استدادال كياہے ۔

"قبل ان قظهر " حفرت عائشٌ يبتانا جائق بين كدابهي تكسورج ان كرجمره من تقام جمره سے عائب نبين بواقعاله و خال البحطابي معنى الظهور الصعود ومنه "ومعارج عليها بظهرون"

علا مدائن حجرٌ فرماتے ہیں کد مفرت عاکشہ بیکہ ، جاہتی ہیں کہ ابھی تک ان کے گھر میں سامینیں آیا تھا، چنانچہ دوسری روایت ہیں '' والمنسس فی حجر نہا فیل ان تظهر " کے الفاظ ہے بھی وہ بیتانا جاہتی ہیں کہ ابھی تک سورج گھر میں روشن رہتا تھا، اس کا سامیہ طاہر نہیں ہواتھا، ای کو آپ نے صرح الفاظ میں بول بیان کیا ہے "لم یظهر الفی بعد " لینی اب تک سامی طاہر نہیں ہواتھا، ان تمام الفاظ ہے حضرت عاکشہ بیتانا جاہتی ہیں کہ عمر کی نماز جلدی ہوتی تھی ۔ تعیل عمر کا اختلافی مسئلانشاء اللہ آئند واس باب میں آسے گاہر ساب باب میں آسے گاہر ساب کو عمر کے استحباب النہ کیر بالعصر "

١٣٨٣ ـ حَـدُّلُنَا أَبُو يَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةُ، وَعَمَرُو النَّاقِلُ، قَالَ عَمُرُّو: حَـدُّلُنَا سُفُيَالُ، عَنِ الزُّهُرِى، عَبْ عُرُوَةَ، عَنْ عَالِشَةَ: كَـانُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي، لَمْ يَفِءِ الْفَيْءُ بَعُدُ ، وقَالَ أَبُو بَكُرِ: لَمْ يَظَهَرِ الْفَيْءُ بَعَدُ

حضرت عاکشہ رضی اللہ عنبہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسکم اس وقت عصر کی نماز پڑھتے تھے جب سورج ابھی میرے عجرومیں ہوتا تھا اور دھوپ اس ہے او پر نہ ہوتی تھی۔

١٣٨٤ ـ وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بُنُ يَحْيَى، أَحَبَرَنَا ابُنُ وَهُبِ، أَحْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابُنِ شِهَابِ، قَالَ: أَحُبَرَنِي عُرُوَةً بُسُ الزَّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَرَتُهُ: أَنَّ رَسُولَ السلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجَرَتِهَا، لَمْ يَظَهَرِ الْفَيْءُ فِي حُجُرَتِهَا

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم ہے روابیت ہے کہ انہوں نے بتلایا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم عصر کی تماز پڑھتے بتھے اور دھوپ ان مے صحن ہیں ہوتی تھی اور چڑھتی ریتھی ۔ • ١٣٨٥ - حَدَّثَفَ اللهِ مَكْرِ إِنَّ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَ اوْكِيعٌ، عَنْ هِضَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَالِشَهُ، وَالْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَ اوْكِيعٌ، عَنْ هِضَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَالِشَهُ، وَالشَّهُ مَنْ وَاقِعَةٌ فِي حُدُورَي 
عَلْتُ: كَانٌ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إَعْسَلَّي الْعَصْرَ وَالشَّهُ مَن وَاقِعَةٌ فِي حُدُورَي 
حضرت عائش وضى الله عنها وبيسطه و بيان كربول الله صلى الشعلية والم اليه وقت من عمر كي ثما ويزيع عنه جب كرسورج الن عجره من بوتا تها وردموب الن عرجره سها ويزيع بوتى تنى -

١٣٨٦ - حَدَّثُنَا أَبُو خَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى، قَالَا: حَدَّثُنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِضَامٍ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمُرِو، أَنْ نَبِي اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا صَلَيْتُمُ الْفَحُرَ فَيَالَةُ وَقُتْ إِلَى أَنْ يَحُفُرَ الشَّمُسُ الْأَوَّلُ، ثُمَّ إِذَا صَلَيْتُمُ الظّهَرَ فَإِنَّهُ وَقُتْ إِلَى أَنْ يَحُفُرَ الصَّمُسُ الْآوَلُ، ثُمَّ إِذَا صَلَيْتُمُ الطَّهُرَ فَإِنَّهُ وَقُتْ إِلَى أَنْ يَصُغُرُ الشَّمَسُ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْمَغُرِبَ فَإِنَّهُ وَقُتْ إِلَى أَنْ يَسْفُطُ الشَّفَقُ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْمَغُرِبَ فَإِنَّهُ وَقُتْ إِلَى أَنْ يَصْفِ اللَّيل

حفزت عبدالله بن همرورض الله عنها ب روابت ب كه نبى اكرم ملى الله عليه وسلم في رايا" بب تم نجر كى نماز بردهوتواس كاونت سورج كه ابتدائى كناره اورطلوع شغق تك ب جب ظهركى نماز برهوتواس كاونت ،عصر كه وفت تك ب، جب عصركى نماز برهوتواس كا انتهائى ونت سورج كه زرد بوف تك ب جب مغرب كى نماز بردهوتوشنق (احر) ك ناكب بوف تك اس كاونت باتى بهر جب تم عشا مكى نماز بردهوتواس كاونت نصف الليل تك ب-

## تشريح:

"اذا صلبت الف جو فانه وقت" اس حدیث من پانچول نمازول کے آخری اوقات کا بیان ہے، ابتدائی اوقات کا بیان ٹیش ہے۔
"الاو لُ" کا لفظ مرفوع ہے، مرادیہ ہے کہ سوری کا پہلا کتارہ جب فاہر ہوجائے اس سے فجر کا دفت ختم ہوجاتا ہے، اگر چہ سوری کی شعاعی ابھی تک زمین پڑیس آئی ہوں، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تم فجر کی نماز پڑھو گے تو اس کا وقت سورج کے کنارے کے فاہر مونے تک ہے، اس کے بعد فجر کا وقت سے شروع کیا گیا ہے اور مونے تک ہے، اس کے بعد فجر کا وقت ختم ہوجائے گا، اس حدیث میں نماز کے پائے اوقات کا بیان فجر کے وقت سے شروع کیا گیا ہے، اور عشاء پراس کو ختم کیا گیا ہے، اور فجر پرختم کیا ہے، وہال عشاء پراس کو ختم کیا گیا ہے، اور فحر پرختم کیا ہے، وہال

٧٣٨٧ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ فَتَادَةَ، عَنُ أَبِي أَيُّوبَ، وَاسَمُهُ يَسَحَيْنِ بُنُ مَالِكِ الْآزِدِيُّ وَيُقَالُ الْمَرَاغِيُّ، وَالْمَرَاعُ حَى مِنَ الْآزَدِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ، قَالَ: وَقَتُ السَّفُهُ مِ مَا لَمُ يَسُعُو الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمُ تَصُفُّ الضَّمُسُ، وَوَقَتُ الْمَسَىءُ وَوَقَتُ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمُ تَصَلَّعِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمُ تَصَلَّعِ الشَّمْسُ الْكَبْرِ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمُ تَصَلَّعِ الشَّمْسُ، وَوَقَتُ الْعَصْرِ مَا لَمُ يَسَعُو اللهُ مَن اللهُ مَا لَمُ مَعْلَعِ الشَّمْسُ وَاللهُ مِن مَا لَمُ تَعَلَّعِ الشَّمْسُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَا لَمُ مَعْلَعِ الشَّمْسُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَى يَصَعِ اللّهِ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا لَمُ مَعْلَعُ الشَّمْسُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى إِلَى يَصِعُ اللّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ مَا لَمُ تَعَلِّعُ الشَّعْسُ اللهُ عَلَيْ وَاعَتُ الْعَلْمُ اللهُ عَلَى الْعَمْدِ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَالِمُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَهُ مَا لَمُ اللهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا لَمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَمُ مَا لَمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ ا

عصر کا دفت آئے تک ہے، جب کہ عصر کا دفت سور ن کے زرد ہونے تک باتی ہے اور مغرب کا دفت شفق کی تیزی ختم ہونے تک رہتا ہے۔ ہونے تک جب کہ عشا مکا دفت آت وہی رات تک باتی رہتا ہے اور نجر کا وفت سورج طلوع ہونے تک رہتا ہے۔

۱۳۸۸ - حَدَّثُنَا زُهَيُرُ بُنُ حَرْبٍ، حَدَّثُنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقْدِى، حِ قَالَ: وَحَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي مَنْ بِيَدَ، حَدَّثُنَا يَحْتَى بَنُ أَبِي بَكُرِ بُنُ أَبِي مَنْ بِيَدَة مِلَا الْمِاسْنَادِ، وَفِي حَدِينِهِ مَا: قَالَ شُعَبَهُ: رَفَعَهُ مَرَّقَ، وَلَم يَرُفَعُهُ مَرَّفَيَنِ لِينَ أَبِي بُكْبُرٍ، كِلَاهُ مَا عَنُ شُعْبَهُ، بِهَذَا الْمِاسْنَادِ، وَفِي حَدِينِهِ مَا: قَالَ شُعْبَهُ: رَفَعَهُ مَرَّفَة مَرَّفَة مَرَّفَيْنِ وَلَى عَدِينِهِ مَا: قَالَ شُعْبَهُ: رَفَعَهُ مَرَّفَة مَرَّفَة مُرَّفَيْنِ وَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

# یا کچ نماز ول کے متحب اوقات کا بیان

١٣٨٩ . وَحَدِّنَا هَمَّهُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَةِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ، حَدُّثَنَا عَمَّامٌ، حَدُّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي السَّمُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمَرِو، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَقَتُ الظَّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ وَوَقَتُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَقَتُ الظَّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمُسُ وَوَقَتُ صَلَاةِ الْمَعْرِبِ وَكَانَ ظِلُّ الرَّحُلُ كَطُولِهِ، مَا لَمُ يَحُضُّرِ الْعَصُرُ، وَوَقَتُ الْعَصْرِ مَا لَمُ تَصُغَرُ الشَّمُسُ، وَوَقَتُ صَلَاةِ الْمِشَاءِ إِلَى نِصْغِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقَتُ صَلَاةِ الصَّبُحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَحْرِ مَا لَمُ تَطِلُع الشَّمُسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمُسُ فَأَمْدِكَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَطَلَّعُ بَيْنَ قَرَنَى شَيْطًانِ

حَضرت عبدالله بن عمرورض الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ نظم نے قربایا: جب سورج زّائل ہوتا شروع ہوجائے اورآ دی کا سابیاس کے اپنے قامت کے مطابق ہوجائے تو ظہر کا وقت شروع ہوجاتا ہے اور عصر کے وقت تک رہتا ہے اور عصر کا وقت سورج کی زردی چھائے تک باتی رہتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت شفق کے غائب ہونے تک باتی رہتا ہے، جب کر نماز عشاء کا وقت درمیانی آ دھی رات تک باتی رہتا ہے اور میج کی نماز کا وقت طلوع نجر (میج صادق) سے طلوع آ قاب تک باتی رہتا ہے۔ جب سورج طلوع ہور ہا ہوتو نماز سے رک جاؤ ، کے فکد

## تشريح

''وکان ظل الموجل کطولیہ'' یعنی آدی کا سابیاس کے قد کے برابرہوجائے ، پیظیر کے ابتدائی دفت کا بیان نہیں ہے، بلکہ ظہر کے انہائی وقت کا بیان نہیں ہے، بلکہ ظہر کے انہائی وقت کا بیان ہے کہ سابیات کے بعد جب آدی کے برابرسابیہ بن جائے تو بیشل اول کا وقت ہے اور پہیں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے تو زوال ٹمس سے ظہر شروع ہو کر عصر سے پہلے تک ہے، جب آدی کا سابیاس کے قد کے برابرہوجائے ، فدکورہ جملہ عصر کے مثل اول کے تعین کیلئے ہے (منة المنعم)

"وقعت المعظهر" لفظاظهر كامادة اهتقاق كلبور ب، بيونت بهى دن كيين وسط مين ظاهر بوتا ب، اس وقت كو هسجيرة بهى كهتم إير، كيونكديد وقت باجرو يعنى دو پهرك بالكل قريب بهوتا ب. حدیث شریف میں فجر کے دفت کے بیان کے بجائے ظہر کے دفت ہے اد قات کے تعین کی ابتدا ماس لئے کی گئی ہے کہ ظہروہ کہلی نماز ہے جو لبلة المعراج كي من جماعت كم ساته اداكي كل تقى ،اى وجد اس كو "المصلوة الاولى" كيت بير، نيز جريل اجن في جب اوقات كابيان فرماياتو آپ نے بھى ظهر سے ابتدافر مالى۔"اذا زالت النسمس" سورج كاسا يہوں جوں مختا ہے توسمحه لينا جاسمے كيسورج بلند ہور ہاہے اور جب اس سامیکا محشنا بڑھنارک جائے توسمجھ لیرنا جاہے کہ سورج نصف انتھار کے نقطہ پر کھڑا ہے اور جونہی اس کا سامیر ذراسا بڑھنے لگ جائے توسمجھلو کرز وال کا دفت شروع ہو گیا ہے ، یہ بات بھی جان لیما جاہتے کہ مجموعی طور پرنماز وں کے اوقات قبل تتم پر ہیں۔ (١) اول: "او نسات الصحة و الاداء" جين بيده اوقات بين كما كراس ش نماز برهي كي تؤوه مجيح بوكي اور قضام نبين بلكها وايش

شار ہوگی اور اس میں کراہت کا شائر نہیں ہوگا۔

(٢) دوم: اوقات استخباب ہیں، بیدوقت سیج میں ہے وہ حصہ ہے جس میں نماز کاادا کر بااولی اور بہتر ہوتا ہے، اگر چہآ مے پیچھے كرنائهي جائز موتا ب- "باب استحباب الابراد بالظهر" سائكي اوقات كايان آرباب

(٣) سوم: اوقات کراہت ہیں جن میں نماز پڑھنا نکروہ ہوتا ہے، زیرنظریا ب کی حدیثوں میں اوقات محبت کا بیان ہے، مجر اس كيعدباب كراهة تاعير الصلوة عن وقتها كابيان ب، جن بن من ترزير صنا كروه بوتاب.

ظهر كاوفتت:

ابتدا وظهر میں کن کاختلاف نہیں ہے،تمام ائمہ کے نز دیک زوال ہے ظہر کاوفت شروع ہوجا تا ہے،انتہاء وقت ظہر میں فقہاء کرام کا ختلاف ے کے ظہر کا وقت کب تک رہتا ہے ،ای وجہ سے وقت عصر کی ابتداء میں بھی اختلاف آئیا ہے ، بہر حال ظہر میں اختلاف اس طرح ہے۔

### فقهاء كااختلاف

المام ما لک وشافی اورامام احد بن عنبل اور صاحبین معنی جمهور کامسلک بدہ کرسایہ اصلی کے علاوہ جب ہر چیز کا سابیاس کے مثل ہوجائے تو ظهر کاوفت قتم ہوجا تا ہے اورعصر کاوفت شروع ہوجا تا ہے ، ہاں امام مالک ظہرا درعصر کے درمیان تعویرے سے ایسے وقت کے بھی قائل ہیں جو مشتر كه وتاب مام ابوصنيفة سيدانتهاء وقت ظهر كم معلق حارا قوال منقول جين البكن تمين اقوال وامنح جين ،اس لئيرا فهي كوبيان كياجا تا ہے۔ (۱): دو مخلیس تک ظبر کاوفت رہتا ہے اور مثل ٹالٹ سے عصر شروع ہوجاتا ہے ، پیول احناف کے ہاں مشہور ہے ، اگر چے فنوی اس پرنہیں ہے۔ (۲): امام ابوصنیفه کاووسرا تول به ہے که شل اول پرظهر کاوقت څتم هو جاتا ہے اورعصر شروع ہو جاتا ہے، یقول جمہوراورصاحبین کے مسلک ے موافق ہاور نتوی ای قول پر ہے، در مختار میں بہت ساری کتابوں کے حوالوں سے اس مسلک کورانچ قرار دیا حمیاہے، فتاوی ظهیر بیاور عزانة المفتين بثن المم صاحب كالتى مسلك كي طرف رجوع ثابت كيا كياب

(٣):امام صاحبٌ ہے تیسراِ قول مینقول ہے کہ ظہر کا وقت تومثل اول پرقتم ہوجا تا ہے لیکن عصر کا وقت دومثلیں کے بعدمثل ظالت سے شروع ہوتا ہے، درمیان میں مجھ دفت مہمل ہے ناعم ہے اور ناظیر ہے، اس میں اصحاب اعذار نماز بڑھ سکتے ہیں، حضرت شا اتورشاه صاحب " فرمائے میں کدان اقوال میں تطبیق یہ ہے کہ شل اول خاص ظہر کیلئے ہے اور شل خالث عصر کے ساتھ خاص ہے اور مثل ٹانی وقت مشتر کہ ہے، گرسب کیلے نہیں صرف اصحاب اعذار کیلئے ہے۔

ظهر کی نماز شکے وقت کا بیان

دلائل

جمہور نے زیر بحث سے استدلال کیا ہے کہ زوال مٹس ہے شل اول تک ظہر ہے اور مثل اول سے معرشروع ہوجاتا ہے۔ جمہور کی دوسری ولیل امامت جرین ہے جس میں تصریح موجود ہے کہ '' حیس صار طلل کے ل شیء منلیہ'' لینی شل اول پڑعسر کا وقت شروع ہوجاتا ہے۔

امام ابوضيف كى پهلى دليل وه احاديث بين جن مين ظهر كوفت كوشتداكر فى تاكيدوتر غيب بيه بينا ني بخارى شريف كى روايت ب: "عب ابنى سعيد (المحدري) فيال فسال رسبول الله صلى الله عليه وسلم ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم" (صحيح البخارى، ج ١ ص ، ٧٧)

ای طرح سنن زندی میں ایک مدیث ہے:

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال اذا اشتدا الحر فابردوا بالصلوة فان شدة الحر من فيح جهنم."

ا براد کی ان روذیتوں سے طرز استدلال اس طرح ہے کہ گرم مما لک میں مثل ٹانی کے وقت ہی میں ابراد آتی ہے، اس سے پہلے وقت مصندًا نہیں ہوسکتا تو ابراد کالفظ کو پااعلان ہے کہ ظہر کا وقت مثلین تک ہےا درمثل اول پرختم نہیں ہوتا ہے۔

ا مام ابوصیفه "کی دوسری دلیل حضرت ابوذ رغفاری" کی ده روایت ہے،جس میں آپ نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ اپنے سفر کا ایک قصہ خوداس طرح بیان کیا ہے۔

"عن ابن ذر قال كنا مع النبي الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن فقال له ايردُ ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد حتى رأيت فيء التلول فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح حهنم فاذا شند الحر فابردوا بالصلوة ـ (صحيح البحاري، ج ١٠ ص ٧٧)

اس صدیث میں میں کالفظ آیا ہے جوسا میہ کے معنی میں ہے اور النُسلول تا کے صدیحے ساتھ تل کی جمع ہے ، جو ٹیلہ کے معنی میں ہے ، ٹیلوں کا سامیہ بہت دمیر ہے آتا ہے ، خاص کرگرم ممالک میں آواس کا سامیہ بہت مشکل ہے ، وتا ہے ، حضرت ابوذر "کامیہ کہنا کہ ہم نے ظہر کی نمازاتی تا خیر ہے پڑھی اورابراد کا تحقق اس وقت ہوا جبکہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دکھیے گئے ، میدمعاملہ دوشلیس سے پہلے ممکن نہیں ہے ، اس لئے میے امام صاحب ؓ کے مشہور تول کیلئے واضح دلیل ہے۔

امام ابوصفیفہ کی تیسری دلیل اسم سابقہ بہودونصاری پرامت مجمد سے فضیلت والی حدیث ہے، جس کوامام بخاریؒ نے ذکر کیا ہے اور جو مشکوۃ بیں "باب ٹو اب هذه الامة" بیں صاحب مشکوۃ نے نقل کی ہے، جس کا مضمون ومفہوم اس طرح ہے کہ بہود نے مشلاصح سے ظہر سے کام کیا ، ان کواللہ تعالیٰ نے ایک قیراط سے ظہر سے مصر تک کام کیا ، ان کواللہ تعالیٰ نے ایک قیراط عطافر مایا ، اس کواللہ تعالیٰ نے ایک قیراط عطافر مایا ، اس کے بعداس امت نے عصر سے مغرب تک کام کیا جس پرانہیں دوقیراط دیے گئے ، اس پر بہودونصاری غصے ہوئے کہ ہمارا کام اور وقت زیادہ قادر معادضہ کم ملااور اس امت کے کام کا دفت کم تھادر تو اب زیادہ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کوجو کیجودیا ہے ، کیا اس میں تم پرظلم ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں ہماراحق تو مل گیا ہے، کیکن ان کوزیادہ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رہوں میں افضال

ظرك نمازك وقت كابيان

وكرم ہے، جس يريش كرتا موں كرون كا\_

اب اس واقعی بالکل بد بات واضح ہے کہ ظہرے عمر تک کا وقت زیادہ اور معرسے مغرب تک کا وقت کم ہے اور بیر مرف اس مورت میں ہوسکتا ہے کہ ظہر کو دوشل تک طویل مانا جائے ، ورندا یک شل پرا کرظہر ختم ہوجائے تو گھرظہرے عمر تک کا وقت اس سے نسبانہ ہوگا جو عصرے مغرب تک ہے ۔ یہ انسازہ النص سے بہترین استدلال ہے ، یشرطیکہ صورت حال ای طرح ہو۔ بعض علاء نے مکہ می تجربہ کیا تو ظہرے عصر تک وقت زیادہ لکلا، بھریدا ستدلال سے نہیں ہوگا۔

#### جمهوركو جواب

جہورتے حدیث امامت جریل سے جواستدلال کیا ہے، اس کا جواب بید یا گیا ہے کہ علامہ نوویؒ نے اس کومٹسوخ کیا ہے، کیونکہ یہ حدیث بالکل ابتدائی زمانہ کی ہے، اس کے بعد کی احادیث الی جی جس شراو قات میں اسداداور تفصیل آئی اور بہلے تھم بی آخیر آگیا، ویسے بھی اس حدیث بالکل ابتدائی زمانہ کی ہے، اس کے بعد کی احادیث الی اس میں تاویل کرتے جی یا اس کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمروط کی دوایت کا احتاف کوا تکارٹیس۔ حضرت عبداللہ بن عمروط کی دوایت کا احتاف کوا تکارٹیس۔ بہرحال علما واحتاف فرمائے ہیں کہ احتاف کوا تکارٹیس اول میں پڑھی جائے اور عمر کی نمازش قانی کے بعد پڑھی جائے اور عمر کی نمازش قانی کے بعد پڑھی جائے اکر تمام ایک ہے بال اختلاف ختم ہو جائے اور دونوں نمازیں بلاخلاف ایسے اوقاعت میں اوا ہوجا کیں۔

# ظہر دعصر کے درمیان مشترک وقت کا مسکلہ

ظهر وعصر کے وقت کے متعلق احادیث میں بعض الفاظ ایسے آئے ہیں جن سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی ہے جوظبراور عصر میں مشترک ہے اور ہرنماز اس میں ہوجاتی ہے، اس وجہ ہے اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہو کیا ہے۔

#### فقهاء كالختلاف:

امام ابوصنیف کے اقوال میں جو تول جمہور کے موافق ہے فتو ک ای پر ہے۔

الم ابوضیفہ ام شافعی اور امام احمد بن عنبل کے نزد یک او قات میں کوئی ایسا وقت نبیں ہے جو دونماز وں میں مشترک ہو، ہاں امام ابوضیفہ سے ایک دوایت ہے کدام جا باعذار کیلیے مثل ٹائی مشترک وقت ہے۔

جہور کے مقابلہ میں امام مالک اور عبداللہ بن مبارک کامسلک سے کہ شل اول کے بعد جار رکھت کا وقت ظہراور عمر کیلیے مشترک ہے، جس بیری ظہری نماز بھی جائز اور عمری نماز بھی جائز ہے۔

#### ولأتل

المام ما لک اورعبدالله بن مبارک مدیر امات جریل ساستدلال کرتے ہیں جس میں دونوں وقتوں کیلئے بیالفاظ آئے ہیں: "حدسن صدار طل کل شیء منله "اور "حیس کان طله منله"اس سے معلوم ہوا کہ پہلے دن کی ظہر کی نماز اور دوسرے دن کی عمر کی نماز ایک ای وقت میں اداکی گئی جس سے معلوم ہوا کہ دونوں کا وقت مشترک ہے۔ جمہور نے زیر بحث سے استدلال کیا ہے، جس میں "مالم بحضر العصر" کے الفاظ موجود ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب سی عصر کا دفت نہیں آتا ، ظہر کا دفت موجود رہتا ہے اور جب عصر کا دفت آجاتا ہے تو ظہر کا دفت فوراً فتم ہوجاتا ہے، ان میں اشتر اک اور دفت مشترک کی مخوائش نہیں ہے۔

#### جواب

مالکید کی دلیل کاایک جواب یہ ہے کہ "حین سحان ظلہ منله اکامطلب"حین سحان فریباً من منله" ہے، یعنی بعید وہی وقت نہیں، بلکہ ایک مثل کے قریب کا وقت مراد ہے، دوسرا جواب یہ ہے کہ علامہ نو وکؒ فرماتے ہیں کہ صدیث امامت جریل منسوخ ہے، بعد ہی تنعیل آئٹی ہے، اس میں ایمال ہے، جس کا تعلق ابتدا ہے ۔۔

#### تنبية

یہ بات یا در کھنے کی ہے کرا حناف جو یہ بات کرتے ہیں کرا یک مثل یا دوش کے ظہر کا وقت رہتا ہے،اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلی سایر کو ہٹا کر ہو ہے والا زائد سایہ جب کسی چیز کی ما ننداور مساوی ہوجائے تو ظہر کا وقت ہوجا تا ہے۔

## عضركا وفتت

انتها ووقت ظهر میں ائد کا جوافت الدن اوقت عصر میں وہ الفاف ہے کہ عمر کا ابتدائی وقت کیا ہے آیا شل اول سے شروع ہوتا ہے جسیا کہ ہما میں اللہ کا دارئے ہے اس کی تفعیل گر رہی ہے ، اب ابتدائی درجہ اللہ کی دائے ہے ، اس کی تفعیل گر رہی ہے ، اب انتہائے وقت عصر کا مسلد ہے و زیر بحث صدیت میں سیالفاظ آئے ہیں: "وقت العصر مالم تصفر النسس" جمہور کے زو کی عصر کا وقت عصر کا مسلد ہے تھی اصفر ارافقس سے پہلے پہلے مستحب وقت ہے اور اس کے بعد جانز مع الکر اهبة وقت ہے۔ امام اوز ای فرماتے ہیں کہ اصفر ارافقس تک انتہا و وقت عصر ہے ، اس کے بعد نہیں ، ووحد یرے کے ای مندرجہ بالا جملہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اصفر ارافقس تک انتہا و وقت عصر ہے ، اس کے بعد نہیں ، ووحد یرے کے ای مندرجہ بالا جملہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اصفر ارافقس تک انتہا و وقت عصر ہے ، اس کے بعد نہیں ، ووحد یرے کے ای مندرجہ بالا جملہ سے استدلال

جمهور نے اس مدیث سے استدلال کیا ہے جس میں بدالفاظ آئے ہیں:

"من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر"

تو غروب آفآب سے پہلے صرف ایک رکعت کے ملنے سے عصر کی نماز مل جاتی ہے تو اصفرار کے وقت میں بطریق او تی مل جائے گ اوز ائ کے استدلال کا جواب رہے ہے کہ اس حدیث میں مستحب وقت بھان کیا گیا ہے۔

### مغرب كاوفتت

"ووقت صلوة المغرب ما لم يغب الشفق" غروب آفراب كابتدمغرب كاوتت شروع بوجاتا ب، ابتدائ وتت مغرب ش كى كا خلاف نبيس ب، انتهائ وقت مغرب من بعي اس بات پرسب كا اتفاق ب كه غروب شفق تك مغرب كا دقت ربتا ب، البتشفق عمرى تماز كودتت كابياك

كَتْفيراوراس كَنْعِين مِن اختلاف بال وجه التائة عنوت مغرب مِن فقها عكرام كاختلاف موكيا بهد. فقها عكرام كا اختلاف:

فقہاء کے اس اختلاف کی بنیاد لفظ شن کا مصدال ہے۔ تو صاحبین اور جمہور فقہاء کے نزدیک غروب آفیاب کے بعد آسان پر جوسر ٹی آئی ہے اس اس سنے کا نام شغل ہے جب بیسر ٹی خم ہوجائے تو مغرب کا وقت ختم ہوجا تا ہے۔ امام ابوطنیف اور احمد بن شبل کے نزدیک شغل اس بیاض اور سفید کی کا نام ہے جوسر ٹی سے ختم ہو ہونے کے بعد آسان پر پھیل جائی ہے، جب تک یہ بیاض اور سفید کی ہوگی مغرب کا وقت باقی رہے گا اور اس سفید کی کے ختم ہوئے کے بعد جوسیا ہی پھیلتی ہے وہ عشاء کا وقت ہوا مام صاحب کے نزدیک بید وقت تقریباً ایک محمد دس من تک رہتا ہے، بنتیجہ بین کا کراکس نے اس بیاض میں عشاء کی نماز پڑھ کی تو امام ابوطنیف کے نزدیک جائز ہوگی۔ من من شاء کی نماز پڑھ کی تو امام ابوطنیف کے نزدیک جائز ہوگی۔ ہوا در آگر کسی نے اس بیاض میں مغرب کی نماز پڑھ کی اور جور گی میں اوا کی جائز ہوگی اور امام ابوطنیف کا فتو کی بھی اس پر ہا اور احدا فت احتیاط اس میں ہے کہ مغرب کی نماز اس سرفی کی موجود گی میں اوا کی جائز ہوگی جائز اس می خور کی نماز اس سرفی کی موجود گی میں اوا کی جائز ہوگی جائز انہا میں انہ کی انہاں ابوطنیف کا فتو کی بھی اس پر ہا اور احدا فت کا کم علاء نے کہ امام ابوطنیف نے جمہور کے تول کی طرف رجوع کیا ہے۔ (کندا کمی النہر)

ولائل:

جمبورنے حضرت عائشہ می روایت سے استدلال کیا ہے جس کے الفاظ اس طرح آئے ہیں:

قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل. (مشكوة ج ١٠ ص ٢٠)

طرز استدلال اس طرح ہے کہ یہاں شنق سے مراد سرخی ہے کیونکہ آگراس سے بیاض مراد کی جائے تو درست ندہوگا کیونکہ شغق ابیض مکٹ اللیل تک خود باقی رہتی ہے تو اس کے درمیان عشاء کی نماز پڑھنے کامغہوم مجھ بین نہیں آتا، معلوم ہواشفق سے مراد حرق ہے، بیاض نہیں ہے۔ جمہور کی دوسری دلیل داقطنی بین حضرت ابن ممر \* کی وہ روایت ہے جس بین صرت کے طور پڑشنق کی تغییر حمرۃ سے کی گئی ہے۔ قبل میں

"قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفق الحمرة" (وارتطق)

جمہور کی تیسری دلیل الل لغت کی تصریح ہے کہ شفق ہے حرۃ مراد ہے، چنانچہ شخصمی اور طلیل بن احمداد رفراء نے تصریح فرمائی ہے کہ شفق ہے مراد حرۃ ہے ۔

ا مام ابوصنیفه اورامام احمد بن حنیل کے دلاکل بہت زیادہ ہیں، پہلی دلیل ابوداؤو (جام ۵۷) کی روایت ہے، جس بیل "حیسن بسسود الافق" کے الفاظ آئے ہیں اور مید اسو داد اس بیاض کے بعد آتا ہے جو بیاض حمر ق کے بعد آتا ہے ، معلوم ہوا جسب تک بیام ہے تو مغرب کاوفت موجود ہے۔

ان حضرات کی دوسری دلیل ترفدی شریف (جام ۲۲) کی حدیث کاوہ نکڑائے جس میں بیالفاظ آئے بین "وان اول و قست السعنساء الاسرة حین یعیب الافق" اور بیفلا ہر ہے کہ آسان کے کنارے اس وقت غائب ہوجاتے ہیں جب شنق کا بیاض فتم ہوجا تا ہے، اس فتم کی و گیرا حادیث بھی ہیں، جن میں بیاض کے نتم ہوتے اور تار کی چھاجائے کا ذکر ہے، جس سے بیات ثابت ہوتی ہے کہ شنق سے مراد حرق نہیں بلکہ بیاض ہے۔ معركي نماذ كيد وتت كاييان

ا ام ابو منیف کی تیسری دلیل ائد لفت کی تشریح و تغییر بھی ہے،جس میں انہوں نے تصریح فر مائی ہے کہ شفق لفت میں بیاض کو کہا جاتا ہے، چنانچے امام لفت شخ مبر داور شخ زجائ فرماتے ہیں کہ شفق سے مراویاض ہے،اس کے ذباب سے مشاء کا وفت آجاتا ہے۔

#### جواب:

احناف کے پاس جمود کی روایات کے مقابلہ شن کائی روایات ہیں اور اہل نفت کے مقابلہ شن بڑے بڑے اصحاب اخت موجود ہیں، کیکن ہر حال احناف کے ہاں نوکی جمہورا ورصاحبین کے ول کے مطابق ہے ، یا در ہے کہ شنخ عبدالحق" نے امام احمد بن حبل کو امام ابو حذیفہ کے سماتھ ذکر کیا ہے۔ فرمائی ہے اس میں آپ نے امام احمد بن حبل کو امام ابو حذیفہ کے سماتھ ذکر کیا ہے۔

### ایک اورمسئله:

وتت مغرب کے "مصین"اور "موسع" ہونے ہی فقہا مکا اختلاف ہے،امام شافعی اورامام مالک کے زویک مغرب کا وقت بہت تک اور مصنیق ہے بصرف وضوکرنے اور تکن فرض اور دوسنت پڑھنے کی ہس تیں مخبائش ہے،اس کے بعد عشام کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔ امام ابوصنیفاً اورامام احمد بن صنبل اور جمہود علاء کے زویک مغرب کا وقت غروب فنق تک موسع ہے۔

ا مام شافعی اور امام ما لک نے صدیث اماست جریل سے استداؤل کیا ہے کداس میں دونوں ونوں میں حضرت جریل نے مغرب کی نماز ایک می وقت میں پڑھائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہاس وقت میں آ کے پیچے ہونے کی تنجائش نہیں ہے۔

جہور سبقد المبند و الم احادیث سے استدانال کیا ہے، جس سے وسعت کا اندازہ ہوتا ہے، ای طرح تقبل ان یغیب المشندی " کے الفاظ بوصفرت ہریدہ کی روایت بھی جیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دفت بھی ابتداء وائنہاء ہے اور اس بھی ایک حد تک وسعت ہے، علامہ تو وکی نے لکھا ہے کہ شوافع کا فتو تی اس پر ہے کہ مغرب کا دفت غروب شفق تک رہنا ہے اور بھی امام شافعی کا قدیم قول ہے، لہذا ان کے بال دفت مغرب مصدق ندر ہا۔

#### وقت العشاء

اسلام سے پہلے عرب لوگ عشاء کو عند مے نام سے پکارتے تے اسلام نے اس لفظ کی حوصلتگنی کی اور عشاء کو متعارف کرایا، البنة عشاء اولی مغرب کو اور عشاء آخر و عشاء کو کہا گیا ہے، عشاء کے وقت اول اور اس کے ابتدائی وقت بیس وی اختلاف ہے جومغرب کے انتہائی وقت میں تھا، حصرت مغیان ٹورٹ عبداللہ بن مہارک اور حضرت اسحاق بن را ہوییا وراکی قول بی ایام شائع کی بیسب حضرات فرماتے ہیں کہ مشاہ کا وقت نصف اللیل بک ہے، اس کے بعد جا ترخیس ہے۔

 ہوئے فتہا و نے ایک ایتھا گی مسئلکوا پتالیا ہے اور تمام احاد ہے شہر اس اطرح تطیق دی ہے کہ شک البیل تک عشاہ کا مستحب وقت ہے اور نصف البیل تک وقت ہا ور نصف کے البیل تک وقت ہا ور نصف کے البیل تک وقت ہا در البیل تک مناسط دو است کے در البیار تھا تھا ہے اور البیل کی مناسط دو است کا نصف مراد ہے یا بیا لفظ مفت ہے مطلب ہے کہ دیا وت وقت البیل تھی تھیک تھیک نصف تک عشاء ہے ، کویا بیا کہ تم کی تاکید ہے۔ مصف کے کہ کیکے مفت ہے اور مطلب ہے کہ یا وت وقت الفیم

فجر کا وقت طلوع فجر سے کے رطلوع آفاب تک ہے، اس وقت کی ابتداء اور انتہاء میں کوئی قائل ذکر اختلاف فین ہے البتہ اہام شافعی کی طرف بیقول منسوب ہے کہ ان کے نزویک فجر کا وقت اسفار اور روشن پھیلنے تک ہے، طلوع آفاب تک فین ہے، اہام شافعی "وصلے السف معر ضامع " صدیث کے الفاظ نے استدلال کرتے ہیں، جمہور نے دعترت ایو ہر برو گئی مرفوع مدیث سے استدلال کیا ہے، جس ہیں بیالفاظ آئے ہیں "من اور ك ركعة من الصبح قبل ان تطلع المشمس فقد اور ك الصبح " (مشكوة ص ١٦) (بعداری) اس روایت اور امت کے اجماع کے فیش نظر امام شافعی کا قول نا قائل النفات ہے، انہوں نے صدیث امامت جریل کے ایک جملہ سے ابھور اجتہاد استدلال کیا ہے اور حدیث امامت جریل کے ایک جملہ سے ابھور اجتہاد استدلال کیا ہے اور حدیث امامت جریل کے ایک جملہ سے ابھور اجتہاد استدلال کیا ہے اور حدیث امامت جریل کے بہت سارے اجزاء کا تعلق نماز کے بالکل ابتدائی دور سے ہوئی کے بہت سارے اجزاء کا تعلق نماز کے بالکل ابتدائی دور سے ہوئی کے اس لئے اس روایت کو بہت سارے شارعین حدیث نے منسوخ کہائے۔ والتداعلم۔

١٣٩٠ وَحَدَّنِنِي أَحَمَدُ بُنُ يُوسُفَ الْأَرُدِئ، حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَزِينٍ، حَدِّنَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهُسَانَ، هن السَحَعَّاجِ وَهُوَ ابْنُ حَحَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي أَيُوبٌ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ قَالَ: شُعِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَقُدِ الصَّلُواتِ، فَقَالَ وَقُتُ صَلَاةٍ الْفَحْرِ مَا لُمُ يَعَلَمُ قَرُنُ قَالَ: شُعِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَقُدِ الصَّلُواتِ، فَقَالَ وَقُتُ صَلَاةٍ الْفَحْرِ مَا لُمُ يَعَلَمُ قَرُنُ الشَّمْسِ عَنْ بَطُنِ السَّمَاءِ، مَا لَمُ يَحَشُرِ الْقَصْرُ، وَوَقَتُ صَلَاةٍ الشَّمْسِ عَنْ بَطُنِ السَّمَاءِ، مَا لَمُ يَحَشُرِ الْقَصْرُ، وَوَقَتُ صَلَاةٍ السَّمَاءِ الشَّمُسُ، مَا لَمُ يَسُقُطِ الشَّعْرِ بِإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، مَا لَمُ يَسُقُطِ الشَّعْرِ بِإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، مَا لَمُ يَسُقُطِ الشَّعْرِ فِي وَقَتُ صَلَاةٍ الْمَعْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، مَا لَمُ يَسُقُطِ الشَّعَ وَاللهِ اللهُ عَلَيْ وَقَتْ صَلَاةٍ الْمَعْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمُسُ، مَا لَمُ يَسُقُطِ اللَّهُ فَلُ، وَوَقَتُ صَلَاةٍ الْمَعْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، مَا لَمُ يَسُقُطِ اللَّهُ فَلُ، وَوَقُتُ صَلَاةٍ الْمَعْرِبِ إِذَا عَابَتِ الشَّمْسُ، مَا لَمُ يَسُعُو اللَّهُ فَلَ، وَوَقُتُ صَلَاةٍ الْمَعْرِبِ إِذَا عَابَتِ الشَّمُسُ، مَا لَمُ يَسُعُ اللَّهِ لَي فَضِي اللَّهِ عَنْ اللهِ السَّمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِنْ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْعَلَ الْمَالِقِ الْمَالِقِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

حفزت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اوقات نماز کے بارے میں پوچھا کیا تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا ''نماز فجر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سوری کی پکل کرن طلوع نہ ہوجائے ، ظہر کی نماز کا وقت آسان کے درمیان ہے زوال آفاب کے بعد ہے شروع ہو کر عمر کے وقت تک ہے اور عمر کا وقت سورج کے زروہونے تک ہے ، جب تک اس کا اور کا کنار وغروب نہ ہوجائے ۔ مغرب کی نماز کا وقت آوی رات تک کی نماز کا وقت آوی رات تک میں اور تا ہے۔

١٣٩١ ـ حَـدُّنَنَا يَحْنَى بَنُ يَحْنَى التَّعِيمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَحْنَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي

فجرى نماز كودت كابيان

يَقُولُ: لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْحِسْمِ

عبدالله بن لیجی بن الیکنٹر کہتے ہیں کہ بیں نے اپنے والدیجیٰ بن الی کثیر سے سنافر مایا کہ:''علم جسما فی راحتوں (اور آسائشات ) کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔

## تشريح:

"لایستطاع العلم بواحة البحسم" لین کوئی فخص اس وقت تک علم عاصل نہیں کرسکتا ہے جب تک وہ اس بیس جان زائز اوے ،خوب جسمانی محنت اور شقت برداشت کرے گا، تب جا کرعلم حاصل ہوگا ، امام ابو پوسٹ نے فرمایا: "البعد لم الا یعطیف بعضہ حتی تعطیه کلک۔ " تحفة السنعم شرح مسلم کی جلداول کی ابتدا و بیس بہت کھی کھا ہے ، اسے ویکھنا جا ہے۔

سوال: بهال بياعتراض وارد بوتائب كرامام سلم توضيح احاديث كوجع كرف بي اور مضبوط سند بوتى به بهال بيجلد ندهد بيث بهاور شاك أسلم من المسلم عن بهال الله بهال بيجلد ندهد بيث بهاور شاك كرسند بها ورشاو قات كى بحث ساس جمله كاكوئي تعلق بهتوا ما مسلم في بهال الله بيوزع بارت كوكول جوز ويا به جواب: شارصين في جواب دية بيل الكن آپ في علامه سيوطي كروا بياس جمله كوكم ل قل كياس به يورا جمله الله الله وطي "قلت وقد احرجه ابن عدى في سيوطي كروا في المناه بيادة و لفظه سمعت ابى يقول كان يقال: ميراث العلم حير من ميراث الذهب و النفس الصالحة حير من اللولو ولا يستطاع العلم براحة الحسم." (فتح الملهم)

اس عبارت کے بعدعلام عثالی ؓ نے جوابات دیے ہیں، فرمایا:

(ا): اگر چدید جمله مرفوع عدیث بھی نہیں ہے اور اوقات کے ساتھ اس کا تعلق بھی نہیں ہے تو امام مسلم نے اس کو یہاں اس لئے ذکر کیا ہے کہ وہ یہ نانا چاہتے ہیں کرنمازوں کے اوقات کا تعین بہت مشکل کام ہے، اس کیلئے بہت بخفی علامات ہیں جن کے بچاہئے کیلئے اور معلوم کرنے کیلئے بہت بڑی جمنت کی ضرورت ہے، اس مناسبت سے امام مسلم رحمداللہ نے اسلاف کا یہ جمانفل کردیا کہ جسم کی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جاسکا ہے، بلکہ جان کھیانے اور جسم کے تھکانے سے علم حاصل ہوتا ہے، تب اوقات کا تعین ہوسکتا ہے۔

(۷): لبعض محققین نے یہ جواب دیا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وکہ نے جب اوقات کے بارے میں سوال کرنے والے کا سوال سنا تو آپ نے زبان مبارک سے جواب نہیں دیا جوآ سان بھی تھااور زیادہ دفت بھی نہیں لگتا تھا، اس کوچھوڈ کرآ مخضرت نے عملی طور پردودن تک نمازیں پڑھادیں اور پھراس مخض کو بلاکر عملی نقشہ سمجھا دیا، جس میں جسمانی محنت تھی۔ اس مناسبت سے امام سلم نے اسلاف کا سے جملے تقل کیا کہ علم سے حصول کیلئے جسمانی محنت کی ضرورت ہے، اس سے بغیر علم حاصل نہیں ہوسکتا۔

(٣): علامدنو ون نے بیرجواب دیا ہے کہ امام مسلم نے نگا تار حصرت عبداللہ بن عمرو اللہ کاس روایت کے مختلف طریقوں کو ڈکر کیا تو خوش ہو مجے اور قرمایا کدیر کامیا بی اور علم کے بیر شبد پارے جسم کھیانے اور جان لڑائے کے بغیر حاصل نہیں کئے جاسکتے ہیں۔ ۲ ۲ ۳۹ سے حَدَّقَنِی زُهَیْرُ بُنُ حَرِّب، وَعُبَیْدُ اللهِ بُنُ سَعِیدِ، کِکلاهُ مَا عَنِ الْاَزْرَقِ، قَالَ زُهَیْرٌ: حَدَّتَنَا إِسْحَاقَ بَنُ يُوسُفَ الْآزَرَقَ، حَدَّنَنَا سُفَيَانَ، عَنَ عَلَقَمَة بُنِ مَرَّئَدٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيُدَة، عَنَ أَيدِه، عَنِ النِّبِي صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَصَلَّمَ أَنَّ رَحُلًا صَأَلَةُ عَنُ وَقُتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ: صَلَّ مَعَنَا حَذَيْنٍ - يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ - فَلَمَّا زَالْتِ عَلَيْهِ أَمَرَهُ أَلَا فَا الطَّهُرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الطَّهُرَ فَلَا المَسْتَمِ وَالشَّمَسُ مُرَيَّفِعَة بَيْضَاءُ وَقِيلَة فَمُ المَرَهُ فَأَقَامَ الطَّهُرَ، فَأَقَامَ الطَّهُرَ، فَأَقَامَ الطَّهُرَ، فَأَقَامَ الطَّهُرَ، فَأَقَامَ الطَّهُرَ وَمِلَى المَعْرَ وَالشَّمَ اللهُ عَلَى المَّفَى وَعَلَى الْعَصْرَ وَالشَّمَسُ اللّهُ اللّهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمَسُ اللّهُ اللّهُ وَصَلّى الْعَصْرَ وَالشَّمَسُ اللّهُ اللّهُ وَصَلّى الْعَصْرَ وَالشَّمَ اللّهُ عَلَى الطَّهُرَة فَاللّهُ اللّهُ عَلَى الطَّهُرَة فَقَالَ الرَّحُلُ : أَنَاء يَا رَسُولَ اللهِ السَّائِلُ عَنَ وَقَتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّحُلُ: أَنَاء يَا رَسُولَ اللهِ وَصَلّى الْفَحْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ: آيُسَ السَّائِلُ عَنَ وَقَتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّحُلُ: أَنَاء يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: وَقَتُ صَلَاحِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمَ.

حفرت بریده در خی الله عندے دوایت ہے کہ ایک شخص نے دسول الله سلی الله علیہ مان کے اوقات کے بارے میں دریافت کیا تو فر مایاتم ہمارے ساتھ دودن رہ کرنماز پڑھاو۔ چنا نچہ جب زوال آفناب ہوگیا تو آپ نے حضرت بلال "کو تھم ویا ، انہوں نے اقامت کی ظہر کی نماز گی۔ پھر بلال "کو تھم ویا ، انہوں نے اقامت کی ظہر کی نماز گی۔ پھر (معمر کا دفت ہونے پر) عصر کی اقامت کی ، پھر آپ نے رات کی جب کہ سوری ابھی بلند اور صاف سفید تھا، غروب آفناب کے وقت مغرب کی اقامت کی ، پھر آپ نے (بلال "کو اتا مت کا تھم فر مایا) عشاء کی نماز کا توشنق کے غائب ہونے کے معر انہوں نے عشاء کی اقامت کی ، پھر طلوع فجر کے وقت فجر کی اقامت کی ۔ دوسرے دوز ظہر کے وقت میں بعد انہوں نے عشاء کی اور عشاء کی دوسرے دوز ظہر کے وقت میں اور تیزی کہتم ہوجانے پر ظہر پڑھی اور خوب شعد کی ہوجانے دی (لیخی سورج کی گری زائل ہونے اور تیزی کہتم ہونے کے بعد پڑھی ) اور عشاء کی نماز اس وقت پڑھی جب کہ سورج آ بھی بلند تھا لیکن پہلے دن کی بہت سے انہوں نے بارے میں موال کیا تھا۔ اس نے کہا ہیں ہوئے سے ذراقی پڑھی اور عشاء کی نماز سے جہ جس نے ٹماز کے بارے میں موال کیا تھا۔ اس نے کہا ہیں ہوئی یارسول اللہ! فرمایا: تہاری نمازوں کے اوقات ان کے درمیان میں ہیں جوتم نے درکھی اور کی نماز میں اور تا منمازی اللہ اوقات میں اور وقات میں اور وقات ان کے درمیان میں ہیں جوتم نے درکھی۔ (حضور علیہ السلام نے پہلے دو تمام نماز میں ابتدائی اوقات میں اور وسے میں درد زاجہائی اوقات میں پڑھی کر تلا دیا کوئی نماز کا وقت کی سے شروع ہو کرکہ خوتم ہوتا ہے۔)

١٣٩٣ \_ وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَرُعَرَةَ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَرَيِيٌ بُنُ هُمَارَةَ، حَدَّثَنَا شُعَبَةُ، عَنُ عَلَقَمَةَ بُنِ مَرَّدُدِ، عَنَ سُلَيْسَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنُ أَبِيهِ، أَنْ رَجُلًا أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: اشْهَدَ مَعَنَا الصَّلَاةِ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذُن بِغَلَسٍ، فَصَلَّى الصَّبَحَ حِينَ طَلَعَ الْفَحَرُ، ثُمَّ أَمْرَهُ بِالظَّهُرِ وَالشَّمُسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالطَّهُرِ وَجَبَتِ الشَّعَدُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالطَّهُرِ وَعَعَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمْرَهُ الْغَدَ فَنَوْرَ بِالصَّبْحِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالطَّهُرِ فَأَبُرَدَ، ثُمَّ أَمْرَهُ الفَلَهُ فَتُوا الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمْرَهُ الفَلَهُ فَا أَمَرَهُ بِالطَّهُرِ وَلَعَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمْرَهُ الفَلَدَ فَنَوْرَ بِالصَّبْحِ، ثُمَّ أَمْرَهُ بِالظَّهُرِ فَأَبُرَدَ، ثُمَّ أَمْرَهُ الفَلَهُ فِي الطَّهُمِ فَأَبُرَدَ، ثُمَّ أَمْرَهُ الفَلَدَ فَنَوْرَ بِالصَّبْحِ، ثُمَّ أَمْرَهُ بِالظَّهُرِ فَأَبُرَدَ، ثُمَّ أَمْرَهُ المَعْمُ وَالسَّعَةُ وَاللَّهُ عَلَى السَّامِي وَلَعَلَى الْعَرَبُ عِلَى اللهُ الْمَرَةُ الْمَالُولُ اللَّهُ مَا أَمْرَهُ اللَّهُ مَلُولُ السَّمَةُ مَنَّا الصَّامُ وَقَعَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمْرَهُ الْفَلَدُ فَنَوْرَ بِالصَّبْحِ، ثُمَّ أَمْرَهُ بِالظَّهُرِ فَأَبُرَدَ، ثُمَّ أَمْرَهُ الْمَنْ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ اللهُ الْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُعْمِى الْمُعَلِّى الْمُعْمَلِ اللهُ الْمَالُولُ الْمُعْمَلُ الْمَالُولُ الْفَالُولُ الْمُعْمَلُولُ الْعَلْمُ لَمُ الْمَالُولُ الْمُعْمَلُولُ الْمُسْتُونُ الْمُعْمَلُ الْمُعْلُولُ الْمُعْمَلُولُ اللْمُعْمُ الْمُولُ الْعَلْمُ وَالْمُ الْمُرْهُ الْمُعْمَلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِلُ الْمَالُولُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْ

فجرى نماز كووت كاييان

١٣٩٤ - حدَّنَفَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبَدِ اللهِ بَن نُمَي، حَدَّنَا أَبِي، حَدَّنَا بَلُو بَنُ عُثَمَانَ، حَدَّنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَيْ مُوسَى، عَنُ أَبِيه، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، أَنَّهُ قَالَ "أَتَاهُ سَائِلَ يَسَأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَافِ، قَلْمُ يَرُدُ عَلَيهِ ضَيْهُ، قَالَ: فَأَقَامَ المَصَحْرَ حِينَ انشَقَ الْفَحَرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكُادُ يَعُرِثَ بَعْضَا، ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ المَصَحْرَ حِينَ انشَقَ الْفَحَرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكُادُ يَعُرِثَ بَعْضُهُم بَعْضًا، ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ بِالْفَهِ فِي الْفَصَلِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرِ بِالْمَعْرِبِ حِينَ وَقَعْتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْعِصَاءِ وَالْفَاقِلُ يَقُولُ قَدِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ عَابَ الشَّفَقَ، ثُمَّ أَخْرَ الطَّهُرَ حَتَى الشَّمْسُ، أَوْ كَادَتُ، ثُمَّ أَخْرَ الطَّهُرَ حَتَى كَانَ فَلَا اللهِ الْأَوْلُ، ثُمَّ أَصْبَعَ فَلَعَا السَّاوِلَ، فَقَالَ اللهِ الْوَقُلُ اللهِ الْقُولُ اللهُ فَيْنَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

حضرت ابوموی رضی الله عند کے دوایت ہے کہ رسول الله سلی الله عند وسلم کے پاس ایک مخفص اوقات نماز کے بارے میں بوچھتا ہوا آیا تو آپ نے اسے کوئی جواب شددیا پھر طلوع فجر کے وفت آپ نے فجر کی نماز قائم فرمائی اوراس وفت اندھرا اتنا تھا کہ نوگوں کوایک دوسرے کو پچپز نتا مشکل تھا، پھرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کا تھم فرمایا اور زوال آفتاب کے بعد جب کوئی کہتے والا یہ کے کہ دن آدھا ہوگیا ( نصف النہار ) تو ظہر کی نماز اوا فرمائی اور صفور علیہ السلام ان سب سے زیاوہ جائے تھے، پر عصر کی نماز اس وقت اوا فر مائی جب سورج بائد تھا، مغرب کی نماز فروب آفاب کے بعدا ور مشا مکی نمازشش کے عائب ہونے کے بعدا وافر مائی۔ اسکلے دن نیمر کی نمازشش کے عائب ہونے کے بعدا وافر مائی۔ اسکلے دن نیمر کی نمازشش کے عائب ہونے کے بعدا وافر مائی۔ اسکلے دن نیمر کی نمازشش کے مائل آریب بی ہے، ظہر کی نماز اتنی سوئر کی کہ وقت تھر پڑھی تھی اس وقت تھر پڑھی کی مصر کو اتنا مؤخر کردیا کہ جب اس سے قار فی ہوئے تھی کہ والے نے کہا کہ سورج سرخ ہو گیا ( کیونکہ فروب کے وقت سورج سرخ ہو گیا اور مشا می نمازکوتهائی رات سورج سرخ ہو جاتا ہے ) مغرب کو اتنا مؤخر فر مایا کہ شق قائب ہونے کے تریب ہوگی اور مشا می نمازکوتهائی رات تک مؤخر فرایا۔ میج سائل کو بلایا اور فر مایا کہ من انہاؤں کے درمیان تمازوں کے اوقات ہیں۔

١٣٩٥ - حَدَّثَفَ أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَا وَكِمَّ، عَنْ بَدُرِ بُنِ عُفُمَانَ، عَنُ أَبِي بَكُو بُنِ أَبِي مُوسَى، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنَ، أَبِيهِ، أَنَّ سَائِلًا أَتَى النَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنَ مَوَاقِبَ الضَّلَاقِ بِمِثُلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ، غَبُرَ أَنَّهُ قَالَ: فَصَلَّى الْمَغُرِبَ قَبَلَ أَنَّ يَفِيبَ الشَّفَقُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي.

حصرت الدموی سے بھی حدیث بالدالفظ کے معمول فرق (اس روایت جس مغرب کی نماز دوسرے دن غروب شنق سے بہلے بر مساند کورے) معقول ہے۔

### تغريج:

"مو اقست المصلواة"مواقيت ميقات كي جمع بي بعض الل افت ني كهاب كرخلاف القياس مواقيت ونت كي جمع ب اورونت اور ميقات دونوس شرير اوف ب، دونوس كامني وفت بجوز باند كما يك منعين مصرك كية بين .

بعض علاء کہتے ہیں کہ وقت مطلق زبانہ کو کہتے ہیں اور میقات زبانہ کے اس حصہ کو کہتے ہیں جس بیں کام اور عمل مقرر کیا جائے اور یہاں کبی معنی مراد ہے بھی میقات کا اطلاق زبانہ کے بجائے متعین مکان پر بھی ہوتا ہے جس طرح تج کے احرام کیلیے تخصوص مقام کومیقات کہتے ہیں، اس بات میں مختلف احادیث نہ کور ہیں، جن میں بعض القاظ کی تشریح کی ضرورت ہے، میں چن نجن کرا ہے تل الفاظ کی وضاحت کرنا جا بتا ہوں۔

"ا وان جهسرهسل " ہمز واستنبام پرزبرہ، واو پہمی زبرہ، بینی کیا جریل نے آنخضرت کیلئے نمازوں سے اوقات کالعین کیا ہ استنبام تجب وانکار کیلئے ہے۔

"الفی" ساییکون*ی کیتے ہیں۔*" فرن الشیمس" قرن سین*گ کو کہتے ہیں ہم*راد کنارہ ہے۔"الاو ل"میقرن کی صفت ہے ہمراد سورج کا پہلا کنارہ طاہر ہونا ہے۔

الفانه وقت البني يكاس نماز كادتت بيمراس حدتك بـ

"بین قونی شیطان" شیطان کے دوسینگ بینی دوجانب ،اس کی تفصیل کیاب الایمان می گزرچکی ہے۔

"بطن السماء" آسان كے بيت سىمرادو سط السماء ب،دو پېركوفت سورج آسان كدرميان بن بوتاب، كوياپيك بي بيك بي بيك بي ب ب-" لا يستسطاع العلم بواحة البحسم "تفيل كررچى ب- "نقية" صاف كمين بن بمراديب كرسورج تروتازهادر صاف تها، ييلائين بواقا، يعنى دينين بول - "فانعم "ينى خوب خندا كيا انعم اور امعن دونول ايك بى متى بي ب- "فاسفو" يعنى خوب دوئى كردى ، يعنى ديرس يوس - "فاسفو بينى خوب دوئى كردى ، يعنى ديرس يوس كرم كرفر بالصبح " يعنى مح كوفوب منوركرديا ، يعنى دوئى من تماز برهى ، بياستركي طرح ب- "حومى بن عماره" رادى كانام حرى بحرم كي طرف منسوب بين به والدكانام عماره ب-

"ما بین ما رایت "یعنی طرفین کے درمیان نماز کا وقت ہے ، گربین کا مطلب بینیں ہے کہ طرفین وقت ہے خارج ہیں ، طرفین سمیت درمیان کا دقت نماز کا دو تا خیر کا دو تا خیر سمین ایستی نماز کے اس تاخیر کو بہت زیادہ تاخیر سمین نماز کی اور تاجی ہوجائے ۔ لوگوں نے اس تاخیر کو بہت زیادہ تاخیر تصور کیا اور تنہرہ کر رئے گئے ۔ "قد احسوت المسمس "بیتی عصر کی تاخیر کی دجہ سے کہنے والا کہتا ہے کہ مورج تو سرخ ہوگیا یعنی ہیلا پڑے کیا "المسمس المسمس تاخیر کی دجہ سے کہنے والا کہتا ہے کہ مورج تو سرخ ہوگیا یعنی ہیلا پڑے کیا "المسمس المسمس تاخیر کی دجہ دوصوں میں تقسیم کیا جائے تو نصف اول وسط المسل تک ہوتا ہے۔ ہوتو کہنے کا مقصد ہے کہ دات کے نصف اول تک عشاء کا دقت ہوتا ہے۔

"فیلم میردعلیه شینا" یعنی آنخضرت ملی الشعلید الم نے زبان ہے کوئی جواب بیس دیا، بلک فعلی نقش مل سے بتا دیا۔ "فیلت اللیل الاول" یعنی رات کے پہلے حصرے تہائی تک عشاء کی موٹر کیا، اس روایت میں عشاء کے ابتدائی وقت مخارکو بیان کیا حمیا ہے اور نصف اللیول تک عشاء کے ابتدائی وقت مخارکو بیان کیا حمیا ہے اور نصف اللیل تک عشاء کے آخری وقت بلاکرا بت کو بیان کیا حمیا ہے ، مجرطلوع کی رفت جواز ہے محرمخار نیس ہم مع الکرا بت ہے ، شوافع کے بال نصف اللیل کے بعد نماز جا کرنہیں بنفعیل گزر بھی ہے۔

باب استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر

# سخت گرمی میں ظہر کو تصندے وقت میں پڑھنامستحب ہے

اس باب مين المسلم في نواحاديث كوبيان كياب

١٣٩٦ ـ حَدِّثَمَنَا قَتَيَبَهُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْنَ، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمُحٍ، أَعَبَرَنَا اللَّيْنَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَة بُنِ عَبُدِ الرَّحَمَنِ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرَّ، فَأَبَرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ حَهَنَّمَ

حضرت ابو جریرة سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فر مایان جب کری کی شدت ہوتو نماز کو خندا کرے برحو، کیونکہ کری کی شدت دوزخ کی آگ کی تیش ہے ہے۔

تشريح:

"اذا است السعو" يعنى جب بخت كرى يزرى جوتونمازكوشند يوتت من يزهاكرو،الروايت سے يه بات بتالى جارى ب كدكرى

ے موسم میں ظہرے پڑھنے میں تا خبر کرو، کیونکہ وقت جب شنڈا ہوجا ہے تواس دفت کانی تا خبر ہو پھی ہوتی ہے توابراد کے لفظ سے نماز گی تا خبر مطلوب ہے اور رپیسرف ظہر کے وقت کی بات ہے، کیونکہ ظہر کے ملاوہ کسی نماز میں ابراد کا لفظ نہیں ہے ۔

"فابو دوا" ای احروا الی ان بسرد الوقت یقال ابرد اذا دیل فی البرد و أظهر اذا دیل فی الظهیرة و انجد اذا دیل فی السنجد به برابراد کا تکم ب سیاستما فی تکم ب یاارشادی تکم ب اس مدیث کیش نظر جمبور کامسلک ب کدگری می ظهر کی نماز می تاخیر ستحب ب تاکیگری کازورثوث جائے۔

ائدا حناف کے ہاں پیضابط ہے کہ جب مری کا موسم ہواتو ظہر میں تا خیر افعنل ہے اور جب سردی کا موسم ہوتو پھرظہر میں تعقیل اورجلدی کرنا افضل ہے اور پیفرق حضرت انس میں صدیت میں نہ کور ہے جس کوا ہام نسائی نے ذکر کیا ہے۔ امام احمد بن طبی اور اسحاق وا ہوئیا ہے۔ م مشہور ہے کہ کسی موسم کی تنصیص اور قیم نبیں ہے ، ہرموسم میں نماز کا پڑھنا برابر ہے ، تجیل و تا خبر کی بات نبیں ہے۔

ا کشر مالکیداورا کشر شوافع کا مسلک بدہ کر بخت گری میں ظہر کی نماز میں تا خیر مستحب اور افضل ہے کیکن اس کیلئے بیشر ط ہے کہ ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ ہواورلوگ کچھوفا صلہ ہے آرہے ہول اگر منظرونماز پڑھ رہا ہوتو اس کے بن میں نفیل افضل ہے۔ (فتح الملہم)

سوال: یہاں ایک سوال ہے دہ یہ کر حفرت خباب بن الارت میں روایت اور ذیر بحث حضرت ابو ہریرہ می کی روایت وونوں روایتوں میں تعارض ہے ، حضرت خباب میں الارت میں ہے کہ "شکون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم حر الرمضاء فی حباها واکھ نا اللہ صلی اللہ علیہ و سلم حر الرمضاء فی حباها واکھ نا فیلے میں نا میں فیلے میں بات کی خالے میں ہوئے کہ اسلامی کی اللہ علیہ کی تحضرت کی اللہ علیہ کی تحضرت کی اللہ علیہ کی بات کی معنوم ہوا کہ پہلے وقت میں بات میں بات کی برایت کی بعلوم ہوا کہ پہلے وقت میں نماز پر هنافسنل ہے، اس حضرت خباب کی حدیث فی کور ہے جوآنے والی ہے۔ سیمن زیر بحث حدیث میں ابراد کا تھم ہے جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ظہر میں تا خبر افسنل ہے۔ کہ ظہر میں تا خبر افسنل ہے۔ کہ ظہر میں تا خبر افسنل ہے۔

**جواب:** حضرت خباب کی روایت کا ایک جواب به ب که شاید ده ایراد چی زیاده تا خبر کرنا چاہتے تنے جس کو نبی اکرم ملی الله علیه دسلم نے قبول نبیں فرمایا۔

دوسراجواب یہ ہے کہ حضرت خباب کی روایت منسوخ اور موقوف ہے اوراحادیث ابراداس کیلئے نائخ ہیں، امام طحاوی نے اس پر مالس کلام کیاہے ۔ (فتح آملیم)

"فان شامة المعوم من فيع جهنم "تاخيرصلوة كامشروعيت كيكاس جمله جم علت بيان كائل باوراس يل حكست بيب كه جب شدت حرارت موكي تو نمازي كونماز من قطعاً الطمينان تبين موكا اور جب الممينان نه بوتو خشوع نضوع فوت بوجائ كاجوتماز كا نقصان بيب من فيع جهنم" فيع جهنم" فيع بيش اور بحراس كو كهته بين ميان ووزخ كي آگ كي بينيا و اور بلند بو في كي وجه بي جونيش اور بحراس بابر آتى به وهمراد باس حديث كي شارعين لكهته بين كه يكام حقيقت برجمول ب ، بجازيم جانے كي ضرورت نبيل ب ، بلك مجازين بين عب بلك مجازين بين اور حديث دوتى بين من فيكور بكد دوزخ في كدات مير سد مير سين مدهد في بعض كو كلال انوالله تعالى في اس كودوسانس لين كي اجازت ويدى بعض علاء تي اس كلام كوتنبيه برحمل كياب كدكو يا شدت حرارت اس طرح ب ، حس طرح تعالى في اس كودوسانس لين كي اجازت ويدى بعض علاء تي اس كلام كوتنبيه برحمل كياب كدكو يا شدت حرارت اس طرح ب ، حس طرح

"ابر دوا عن المصلوة" اى بالصلاة يعي لفظ عن باكمعي من بـــ

٣٩٧ - وَحَلَّثَنِي حَرُمَلَةُ بَنُ يَحْنَى ، أَخْبَرَنَا ابُنُ وَهُبِ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، أَعْبَرَهُ قَالَ: أَعْبَرَنِي أَبُو سَلَعَهُ ، وَسَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرِيُرَةً ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِهِ سَوَاءً -حفرت ابوبريه دض الله عندے اس مندے ساتھ بھی ای طرح (نماذ کو خندا کرے پڑھو کیونکہ گری کی شدت

دوزخ کی بھاپ ہے ہے)روایت تقل قرماتے ہیں۔

١٣٩٨ ـ وَحَدَّنَا ابْنُ وَهُبِ، قَالَ: أَخْبَوَنِي عَمُرُو بُنُ سَوِيدٍ، وَأَحْمَدُ بُنُ عِيسَى، قَالَ عَمُرُو: أَخْبَوْنَا وَقَالَ اللهَ عَدَّانَا ابْنُ وَهُبِ، قَالَ: أَخْبَوْنِي عَمُرُو، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّلَهُ عَنَ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَسَلَمَانَ الْأَغَرِّ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَرُّ، فَأَبُرِدُوا بِالصَّلَاقِ، فَإِنَّ شِلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَرُّ، فَأَبُرِدُوا بِالصَّلَاقِ، فَإِنَّ شِلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، قَالَ عَمُرُو: وَحَدَّدُنِي آبُو يُونُسَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: أَبُو يُونُ شِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ عَمُرُو: وَحَدَّدُنِي ابْنُ شِهَاسٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَاللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَحُو ذَلِكَ

حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وقر مایا: '' جب ون گرم ہوتو نما ز ( ظہر )

کوشٹ ہے وقت تک مو فرکر دو ، کیونکہ گری کی شدت جہنم کی آگ کی ٹیش کی بنا ، پر ہو آئ ہے۔ ممر و کہتے ہیں کدا بن شہاب ؓ نے بھے سے من ابن السمیب وائی سلم من ابی ہر ہے ہ من رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم میں سابقہ حدیث بعید بیان کی۔

١٣٩٩ ـ وَحَـدُّنَـنَا قُتَيَبَةُ بُـنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ، عَنِ الْعَلاءِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ هَذَا الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَيْرِدُوا بِالصَّلَاةِ

حضرت ابو ہرمے ہیان قربائے ہیں کہ رسول اللہ سکی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ گرمی جہنم کی جماپ ہے ہے لہذا تماز کو خشنہ روقت میں برمعور

١٣٤٠ - حَدَّثَمَّنَا الدُنُ رَافِعِ، حَدِّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، حَدِّثُنَا مَعُمَّرٌ، عَنُ هَمَّام بُنِ مُنَبَّهِ، قَالَ: هَـَذَا مَا حَدَّثُنَا أَبُو هُرَيُرَةَ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ، فَلَاكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبُرِدُوا عَنِ الْحَرِّ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنُ فَيَع جَهَنَّمَ

ہمام بن مدید ان چندروابیوں میں سے نقل کرتے ہیں کدان سے ابو ہر پرہ دمنی انڈ عند نے رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم سے نقل کی جیں۔ چنا نچے دسول انڈ ملی انڈ علیہ وسلم نے فر مایا: تماز کو گری سے ٹھنڈا کرکے پڑھواس لئے کہ گری کی شدمت دوزخ کی بھاپ ہے ہے۔

١٣٤١ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ مُنُ الْمُثَنَّى، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنُ حَفَقٍ، حَدَّثَنَا شُعَبَهُ، قَالَ: سَسِعَتُ مُهَاجِرًا أَبَا الْحَسَنِ، يُحَدَّثُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ مَنَ وَهُبِ، يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي ذَرَّ، قَالَ: أَذْنَ مُوَدَّنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْظُهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى ظلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْرِدُ، أَيْرِدُ، أَوْ قَالَ: انْتَظِرُ، انْتَظِرُ، وَقَالَ: إِنَّ شِدَّةَ الْحَرَّ مِنُ قَبْح حَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرَّ، فَآيُرِدُوا عَنِ طَلْصَّكُوهِ، قَالَ أَيُو ذَنْ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التَّلُولِ

### تشريخ:

"ا ذن مؤذن" ابھی تک از ان تہیں دی تھی ہاں از ان دینے کا ارادہ کیا تھا پہ ظہر کی نمازتھی اور موزن معنزت بلال رضی اللہ عند تھے۔ "رایسنا فی التعلول" فی مید فاء یعوء سے لوٹے کے متی بی ہے، سامیم می وقت کے گزرنے کے ساتھ مکوم کو فرقار بتا ہے، زوال کے سامیرکو فسسسی کہتے ہیں ایک لفظ 'مثل' ہے، ان دولوں میں فرق بیہ کے مثل اس سامیرکو کہتے ہیں جو کسی چیز کے ساتھ لگار ہتا ہے کس وقت كساته فاص أيرا اورفي السابيك كمية إلى جوز وال كوقت بيدا موجاتا جويد في الزو الكهاتا جد"النلول" يانظاتا كفتر كساته جوارلام برشد جاس كامفرد "بَلّ" زين برشيار بت كرق بوف يه جوشيد بنا جاى شيركول كميته بيل استفر كوحز ساته ويان كرنا مقعود به كداس مغر بين ظهر كي كاما يدب ويرك بعداً تا جوالاس به بيان كرنا مقعود به كداس مغر بين ظهر كي كان زيل تخضرت منى الشعلية والمركز بيان كل كروفت في المراب كان يال كل كروفت في المراب كان يبال كل كروفت في المراب كان تركز بالم المراب كان المواجعة المراب كان المواجعة المراب كان المراب كان بعد جب سايدا كي كرتك لم بابوجاع توياراه كات فرى وقت بيابعض في قد آدم كي ايك جوالي كروفت كرابر سايد كان المراب كان المراب كان المراب كان المراب كان المراب كان المراب كان وقت كرابر ما يركز المراب كان المراب كان وقت كرابر ما يركز المراب كان وقت كراب والمراب كان وقت كرابر ما يركز المراب كرابر المراب كان وقت كرابر ما يركز المراب كرابر ما يركز المراب كرابر ما يركز المراب كرابر المركز كرابر المركز كرية وقت كرابر ما يركز كرابر المركز كرابر كرا

حضرت ابو ہر پر ڈفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جہنم کی آگ نے اپنے پروردگا دیسے شکامت ک اے میرے رب! میری (شدت ہے) میرے بعض جصے نے بعض کو کھا لیا ہے، تو اسے سردی کے موسم میں ایک سانس لینے کی اور گری میں ایک سانس لینے کی اجازت لگئی، چنانچ گری کی جوشدت تم پاتے ہووہ اس وجہ سے ہے اور سردی کی شدت بھی اس وجہ سے ہے۔

تشريح:

"الشدكت المداد" يعنى دوزخ كى آك في الله تعالى كرما منه يه شكايت كى كدوزخ كر مصيص بند موكر بهار ما بعض آك في المحض كو كها لياه تب الله تعالى بين دوسانس لين كى اجازت ديدى -

اب اس شکایت کوحقیقت پرحمل کرنا چاہئے یا بیربجاز پرمحمول ہے، بینی بیرشکایت لسان الحال ہے ہے یا نسان القال ہے ہے، مہلی صورت مجاز کی ہے، دوسری صورت حقیقت کی ہے، دونو س طرف علاء کی آ راء ہیں۔

علامہ این عبدانبراور قاضی عیاض اور علامہ قرطبی رحمیم اللہ نے اس کلام کونسان القال بعنی حقیقت پرحس کیا ہے اور کہا ہے کہ اس جس کوئی مشکلات نہیں ہیں، البندا مجازی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے ، البتہ علامہ بیشا دگانے اس کلام کو مجاز پرحس کرنے کوران قرار دیا ہے ، ووفر استے جیں کہ آگ کی شکایت کرنے سے اس کا جوش مارتا مراد ہے اورا کھی ہوں ہر سے کھانے سے اس کا اجزام کا از دھام اورا کھی ہونا مراد ہے اورا کی جی جود دوز نے سے باہر آ کر فلا ہر ہوجاتی جیں ہمر حال علامہ بیشا وی کا بیکلام اورتا ویلات بے موقع جیں ، تمام شار صین نے مجاز لیے کومستر دکر کے اسے فیررائ قرار دیا ہے اور حقیقت پر اس کلام کوئسل کیا ہے۔
اورتا ویلات بے موقع جیں ، تمام شار صین نے مجاز لیے کومستر دکر کے اسے فیررائ قرار دیا ہے اور حقیقت پر اس کلام کوئسل کیا ہے۔
"فاذن لھا جنف سین "لین اللہ تعالی نے دوز نے کومال بحر میں دوسائس لینے کی اجازت دیدی تو جب دوز نے اندر کی طرف سائس مین تھی تا

ب و حرارت الدرجلي جاتى بيابرى ونيا شنرى موجاتى باورجب بابرى طرف سانس يحيكى بقوبابرى ونيا حرارت اورجش سي مجر جاتى به ورسانس فيت كالي مطلب بعلامة عنى المحتقال الدي ينظه ولى والله اعلم ان انبات النفسين للنار كاثباتهما للانسان نفس داخلى و نفس حارجى فاذا تنفست النار الى داخلها يورث البرد فى المحارج عنها لاحتقان المحرارة فى باطنها و اذا تنفست الى حارجها يورث الحرف به و تنفسها الى الداحل سنة اشهر و الى المحارج كذلك. " (فتح المهم) موال: يبال بيوال بيدا بوتا بكائر واقعاى طرح به و تنفسها الى الداحل سنة اشهر و الى المحارج كذلك. " وفتح المهم) موال: يبال بيوال بيدا بوتا بكائر واقعاى طرح به كرفي و وزخ كرانس كارتر بي هوجاتى ما والانكدابيانيين موتا بلكه يرمغم عن جب كرى شروع بوجاتى به تو افريقة عن مردى شروع بوجاتى به وال وكريت عادى تك جب خت مردى بوق بوافرية عن كرى ون مب سي كرم بوجاتى من اورجوالى من تيز جب ابريل سي المناها و المناه بينا في المردى و المناه بينا بينا و المناه بيناه بيناه و المناه بيناه بيناه و المناه بيناه بيناه و المناه بيناه بيناه و المناه و المناه بيناه و المناه بيناه و المناه بيناه بيناه و المناه بيناه و المناه بيناه بيناه و المناه بيناه و المناه بيناه بيناه

**جواب:** `اس سوال کاجواب یہ ہے کہ دوزخ کی ایک جانب ہورج کی ایک جانب کی طرف برابر ہوجاتی ہے تو سورج کی اس جانب میں حرارت بحرجاتی ہے پھرسورج کی وہ جانب دنیا کے جس خطہ کی طرف متوجہ ہوجاتی ہے تو زنٹین کا وہ حصہ گرمی سے بھرجا تا ہے، کیکن اس کی جانب خالف پر شندک جماجاتی ہے، کیونکہ اس طرف کرم سائس کارخ نیس موتا یا کرم سانس کا اثر کمل طور پروہاں نہیں پرنجا ہے اس کی مثال ایر کنڈیش ہے جس میں گرم اور محندی وونوں ہوا کیں ہیں تو جس جانب جو موامتوجہ ہوگی اس نے وہی اثر کردیا۔مسلم شریف کی ایک خفرشرے ہاس کانام "منة المنعم" ہے،اس كے مولف نے اس سلسله ش اچھا كلام پیش كيا ہے، عربي عبارت الانظامو "فتصنفس تنفساً في المحر تبلغظ به ما عندها من الوهيج والفيح الي الشمال فيشتد الحرفي الشمال ويقع البرد في المجمنوب، ثم تتنفس نفساً آخر في الشتآء فتجذب حرالشمال وتلفظه الى الجنوب فيشتد البرد في الشمال ويقع الحر في الجنوب ولا مناتبع أن يبكنون هنذا التنفس سبباً في نقل الشمس من الشمال الي الجنوب ومن الجنوب الي الشمال فيلكلون الحروالبرد متعلقين ينفسي جهدم في الحقيقة وبانتقال الشمس في الظاهر وكل هذا ممكن وانالم يدرك بالحس والآلات (ج ١ ص ٣٩١) زمهرير شديد شندكو كبترين "حرور" شديد كرى كوكبترين «ولول جكر" او فلك كيلي موسكتا ب-١٣٤٣ \_ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقَ بُنُ مُوسَى الْأَنْصَارِي، حَدَّثَنَا مَعُنَّ، حَدَّثَنَا مَالِكَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بُسَ سُفُيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بُنِ عَبُكِ الرَّحْمَنِ بُنِ قُوبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا كَـانَ الْسَحَرُ، فَأَبَرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيَحِ حَهَنَّمَ وَذَكَرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكُتُ إِلَى رَبَّهَاء فَأَذِن لَهَا فِي كُلِّ عَام بِنَفَسَيَّنِ، نَفَسٍ فِي الشَّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ حعرت ابو ہربرة بيان كرتے ہيں كدرسول الله على الشعليد ملم في فرما ياجب مرمى بهوتو نماز شندى كرتے پڑھواس ليتے كەكرى كى شدت دوزخ كى بھاپ سے ہادر بيان كمياكه تارچنم نے اپنے پروردگار سے درخواست كى تواس كو ہر سال میں دوسانس لینے کی اجازت و ہے دم می ایک سانس سروی میں ادرائیک سانس مرمی میں ۔

١٣٤٤ و حَدِّنَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْنَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، أَهُبُرُنَا حَيُوَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ وَهُبِ، أَهُبُرُنَا حَيُوَةً، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ بُنِ أَسَامَةَ بُنِ الْهَائِةِ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنِ أَسَامَةً بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ، قَالَ: " قَالَتِ النَّارُ: رَبَّ أَكُلَ بَعْضِي يَعْضُاه فَأَذَنْ لِي أَتَنْفَسُ، فَأَذِنْ لَهَا ينفسَيْنِ، نَفْسِ فِي الشَّتَاءِ، وَسَلَّمَ، فَالَ وَحَدَّثُمْ مِنْ بَرَدٍ، أَوْ زَمُهَيْءٍ فَمِنْ يَحَدُّمُ مِنْ بَرَدٍ، أَوْ زَمُهَيْءٍ فَمِنْ نَفْسِ حَهَنَّمَ، وَمَا وَحَدَّثُمْ مِنْ حَرَّ، أَوْ حَرُودٍ فَمِنْ نَفْسِ حَهَنَّمَ، وَمَا وَحَدَّثُمْ مِنْ حَرِّ، أَوْ حَرُودٍ فَمِنْ نَفْسِ حَهَنَّمَ، وَمَا وَحَدَّثُمْ مِنْ حَرِّ، أَوْ رَمُهَيْءٍ فَمِنْ نَفْسِ حَهَنَّمَ، وَمَا وَحَدَّتُمْ مِنْ حَرِّ، أَوْ حَرُودٍ فَمِنْ نَفْسِ حَهَنَّمَ، وَمَا وَحَدَّتُمْ مِنْ حَرِّ، أَوْ وَمُهَيْءٍ فَمِنْ نَفْسِ حَهَنَّمَ، وَمَا وَحَدَّتُهُ مِنْ حَرِّ، أَوْ وَمُهَيْءٍ فَمِنْ نَفْسٍ حَهَنَّمَ، وَمَا وَحَدَّتُهُمْ مِنْ حَرِّ، أَوْ وَمُهَيْءٍ فَمِنْ نَفْسٍ حَهَنَّمَ، وَمَا وَحَدَّتُهُ مِنْ عَرْءً أَوْ وَمُهُ مِنْ يَهُ

حضرت ابو ہربرہ دسول الشفطی الشاطیہ دسلم سے دوانیت کرتے ہیں کہ آپ نے فربایا: ''جہنم کی آگ نے کہا کہا ہے رب! میر بے بعض حصہ کو بعض حصہ کھا گیا ہے (شدت کی ہنام پر ) انبذا بجھے سانس لینے کی اجازت دیجئے ، چنا نچا ہے دوسانس کی اجازت دی گئی ایک سانس سردی ہیں اور دوسرا گری ہیں ۔ تو جو پچرتم شنڈک سردی اور گری پاتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ ہے ہے۔

باب استحباب تقديم الظهر في اوّل الوقت

ظہری نماز کو پہلے وقت میں پڑھنامستحب ہے

اس باب ميں امام مسلم نے جاراحاد بد كوبيان كيا ہے

٥ ١٣٤ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بَنُ بَشَّارٍ، كِلاَهُمَا عَنُ يَحْيَى الْقَطَّانِ، وَابُنِ مَهْدِى، حَقَّلَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سِمَالُهُ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ جَايِرٍ بْنِ سَمْرَةً، حِقَّالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سِمَالُهُ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ جَايِرٍ بْنِ سَمْرَةً، حَقَّلَ ابْنُ النَّبِيُّ صَلّى السَّنَى، وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِى، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَايِرٍ بْنِ سَمْرَةً، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُصَلّى الظّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشّمُسُ

حضرت جایر بن سمر وفر ماتے ہیں کہ بی اکرم ملی الشعلیہ وسلم ظہر کی تماز سورج و صلفے کے بعد بر حاکرتے تھے۔

## تشريح:

 ظهر كالمتحب وتت

ہیں، نیکن اس تا خیر کا مطلب بیٹیں کروفت مروو تک تا خیر ہوجائے، بلک اس کا مطلب بیب کروفت متحب میں بجونا خیر کی جائے ، اس باب کی احاد یث کے خمن میں ظہر کی نماز سے متعلق تنعیلات کا بیان آنے والا ہے ، ملاحظ فرمائیں۔

# ظهر كالمستحب وقت

ظہر کے متحب وقت میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے اس سے پہلے ظہر کے وقت کے متعلق جواختلافات کر رحمیا ہے وہ ظہر کے متحب وقت کے بارے بیں ٹیمیں تھا بلکہ وہ ظہر کے وقت کی ابتداء وائتہا و سے تعلق تھا۔ ہیرِ حال متحب وقت میں اختلاف ہے۔

## فقهاء كااختلاف:

شوافع کے نزدیک تلبر میں تھیل افغال ہے مزید کوئی تفصیل نہیں ہے ، احتاف کے نزدیک اس میں بیٹنمیل ہے کہ اگر موسم سخت گرم ہوشدت حرارت ہوتو ابر اد می صلوة الظهر اور تا خبر ستحب ہے اور اگر موسم شنٹرا ہوتو پھر تھیل ستحب ہے۔

## ولائل:

فقها مرام نے اپنے اپنے مرعار وائل اسمنے کئے ہیں، چنا نچیشوافع کے وائل سے ہیں۔

شوافع کی مکیلی دلیل حضرت خیاب "کی روایت ہے،جس میں بیالفاظ ہیں: "شد کو نسا السے رسبول السله صلی الله علیه و سلم حر الر مضاء خلم بشکنه" اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بخت گرمی میں تماز ہوتی تھی میراول وقت میں پڑھنے اور قبیل کی دلیل ہے۔ شوافع کی دوسری دلیل حضرت غائشہ "کی روایت ہے جوڑندی میں موجود ہے انفاظ ہے ہیں:

"ما رأيت اشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا من ابي بكر ولا من عمر"

حفرات شوافع نے ان روایات سے بھی استدال کیا ہے جن بھی پہلے وقت میں نماز پڑھنے کی نعنیات آئی ہے اوراس کی ترغیب دی گئی ہے۔ شوافع نے حضرت جاہر کی اس روایت سے بھی استدال کیا ہے ، جس میں بیالفاظ ہیں اسحان یصلی الظهر بالها مور ہ لین آنخضرت صلی اللہ علید دسلم ظہر کی نماز کودو پہر میں پڑھاتے تھے ، لینٹی سویرے پڑھاتے تھے۔

ائدا حناف نے بخاری شریف کی حدیث اوردوا بالطهر سے استدلال کیاہے، نیز حضرت ابودر نفاری کی قصد میں جونفظ آیاہے" حتی رأیت نی ، انتلول" اس سے بھی تا خیر ظہر پراستدلال کرتے ہیں اوراس کے علاوہ بھی ابراواور تا خیر کی کافی روایات سے استدلال کرتے ہیں۔ اس باب سے پہلے جو باب کر راہاس کی تمام احادیث بھی اِئدا حناف کے دلائل ہیں۔

#### جواب:

شوافع نے بھیل ظہرے متعلق جن روایات سے استدلال کیا ہے اس میں حضرت خباب کی روایت کی دور کی نمازوں سے متعلق ہے اور مدنی ابرادوالی روایات سے بیرروایت موقوف ہوگئ ہے۔ نیز زبین کا گرم رہنا نماز کے جلدی پڑھانے کی علامت نہیں ہے، بلکہ گرم ممالک میں شام تک زمین گرم رہتی ہے۔ حضرت خباب نے گرم زمین کی شکایت کی تھی۔

شوافع نے حضرت عائشہ کی روایت اورای طرح امسلمد کی روایت سے جواستدلال کیا ہے بیتجیل موسم سرما پر محمول ہے کدسرد ہول میں

للمركامتحب وكنت

جسدی نماز پڑھائی ہے جونودا حادیث میں نہ کورہے، باقی حضرت جابر کی روایت میں جولفظ الھا ہرۃ آیا ہے توبیاول وقت کے ساتھ فاعمی است نہیں ہے، بلکہ باجرہ ظہرے کے کرعصر تک یورے وقت ہر بولا گیا ہے۔

١٣٤٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُوِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ سَلَّامُ بُنُ سُلِيَمٍ، عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ وَهُبِ، عَنُ حَبَّابٍ، قَالَ: شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فِي الرَّمُضَاءِ، فَلَمْ يُشُكِنَا مَعْرَت فَبَابِ ثَرِياتٍ فِي كَهِم نَهُ رَبُولِ الدّسَى الشّعَلِيوَ مَمْ سَيَحْت رَى بِي نَمَادَ رُوْحِنَى شَكايت كَانَ آبِ فَيْرَت فَبَارِي شِكَايت قِولَ فِيسِ فَرِيالًا .

١٣٤٧ ـ وَحَدَّنَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، وَعَوْنُ بُنُ سَلَام، قَالَ عَوُنٌ: أَحْبَرَنَا، وقَالَ ابْنُ يُونُسَ؛ وَاللَّفُظُ لَهُ، حَدُّنَنَا زُهَيُرٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنُ سَعِيدِ بْنِ وَهُبِ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: أَتَبَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَدَّوَنَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمُضَاءِ، فَلَمُ يُشْكِنَا قَالَ زُهَيُرٌ: قُلْتُ لِآبِي إِسْحَاقَ: " أَفِي الظَّهُرِ؟ قَالَ: نَعَمُ، قُلْتُ: أَفِي إِسَّحَاقَ: " أَفِي الظَّهُرِ؟ قَالَ: نَعَمُ، قُلْتُ: أَفِي يَعْمِلِهَا؟ قَالَ: نَعَمُ"

حضرت فباب فرماتے ہیں کہ ہم رسول ابلد سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے تخت جھکتی ہو کی گری کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کو قبول ندفر مایا۔ زہیر کہتے ہیں کہ میں نے ابوا کمٹی سے پوچھا کہ کیا ظہر کی فراز کے بارے میں شکایت تی ؟ فرمایا کہ ہاں ایس نے پوچھا کہ کیا ظہر کی تجیل کے بارے میں تھی؟ فرمایا کہ ہاں!

#### تشريح

" حسو المو مضاء" ریت کو کہتے ہیں اس پر جب دھوپ پڑتی ہے تو بیگرم ہوجاتی ہے، اس کو ترالرمضاء کہا گیاہے ، یعنی گرم ریت کی شکایت ک ک اس پر مجدونگا نامشکل ہے، جلنا بھی مشکل ہے، لہندا نماز کوتا خیر سے ادا کی جائے " فسلہ بشد کنے" کینی آنحضرت ملی الشعلیہ وسلم نے ہمار کی شکایت نہیں کی اور نہ ہمار کی شکایت کو دور کیا ای سے بزل شکو اندا اس سے پہلے اس طرح الفاظ کی تشریح ہوگئی ہے اور حدیث ابراد کے ساتھ اس مدیث سے تعارض کا جواب بھی ہوگیا ہے۔ "آفی السطھر" راوی اپنے استاذ سے معلوم کرنا چا ہتا ہے کہ کیا پہلے کی فماز اور اس کی تنجیل سے متعلق بات تھی ؟ استاذ نے کہا" جی بال

١٣٤٨ - حَدَّثَمَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، عَنُ غَالِبِ الْقَطَّانِ، عَنَ بَكْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ اَلْحَرَّ، فَإِذَا لَمُ يَسُتَطِعُ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، بَسَطَ فَوْبَهُ، فَسَحَدَ عَلَيْهِ

حضرت اٹس بن مالک فرمائے ہیں کہ ہم لوگ رسول انتدسلی انتدعلیہ وسلم کے ساتھ اتن شدید گری ہیں نماز پڑھتے تھے کہ ہم میں ہے کن کی یہ ہمت نہ ہوتی تھی کہ زمین پر چیٹا ٹی انکا سکیس چنا مجے ہرا یک اپنا کپڑا بچھا کراس پرسجدہ کرتا تھا۔

### تشريح:

"بسسط نوبه" بعنی گرم ریت پر بجده کیلتے پیشانی کارکھنامشکل ہوجا تا تھاتو ہم اس مشکل کودورکرنے کیلئے ایسا کرتے تھے کہا ہے کیڑے

کو پیشانی کے بیچے بچھا کر مجدہ کرتے تھے،اب یہاں یہ بحث ہے کہ یہ کیڑا کونسا تھا،الگ کوئی چاد رتھی یاجسم کے ساتھ لگا ہوا پہنا ہوا کیڑا تھا۔
تو شوافع حضرات فرماتے ہیں کہ بیجسم پر پہنا ہوا کیڑا نہیں تھا،اس پر مجدہ لگانا جائز نہیں، بیالگ کوئی کیڑا تھا جس کا استعمال جائز ہے، امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ کیڑا جسم سے متصل ہو یا منفصل ہودونوں حالتوں ہیں اس پر مجدہ کرتا جائز ہے۔ بیروایت شوافع پر ججت ہے کیکن وہ اس میں بیتا ویل کرتے ہیں کہاس سے مراد متصل کیڑا نہیں بلکہ میشفصل کیڑے پر محمول ہے،احناف کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں شفصل اور الگ کیڑا کہاں ال سکتا تھا،متصل کیڑا ملنا بھی مشکل تھا لہندااس کو تصل کیڑے پر حمل کرتا زیادہ قرین قیاس ہے۔

باب استحباب التبكير بالعصر

# عصر کی نماز جلدی پڑھنامتحب ہے

اس باب میں امام سلم نے نواحادیث کو بیان کیاہے

١٣٤٩ - حَدَّفَنَا فَتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، حَدَّفَنَا لَيَكَ، ح قَالَ: وَحَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُح، أَعُبَرَفَا اللَّيْ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ أَحْبَرَهُ: أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانٌ يُصَلَّى الْعَصْرُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَلَمُ يَذَكُو فَتَيَبَةُ: فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة وَلَمُ يَذَكُو فَتَيَبَةُ: فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة وَلَمُ يَذَكُو فَتَيَبَةُ وَلَمُ يَا لَكُ مُ يَالِمُ وَالْتُولِي وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ مَلَ اللْعُولِي وَالسَّمُ مُن اللهُ عَلَيْهُ ولِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ عَلَى الْعَلَى الْعَوْلِي وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَيْ مَا وَلَا عَلَمُ وَلَيْلُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ ولِي الْعَلَالِي الْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ مُنْ وَالْعُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلِي الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلِي الل

تشريح

"السعوالي" ميند منوره وزيمن كى بلندى اورتيمى كاعتبار يودهون برعظتم بايك حصد كوالسعوالي كيتي بي اورد ومرح حصدكو السسافيلة كيتي بي جم حصدكو والى كيتي بي بيسب بلند صعي بين جواظراف مدين بين واقع بين ،اس بين سيم مجدقباء كماسة بين جهال بنوعمرو بن عوف كالقبيلية با وقعاجس كابيان اس باب كى احاديث بين بيه ان كمانة تي مجد نبوى سيد وميل كي قاصلي بيض "والشسمسس مو قفعة حية "ليني مورج اب بي بلند تقااور زنده بي تقال كاس كوروثني اورجرارت بين كوئي قرق نبين آيا تعالى اس باب كى احاديث من موقى تقى ، جنائي تنصيل الماحظة بورا معلوم بوربا به كماس وقت عصركي تماز جلدى بوتى تقى، جنائي تنصيل الماحظة بور

# صلوة عصركامتحب وقت

زیر بحث عذیث میں ''وصلی العصر …… و انشسس حیہ'' کے الفاظ آئے ہیں بعض روایات میں و الشسس مر نفعہ کے الفاظ آئے ہیں ، ان روایات سے تعمیل عصر کا انداز ہ ہوتا ہے اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کے عصر میں تاخیر ہوتی تھی ، روایات کے اس اختلاف کی وجہ ہے نماز عصر کے مستحب وقت میں فقیها مکرام کا اختلاف ہوگیا۔

#### فقباء كااختلاف:

تینوں ائم عمر کی بھیل کومتحب کہتے ہیں ،ائمہ احناف کے نز ویک عمر کی نماز میں تاخیر ستحب ہے لیکن اتنی تاخیر جائز نہیں ہے کہ سورج میں اصفراراورتغیر آجائے ، بلکہ وقت متحب ہی کے اندر پھیمتا خیر متحب ہے۔ س

#### دلائل:

ائمہ گلاٹ کی پہلی دلیل تو یکی زیر بحث حدیث ہے جس میں ندکور ہے کہ عصر کے بعد ہم میں سے ایک آ دی مدینہ سے یا ہراطراف میں اپنے محصر جاتا تقااور سورج اب تک تازہ لینی بلندی پر ہوتا تھا معلوم ہوا کہ عصر کی نماز جلدی ہوتی تھی۔

ائمہ ملانڈ کی دوسری دلیل بھی حضرت انس ٹھ کی روایت ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ایک جانے دالاعوالی مدینہ جاتا تھا اور سورج اب تک بلندی پر ہوتا تھا اور بعض عوالی مدینہ ہے جارمیل کے فاصلہ پر ہیں ۔

ائمہ ٹلاشنے رافع بن خدتی کی روایت ہے بھی استدلال کیا ہے جس میں آپٹ فرماتے ہیں کہ ہم آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے اوراس کے بعداوزٹ فرج کرکے دی حصوں میں تقسیم کرتے تھے ، پھر گوشت پکاتے تھے اور پکاہوا گوشت کھاتے بتھے اور اب تک سورج فروین نہیں ہوتا تھا۔

جمہور فرماتے ہیں کدان روایات ہے واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نما زجلدی پڑ صائی جاتی تھی لنبذا جلدی پڑ ھناافضل ہے۔ احتاف کی دلیل ام سلمہ ﴿ کی روایت ہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں :

"قالت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اشد تعجیلا للظهر منکم وانتم اشد تعجیلا للعصر منه" (رواه احمد والترمذی) ای حدیث سے معلوم ہوا کہ حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کے بعدلوگوں نے عصر میں تجیل کی تھی جس پرام سلمی اراضی کاا ظہار قربار ہی جیں۔ احزاف کی دوسری دلیل علی بن شیبان "کی روایت ہے جوابوداؤد (ج اص ۵۹) پرموجود ہےالفاظ یہ جیں:

"عن على بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية" (رواه ابودائود)

احناف کی تیمری دلیل حضرت دافع بن خدیج "کی دوایت ہے جس کو دارتطنی اور مسندا حدوظ برائی نے لفل کیا ہے۔الفاظ یہ ہیں: "عن رافع بن محدیج ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یامرنا بتا بحیر العصر" (کفا فی معادف السنن) احناف کی چوتھی دلیل حضرت ابن مسعود " کاعمل ہے، عبدالرحمٰن بن بزید قرباتے ہیں کہ دہ عصر کی تماز تا خیر سے پڑھتے تھے۔ (کذافی مصنف ابن ابی شیبہ)

ان تمام روایات سے احناف نے بیعلیم اخذ کی ہے کہ عصر میں قدرے تا خیر مستحب ہے، بشر طیکہ وفت مستحب موجود ہو۔

#### جواب:

ائمة ثلاثد في اس باب كى جن روايتول سے استدلال كيا ہے جس ميں مدينة منوروسے باہر جانے اور جارميل كا فاصلہ مطے كرنے اور سورج

ے موجود رہنے کا ذکر ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ توالی مدینہ مختلف متم پر تھے، بعض انھومیل کے فاصلے پر تھے بعض چارمیل کے اور بعظیٰ تین میل کے فاصلے پر تھے اور حدیث میں تعین نہیں کیا گیا کہ کونے عوالی مراد جیں۔ نیز چلنے دالے کا پید بھی نہیں لگتا کہ پیدل ہوتا تھایا سواری پر جاتا تھا نیز یہ بھی معلوم نہیں کہ جوان آ دی ہوتا تھایا بوڑھا ہوتا تھا ای طرح یہ بھی علاء لکھتے جیں کہ عصر کے بعد چاریا آٹھ میل کا سنر کرنا جھاکش عرب کیلئے بچھ بھی مشکل نہیں تھا ، آج کل بھی احداف کے مسلک کے مطابق عصر کی نماز کے بعد لوگ اتنا فاصل آسانی سے طے کرتے ہیں اور مورج باتی رہنا ہے۔

نتح آملہم میں علامہ مثانی لکھتے ہیں کہ دیو بند میں ایک مدرس تھے، جعرات کو جب چھٹی ہوتی تو وہ احناف کے وقت کے مطابق عمر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کرپیدل منگور جاتے اور صلو ق مغرب وہاں جا کر پڑھتے تتے ، دیو بندے منگور ۱۲میل کے فاصلہ پر ہے۔

ائمہ ٹلا شدرافع بن خدیج کی جس روایت ہے استدلال کرتے ہیں ،اس کا جواب احناف بیددیتے ہیں کہ عرب اونٹ کے ذریح کرنے اور محوشت بنانے کے ماہر بتھے ،اگر دیں ماہرآ دمی اونٹ کو ذریح کوشت تقسیم کریں اور زم نرم کوشت فوراً پکالیں اور کھالیس تو بیا کام بہت جلدی ہوسکتا ہے ، بیٹھر کی تبخیل کی دلیل نہیں ہے ، بلکہ بیاکام تو عصر کے بعد بھی ہوسکتا ہے یااس باب کی اس منتم کردیا جائے گا ،گرم موسم میں وسعت ہوتی ہے۔

بہر حال صحابہ کرام ٹے عمر کی نماز کے بعد کے وقت کے انداز ہے بتائے ہیں جس سے تعمل عصر سجھا جاتا ہے کوئی تغیین نہیں کیا ہے لہذا وقت مستحب میں اگر کوئی تاخیر ہو جائے تواحناف کا بید سلک نہایت مناسب ہے اورا حادیث ہے اس پر استدلال کیا جاسکتا ہے ، آن کل غیر مقلد معز اے اور تجاز مقدس ہی عصر کی نماز آئی جلدی ہوتی ہے کہ اس کے بعد لوگ کار دہار شروع کرتے ہیں ، حالا نکہ عمر کا لغوی معنی نچوڑ ہے تو بیدو تقد وقت دو جائے ، بہر حال انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نہ زیادہ دیر کیا جائے جوہوب کرتے ہیں۔

٠ ١٣٥٠ \_ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بُنُ سَعِيدٍ الْآيُلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِي عَمَرُّو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسٍ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى الْعَصَرَ بِعِثْلِهِ سَوَاءً

عشرت آنس رمنی الله عند نے رسول الله صلی الله علیہ سے ای طرح ( آپ عصر کی تماز اس وقت پڑھتے جب سورج بلنداورگرم ہوتا تھا۔۔۔۔۔الخ ) حدیث مبار کے نقل کی ہے۔

١٣٥١ - وَحَدِّثْنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنَ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الدَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ، فَيَأْتِيهِمُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

حضرت انس بن ما لك فرمات ميں كد بم عصرى نماز براحة تنے يحرك في جانے والا قياء كى طرف جانا اور وہال كك كنين ك ماوجود سورج بلندى موتاتھا۔

٢٥٣١ ـ وَحَدَّنَنَا يَحْتَى بُنُ يَحْتَى، قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ، عَنُ إِسَّخَقَ ابْنِ عَبِدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلَحَةَ، عَنُ أَنْسِ بُن مَالِكِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ يَحُرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنى عَمُرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِلُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ ـ حضرت انس بن کا لک فرماتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے پھڑکوئی آ دمی بنی عمر و بن عوف کے محلّہ میں جاتا تو انہیں عصر کی نماز پڑھتا ہوا پا تا۔ (مقصدان تمام سے بیہ ہے کہ عصر کی نماز اتنی جلدی پڑھی جاتی تھی کہ سورج ابھی بلندی ہوتا تھا غروب اورڈ جلنے کے قریب نہ ہوتا تھا عوالی ، قبا وادر ٹی عمر و بن عوف کا محلّہ بیرتینوں علاقے سجد نہوی ملی الشعلیہ وسلم سے پچھ فاصلہ پر ہیں اگر چدآج کل آو شہر مدید کے معروف علاقے ہیں لیکن اس زمانہ میں کا فی دور ہوتے تھے )

## تشريخ:

"بيصلون العصو" الى حديث سه دوباتي معلوم بوتى بين ايك بات يه معلوم بوتى به كدآ تخضرت ملى الذهار والمحمرى نماز جلدى برحى برحات شه اور دومرى بات به معلوم بوتى مهم كدائ دور ك محابف آنخضرت ملى الله عليه كل موجود كى من عصرى نماز دير سه برحى هم كونكم مجد تباء دو تين كل موجود كى من عصرى نماز دير سه برحى هم كونكم مجد تباء دو تين كل كا قاصل برج جوجار بالحج كلوم مرحمة الله يول كلية بين: "قال العلماء كانت منازل بنى عمرو بن عوف محابد بال العلماء كانت منازل بنى عمرو بن عوف على ميلين من المدينة و كانوا يصلون و سط الوقت لانهم كانوا يشتغلون باعمالهم و حروثهم فدل هذا المحديث على معلين صلى الله عليه و سلم لصلوة العصر \_"

ع*لامها بمناتجر" كي مندرج* بالاعبارت كے جواب م*ل علام عثاني فرياتے ہيں: "أ*و دل اي هــذا الحديث على مشروعية التاخير في حق المشغولين ابضاً."

١٣٥٣ \_ وَحَدَّنَنَا يَحَى بُنُ أَيُّوبَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ، وَقُتَيَبَةُ، وَابَنُ حُحْرٍ، قَالُوا: حَدَّنَا إِسَمَاعِيلُ بُنُ مَعِلَاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحَمَنِ، أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى أَنَسِ بُنِ مَالِكُ فِي ذَارِهِ بِالْبَصْرَةِ، حِبنَ انْصَرَفَنَا إِسَمَاعِيلُ بُنُ وَذَارُهُ بِحَنْبِ الْعَسَجِدِ، فَلَمَّا دَحَلْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: أَصَلَيْتُمُ الْعَصَرَ؟ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا انْصَرَفَنَا السَّاعَة مِنَ الظُهْرِ، وَدَارُهُ بِحَنْبِ الْمَعْرَ، فَقُمَنَا، فَصَلَيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَنَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَلْكُ صَلَادَةُ الْمُنَافِقِ، يَحُلِسُ يَرُقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتَ بَيْنَ فَرُنَي الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَعَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا فَلِيلًا

حضرت علاء بن عبدالرحمان كميت بين كد حضرت انس بن ما لك ك كروا قع بھره ميں ظهر كى تمازے فارخ ہوكر ممكة ان كا تحرم مجدك بيلو ميں اى تفاء جب بم ان ك كھر بين واخل ہوئے تو انہوں نے فر مايا: كيا تم نے عصر كى تماز پڑھ كى جم نے كہا كہ بم تو انہوں نے فر مايا: كيا تم نے عصر كى تماز پڑھ كى جم نے كہا كہ بم تو انہوں نے قر مايا كہ انھوا ورعصر كى تماز پڑھو، چنا نچہ بم الحجے اورعصر كى تماز پڑھى جب بم نمازے نوبوئے ہوئے سناكہ، پڑھى جب بم نمازے نوبوئے ہوئے سناكہ، ومنافى كى نمازے كہ بيشا سورج كو تكتارے ہوئے سناكہ، وه منافى كى نمازے كہ بيشا سورج كو تكتارے بيال تك كہ جب سورج شيطان كے دوسينگوں كے درميان ہوجائے تو كمراء ناہوں انداز كو جائے تو انہوں كے درميان ہوجائے تو كہ انہوں كے درميان ہوجائے تو كمراء كو انہوں كے درميان ہوجائے تو كم انہوں كے درميان ہوجائے تو كم انہوں كے درميان ہوجائے تو كہ كہ دوسينگوں كے درميان ہوجائے تو كم كے دوسينگوں كے درميان ہوجائے تو كم كے دوسينگوں كے درميان ہوجائے تو كم كے دوسينگوں كے درميان ہوجائے تو كم كار انہوں كے درميان ہوجائے تو كار كے دوسينگوں كے درميان ہوجائے تو كار كے دوسينگوں كے درميان ہوجائے كہ كہ دوسينگوں كے دوسينگوں كے درميان ہوجائے تو كار كے دوسينگوں كے دوس

تشريح

"و دارہ بسجنب المستجد" بینی حضرت الس" کا گھر سجد کے قریب تھا، مطلب یہ کہ ظہر کے بعد کوئی زیادہ وقت نہیں گزراتھا بلکہ چند منٹ میں ان کے گھر تک یہ لوگ بینی صحاح ہوا کہ حضرت الس عمر کی نماز پڑھ رہے ہیں جیسے آگلی روایت میں ہے۔ زیر بحث روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت الس" عصر کی نماز پڑھ کرفار خ ہو گئے ہے، آپ نے آنے والوں سے بو جھا کہ تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ پھر آپ نے قرمایا کہ اب چڑھ لو، جب ان حضرات سے عصر کی نماز پڑھ کی اور نماز سے لوث آئے تو حضرت الس" نے وہر سے نماز پڑھنے کی وعید سنائی۔ "یہ قسب المسس "بعنی سورج کے ڈھنے کا انتظار کرتا ہے۔ "قسر نبی الشیطان" لیمنی جب نمروب ہونے کے قریب ہوجائے اور شیطان کے کدھوں کے پاس سے گزر نے گئے تو میض اٹھ کرنماز پڑھنے گئا ہے۔ "فسند و اوبعداً" لیمنی جلدی جلدی مرغ کی طرح جارا شوخگیں مارکر جان چھڑ الیتا ہے ، اللہ تعالی کی یا رقو ہوئی نہیں ہی ایک رسم نماز ہے جو پوری کرتا ہے ، بہر حال ان تمام روایات سے معلوم جوتا ہے کہ عصر کی نماز اول وقت میں ہوئی تھی ، احمان کوزیارہ و درنہیں کرتا جائے۔

٤ ٣٥٠ . وَحَدِّنَا مَنْصُورُ بُنُ أَبِي مُزَاحِم، حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ أَبِي بَكْرِ بَنِ عُلُمَانَ بَنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: سَمِعُتُ أَبَا أَمَامَة بُنَ سَهُلٍ، يَقُولُ: صَلْيَنَا مَعَ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ الظُهُرَ، ثُمَّ حَرَحُنَا حَتَّى دَحَلْنَا عَلَى أَنْسِ بَنِ مَالِكِ، فَوَجَدُنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَاعَمَّم، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الذِي صَلَيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرَ، وَهَذِهِ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كُنَّا نُصَلَّى مَعَهُ

حضرت الى المامد بن سبل كيتم بين كه بم في حضرت عمر أبن عبد العزيز كے سأتھ ظهر كى نماز بردهى بھر بهم حضرت انس بن ما لك كے پاس حاضر ہوئے تو انبيس عصر كى نماز بڑھتا ہوا پايا بم نے كہاا سے بچا! بيآ ب نے كوئى نماز بردهى ہے؟ فرمايا كرعصر اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نماز يہى ہے جوہم آپ كے ساتھ بڑھا كرتے تھے۔

٥ ١٣٥ . حَدَّتُ اَ عَمُرُو بُنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بَنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، وَأَحْمَدُ بَنُ عِيسَى، وَأَلْفَاظُهُمُ مُتَقَارِبَةٌ، قَالَ عَمُرُو بَنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ آبِي مَتَقَارِبَةٌ، قَالَ عَمُرُو بَنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بَنِ آبِي حَبِيبٍ، أَنْ مُوسَى بُنَ سَعَدِ الْأَنصَارِيُّ، حَدَّتُهُ عَنْ حَفْصِ بَنِ عَبَيْدِ اللهِ، عَنُ أَنسِ بَنِ مَالِكِ، أَنَّهُ قَالَ: " صَلَّى تَسَارُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَة فَلْمًا انْصَرَفَ أَنّاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَة، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُورَدُ لَلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَة فَلْمًا انْصَرَفَ أَنَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَة، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُورَدُ لَهُ لَيْعَالَ مَا لَهُ مُورًا لَنَا، وَنَحُنُ نُحِبُ أَنْ تَحْصُرَهَا "، قَالَ: نَعَمُ، فَانَطَلَقَ وَانْطَلَقَ المَهُ مُعَدُهُ فَوَحَدُنَا الْحَرُورَ لَمُ لَيْعِهُ وَسَلَّمَ الْحَوْدِ لَلهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ لَنَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

تھرے انس بین مالک نے فر مایا کر سول اللہ صلی اللہ عالم نے ہمیں معرکی نماز برد صالی نمازے فارغ ہوئے تو بنو سلہ کا ایک آ دی آپ کی خدمت بین حاضر ہو کر کہتے لگا یارسول اللہ! ہم ایک اونٹ ذیح کرنا چاہیے ہیں اور حاری عرى نمازنه پڙھنے پروهيو کاميان

خواہش ہے کہ آپ بھی تشریف فریا ہوں ، آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استھا چنا نچہ جلے اور آپ کے مماتھ ہم بھی روا نہ ہوئے (جب ہم وہاں پہنچے) تو اونٹ ابھی فرن نہیں ہوا تھا ، اسے نحرکیا گیا ، بھراس کا گوشت کا ٹا گیا پکایا گیا بھر ہم نے غروب آفرآب سے قبل کھا بھی لیا۔

### تشریخ:

"جسزو د آ"جیم پرفتی ہے بیصرف اونٹ پر بولا جا تا ہے ، دوسرے جانوروں کے ذرج کیلئے جزرۃ کالفظ استعال ہوتا ہے ،اس سے بھیل عصر پراستدلال کیاجا تا ہے ، پیچھے اس کا جواب دیا گیا ہے۔

"لحمه نصب عن "بعنی گوشت خوب بِکا ہوا ہوتا تھا، یہیں کہ جلدی جلدی کپاسا پکا کر کھالیا اور کم دفت نگا ہبر حال اس باب کی تمام ا حادیث مے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جلدی ہوتی تھی ،احناف وقت متحب میں تا خبر کے قائل ہیں۔

١٣٥٦ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ الرَّازِقُ، حَدَّنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِم، حَدَّنَا الْأُورَاعِقُ، عَنُ أَبِي النَّحَاشِيّ، قَالَ: سَمِعُتُ رَافِعَ بُنَ حَدِيج، يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّم، أَمَّ تُنْحَرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمَّ تُنْحَرُ الْحَمَّا نَضِيحًا قَبُلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ اللهُ عَشَرَ قِسَم، ثُمَّ تُطَبَّخ، فَنَأْكُلُ لَحُمَّا نَضِيحًا قَبُلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ

حضرت رافع بن خدتی فرماتے ہیں کہ ہم عصر کی نماز رسول اللہ ملی اللہ علیہ دَملم کے ساتھ پڑھتے ہتے اس کے بعد اونٹ نحر کیا جا تا اس کے دس جھے تقلیم سے جاتے تھر پکایا جا تا ، تو ہم غروب آفاب ہے قبل بی اس کا پکا ہوا گوشت کھا لیتے تنے (مقصد یہ ہے کہ عصر سے غروب آفاب کے درمیان اتناد فت ہوتا تھا کہ یہ سارے کام ہوجاتے تھے ، جس کا مطلب یہ ہے کہ عصر بہت جلد پڑھتے تھے )

١٣٥٧ .. حَدَّنَنَا إِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، وَشُعَيْبُ بُنُ إِسْحَاقَ الدَّمَشُقِيُّ، قَالَا: حَدَّنَنَا الْأُوزَاعِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا نَسْحُرُ الْحَزُورُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَدَ الْعَصْرِ، وَلَمْ يَقُلُ: كُنَّا نُصَلَّى مَعَهُ

اس سند سے بھی سابقد حدیث معمولی تغیرات کے ساتھ منقول ہے کہ اس میں نماز پڑھنے کا ذکر تیس ہے۔

باب التغليظ في تفويت صلوة العصر

عصر کی نماز ضائع کرنے پرشدیدوعید کابیان

اس باب ميس امام مسلم في تمن احاديث كويوان كياب

١٣٥٨ \_ وَحَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، كَأَنَّمَا وُيَرَ أَهَلَهُ وَمَالَهُ . (معركى نمازند راجة بروميد كابيان

حضرت ابن عمر رضی الله عند قربات میں کدرسول الله ملی الله علیه وسلم نے قربایا: '' جس محض کی عصر کی تماز فوت ہوگئ کویا اس سے اہل دعمال اور مال ہلاک ہو کمیا''۔

### تشريح:

اس سند کے ساتھ بیدهدیث (جس فخص کی عصر کی نماز فوت ہوگئی کو یا اس کے امل وعیال ادر مال ہلاک ہو کمیا ) بھی ای طرح منقول ہے لیکن عمر دکی روابیت میں پہلنٹے کا صیغہ ہے اور ابو بمرزشی اللہ عنہ نے رفعہ کا لفظ ہولا ہے۔

١٣٦٠ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بَنُ سَعِيدٍ الْآئِلِيُّ، وَاللَّفَظُ لَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، أَخَبَرَنِي عَمْرُو بَنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ سَالِمٍ بَنِ عَبَدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ فَاتَنَهُ الْعَصْرُ، فَكَأَنْمَا وُيْرَ أَهُلُهُ وَمَالَهُ

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فریایا جس شخص کی عصر کی نماز نوت ہوجائے تو محویا کہ اس کا الل اور مال اوٹ لیا حمیا۔



صلوة وسطى كاجان

باب من قال الصلوة الوسطى هي العصر

# صلوة وسطى يرادصلوة عصرب

اس باب مين امام سلم في باره احاديث كوبيان كياب

١٣٦١ - وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنُ هِشَامٍ، عَنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَبِيدَةَ، عَنُ عَلِيَّ، قَالَ: لَسَّا كَانَ يَوْمُ الْآحُزَابِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلَّا اللهُ قَبُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ نَارًا، كَمَا حَبَسُونَا، وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْس

حضرت علی فرماتے ہیں کہ غزدہ احزاب (خندق) کے دن رسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی ان لوگوں کی قبروں اور گھروں کو آگ سے مجردے۔ جیسے انہوں نے ہمیں روک دیا اور مشغول رکھا صلوٰ ق الوسطیٰ سے پہال تک کہ سورج غروب ہوگیا۔

### تشريح

"بسوم الاحسواب" بعن بنگ شدق غزوه شدق کوخروهٔ احزاب بھی کہتے ہیں، یغزوه ۵ میں بیش آیا تھا،اس غزوه ہیں کد سے
ابوسفیان کی کمان میں تمام قبائل سے بارہ بزار شرکین مدینہ منورہ پرحمله آور ہوئے تھے بحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے تقم پر خند قین کھدوائی
گفتیں، اس لئے اس جنگ کوخند آ کہتے ہیں اور عرب کے سب قبائل گروہ در گروہ اکھتے ہو سے تھے، اس لئے بیغزوہ، غزوہ اور مغرب کی
نام سے بھی مشہدر ہے۔ خند قول کے آس بیاس پہرہ کا سخت انظام تھا، اس لئے ایک دن آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوظہر ، عصر اور مغرب کی
نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملی ، جس پر آ ب نے عصر کی نماز کے فوت ہوجانے پرخصوصاً انسوس کا اظہار کیا اور کھارے گئے بدوعا کی ،
خند تی کے موقع پرمجابہ کرام تین بڑار تھے ، ۱۸ دن کے محاصرہ کے بعد کھار پسیا ہو کر بھاگ گئے۔

"ملاء المله " بعنی ان کے گھر اور قبروں کواللہ تعالیٰ آگ ہے جردے ،اس جملہ میں بدوعا ہے ،اس ہے معلوم ہوا کہ آتخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے کفار کیلئے بدوعا فریائی ہے اور اس طرح بدوعا کرنا جائز ہے ،علا مدالی " نے لکھنا ہے کہ بیہ بدوعا کل مجموقی کے طور پڑتیں تھی ،کل افرادی کے طور پڑتیں تھی ،للبذا سے برفرد کے لئے نہیں تھی ،اس لئے بہت سارے کفار اس بدوعا کی زوجی نہیں آئے ، بلکہ بچ سمئے اور مسلمان ہو سمئے ، فریا ہے ہیں :

"قلت الضمير "هم" بمعنى الكل لا الكلية لانه قد آمن منهم كثير\_" (ج ٢ ص ٢٦٥)

کل مجموی کامطلب بیہ ہے کدا جمالی طور پر بوری جماعت کیلئے تھم ہو، ہر ہرفر دکیلئے نہ ہو، جبکہ کل افرادی میں تھم ہر ہرفر د پرلگتا ہے، کوئی پج نہیں سکتا۔

علامہ مثانی نے یہاں میاشکال دارد کیا ہے کہ یہ بددعااہل قبور کوٹو شامل ہے، دہ مشرک تنے، مریچکے تنے اوران پرآ گ جل رہی تھی ،کیکن میہ بدد عااہل بوت کو کیسے شامل ہوسکتی ہے کہ ان کے گھر آ گ ہے بھرجا کیں؟ صلوة وسطى كابيان

علامہ عثانی نے بیرجواب دینے کی کوشش فرمائی ہے کہ گھروں سے ان کے رہنے والے لوگ مراد ہیں ، بینی ان میں رہنے والوں کوآگ میں ہیں۔ جلنا نصیب ہو، یمی وجہ ہے کہ بعض روایات میں ''فلو بھہ اور احواف ہے" کے الفاظ آئے ہیں تو صرف گھر مرادنہیں ، یکدلوگ مراد ہیں ، مبر حال اس اشکال کی ضرورت نہیں ، بیتو بدد عاہوتی ہے جس میں عموم پیدا کرنے کیلئے اس طرح الفاظ آتے ہیں۔

"شغلونا عن الصلوة الوسطى" أتخضرت ملى الشطيه الم كي ظهر وعصراور مغرب كي تمن نمازين أو تكمل طور برقضا بو كي تمن نماز من تاخير بو كي تني ورنة تين مرجعي أكرفوت مونے كا اطلاق كيا جائے تو چارنمازين فوت بو كئيں ، ورنة تين نمازين فوت بو كي تمين ، نيزيه بات بھى ہے كيفز وہ خندق بين ٢٨ دن تك محاصر و تعانو مختلف ايام بين شايد مختلف احوال آگئے موں گے۔

# صلوۃ الوسطی کامصداق کوٹسی نماز ہے؟

"صلوة الوسطى صلوة العصو" قرآن كريم من نمازوں كى كافظت سے تعلق ايك آيت ہے: ﴿ حافظ واعلى الصلوات والصلوة الوسطى ﴾ اب جب ديكھا جائة وجويس كلنوں بن پائح نمازين فرض بن اور جب دونمازين ايك طرف سے كن لي جائيں اور دسرى طرف سے بھى دونمازين لي طرف سے كن لي جائيں اور دسرى طرف سے بھى دونمازين ہے ، اس لئے اس كانعين اور دسرى طرف سے بھى دونمازين ہے ، اس لئے اس كانعين اور مصداق بن بحد دشوارى ہے ، ادھرا حاديث بين جب ويكھا جائے تو حضرت على "كى روايت بين صلوة و وسطى كا مصداق عصر بنايا مي ہے ، حضرت ابن استود "كى روايت بين الحديث بين الى كامسداق عصر كافلى ہائے ہے ، بھر حضرت زيد بن الحب الى روايت بين دايل كے ساتھ سے بايا ميل كامسداق طهركى نماز ہے۔

پھرموطاما لککی روزیت میں ہے کرصائو ۃ الوسطی فجر کی نماز ہے۔روایات کے اس اختلاف کی وجہ سے نقباء کرام سے ہاں بھی صلوۃ الوسطی کے تعین میں اختلاف ہے،چھوٹے بڑے اتوال کواگر جمع کیا جائے تو ہیں اقوال بن جاتے ہیں،سب میں قوی ترقول میہ ہے کہ عصر کی نماز ہے۔

# فقهاءكرام كااختلاف

بعض نقتهاء نے صلوۃ الوسطی کا مصداق ظہری نماز کو قرار دیا ہے بعض نے نجری نماز کواس کا مصداق بنایا ہے بعض نے عصر کا کہا ہے بعض نے جمعہ کی نماز کوصلوۃ الوسطی قرار دیا ہے بعض نے تبجد کی نماز کواس کا مصداق بنایا ہے۔

ليكن مشهورا توال صرف تمن بين مامام ما لك اورامام شافعي في ملوة الصبح كوصلوة وسطى قرار ديا ہے۔

امام أبوحنيفه إورامام احدين منبل فيصلوة العصر كوصلوة الوسلى قرارديا ب

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت زیدین تابت رضی الله عنهما اور حضرت عائش کنز دیک صلو قاوسطی کا مصداق ظهری نماز ہے۔ اس

#### ولائل:

احناف اور حنا بلسکی دلیل اس باب میں حضرت علی «کی مرفوع احادیث میں جن کوامام بخاری اور امام سلم نے سیحین بیل نقل فر مایا ہے ، ان احادیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے خود صلوق الوسطی کی تغییر صلوق العصر سے فر مائی ہے ، جونہایت مضبوط ولیل ہے ، اس کے بعد حضرت این مسعود «کی صریح حدیث بھی ان معزات کی دلیل ہے ، مصرت عائشہ «کی بھی واضح حدیث موجود ہے ۔ شوافع اورمالكيد في بحوال مؤطاما لك حضرت على اورابن عباس كي روايت سے استدلال كيا ہے جس ميں واضح طور پر فدكور ہے كه "المصلوفي انو سطى صلوف الصبح\_" (رواه الترمذي)

حضرت عائشہ محضرت ابوسعید ضدری اور حضرت زید بن تابت اور چند و مجرصی بٹنے اپنی اجتبادی روایات برا پنا مسلک قائم کیا ہے جو انبی حضرات سے متقول ہیں ،الفاظ میہ ہیں الصلون الوسطیٰ صلون الظهر۔" (رواہ الترمذی)

#### جواب:

ہشام سے اس سند کے ساتھ بید دوایت (آپ سٹی اللہ علیہ دسلم نے قر مایا: اللہ تعالی ان لوگوں کی قبروں اور کھروں کو آگ ہے مجروے جنہوں نے عصر کی نماز ہے ہم کوروک دیا یہاں تک کہ مورج غروب ہوگیا) منقول ہے۔

١٣٦٣ \_ وَحَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعَبَهُ، قَالَ: صَدِيعَتُ فَتَادَةَ، يُحَدَّثُ عَنُ أَبِي حَسَّانٌ، عَنُ عَبِيلَةً، عَنُ عَلِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَنُ صَلَّةِ الْوُسُطَى حَتَّى آبَتِ الشَّمْسُ، مَلَّا اللهُ قُبُورَهُمُ نَارًا، أَوُ بَيُوتَهُمُ أَوْ بَيُوتَهُمُ اللهُ لَمُعَنَّةً فِي الْبَيُوتِ وَالْبَطُونَ -

حفرت علی فرماتے ہیں کررسول اللہ صلی اللہ علیہ و کا حزاب کے روز خندق کے ایک راستہ پرتشریف فرما ہے آپ نے فرمایا: ان لوگوں نے بہس صلوق الوسطی (عمر) سے مشغول رکھاحتیٰ کہ آفتاب غروب ہو گیا، اللہ ان کی قبروں اور محمروں کوآگ سے مجرد سے بافرمایا: ان کے چینے ں کوآگ سے مجردے''

١٣٦٤ \_ وَحَدَّثَنَا مُسَحَمَّدُ بُسُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ فَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: بُيُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ ، وَلَمْ يَشُكُّ

اس سند کے ساتھ بھی سابقہ روایت ( بن لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز ہے مشغول رکھا غروب آفاب تک .....الخ) منقول ہے ۔لیکن اس میں بغیر کمی شک کے بُیُو نَهُمْ وَ فَہُو رَهُمْ فرمایا۔ ١٣٦٥ ـ وَحَـدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي ضَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَـدُّثُنَا وَكِيعٌ، عَنُ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكْمِ، عَنْ يَسْخَبَى بَنِ الْحَرَّانِ، عَنُ عَلِيَّ، حَوْثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَافٍ، وَاللَّهُ ظُنَة وَالْ
 الْحَكْمِ، عَنُ يَحْيَى، سَمِعَ عَلِيًّا، يَعُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآحُورَابِ، وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى الْحَكْمِ، عَنْ يَحْدُدِي الْحَدُدِي : شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى غَرْبَتِ الشَّمَسُ، مَلَّا اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ ، أَنْ قَالَ: فَبُورَهُمْ وَبُعُونَهُمْ نَارًا
 قَالَ: فَبُورَهُمْ وَبُعُونَهُمْ نَارًا

حضرت علی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وہ کم خزوہ احزاب کے دن خند تل کے راستوں میں ہے ایک راستہ پر بیٹھے تقے اور فر مارہے تھے کہ ان کا فرول نے جمیس نماز وسطی سے بازر کھا یہاں تک کرآ فرآب غروب ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں اور پیٹوں کوآگ سے لبریز کردے۔

١٣٦٦ ـ وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيُو بُنُ حَرَب، وَأَبُو كُنْب، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْآعَدَ عَنْ مُسَلِّع بُنِ صُبَيْح، عَنْ شُتَيَر بُنِ ضَكَلٍ، عَنْ عَلَيْ، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآعَدُو، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْآحُزَابِ: ضَخَلُونَا عَنِ الْمُلَاقِ المُوسَطَى، صَلَّاةِ الْعَصْرِ، مَلَّا اللهُ بَيُونَهُمْ وَقَبُورَهُمُ نَازًا، ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْمُغَرِبِ وَالْعِشَاءِ الْعَنْ الْمُعَلِّقِ الْمُسَاءِ

حضرت على رمنى الشرعة فرماتے بین كدرسول الله على الشرطي الشرطي في ارشاد فرمايا: احزاب (خندق) كروز "ان لوگول في بعيس صلوقة الوسطى (عصر) كي فماز سيد مشغول كردياء الشدان كر هرون اور قبرون كوآگ سے بحرد سے "بحرآب على الشمايية علم في ممارك نمازمغرب وعشاء كردرميان يزجى -

١٣٦٧ .. وَحَدِّنْنَا عَوَّنُ بُنُ سَلَّامِ الْكُوفِيُّ، أَعْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلَحَةَ الْيَامِيُّ، عَنُ زُبَيْدٍ، عَنَ مُرَّةً، عَنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: حَبَسَ الْسُفُسِرِ ثُحُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةٍ الْعَصْرِ، حَتَّى الْحَمَّرِتِ الشَّمْسُ، أَوِ السَفَرَّتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَخَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُعَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَّا اللهُ أَسُوافَهُمُ، وَقَبُورَهُمْ فَارًا ، أَوْ قَالَ: حَقَا اللهُ أَحْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ فَارًا

حعزت عبدالله رمنی الله عدفر ماتے بین کرمشرکین نے رسول الله ملی الله علیه وسل کی نمازے دو کے رکھا۔ یہاں کی سورت مرح بواکرتا ہے) حضور منی الله علیه وسل نے قرمایا الله کی سورت مرح بواکرتا ہے) حضور منی الله علیه وسل نے قرمایا انہوں نے بھی نماز وسلی (نماز عصر) سے بازر کھاء الله ان کے بیٹے لاور قبرول کو آگ سے بحروے '۔

١٣٦٨ \_ وَحَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى التَّهِيمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسُلَمَ، عَنِ الْقَعُقَاعِ بُنِ حَـكِيهِ، عَنُ أَبِي يُونُسَ، مَوُلَى عَالِشَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ ثَنِي عَالِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُعْمَحَفًا، وَقَالَتُ: إِذَا بَلَغُهَّا هَذِهِ الْآيَةَ فَاذِنِّى:} حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الرُّسُطَى ] {الْبقرة:238 عَ فَلَمَّا بَلَغُتُهَا آذَنَتُهَا فَأَمْلَتُ مسلوة وسطى كاييان

عَلَىٰ: } " حَسافِطُ وا عَسَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسَطَى] {البعَرة:238 ] ، وَصَلَادَةِ الْعَصْرِ، }وَتُحَوَّمُوا اللّهِ عَائِنَينَ] {البعْرِة:238 ]" ، قَالَتُ عَالِشَةُ: سَيعَتُهَا مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

الإيونس مولى عا تشريض الله عندفر مانت بين كدمنرت عا تشريض الله عنها في الكيم معحف (قرآن كريم) ليمين كانتم فرما إ اودكها كد جب تم اس آيت حسافيطوا على المصلوات والمصلاة الوسطى يريبن في تحصاطلاح ويناجئا ني (كرابت ك دودان) جب بين اس آيت بريبني اقوين في المصلوات و سادى انهول في محصر يون تصوايا حساف طروا عسلسوا عسلس المصلوات والمصلاة المؤسطى، (وصلاة العصر،) وقوموا يله فاينيين معزت عا تشريض الله عنها في فرما يا كريه عن في دمول الله ملى الله عليه المحاسنات.

### تشريح:

"كتب لها مصحفا" حفرت عائش كاس غلام كانام الوينس فعاصرت عائش ان سفر بايا تعاكد مرس ليقرآن عليم لكوكر تاركرواور جب لكين لكوي المستنظم المدين المصلوة ..... كه تك بني جاؤتو جمح اطلاع كردوجب اس في اطلاع ويدى تو حضرت عائش في آيت بره كروصلوة العصر كي قرأت كالضافة فربايه الحاطرح حفرت هده في بحق المين غلام كوصحف لكهن كاكها قعا والمهمي الكون المعافي المعنى كاكها قعا والمهمي المعنى المعن

١٣٦٩ حَدُّنَنَا إِسَحَاقَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَعْبَرَنَا يَحْنَى بُنُ آدَمَ، حَدَّنَنَا الْفُصَيْلُ بُنُ مَرُزُوقِ، عَنْ شَقِيقِ بُنِ عُفَبَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِب، قَالَ: نَزَلَتُ هَذِهِ اللّهَ: } حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْهُ مُثَالِقَ عَلَى الْعَصْرِ، فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ نَسَحَهَا اللهُ، فَنَزَلَتُ: } حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى } {البقرة: العَصْرِ، فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ نَسَحَهَا اللهُ، فَنَزَلَتُ: } حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى } {البقرة: 238 عَنْ اللهُ عَلَالِهُ أَعْلَمُ "، قَالَ مُسُلِمٌ: وَرَوَاهُ الْأَشَحِيُّ، عَنْ سُفَيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْآسُودِ بُنِ نَرَلَتُ، وَكَيْتَ نَسَحَهَا اللهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ "، قَالَ مُسُلِمٌ: وَرَوَاهُ الْأَشَحِيُّ، عَنْ سُفَيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْآسُودِ بُنِ نَرَلَتُ مَنْ شَقِيقِ بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَرَأْنَاهَا مَعَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانًا بِيعُلُ عَنْ شَفِيقِ بُنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَرَأْنَاهَا مَعَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَانًا بِيعُلُ حَدِيثِ فُضَيْلُ بُنِ مَرُزُوقِ

حضرت براء بن عاز برضى الله عنفرمات بي كدية بت نازل بوئى (ان الغاظ بن ) خافظوا على الصّلوَات، وصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور بهم اس كواى طرح يرضية رب جب تك الله في الله تعالى في السيمنوخ كرويا اوربية وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور بهم اس كواى طرح يرضية رب جب تك الله في الله تعالى في السيمنوخ كرويا اوربية آيت يون نازل بوئى: خافظوا على المسلّوات، والمصلّة الوسطى (حقاظت كرونما زون كي اورورمياني نماز كي) المك خفس ان كي بعائي كي ياس بيضا تعاوه كهنوكاكرتب تو يهي صلوة عصر ب (العن متعين بوكريا) حضرت براة الم

ملوة وسطى كابيان

نے قرمایا: میں نے تہیں بتلایا تو ہے کہ یہ کس طرح نازل ہوئی اور کیسے اللہ تعالی نے اسے منسوخ فر ہایا اور اللہ ی کو سب سے زیادہ علم ہے۔ اہام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو انجبی نے ان اسناد کے ساتھ براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ ہم نے ایک زمانہ تک رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس آبت کو پڑھا جیسا کہ نشیل بن مرز دق کی روایت ہے۔

١٣٧٠ - وَحَدَّنَنِي أَبُوعَسَانَ الْعِسْمَعِيْ، وَمُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَى، عَنْ مُعَاذِ بَنِ هِضَامٍ، قَالَ أَبُو عَسَانَ: حَدَّنَا أَبُو صَلَمَةُ بَنُ عَبُدِ الرَّحَمَنِ، عَنْ يَحْتِي بَنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَلَمَةٌ بَنُ عَبُدِ الرَّحَمَنِ، عَنْ حَالِدٍ بَن عَبُدِ اللهِ مَا كِدُتُ عَمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ، يَوْمَ الْحَنُدَى حَعَلَ يَشُبُ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَاللهِ مَا كِدُتُ أَن أَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : فَوَاللهِ إِنْ صَلَيْتُهَا، فَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَوَضَّأَنَا، فَصَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَوَضَّأَنَا، فَصَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَوَضَّأَنَا، فَصَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَوَضَّأَنَا، فَصَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعَدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَى بَعُدَهَا الْمُغُرِبَ

حصرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها ب روایت بے کہ حصرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه غرور خند آل کے دن کفار قریش کو برا بھلا کہنا شروع ہو مسلے اور فر مائے گئے کہ یارسول الله : مجھے بھی ایسائیس ہوا کہ غروب آفنا ب کے قریب بھی نماز پڑھی ہو (کیکن آج ان کفار نے قضا کرادی) رسول الله سلی الله علیه وسلے والله ! جس نماز عصر خبیس پڑھی ۔ چنا نچہ ہم وادی بھان (جو مدید کی آیک وادی ہے) جس انز ، رسول الله سلی الله علیه وسلم اور ہم نے وضو کہنا زیڑھائی اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔

### تشريح:

"اصلبی المعصر" اس روایت بس حفرت عرفر فضم که اکرفر بایا کدمیری عمری نمازقتها و بوگی اس سے پہلے روایات بیس آنخضرت ملی افذیلید و کم سے میں اس مسلوق و مطی معری نماز سے اور افذیلی و کا کرمیری مسلوق و مطی معری نماز سے اور ایک وجہ سے ایام مسلم نے زیر بحث روایت کوصلوق و مطی کی روایات کے ساتھ نقل کیا ہے اس روایات میں "ان صلیتها" میں اِن نافیہ ہے و ما صلینها کے معنی میں ہے ۔

"بسط معسان" بید بید موره میں ایک مشہور وادی کا نام ہے جہاں صحت مند میٹھا پانی ہوتا تھا، جہاں پر یہود بنونسیرآ باویتے ،اس کے ساتھ دوسری وادی کا نام قیق ہے اور تیسری کا نام تنا ہے۔

"بعد ما غربت الشمس" ضابط به بر كونت شده نمازوں ميں جب ترتيب قائم ہويعنى چيد ہے كم تضاء ہوں تو پہلے تضاء شده نماز كا پڑھنا ضرورى ہے، يہاں عصر كو پہلے اداكيا گيا ہے، بياى ضابط كى تا ئيد ہے، دوسرى بات يەمعلوم ہوگئى كەمغرب كاوقت ا جس طرح شوانع حضرات نر ، نے بيں درزعصر ہے مغرب كو پہلے پڑھنا جا ہے تھا تا كەمغرب كاوقت ختم نہ ہوجائے يہ بات اس وقت سجح نماز فجراور عصر كافينيات

ہوگی کرید مانا جائے کہ مغرب کی نماز مغرب کے وقت اوا کی مخی تھی ، خند ق کے طویل محاصرہ میں مختلف احوال پیش آئے ہے بعض روایات میں "حشا الله" کا جملہ آیا ہے حشی محرب مضرب مضرب سے جرنے کے معنی میں ہے ، بعض روایات میں "فرضة" کا کلمہ آیا ہے ، جومنفذ، مدخل اور داستے کو کہتے ہیں ، اس کی جس فرض ہے جو ساتھ میں فدکور ہے۔

"ابت الشمس "فرينصر سالون كمعنى بي مراوغروب بوناب\_

١٣٧١ ـ وَحَـدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو بَكُرٍ: حَدَّثُنَا، وَقَالَ إِسْحَاقَ: أَعْبَرُنَا وَكِيعٌ، عَنُ عَلِى بُنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بَنِ أَبِي كَثِيرٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

یکی بن کنیراس سند کے ساتھ سابقہ روایت (حضرت عمرؓ غزوہ خندق کے دن کفار قریش پر ابھلا کہنے <u>گا</u>ع عمر کی نماز قضا کروانے پر ) بعید منقول ہے۔

باب فضل صلواة الصبح والعصر والمحافظة عليهما

# نماز فبحراورعصركي فضيلت اورحفاظت

اس باب ميس امام مسلم في أخداهاديث كوبيان كياب

١٣٧٧ ـ حَدِّنَنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِلْ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْآعَرَج، عَنُ أَبِي هُرَيَرَة، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: " يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمُ مَلَاكِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَاكِةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَحْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعُرُجُ الّذِينَ يَاتُوا فِيكُمُ، فَيَسَأَلُهُمْ رَبُّهُمُ وَهُو أَعْلَمْ بِهِمُ: كَيْفَ تَرَكُتُمُ عِبَادِى؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكَنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ"

حضرت ابو ہر پر ہ سے روایت ہے کدرسول انٹد ملی انڈ علیہ و کم نے فر مایا: '' تمہا زے پاس آ مے پیچے رات اور دن کے فر خر شتوں نے تھے رات اور دن کے فر شتوں نے تمہارے ساتھ فر شتے آتے جاتے رہے ہیں اور وہ سب فجر اور عمر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ رات گر ارک ہے وہ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور ان سے ان کار رہ بوچ ہتا ہے کہ حالانکہ وہ ان سب سے زیاوہ جاتا ہے کہتم نے تمہرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ ا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑ اتو وہ نماز میں مشغول تھے۔ مشغول تھے۔

تشریخ:

"یتعا قبون فیکم" یعقب سے ہے، پے در پ لگا تارا یک طا کفہ آنے اور دوسرے کے جانے پر بولا جاتا ہے۔ **سوال:** یہاں بیسوال ہے کہ علما نوٹ کہا ہے کہ جب فاعل اسم ظاہر ہے توفعل ہمیشہ مفرد آتا ہے تشنیہ اور چھ نہیں ہوتا ، حالا تک یہاں ملائکة اسم ظاہر ہے گراس کافعل بنعافیوں جمع کے صیفہ ہے آیا ہے؟ چواب: اس مئلہ میں علاء تعات کے دوگر ہوں جی اختلاف رائے ہے، عرب کے مشہور قبیلہ '' بنوالحارث' کی رائے یہ ہے کہ فاعل ا اگر چہاسم طاہر ہور فعل میں جع اور تشنیہ کی خمیر ظاہر کرنا جائز ہے، مشہور ٹھوی امام اعلیٰ صاحب کی بھی بھی رائے ہے، ان حضرات نے اکسلونسی السراغیت سے استدلال کیا ہے۔ زیر بحث حدیث بھی ان کا متدل ہے اور قر آن کی آیت ہو اسسروا المنسووی الذین طسلسوا کی سے بھی استدلال کیا ہے، نمات کا دوسرا بڑا طبقہ کہتا ہے کہ اس طرح فعل کو تشنیہ اور جمع کی خمیر کے ساتھ استعال کرنا جائز نہیں ہے، امام بیہویہ ان حضرات کی قیادت فرمارے بیں کہ اس طرح نا جائز ہے۔

یے حضرات فر ماتے ہیں کدوراصل بہاں جوخمیرجم کی آئی ہے،اور یا''واسرو ا''میں ندکور ہے یا اسکونسی البراغیت میں ہے تو ان تمام جگہوں میں بیٹمیرمبدل مندکی جگہ میں واقع ہے اور بعد میں اسم ظاہر جوواقع ہے،وہ بدل ہے، بدل اور مبدل مندل کرفعل کیلیے فاعل بن جاتا ہے تو یہاں اسم ظاہر فاعل واقع نہیں ہے۔

اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ عرب کے مختلف قبائل میں افات کا اختلاف ایک مضبور بات ہے تو یہ جوافقت ہے، یہ اہل کوفہ کے عام عرب کی افت ہے، فتوح الشام کی کمآب میں اگر دیکھا جائے تو پوری کماب میں اس طرح داقع ہے۔ ولا مشاحة فی الاصطلاح "ویہ جسس معون" قرشتوں کا آنا اوران نمازوں میں جمع ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ پیفر شے عبادت میں بندوں کے ساتھ شریک ہوجائے ہیں کی سب نے نماز بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ بھران دو نمازوں میں مختلف کی طرف اشارہ ہے ویہ بھی فرشتوں کی ڈیوٹی بدلنے کے بی اوقات ہیں ، کیونکہ رات کی ڈیوٹی بدلنے کے بی اوقات ہیں ، کیونکہ رات کی ڈیوٹی بدلنے کے بی اوقات ہیں ، کیونکہ رات کی ڈیوٹی فر میں ختم ہوجاتی ہے اوردن کی ڈیوٹی عصر میں ختم ہوجاتی ہے۔

"ثم يعرج" فرشتول كاچ مناس طرح بكرة سانول مي جوان كے مقامات بي وبال بطے جاتے ہيں۔

ا بساتسوا فیکیم "بعنی رات کی ڈیوٹی کرنے کیلئے جوفر شنے رات کوانسانوں کے پاس رہائی کو 'بسانوا'' کہا گیا تو یہ فرشنے مستقل طور پر زمین میں نہیں رہتے ہیں۔ انفیسسالہ، ربھہ "اللہ تعالی فرشتوں سے میسوال اس کئے فرماتے ہیں تا کہ فرشتوں کو کواہ مناسے کیا نسانوں نے عبادت واطاعت کرلی اور بہتنہہ بھی مقصود ہے کہ تخلیق انسان پر فرشتوں کا سوال بے جاتھا، انسان کتنا عبادت گزار ہے۔

١٣٧٢ \_ وَحَدَّمَنَا مُحَمَّدُ مُنُ رَافِع، حَدُّنَنَا عَبُدُ الرَّزَافِ، حَدَّنَا مَعُمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ مُنِ مُنَبَّهِ، عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم، قَالَ: وَالْمَلَاكِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزَّنَادِ

حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم ہے ابو الزناو کی روایت (رات ون کے فریختے تبہارے پاس باری باری آتے رہنے میں صبح وعصر کی نماز میں سب کا اجتماع ہوتا ہے .....الخ) کی طرح اخیر تک نقل کرتے ہیں۔

١٣٧٣ \_ وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بَنُ حَرَّبٍ، حَدَّنَنَا مَرُوَانُ بَنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ أَبِي خَالِهِ، حَدَّنَنَا وَهُوَ يَقُولُ: كُنّا حُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ، إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمْرِ لَيَلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوُنَ هَذَا الْقَمْرَ، لَا تُضَامُونَ فِي رُوْيَةِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعَتُمُ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ فَبَلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا - يَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَحْرَ - ، نماز فجراه رعصركي فعسيكيت

ثُمَّ قَرَأً حَرِيرٌ } وَسَبَّحَ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا۔

حَصْرت جریز بن عبدالله رضی الله عنها فر ماتے بین کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بین بیٹھے بھے کہ آپ نے ایک نظر چود ہویں کے جاند کو دیکھا اور فر مایا: "آگاہ رہوائم اپنے رب کو مقریب ای طرح (وضاحت ہے) دیکھو کے جس طرح تم اس جاند کو دیکھے ہو کہ اس کے دیکھے ہو کہ اس کے دیکھ اس کے جس طرح تم اس جاند کو دیکھے ہو کہ اس کے دیکھے ہو کہ اس کے دیکھ میں تم کو ایک دوسر سے کی آ زمیس ہوتی۔ "پھراگر تم ہے ہو سکے تو طلوع آفاب ہے قبل اور فروب آفاب ہے قبل کی تماز میں مغلوب شہوجاتا (کہ ان تماز دل کو ضافع کردو) یعنی عصراور فجر کی نماز دل میں سستی سے مغلوب شہوجاؤ) پھر جریر نے بیا ایت پڑھی او سبت بہنے اور آفاب کے فروب سے مغلوب شہوجاؤ) کھر جریر نے بیا ایت پڑھی او سبت بہنے اور آفاب کے فروب سے است سے مراد فجر اور عمر کی نمازیں ہیں)

١٣٧٤ - وَحَدَّثُنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أَسَامَةَ، وَوَ كِيعٌ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: أَمْ قَرَأَ، وَلَمْ يَقُلُ: بَعَرِيرٌ أَمَّا إِنْكُمْ سَتُعَرَّضُونَ عَلَى رَبَّكُمْ، فَتَرُونَهُ حَمَّا ثَرُونَ هَذَا الْفَمَرَ ، وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ، وَلَمْ يَقُلُ: بَعَرِيرٌ أَمَا إِنْكُمْ سَتُعَرَضُونَ عَلَى اللهِ بَنْ مُؤْمِنَ عَلَى الْفَعَرَ بَا يَعْدُونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

٥١٣٧- وَحَدِّنَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَبُ وَإِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَمِيعًا عَنَ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٍ عَنِ أَبِي أَبِي خَالِا ، وَمِسْعَر ، وَالْبَخْتَرِى بَنِ الْمُخْتَار ، سَمِعُوهُ مِنَ أَبِي بَكُر بُنِ عُمَارَةَ بَنِ رُوْيَئِةَ ، عَنَ أَبِيهِ ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُعُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: لَنُ يَلِجَ النَّارَ أَحَدُ صَلَّى قَبَلَ عُلُوعِ الشَّمُ مِنَ أَهُلَ الْبَصَرَةِ: آنُتَ سَمِعَتُ مِنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: نَعُم ، قَالَ الرَّحُلُ: وَآنَا أَشْهَدُ أَنِي سَمِعَتُهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ: نَعُم ، قَالَ الرَّحُلُ: وَآنَا أَشْهَدُ أَنِي سَمِعَتُهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ؟ قَالَ: نَعُم ، قَالَ الرَّحُلُ: وَآنَا أَشْهَدُ أَنِي سَمِعَتُهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، سَمِعَتُهُ أَذُنَاى ، وَوَعَاهُ قَلَى "

عارہ بن را بیدرضی القدعشفر ماتے میں کہ میں نے رسول القد سلی اللہ علیہ دسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا، ''وہ فخص ہرگز جہتم میں داخل ندہوگا جس نے (پابندی کے ساتھ) طلوع آفاب سے قبل کی نماز یعنی فجر کی اور غروب آفاب سے قبل والی نماز یعنی عصر کی اوائی کی اسلام سے بیا والی نماز یعنی عصر کی اوائی کی اسلام سے بیا اسلام سے بیا اسلام سے بیا ہے۔ بی رسول اللہ مسلی اللہ علیہ والی میں نے بھی رسول اللہ مسلی اللہ علیہ والے بیا ہوں کے بیات کی سے اور میر سے کا اور میں بھی گوائی ویٹا ہول کہ میں نے بھی رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم سے بیل بیات کی سے اور میر سے کا فول نے اسے سناہ میر سے قلب نے اس کی حفاظت کی ۔

تشريح:

"لمن يسلسع النساد "بعني جومحض سرادر فجر كي نماز پابندي ہے پڑھے، وہ دوزخ ميں نبيس جائے گا۔ بياعز از اللہ تعالی نے ان دونمازوں كو

دید یا ہے،اس کا مطلب مینیں کدمیخض اگر ہاتی نمازیں نہ پڑھےتو خبر ہے، بلکہ اس میں اشارہ ہے کہ جو مخص اس طرح مشقت والی نمازہ کو پڑھے گاتو و ہاتی نماز وں کو بطریق او ٹی پڑھے گااورنماز پراس طرح مداومت کرنے والا دوزخ میں نہیں جائے گایا اولانہیں جائے گایا بمیشہ وہاں نہیں رہے گا۔

''أ انت ''اس ميں استفہام ہے كدكيا آپ نے خودسنا ہے جب استفہام ہے بات ثابت ہوگئ تو اس محض نے خودا قرار كيا كر ميس نے بھى سنا ہے كانوں نے سنااوردل نے يادكيا اس طرح استفہام تواستفہام تقيت كہتے ہيں اورلفظ الانسف المون الكرر چكا ہے اى لايدل حقكم ضيم و مشقة في رؤية الله۔ كتاب الا يمان من تحقيق كرر چكى ہے۔

١٣٧٦ - وَحَدِّنَنِي يَعُفُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ، حَدَّنَنَا يَحْيَى بَنُ آبِي بُكْيَرٍ، حَدَّنَا شَيْبَانُ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ عُسَارَةَ بُنِ رُوَيْبَةً، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَلِجُ النَّارَ مَنُ صَلَّى قَبُلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبُلَ عُرُوبِهَا وَعِنْدَهُ رَحُلْ مِنُ أَهُلِ الْبَصْرَةِ، فَقَالَ: آنْسَتَ سَمِعُتَ هَذَا مِنَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً عَلَيْهِ وَسُلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّه

حضرت عمارة من رو يبفر مات بي كرحضورا كرم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: "و وفض جبتم مي داخل نه بوگا جس في طلوع وغروب سے قبل كى نمازي (پابندى سے) پڑھيں "ايك بصرى فخص ان كے پاس بيضا تھا كہنے لگا : كيا آپ في خود حضور عليه السلام سے به حديث من ہے؟ انہوں نے كہا ہاں! ميں اس كى گوانى ويتا ہوں ۔اس نے كہا كہ ميں مجى اس كى گوانى و يتا ہوں كہ بس نے بھى رسول الله معلى الله عليه وسلم سے اى جگہ جہاں تم نے سى تقى ميں نے سى -

١٣٧٧ \_ وَحَدَّثَفَ هَدَّابُ بُسُ حَالِدٍ الْآزُدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثِنِي أَبُو حَمَرَةَ الضَّبَعِيُّ، عَنُ أَبِي بَكُرِه عَنُ أَبِيهِ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ، قَالَ: مَنُ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَحَلَ الْحَيَّة

ائي بكرائي والدين نقل كرت جي كدرسول الله ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جود و مفتدى ( منع وعصر ) نمازين اداكرتار سے كا، وه جنت ميں داخل موجائے كا۔

### تغريج:

"من صلی البودین" بردین بردکا تشیه اس بخرادر عمری نماز مراد بخود نماز شده ی نبین بوقی به بلکه بهان ان کاوقات کو بردین کها کمیا به یعنی دوشتد مه اوقات کی نمازین جس بین سے ایک فجری نماز به ، کیونکه اس وقت موسم خوب مزیداراور شندا بهوتا ب اور دسری عصری نماز به اس وقت بھی حرارت کا زورٹوٹ جاتا ہے ، معلوم ہوا عصری نماز بھی ابرادیش پڑھنی چاہئے ، آج کل سعودی عرب میں عصر بھی ظہری طرح خوب حرارت میں بوتی ہے کیکن و ہاں گرمی میں تو ہروقت حرارت برقر ارز ہتی ہے۔ "دخل المجند" اس بٹارے میں خوب تاکید ہے ، کیونکہ ماضی کا میبغہ یقین کے لئے استعال ہوتا ہے ، یعنی فیض تو جنت میں واضل ہوتی گیا۔ مغرب كى نماز من تأخير كابيان

١٣٧٨ ـ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا بِنَشَرُ بُنُ السَّرِيُّ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عِرَاهِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِيمٍ، قَالَا حَمِيعًا: حَدَّثُنَا هَمُّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَنَسَبًا أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَا: ابْنُ أَبِي مُوسَى

ہما م سے ای سند کے ساتھ سابقدر وایت (جومنے وعصر کی قمازیں ادا کرتا رہے وہ جنت میں داخل ہوگا) منقول ہے۔

باب اوّل وقت المغرب عند غروب الشّمس

مغرب کا پہلا وقت غروب آ فآب ہے ہے

اس باب مين امام سلم في تمن احاد عث كوبيان كياب

١٣٧٩ - حَدَّثَنَا قُتِيَةً بُنُ سَجِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاكِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي عُبْيُدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغُرِبَ إِذَا غَرَبَتِ السَّمُسُ، وَتَوَارَتُ بِالْعِمَابِ حضرت سلم "بن الاكوع سے روایت ہے كەرسول انتدملى الله عليه وسلم مغرب كی قما زاس وفت پڑھتے ہے جب سور رج غردب بوكرېږده بين حپيپ جا تا تعار

"الما غسر بست" لیعنی جونمی غروب آق آب موجاتا اور سورج پرده کے پیچے جلاجاتا آتخضرت ملی الدعلیه اللم غرب کی نماز پڑھتے متے مان الفاظ عن اشاره يك كمغرب كي تماز جلدى جوتي تحى مساتحدوا كي روايت عن حوات بيصر مواقع بداه يكالفاظ آية بين العن مغرب ك نمازيز من كي بعد بعى اتن روشى مونى تقى كدا كركو في من كائت في تير مارة توتيرك لكني بكرنظر آتى اورنشان كايد جالدان روایات سے مغرب کی نماز جلمدی پڑھنے کا شوت ملتا ہے،مغرب کے وقت اول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بس غروب آ قباب ہوتے عل مغرب کا دفت ہوجا تا ہےا ورشفق تک ہاتی رہتا ہے مغرب کے آخر دفت میں اختلاف ہے بھمر و وشفق کے تعین کی دجہ ہے کہ شفق کیا چزے، اس مس فقیاء کا اختلاف ہے، جمہور کے زریک شفق اس حرت کا نام ہے جوغروب آفاب کے بعد ظاہر ہوجاتا ہے، اس کے خاتے پرمغرب کا وقت فتم ہوجا تا ہے ، تکرامام ابوصنیفہ کے نزو یک شغق اس سفیدی اور بیاض کا نام ہے جواس محرمت کے بعد آتا ہے ، اس کے فاتے رمغرب کا وقت فتم ہوجاتا ہے، اہل افت کی تصریحات امام صاحب کی تائید میں ہاگر چہ صاحبین جمہور کے ساتھ میلے مجھ میں لبذا فتو کا اس جانب پردینا بہتر ہے، اس مسلم کی ساری تفصیلات پیچے اوقات کی مباحث میں لکھی گئی ہیں، چونکہ مغرب کے دقت میں استجاب کی زیادہ مخبائش نبیں ہے،اس لئے وجوبی اوقات میں اس کا بیان ہو کمیا ہے، یہاں استحابی اوقات میں زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ • ١٣٩ - وَحَدَّثَفَ مُحَدِّدُ بُنُ مِهُرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَفَ الْوَلِيدُ بُنُ مُسَلِم، حَدَّثُنَا الْأُوزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّحَاشِيُّ، قَالَ: سَمِعُتُ رَافِعَ بَنَ عَدِيجٍ، يَقُولُ: كُنَّا نُصَلَّى الْمَغُرِبَ مَعَ رَشُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيُنْصَرِثُ أَحَدُنَاهُ وَإِنَّهُ لَيُنْعِرُ مَوَاقِعَ نَبَايِهُ

حضرت را فع بن خدیج رضی اللہ عنہ فر مائے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نما زایسے وقت میں

پڑھتے تھے کہ نمازے فراغت کے بعدہم میں ہے کوئی بھی اپنے تیرے کرنے کی جگہ کود کھے سکتا تھا۔ (اتّی روشی ہوتی تھی مغرب سے فارغ ہوکر کہ اگر کوئی تیر مارے تو جہاں دوگرے گا جا کراس کود کچے سکتا تھا)

١٣٩١ \_ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ، أَخْبَرَنَا شُعَيَّبُ بُنُ إِسْحَاقَ اللَّمَشُقِيَّ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثِن اللَّمَشُقِيِّ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثِن رَافِعُ بُنُ حَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ بِنَحُوهِ

اس سند کے نما تھ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے حسب سابق (ہم مغرب کی نماز اسے وقت بیں پڑھتے کہ نماز سے فراغت کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اپنے تیر کے کرنے کی جگہ کود کیوسکتا تھا) روایت منقول ہے۔

باب وقت العشاء و تاخير ها

## وفت عشاءين تاخير كابيان

اس باب میں امام سلم نے چورہ احادیث کوبیان کیا ہے

١٣٩٢ - وَحَدِّثَنَا عَمُرُو بَنُ سَوَّاهِ الْعَامِرِيْ، وَحَرَّمَلَةُ بَنُ يَحْنَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَحَبِ، أَخْبَرَنِي بُونُسُ، أَنْ الزَيْرِ، أَنْ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْتُ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَلَةً مِنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَحِيَ الْتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ، فَلَمْ يَحْرُجُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَلَةً مِنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَحِيَ الْتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ، فَلَمْ يَحْرُجُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى قَالَ عُمَّرُ بَنُ الْعَطَّابِ: نَامَ النَّسَاءُ وَالصَّبَيَالُ، فَعَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِأَحْلِ الْمَسْحِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمُ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدُّ مِنَ أَهُلِ الْآرُضِ غَيْرَكُمُ ، وَفَلِكَ قَبُلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِأَحْلِ الْمَسْحِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمُ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدُّ مِنَ أَهُلِ الْآرُضِ غَيْرَكُمُ ، وَفَلِكَ قَبُلُ قَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِأَحْلِ الْمَسْحِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمُ: مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدُّ مِنَ أَهُلِ الْآرُضِ غَيْرَكُمُ ، وَفَلِكَ قَبُلُ قَلَهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى النَّامِ زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رَوَالِيَةِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّلَاةِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّلَاةِ وَقَلْ حِينَ صَاحَ عُمَوُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّلَاةِ وَذَاكَ حِينَ صَاحَ عُمَو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّلَاةِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّلَاةِ وَلَا لَا عَلَهُ مَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّاحَ عَمَو الْمَاءِ مَا كَانَ لَكُمُ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّلَامَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى المُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَا مَلْ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ ا

حضرت عائشرضی الله عنها نبی کریم ملی الله علیه دسلم کی زوجه مطبره فرماتی بیل که ایک رات رسول الله ملی الله علیه وسلم نے تماز عشاه بیس که اور عشاه بیس که اور عشاه بیس که اور عشاه کی تماز کو معتمه "کها جاتا تما اور حضورا قدس با برتشریف ندلائے ۔ یہاں تک که حضرت عرق بن الخطاب کھڑے ہو صحے اور فرمایا: عور تیں اور بیچ سو صحے ۔ یہ من کر رسول الله معلی الله علیه وسلم با برتشریف لائے کہ تبدارے علاوہ روئے زبین کا کوئی فرواس تماز تشریف لائے اور ایل مسجد سے ارشاوفر مایا جب با برتشریف لائے کہ تبدارے علاوہ روئے زبین کا کوئی فرواس تماز کے انتظار کے انتظار جس تیں ہوں جبکہ سب لوگ ایس کی تعریف فرمائی کرتم بیل الله کی بندگی بحفر میں اسلام کے جسکنے سے قبل کر رہے ہوں ) اور بیدوا قد لوگوں بیس اسلام کے جسکنے سے قبل کا ہے رحر ملہ نے اپنی روایت بیس بیا صافہ میں کہا ہے کہ ابن شہاب نے بھے سے ذکر کیا کہ رسول اللہ معلی الله علیہ میں کہ الله علیہ دسول ملی الله علیہ میں ارشاوفر بایا کرتمها رے لئے روائیس کہ الله کے دسول ملی الله علیہ میں میں ارشاوفر بایا کرتمها رے لئے روائیس کہ الله کے دسول ملی الله علیہ میں میں ارشاوفر بایا کرتمها رے لئے روائیس کہ الله کے دسول ملی الله علیہ میں اسلام کے بیان اور میداس

### وقت فرما إجب مطرت عمر في حج كر (مضور سلى الدملية وسلم كومتوجه كياته)\_

### تشريخ:

"اعتم" بیدباب انعال سے ہاس کا او "عنمة" ہے جوشد بدائد جرے کو کہتے ہیں "تدعی العتمة" یعنی و پہاتی اور عام لوگ اس کو عتمه ان بہتے ہیں جوشد بدائد جرے کہتے ہیں وردہ شدا تھے یا عتمہ کہتے ہیں جوشد بدائد جرے کہتے ہیں وردہ شدا تھے یا نظر بدندلگ جائے ، دوایتوں میں اس کی تقریح ہے "نسام النسساء و الصبیان" ان دوفر یقوں کا نام لیا، کو نکہ بہشقت نہیں برداشت کر سکتے ہیں، اس کے زورزور ہے آواز دی "من آهل الارض" کر سکتے ہیں، حضرت می ان معلی الشعلیة ہم مجمول کئے ہیں، اس کے زورزور ہے آواز دی "من آهل الارض" لینی زمین میں کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں جواس نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں صرف می بوت ہوتو اس کا الاسلام" بدقید اس لئے ہو ھا دی گئی ہے تا کہ بیا عتراض نہ ہو کہ زمین کی اطراف کا علم کس کوتھا، ہوسکتا ہے کسی خط میں نماز عشاء نہیں ہوتی ہوتو اس کا جواب اب دیا گیا کہ اسلام مدینہ ہو ابہنیں بھیلا تھا اور مدینہ کے لوگوں نے عشاء کی نماز اوا کردی تھی ،صرف مجد نبوی میں جواب اب دیا گیا کہ نماز میں نہو کہ سرف مجد نبوی میں جواب ان کا کوئی اعتبار نہیں تھا اوا کر دی تھی ہوں ہوت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھے گھر میں تہا اوا کرتے ہوں ان کا کوئی اعتبار نہیں تھا ان کہ تھے اس کہ میں ہوتی ہوتی میں ہے۔

492

١٣٩٣ ـ وَحَدَّثَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ شُعَيْبِ بَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ حَدَّى، عَنْ عُفَيُلٍ، عَنِ ابُنِ شِهَابٍ بهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةُ، وَلَمْ يَذُكُرُ قُولَ الزُّهُرِيْ، وَذُكِرَ لِي وَمَا بَعُدَهُ\_

عضرت ابن شہاب سے حسب سابق روایت منقول ہے لیکن اس روایت میں زہری کا تول اور اس کے بعد کا حصہ مذکور میں۔

١٣٩٤ - حَدَّنَنِي إِسْحَالَى بُنُ إِبْرَاهِيم، وَمُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ بَكُرِ، حَ قَالَ: وَحَدَّنَنِي حَحَّاجُ بَنُ الشَّاعِر، وَمُحَمَّدُ بَنُ رَافِع، هَارُونُ بَنُ عَبُدِ الله، حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بَنُ مُحَمَّدٍ، حَ قَالَ: وَحَدَّنَنِي حَجَّاجُ بَنُ الشَّاعِر، وَمُحَمَّدُ بَنُ رَافِع، قَالَ: حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، وَأَلْفَاظُهُمَ مُتَقَارِمَةً، قَالُوا جَمِيعًا: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بَنُ حَكِيم، عَنُ أَمْ كُلُومٍ بِنُتِ أَبِي بَكُرٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ عَنْ عَائِشَةً، قَالَتُ: أَعْتَمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيَلَا حَتَّى عَنْ عَائِشَةً، قَالَتُ: أَعْتَمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيَلا حَتَّى فَعَى أُمْتِي وَفِي ذَلِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْنَى عَلَى أُمْتِي وَفِي خَبِيثِ عَبْدِ الرَّزُاقِ: لَوُلَا أَنْ يَشُقَ عَلَى أُمْتِي.

حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی بین که نبی اکرم ملی الله علیه و ایک رات عشاء کی نماز بین اتنی تا خیرفر مائی که رات کا بردا حصد گزرگی اور معید مین بیشی لوگ سوسکے ، پھرآپ ملی الله علیه وسلم با برتشریف لائے اور نماز برخ هائی اور فر مایا که 'اگر میری است برگران گزرنے کا ندیشرنه ہوتا تو اس نماز عشاء کا ( مستحب ) وقت بہی ہے' اور عبدالرزاق کی ردایت بین افغاظ بین که اگر میری است برمشقت نه ہو۔ مغرب كانمازيس تاخيركا بياك

تشريح:

"عسامة اليسل" يعنى رات كالكر حصه جلاكيا، يرمطلب بيس كه پورى رات كزركى ،اى كودوسرى روايت بيس شفراليل كها حمياب، "انسه له و فنها" يعنى عشاه كاستحب وقت بهى ب-"لهو لا اشدق على امنى "يعنى اگراست پرمشقت كاخوف نه بوتا توجى ان كواى وقت تك تا خركا تهم و يتااوران پرواجب كرديتا اب تهم توب كين استمياب كاب وجوب كانيس ايك روايت بيس "ان بنسف ل "كالفظ ب و مهى محنت اور بوجه كم معنى بيس ب-

٥ ١٣٩ .. وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بُنُ حَرُبِ، وَإِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرُنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا حَرِيرٌ، عَنْ الْحَكْمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، قَالَ: مَكْنَنَا ذَاتَ لَيَلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ النَّاحِرَةِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلْتُ اللَّيْلِ، أَوْ بَعْدَهُ، فَلَا نَدْرِي أَشَىءٌ شَغَلَهُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ أَمْ اللهُ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ، فَلَا نَدْرِي أَشَىءٌ شَغَلَهُ فِي أَهْدِيهِ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَقَالَ حِينَ عَرَجَ: إِنَّكُم لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهُلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ، وَلَوُلَا أَنْ يَثَقُلَ عَلَى أَمْتِي لَصَلَيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَة ، ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ العَمَلَاةَ، وَصَلَّى

١٣٩٦ وَ مَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع، حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَحْبَرَنِي نَافِع، حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عَمَدَ، أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيَلَةً، فَأَعْرَهَا حَتَّى رَقَدُنَا فِي الْمَسَجِدِ، ثُمَّ اسْتَيَعَظُنَا، ثُمَّ اسْتَيَعَظُنَا، ثُمَّ اسْتَيَعَظُنَا، ثُمَّ عَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ أَحَدُ مِنُ أَهُلِ الْأَرْضِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ أَحَدُ مِنُ أَهُلِ الْأَرْضِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ أَحَدُ مِنُ أَهُلِ الْأَرْضِ اللّهَ عَلَيْهِ وَاسَلَمَ ثُومُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ أَحَدُ مِنُ أَهُلِ الْأَرْضِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ أَحَدُ مِنُ أَهُلِ الْأَرْضِ

حضرت عبداللہ بن محروضی اللہ عنبما سے روایت ہے کہ ایک رات رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم عشا وکی نما ذکے قوت مشخول موصحے (سمی کام میں) اور اتنی تا خیر فر مالی کہ ہم سجد میں می سوصحے پھر ہم نے جا حمنا چاہالیکن سوصحے ، پھر بیدار ہوئے تو رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فر مایا کہ روئے زمین مرتم ہارے علادہ کوئی نہیں جوآج رات اس کا انتظار کر رہا ہو''۔

١٣٩٧ \_ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بُنُ نَافِعِ الْعَبَدِيُّ، حَدَّثَنَا بَهُرُ بُنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ ثَابِتٍ،

مغرب كانماز مس تاجر كابيان

آنَهُمْ سَالُوا آنَسًا عَنُ حَاتَم رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَخْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَخْرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا مُوا، وَقَامُوا، وَقَامُوا، وَقَامُوا، وَقَامُوا، وَإِلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ فِطْهِ، وَرَفَعَ وَإِلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ فِطْهِ، وَرَفَعَ إِضَبَعَهُ الْبُسْرَى بِالْخِنُصِرِ عَالَيْهِ مِنْ فِطْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْبُسْرَى بِالْخِنُصِرِ

حصرت نابت کہتے ہیں کہ لوگوں نے حصرت الس سے انخصرت ملی الفیطیہ وہلم کی انگوشی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا ' ایک رات رسول الفیصلی الفیطیہ وہلم نے عشاء کی نماز آدھی رات تک یا اس کے قریب قریب بک مؤ فرکرد کی بھر آپ تشریف لائے اور فرمایا ، لوگ تو نماز پڑھ کرسو بھتے ہیں لیکن تم جب تک نماز کے انتظار میں ہوتو در حقیقت ) نماز میں بی ہو ۔ انس نے فرمایا کہ کویا میں (چشم تصورے) آپ کی جا ندی کی انگوشی کی چک کود کھی رہا ہوں اور انہوں نے بائمیں ہاتھ کی چھک کو کھی اشارہ کیا (کہ آپ اس انگی ہیں ہتے ہوئے ہے)

### تشريح:

"صلوا و ناموا" نام کالفظ بھی ہے اور نام اهل المسجد بھی ہے اور" رقد نا" کا جملی ہے، ان سب سے نوم خفف مراد ہے جو جلوں کی حالت میں تھی، جس سے وضوئیں نو ثاہے۔ "و بسص سانسه" ویعس چک کو کہتے ہیں، چاندی کی انگوشی تھی، اس کی چک کو وبیعس کے الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ "و رضع اصبعه البسسری بالمحنصر" لینی حضرت النس نے با کیں ہاتھ کی انگی اٹھا لی اور چھنگلی سے اشارہ کیا کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ ملے اس چھوٹی انگل میں انگوشی ہمن رکھی تھی۔ سالم منسر ا بالمحنصر باند صلی اللہ علیہ وسلم لیس المحاتم فی ہذہ ۔ "نظر نا" ای انتظر نا ہے انتظار کے معنی میں ہے۔

١٣٩٨ ـ وَحَدَّثُنِي حَمَّاجُ بُنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثُنَا أَبُو زَيُدٍ سَعِيدُ بُنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثُنَا قُرَّةُ بُنُ خَالِدٍ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنَ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ: نَـظَرُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَيُلَةً حَتَّى كَانَ قرِيبٌ مِنُ نِصْفِ اللَّيُلِ، ثُمَّ حَاءً فَصَلَّى، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ، فَكَانَّمَا أَنظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ

حعرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم آنخ نظرت ملی اللہ ملیوسلم کی راہ و کیلینے رہے تی کہ آومی رات گزر گئی مجر آپ ملی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز پڑھی اور اماری طرف رخ فر مایا میں کو یا آج بھی آپ کے ہاتھ میں موجود جاندی کی انگوشی کی جبک دیکھی رہا ہوں۔

١٣٩٩ \_ وَحَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْمَحِيدِ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يَذْكُرُ، ثُمَّ أَقَبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ \_

حفرت قرہ رضی اُنتدعنہ ہے حسب سائِق روایت منقول ہے باتی اس روایت میں ہماری طرف متوجہ ہونے کا تذکرہ موجو ذمین ہے۔ ١٤٠٠ وَحَدِّنَا أَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِى، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدِّثَنَا أَبُو أَسَامَة، عَنُ بُرَيُدٍ، عَنَ أَيِي بُرُدَة، عَنَ أَيِي مُوسَى، قَالَ: كُنتُ أَنَا وَأَصَحَابِي الَّذِينَ قَلِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولًا فِي بَقِيع بُطُحَان، وَرَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنَدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرَّ مِنْهُم، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَوَافَقُنَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشَّعَلِ فِي أَمْرِهِ، حَتَّى أَعْنَ أَبُو مُوسَى: فَوَافَقُنَا رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنَدَ صَلَاةٍ بَعْضُ الشَّعَلِ فِي أَمْرِهِ، حَتَّى أَعْنِهِ عَلَى وَسَلِكُم، أَعْلَمُ عَرْجَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَصَلّى بِهِمُ عَلَمُا قَضَى حَتَى أَعْنَ عَمْرَة عَلَى وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللهُ عَلَى وَسُلِكُمُ أَنْهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ عَنْ أَعْمَ الشَّعَلَ فِي أَمْرِهِ، صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى أَنْهُ لَهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ فَرَحُعْنَا فَرِحِينَ بِمَا سَعِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله

حفرت ابوموی اشعری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہیں اور میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ کشتی کا سفر کر کے آئے تھے بطحان کی وادی ہیں بڑاؤ کے ہوئے تھے جب کے رسول الله ملی الله علیہ وسلم مدینہ منورہ ہیں تھے۔ ہماری ایک جماعت باری باری روز اندرسول الله ملی الله علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز ہیں شریک ہوتی تھی، جب ہماری باری آئی کہ ہیں اور میرے ساتھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوں (عشاء کی فراز کیلئے) تو اس روز آپ ملی الله علیہ الله کو گئی کام در پیش ہو گیا یہاں تک کے درات کا لی گزرگئی اور بہت گہری ہو گئی (کہ اس کے ستارے روشن ہو گئے) چررسول الله ملی الله علیہ واجس شہیں خبر وسلم تشریف لائے اور سب کے ساتھ فراز پڑھی۔ تمازے فارغ ہونے کے بعد حاضرین سے فرمایا ہفہرو! میں شہیں خبر ویتا ہوں کہ خوش ہوجاؤ کہ بیتمہارے اوپر الله تعالیٰ کی فحت ہے کہ اس وقت میں تمہارے علاوہ کس نے نماز نہیں ویتا ہوں کہ خوش ہوجاؤ کہ بیتمہارے اوپر الله تعالیٰ کی فحت ہے کہ اس وقت میں تمہارے علاوہ کس نے نماز نہیں ویتا ہوں کہ خوش ہوجاؤ کہ بیتمہارے اوپر الله تعالیٰ کی فحت ہے کہ اس وقت میں تمہارے علاوہ کس نے نماز نہیں ویت میں کہ اور حال وشاواں واپس لوٹے۔

### تشريخ:

"فی السفینه" جوصحابہ کرام" حبشہ ہے گئی کے وربیہ دوسری ججرت کر کے بدیندآئے تھے وہ اصحباب السفینة کے نام ہے مشہور ہیں، یہاں وہی سراو ہیں، اصل قصداس طرح ہوا کہ حضرت ابوموکی اشعری میں ہے جرت کی غرض سے کشتی ہیں سوار ہوکر مدینہ روانہ ہوئی اور کشتی کو حبشہ تک پنچا و یا، وہ صابت سال تک حبشہ میں رہے اور پھر کشتی ہیں سوار ہوکر مدینہ کی اطرف ہجرت کی میغز وہ نیبر کا موقع تھا، اس میں حضرت جعفر " بھی شے اور ان حضرات کو اصحاب سفینہ کہتے ہیں۔ " بیفیع بطحان" بطحان پراس سے پہلے کلام ہو چکا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک وادی ہے، یہاں اس کے ساتھ بقیع کا لفظ لگا ہوا ہے۔ یہ بھی غالبًا وہی جگہ بقیع غرقد مدینہ کتر سان ہے، بھی ہائز بیر حضرت زبیر " کی وادی ہے، بھی جان کہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ میں ہے۔

"بتناوب" بارىبارى آئے جانے كوكتے بي تعليم كى غرض سے ايما موتا تھا۔

"نفو" بنداوت كافاعل بـــــ "على رسلكم" يعيى ورافضرو و، من أيك بات كرنا جا بها بول ــ

"اعلمكم" ين بنارت سنو، بن آبيل تا الهول كران من نعمة الله يه اعلمكم كيلة معول به بين آبرالل العن به الله على الد المحمد النه المقالة التهام المقتمة الما المعتمدة المنافقة المن حريقة على المعتمدة المنافقة المن المعتمدة المنافقة المن المعتمدة المنافقة المن المعتمدة المنافقة المن المعتمدة المن المعتمدة المنافقة المن المعتمدة الله صلى الله عليه وسلم ذات ليكة المعتمدة المنافقة المن عباس الله صلى الله عليه وسلم ذات ليكة العضاء قال الن عباس: فعرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كان المعتمدة المن المعتمدة المنافقة المعتمدة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المناف

ابوج ت المجتر على المارة المارة المارة المارة المارة المحالة المحالة

کرتا ہوں کے عشاء کی نماز کو اتنا ہی مؤخر کر سے پڑھا کروں خواہ اہام ہوں یا تنہا جیسے نی ملی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی اس رات ۔ بھراگر تم پر ننبا اتنی تاخیر سے نماز پڑھنا بھاری ہو یا تم لوگوں کے اہام ہو جماعت ہیں تو ان صورتوں ہیں درمیانے وقت ہیں عشاء کی نماز پڑھونہ جلدی کرونہ تاخیر۔

### تشريح:

"اهاهاً و خلواً" خواد جماعت كساته بزيه على يا تنها نماز بزه على بكريه وفت بهت بي احجهام سحب ونت ہے۔

''فاستنبت عطاء ''این جرح رادی کہتے ہیں کہ میں نے شخ عطاء ہے کیفیت پوچھی کہ ہاتھ رکھنے کی کیفیت کیاتھی ؟اس کوٹا بت کرٹا جا ہا کوآپ جھےوہ کیفیت بتا کمیں ،جس طرح ابن عباس نے آپ کوخردے کر بتائی تھی۔

"فبددلى"لين عطاء نے مجھ مجمانے كيليج الى الكياں كجو كھول ديں۔

"قون الموأس "سركااه پروالاحصه "اصبها" كيميرن بمهنيخ اور جعكان كمعنى من هرسه "ابهامه" يعنى انگوشا كان كاس حصه سنة لك كميا جوهمه چرو كي طرف بوتا ب

"على المصدع "يعنى پرعطاء نے كنيشى پر ہاتھ پھيرااورداڑھى كى كنارے پر پھيرا۔ "لايسقصر" يعنى يہ ہاتھ ندكى چزكو پكڑا تھااور ند مچور ہاتھا، بخارى من لا بقصر كى جكہ لا بعصر ب جو چھونے اور نجوڑنے كمعنى ميں ب بعنى او پراو پر پھراديا۔

"اهاها و حلو اُ" بعنی میں بیرپند کرنا ہوں کہ خواہ میں امام ہوں یا منفر د ہوں کہ میں عشاء کوتا خیر سے پڑھوں اگرتم پرشاق گزرتا ہوتو اعتدال کے ساتھ منوسط اعداز سے پڑھاؤں۔

٢ • ١ ٤ - حَدِّثَنَا آبُو الْآحَوَصِ، عَنْ سِمَالِهُ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآخَرَان: حَدَّثَنَا آبُو الْآحَوَصِ، عَنْ سِمَالِهُ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآحِرَةِ

حضرت جابر بن سمره رضی الله عند فرماتے ہیں کدرسول الله ملی الله علیه دسلم عشاء کی نماز میں تا خیر فرمایا کرتے تھے۔

١٤٠٣ . وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةً بَنْ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلِ الْحَحْدَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَة، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بَنِ

سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيَهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى الصَّلُواتِ نَحُوًا مِنُ صَلَاتِكُمُ، وَكَانَ يُوَخُّوُ الْعَنْكَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْعًا، وَكَانَ يُجِفُ الصَّلَاةَ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كَامِلٍ يُخَفِّفُ.

حضرت جابز بن سمرہ فرمائے جین کہ بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نماز وں کی طرح نمازیں پڑھتے تھے (سب نمازیں تقریباً ای وقت پڑھتے تھے جن اوقات میں تم پڑھتے ہو) البنة عشاء کی نماز میں تمہاری نماز وں کی بہلبت تا فیر کیا کرتے تھے اورنماز ہلکی پڑھا کرتے تھے (طویل قر اُت نہ کرتے تھے)

٤٠٤ ـ وَحَدَّثِنِي زُهَبُرُ بُنُ حَرُبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ زُهَيُرٌ: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، قَالَ: صَـمِـعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُولُ: لَا تَـغُلِبَنَّكُمُ الْاعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمَ، أَلَا إِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ.

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله سنگی الله علیہ وسلم فریائے تھے:'' دیبیاتی اور گوارلوگ تمبیاری اس عشاء کی نماز کے نام پر غالب مذہو جا نمیں ریا در کھواس کا نام عشاء ہے اور دہ چونکہ اتنی ویر سے اونسٹیوں کا دود ھدد جے جیں (اس لیئے اس نماز عشاء کوعتمہ کہتے ہیں )

٥٠١ - وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لَا تَغْلِبُنْكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ، وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبل\_

حضرت ابن عمر رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' بید یہاتی تمہاری عشاء کی نماز . کے نام کوختم نہ کردیں کیونکہ اس نماز کا نام اللہ کی کتاب میں عشاء ہے اور بید یہاتی اس دفت اونٹیوں کا دو دھ دو ہے کی بناء پراسے عتمہ کتے ہیں ۔

### تشريخ:

"الاستخلاب می الاحواب" بعنی دیماتی لوگ تمباری عشاء کی تماز کے نام میں تم پر غالب ندآ جا کیں ہر آن میں اس کا نام عشاء ہے ، لیکن دیماتی اس کو استخدا است کی حفاظت ایک شرکی تھے ہے۔

ویماتی اس کو اعظم عشاء کی اصطلاحات کی حفاظت ایک شرکی اصطلاح کے عشاء کی اصطلاحات کی حفاظت ایک شرکی تھے ہے تا کہ مسلمانوں کی اصطلاحات بر کر در مرکی زبانوں میں غائب ند جوجا کیں ، جبیبا کدآج کل اس طرح ہوگیا ہے کہ سلام کے الفاظ ، اس کے اوقات کے الفاظ ، اسلامی تاریخی مقابات کے الفاظ ، ای طرح رشتہ داروں کے ناموں کی اصطلاحات برل دی می فی ہیں ، اب یہاں یہ سوال ہے کہ اس مانعت کے با دجود عشاء پر عند مد کا اطلاق احادیث میں مذکور ہے ، وہ کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ممانعت کی بات اس وقت تھی جب عشاء کے لفظ کے غالب آئے کا خطرہ بیدا ہو گیا تھا جب یہ خطرہ نہیں رہا اور عشاء کی اصطلاح نام ہوگئ تو ممانعت ختم ہوگئی ، اب یہ بات کر دیمهائی عشاء کو عندہ کون کہتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اوٹوں کا دود ہوتکا لیے میں دیم

کیا کرتے تھے تاکہ کوئی ساکن شآئے یا دودھ پرنظر پدندلگ جائے ،ای حقیقت کی طرف اس لفظ میں اشارہ ہے:"و ہے ہے۔ بالابل" یعنی دودھ دھونے کی فرض سے اندھیرا کرتے تھے 'ف انھا تعتم بحلاب الابل" یہاں خوب تصریح ہے کہ اونوں کا دودھ تکالئے کی غرض ہے دیرکرتے تھے،اس کئے اس کوعنہ نہ کہنے نگے تھے۔

سوال: اب يهان بيسوال مه كه عندة كالفظ استعال كرنا بنب منع قدانواس كوكي احاديث من كيون استعال كيا مي اي المجابي؟
جواب: اس كاجواب بيه كه بيان جواز كيليم بمحى بمحى اس كواستعال كيا ميا به تا كه معلوم بوجائ كه بياستعال كروه مه برام نبيس مهدورنام مي استحاب اب جائز به يسراجواب بيه كهنا وافض لوگون كيمها منع استفاد مشهورنام كوليا ميا به وولوگ عشا وكويس جائية مقرم وافت عندة كاطلاق كيا ميا به است يهل بمى اس اعتراض كاجواب كوليا ميا به وولوگ عشا وكويس جائية مقرب برجمى عشا وكالطلاق موتاب بمرفرق كرف كيليم مقرب كوليا اولى اور عداء كوليا عنداء كوليا مياء والمعشاء الاولى اور عداء كوليا مياء كوليا الإحداد كوليا عنداء كوليا عنداء كوليا الإحداد كام المعشاء الاولى المولى المعشاء الاولى المداد كوليا المولى المعشاء الاحداد كوليا عنداء كوليا هوند كوليا الميان المولى المعشاء الاحداد كوليا المولى المعشاء الاحداد كوليا ميان كيا جاتا ب

### باب استحباب التغليس في الصبح

# فجر کی نمازاندهیرے میں پڑھنے کے مستحب ہونے کابیان

اس باب میں امام سلم نے آئد احادیث کو بیان کیا ہے

١٤٠٦ ـ حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمَرُو النَّاقِلُ، وَزُهَيُرُ بُنُ حَرَبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بُن عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمَرُو: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّهُرِيِّ، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ الصَّبُحَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرُحِعُنَ مُتَلَفَّعَاتٍ بِمُرُّوطِهِنَّ لَا يَعُرِفُهُنَّ أَحَدٌ

حضرت عائشد منى الله عنها فرماتى مين كهمسلمان خوا تين من كى نماز رَسول الله منى الله على كما تحد يزها كرتى تقيس (جماعت عن ) مكروه الى جارون عن ليني موكى واليس نوتى تقيس كوك ان كوريجان نديا تا تقا-

### تشريح

"متلفعات"اى متلففات يعنى جاورول بل ليق جوكى جوتى تعيس بير مُتلَيِّقات كوزن بربافظا ومعنى \_

"بمووطهن" يبتع إلى كامفرومرط بعادركو كمية إلى"اى باكسيتهن"

"ولا يعوفهن احد " يعنى اندهر يكي وجب يكورتين نبيل بيجانى جاتى تعيل بعلوم بواكر في كماز آ تخضرت كعبد مبارك بل سور يسور يا اندهر يه بس بوتى تقى اساته والى روايات بل من الغلس كالفاظ قدكور بين، من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلوة كالفاظ بهى بين بس بين ذرابهى تنك نبيل كرتماز اندهر يديل بوتى تقى المجود يكرروايات بين آ تخضرت كا قول موجود به كرفي فماز اسفار اورروشي بين برح هاكرويس كي تفعيل طاحظ فرما كين. بمرك نماز كمستحب وقت كابيان

# فجر كالمستحب ونت

روایات کے اس اختلاف سے نقبهاء کرام کے درمیان بھی فجر کے مستحب وقت میں اختلاف ہو گیا۔ اگر چداس پر اتفاق ہے کہ طلوع فجر سے طلوع آفقاب تک پوراونت فجر کی نماز کا ہے۔

# فقهاء كااختلاف:

امام ما لک امام شافعی اورامام احمد بن منبل لیعنی جمهور کے نزو بک لجر کی نماز غلس میں پڑھناافعنل ہے کدابتدا وبھی غلس میں ہواورانتہا ہ بھی غلس میں ہو۔

امام ابوحنیفی سفیان توری اورامام ابو بوسف کے نز دیک فجر کی نماز اسفار میں شروع کرنا اوراسفار ہی میں فتم کرنا افضل ہے ، کیکن اس میں بیہ امر طحوظ رہنا جا ہے کہ آگر فجر کی نماز فاسد ہوجائے تو اعادہ کرنے کیلئے وقت میں مخوائش ہو۔ امام محمد ہے ایک قول منقول ہے جس کوامام طحاوی نے لیا ہے ، ان دونوں کے نز دیک ابتدا غسل میں انصل ہے ، مگر قر اُت کوا تناطویل کیا جائے کہ انتہاء اسفار میں ہوجائے ، اس طرح غلس اوراسفاروالی دونوں حدیثوں پڑلی ہوجائے گا اورا حادیث میں تطبیق ہوجائے گی ، کیکن اس مسلک میں قبل اور بڑا ابو جھ ہے۔ طرح غلس اوراسفاروالی دونوں حدیثوں پڑلی ہوجائے گا اورا حادیث میں تطبیق ہوجائے گی ، کیکن اس مسلک میں قبل اور بڑا ابو جھ ہے۔ ان کا ہوجائے گی ، کیکن اس مسلک میں قبل اور بڑا ابو جھ ہے۔ ان کا ہوجائے گی انہوں کو ان کیا ہوجائے گی انہوں کے انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی دونوں حدیثوں پڑلی ہوجائے گی انہوں کی دونوں حدیثوں پڑلی ہوجائے گی انہوں کی انہوں کی دونوں حدیثوں پڑلی ہوجائے گی انہوں کی دونوں حدیثوں پڑلی ہوجائے گی انہوں کی دونوں حدیثوں پڑلی دونوں حدیثوں پڑلی ہوجائے گی انہوں کی مقبل کی دونوں حدیثوں پڑلی ہوجائے گی انہوں کی دونوں حدیثوں پڑلی ہوجائے گی انہوں کی دونوں حدیثوں پڑلی ہوجائے گی ان کی دونوں حدیثوں پڑلی کی دونوں حدیثوں پڑلی ہوجائے گی دونوں کے دونوں حدیثوں پڑلی ہوجائے گی انہوں کی دونوں حدیثوں پڑلی کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کو دونوں کو کی دونوں کے دونوں کو دونوں کر کر انہوں کو دونوں کی کرنے کی دونوں کو دونوں کی دونوں کے دونوں کو دونوں کر دونوں کی دونوں کر دونوں کر دونوں کو دونوں کی دونوں کر کر دونوں کی دونوں کر دونو

اس باب میں فجر سے متعلق جنتی احادیث میں ، وہ جمہور کے مسلک کیلئے دلائل ہیں۔ جمہور کی ایک دلیل مصرت ابومسعود انصاری "کی روایت ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

انبه صبلتي البله عليه وسلم صلى الصبح بغلس ثم صلى مرة احرى فاسفر بها ثم كانت صلوة بعد ذلك في الغلس حتى مات ولم يعد الى ان يسفر ـ (رواه ابو دانود)

یعنی زندگی کامعمول غلب کانفا، ایک مرتبه اسفاد کیا، پھر بھی ندکیا، جمہور نے آنخضرت ملی الشعلیہ وسلم کی زندگی کے ای معمول اور فعلی روایت ہے استدلال کیا ہے اور ان روایات ہے بھی استدلال کرتے ہیں، جن ہیں اول وقت میں نماز پڑھنے کو افعنل قرار دیا گیا ہے اور مفتلو آئی کیا ہے اور مفتلو آئی کیا ہے اور مفتلو آئی کی مفتلو آئی کی صفرت محرّون کی روایت ہے بھی استدلال کرتے ہیں، جس ہیں بیالفاظ ہیں: "الصبح و النحوم مادیة مشتبکة" لینی جب آسان میں گنجان ستارے جیکتے ہوں تو اس وقت اندھر ابوتا ہے بمعلوم ہوا اندھرے میں نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اندگا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(۱): احناف کی پہلی دلیل اس باب کی آخری روایت ہے جوابو برز وائملی سے منقول ہے، جس کے الفاظ یہ بیں: ویسنصرف حسن یہ عبر ف بسعضنا و حد بعض۔ طرز استدلال اس طرح ہے کہ جب آیک ماتھی دوسرے کو پہچائے لگنا ہے، خاص کر جب کہ سجد تنگ ہوتو اس وقت خوب روشن ہوتی ہے، یہ اسفار کی دلیل ہے، پھر ساٹھ سے سوتک آیات پڑ ھنا بھی اسفار کی دلیل ہے۔

(٢): احناف كي دوسرى دكيل بخارى ومسلم من حطرت ابن مسعود كي روايت ب، حس كالفاظ اختصار كساته يه إين:

"سارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلوة بغير وقتها الا بحمع الى ان قال وصلى صلوة الصبح من الغد قبل

( جمر کی نماز کے ستحب وقت کا بیان

وقتها." (رواه البخاري)

لینی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نماز کواس کے وقت معنا و سے پہلے ادامبیس فر مایا،صرف مزولفہ بیں آپ نے وقت معنا و سے پہلے فجر کی نماز پڑھائی، جو غلس میں تھی ،اس سے معلوم ہوا کہ عام عاوت غلس کی نہیں تھی ۔

(۳): احناف کی تیسری دلیل جوایئے مدعا پرسب سے زیادہ واضح اور دوٹوک دلیل ہے ،ابوداؤ دہیں رافع بن خدیج "کی حدیث ہے ، جس کے القاظ مہرہن:

"اسفروا بالفحر فانه اعظم للاحر\_" (رواه الترمذي و ابو دائود)

اس واضح ولیل میں امام شافعتی نے ایک تا دیل کی ہے، جو کماب الام میں مذکور ہے۔

وہ تا ویل بیہے کہ یہاں صدیث میں اسفار مرادنہیں بلکہ اسفر و اکا مطلب بیہے کہ فجر کی نماز کوخوب بیٹنی بنا کر پڑھا کر وہ کہیں ایسا نہ ہوکہ طلوع فجر سے پہلے بڑھ لولہٰ ذا جب تم کو واضح انداز ہ ہوجائے کہ جسے صادق کا دقت ہو گیا ہے تو اس دفت فجر کی نماز پڑھو، کو بااس صدیث کا اسفار سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور نہ یہ غلس کے منافی ہے۔

اس کا جواب احتاف ید و یع بین کدیدتا ویل بالکل بخل ہے، کیونکداس کے ساتھ دوسراجملہ "فاندہ اعظم فلاحر" موجود ہا درائلہ اسم تفضیل ہے، تو مطلب ید ہوجائے گا کہ طلوع فجر کا جب بیتین ہوجائے تو نماز پڑھا کرو، کیونکہ بیاجروثوا ہیں بہت بڑا ہے اوراگر طلوع فجر ہے پہلے نماز پڑھا کہ وہ کی تعلق ہے، کیونکہ اس تاویل سے حدیث طلوع فجر ہے پہلے نماز پڑھ کی تو وہ بھی جائز ہوگی، جمراجروثوا ہا ہی میں کم ملے گا، یہ مطلب بالکل غلظ ہے، کیونکہ اس تاویل سے حدیث کا پورامفہوم جڑ جائے گا، نیز بدتا ویل اس لئے بھی سے ہیں ہے کہ اس دوایت میں افسان و کہ کی سے مسلم المسلم میں اسمان و کہ اس کے بھی تاہم میں المسلم میں اسمان کا مطلب نہیں لیا جاسکتا ہے جوا ما مثافی نے لیا ہے۔ ایک روایت میں کے لیسا اصبحت میں الفسر ہے، ایک روایت میں حین اسفوت الارض کے الفاظ ہیں ۔ ایک روایت میں حین اسفوت الارض کے الفاظ ہیں ۔ ایک روایت میں حین اسفوت الارض کے الفاظ ہیں ۔ ایک روایت میں حین اسفوت الارض کے الفاظ ہیں ۔ ایک روایت میں میا الفاظ ہیں :

"يا بلال اسفر بالصبح حتى يبصر القوم موقع نبلهم من الاسفار"

یعنی فجری نماز اتنی روش کرد کولوگ اگرنشانے پرتیر پھینک دیں تو تیر تکنے کی حک نظر آجائے ،ان الفاظ اور تنعیلات کی موجودگی میں حضرت ۱) مشافع" کی تاویل قابل التفات نہیں ہے ، بہر حال احناف کے دلائل کٹیر بھی ہیں اور واضح بھی ہیں ،اگر چہ جمہور کے پاس بھی دلائل ہیں ،جن کوانام مسلم نے یہال نقل کیا ہے۔

٧ - ١٤ - وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بُنُ يَحْتَى، أَحْبَرَنَا ابُنُ وَهُبِ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ ابُنَ شِهَابٍ، أَحْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْنُقُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَة، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: لَقَدُ كَانَ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدُنَ الْمُفَعِدَةِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَلَقَّعَاتِ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبُنَ إِلَى بَيُوتِهِنَّ، وَمَا يُعَرَفُنَ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ تَعْلَيْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ

حضرت عا تشديضي الشاعنها زوجه نبي اكرم صلى الشاعلية المغرباتي جين كدمؤمن خوا تنين فجركي فما زبيس رسول الشعلي الشعلية

<u> بحرک نماز کے متحب وقت کابیان</u>

وسلم کے ساتھ صاخر ہوتیں چاوروں میں کپٹی ہوئی مجروہ اپنے گھروں کولوٹی تو پیچائی نہ جاتی تھیں۔ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے اندھیرے میں نماز بڑھانے کی وجہ ہے ( یعنی چونکہ اندھیرے میں بی نماز سے فارغ ہوجاتی تھیں تو اندھیرے کی وجہ سے انہیں پیچائناممکن نہوتاتھا)

١٤٠٨ وَحَدِّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِى الْحَهُضَيِي، وَإِسْحَاقَ بُنُ مُوسَى الْأَنْصَادِى، قَالَا: حَدَّثَنَا مَعُنَ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَارَتَهُ فَالَتَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَيُصَلِّى عَنْ يَحْدُونَ مَنْ عَالِيشَةَ، قَالَتَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَيُصَلِّى الصَّبَحَ، فَيَنْصَرِفَ النَّسَاءُ مُعَلَفَعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعَرَفُنَ مِنَ الْغَلَسِ وقَالَ الْأَنْصَادِي في رِوَايَتِهِ: مُتَلَفَّفَاتٍ الصَّبَحَ، فَيَنْصَرِفَ النَّسَاءُ مُعَلَفَعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفُنَ مِنَ الْغَلَسِ وقَالَ الْأَنْصَادِي في رِوَايَتِهِ: مُتَلَفَّفَاتٍ الصَّبَحَ مَا لَنْسَاءُ مُعَلَفَعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفُنَ مِنَ الْغَلَسِ وقَالَ الْأَنْصَادِي في رِوَايَتِهِ: مُتَلَفَفَاتٍ مَعْرَتُ عَارَتُهُ مِنَ النَّعْمَ إِنْ اللهُ عَلَيْ مَاللهِ اللهُ عَلَيْ مَعْرَتُ اللهُ عَلَيْ مَعْرَتُ اللهُ عَلَيْ مَالَةً مَا لَعْرَفُنَ مِنَ الْغَلَسِ وقَالَ الْأَنْصَادِ في في رِوَايَتِهِ: مُتَلَفَّقَاتٍ مَعْرَتُ عَامَةً مِنْ اللهُ عَلَيْ مِنْ الْعَلَمِ مِنْ اللهُ عَلَيْ مَا مُنْ مُومَى اللهُ مَا اللهُ عَلَيْ مَنْ الْعَلَقِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ لَا اللهِ اللهُ عَلَيْ مَلَاهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا عَلَوْ مِنْ مَا عَلَيْ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعَلِيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلِي عَلَيْ عَلَيْ مَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

١٤٠٩ - حَدِّلُفَ اللهِ بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيْرَة حَدِّلُنَا عُنْلَرٌ عَنْ شُعْرَة حَقَالَ: وَحَدَّلُنَا مُحَمَّد بَنُ المُعْنَى، وَالنُّ بَشَارٍ قَالاً: حَدَّلُفَا اللهُ حَدَّلُنَا شُعْرَة عَنْ سَعْدِ إِن إِبْرَاهِمَ، عَنْ مُحَمَّد بَنِ عَمْرِو بَنِ الْحَسَنِ بَشَالٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ بَنِ عَلَى، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ بَنِ عَلَى، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّة وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَحَبَث، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُوَحَرُهَا، وَسَلَّم بُحَدَّلُ ، كَانَ إِذَا رَاهُمْ قَدِ الْحَتَمَعُوا عَمَّلَ ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدُ أَبَعَلُوا أَخْرَ، وَالصَّبَع كَانُوا - أَوْ قَالَ: كَانَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُصَلِّعَ إِنْ الْمُعْرَ وَالْمُعْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُصَلِّعَ إِنْ الْمُعْرَ وَالْمُنْ وَإِذَا رَآهُمْ قَدُ أَبَعَتُوا أَنَّعَرَ، وَالْصَبْعَ كَانُوا - أَوْ قَالَ: كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُصَلِّع إِنْ الْمُعْرَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُصَلِّع إِنْ فَلَه مِنْ الْمُعْرَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُصَلِّع إِنْ الْمُعْرَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُصَلِّع إِنْ الْمُعْرَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُصَلِّع إِنْ الْمُعْرَالُ مُعْرَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُصَلِّع إِنْ الْمُعْرَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُصَلِّع إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُصَلِّع الله عَلْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - يُصَلِّع الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَع الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَع الله عَلَيْه وَسُلْمُ الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَاللّه عَلْه الله عَلْمَالِه الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْه الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله عَلَيْه الله عَلْمُ الله عَلْمُ اللّه عَلَيْه المُعْمَالِه الله عَلْمُ الله عَلْم الله عَلْمُ الله الله عَلْمَا الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَل

محرّ بن محرو بن الحسن بن علی قرماتے ہیں کہ جب مجاج بن پوسف تعنی (حاکم بن کر) مدید آیا ، اس زمانہ بس ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: "رسول اکرم صلی الشعلیہ الم ظہر کی نماز خت محری ہیں (زوال کے فوراً بعد) پڑھتے ہے اور عمر کی نماز پڑھتے ہے تو اس وقت سورج بالکل صاف ہوتا تھا، مفرب کی نماز غروب کے بعد اور عشاء بھی مؤ خرکر کے اور بھی جلدی اوا کرتے ہے، جب آپ و کیجتے کہ سب جمع ہو مجے ہیں تو جلدی کرلیا کرنے اور جب و کیجتے کہ اوکول نے (جمع ہوئے ہیں) ستی کی تو تا خیر سے ادا کرتے ہے۔ جب کہ نبی اکرم سلی اور جب و کہنے کہ اوکول نے (جمع ہوئے ہیں) ستی کی تو تا خیر سے ادا کرتے ہے۔ جب کہ نبی اکرم سلی اور جب و کہنے کہ اوکول نے (جمع ہوئے ہیں) ستی کی تو تا خیر سے ادا کرتے ہے۔ جب کہ نبی اکرم سلی اور جب و کہنے کہ اوکول نے (جمع ہوئے ہیں) ستی کی تو تا خیر سے ادا کرتے ہے۔ جب کہ نبی اکرم سلی

### تشريح:

"لسا فدم المحجاج" ال سے تبان بن بوسف مراوب، حضرت عبداللہ بن ذہیر گی شہادت کے بعد عبدالملک بن مروان نے 20 سے می میں تباج کورشن کا گورز مقرر کیا تھا، اس کے بعد عراق کا گورز بنایا تھا، اس کا تذکرہ اس لئے کیا گیا کہ یہ نمازوں میں تاخیر کرتا تھا، جب یہ مدینہ بن آیا تو نمازوں میں تاخیر کرنے تھا، اس کے حضرت جابڑ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں، اس کے ساتھ پڑھیں یا الگ پڑھیں؟ آپ نے نمازوں کے مستحب اوقات کا بیان کیا کہ نمازوں کے مستحب اوقات یہ ہیں۔ "بالهاجوة "بین ظهر کی نماز دوپہر کے وقت زوال میس کے ساتھ پڑھاتے تھے، ھاجوۃ، ھبعرۃ، الهبعر اور الهبعیر نصف النہارکو کہتے ہیں، اس وقت لوگ کام کاج کوچھوڑ کرسائے کی طرف بھا مجتے ہیں، ہاجرہ چھوڑنے کے معنی میں ہے، اس سے زوال کا اول وقت مراد ہے، اب سوال بیہ ہے کہ اس سے پہلے ظہر کے اہراد کا تھم احادیث میں موجود ہے تو اہراواور ہجیر ہیں تضادوتعارض ہے، ایک میں دیر کا تھم ہے دوسرے ہیں سویر کا تھم ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اہراد دالی روایات گری کے موسم سے متعلق ہیں اور بجیرہ کی ردایات سردی کے موسم سے متعلق ہیں۔ "فعد اسطوا احو "یعنی جب لوگ جمع ہونے اور پہلے آنے میں سستی کرتے تو آنخضرت ملی اللہ علیہ سلم تمازعشا ، کوموَ قرفر ماتے متع تاک لوگ آجا کیں اور جماعت بیں کثرت ہوجائے۔

صدیت کے اس جملہ ہے ایک ضابطہ بھے میں آگیا ، وہ یہ کہ تکثیر جماعت شریعت کی نظر میں بہت اہم چیز ہے لہٰ فانماز وں کے اوقات میں اس کا خاص خیال رکھنا جا ہے ، اس ضابطہ ہے احماف کے مسلک کو ہر جگہ فائدہ ہوگا۔

#### فأندو

نماز دی کے متحب اوقات کے تعین میں جن نقباء کے اختلا فات ہیں وہ سب اولی اور غیراد لی کے اختلا فات ہیں ، جواز اور عدم جواز کے شیس میں ۔ للہٰ ذاان اختلا فات کو وجہ تنازع نہیں بتانا چاہتے ۔

احناف نے تکثیر جماعت کے پیش نظر تا خیرعشاء کو افضل فرمایا ہے، جوآئندہ صدیث میں بھی ندکور ہے، البذا اول وقت میں نماز پڑھنے کی تضیات کے احناف اٹکارنیس کرتے تنے ب

١٤١٠ وَ حَدَّدُنَدَاهُ عُبَيْدُ الله بِهِنْ مُعَافِه حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعُو، سَمِعَ مُحَمَّدٌ بَنَ عَمْرِو بَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَلِيّ، قَالَ: كَانَ الْحَدَّعَاجُ بُوَعَوْ الْصَلُواتِ، فَسَأَلْنَا حَابِرَ بَنَ عَبْدِ اللهِ بِحِثُل حَلِيثٍ غُنْلَو الْحَسَنِ بَنِ عَلَى مَا أَنِ عَلَى اللهِ بِحِثُل حَلِيثٍ غُنْلَو اللهَ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى الل

111 و قَدَّدُنَا يَسَعِبُ أَبِي، يَسُأَلُ أَبَا بَرَزَةَ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ: آفَتَ سَيَعَتُهُ عَالَ: سَيِعَتُهُ عَالَ: مَسَيعَتُهُ عَالَ: مَسَيعَتُ أَبِى يَسُأَلُهُ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَيعَتُهُ عَالَ: "كَانَ لَا يُسَالِي بَعَضَ تَأْعِيرِهَا - قَالَ: يَعْنِي الْعِضَاءَ - إِلَى يَصَغِي اللّهُلِ وَلَا يُحِبُ النَّوْمَ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: "كَانَ لَا يُسَلِي بَعَضَ تَأْعِيرِهَا - قَالَ: يَعْنِي الْعِضَاءَ - إِلَى يَصَغِي اللَّهُ وَلَا يُحِبُ النَّوْمَ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَكَانَ يُسَعِلَى الظَّهَرَ حِينَ تَزُولُ لَكَ الشَّعَسُ، وَالْعَصْرَ يَذْهَا "، قَالَ شُعَبَّهُ: ثُمَّ لَقِيمَةُ وَالشَّمَسُ حَيَّةً ، قَالَ: وَكَانَ يُصَلِّى الظَّهَرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمَسُ، وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّحُلُ إِلَى أَقْعَى الْهَذِينَةِ وَالشَّمَسُ حَيَّةً ، قَالَ: وَكَانَ يُصَغِي الطَّهَرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمَسُ، وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّحُلُ إِلَى أَقْعَى الْهَذِينَةِ وَالشَّمَسُ حَيَّةً ، قَالَ: وَكَانَ يُصَغِي الْعَرِي أَيْ عَنْ وَالشَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُعْسَرَ وَلَا الْمَغْرِبُ لَا أَدُولِي أَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةً ، قَالَ: وَالْمَغُرِبُ لَا أَدُرِي أَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعُلَاقُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْع

( فجر کی نماز کے متحب وقت کابیان

ذَكَرَ، قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعُدُ فَسَأَلَتُهُ، فَقَالَ: وَكَانَ يُصَلِّي الصَّبَحَ فَيَنَصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنَظُرُ إِلَى وَجُهِ جَلِيسِهِ الَّلِآي يَعُرِفُ فَيَعُرِفُهُ ، قَالَ: وَكَانَ يَقُرُأُ فِيهَا بِالسَّيِّنَ إِلَى الْمِالَةِ

سیار بن سملا مد کہتے ہیں کہ ہیں نے اپنے والدگو آبو برز قاسے دسول الشرسلی الشرطید وہم کی نماز کے بارے ہیں سوال

کرتے سنا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ ہیں نے کہا کیا آپ نے خو وابو برز قاسے سنا؟ فرمایا کہ (ہیں نے خو واتی وضاحت سے

سنا) گویا ہیں ابھی بھی بن رہا بول۔ ہی نے اپنے والدگورسول الشرسلی الشعلید وہم کی نماز کو ایک تہائی رات تک مو خرکرنے کی

سنا تو انہوں نے (ابو برز قا) نے فرمایا ، حضور الذی سلی الشعلید وہم حضاء کی نماز کو ایک تہائی رات تک مو خرکرنے کی

زیادہ پر واند کرتے تھے (لیحتی اتی تا خبر آپ ملی الشعلید وہم کے زویک کوئی فکر کی بات نہمی) اور آپ اس سے قبل

سونے کو پسند نفر ماتے تھے اور اس کے بعد باتی کر نے کو بھی پسند نفر ماتے تھے ۔ شعبہ کہتے ہیں کہ ہی پھر دوبارہ

(سیار) سے ملا اور ان سے بو چھاتو انہوں نے فرمایا ، آپ ظہر کی نماز زوال آ فاب کے فور آبعد پڑھا کرتے تھے اور

عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے ( کہ اس سے فراغت کے بعد ) آدمی مدینہ کہتے ہیں کہ ہی بھر اور وہاں بہتی کر

مصر کی نماز اس وقت انہوں نے (ابو برز ہ) نے ذکر کیا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ ہی پھر ان سے ملا اور بو چھاتو انہوں نے (ابو برز ہ) نے ذکر کیا۔ شعبہ کہتے ہیں کہ ہیں پھران سے ملا اور بو چھاتو نور مایا: حضور علیہ السلام فجر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے کہ جب آدمی اس سے فارغ ہو کر پلتا اور اپنے ساتھ والے کود کھنا جسے وہ نی ہیا ہے جاتا تھا تو اسے پہلیان لیتا ( کہ بولان ہے) اور آپ می الشد ملیہ وہم فجر کی نماز ہیں ۱۰ سے وہر آبیہ آبی تلاور ہو گھنا ہو تھے۔

## تشريخ:

"لا یسحب النوم قبلها" یعنی عشاء کی نمازے پہلے سونے کونا پیندفر ماتے تھے،اس لئے کہ نماز کے فوت ہوجانے کا خطرہ ہے،اکٹر علاء نے اس کو کمروہ لکھاہے، بعض حضرات نے اس کوجائز کہاہے، چنانچہ ابن عمر \*عشاء کی نمازے پہلے سوجاتے تھے۔

علامہ نوویؓ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر نیند کا غلبہ موادر نماز فوت ہوئے کا خطرہ شہوتو سونا مکروہ نہیں ہے۔ عشاء کے بعد فعنول ہا تیں کرنا مکروہ ہے، ہاں ملمی اور دینی ہاتیں جائز ہیں، کیچھنعیل آ کے آرہی ہے۔

"بالمسئین الی الماة " آیتوں کے بتلانے کامقصود بھی بہی ہے کہ فجر کی نماز علس میں شروع ہوتی تھی ورنداسفار میں اتی آیات کا پڑھنا مشکل ہے، لیکن یہ یا در کھنا چاہئے کہ آپ سلی انڈ علیہ وہلم کی قر اُت روانی سے ساتھ حدر میں ہوتی تھی تو کم وقت میں زیادہ آیتیں ہوجاتی تقیس ۔ بید معری لہجینیں تھاجس کے لئے بہت زیادہ وفت کی ضرورت ہوتی ہے۔

ببرحال اس روایت سے نمام محداورا مام طحاوی کے مسلک کوفا کدہ ہوسکتا ہے کہ نماز کو غلس میں شروع کرواورا سفار میں تم کرو۔ ۲ ۱ ۲ - کے اگفٹ عُبیکڈ اللهِ بَنُ مُعَافِ، حَلَّدُ ثَنا أَبِي، حَلَّدُ ثَنَا شُعَبَةُ، عَنْ سَبَّارِ بَنِ سَلاحَةَ، قَالَ: صَمِعتُ أَبَا بَرْزَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبْالِي بَعْضَ تَأْجِيرِ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّبَلِ، وَكَانَ لَا \* يُحِبُّ النَّوْمَ فَبَلَهَا، وَلَا الْحَدِيثَ بَعُدَهَا قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: أَوْ ثُلَبُ اللَّيْلِ

حضرت الوبرز ورضی الله عشفر مائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسم نماز عشاء کونصف اللیل تک مؤخر کرنے کی پروانہ فرماتے تھے۔ ( کیونکہ اس کامستحب وقت تا خیر ہی ہے) اور آپ صلی اللہ علیہ دستم اس سے پہلے سونے کواور اس سے بعد بائٹس کرنے کو نابسند کرنے تھے۔ شعبہ (روای) کہتے ہیں کہ ہیں ایک بار پھر بھی ان (سیار) سے ملاتو انہوں نے (نصف اللیل کے نبجائے) ٹکٹ اللیل کہا۔

١٤١٣ - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيَبٍ، حَدَّثَنَا شُوَيَدُ بُنُ عَمْرِو الْكَلِيَّ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ صَيَّارٍ بُنِ سَلَامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَمِعُتُ أَبَا بَرُزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، يَقُولُ: كَانُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَخُّوُ الْمِشَاءَ إِلَى تُشَرِّ اللَّيْلِ، وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبَلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْنَعَا، وَكَانَ يَقُرُأُ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ مِنَ الْمِاقَةِ إِلَى السَّقِينَ، وَكَانَ يَنْصَرِثَ حِينَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجُهَ بَعْضِ

حفرّت ابویرز ہ الائلمی رضی اللّه عندفر ماتے ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ عناء کی نماز کوتہائی رات تک مؤفر فراتے تھے اور اس سے قبل سونے کو اور اس کے بعد باتھی کرنے کو ناپیند فرماتے تھے اور فجر کی نماز ہیں ۱۰۰سے لے کر ۲۰ آیات تک مخاوت فرماتے اور نماز سے ایسے وقت فارغ ہونے کہ ہم ایک دوسرے کے چیرہ کو پیچان لیتے تھے۔

### تشريح:

''ویٹ کسرہ النوم فلبھ'' یکم عشاء کے ساتھ تعلق ہے ، کونکہ عشاء نیندکاوقت ہے ، روایات میں عشاء کی نمازے پہلے سونے کوشع فرمایا ہے ، این چرقر ماتے ہیں کداس حدیث سے معلوم ہوگیا کہ نماز عشاء سے پہلے سونا حرام ہے ، لیکن احناف کے ہاں تنصیل ہے کہ آگر نماز کا وقت واغل نہیں ہوا ہے تو اس سے پہلے سونا منع نہیں ہے اور اگر وقت واغل ہوگیا ہے تو اگر جگانے کا کمل انتظام کوئی نمازی کرتا ہے تو ان کہلے سونا جا کڑنے سونا میں ہے اور نینداس طرح غالب ہے کہ نماز کے وقت کے نکلنے کا خطرہ ہے تو نیحر نیند جا ترنہیں بلکہ کروہ ہے۔ (کندانی العرفات)

باب كراهة تاخير الصلوة عن وقتها المختار

مستحب اوقات ہے نماز کومؤ خرکر نامکروہ ہے

اس بات میں امام سلم نے سات احاد یث کو بیان کیا ہے۔

٤١٤ . حَدِّنَنَا خَلَفُ بُنُ هِشَامٍ، حَدِّنَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، حِ قَالَ: وَحَدِّنِنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيَّ، وَأَبُو كَامِلِ الْحَدُرِيُّ، قَالَ: وَحَدِّنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَأَبُو كَامِلِ الْحَدُرِيُّ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ:

4+2

لِي رَسُولُ اللهِ: كَيُفَ أَنْسَتَ إِذَا كَانَتُ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ بَوَخُرُونَ الصَّلَاةَ عَنُ وَقَتِهَا؟ – أَوَ – بُعِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنُ وَقُتِهَا؟ فَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَالَ: صَلَّ السَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنَّ أَثَرَكُتَهَا مَعَهُمُ، فَصَلَّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَاظِلَةٌ وَلَمْ يَذَكُرُ حَلَفٌ: عَنَ وَقَتِهَا

حضرت ابود ررضی الله عند فرماتے ہیں کدرمول الله صلی الله علیہ وسلم نے جھے سے فرمایا کرتمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر
ایسے دکام ہوں کے کدوہ نماز کو وقت سے مؤخر کریں مے یا نماز کو برباد کریں مے وقت نکال کر؟ میں نے عرض کیا پھر
آپ سلی الله علیہ دسلم مجھے کیا تھم فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ (ایسے وقت جب تھران نمازیں مؤخر کرنے لکیں) تو تم نماز کو
اپنے وقت پر پڑھنا پھر اگران (حکر انوں) کے ساتھ بھی پڑھنے کا اتفاق ہوجائے تو پھر پڑھ لینا کہ وہ (دوسری)
نماز تمہارے لئے نفل ہوجائے گی اور خلف دادی نے عَنْ وَقَدِیمَا کا لفظ بیان نہیں کیا۔

تخريج:

"يؤخرون الصلواة"

### ممنوع اوقات كابيان

احادث مقدسہ میں جن اوقات میں نماز پڑھنے سے روکا حمیا ہے ووکل پانچ اوقات ہیں، لیکن دوکی حیثیت الگ نوعیت کی ہے اور تین کی حیثیت الگ نوعیت کی ہے اور تین کی حیثیت الگ نوعیت کی ہے اور تین کو تیم والی کو تیم والی کو تیم والی کو تیم والی کے نام سے اور ٹانی الذکر تین وقتوں کو تیم والی کے نام سے یاد کروں گا۔ کے نام سے یادکروں گا۔

چنا پیشم اول کے دو دفت یہ ہیں (۱)عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ہے غروب آفقاب تک (۲) نجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے طلوع آفقاب تک۔

قتم ٹائی کے تین وقت یہ جیں(۱) ابتداء طلوع آفماب سے لے کرمورج سے زردر بنے تک وقت کروہ ہے، جب زردی فتم ہوجائے اور سورج میں تیزی آجائے تو بھر کروہ وقت نہیں دہے گا۔ (۲) نصف النہار کا وقت کر وہ ہے (۳) عصر کے وقت آفماب زرد ہونے سے لے کرغروب آفماب تک وقت کروہ ہے مختصرالفاظ میں اس کوطلوع آفماب بغروب آفماب اور استواء انتشس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

قتم اول کے دود**توں بی**ں نماز پڑھنے سے ممانعت اور رو کئے والی احادیث متواتر ہیں جرح وتعدیل کے علاماور محدثین نے ان کے متواتر ہونے کی تصریح کی ہے۔ (معارف انسن )

قتم ٹانی کے ادقات میں نمی اور ممانعت کی احادیث سیح تو ہیں ایکن متو ارتہیں ہیں

# ممنوعداوقات مين نماز يرمضخ كأحكم

شوافع وحنا بله کے زو کیفتم اول اور قتم ٹانی او قات کا تھم ایک جیسا ہے ، کوئی قرق نہیں ہے ، وہ تھم یہ ہے کہ ان اوقات میں فرائض مطلقاً جا کزیں اور نوافل ذوات السبب بھی جا کزیں ، البتہ نوافل غیر ذوات السبب جا کزنہیں ہیں نوافل ذوات السبب وہ ہیں جن کیلئے سبب جدید پیدا ہوا مثلاً تسحید السمسحد، تبحید الوضوء، صلوہ الکسوف اور صلوہ استسفاء بیسب نوافل جدید سبب کے پیدا ہو گے کی جہسے پڑھی جاتی ہیں۔ جن نوافل کیلئے کوئی جدید سبب یا جدید باعث یا کوئی علت ادر وجہ ند ہو، وہ غیر ذوات السبب ہیں، ان کا پڑھنا ان منوعہ اوقات میں جائز نہیں ہے۔

مالکیہ حضرات کے نزدیک ان ممنوعہ اوقات میں فرائض پڑھنا جائز ہے لیکن نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے۔

ائمہا حنان نے ان کروہ اوقات کی دونوں قیموں میں فرق کیا ہے، ان کے زوکی شیم اول میں فرائنس جائز جیں، نوافل جائز ہیں ہیں۔
اور سم نانی میں تینوں اوقات میں نے وفل نجائز جیں نہ فرائنس جائز ہیں، بلکہ کی سم کی کوئی نماز جائز ہیں اورا کرکوئی شخص ان اوقات میں نظل
پڑھے گاتو کرا ہت تحریمیہ کے ساتھ ادا ہوگی، بلکنفل میں شروع کرنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ اس کوتو ڈرے اور دوسرے وقت میں اس کی
نظماء کرے اورا کرکوئی مخص ان تین اوقات میں کوئی فرض یا واجب پڑھے گاتو وہ باطل ہوجائے گا۔ ہاں چند چیزی اس کے تھم ہے ستنگی
جی (۱) غروب آفاب کے وقت ای دن کی عصر کی نماز اگر رہ گئی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ (۳) اگر ان اوقات میں نماز جناز ہر پر آسمی تو

### وجەفرق:

ھنیہ نے قتم اول اور تتم ٹانی کے اوقات میں جوفرق کیا ہے اس فرق کی وجہ یہ ہے کہتم ٹانی کے تینوں اوقات میں نماز پڑھنے ہے نہی کی علت ان اوقات میں نماز پڑھنے ہے نہی کی علت ان اوقات میں نماز پڑھنے ہے نہی کی علت ان اوقات میں نقص اور خامی کا وجود ہے کہ یہ اوقات میں ان کی ذات میں خامی جی لہدیں لئے نہیں ہے کہ ہے دواوقات میں ذاتی نقص اور خامی تیس ہے، بلکہ کسی خارجی وجہ ہے کہ ہے دواوقات میں داتی ہے اور وہ خارجی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں وقت مشغول بحق الفرض کے ساتھ مختص کر دیا ہے تا کہ بید دونوں وقت مشغول بحق الفرض رجیں اور نوافل کی اس میں دخل مداخلت نہ ہو، اس کئے نوافل جائز نہیں، فرائض جائز ہیں، اس تفصیل اور تواعد سے مکروہ اوقات کے اکمثر مسائل علی ہوجا کمیں میں۔

ه ١٤١٥ . حَدَّثَنَا يَسُحَيَى بُنُ يَسُحَيَى، أَحُبَرَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ أَبِي عِمُرَانَ الْحَوْلِيَّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ السَّامِتِ، عَنُ أَبِي ذَرَّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسَا أَبَا ذَرُّ إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعُدِي أَمَرَاهُ يُعِيتُونَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّ الصَّلَاةَ لِوَقَتِهَا، فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقَتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً، وَإِلَّا كُنْتَ قَدُ أَحْرَزُتَ صَلَاتَكَ

حسرت ابوذر رضی اللہ عند فرماتے جیں کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بھتے سے فرمایا: ''اے ابوذر! میرے بعد عنقریب ایسے امراء ہوں گے جونماز دل کو ضائع کرتے ہوں گے (ایسی صورت میں) تم نماز دل کو دفت پرا داکر نا۔ اگر تم نے تماز کو دقت پرادا کر نیا (ادر دکام کے ساتھ دوبارہ نماز پڑھنی پڑی) تو وہ تمہارے لئے نفل ہوجائے گی اور اگر ایسانہیں ہوائو کم از کم تم نے اپنی نماز کی تو حفاظت کری لی۔

٦ ١ ٤ ١ \_ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الصَّامِتِ، عَنَ أَبِي ذَرِّ، فَالَ: إِنَّ حَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسُمَعَ وَأَطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبُدًا مُحَدَّعَ الْأَطَرَافِ، وَأَنْ ممنوع اوقابينه كابيان

أُصَلَّى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكَتَ الْعَوْمَ وَقَدْ صَلَّوًا كُنُتَ قَدْ أَحْرَزُتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا كَانَتُ لَكَ نَافِلَةً حضرت ایود ررضی الله عندفر ماتے ہیں کہ میر ہے خلیل اور دوست ( سلی اللہ علیہ دسلم ) نے مجھے دصیت فریا کی کہ میں اسپتے حاکم کی سنوں ادراطاعت کروں اگر چہدہ دلنگڑ الولاغلام ہی کیوں نہ ہواور مجھے دمیت قربالی کے نماز کواس کے وقت پر اوا کروں اور فرمایا کہ اگرتم لوگوں کو بعد میں تماز پڑھتا ہوا یاؤ تو تم نے توا بی تماز کی پہلے بی حفاظت کر لی ہے ور ند (الحران کے ساتھ مجی پڑھ کی) تو دوسری تنہارے لیے لفل ہی موجائے گی۔

''مسجد ع الإطسر اف'' لعِني اليهاغلام ہوجس كے اعضاء كثے ہوئے ہوں مثلاناك كان ہاتھ ياؤں كثے ہوئے ہوں، بجربھي اس كي اطاعت كرول اجبكه وه مجصح كماب الله كي مطابق جلار بابو- ريفعيل ويحرروايات كريش لظريب

**سوال:** یہاں ایک اشکال ہے، دوریہ کہ غلام کی حکومت تو جائز نہیں ہے، یہاں غلام کو ہادشاہ تسلیم کر کے اس کی اطاعت کی تاکیہ کیسے کی گئی ہے؟ **چواب**: اس سوال کا جواب میہ ہے کہاس سے مرادا بیاغلام ہے جس نے زبردی کے ساتھ حکومت پر تبصر جمایا ہو، جس کو مستخلب کہتے ہیں،جس طرح مصریر کا فروں نے غلبہ عاصل کیا تھا،اب آگریٹر بعت سے مطابق حکومت کرر ہاہوتو اس کی اطاعت ضروری ہے۔ د دسرا جواب سے بے کہ پیرکلام بطور فرخی ہے کہ فرض کرلواگر ایک خسیس غلام بھی تم پر بادشاہ بن جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو، **کویا ہ**ے اطاعت كرنے ميں مالغه كي طرف اشاره كما كما ہے۔

"وان اصلى لوفته" يعني آنخضرت سلى الذعارونم نے مجھے دميت فرمائي كديس مستحب دفت پيس جماعت سے الگ نماز پڑھول تاكد ونت متحب کی فضیلت <u>مجھ</u>ل جائے۔

"فسان آور کت "لعنی آنخضرت ملی دشدها به ملے بطور وصیت فرمایا کداگر تھے جماعت کے ساتھ نماز نہیں ملی تو خیرہے ، کیونکہ تم نے اپنی نماز اورنسلیت حاصل کرلی ہے، اب اگرتہیں توم سے ساتھ جماعت کا موقع ما توان کی جماعت میں شریک ہوجاؤ ، بینماز تنہارے لئے تفل بن حائے گی۔

سوال: يهال ميهوال كراس مخص في جواكي وقت من دونمازي بإه لين وان من سي كوني نماز فرض شار موكي اوركوني نماز نفل شار موكى؟ **جواب:** اس سوال کا پېلا جواب په ہے که اس مخض کی پہلی نماز فرض میں شار ہوگی اور دوسری نمازنفل میں شار ہوگی ، زیر بحث حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ دوسری تمازنفل ہوگی ، یہی احناف اورا کٹر فقہا وکا مسلک ہے۔

د وسرا جواب ہیے ہے کہ ان دونماز ول میں جونماز انکمل وکامل طور پر پڑھی گئی ہے، وہی فرض ہوگی ۔

اس سوال کا تیسرا جواب بدہے کہ بید وٹوں نمازیں قرض میں شار ہوں گی۔

چوتھا جواب یہ ہے کہ بیمعاملداللہ تعانی کے سپر د ہے وہ جس کوفرض میں قبول کرے وہی فرض ہوگی اور جس کونفل میں قبول کرے وہ نفل ہوگی ، ہندے کواس میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

سوال: یہاں ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ اس حدیث میں فرض پڑھنے کے بعد تمام ادقات میں نفل پڑھنے کا محم ہوتو کیا عمر اور فجر اور لا مغرب کے پڑھنے کے بعد بھی نفل پڑھیں ہے، حالانکہ عصر وفجر کے بعد تماز پڑھنائع ہوا دوسی بھی زمن کا حالے کا کا تصور نہیں ہے؟

جواب: علامہ نوویؒ نے تو شوافع کی طرف ہے وکا لت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے نزویک مطلق حدیث کو دیکھتا ہوگا تو پانچوں نمازوں میں فرائعن کے بعد فرائعن کے بعد فل پڑھیاں جدیث مطلق ہے، جس کا تھم بی ہے کہ تمام نمازوں میں تم ایسا کر سکتے ہو، ما علی تاریؒ نے احماف کی وکالت کرتے ہوئے مرقات شرح مفتلؤ ق میں لکھا ہے کہ بیصد بیٹ ظہر اور عشاء کی دونمازوں پڑھول ہے کہ آوی ان میں شال ہو کر نفل پڑھو سکتا ہے، اس کے علاوہ فجر اور عمر میں شریک تمیں ہوسکتا ہے، کونکہ فجر وعصر کے بعد نفل جا ترقیمیں ہے اور مغرب میں شریک تعلیم کی ہوئی ہو گئا ہو کہ اور عمر میں شریک تمیں ہوسکتا ہے، کونکہ فجر وعصر کے بعد نفل جا ترقیمیں ہوسکتا ہے، اس کے ماتھوا کی دکھت ملاکرا ضافہ کیا گھیا تو بیام کی میں شریک تعلیم کی تعلیم کی تول کیا ہے، بہر حال می میں شریک کو تا ہوں میں اور مقتلی کی اور بر حتا ہے، یہ بہت نا منا سب ہے، بعض شوافع نے بھی بھی تول کیا ہے، بہر حال حدیث مطلق ہے اور اس میں جوازی صراحت ہے، اس لئے آخر میں ملاعلی قاری فرمائز ہوگیا۔ (فرائیم) کے جش نظر یہاں آگے ، البذا مجودی اور ضرورت کی وجہ سے کراہت شم ہوجائے گئ تو پڑھ صنا جائز ہوگیا۔ (فرائیم)

به فیصله اچهاہے، کیونکہ اس سے افتر اق وانتشار ختم ہوجائے گا اور ظالم ہادشا ہوں کے غیظ وغضب سے بھی آ وم محفوظ رہ جائے گا۔

١٤١٧ - وَحَدِّنَنِي يَحْيَى بُنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا حَالِدُ بَنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنُ بُدَيلٍ، قَالَ: سَبِعَتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، يُحَدِّثُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ الصَّامِتِ، عَنُ أَبِي ذَرَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَبِعَتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، يُحَدِّثُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ الصَّامِتِ، عَنُ أَبِي ذَرَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَضَرَبَ فَحِذِى: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قُومٍ يُؤَخُّرُونَ الصَّلَاةَ عَنُ وَقُتِهَا؟ قَالَ: قَالَ: مَا تَأْمُرُ ؟ قَالَ: صَلَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ اذْهَبُ لِحَاجَتِكَ، فَإِن أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَآنَتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّ

حفرت ابوذ ررضی الله عنظرماتے ہیں کر بول الله ملی الله علیه وئلم نے میری ران پر ہاتھ مار تے ہوئے فرمایا: تمہارا کیا عال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں رہ جاؤ کے جونماز وں کو وقت ہے مؤخر کرتے ہوں گے؟ انہوں نے عرض کیا پھر آپ سلی الله علیہ وسلم مجھے کیا تھم دیتے ہیں؟ (اس بارے میں) فرمایا: تم نماز کواس کے وقت پراوا کر کے اسپنے کام کو علے جانار پھرا گرنماز کھڑی ہو جائے تو تم معجد ہوتو پڑھ لیا کرنا۔

### تشريح:

''وضوب ف خدندی'' بعنی ابودر دخفاری فرماتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے ہوئے توجد دلانے کیلئے میری ران بر ہاتھ مار ادر فرمایا تبہارا کیا حال ہوگا۔

" کیف انت " یعنی تمہارا کیا حال ہوگا جب کتم پراییا حاکم مسلط ہوگا جونماز دن میں تاخیر کرے گا دراو قات مستحب سے ان کومؤ خرکر کے پرنے گا اور تم اس کی مخالفت پر قدرت نہیں رکھو کے ، اگر اس کے ساتھ نماز پڑھو کے قومستحب وقت کی فضیلت ہے محروم ہوجاؤ کے اور اگر اس کی مخالفت کر کے الگ نماز پڑھو کے تو اس کی طرف سے نقصان جنچنے کا خطرہ بھی ہوگا اور جماعت کی فضیلت سے بھی

محردم ہو جاؤ کھے۔

"اذهب لدحاجت " يعنى سيدش أذ برا هرائ عام بر على جاؤين اگراس دوران سيد بن جاعت كيك ا قامت برهي مي الآن به محب سد حال بكدان كرماته شائل بو كرنماز براها و بعد بيث اسسلسل بضرب المفعد" به اس بروس تماز برهي مارد يك السلس به الدوليات من "بعينون" كا بملد به مراد يك فار كوانام و قركر بن مك كويااس كوماد بن كه اب بروس تماز برهي من ي الحالية البراء قال أخر أنها إليا و المقالية البراء قال المعتاجيل بن ألكه عنه عنه أنه و المقالية البراء قال المعتاجيل بن ألكه المنه بي ألوب عن أبي القالية البراء قال المعتاجيل بن ألكه عليه في المعتاب المنه بي المعتاجيل بن ألكه المنه بي المعتاب المنه بي المعتاجيل بن ألكه عليه و المعتاب المنه بي المعتاجيل بن ألكه عليه المنه بي المعتاب المنه بي بي المنه المنه بي المنه

٩ ١ ٤ ١ - وَ حَدَثُنَا عَاصِمُ بُنُ النَّصُرُ التَّيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثُ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنُ أَبِي نَعَامَةً عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الصَّامِتُ عَنُ أَبِى ذَرَّ قَالَ قَالَ كَيْفَ ٱنْتُمُ أَوْ قَالَ كَيْفَ إِذَا بَقِيْتَ فِي قَوْمٍ يُوَّخُرُونَ الصَّلاَةَ عَنُ وَقَتِهَا فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ثُمَّ إِنُ أُقِيَمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلِّ مَعَهُمُ فَإِنَّهَا زِيَادَةُ خَيْرٍ.

حقنرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں باتی رہ جاؤ ہے کہ جونماز کو موخر کرتے ہوں گے وقت سے؟ نماز کواپنے وقت پرادا کرنا۔ پھرا گرنماز کھڑی ہوجائے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا کہ یہ نیکی میں بی اضاف ہے۔

١٤٢ - وَحَدَّنَنِي أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ، حَدَّنَنِي أَبِي، عَنُ مَطَرٍ، عَنُ أَبِي الْعَالِيَةِ اللّهِ بُنِ الصَّاحِبُ : نُصَلِّي يَوْمَ الْحُمْعَةِ خَلْفَ أُمْرَاءَ فَيُؤَخُرُونَ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَضَرَبَ الْبَرَّاءِ، قَالَ: فَشُرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةً أُو حَعَتُنِي، وَقَالَ: سَأَلُتُ أَبَا ذَرِّ، عَنُ ذَلِكَ فَضَرَبَ فَخِذِي، وَقَالَ: سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ ذَلِكَ، وَقَالَ: صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَلّى السَّلَاةَ لُوقَتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمُ مَعَهُمُ نَافِلَةً ، قَالَ: وَقَالَ عَبُدُ اللهِ:

باجماعت نماز بزمن كفيات

ذُكِرَ لِي أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فَحِدَ أَبِي ذَرٌّ

ابوالعاليه البراء كيني بين كديس في عبدالله بن صاحت سه كها بهم جعد كي نماز دكام وامراء كي ييجي يزيية بين اوروه نماز بهن بهت تا خير كرت بين انهول في ميرى ران ير اس طرح ما را كه جي تكيف بوف كي اورفر ما يا بس في اس بارے بين ابوؤر سے يو چها تو انہوں في بحق ميرى ران پر ما را تقاا دركها تقا كه بين في رسول الله سلى الله ظيه وسلم سے اس بارے بين سوال كيا تقاتو آپ في ما يا تقانمازكوا بيت وقت پراواكر نا اوران امراء كے ساتھ بحي نقل كي نيت سين ما زيز هذا عبد الله كيتے بين كر بجھ ہے يہ بھى و كركيا ممياكه ني ملى الله عليه وسلم في بھى ابوؤر شكى ران بر مارا تقا۔

باب فضل صلواة الجمامة وبيان الوعيد عن التخلف عنها

نماز باجهاعت کی فضیلت اوراس سے پیچھے رہنے پرشد یدوعید

اں باب میں امام سلمؓ نے چودہ احادیث کو بیان کیاہے

١٤٢١ ـ حَدِّنَنَا يَحْتَى بُنُ يَحْتَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ المُسَيَّبِ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلاَةُ الْحَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنُ صَلَاةٍ أَحَدِكُمْ وَحُدَةُ بِحَمْسَةٍ وَعِشُرِينَ جُزَءً الـ

حضرت ابو ہریر افر ماتے ہیں کررسول الله ملی الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: "جماعت کی نماز تنها نماز سے ٢٥ ورجه زياد و اجر رکھتی ہے "

تشریخ:

"صلواة الجمامة"

# نماز بإجماعت يرمضن كى فضيلت

قال الله تعالىٰ ﴿واركعوا مع الراكعين﴾

لیلة المعراج میں جب نماز فرض ہوئی تو دن کے وقت حضرت جرائیل آ مجے اور ظہری نماز جماعت سے ساتھ بڑھائی ، نماز باجماعت کی مشروعیت کہ جماعت سے سماتھ بڑھائی ، نماز باجماعت کی مشروعیت کہ جس ہوئی ، اس میں علاء کی دورائے ہیں ، علاء کے ایک طبقے کا خیال ہے کہ جماعت نے نماز کی مشروعیت کہ ہیں ہوئی ، ایس وسرے طبقے کا خیال ہے کہ جماعت کی مشروعیت تو مکہ بن دوسرے طبقے کا خیال ہے کہ جماعت کی مشروعیت تو مکہ بن میں ہوئی ، جس برحد بٹ امامت جریل دلالت کر رہی ہے ، لیکن جماعت کا ظہور اور اس پر مداومت اور موافعیت مدینہ منورہ میں ہوئی ، کیونکہ کھارے غلب کی وجہ سے مکہ میں کھل کر جماعت کرانا آسان کا منہیں تھا۔

جماعت کی فضیفت اوراس کی ترغیب وتر ہیب میں اتنی کثیر تعداد میں احادیث ہیں کدا گرسب کو یک جا کیا جائے تو ایک براخزانہ تیار ہوسکتا

ہے۔اس ہاب سے تحت وہی احادیث تقل کی گئی ہیں، جن سے جماعت کی تعنیلت ہتا کیدا درمسائل وفعنائل کاعلم حاصل ہوتا ہے۔ ان کثیرا حادیث سے دیکھنے کے بعد آسانی سے بیا ندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ نماز جیسی تنظیم عبادت کیلئے جماعت کی کتنی بوی اہمیت ہے، تبی اکرم سلی اللہ علیہ دسلم نے مرض وفات میں دوآ دمیوں کا سہارا لے کرمشقت اٹھائی اور جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے ،نماز جب فرض ہوئی تو پہلی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی تمی ہماعت کی اہمیت کی علامت ہے۔

## جماعت فرض ہے یاواجب ہے یاسنت ہے؟

اں پرسب کا انفاق ہے کہ مردوں کیلئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھٹا کیلے نماز پڑھنے سے کن مکنا افضل ہے اور بغیر شرقی عذر جماعت ترک کرنا بری بات ہے۔ اس بات پر بھی امت کا انفاق ہے کہ بعض ایسے اعذار ہیں جن کی وجہ سے جماعت ترک کرنا جائز ہے، تمام فقہاء نے اپنے اپنے اپنی انداز سے بیاعذار کھے ہیں، لیکن اگر کوئی شرقی عذر نہ ہوتو اس وفت جماعت کا تھم کیا ہے، آیا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔

### فقهاء كااختلاف:

شوافع کا مخاراوراصح قول یہ ہے کہ فرض نماز کیلئے جماعت فرض کفایہ ہے، مختفین شوافع ای کوتر نیچے دیے ہیں،لیکن شوافع کامشہورقول یہ ہے کہ جماعت سنت مؤکدہ ہے،امام مالک کے ہاں جماعت سنت ہے،امام احمد بن طنبل کے ہاں جماعت کے ساتھونماز پڑھنافرض مین ہے،لیکن نماز کے لئے شرطنیس ہے،البذا خہانماز پڑھنے والے کی نماز ہوجائے گی، تحرکناہ کارہوگا،المی غواہر کے نزویک فرض نماز کے لئے جماعت کرناشرط کے درجہ میں ہے،اگر بغیرعذرکی نے جماعت کے بغیرنمازاواکی تو نمازنیس ہوگی۔

ائما حناف کی کمایوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جما عمت کے بارے میں ان کے ہاں دوقول ہیں۔

ا یک تول بیہ ہے کہ جماعت داجب ہے، دومرا تول بیہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے جو داجب کے قریب ہے، وجوب کا قول رائج ہے، چنا نچہ مشہور حنی محقق علامہ ابن جام فتح القدیر میں فرماتے ہیں کہ ہمارے اکثر مشائخ کا مسلک بھی ہے کہ جماعت واجب ہے اوراس پرسنت کا اطلاق اس وجہ ہے کیا گیا ہے کہ بیسنت سے تابت ہے، بعنی خود جماعت سنت نہیں، بلکہ اس کا ثبوت سنت بعنی صدیث سے ہواہے بعض احناف نے سنت کا فتوئی دیا ہے، متعقد میں احناف سنت کے قائل ہیں۔

#### محاتميه:

اس طویل اختلاف اور متفرق اتوال کی وجد کیا ہے، اس بارے میں حضرت علامہ شاہ انور شاہ کا تمیر کی اس طرح می کمہ اور فیصلے فرماتے ہیں کریدا ختلاف ورحقیقت تعبیر کا اختلاف ہے، مال کے اعتبار ہے اتنابڑا اختلاف نیس ہے، وجدیہ ہے کہ احادیث میں جماعت سے نمازنہ پڑھتے کے بارے میں سخت وعمد آئی ہے، بعض روایات میں آیا ہے کہ اوان سننے کے بعد براعت میں حاضر ندہونے والے کی نماز خمیں موتی بعض میں بیہے کہ مجدکے پڑوی کی نماز جماعت کے بغیرہ تھے نہیں۔

ادھر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے بین کافی نری ہے کہ ذرای بارش ہوجائے تو نماز گھروں بیں پڑھتا جا ہے۔ کھانے کا

زیارہ تقاضا ہوتو جماعت چھوڑ کر کھانا کھانے کی اجازت ہے لہذا جن معزات نے تشدید د تفلیظ اور تہدید و وعید کو دیکھا تو انہوں کے جماعت کوفرش کہددیا یا نماز کی صحت کیلئے شرط قرار دیا اور جن حصرات نے نرم پہلوکو ویکھا انہوں نے سنت کا فیصلہ سنا ویا اور جنہوں نے دونوں جانبوں کو دیکھاانہوں نے واجب یا سنت مؤکدہ کا علم لگادیا،اس طرح بیاختلاف رونما ہوا اورحضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کا کوئی فرمان زمن برنیس کرائسی ندگسی نے کوئی نے کوئی فرمان سیندے لگادیا اور کہددیا۔

> عباراتنا شتئ و حسنك واحد وكل السي ذاك المحمسال يشيسر گلپائے رنگارنگ ہے ہے روئق چن اے ذوق اس جبال کو ہے زیب اختلاف ہے

### جماعت کےفوائد

محقق اسلام حعزت شاہ ولی اللہ وہ ہلوگ نے ججۃ اللہ البالغہ ہی جماعت کے بہت فوائد بیان فرمائے ہیں جھیل فائدہ کیلیے ان میں ہے چند كاذكر حاضر خدمت ب بميكن بعيد الفاظ بيس بكدخلا صدي-

(۱) جماعت کی دجہ سے نماز جیسی عظیم عبادت بطور رسم تام اور رواج عام بسرا جوں کا حصہ بن جائے گی ، جس کا چھوڑ نا آسان نہیں ہوگا۔

(۲)عوام الناس اورخواص ایک دوسرے کے سامنے تمازا داکریں مے ،علام ہوں مے ، وہ عوام کی غلطیوں کودیکی کراصلاح کریں مجاور جو لوگ نماز کے مسائل بیں سجھتے ، وہ دیکھ کریاس کر بیکھ کیس ہے۔

(۳) بے نمازی بے نقاب ہوجا ئیں سے کیونکہ جومسجد میں جماعت میں نہیں ہے بچھلوو ہ نمازی نہیں۔

(٣) اجماع دعا بحضور رب تعالى عظيم الرّر كفتى ہے، جماعت ہے بیلیمت حاصل ہوتی ہے۔

(۵) جماعت ملى عظيم الشان اتحاد كامظامره باور بوى شوكت اسلام ب-

(٢) برخض كود وسرے مجبور مسلمان كى حافت زاراور در د كاعلم ہوجائے گا تو بدوكرے گا۔

( 2 ) جماعت میں عظیم الثان مسادات ہے کہ شاہ وگداا یک صف میں ہیں۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہو محیے محمود وایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز ترک جماعت کے چنداعذار

رین اسلام رحمت کاوین ہے، اس پی زحمت نہیں ہے، جہال کوئی عذر ہے وہاں رخصت ہے، چنداعذار کو بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ے، اگر چ فہرست بہت کمی ہے۔

(۱) شدید بارش کا ہونا (۲) راستوں بیں بچیز کا ہونا۔ (۳) بدن پرستر کا کیڑاند ہونا۔ (۳) شدیدشردی کا ہونا جس سے بیاری سکتے یا بوصنے کا خطرہ ہو۔ (۵) راستوں میں جان کے وثمن کا خطرہ ہوتا۔ (۲) مسجد جانے سے پیچیے مال وہسباب کے چوری کا خطرہ ہوتا۔ (۷) رات کے وقت میں شدید اند جرے کا ہونا۔ (۸) کسی مکان وسامان کی چوکیداری کرنا۔ (۹) کسی مریض کی جار داری کرنا۔ (۱۰) شدید پیشاب یا یا خانه کا تقاضا ہونا۔ (۱۱) سفر کے دوران قالے سے پھٹرنے کا خطرہ ہونا۔ (۱۲) درس وقد رئیس میں ایسامشغول ہونا کرذ رافرصت منہو بمگر بیعذر بھی ہو بمیشہ نہ ہو۔ (۱۳) اتنا نیار ہونا کہ چلنے پر قدرت شد ہے یا نامینا ہونا۔ (۱۳) کھانا تیار ہونا اوراس کے خراب ہونے کا خطرہ ہونا اور شدید بھوک کا احساس ہونا۔

# تنهانمازاور جماعت كىنماز ميں ثواب كافرق

"بے خصص و عشرین درجة "حضرت الوہریوہ" کی اس صدیث میں جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب ۴۵ درجہ معلوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ حضرت ابن مراحق میں جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب ۲۵ درجہ بتایا تمیا ہے جو بظاہر تعارض ہے۔

#### جواب:

اس سوال ادراس تعارض کا ایک جواب میدہ کهاعداد میں تعارض نہیں ہوتا ، کیونکہ عدوا کشر عدواقل کی نفی نہیں کرتا ہے ، بلکہ عدواقل عددا کشر کے خمن میں ہوتا ہے۔

دومرا جواب یہ ہے کداولاً اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ٣٥ درجہ کا انعام تھا چھرانعام بڑے ھے کر ٢٤ درجہ تک بہنچ حمیار

تیسرا جواب میرکہ بیلقادت کشریت جماعت اور قلت جماعت کی وجہ سے ہے ، ظاہر ہے ایک لا کھانسا لوں کا مجمع ہوان کی جماعت کی شان می اور ہوگی۔

چوتھا جواب میہ ہے کہ بید تفاوت درجات امکنہ کی وجہ سے ہے، لینی دور دور سے ایکٹے ہو کر جماعت کرلی میاس جماعت سے افضل ہے جو تریب قریب سے ایکٹے ہو گئے (میمریض جواب ہے)

یا نجواں جواب یہ ہے کہ درجات کا بیفر آبادر تفاوت انتخاص اوران کے اخلاص کی دجہ ہے ۔ فلاہر ہے کی مسجد میں صرف طلباء اور صلحاء کی جماعت ہووہ اور شان کی ہوتی ہے اور جہاں اخلاط الناس کی جماعت ہودہ اور درجہ کی ہوتی ہے، علاء نے لکھا ہے کہ جماعت کی سہ فضیلت ہر مکان کی جماعت کیلئے ہے ، مسجد کے ساتھ خاص تبیس ہے۔

چھٹا جواب سے ہے کے عصراور فجر میں سے درجہ کا تواب ہے ہاتی نما زوں میں ۳۵ ورجہ کا تواب ہے یا عشاءاور جمعہ کی نماز میں ۲۷ ورجہ کا ثواب ہے یاتی میں ۳۵ ورجہ تواب ہے۔ واللہ اعظم۔

١٤ ٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى، عَنُ مَعْمَر، عَنِ الزَّهْرِى، عَنَ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنَ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النِّي صَلَّةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: تَفْ ضُلُ صَلَاةً فِي الْحَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحُدَهُ خَدَسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً قَالَ: وَتَحَسَّمُ مَلَا لِكُهُ اللَّهُلِ، وَمَلَامِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَحْرِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً:
 اقْرَانُوا إِنْ شِئْتُمْ } وَقُرْآنَ الْفَحْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَحْرِ كَانَ مَشْهُودًا } [الإسراء: ١٧]

حضرت ابو ہریرہ نی اکرم سکی الفد علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فر مایا: جماعت کی فماز آوی کی تنها تماز ے ٢٥ درجہ زیاد و فضیلت رکھتی ہے اور راست کوفرشتے اور دن کے فرشتے سب فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں 'ابو ہریہ اُ فر ماتے ہیں کہ یہاں پر بیآیت پڑ حمنا جا ہوتو پڑھو وَ فُرُآنَ الْفَحْرِ إِنْ فُرُآنَ الْفَحْرِ حَالَ مَشْهُو ذَالِينَ فجر میں قرآن کا پڑھنا ہے شک نجر کا پڑھنا حاضر ہونے کا دفت ہے فرشتوں کا۔

١٤٢٣ - وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُو بُنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيَبٌ، عَنِ الزَّعْرِيَّ، قَالَ: أَعْبَرَنِي سَعِيدٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً، قَالَ: سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبُدِ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِخَمْسِ وَعِشُرِينَ حُزُقًا

۔ حضرت ابو ہریرہ قَرَّ مائے ہیں کدرسول اللّہ ملی اللّہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا: ''جماعت کی نماز تنہا نماز ہے ۲۵ درجہ زیادہ اجر کھتی ہے ۔''

٤ ٢٤ أ ـ وَحَدِّئَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مَسَلَمَةَ بَنِ قَعْنَبِ، حَدِّثَنَا أَفَلَحُ، عَنُ أَبِي بَكُرِ بُنِ مُحَمِّدِ بُنِ عَمُرِو بَنِ حَزْمٍ، عَنُ سَلَمَانَ الْآغَرِّ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلاقُ المُعَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْغَذِّ

حضرت ابو ہریر افر ماتے ہیں کر حضور اقد من صلی الدعلیہ وکلم نے ارشاد فر مایا: دہ نماز کدامام کے ساتھ پڑھی جائے تہا پڑھی جانے والی نماز سے بچیس گزاا جرر کھتی ہے۔''

٩ ٤ ٢ . حَـدْنَنِي هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم، قَالَا: حَـدْنَنَا حَجَّاجُ بَنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ ابَنُ جُرَيْجٍ: أَخَبَرَنِي عُـمَرُ بُنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِي النُحُوارِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ نَافِع بَنِ جُبَيْرِ بَنِ مُطَعِمٍ إِذْ مَرَّ بِهِمَ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَتَنُ زَيْدِ بُنِ زَبَّالٌ، مَوْلَى النُحَهَيْئِينَ، فَدَعَاهُ نَافِعٌ، فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةً يُصَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةً مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ جَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

عمر بن عطاء بیان کرتے ہیں کہ بیس ماقع بن جبیر بن مطعمؓ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ابوعبداللہ کا دہاں ہے گز رہوا تو ناقع نے انہیں بلایا اور کہا کہ بیس نے ابو ہریرؓ ہے سنا وہ فربار ہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا امام کیساتھ ایک نماز پڑھ لیٹا تنہا بچپیس نمازیں پڑھنے سے زائد فضیلت رکھتا ہے۔

١٤٢٦ عند ثَنَا يَحْنَى بُنُ يَحْنَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلَاةُ الْحَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَذِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَحَةً

ا بن عمر رضی الله عنهما بیان فریاتے ہیں کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فریایا: جماعت کے ساتھ یماز پڑھنا اسکیلے تماز پڑھتے سے ستائیس (۲۷) درجہ افعال ہے۔

١٤٢٧ ـ وَحَدَّثَنِي زُهَيُرُ بُنُ حَرُبٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى، قَالَا: حَدَّثُنَا يَحُنَى، عَنْ عُبَيُدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِع، عَنِ ابُنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْحَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلاَمِهِ وَحُدَهُ سَبُعًا وَعِشُرِينَ حضرت این عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہرسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "جماعت کی نماز تنها نماز سے 12 درجہ زیادہ اجر دالی ہوتی ہے۔"

١٤٧٨ - وَحَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، حِقَالَ: وَحَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثُنَا أَبِي أَسَامَةً، وَابْنُ نُمَيْرٍ، حِقَالَ: وَحَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثُنَا أَبِي : بِضُعًا وَعِشْرِينَ، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: سَبْعًا وَعِشْرِينَ، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَحَةً،

ابن عميرًا پنه والدے روايت كرتے ہيں كہ بيں سے زائدورجه زياد واجر ركھتى ہے، جبكہ ابو بكرنے اپنی روايت ہيں فرمايا كہ سے ادرجہ بيان كيا ہے۔

٩ ٤ ٢ - وَحَـدَّتُمَـنَاهُ ابْنُ رَافِعٍ، أَحْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فَدَيْكِ، أَحْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنَ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بِضُمَّا وَعِشْرِينَ

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا (جماعت کی نماز تنہا نماز سے ) ہیں ہے ذائد ورجہ اجر رکھتی ہے ۔''

١٤٣٠ وَحَدَّنَنِي عَسُرُو النَّاقِدُ، حَدَّنَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنَ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلُواتِ، فَقَالَ: لَقَدُ هَمَمُتُ أَنَّ آمُرَ رُحُلًا يُصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى رِحَال يَتَعَلَّقُونَ عَنْهَا، فَآمُرَ بِهِمَ فَيْحَرَّقُوا عَلَيْهِمَ، بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمَ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ لِيحَدَّمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ لِللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

حضرت ابو ہریرہ سے مردی ہے کہ رسول اکرم ملی اندها یہ م نے بعض لوگوں کو چندنما زوں بیں غیر حاضر پایا تو ارشاد فرمایا: بیں نے بیارادہ کیا کہ سمی کونماز پڑھانے کا تھم دون ، پھرا سے لوگوں کی طرف جاؤں جو جماعت سے کوتا ہی کرتے ہیں پھر بیس ان کیلئے تھم دوں کہ کلڑیوں کے مختے جمع کر کے ان کے تھروں کوآئی لگادی جائے حالا تکہ تم بیں سے اگر کمی کو بینلم ہوجائے کہ اسے (مجد بیں حاضر ہونے پر) ایک فربد (محوشت سے بھری ہوئی) ہڈی ملے گاتو ضرورعشاد کی نماز بیں حاضر ہوجائے (لیکن نماز کیلئے حاضر نہیں ہوتا)

1871 - وحَدَّفَنَا الدُنُ نُعَيْدٍ، حَدَّفَنَا أَبِى، حَدَّفَنَا الْأَعْمَشُ، ح وَحَدَّفَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيَّةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَاللَّفُظُ لَهُمَا، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنَ أَبِي صَالِحٍ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ أَنْفَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةً الْعِشَاءِ، وَصَلَاةً الْفَحُو، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَا مُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ أَنْفَلِقَ مَعِي الْمُنَافِقِينَ صَلَاةً الْعِشَاءِ، وَصَلَاةً الْفَحُو، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَا تَعْمَدُ أَنُ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتَعَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي لِيَحْهُمُ عُرُمٌ مِنْ حَعَلِي إِلَى قَوْمِ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأَحَرَّقَ عَلَيْهِمَ بَيُونَهُمَ بِالنَّارِ عَمْهُ مُ حُزَمٌ مِنْ حَعَلِي إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأَحَرَّقَ عَلَيْهِمَ بَيُونَهُمَ بِالنَّارِ عَلَيْهِمُ بَيُونَهُمَ بِالنَّارِ عَمْهُ مُ حُزَمٌ مِنْ حَعَلِي إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأَحَرَّقَ عَلَيْهِمَ بَيُونَهُمَ بِالنَّارِ مَعْ كَرَمُ مِن حَعْلِي إِلَى مُعَلِي مَعْدَ مَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِمَ بَيُونَهُمَ بِالنَّارِ مِنَ عَلَى الْعَالِقَ مَعِي عَلَيْهُمُ مُنْ وَالْعَلَى مَعْلَى اللهُ عَلَيْهُمُ مُنْ وَاللَّهُ عَلَى مُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُوا مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّه

زیادہ بھاری ہے آگر بیلوگ جان لینے کہان دونوں تمازوں بیں کیا بچھ(اجروثواب) ہے تو تھٹنوں کے بل بھی چل کرآتے اور میں نے بیارادہ کیا کہ جماعت کا تھم دوں اوروہ کھڑی کی جائے پھر میں کسی کو (لوگوں کوایامت کا) تھم دوں تو وہ لوگوں کونماز پڑھائے اور میں چندمرووں کو جن کے ساتھ لکڑیوں کے کہٹے ہوں لے کران لوگوں کی طرف چلوں جونماز کیلئے (جماعت میں) حاضرتیں ہوتے پھر میں ان کے گھروں کو آگ ٹیادوں۔

١٤٣٢ . وَحَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ هَمَّام بَنِ مُنَبَّهِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ هَمَّام بَنِ مُنَبَّهِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ، عَنُ هَمَّام بَنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا مُعُمَّرٌ، عَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةً مَنْ أَمُرَ رَحُلًا يُصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ تُحَرَّقُ وَسَلَّمَ: لَقَدُ هَمَمُتُ أَنُ آمُرَ وَتَيَانِي أَنْ يَسَتَعِدُوا لِي بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آمُرَ رَحُلًا يُصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ تُحَرَّقُ بَرُقُ تَعَلَى مَنْ فِيهَا.

جام بن معبدر حمداللہ کہتے ہیں کہ بیدہ اصاد بیٹ ہیں جو حضرت ابو ہریرۃ نے ہم سے بیان کیس بھرانہوں نے ان ہیں سے چندا صاد بیٹ ذکر کر کے فر مایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل نے ارشاد قر مایا: میں نے بیارادہ کیا کہ اپنے نو جوانوں کو تھم دوں کہ دہ لکڑیوں کے ڈ جیر لگا کیں پھریس کی کو تھم دوں کو لوگوں کو تماز پڑھائے کچر جو گھروں ہیں رہے اس کو (اس ڈ جیر ہیں آگ لگا کر) جلادوں۔

١٤٣٣ - وَحَدَّثَنَا زُهَيَرُ بَنُ حَرُبٍ، وَأَبُو كُوَيُبٍ، وَإِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنَّ وَكِيعٍ، عَنَ حَعَفَرِ بَنِ بُرُقَانَ، عَنُ يَزِيدَ بَنِ الْأَصَمَّ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِنَحُوهِ.

اس سند کے ساتھ حفزت ابو ہر رہ گئے تھی کر یم صلی اللہ بلید ملم سے ای طرح (میں نے ارادہ کیا کہ جولوگ فراز کے لیے لیے نہیں آئے ،ان کو جلادوں ) روایت منقول ہے۔

1874 \_ وَحَدَّثُنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ يُونُسَ، حَدَّئَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّئَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنَ أَبِي الْآخُوصِ، سَمِعَهُ مِنْهُ، عَنْ عَبُدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِقَوْمٍ يَتَنَعَلَفُونَ عَنِ الْحُمُعَةِ: لَـ هَدُ هَمَمُتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَحَرُق عَلَى رِحَالِ يَتَعَلَّفُونَ عَنِ الْحُمُعَةِ بُيُونَهُمُ.

حفرت عبداً للدرضی الله عند فرمائے ہیں گررسول اکرم ملی الله علیه وسلم نے ان لوگوں سے جو جعد کی نماز میں کوتا ہی کرتے تھے، فرمایا بیٹک بیں نے ارادہ کیا کہ کسی کوئلم دول کہ نماز پڑھائے لوگوں کو پھر میں ایسے لوگوں کے گھرول کو جلادوں جو جعد سے بیٹھے رہنے ہیں۔

٥٣٥ ] \_ وَحَدَّثَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقَ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، وَسُوَيْدُ بُنُ سَعِيدٍ، وَيَعَفُوبُ اللَّوْرَقِيَّ، كُلُّهُمْ عَنُ مَرُوانَ الْفَوَارِيَّ، قَالَ قُتَيَبَةُ: حَدَّثَنَا الْفَرَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْأَصَمَّ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَّ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْحِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخُصَ لَهُ، فَيُصَلِّى فِي بَيْتِهِ، فَرَخُصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخُصَ لَهُ، فَيُصَلِّى فِي بَيْتِهِ، فَرَخُصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَى اللهُ عَلَهُ، فَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَأَحِبُ.

حضرت اُبو ہریر ہ قرباتے ہیں کہ بمی اگرم ملی انتہ سایہ وہلم کے پاس ایک نابیعا محض حاضر ہوا اور کہتے لگا پارسول اللہ! میرے پاس کو کی ابیا شخص نہیں ہے جومسجد تک جھے لے کرآئے اس نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ اجازت ما گلی کہ وہ گھریر ہی نماز پڑھ لیا کرے آب نے اسے اجازت دے دمی ۔ جب وہ والبس کیلئے مڑا تو آپ سلی اللہ علیہ وہ کم نے اسے اجازت دے دمی ۔ جب وہ والبس کیلئے مڑا تو آپ سلی اللہ علیہ وہ کم نے اسے بلایا اور بوچھا کہ کیا تم اوزان کی آواز سنتے ہو؟ (یعنی تمہارے کھر تک اوزان کی آواز آتی ہے؟) اس نے کہا ہاں! فرمایا کہ چھراس کا جواب دیتے ہوئے معجد حاضر ہوا کرو (عمویا تمہیں بھی اجازت تبین ہے کہ گھریز نماز پڑھاو)

۱٤٣٦ . حَدِّثَنَا آبُو بَكُو بَنُ آبِي شَيْبَة ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبُدِئُ، حَدَّثَنَا زَكُولِاءُ بُنُ آبِي زَالِدَةً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبُدِئُ، حَدَّثَنَا وَمَا يَتَحَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ عَبُدُ اللّهِ عَبُدُ اللّهِ : لَعَدُ رَأَيُنَنَا وَمَا يَتَحَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلّا مُنَافِقٌ عَبُدُ اللّهِ عَلَيْهِ بِهُ اللّهِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعَبُونِ عَنَى الصَّلَاةِ ، وَقَالَ: إِنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَمُنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنُ سُنَنَ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْدِدِ الَّذِي يُؤَدِّنُ فِيهِ صَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَمْنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنُ سُنَنَ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْدِدِ الَّذِي يُؤَدِّنُ فِيهِ صَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَمْنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنُ سُنَنَ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْدِدِ الَّذِي يُؤَدِّنُ فِيهِ صَلّمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَمْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَمْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ لَكُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ لَكُ مَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ لَكُ مِلْ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٤٣٧ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو بُنُ أَبِي شَيْبَة، حَدَّنَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ، عَنُ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنَ عَلِي بُنِ الْأَقْمَرِ، عَنُ أَبِي الْأَحْرَضِ، عَنُ عَبَدِ اللهِ، قَالَ: مَنَ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلَيُحَافِظُ عَلَى هَوُلَاءِ الصَّلُواتِ حَيْثُ يُسَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيَّكُمُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مَنُ اللهُ مَن سُنَنَ الْهُدَى، وَلَوْ أَنْكُمُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُنَةَ نَبِيكُمُ، وَلَوْ تَرَكُمُ مَنْ الْهُدَى، وَلَوْ أَنْكُمُ صَلّى اللهُ لَهُ بِكُلُّ خَطُوةٍ وَسَلّمَ مُن رَجُل يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدِ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلُّ خَطُوةٍ وَمَا مِنْ رَجُل يَتَطَهُرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدِ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلُّ خَطُوةٍ وَمَا مِنْ رَجُل يَتَظَهُرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدِ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلُّ خَطُوةٍ وَمَا مَنْ رَجُل يَتَطَهُرُ فَيُحُمِنُ الطَّهُ وَيَحُطُّ عَنُهُ بِهَا سَيْقَةُ، وَلَقَدُ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَعَلَّفُ عَنْهَا إِلّا مُنَافِقَ مَعْلُومُ النَّهُ لَهُ إِلَى اللهُ عَلَا مُسَلِمًا فَي الصَّفَ عَلَى الطَّهُ اللهُ عَلَوْلَ مَعْلُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّعْدَ وَلَقَدُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا السَّعْدَ عَنَهَا إِلّا مُنَافِقَ مَعْلُومُ اللهُ عَلَى السَّهُ اللهُ عَلَى الصَّفَى مَعْلُومُ اللهُ عَلَى السَّعْدَ عَلَى السَّعْدَ عَلَى السَّعْدَ عَلَى السَّعْدَ عَلَى السَّعْدَ عَلَى المَالِقَ عَلَى الْمُعْلَى عَنْهَا إِلَا مُنَافِقَ مَعْلُومُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّعْلُى الْمُعْلَى عَلَيْهِ الْمَسْلِعُ اللهُ عَلَى السَّعْلُ عَلَى السَّعْدَ عَلَى المَالِعُ الْمُ الْعُلُومُ اللهُ عَلَى الْعُولُومُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى السَاعِقُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا

حضرت عبدالله رضی الله عنه فریاتے ہیں کہ جس شخص کوائی بات سے خوشی ہو کہ و دکل کواللہ تعالیٰ سے مسلمان ہو کر ملاقات کرے ( لیعنی اس کا غاتمہ ایمان پر ہو ) تو اسے جا ہے کہ ان تماز دن کی حفاظت کرے جب بھی اذان دی جائے ۔ کیوفکہ اللہ تعالیٰ نے تمہار ہے تی صلی اللہ علیہ علم کیلئے ہوایت والے طریقے مقروفر ماتے ہیں اوران ہوایت کے طریقوں میں سے ایک میر بھی ہے کہ اگرتم بھی فلال مخص کی طرح جو جماعت نکال کر کھر میں تماز پڑ منتا ہے اپنے
کھروں میں نماز پڑھو کے تو تم اپنے نبی سلی الشعلیہ وسلم کے طریقہ کو تپھوڑ نے والے ہو می اور اگرتم نے اپنی نبی کی
سنت کوڑک کردیا تو تم تمراہ ہوجاؤ کے ۔ جو تنص بھی بہت اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر سے بھران معجدوں میں سے
کسی بھی مجد کارخ کر سے تو اللہ تعالی ہرا شختے قدم کے بد سے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں ایک ورجہ بلند فرماتے اور
ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ اور (حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ) اپنے آپ کو دیکھتے ہے کہ کوئی جماعت سے
غیر حاضر نبیں ہوتا تھا سواتے اس منافق کے جس کا نقاق سب کیلئے میں ہوا ور بے شک آدی کو مجد میں و آدمیوں کے
درمیان کھٹ تا ہوالا بیا جا تا تھا حتی کہ رصف کے اندر کھڑ اکر و بیا جا تا تھا۔

١٤٣٨ - حَدِّنَا أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّنَنَا أَبُو الْأَحُوصِ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بَنِ الْمُهَاحِرِ، عَنُ أَبِي الشَّعْفَاءِ، قَالَ:

كُنَّا فُعُودًا فِي الْمَسْحِدِ مَعَ أَبِي هُرَيُرَةً، فَأَذْنَ الْمُؤَذِّنَ، فَقَامَ رَجُلٌّ مِنَ الْمَسْحِدِ بَمَشِي فَأَتَبَعَهُ أَبُو هُرَيُرَةً بَعْمَرَهُ
حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْحِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيُرَةً: أَمَّا هَذَاءُ فَقَدُ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ
حضرت ابوالثعثاء فرمات عِي كربم ايك بارحضرت ابو بريره رضى الله عند يس الحصر من ينفي من كدائ في من موذن في الأحد عن المناور عِلَى لَا تؤ حضرت ابو بريرة في السَّمَ عن كرام عن من الله عنه من الله عنه كدائ في من الله عنه الله عليه من الله عنه من الله عليه والله عنه من الله عنه الله عنه من الله عنه من الله عنه منه الله عنه منه الله عنه من الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه منه الله عنه من الله عنه الله عنه من الله عنه الله عنه من الله عنه الله عنه الله عنه من الله عنه من الله عنه من الله عنه من الله عنه الله الله الله عنه ا

١٤٣٩ . وَحَدَّثُنَا ابُنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَّى ، حَدَّثُنَا سُفَيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَة ، عَنُ عُمَرَ بُنِ سَعِيدٍ ، عَنُ أَشَعَتُ بُنِ أَبِي الشَّعُنَاءِ الْمُحَارِبِيّ ، عَنُ أَبِيهِ ، قَالَ: سَمِعَتُ أَبَا هُرَيْرَة ، وَرَأَى رَجُلًا يَحْتَازُ الْمَسْجِدَ عَارِحًا بَعُدَ الْأَذَانِ ، فَقَالَ أَلَّا هَذَا فَقَدُ عَصَى أَبَا الْفَاسِمِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ابوالشعثاء الحاربي كہتے ہيں كەحفرت ابو ہريرہ رضى الله عندنے ايك آدى كوجواذ ان كے بعد سجدے ہاہر جارے تھا ديكھا تو ہيں نے ساانہوں نے فرمايا "اس آدى نے ابوالقاسم ملى الشعابہ وسلم كى نافر مانى كى ہے۔"

١٤٤٠ حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بَنُ حَكِيم، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحَمَنِ بَنُ أَبِي عَمْرَةَ، قَالَ: دَحَلَ عُثَمَانُ بَنُ حَكِيم، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحَمَنِ بَنُ أَبِي عَمْرَةَ، قَالَ: دَحَلَ عُثَمَانُ بَنُ حَكِيم، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحَمَنِ بَنُ أَبِي عَمْرَةَ، قَالَ: دَحَلَ عُثَمَانُ بَنُ عَفَانَ الْمَسْجِدَ بَعَدَ صَلَاةِ السَّعَدُ وَحُدَهُ، فَقَعَدُتُ إِلَيْهِ فَقَالَ، يَا ابْنَ أَنِي سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْعِثَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبُحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَمَا صَلَّى اللَّيُلَ حُلَّه.
 اللَّيُلَ حُلَّهُ.

حضرت عبد الرحمٰن بن الى عمره كتب بين كد حضرت عثان بن عفان رضى الله عندا كيك روز مغرب كى نماز كے بعد معجد بيس داخل ہوئے اور تنبا بيٹھ محتے بيس بھى ان كے ياس بيٹھ كيا تو انہوں نے فر مايا اے بينتيج اليس نے رسول الله صلى الله عليہ وسلم سے سنا فرماتے میں: جس نے عشاء کی تماز جماعت سے پڑھی تو یا وہ آدھی رات نماز میں کھڑار ہا ( بعنی اسے آدھی رات عمادت کا اجر لے کا )اور جس نے لجر کی تماز بھی جماعت سے پڑھی تو یااس نے بوری رات تیام کی۔

١٤٤١ ـ وَحَدِّنَنِيهِ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، حَدِّنَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبَدِ اللهِ الْأَسَدِئُ، ح وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بَنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، خَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَهْلِ عُثْمَانُ بَنُ حَكِيمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ \_

حصرت عنان بن تحکیم رضی اللہ عند ست ای سند کے ساتھ بھی سابقہ دوایت ( جس کے عشاً ءاور فجر کی نماز ہاجماعت بڑھی کو یاو و ہوری رات تیام میں رہا) منقول ہے۔

١٤٤٢ ـ وَحَدَّثَنِي نَصُرُ بُنُ عَلِيَّ الْحَهُضَعِيُّ، حَدَّثَنَا بِشُرَّ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ، عَنُ خَالِدٍ، عَنُ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنُدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنَ صَلَّى الصَّبُحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطَلَبُنَكُمُ اللهُ مِنْ فِمَّتِهِ بِشَيْءِ فَيُدُرِكَهُ فَيَكُبُهُ فِي نَارِ حَهَنَّمَ.

١٤٤٣ - وَحَدَّنَيهِ يَعُقُوبُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَنَسٍ بَنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعَتْ عَنْدَبًا الْقَسُرِى، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَن صَلَّى صَلَاةَ الصَّبُحِ فَهُو فِي ذِمِّةِ اللهِ، فَلَ. يَطُلُبُنُكُمُ اللهُ مِن ذِمِّتِهِ بِضَىءٍ ، فَإِنَّهُ مَن يَطُلُبُهُ مِن ذِمِّتِهِ بِضَىءٍ يُدَرِكُهُ، نَمَّ يَكُبُهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي فَارِ حَهَنَّمَ لِلهِ، فَلَا يَطُلُبُنُكُمُ اللهُ مِن ذِمِّتِهِ بِضَى وَمُ فَي مَن يَطُلُبُهُ مِن ذَمِّتِهِ بِضَى وَيُهُ مِن مَنْ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي فَارِ حَهَنَّمَ اللهُ مِن ذِمِّيهِ بِضَى وَمُ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي فَارِ حَهَنَّمَ اللهُ مَن يَطُلُبُهُ مِن ذِمَّ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي فَارِ حَهَنَّمَ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي فَارِ حَهَنَّمَ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ فِي فَارِ حَهُنَّمَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَى وَجُهِم فِي فَارِ حَهُمَ مِن وَاللهُ عَلَى وَجُهِم عَن وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ عَلَى وَجُهِم عَن وَاللهُ وَاللهُ عَلَى وَجُهُمُ عَلَيْهِ وَاللهُ مِنْ وَاللهِ عَلَى وَجُهِم عَن وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ عَلَى وَجُهِم عَن وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَى مِن اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى وَمُعْمِ مِن وَاللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ